الله المحالية عارفعال شوكت سنجروسليم تيرٌ يجلال كي نمود فقرجنيةٌ وبايزيةٌ تيراً جمال بےنقاب

مرط تقم فهو قدى جال كيشم ورجي حكت على كاجازه

ازهضور باككاسبكاهى المبرافضل منان

19 فى شان كابولى ، قاب لامكنن ، واولى ند كى ، فون: 5583778

عاروني

شوکتِ سنجروسلیم نیر کے جلال کی نمود فقر جنیدٌ و بایزیدٌ نیراً جمال بے نقاب

ملتقم فهوقدى جال كحيثم ورجنى حكت على كاجازه

ازعصورياك كاسبباهى ا ميرافصل خان وردى دريات كاسبباهى الميرافضل مان ميرافضل المنان المدين الم

### بسم الثدالرحن الرحيم

# جملہ حفوق مصنف محفوظ ہیں (تیسرے ایڈیشن کی اشاعت حضور پاک علیقہ کے چنداد فی ترین غلاموں کی سعادت ہے)

كِزِلْ (ر) شَيْخ عبدالرؤف،مكانC-133، كَلِي نمبر 5/6،ويسرّج \_راولپنڈى \_فون:5461444

اشاعت اول نوم 1993ء الك بزار تعداد اشاعت دوم فروري 1999ء تعداد ایک ہزار اشاعت سوم جنوري 2005ء ایک بزار تعداد پیپ بورڈ پرنٹرز (پرائیویٹ) کمیٹٹر طالع 277-A، پیثاورروڈ، راولینڈی -/220روپے بديم . ميجرريثائر ڈاميرافضل خان 9 اذبيثان كالوني، قاب لائنز، راولينڈي فن:5583778 مصنف كاموجوده يبته مصنف كالمستقل يبته سكنه مصطفىٰ آباد اكنانه سودهى ضلع خوشاب كتاب كي عموى دستياني فيروزسنزيرائيويك لميشد 277، پشاوررود، راوليندى لا بور - كرايي ون: 051-5563503-5564273

# بىم الله الرحمن الرحيم فهرست مصامين

| 1                                                                                                                | تعارف ۔ از میجر جنرل ریٹائر ڈاحسان الحق ڈار مرحوم ومغفور                               | H.    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٥                                                                                                                | يش لفظ                                                                                 | A-1   |
| 70                                                                                                               | بهاا باب - ابتدابه - اسلامي فلسفه حيات كاعملي نقطه نظر                                 | 1901  |
| r1                                                                                                               | ووسراباب ـ صراط مستقیم اور اہل عن کی رہمری                                             | 1721  |
| 74                                                                                                               | تا پیرا باب - باطل فلیفے اور گراہی                                                     | -     |
| AF                                                                                                               | چوتھا باب ۔ بعشت رسول ۔ حغرافیائی پہلواور تاریخ کے تانے بانے                           | 1.4   |
| 114                                                                                                              | پانچواں باب نے حضور پاک کی ولادت ہے نبوت تک                                            | -     |
| IMA                                                                                                              | و چینا باب _ آفیآب ر سالت کاطلوع اور اثرات                                             | -/    |
| 14.                                                                                                              | ساتوان باب - مکی زندگی کی جملسیان                                                      | -     |
| r-r                                                                                                              | آمنُواں باب ۔ بجرت کا عمل اور فلسفہ ہجرت                                               | -1    |
| 119                                                                                                              | نوان باب ـ مدینه منوره کامستقراور جنگی کار دائیان                                      | -1    |
| rrr                                                                                                              | و سواں باب ۔ عق و باطل کاپہاا برامعر کہ ۔ جنگ بدر                                      | - 17  |
| 744                                                                                                              | گیار حواں باب ۔ جنگ بدر اور جنگ احد کے در میانی و قعذ کی فوجی کار وائیاں               | -11   |
| 1A+                                                                                                              | بار حوال باب - حق و باطل كاد و سرا بزامع كه - جنگ احد                                  | -10   |
| ٣٠4                                                                                                              | تر حواں باب ۔ جنگ احد اور جنگ خندق کے در میانی وقفہ کی فوجی کار وائیاں                 | -10   |
| rr.                                                                                                              | چود موان باب ۔ متی و باطل کا تبیرا براامعر که ۔ جنگ خند ق                              | _14   |
| rra                                                                                                              | پندر ہواں باب ۔ جنگ ِ خند ق اور صلح حدیبیہ کے درمیانی و قغه کی فوجی کار وائیاں         | -14   |
| roo                                                                                                              | - ولهوان باب _ صلح حديبيه اور جنگ خبير - حق کي متح کانه کار وائيان                     | -IA   |
| ۳۷                                                                                                               | سترھواں باب ۔ جنگ شیراور جنگ مویتہ کے در میانی عرصہ کی نہمات                           | _19   |
| MAA                                                                                                              | اثهمار وان باب ـ ابل حق کاامتحان _ جنگ مونه او رفتح مکه مگر مه تک دیگر حربی کار دائیان | - 10  |
| 4.4                                                                                                              | انعیواں باب ۔ حق کی فتے ۔ فتح مکہ مکرمہ                                                | -ri   |
| MID.                                                                                                             | ببیواں باب یہ می کا پھیلاؤ حصہ اول ۔ جنگ حنین اور طائف کامحاصرہ                        | -rr   |
| rra                                                                                                              | اکسیوان باب به متی کاپھمیلاؤ حصہ دوم به تبوک کی مہم اور متفرقات                        | _rr   |
| 44.                                                                                                              | بائىيەن باب ـ ونود كالىد ـ ( من كاپكىلاؤ، حصه سوم )                                    | -rr   |
| m <m< td=""><td>شیئسیواں باب ۔ سربراہان ممالک کو دعوت اسلام ۔ ( حق کا پھیلاؤ ، حصہ چہارم )</td><td>-ro</td></m<> | شیئسیواں باب ۔ سربراہان ممالک کو دعوت اسلام ۔ ( حق کا پھیلاؤ ، حصہ چہارم )             | -ro   |
| PAT                                                                                                              | چو بلیواں باب ۔ دید ار عام کے آخری ایام                                                | - 64  |
| 667                                                                                                              | پچيوان باب ـ اسلام كافلسفنه د فاع                                                      | _rc   |
| ora                                                                                                              |                                                                                        | - r A |
| 276                                                                                                              | سائليوان ماپ ميونيت                                                                    | ra    |

## نقشهجات

| 91    | نقشہ اول ۔ طلوع اسلام کے وقت دنیا کی سلطنتیں اور سرزمین عرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -1    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1*1   | نقشہ دوم دین حق کو پھیلانے کے لئے حصرت ابراہیم کے سفراور حصرت اسماعیل کامکہ مکرمہ میں آباد ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -r    |
| 1-4   | نقفہ سوم ۔ طلوع اسلام کے وقت سرز مین عرب کے قبائل اور پرانے شہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . · r |
| rri   | نقشہ جہارم . مدینہ منورہ کامستقراور جنگ بدرے جہلے کی فوجی کاروائیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | atr   |
| rre   | نقشه بخم بنگ بدر كاناك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -0    |
| rer   | لقشہ ششم ۔ جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیانی وقف کی فوجی کاروائیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31-4  |
| 710   | نقشہ ہفتم۔ جنگ احد ۔ طرفین کے لشکر اور جنگ کا پہلامرحلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     |
| rag   | نقشہ ہشتم۔ دو خاکے۔ جنگ احد کے دو سرے اور تهیرے مرحلوں کی نشاندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - A   |
| rii   | نقشہ نہم ۔ جنگ احد اور جنگ خندق کے در ممانی وقعہ کی فوجی کار وائیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9     |
| rrc   | نقشه وهم بنگ خندق و دفائی شکل وصورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -10   |
| rro   | نقف ان عمر جنگ خند ڈیاں صلح جدید کے در مبانی عرصہ کی مہمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -11   |
| 241   | نقشه دوازدهم - صلح عديبيه اور جنگ خير - ايك دقت ايك دشمن كاقلع قمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -ir   |
| TAI   | نقشہ سیاز دھم ۔ جنگ خیبراور جنگ موید کے درمیانی عرصہ کی مہمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -11   |
| F91   | نقشه چهار د هم _ بتنگ موند اور فتح مکه مکر مه تک کی حربی کار دائیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -10   |
| 4.4   | نقشه بإنزدهم في مكرمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -10   |
| rrr   | نقشه ششدهم . حنین اور طائف کی جنگ کاملاقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 14  |
| rrc   | نقشه ; فت از دهم - تبوک کی تبم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -14   |
|       | The second of the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|       | شجرہ نسب اور متفرق خاکے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|       | Particular Communication of the Communication of th |       |
| -111  | شجرہ نسب الف ۔ حضور پاک اور چند عظیم صحابہ کا شجرہ نسب و خاندان ۔ قریش کے نسب کی ایک جھلک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -1    |
| 114   | شجرہ نسب ۔ حضور پاک کے مادری سلسلہ نسب کی ایک جھلک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -r    |
| -11-9 | شجرہ نب ج ۔ حضور پاک کے دادا جناب عبد المطلبؓ کی اولاد کی تفصیل کا ایک نیا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

شجرہ نب د-حضور پاک کی زیادہ مخالفت کرنے والے قبائل کا ایک ضاکہ

اسلامي نظام حكومت كالك دُها في يا اجمالي ناك

11-A-11-9

104-106

orr

بسم الله الرحمن الرحيم

#### تعارف

#### از ميجر جنرل احسان الحق ذار (اب مرحوم ومغفور)

مگر می میجر امیرافضل خان صاحب کے ساتھ پہلی ملاقات کو آج بتنیں سال سے زیادہ عرصہ ھونے کو ہے۔ وہ نہایت پر کشش اور غیر معمولی شخصیت کے مالک ھیں اور پہلی ملاقات سے ھی تھے یہ احساس ھو گیاتھا، گویا ایک السے دوست اور همدر د سے صحبت ھوئی ھے جو میرے لئے سکون قلب کا باعث ھوگا۔اللہ تعالی کے فضل وکرم سے اس نیاز مندی اور رشتے میں دن بدن اضافہ ہوا ھے۔ جناب امیرافضل ایک فوجی خاندان سے تعلق رکھتے ھیں اور شروع ھی سے انہوں نے سپہ کری کا پیشہ اختیار کیا۔ اور جسیا کہ ان دنوں میں دستور تھا گھر میں مذھب اور مقامی مدرسے میں ابتدائی تعلیم پائی ۔دواجی تعلیم انہوں نے فوج میں حاصل کی ۔اور وھیں تدریس کا کام بھی شروع کیا۔ان کی ذھانت محنت اور سپائی نے حکام بالا کو بہت متاثر کیا۔ چنانچہ انھیں کمیشن کی ۔اور وھیں تدریس کا کام بھی شروع میں وہ پاکستائی فوج میں افسر بن گئے۔

اس سے پہلے دوسری عالمگیر جنگ میں انہوں نے وائسرائے کمیشنڈ افسری حیثیت سے برٹش انڈین آرمی کے ایک مبھر،

یکی وقائع آزار اور فام اتار نے والے کیمرہ مین کے طور پر کام کیا ۔ جنگ کے زیادہ مناظر انہوں نے برما میں فلمائے جہاں وہ زخمی

بھی ہوئے ۔ ن کی فلموں کی بمائش اس زمانے میں بتام اتحادی ملکوں میں ہوتی تھی کہ ان میں ایک خاصہ زاویہ فن سپگری اور

بیشہ ور فوجی کی نظر کا بھی ہوتا تھا کہ اس محکمہ میں جانے سے پہلے وہ پیدل فوج میں ایک پلٹون کمانڈر کے عہدہ پر رہ تھی تھے ۔ اور

ان کو بنیادی عسکری پہلوؤں کی شد بد بھی تھی ۔ اب عوامی را بطے یا محکمہ تعلقات عامہ میں کام کرنے کی وجہ سے ایک طرف

افواج میں سپاہی سے لے کر جزل تک اور چھوٹے سے دستہ سے لے کر آرمی ہیڈ کو ارٹر تک واسطہ تھا تو دوسری طرف ارباب دانش

کے گروہ میں شامل ہو جانے کی وجہ سے خود بھی" دانشور "کہلائے گئے ۔ پاکستان بننے کے بعد البتہ اپنی پلٹن میں واپس جلے گئے اور

میں کمینی کمانڈر تھے ۔ اور ان کی دلری اور مردائگی کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں جو اس جنگ میں شامل تھے۔

میں کمینی کمانڈر تھے ۔ اور ان کی دلری اور مردائگی کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں جو اس جنگ میں شامل تھے۔

میں کمینی کمانڈر تھے ۔ اور ان کی دلری اور مردائگی کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں جو اس جنگ میں شامل تھے۔

میں کمینی کمانڈر تھے ۔ اور ان کی دلری اور مردائگی کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں جو اس جنگ میں شامل تھے۔

اس پس منظر کے بیان سے یہ کہنا مطلوب ہے کہ امیرافضل صاحب کی نشو و نما میں ایک غیر معمولی بلکہ عجیب و عریب امتزاج ہے۔ اول انہوں نے جدید جنگ کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اس سطح پر نہیں جہاں لڑائی کا صرف شور سنائی دی تا ہے۔ یا کہی کہار آتش بازی یا فولادی کنگروں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ان کا واسطہ ہاتھا پائی کی لڑائی سے تھا۔ دشمن کو سلمنے دائیں اور بائیں آگے اور پچھے دیکھتے تھے۔ کھراسے بندوق اور زور بازوسے روکتے تھے۔ دوسرے انہوں نے جنگ کا ایک خاص مطالعہ کیا تھا۔ عملی طور پر اور عقلی طور پر بھی۔ عملی طور پر وہ ان تجربات کو نیچ کی سطح کی تدبیرات میں استعمال کرتے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ

انہیں نجلی سطح کا نہایت اعلیٰ اور پختہ کمانڈر ماناجا تا ہے۔عقلی طور پروہ جنگ کے اسباب اس کی حقیقت اور تزویراتی اصولوں کو نگاش کرتے تھے تا کہ اونچی سطح کے فوجی اور عسکری معاملات کاحل بیان کر سکیں ۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ہر فوجی طبقے میں ہمدیثہ مقبولیت اور پذیرائی حاصل ہوئی ۔اوران کی ہربات کو ہمدیثہ عور اور عرت کی نگاہ سے سنااور دیکھا گیا۔

اس پس منظر میں جو حقیقی آتش نہاں تھی اور ہے وہ جناب امیر افضل خان کا اسلام سے رشتہ ہے ۔ یہ مجبت گو یا انہوں نے ورثے میں پائی ہے اور اسے گھر کی ابتدائی تعلیم اور گھر کے خالص ماحول نے پروان چربھایا ہے ۔ انگریزوں کے دور میں جو ان کے شاب کا آغاز اور دور تھا ۔ اور پاکستان کی ابتدائی دنوں میں جو ان کی جوانی کے دن تھے اس محبت اور اسلامی عقیدت کے بیج کی پرورش ہوتی رہی جس کا مظہران کی اسلام سے محبت اور مطالعہ تھا۔ اپن فوجی نوکری کے آخری دنوں میں انہوں نے سالہا سال کی ریاضت اور مطالعے سے جو نتائج لگالے تھے ۔ اور عملی عسکری زندگی میں انہوں نے جو عملی سبق سکھے تھے اب انہوں نے ان کا کھلم کھلا، اعلان کر دیا گو" نارک مزاج شاہاں "پریہ بات گراں گزری

اس تجربے اور روشن ضمیری کی وجہ سے جب فوج کو ایک مذہبی ہدایت نامے کی ضرورت ہوئی تو ان کی طرف رجوع کیا گیا۔ اس کے سامقہ سامقہ انہیں کلاسوٹز کی شہرہ آفاق کتاب "فن جتگ "کو انگریزی سے اردو میں ڈھالنے کی درخواست کی گئی۔ طرز تحریر اور افکار کے اعتبار سے اس کتاب کاشمار اوق عسکری ادب میں ہے۔ بلکہ یہ رائے عام ہے کہ اس کو پڑھا بہت کم جاتا ہے گو اس کی طرف ہر کوئی اشارہ کرتا ہے۔ اور اس کاحوالہ دیتا ہے۔ پھر ترجمہ آسان کام نہیں سید خاصہ جان کن کا مسئلہ ہے۔ اسے پاکستانی فوج کی خوش قسمتی سجھا جائے گا۔ کہ میجر امیر افضل صاحب نے نہایت رواں اور عام فہم ترجم کے علاوہ اس کتاب میں پاکستانی فوج کی خوش قسمتی سجھا جائے گا۔ کہ میجر امیر افضل صاحب نے نہایت رواں اور عام فہم ترجم کے علاوہ اس کتاب میں اسلامی روایات اور اسلامی عسکری اصولوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ یہ اشارہ ضروری تھا تا کہ ہمارے مخرب زدہ سپاہی اپنی تاریخ اور روایات کی شان سے بھی واقف ہوں اور مغربی خیالات میں ہی کھوکر نہ رہ جائیں

ان ابتدائی کاموں کے بعد فوج کی طرف سے بتناب امر افضل کو پیٹم باسلام اور خلفائے راشدین کی عسکری حکمت عملی کی تاریخ لکھنے اور تجزیہ کرنے کی درخواست کی گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کام صرف میجرامر افضل ہی سرانجام دے سکتے تھے۔اول ان کا عملی سپاہیانہ تجربہ جس میں خوش قسمتی سے ہر سطح کا تجربہ شامل ہے بینی اکیلے سپاہی اور بلاٹون سے لے کر بڑی فوج کی لشکر کشی ۔ دوم ان کا تاریخ اسلام کا گہرا مطالعہ جس میں ان کی غیر معمولی یا داشت ، ذہانت اور فرقہ بندی سے مکمل منتفری سے الک السی تجزیے کی امید کی جاسکتی تھی جو نہ صرف تاریخی اور عسکری اعتبار سے مکمل ہوگا بلکہ مذہبی اعتبار سے بھی تمام اہل اسلام کے لئے قابل قبول ہوگا۔اس سلسلہ میں پہلی کتاب "جلال مصطفی "کانام دیا گیا۔اسے شائع ہوئے دوسال ہوئے کو آئے ہیں ۔ خصوف یہ کتاب مقبول عام ہوئی ہے بلکہ اس کا فوجی اور دوسرا شہری ایڈیٹن دونوں ختم ہو چکے ہیں ۔اوراب اسے کتب خانوں ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔" حضور پاک کا جلال وجمال "کو یا" جلال مصطفی "کا وسعت شدہ ایڈیٹن ہے۔ بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ یہ ایک نئی کتاب ہے۔

کتاب میں اس اضافے کی تحریک خود امیر افضل صاحب کے اندرونی اور روحانی تلاطم کی وجہ سے ہے۔وگر نہ جو بذیرائی کتاب کی پہلی اشاعت کو ہوئی تھی اس کو دیکھتے ہوئے شاید ہی کوئی مصنف اس پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اب بھی یہ دونوں کتا ہیں علیحدہ علیحدہ پڑھی جا سکتی ہیں۔جو قاری مختصر کتاب کی تلاش میں ہے اس کے لئے جلال مصطفیٰ کافی ہے۔اورجو شخص زیادہ تفصیلی گہرائی کا مثلاثی ہے اسے "حضور پاک کے جلال وجمال "کی طرف رجوع کر ناہوگا۔

اس پیش لفظ میں ہم نے کتاب سے پس منظر اور اشاعتی ترتیب کا بیان کیا ہے کیونکہ راقم اس قابل نہیں کہ کتاب سے مضمون پر بحث کرسکے ۔یہ کہناکافی ہے کہ جب ہماری فوج میں جنرل ٹکاخان کی قیادت میں حضور پاک کی سوانح کی اشاعت کا خیال آیا تو سب سے پہلے اردو میں سوانح کی تلاش کی گئی۔اور شلی نعمانیؒ کی کتاب سیرت النبی کاانتخاب کیا گیا۔ پھراس خیال سے کہ اصل ماخذ بھی پاکستانی افسروں تک پہنچنے چاہئیں ابن اسحاق کی کتاب کاجدید انگریزی ترجمہ "حیات محمد از گلامی چنا گیا۔اس کے سا تقہ چو نکہ ہمارے افسر صاحبان مغرب سے بہت زیادہ متاثر ہیں تو یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ ایک مغربی سوانح بھی شائع کی جائے۔ جو کسی حد تک قابل قبول ہو چنانچہ منتگمری واٹ کی کتابیں "مکہ میں محمد "اور" مدینیہ میں محمد "شائع ہو ئیں ۔اہل تشیع کے نقطہ نظر کی بنا تندگی کے لئے سید امیر علی کی کتاب " اسلام کا ماحصل " شائع کی گئی ۔اس طرح افواج پاکستان کو پیغیمر اسلام کی سوانح سے روشتاس کرانے کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا۔لیکن شروع ہی ہے اس بات کا احساس تھا کہ یہ تجربہ ابھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا اور تشکی باتی تھی ۔ الحمد اللہ کہ جناب امیر افضل نے حضور پاک کی عسکری تصنیف کا بیڑھ اٹھاکر اس کام کو مکمل کر دیا - زیر نظر کتاب میں اس کی علمی اور عقلی افادیت سے قطع نظرانداز بیان اس قدر پیارا ہے کہ خود بخود دل میں تحریک پیدا ہوتی ہے ۔ اور آنکھوں میں ایک طوفان اٹھتا ہے قلب ونظر کی یہ کیفیت بیان کرنامشکل ہے۔اب تاریخی عمل اور تجزیے سے اسلامی فلسفہ حیات کے بارے جو بیان ہے وہ ہماری رائے میں شاید اہل علم کے سامنے پہلی مرتبہ پیش کیا گیا ہے کیونکہ اسے علمی حیثیت سے نہیں بلد عملی نقط نظرے پیش کیا گیا ہے ۔ اور عملی نقطہ نظر میں بھی کسی داستان پار سنہ کا سابہ نہیں بلکہ روزمرہ کی سائنسی اور تکنیکی تصادم کو سامنے رکھا گیاہے اسلامی فلسفذ دفاع تو بقیناً پہلی مرتبہ پیش کیا گیاہے اس میں جن دفاعی اصولوں کی نشاندہی کی گئے ہے وہ مغربی دفاعی اصولوں سے کہیں بہتر ہیں اور زیادہ جامع ہیں ۔ جنگ کے اصولوں کی تلاش بہت پرانی ہے ۔ لیکن روایتی اور رواجی بیان کو چھوڑ کر ان کو سائنسی اور ادبی زبان میں پہلی عالمی جنگ سے قبل بیان کیا گیا۔ دونوں عالمی جنگوں کے درمیانی وقفے میں انہیں اور نوک پلک سے شائع کیا گیا۔اور ہر مہم اور ہر قائد کی پر کھ اور پہچان کے لئے انہی اصولوں کو کسوٹی بنایا گیا۔دوسری عالمی جنگ کے بعدیہ اصول کسی حد تک کھٹائی میں پڑگئے تھے ۔لیکن اب پھران کارواج شروع ہو گیا ہے ۔ بلکہ امریکہ نے تو حال ہی میں ان پر نظر ثانی کی ہے۔ جنگ کے اصولوں سے مرادوہ مرکزی تصور ہے۔ جس کے تانے بانے ہر سطح پر دیکھنے میں آتے ہیں۔اور جن کی پیروی سے خطرات اور حادثات کو کم کیا جاسکتا ہے۔ میجرامرافضل نے جن جنگی اصولوں کی نشاندی کی ہے ان کی خاصیت بید ہے کہ وہ خالص اسلامی ہیں اور ان کی تشریح کیلئے مغربی خیالات یا اصطلاحات کی ضرورت نہیں سیعنی مغربی خیالات کو مشرقی لبادہ

نہیں پہنا دیا گیا۔اوریہی اس باب کی جدت اور ندرت ہے۔ جناب امر افضل کی کتاب کے لئے پیش لفظ کی فرمائش راقم کے لئے عرت اور حوصلہ افزائی کے سوا کچھ نہیں سیہ بھی ان کے قلب و نظر کی وسعت کی ایک مثال ہے کیونکہ اس طرح انہوں نے ہمیں حضور پاک سے منسوب کیااوران کی خاک راہ ہے مستفیفی ہونے کاموقع دیا۔

جس طرح اقوام اور ممالک کی تاریخ میں مختلف دور آتے ہیں ۔اس طرح فوج میں بھی خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کی افواج میں بھی مختلف دور آتے ہیں ۔ہمارا تعلق ایک الیے دور سے تھاجب ایک طوفان ختم ہونے والا ہے ۔ایک طرف رات کی تاریخی اور دوسری طرف طوفان کی تباہی سے پیدا ہونے والے آثار اور اثرات دکھائی دینتے ہیں ۔ ظاہر ہے الیے پر آشام حالات میں غیر معمولی اقدام کی ضرورت ہوتی ہے ۔ ڈاید یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس طوفان برق و باراں میں سنجھلنے یا سنجل لیے کی وشش کی ہے انہیں دوسرے اور بہتر لوگوں کے لئے راستے سے ہٹنا پڑتا ہے ۔

اب ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔اور بظاہر اس میں زیادہ پچے و ناب اور آزمائش و کھائی دے رہی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد اور اعانت فرمائیں۔ پاکستان کے قائدین اور افواج پاکستان کے کمانڈر ، جناب امیر افضل نعان کی کتاب میں وہ سب کچھ پائیں گے جن سے راہ راست اور صحح طریق کار اختیار کرنے میں مدد ملے گی " اور تیرے رب کی بخشش کسی نے روک نہیں لی "(و ماکان عطالوریک مخطورا)

احسان الحق ڈار لاہور ساانو مر ۱۹۸۳ء

### جزل احسان الحق دار (مصنف کے تاثرات)

محجے متعارف کرنے والے جنرل ڈار مرحوم سے بڑھ کر علم کا پیاسہ اس عاجز کو نظر نہیں آیا۔ تحریک پاکستان میں طالب علموں کی صف اول میں اور ڈبل ایم اے تعلیم والے شاید وہ پہلے نوجوان تھے جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد اپنے آپ کو عسکری پیشر سے وابستہ کر دیا ۔ خو د علم حاصل کرنے اور فوج میں علم حاصل کرنے کوجو ذرائع وہ پیداکر گئے تو وہ ہماری فوج کے لیے بہت بڑے محسن ثابت ہوئے ۔ فوج میں آنے کے بعد عسکری تاریخ میں ہم دونوں کی دلچپی نے ہمیں ایک کر دیا ۔ اور گو وہ جھ سے عمر میں بہت چھوٹے تھے ۔ لیکن عہدہ کے لحاظ سے ہم دونوں ایک سنیارٹی کے تھے ۔ اس عاجز کو جب اللہ تعالی نے فوج میں حلال کے میں بہت چھوٹے تھے ۔ لیکن عہدہ کے لحاظ سے ہم دونوں ایک سنیارٹی کے تھے ۔ اس عاجز کو جب اللہ تعالی نے فوج میں حلال کے پہلے سیرت ہمبرکے اجراء کی 1919 میں تو فیق دی تو یہ ان مضامین کا اثر تھا۔ کہ ایک بہت " ماڈرن اور لربل "قسم کا مسلمان جنرل ڈار ایک مجاہد بن گیا۔ اور تھے زبردستی قلم بکڑوا دی کہ میں اپنے مطالعوں اور شحقیقوں کو کتا بی شکل دوں ۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلى على رسو له الكريم

## پیش لفظ

عاجزی اے رب العالمین یہ گنہ گار عاجزی کے ساتھ آپ کے دربار میں سرائبجود ہوتا ہے کہ تیری بڑی مہربانی کہ تو نے مجھے اپنے حبیب کی امت میں اٹھانا ۔ میرے گناہوں کو نظرانداز اپنے حبیب کی امت میں اٹھانا ۔ میرے گناہوں کو نظرانداز کر نااورا پنی رحمت سے میری بخشش کر دینا۔ تیرالا کھ لا کھ شکر ہے کہ تو نے بچھ سے جو پہلی کتاب لکھوائی وہ تیرے حبیب کے جلال پر تھی ۔ پھر ان کے رفقائے کے جلال کے پہلو پر کتا ہیں لکھوائیں ۔ اور آج تو اپنے حبیب اور ہمارے آقا حضور پاک کے جلال و جمال کی مزید جھکتیاں پیش کرنے کی سعادت نصیب کر دہا ہے۔

ورود و سلام: ۔ اس کے بعد تیرے حبیب پر لاکھ درود وسلام بھیجتا ہوں کہ تو خود اور تیرے فرشتے ان ذات پاک پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور تیری کتنی مہر بانی ہے کہ تو نے اپنی مشیت سے محجے حضور پاک کے سپاہی کے نام سے موسوم کر دیا۔ورید خود الیما نام اپنانے سے بے ادبی کا ڈرلگتا ہے۔ پس ایک عرض ہے کہ روز قیامت محجے اس نام سے بکار نااور اگر کوئی حساب لینا چاہو تو بقول علامہ اقبال ان کی نگاہوں سے پوشیدگی میں الیماکر نامیہ بھی حساب کتاب سے بچنے کا ایک بہانہ ہے ورید وہ کونسی جگہ ہے جو سرکار دوعالم کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوگی۔

ر حسائم را چوبنی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر علامان محکمیٰ بنہاں بگیر علامان محکمیٰ بنہاں بگیر علامان محکمیٰ المان الما

ترے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے مسلمان سے حدیث سوزو ساز زندگی کہہ دے (اقبال)

NUMBER OF STREET STREET, AND THE STREET STREET STREET

and the second and the second second

ہر کتاب لکھنے کا کوئی مقصد ہو تا ہے۔اس عاجز کے سامنے اول مقصد تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور حضوریاک کی نگاہ کی طلب ہے ۔ لیکن کچھ اور مقاصد بھی ہیں ۔جو کتاب پڑھنے کے بعد قار نئین پر بہتر طور پر ظاہر ہوں گے ۔یہ ایک تحقیقی مطالعہ ہے اور حضور پاک کے جلال وجمال کا مک مختر جائزہ پیش کیاجارہا ہے۔حضور پاک پر کتابوں کی کوئی کمی نہیں۔ بزرگان دین نے اس سلسلہ میں بڑی ہی محنتیں کیں ۔اور راقم کی اس سلسلہ میں پہلی کو شش بینی کتاب " جلال مصطفیٰ " لکھنے کے بعد مجھے خو د تو الیے معلوم ہوا کہ ونیا و جہاں کے سب انعامات محجے مل گئے ہیں اور میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی بھی ہوئی ۔ گو راقم ازخو د کو صرف مسلمان کہتا ہے اور کسی فرقد یا مکتب فکرے وابستگی ہے ڈرلگتا ہے کہ حضور پاک کو کیا منہ و کھائیں گے ۔ لیکن سب صاحبان کی نیت کو مدنظرر کھ کر میں عاجزان کی قدر کرتا ہوں ۔اس مضمون پر پہلی کو شش بعنی کتاب جلال مصطف کے سلسلہ میں ہمارے ملک کے دوبڑے مکاتیب فکر کے صاحبان نے جو کچھ کہااس سے میرا یہ لقین اور زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم سب تفرقے مٹاسکتے ہیں۔ان صاحبان سے میراغا ئبانہ تعارف ضرور تھا۔لیکن بعد میں ان خودنے مجھ سے مل کر مجھے اپنی آرا، سے آگاہ کیا۔ پر كرم شاه الازمرى: بهلے صاحب جناب پر صاحب كرم شاه مرقام و مفقور بارج سريم كورث كے ج بھى بہتے ۔ انہوں نے میرے ایک رفیق حاجی محمد شفیع (اب مرحوم) کی وساطت سے اپنے اس تبھرہ کی کابی محجے بھیج دی ہجو انہوں نے وزارت مذہبی امور کو بھیجا۔ چنداقتا بات حسب ذیل ہیں۔" ولیے تو سیرت کی ہر کتاب بڑی متبرک اور اس کا مصنف لائق صد تحسین اور مستحسن صد تبرک ہے کیونکہ اس کاموضوع وہ ذات و صفات ہے جو اپنے نمالق کا احمد اور حامد مجمی ہے اور اپنے نمالق کا اور اس کی مخلوق کا دونوں جہانوں میں محمد اور محمود بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مرسلہ کتب میں سے بوجوہ محجے " جلال مصطفیٰ " علیہ طیب الحسینیہ مصنفذ ریٹائرڈ میجر امیرافصل خان زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک اہم اور مخصوص پہلو بعنی جہاد فی سبیل اللہ پر بڑے انو کھے اندازے اظہار خیال کیا گیا ہے۔ میں نے حضور سرور عالم کے عزوات اور سریات کاکافی مطالعہ کیا ہے۔ بڑے بڑے قابل قدر مصنفین کی تکارشات پڑھنے کاموقع ملا ہے۔ لیکن جلال مصطفیٰ (صلی الله علیہ وسلم ) کے فاضل مصنف نے بحس اچھوتے انداز سے اس موضوع پر حقیقت افروز تبھرے کئے ہیں وہ انفرادی حیثیت کے حامل ہیں ۔ زمینی حالات کا جائزہ ۔اپنی مرضی ہے میدان جنگ کاانتخاب۔قلیل لشکر کو اس طرح استعمال کرنا کہ وہ اپنے ہے کئ گنا اور اسلحہ کے اعتبار سے برتر لشکر کو شکست دیدے ۔اور دشمن کو اس طرح مجبور کیا جائے کہ وہ ایسی جگہوں پر اپنا لشکر مرتب کرے جہاں اس کی عددی اور اسلحہ کی برتری ناکارہ ہو جائے ۔ یہ عزوات نبوی کی وہ خصو صیات ہیں جو اس کتاب (جلال مصطفیٰ) میں بردی وضاحت سے بیان کی گئی ہیں ۔اور موجو دہ دور میں ہماری فوجی قیادت ان سے پوری طرح فائدہ اٹھاسکتی ہے۔ عزوہ احد کے بارے میں جو تفصیلات آج تک پڑھیں ان سے ذہن میں یہی تاثر پیداہوا کہ اس عزوہ میں مسلمانوں کو بڑی شکست کا سامنا کر نا پڑا لیکن جلال مصطفیٰ کے فاضل مصنف نے جنگ احد کو تبین مرحلوں میں تقسیم کرے ان کاجو حقیقت پسندانہ تجزید کیا ہے اور اس سے نتائج مستنبط کیے ہیں انہوں نے سابقة تصورات کو درہم ،ہم کر دیا۔مصنف نے دلائل اور حقائق سے یہ ثابت کر دیا کہ حضور نبی

ار میم صلی الله علیہ وسلم نے جنگ احد میں جس جنگی مہارت اور عبقریب کا مظاہرہ فرمایا۔ یا بگڑے ہوئے حالات میں بظاہر اپنی شکست خور دہ اور منتشر افواج کو از سر نو صف بند کر کے ابو سفیان اور اس کے کشکر جرار کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے انسان کی جنگی تاریخ میں اسکی مثال نہیں ملتی۔ایک اور نکتہ جس پر فاضل مؤلف نے بڑے مؤثر انداز میں تبھرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک نے ان متام جنگوں میں صرف اپنے وسائل پراعتماد کیااور ہر دفعہ ان ہی کو بروئے کار لا کر وشمن کو ہر میدان میں شکست فاش دی ۔اس عصر جدید میں ہماری فوجی قیادت کو حضور پاک کے اس اسوہ کا پوری طرح اتنباع کرناچاہیے ۔جو قومیں اپن جنگی مہمات کو سرکرنے کے لیے اغیار کے وسائل پراعتماد کرتی ہیں انہیں آخر کارشکت سے دوچار ہونا پرتا ہے یا کم از کم ان جانبار مجاہدوں کی بیشتر قربانیاں وہ مقاصد حاصل کرنے سے قاصر ہی ہیں جو بصورت دیگر حاصل ہونی چاہئییں تھیں۔

پیرصاحب آگے ہماری ستمبر ۱۹۷۵ء اور ۱۹۷۳ء میں مصراور اسرائیل کی جنگوں کی تفصیل میں جاتے ہیں اور لکھتے ہیں " کہ بیہ ہمارے لئے درس عمرت ہیں کہ اغیار لیعنی ہمارے سلسلہ میں امریکہ اور مصرے سلسلہ میں روس نے ضرورت کے وقت ہمیں اسلحہ کی سلائی بند کر دی " ۔وغیرہ وغیرہ ۔اور آخر میں لکھتے ہیں ۔" مسلمان ممالک اپنے نبی کر بیم ّ کے اسوہ حسنہ کے اس پہلو کو اپنا ئیں تو

ہماری بہت سی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں "

مولانا سمیع الحق ودسرے صاحب اکوڑہ خلک کے مولانا سمیع الحق ہیں۔جو کتاب پڑھنے کے بعد خود بخود برگیڈیئر تفضل صدیقی تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر کے ذریعے مجھے ملے ۔ اپن لائبریری کے لیے کتاب کی فرمائش کی اور بعد میں ایک خط کے ذریعے تفصیل لکھی کہ انہوں نے وزارت مذہبی امور کے علاوہ اس وقت کے صدر پاکستان جنرل ضیاءالحق تک سب لو گوں کو گزارش کر دی ہے کہ اس زمانے میں کوئی فلسفہ اور الیسی کتاب ان کی نظرے نہیں گزری -

منتفرقات کتاب جلال مصطفی البته ایک محدود مقصد کے تحت لکھی گئی تھی کہ حضور پاک کی فوجی حکمت عملی سے ہم کیا سبق سکھ سکتے ہیں ۔جائزے پیش کرتے وقت اسلام کے فلسفہ حیات کی بھی چند جھلکیاں پیش کر دی گئیں ۔ فوج اور سول دونوں طبقوں میں اس کی جو پزیرائی ہوئی وہ جنرل ڈار کے تعارف اور دوعلماء دین کے تاثرات سے قارئین پرواضح ہو گئی ہوں گی ۔ اور میرا مقصد بھی کافی حد تک پوراہو گیا، کو جنگوں کو بھی جان بوجھ کر اختصارے پیش کیا گیاتھا۔موجودہ کتاب میں بھی بڑا مقصد تو اپنی پیاس کو بہتر طور پر جھانے کی ایک شش ہے کہ اپنی پہلی تحقیق کو وسعت دی جائے ۔ لیکن پورا نام الله کا ہے اور حضور پاک کے زمانے کی ایک گھڑی کی تحقیق کرنے کے لیے ہزاروں کتابوں کی ضرورت ہے۔ کون ہے جو آپ کی شان مبارک کو الفاظ میں بیان کرسکے جب کہ یار غار جناب ابو بکر صدیق جسی ہستیاں اس سلسلہ میں عاجزی کرتے کرتے نہیں تھکتے اور اس

زمانے کے ایک عظیم عالم پیرمبرعلی شاہ ساری عمر" کھتے تیری شنا" کے نشے میں مخور رہے اوٹی کوشش ہے۔فرق صرف یہ ہے کہ اس کتاب کی ایک بیدادنی کوشش ہے۔فرق صرف یہ ہے کہ اس کتاب کی

ضغامت پہلی کتاب سے تنین گنا ہے۔ جلال کے علاوہ جمال کے پہلو کو بھی آشکارا کیا ہے کہ روز ازل سے کارواں عق کس مقصد

کے تحت کس طرف رواں دواں ہے۔اور مومن کے مقاصد حیات کیا ہیں۔انشاء اللہ ان تھوڑے ہے صفحوں میں قارئین اتنامواد
پائیں گےجو کسی ایک کتاب میں المخفاکر نامشکل ہے۔ تحقیق کے بہلو کو ای طرح انو کھا اور انچونا رکھا گیا ہے جدیا پیرصاحب
کرم شاہ کو نظر آیا ۔لیعنی تمام مطالعے بامقصد ہیں۔دومرے الفاظ میں دین حق کے عملی پہلو کو ماضی ہے زبانہ حال میں لا یا گیا ہے
اور مستقبل میں البخہ لئے نشان راہ ملاش کیا گیا ہے۔حضور پاک کے زمانے کی جنگوں کو بھی اب بہتر ترتیب اور وسعت ہے بیان
کیا گیا ہے۔ فوج ہے آخری بارہ ۱۹۷۹ میں ریٹائر ہونے کے ایک سال بعد اس عاجز نے جب یہ کتا ہیں لکھنا شروع کمیں تو ہرادوم
کر نل شیر محمد نے تفت مخالفت کی کہ دس سال اور انتظار کیا جائے کہ ذمن میں پنگلی آئے بہرحال اس کتاب کی اشاعت میں اس
جزر لی شیر محمد نے توقت مخالفت کی کہ دس سال اور انتظار کیا جائے کہ ذمن میں پنگلی آئے بہرحال اس کتاب کی اشاعت میں اس
جزر لی وار کر تک شیر محمد نے بیان کہ اور موحوم و مففور نے ہی ان کتابوں کے سلسلہ میں مجھ قام کیڈوائی ۔اورجو تعارف انہوں نے
بی وفات سے تقریباً ایک سال پہلے لکھاوہ در اصل اس کتاب کے پہلے ڈرافٹ پر تھا۔انہوں نے کچے مزید اضافوں کی سفارشات بھی
کیس اور کر نل شیر محمد سے کتاب پر نظر تائی کر انے کے لیے بھی کہا۔اور میرے سابقہ بیٹھ کر کتاب کے سلسلہ میں بہت بات جیت
کی اس عاجزنے کر نل شیر محمد سے کتاب پر نظر تائی کرانے کے لیے بھی کہا۔اور میرے سابقہ بیٹھ کر کتاب کے سلسلہ میں بہت بات چیت
کی سامن موجوم و مغفور) سے بھی
کیا در جزل خار خار نی کھر ویک میں بہت کام کیا لیکن افسوس سے عاجز کتاب کو جزل ڈار کی زندگی میں تسلی بخش صورت نہ دے
کتاب پر نظر تائی کر وائی ۔اور خود بھی بہت کام کیا لیکن افسوس سے عاجز کتاب کو جزل ڈار کی زندگی میں تسلی بخش صورت نہ دے
کتاب پر نظر تائی کر وائی ۔اور خود بھی بہت کام کیا لیکن افسوس سے عاجز کتاب کو جول ڈار کی زندگی میں تسلی بخش صورت نہ دے
کتاب پر نظر واضح کر دیا تھا۔ لیکن محجم بھین میں ان کااشارہ موجود ہے کہ دہ جانے والے ہیں۔اور اپنے خطوط میں بھی

مزید محقیق پی جنانچہ جنرل ڈار صاحب کی وفات کے بعد اس عاجزنے کتاب کو بہتر صورت دینے کے لیے احادیث مبار کہ کی اگر کتابوں کو دوبارہ پڑھا۔اور قرآن پاک کا پڑھنا تو خدا کے فضل سے روز کا معمول ہے ۔ ہاں ابن اسحق اور ابن سعد کی ساری جلدوں کو چوتھی بار پڑھا اسی دوران واقدی کی مغازی بھی مل گئ پھر مولانا شلی اور سید سلمان کی سیرت کی بتام کتابوں پر پھر نظر ڈائی ۔ حضور پاک پر لکھی ہوئی انعام یافتہ کتابوں میں سے اکثر کو پڑھا۔اور نقوش کے رسول منبر کی بتام جلدیں پڑھیں ساتھ ہی پی ایس او کے جناب مصباح الدین نے سیرت کی کتابوں کیلئے اس عاجز کو مضاورت سے نوازا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی دوراج ج کی ایس او کے جناب مصباح الدین نے سیرت کی کتابوں کیلئے اس عاجز کو مضاورت سے نوازا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی دوراج ج کی سعادت بھی نصیب کی اور جو کچھ پڑھ حپکا تھا اس کو زمین پر بھی " دیکھا " تو کتاب کو ان بتام تجربات کے تحت موجو دہ صورت و شکل دے رہا ہوں ۔ پہلی کتاب میں اسلامی فلسفہ حیات کا مختصر بیان تھا۔ لیکن اس کتاب میں ابتدا یہ یا پہلا پورا باب ، اسلامی فلسفہ حیات کے عملو پہلوؤں کو بیان کرتا ہے۔

فلسفہ حیات سے حضور پاک کی زندگی کا بامقصد مطالعہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ سوجھ ہو کہ ہمارا نظریہ حیات کیا ہے ۔ زندگی کے مقاصد کیا ہیں کہ کس طرح کارواں حیات روز ازل سے روز آخر کی طرف رواں دواں ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کس مقصد کے محت پیدا کیااور حضوریاک کے مبعوث ہونے کے مقاصد کیا تھے اور اس کاروحانی اور تاریخ

پہلو کیا ہے۔ قرآن پاک میں اس سلسلہ میں کیا احکام ہیں۔ اور حضور پاک نے اپنی سنت یا عملوں سے ان احکام کی کیسے پیروی کی اور اپنے رفقا یہ کو امر بالمحروف اور نہی عن المنکر کی کیا عملی تعلیم دی۔ دین حنیف یا صراط مستقیم کیا ہیں۔ جہاد باننفس اور قوم کی اجتماعی ذمہ داریاں کیا ہیں سپتانچہ فلسفہ حیات کے ان متام باتوں میں جاتے ہوئے کتاب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہمارے آقا حضور پاک قرآن پاک کے ان احکامات کا عملی منونہ ہیں جس کو سنت نبوی کا نام دیں یا حضور پاک کے جلال وجمال کے عنوان کو اپنائیں۔ بات ایک ہی ہے۔

لگاه عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن ، وہی فرقان ، وہی لیسین وہی طه (اقبال) كتاب كا نام الله تعالى نے انسان كى تخليق دوہاتھوں سے كى۔اوراليما ذكر قرآن پاك ميں موجود ہے۔مفسرين ،خاص كر ا بن عربی نے اس کی مزید وضاحت کی کہ آبک ہاتھ میں محبت کا پہلوتھا تو دوسرے ہاتھ میں ہیب تھی۔ محبت جمال ہے اور ہیب جلال - ہمارے آقا حضور پاک نے بھی فرمایا کہ آپ امت کیلئے فقرو تلوارور نٹر میں چھوڑر ہے ہیں فقر جمال ہے تو تلوار جلال ۔ سورة۔ فتح میں مومن کی صفات میں ہے کہ وہ رحما بینعم واشداء علی الكفار ہے ۔ تو یہ بھی جمال اور جلال کی جھلک ہے ۔ ہماری مناز بھی جمال اور جلال کا ایک منظر ہے کہ خو دمحبت کی ایک دیوار بن جاتے ہیں ۔اور غیروں کے لیے اس وحدت میں ہیب ہے ۔ چنانچہ مسلمان ازخو داگر حضور پاک کی سنت کو صحیح طور پر اپنائیں تو حضور پاک سے جمال اور جلال کے چشمے جاری ہو جائیں گے ۔اسی وجہ سے اس کتاب کے سرورق پر علامہ اقبال کا اس سلسلے کا مشہور شعر بھی تکھ دیا گیا ہے اور یہی اس کتاب کا ماحصل ہے اور اسی پہلو پرجو پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو ہٹانے کی ایک سعی کی جارہی ہے۔مزید گزارش بیہ ہے کہ اکثر حجاج کرام سے سن رکھاتھا کہ مکہ مکرمہ اور خاص کر خانہ کعبہ میں سراسر جلال ہے اور مدینہ منورہ اور مسجد نبوی میں جمال ہی جمال ہے۔راقم کا تاثر مختلف تھا خانہ کعبہ میں جلال وجمال دونوں کی جھلکیوں کے اثرات بیان سے باہر ہیں اور مدسنیہ منورہ میں جاکر مسجد نبوی کی زیارت کے بعد جب والیس خانہ کعبہ آئے اور طواف کے دوران اسماء مبارک میں رحمٰن یار حیم قسم کے اسماء پڑھتے وقت تو جمال کی جھلکیوں سے جو سرور پیدا ہو یا تھا اس کو کوئی قام بیان نہیں کر سکتی ۔مدینیہ منورہ میں اس عاجز پر جلال کے ایسے اثرات ہوئے کہ ایک وفعہ تو مسجد نبوی سے کافی دور پھینک دینے گئے اگر جناب عبدالر حمن جامی کاقصہ نہ معلوم ہو تاتو معلوم نہیں کیا حالات ہو جاتے ۔ لیکن عاجزی جب بڑھی تو انجام کے طور پر جمال کی کچھ جھلکیاں نظر آئیں ۔البتہ پورے حالات کو بیان کرنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی ۔ آنسو نہ تھمتے تھے ۔ چیخ و پکار کے بعد اپنی نادانی پر بھی کئی دفعہ ندامت ہوئی ۔ اور بعناب عرت بخاری کا یہ شعریاد آیا۔

ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس کم کردہ می آید جنید و بایزید ایں جا ماحصل چنانچہ اس ماحصل کو مد نظر رکھتے ہوئے کتاب کوجو ترتیب دی گئ ہے تو اس سلسلہ میں فہرست مضامین سے بھی کچے مقاصد عیاں ہوجاتے ہیں۔حضور پاک نے مدینے مغورہ پہنچنے کے بعدا کی خطبہ میں فرمایا "کہ نبی زمانے کو تسلسل دینے کے لیے مبعوث ہوتا ہے "اور پھر مختبہ الوداع کے خطبہ میں فرمایا ۔ "زماندا پنی اصلی حالت پرآگیا ہے " ۔ تو ظاہر ہوا کہ حضور پاک نے

زمانے کو تسلسل دے دیا بیعیٰ آپ کا مقصد پوراہو گیا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ذریعہ سے صراط مستقیم کی نشاندہی کرادی ۔ آپ نے قافلہ حق کو صراط مستقیم پررواں دواں کر دیا۔ اور باطل منقلب ہو گیا یا اوندھے منہ گر گیا۔ چتانچہ الیما کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کئے گئے وہی اس کتاب کا موضوع ہیں اور اس سلسلہ میں تاریخی پہلوؤں کے علاوہ کمی زندگی کا جہاد بالنفس اور مدنی زندگی کا اجتماعی جہادواضح طور پر ہمارے سامنے آئیں گے۔ کہ ان روایات اور اعمال کی مددسے اس زمانے میں ہم اپنے لیے نشان راہ یا صراط مستقیم کو تلاش کریں۔ اس عاجز کے لحاظ سے یہ نشان راہ ، فلسفہ جہادیا نظام جہاد میں ملے گا کہ جہاد مومن کے لیے طرز زندگی ہے اور یہی ہمارا سیاسی فلسفہ ہے۔ یا حکمتی فلسفہ کہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کہ قرآن پاک اور حضور پاک کی سنت میں لفظ سیاست کہیں نظر نہیں آثا

جہاو بدفسمتی سے جہاد پر پردے تو بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانوں سے پڑنے شروع ہوگئے تھے ۔ کہ یو نانی فلسفہ کے پیروکاروں معتزلہ اور باطنیوں کے بحث نے تو م کے رخ کو نظام جہاد ہے " علم الكلام " کی طرف موڑ دیا ۔ لیکن سقوط لبغداد اور صلیبوں کی پلغار کی وجہ سے ہماری آنگھیں کچہ کھلیں ضرور ۔ البتہ پچھا دوسو سال کی غلامی نے ہمیں اسلام سے دور کر دیا ہے اور ہم لوگ جہاد کے معنی سجھنے سے قاصر ہو گئے ہیں ۔ البیابوناس لئے بھی لازی تھا کہ مغربی تعلیم کا ایک بڑا علم دار سرسید ۱۸۹۰ء میں ایک خط میں خود تسلیم کرتا ہے " تجب یہ ہو تعلیم پاتے جاتے ہیں ۔ اور جن سے قومی بھلائی کی امید تھی وہ خود شیطان اور برترین قوم ہوتے جاتے ہیں ۔ "اور یہ عاجر ۱۹۹۳ میں سپر یم کو رث میں شوت پیش کر چکا ہے کہ سرسید اور غلام کذاب کو ایک بگلہ بعد کہ بدایات ملتی تھیں ۔ اس سلسلے میں ابو الحن ندوی صاحب نے غلامی اور اہل مغرب کے ہم پر باطل اثرات پر ایک کتاب لکھ کر سے ہدایات ملتی تھیں ۔ اس سلسلے میں ابو الحن ندوی صاحب نے غلامی اور اہل مغرب کے ہم پر باطل اثرات پر ایک کتاب لکھ کر پوری طرح کمال ترکی اور سرسید کو شگل کرتے ہوئے ، ہم بر صغیر ہندو پا کستان کے مسلمانوں پر خاص کر اور و لیے سب مسلمانوں پر خاص کی اور براغ علی جیسے لوگوں کی بڑا احسان کیا ہے ۔ لیکن یہ عاج و صرف یہ گزارش کرے گا کہ اہل مغرب نے مرزاغلام کذاب ، سرسید اور چراغ علی جیسے لوگوں کی مدر سے نظام جہاد پر پر دے ڈلوانے کی کو شش کی ہے ۔ اور کچے سے یہ کہلوایا کہ جہاد جدد و جہد کا دوسرا نام ہے اور اس طرح ہم فلسفہ جہاد کی سرح ہوں جو سے دور ہوتے گئے ۔ یہ عالات دیکھ کر علامہ اقبال مجی چھے اٹھے ۔

تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی دنیا کو جس کے پنجہ خومین سے ہو خطر اور پھریہ بھی فرمایا

باطل کے فال وفر کی حفاظت کے واسطے یورپ زڑہ میں ڈوب گیا دوش تا کم ہم پوچھتے ہیں شیخ کلسیا نواز سے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں ہے شر ایک اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب فقہ مدون ہونا شروع ہوا۔ تو اول تو اس سے ہم فقہی گروہوں میں بٹ گئے ۔ حالانکہ جن کے ناموں کے ساتھ یہ فقہ نشوب کیاجا تا ہے ان میں سے صرف امام شافعیؒ نے کچے فقہ لکھا اور وہ بھی چند معاشرتی اصول اور اس سے سو سال بعد ہم خواہ مخواہ مخواہ گروہ بندی کا شکارہو گئے۔ جس کی کچے تفصیل آگے آتی ہے۔ لیکن زیادہ نقصان نظام جہاد کا ہوا کہ سورۃ تو ہہ کی

آیت ۱۲۲ کے الفاظ تفقہ فی الدین جو جہاد کی سوجھ بوجھ کے لیے استعمال ہوتے تھے اس میں سے جہاد الگ ہو گیا اور صرف سوجھ بوجھ ( فقہ ) ہمارے اوپر چھا گئی کہ ہمار ارخ بحث مباحثہ کی طرف مڑ گیا۔اس وقت تک اسلام دنیا میں جہاں تک پھیل حکا تھا اس سے آگے معاملات ٹھنڈے پڑگئے۔

پتانچہ اس مطالعہ اور تحقیق کا ایک مقصد ہے بھی ہے کہ ہم جہاد کے نظریہ کو سمجھ سکیں ہے جہاد بالنفس بنیادی چیز ہے ۔ اور وار الحرب میں بھی اس پر عمل کیا جاتا ہے اس لئے حضور پاک کی علی زندگی میں بھی جہاد بالنفس کی جھلکیاں ملتی ہیں جس نے مد سنیہ منورہ میں اجتماعی شکل وصورت اختیار کر لی ۔ اور مد سنیہ منورہ میں جہاد کو ایک طرز زندگی کے طور پر اپنایا گیا ۔ وراصل بجرت بھی اس اجتماعی جہاد کی ایک کڑی تھی اور حدیثہ ومد سنیہ منورہ کی بجرتوں میں واضح فرق نظر آتا ہے جو پہلوآ تھویں باب میں اتھی طرح واضح کیا گیا ہے ۔ اس طرح اسلام کے پانچوں ارکان کلمہ ، نماز ، روزہ ، زکوۃ اور جج یا قربانی وغیرہ بھی جہاد کی تئیاری کی امدادی مدین ہیں ۔ اور زندگی کا ہر پہلو اس طرز زندگی یا جہاد کا تابع ہے ۔ کتاب کے پچیو یں اور چھبیویں باب میں نظریہ جہاد تفصیل سے مدین ہیں ۔ اور زندگی کا ہر پہلو اس طرز زندگی یا جہاد کا تابع ہے ۔ کتاب کے پچیو یں اور چھبیویں باب میں نظریہ جہاد تفصیل سے میں کیا گیا ہے کہ جہاد مسلمانوں کا سیاسی یا حکمتی فلسفہ ہے ۔ جہاد بالسف مسلمانوں کا دفاعی فلسفہ ہے کہ اللہ کی فوج اور حزب رسول بن کر وہ حق کو لاتے ہیں اور باطل کو مناتے ہیں اور اپنے عقیدہ اور غیرت کی حفاظت کیلئے اس دفاعی فلسفہ کے تحت وہ ہر وقت حرب (جنگ) کے لیے تیار رہے ہیں اور آگے ان کو حضور پاک سے سکھے ہوئے طریقوں کے مطابق قبال (لڑائی) کرنا چاہیے وقت حرب (جنگ) کے لیے تیار رہے ہیں اور آگے ان کو حضور پاک سے سکھے ہوئے طریقوں کے مطابق قبال (لڑائی) کرنا چاہیے

بعتگ شاہاں جہاں غارت گری است بعتی مومن سنت پیٹمبری است (اقبال) کیا ہے کہ کہاں ہے آئے ہیں اور کہاں جارہ ہیں ۔ ان سب مقاصد اور پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے باب میں اسلامی فلسفہ حیات بیان کیا گیا ہے کہ ہم کہاں ہے آئے ہیں اور کہاں جارہے ہیں ۔ آگاس راست یعنی صراط مستقیم کی نشاند ہی بھی کردی اور آئے حضور پاک کے صحوث بہر نے کے زمانے کے تاریخی تانے بانے جزافیہ اور نقشوں ہے واضع کردئے گئے ہیں ۔ وین اسلام کے بنیادی پہلوؤں اور معبوث بہر نے کے زمانے کے تاریخی تانے بانے جزافیہ اور آئے پروکاروں کے احوالات تفصیل سے بیان کئے ہیں ۔ کہ بجرت کی ضور رپاک کے جمل اور جہاد بالنفس اور آپ کے پیروکاروں کے احوالات تفصیل سے بیان کئے ہیں ۔ کہ بجرت کی ضور رپاک کے جمل اور نظام جہاد کے وسیع تر پہلو کو نقشوں کی مدد و اور بیان کیا گیا ہے کہ حق کس طرح پھیلا، اور کتنا پھیلاؤافتیار کیا ۔ اور آخر میں اپنی ذمہ داریوں اور نظام جہاد کی تفصیل پیش کر دی ہے ۔ اور سب سے بڑا اصول یہ بنایا کہ بیانات میں تضاونہ ہو ۔ اور تمام جائزوں اور تبصروں میں بڑا مقصد سے سامنے رکھا کہ قوم میں وحدت فکر وعمل پیدا ہو ۔ مومن کا مقصد حیات واضح ہوجائے اور یہ سب ہم نے قرآن پاک اور حضور پاک کے عملی زندگی کے پخوڑے تھالا ۔ اور لگانار نظان راہ اور صراط مستقیم کی تلاش رہی ۔ تقریباً ہر باب کا خلاصہ یا نتائ کے واسباقی باب کے علی کاروائیوں کے نتائے پر سامتے ہی تبھرہ بھی کر دیا کہ غلط فہمیوں کا ازالہ ہوسکے ۔ اور تقریباً ہر

باب اپنے مخصوص انداز میں اپنے اندر کچھ نظریات پنہاں کئے ہوئے ہے۔ تاکہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عالم کا دارث مقرر کیا ہے:۔

"عالم ب فقط مومن جانباز کی مراث مومن نہیں جو صاحب اولاک نہیں ہے"اقبال

ماخو ذ: اس کتاب کو متیار کرنے کے سلسلے میں جن کتابوں سے مددلی گئی یااستفادہ کیا یاان کتابوں کے پڑھنے سے اس عاجز پر جو اثرات ہوئے ، وہ سب بیان کرنے کے لئے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے۔ کہ غیروں یا غیر مسلموں کے اس سلسلہ میں اس عاجزنے جو کتابیں پڑھیں ان کی تعداد بھی سو کے قریب ہے ۔ یہی نہیں بلکہ اس عاجزنے تاریخ عالم ، غیروں کے فلسفہ حیات ، دوسرے مذاہب کے بنیادی اصول وغیرہ اور سینکڑوں ایسی کتابیں پڑھیں جن سے مجھے پراسلام کی بڑائی کا اور زیادہ اثر ہوا۔اور حضوریاک کی شان اور بہتر طور پر سمجھ میں آئی اور میں پکاراٹھا: ۔" ساراحگِ سوہنا پر ماہی نالوں تلے تلے "اس لیئے حضوریاک بلکہ آپ کے رفقاء اور اسلامی تاریخ یا فلسفہ حیات کی کوئی کتاب نظریزی اسکو ضرور پڑھا ۔آگے اس سلسلہ میں تبصروں سے اس عاجز کا مطالعہ قارئین پرخود واضع ہوجائے گا۔ بہرحال اس کتاب کے لئے اول تو قرآن پاک سے مذصرف استفادہ کیا گیا ہے ، بلکہ بغص سورتوں اور آیات کے واقعاتی پہلو کو بھی بیان کیا گیا ہے۔سنت کے لئے متعد داحادیث مبارکہ کی کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے لیکن واقعات کو بالترتیب بیان کرنے کے لئے ابن اسحق اور ابن سعد کی ٹاریخوں سے مددلی گئی ہے۔ ابن سعد کی سلسلہ میں یہ مدد حضور پاک کی حیات طیبہ کی دو کتابوں کے علاوہ باقی چھ کتابوں سے بھی لی گئی جہاں تقریباً پانچ ہزار صحابہ کرام اور تابعین کی زندگی کے حالات ہیں ۔ان میں سے اکثرصاحبان " چلتے پھرتے اسلام " تھے اور ابن سعد نے ان سے کچھ احادیث مبار کہ بھی منسوب كركے بيان كى ہيں ۔اس كے علاوہ واقدى ، طبرىٰ ، ابن اشير ، ابن كشير ، علامه سيوطي اور ابن خلدون كى تاريخيد سے بھي كچھ مدو ضرور لى ہے۔ انسیویں ۔ ببیویں صدی عبیوی میں لکھی گئ اپنوں کی تاریخوں کا بھی پڑھا ضرور اور کچھ استفادہ بھی کیا، اور اس سلسلہ میں اس عاجز کے تاثرات آگے آتے ہیں کہ ہم نے غیروں سے کچھ غلط اثرات لے کر اس زمانے میں ان چیزوں کو اسلام بنا کر پیش کرویا ہے۔ کہ اللہ تعالی کی تابعداری کی جگہ آزادی اور کافرانہ جمہوری نظام بھی ہمارے "ایمان" کا حصہ بن گئے ہیں ۔علاوہ ازیں یہ عاجز آ گے چل کر ماخو ذ سے سلسلہ میں بہت تفصیلی بحث کرے گا۔ کہ میں نے مورخین کو محدثین پر کیوں ترجیح دی ۔ لیکن ایک پہلو یہاں ہی واضح کرتا جاؤں ۔محدثین کامکتبوں اور مسجدوں پر قبضہ تھا۔ان کے بے شمار تلامذہ جیسے آجکل بھی ہے ۔زیادہ وقت اپنے " بروں " کے گن گاتے رہتے تھے اور ان کی شان کو السے بڑھا کر پیش کیا گیا کہ ان کی یاد۔ ذہن ۔ طہمارت اور کر دار کو اتنی بلندی دی گئی کہ ان کی ہربات کو قرآن پاک کے بعض دفعہ برابراور نزدیک تو ضرور پہنچا دیا۔ یہ بڑی زیادتی ہوئی ۔ کہ کچھ لوگ روعمل سے طور پر منکر حدیث بن گئے ۔ یہ بات بھی صحح نہ تھی ۔اعتدال کی ضرورت تھی ۔اور مورضین سے زیادہ استفادہ کرنے کی ضرورت

عیروں کے انٹرات اور باطل فلسفے: اس زمانہ کا تاریک پہلویہ ہے کہ ہمارے پیج کافی لوگوں نے باطل فلسفوں یا عمروں کی عینک سے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ عمروں کی عینک سے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اس طرح کچھ لوگ انجانے سے اس طرح کچھ لوگ انجانے سے اس قسم کے اسلام کی پرچار بھی کررہے ہیں ، جہاں باطل فلسفوں پر اسلام کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ اس پہلو کو کتاب میں کھل کر بیان کیا گیاہے کہ ہمیں یا درہے کہ کسی باطل فلسفے کا اسلام کے ساتھ موازنہ بھی نہ کیاجائے ۔ کہ یہ باطل فلسفے یا شرکے تابع ہیں یا ان کے ذریعے سے مادیات کا حصول مد نظر ہے ۔ اسلام ان چیزوں سے بلند ہے کہ مومن کا باطل فلسفے یا شرکے تابع ہیں یا ان کے ذریعے سے مادیات کا حصول مد نظر ہے ۔ اسلام ان چیزوں سے بلند ہے کہ مومن کا مقصد حیات ہی اند تعالیٰ کی خوشنودی ہے اور وہ میہاں پر امتحان کے لئے آیا ہے ۔ دوم جن غیروں نے اسلام کو پڑھا ہے ، انہوں نے یہ سب کچھ ابو جہل کی طرح متعصب ذہن کے استعمال سے کیا ہے ۔ گو الیے لوگوں میں سے اکثر غیر ، اسلام کے فلسفہ حیات اور عسکری پہلو کو اس زمانے میں ہم مسلمانوں سے بہتر طور پر سمجھتے ہیں اور ان میں سے ایک جنرل گلب نے صبح طور پر اسلام کو سیاہیوں کا مذہب کہا ہے ۔ لیکن ان لوگوں کے تعصب کیوجہ سے اور باطل پیمانوں سے ناپ و تول کرنے کی وجہ سے ، الیے لوگ سیاہیوں کا مذہب کہا ہے ۔ لیکن ان لوگوں کے تعصب کیوجہ سے اور باطل پیمانوں سے ناپ و تول کرنے کی وجہ سے ، الیے لوگ سے بہن تو تھے علامہ اقبال یا داتے ہیں: کو سر پر چڑھا نے کہ ہمارے لوگ "اسلام کے ان ماہرین" کو سر پر چڑھا نے ہوئے ہیں تو تھے علامہ اقبال یا داتے ہیں:

خیرہ نہ کرسکا تھے جلوہ دانش فرنگ سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدسنہ و نجف اس عاج زنے اس لئے حضور پاک کی عملی زندگی میں ہے یہ اسباق تکالے ہیں کہ ہمیں غیروں سے کچے بھی نہیں سیکھنا۔اور اسلام کی عمارت غیروں یا باطل خیالات کے فلسفوں پر نہیں بن سکتی۔صحاح ستہ کی احادیث کی کتابوں میں الیبی کوئی حدیث مبارکہ نہیں ملی جس میں یہ بات ہو کہ حضور پاک نے فرما یا ہو کہ "علم سیکھنے کے لئے چین بھی جاؤ" اور حضور پاک کے غلام جناب فاروق اعظم نے سئندریہ اور مدائن کی لائم پریاں جلوادیں کہ ہمارے حضور پاک بہتر فلسفہ حیات لاچکے ہیں۔اور جناب فاروق کو فررات پرجے لئے تو جناب صدیق نے ان کے ہاتھ سے کتاب چھین لی تھی اور فرمایا تھا۔ " بس کروا بن خطاب سرکار دوعالم کے چرے کارنگ نہیں دیکھتے ہو "ہمیں غیروں سے کچے بھی نہیں سیکھنا۔چنانچ یہ عاج اس اسلام کی تلاش میں ہے جو چہلے مو سالوں میں نافذ رہا۔جب نہ کوئی فقہی گروہ تھے اور نہ سیاسی گروہ ہاں حکومت کی غرض سے ساست نے پچاس سالوں بحد اسلام کی اندر آنا شروع کر دیا تھا۔اور گروہ بندی شروع ضرور ہوگی، تو یہ عاج زیادہ ور وہ سلامی یاس کا کچہ صد غیروں کے پاس جلاگیا جہاں سالوں پر دے گا کہ وہ کسیااسلام تھا۔میراخیال ہے ہماری وہ مسلمانی اور وہ اسلام یاس کا کچہ صد غیروں کے پاس جلاگیا جیاس سالوں پر دے گا کہ وہ کسیااسلام تھا۔میراخیال ہے ہماری وہ مسلمانی اور وہ اسلام یاس کا کچھ صد غیروں کے پاس جلاگیا گیا

مثال ماہ چمتا تھا جس کا داغ سجود خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی (اقبال) تاریخ اور راوی: چتانچہ اس عاجز کے لحاظ سے وہ اسلام جس پر حضور پاک کے تربیت یافتہ رفقا ہیا تا ابعین نے عمل کیا، وہ جماری آنکھوں کے سامنے سے کافی حد تک او جھل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ تمام تاریخ یا احادیث مبارکہ کی کتابیں جن کو اس زمانے میں المخازی (فلسفہ جنگ ) کی کتابیں کہتے تھے ناپید ہیں جو امام زہریؓ (ابن شہاب)، ان کے ہم عصروں یا ان سے پہلے لکھی گئیں ۔
ہمارے پاس پرانی سے پرانی کتابیں امام زہریؓ کے دوشاگر دوں ابن اسحاق کی المخازی اور امام مالک کاموطا ہیں (البتہ انہی دنوں سب سے پرانی مغازی جو جناب عوق بن زبیر نے لکھی وہ بھی سلمنے آئی ہے)۔ اس سے پہلے کی المغازی کی کتابوں کے اثرات و نیا پر ظاہر ہیں کہ اہل عرب، مسلمان ہوگئے اور ان کے ایک ہا تھ میں قرآن پاک تھا۔ اور دو مرے میں تلواڑ ۔ اور اسلامی فلسفہ حیات اپنا کر ان بزرگوں نے و نیافتے کر ڈالی اور ان کے کر دار کو دیکھ کر لوگ دھڑا وھڑ دائرہ اسلام میں داخل ہوگئے ۔ الیمی کتابوں کے لکھیے والوں میں حضرت عثمان کے بیٹے حضرت ابان ، حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عورہ اور پوتے حضرت ہاشم کے علاوہ امام شعبی اور مشہور صحابی حضرت عثم بن قتاوہ کے بیٹے حضرت عاصم بھی شامل ہیں ۔ امام زہریؒ نے تو بہت کچھ لکھا ۔ اور وہ سب آج ناپید ہے ، مشہور صحابی حضرت عثم بن مقابی المغازی پر کتابیں لکھیں ۔ موتی بن عقبی کی کتابوں کے کچھ ملکہ ان کے دو اور شاگر دوں محمد بن من حکم بن صابح اور موسی بن عقبی کی کتابوں کے کچھ مل جاتے ہیں ۔ لیک محمد بین موجو دہیں ان میں پر انی مغازی کی کتابوں کے حوالے ضرور موجو دہیں۔

تفرقات: برقسمتی سے جب علم کو وسعت ملی تو کچھ علماء یامورخین نے اپنے آپ کو کسی ایک فن سے وابستہ کر دیا -حالانکہ سرت كالفظ تابعين ميں سے سب سے پہلے امام زہریؒ نے استعمال كيا۔ فقة كالفظ اس سے كئ سال بعد امام شافعیؒ نے استعمال كيا اور حدیث کا لفظ تو بالکل عام نه تھا۔امام مالک نے موطاکالفظ استعمال کیا اور امام حنبل نے مسند کا اور اڑھائی سو سال بعد امام بخاریؓ نے بھی اپنے کام کو احادیث کی کتاب نہ کہا بلکہ احکام کی کتاب کا نام دیا۔ پھر معاملات کچھ الیے ہوگئے کہ احادیث مبار کہ یا فقة کو بھی کئی حصوں میں تقسیم کردیا گیا۔اور جن صاحبان نے اپنے آپ کو جس کام سے وابستہ کرلیا، انہوں نے جسے اندھوں نے ہاتھی کو شول کرجو محسوس کیا، اس کوہاتھی سجھا، اس طرح ہمارے بزرگوں میں سے کچھ نے اپنے آپ کو جس فن کے ساتھ وابستہ کر دیا ، اس کو اسلام سجھ لیا ، اور المغازی چو نکہ عملی شکل وصورت اختیار کر گئی تھی ، اس کو لوگ بھول گئے ۔ اور بعد کی صدیوں میں اس فن یا فلسفنپر مسلمانوں نے کوئی کتاب بھی نہ لکھی ۔انصاف تو یہ تھا کہ سب مدوں کو ایک کرتے، کہ سیرت، فقہ، احادیث وغیرہ سب کاچولی دامن کا ساتھ ہے اور ترجیحات مقرر کرتے کہ کس چیز کو اولین حیثیت حاصل ہے۔اور کس پہلو کو کس پہلو کے تالیح کیا جائے اور کونسی مد کو کس مد کی امدادی مدر کھا جائے ۔اور قار ئین!اس عاجز کے لحاظ سے جہاد کو اولین حیثیت حاصل ہے ۔ اس لئے میرا مطالعہ آپ کو آخری ابواب میں الیع ڈھانچ پر لے جائے گا جہاں ان نمام مدوں کو شیر و شکر کیا گیا ہے کہ یہ عاجز وحدت فکر اور وحدت عمل کا وعوبیدارہے۔ان تفرقات کی بنیاد کچھ اس طرح ہے کہ امام مالک ؒ نے اپنے ہم مکتب ابن اسحاق کی چند احادیث مبارکہ کے ساتھ اختلاف کیا تو بعد میں امام بخاریؒ نے یہ لکھ دیا کہ ابن اسحاق کی مغازی پر تو بجروسہ کیا جاسکتا ہے لیکن ابن اسحاق کی بیان شدہ کچھ احادیث ضعیف ہیں ۔اب بدقسمتی سے بعد کے کچھ علماء نے ابن اسحاق کو محدثین کے زمرے سے بھی خارج کردیا۔حالانکہ اگر دیکھاجائے تو ابن اسحاق کی احادیث مبار کہ واقعاتی ہیں اور موقع و محل کا بھی ساتھ بیان ہے تو ان کا نظریہ

ا بن اسحاق: ہماری اس کتاب کی بنیادا بن اسحاق کی تاریخ پررکھی گئی ہے اور ابن سعد کو امدادی طور پر استعمال کیا ہے۔ اس سلسلہ میں امام بخاریؒ کو بھی ابن اسحاق کے واقعات یا مغازی کے بیان پرشک نہیں اور سب محد ثنین نے ابن سعد کو بھی ثقة قرار دیا تو اس عاجزنے بزرگوں کا ادب ملحوظ رکھا۔اور راقم کے لحاظ سے ابن اسحاق نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔آپکا نام محمد تھا اور آپ کے دادا یاسر، جناب صدیق اکبرے زمانے میں عین التمر کی جنگ میں قید ہو کر مدسنیہ منورہ آئے، جہاں انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہیں آباد ہوگئے ۔ محمد بن اسحاق کمال کا حافظ رکھتے تھے اور پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آپ امام زہریؒ کے شاگر دیھے ۔اس کے علاوہ آپ نے عاصم بن عمر بن قتاوہ ، عبداللہ بن ابو بکر، بزید بن حسیب، ہاشم بن عروہ بن زبیراور ہاشم کی بیوی فاطمہ سے بھی بہت کچے سکھا ۔ جناب فاطمہ یے سلسلہ میں کچے لو گوں نے شک کیا کہ وہ پردہ میں تھیں تو ابن اسحاق نے حضرت عائشہ کی مثال دی کہ پردہ کے پیچے بھی بات ہوسکتی ہے۔ بدقسمتی سے آپکی اپنے ہم مکتب امام مالک ؒ کے ساتھ جو رقابت پیدا ہو گئی، تو اہل علم اور محد ثنین نے امام مالک آ کو صحیح سمجھا۔ دراصل بنوامیہ کازمانہ تھااوروہ بھی آخری عشرہ میں ۔جہاداورعلم مغازی پرپردے ڈالے جارہے تھے۔ علماء کا ایک گروہ آگے بڑھا جنہوں نے معتزلہ سمیت کئ لو گوں سے بحث ومباحثہ کر کے قوم میں تفرقے ڈال دیئے۔طریقہ یہ تھا کہ جس سے اختلاف ہو تا تھااس کے عقائد پر حملہ کیاجا تا تھا(یہ طریقہ آج بھی جاری ہے) سچنانچہ ابن اسحاق کو بھی شیعہ یا قدریہ کہہ دیا گیا ۔ ابن اسحاق سب صحابہ کرامؓ کا نام بڑے اوب سے لیتا ہے ۔ اور قضاو قدر پر کچھ لکھا ہی نہیں ، اس لئے یہ الزام درست نہیں ۔ جو کچھ اس نے لکھا وہ حوالوں سے لکھا، اور جہاں اس کی کتاب میں راقم کو کوئی حوالہ نظر نہیں آیا، تو اس کو اس عاجزنے اپنی اس کتاب کا حصہ نہیں بنایا۔ یا جہاں کھے رہ گیا یا شک پڑ گیا تو اس کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ ابن اسحاق پراکی اور الزام یہ ہے کہ کچھ الیبی روایات بھی نقل کرلیں جو یہودیوں کے ذریعہ سے مسلمانوں تک پہنچیں سید حضور پاک کے مبعوث ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں یہودی بھی کسی زمانے میں دین حنیف کے پیروکار تھے۔اللہ تعالیٰ کی صحح باتوں کے کبھی وہ بھی اما تندار رہے اور ان میں سے کئ یہودی عالم مثلاً کعب احبارٌ وغیرہ اسلام بھی لے آئے ۔اس لئے راقم کو اس الزام میں کوئی جان نظر نہیں آتی ۔اور حضور پاک ہے

پہلے کے واقعات جو راقم نے ابن اسحاق سے نقل کئے ہیں ممکن ہے ان میں کوئی الیبی بات ہوجو یہودیوں کے ذریعہ سے ہمیں پہنچی ہو ۔ لیکن ان باتوں کو نظریہ کے طور پر نہیں اپنایا گیا ۔ یہ واقعات کے ٹانے بانے ملاتی ہیں اور بات غلط بھی ہوسکتی ہے ۔ اس سے ہمارے مقصد پر کوئی اثر نہیں پڑسکتا۔

واقدى: ابن اسحاق كے بعد پرانی سے پرانی تاريخ جو ہمارے پاس موجو دہ محمد بن عمر واقدى كى مغازى ہے ۔ كو راقم نے اس كتاب میں واقعات ، واقدى كے شاكر وابن سعدكى كتاب سے لئے ہیں كہ واقدى كى مفازى ويرسے ملى ليكن ميرے عسكرى جائزوں میں واقدی کے بیانات کے اثرات ضرور موجو دہیں بہرحال واقدی ہمارے بعض علماء کے ہاں ناپسندیدہ شخصیت ہیں اور وہ واقدی کو بے ادب کہتے ہیں ۔ امام شافعی ان کو سخت ناپسد کرتے تھے اور بعد میں امام بخاری نے ان کو دروغ گو تک کہ دیا ہے۔ امام بخاریؒ کو واقدی کے خلاف بڑا اعتراض حضوریاک کے حضرت زینبؓ کے زوجیت میں لینے کے طرز بیان پر ہے ۔ لیکن اگر اسی مضمون کو جتاب واٹا گیج بخش کی تصنیف میں پڑھا جائے تو واقدی کی بریت ہو جاتی ہے۔ جتاب واٹا گیج بخش نے واقدی کا نام لئے بغر حضور پاک کی شان کا اس واقعہ میں جو ذکر کیا ہے وہ جب تک پورا نہ بیان کیا جائے تو عام فہم نہیں ۔ لیکن یہ ضرور ثابت ہوجاتا ہے کہ واقدی ، حضور پاک کے شان کو مجھاتھا۔اس کامزید شبوت یہ ہے کہ واقدی نے عباسی خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ پایا ہارون جو خود بڑا عالم تھا ، جب مدینہ منورہ آیا تو وہ کسی الیے شخص کی ملاش میں تھاجو رات کے اندھیرے میں ہارون کو وہ متام مقامات و کھائے جہاں دس سالہ مدنی زندگی میں حضور پاک نے قدم رنجہ فرمایا ۔یہ سعادت واقدی کو نصیب ہوئی ۔واقدی نے ا کی آ کی مقام پر حضور پاک کے قدم مبار کہ کی واقعات کی مدوسے ایسی تفصیل بتائی اور سارا بیان ایسے رنگ میں پیش کیا کہ ساری رات ہارون کے آنسونہ تھم سکے اور کئی وفعہ رقت طاری ہوئی ہیں حالت ہارون کے وزیر کی بر مکی کی ہوئی ۔ اور انہوں نے واقدى كو انعامات سے مالامال كرديا -روايت ہے كہ مارون كاعلم اتنا زيادہ تھاكہ محدثين كو ان كے سامنے احاديث مباركه بيان كرنے كى ہمت مذہوتى تھى۔ تواس عاجز كے لحاظ سے واقدى كامقام بہت اونچا ہے۔ امام بخارى البتہ جس مقام پر كھوے تھے توان کے لحاظ سے واقدی کے بیان میں کچے لغزش تھی تو انہوں نے ان کو دروغ کو قرار دے دیا۔اس عاجز کو دونوں کی نیت پر کوئی شک نہیں اور دونوں میرے سرکے تاج ہیں ۔واقدی پر دوسراالزام یہ ہے کہ وہ جنگوں میں مسلمانوں کی بہادری کو بڑھا چرمھا کر بیان كر ناتها \_ بي شك يه چيز ظاہر كرتى ہے كه بمارے علماء كتنے سے تھ كه اپنے بزرگوں كے كارناموں ميں ذرا بجر بھى اضافه لبند ند کرتے تھے۔راقم کو واقدی کے طرز بیان پر ذراشک نہیں۔جنگ پرموک کولیں ، کہ چالیس ہزار مجاہدین کے سامنے ڈیڑھ لاکھ رومیوں کالشکر تھا اور اہل یورپ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں سے ستر ہزار کھیت رہے ۔ مرتا وہ ہے جو لڑتا ہے اور رومی بہت بہاوری سے لڑے ۔ اور مسلمان بہت بہت اور بہت زیادہ بہادری سے لڑے ۔ اس پہلو کو صرف وہ سمجے سکتا ہے جس نے جنگ لڑی ہو ۔ لطف کی بات سے ہے کہ بتام محدثین واقدی کے اساد محمد بن صالح کو بھی ثقة قرار دیتے ہیں اور شاگر و محمد بن سعد ( ابن ہنعد ) کو بھی ثقة مانتے ہیں ۔اور شائد واقدی کے مقام تک وہ نہ پہنچ یائیں کہ واقدی جنگوں کے جائزے بھی پیش کر تا تھا۔اور

وہ میرے سر کا تاج ہے۔ کہ وہ عاشق رسول تھا

ا بہن سعور: محمد بن سعد اسلام کے مایہ ناز فرزند ہیں ۔آپ نے حضور پاک اور صحابہ کرام و تا بعین پر بارہ کہا ہیں لکھیں ۔ یہ کتا ہیں ناپید ہور ہی تھیں کہ اس صدی کے شروع میں سلطنت عثمانیہ کی پرانی لائیرپری پر کسی جرمن کی نظر پر گئی تو پہلے ان کتا ہیں ناپید ہور ہی تھیں ہوئے ، بعد میں جرمن سے انگریزی میں اور اب ہمارے ہاں ان کتا ہوں کا ترجمہ اردو میں بھی ہوگیا ہے ۔ لیکن تخصی ہوتے ہوتے اب آ می جلد یں رہ گئی ہیں ۔ جن میں پہلے دوجلد یں حضور پاک کے حالات پر ہیں ۔ باتی جلدوں میں تقریباً ساڑھے تین ہزار صحابہ کرام اور ہزار ڈیڑھ ہزار تا بعین کا ذکر ہے ۔آخری جلد صحابیات اور صالحات پر ہے ۔ کسی اور قوم کے بچاس ساڑھے تین ہزار صحابہ کرام اور ہزار ڈیڑھ ہزار تا بعین کا ذکر ہے ۔آخری جلد صحابیات اور صالحات پر ہے ۔ کسی اور قوم کے بچاس کو ابن سعد صحیح لوگوں کی وجہ سے حاصل ہوا ۔ آپ امام عشیل کے ہم عصر تھے ۔ اور امام بخاری نے بھی شائد آپ کو دیکھا یا آپ سے تھوڑے بعد ہوئے ۔ ابن سعد نے جہاں صحابہ کرام اور تا بعین کا ذکر کیا ہے تو ان میں سے اولین صحابہ کی تو کئی احادیث مبار کہ کو بھی ساتھ لکھا۔ ولیے اکثری طرف سے حضور پاک کے سلسلہ میں کوئی نہ کوئی بات لکھی ہوئی ہے ۔ حضور پاک کے سلسلہ میں کوئی نہ کوئی بیں اور تینوں کے ماں باپ نے تینوں کا نام حضور پاک کے اسم مبارک پر محمد رکھا ۔ یہی بہت بڑی بیانات ہے ۔اپن میں اس کی کو مشیت نے حضور پاک کے سابی کا نام دے کر پورا کر دیا اور اس عاجز نے اپن اولاد میں ہر کے میاس بات ہے ۔ اپنے نام میں اس کی کو مشیت نے حضور پاک کے سابی کا نام دے کر پورا کر دیا اور اس عاجز نے اپن اولاد میں ہر کے سابی کا نام دے کر پورا کر دیا اور اس عاجز نے اپن اولاد میں ہر کے سابی کا نام دے کر پورا کر دیا اور اس عاجز نے اپن اولاد میں ہر کے سابی کا نام حسے کر کیورا کر دیا اور اس عاجز نے اپن اولاد میں ہر کے سابی کا نام دے کر پورا کر دیا اور اس عاجز نے اپن اولاد میں ہر کے سابی کا سابر کے کہ کے سابھ اس کی کو مشیت نے حضور پاک کے سابھ کی کو کہ شابل کیا ہو

و ملیر پراٹی تاریخیں: باقی پرانی تاریخوں میں بلاذوری کی تاریخ ہے جس میں چند روحانی باتوں کے علاوہ کوئی بنی بات نہیں ۔ اہل مغرب میں بھی اسلام کی شخقیق کرنے والوں نے بلاذوری کو کوئی زیادہ وقعت نہیں دی ۔ اور ولیے بھی وہ ابن سعد کا شاگر و تھا ۔ ہاں البتہ طبریٰ کی تاریخ ہے ۔ استفادہ کیا ہے ۔ کہ اس نے تینوں مذکورہ مورضین کی تاریخ سے استفادہ کیا ہے ۔ اور راقم نے بھی طبریٰ کی تاریخ نے مدد لی ہے ۔ البتہ کچ لوگوں نے طبریٰ کو گستاخ کہا ہے اور بعض نے کہا کہ شیعہ تھا۔ طبریٰ کا طریقہ بعض محدثین کی طبریٰ کی تاریخ نے مدد لی ہے ۔ البتہ کچ لوگوں نے طبریٰ کو گستاخ کہا ہے ۔ اور بعض نے کہا کہ شیعہ تھا۔ طبریٰ کا طریقہ بعض وعدثین کی طرح یہ ہے کہ ایک ہی واقعہ کو گئی راویوں کی زبان سے بیان کرتا ہے ۔ اور خود کوئی شخصی نہیں کرتا ۔ بعض وقعہ الکی ہی بات کی دو مختیف نہیں کرتا ہے ۔ اس لئے بہلے پہل قاری پر مجیب وغریب اثرات ہوتے ہیں لیکن باقی تاریخ ں کی مدد ہے اگر لینے مطالعہ کو وسعت دی جائے تو در میان سے اصلی حقیقت بھی کچھ آشکارا ہو نا شروع ہوجاتی ہے ۔ طبریٰ بڑے برے بڑے محدثین کی محدثین کے بعد کے زمانے کا ہے ، اس لئے اس زمانے کے کچھ علماء کو طبریٰ کے خلاف یہ شکایت بھی ہے کہ اس نے محدثین کی محدثین کی سیوطیؒ ، اور ابن خلاون وغیرہ سب نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے اور ان میں سے اکثر نے محدثین کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا ۔ البتہ راقم نے آخری دو کو چھوڑ کر باقیوں کی تاریخ ن پر سر سری نظر ڈالی اور میری شخصیق پر صرف سیوطیؒ اور ابن خلاون استفادہ کیا ۔ البتہ راقم نے آخری دو کو چھوڑ کر باقیوں کی تاریخ ن پر سر سری نظر ڈالی اور میری شخصیق پر صرف سیوطیؒ اور ابن خلاون والے اور اس سے محدثین کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا ۔ البتہ راقم نے آخری دو کو چھوڑ کر باقیوں کی تاریخ ن پر سر سری نظر ڈالی اور میری شخصیت پر صرف سیوطیؒ اور ابن خلاون کے اس نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہاں اور ابن خلاون سیوطیؒ اور ابن خلاون و منورہ کی تاریخ ن پر سر سری نظر ڈالی اور میری شخصیت کی جور کی بازی خدمت کی تاریک کی تاریک کوئی کوئی کوئی کوئی کی تاریک کی کر بی خدمت کی کی کر بی خدمت کی کر بی خدمت کی کر بی خدمی کی کوئی کی کر بی خدمت کی کر بی کر

کی تحقیق کے جائزوں کے اثرات ہیں۔

محد خیری: محد ثنین کی خدمات کا ذکر ایک پوری کتاب کا مضمون ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے معاملات، حلال وحرام کی تنیز، فقہی معاملات غرضیکہ معاشرہ کے ہر پہلو پرانہی محدثین حصرات کی محنت کی وجہ ہے جو کچھ لکھا گیا، یہی ہمارے لئے نشان راہ ہے اور اب ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے ۔ ایک اور بڑی خدمت یہ ہے کہ لاکھوں احادیث مبارکہ میں کچھ شکیہ باتنیں بھی واخل ہو گئ تھیں ۔ تو محد ثین نے ثقة اور صحح احادیث کو بھی مدون کیا۔اس سلسلہ میں بخاری شریف کو اولین حیثیت دی جاتی ہے۔اور مسلم کو دوسری ۔ گو کچھ علماء کے لحاظ سے ترجیب اور حسن میں مسلم بہتر ہے ۔ بعض لوگ ترمذی کے بڑے قدروان ہیں کہ ا مام ترمذی ، امام بخاری کے شاگر و تھے اور انہوں نے شرح لکھ کر کچھ احادیث کے تضاد کو دور کیا ہے ۔ ان تنین متبرک کتابوں کے علاوہ نسائی ، ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد کو ملا کر چھ احادیث مبار کہ کی کتابوں کو "صحاح ستہ" کہا جاتا ہے ۔ لیکن اکثر علماء اور اس عاجزے لحاظ سے "موطاامام مالک" ان چھ کتابوں سے بہتر ہے ۔ پس احادیث مبار کہ کی تعداد کم ہے اور اس طرح کئی لوگ مسند احمد کو ترجیع دیتے ہیں کہ اتنامواد کسی اور کتاب میں موجو د نہیں ۔ لیکن اس عاجز کے لحاظ سے زرقانی ، بہیقی ، حصن حصین ، بجرانی ، دعوت الکبیر ، حاکم اور ابن ابی سنہ کے مصنفین کی خد مات بھی کسی سے کم نہیں کہ انہوں نے بڑی محتتیں کیں اور بڑے اعلیٰ پایہ کا مواد قوم کے سامنے پیش کیا ۔اس کے علاوہ احادیث کی کتابوں پر متعد د ہزرگوں نے شرحیں لکھ کر الفاظ کے تضاو کو دور کرنے کی کوشش کی ہے اور صرف مسلم کی تقریباً بیس کے قریب شرحیں لکھی گئ ہیں ۔ لیکن جہاں تک کسی اکیلی حدیث مبارکہ یا کسی مضمون پر تبھرہ ہے ان سب کا ذکر تو ایک کتاب میں ختم نہیں ہو تا پر اقم نے البتہ احادیث مبار کہ کی کتابوں کو اپنے مطالعہ کی بنیاد نہیں بنایا ۔اس عاجز کے مطالعہ کی بنیاد قرآن پاک پر ہے اور تسلسل کے لئے تاریخ کی کتابوں سے مدد لی ہے ۔احادیث مبارکہ کی کتابوں کے حوالوں خاص کر بخاری شریف یا زرقانی کی احادیث مبارکہ کو اپنے بیانات کی مددیا الفاظ کو بہتر طور پر پیش کرنے کے لئے استعمال کیا۔اول تو تمام احادیث مبار کہ کی کتابوں میں موادا کیے جسیا نہیں ۔پھرا کیے ایک بات کو محدثین نے کئی راویوں کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔اس وجہ سے گو اصولی اختلافات بہت کم نظر آتے ہیں لیکن بعض دفعہ بیان شدہ پہلو کی روح تلاش کرنامشکل ہوجاتا ہے۔علاوہ ازیں چند ایک احادیث کو چھوڑ کر ، زیادہ تراحادیث مبار کہ واقعاتی نہیں۔اور راقم کہانی کو تسلسل کے ساتھ بیان کرنا چاہتا تھا۔اس لئے تاریخ کی کتابیں ، میرے سلمنے جو مقصد تھا اس کے لئے بہتر ثابت ہوئیں ۔ محد ثنین میرے سرکے تاج ہیں لیکن مورخین کو بدقسمتی سے وہ مقام نہ دیا گیاجو ان کا حق تھا۔انہوں نے چلتا بھر تا اور عملی اسلام لکھا ہے اور اسکی ضرورت بھی تھی ۔مولوی محد ثنین کو پسند کرتے ہیں کہ ایک آدھ بات یاد کرکے گزارہ کرلیتے ہیں ۔

اسلئے راقم نے اول حیثیت مؤرخین کو دی ہے اور اپنے بیانات کے سلسلہ میں احادیث مبارکہ کو حوالہ کے طور پر پیش کیا احادیث مبارکہ کے سلسلہ میں مشکوۃ شریف جسی ایک اور کو شش کی ضرورت ہے۔ کہ احادیث مبارکہ کی بتام کتابوں سے عظر نکال کر کسی ایک کتاب میں اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہر حدیث مبارکہ جس کو گئی راویوں نے بیان کیا ہے ، یا گئ کتابوں میں موجو دہے۔ اس کے روح کو ہی مقصد بچھا جائے ۔ اسی طرح بتام واقعاتی احادیث مبارکہ کو ایک کرنے کی ضرورت ہے۔ کاش ہی مارے حکومت کے تحقیقی ادارے جن پر کروڑوں روپے خرچ ہورہے ہیں۔وہ کوئی الیسا بنیادی کام کر دیتے۔ احادیث مبارکہ کا تاریخی پہلو ایک ہی ہے۔ گو آج محدثین نے سب کو احادیث مبارکہ کا تاریخی پہلو ایک ہی ہے۔ گو آج محدثین نے سب کو احادیث مبارکہ کی تاریخ کا نام دے دیا ہے۔ لیکن اس عاجزنے ثابت کیا ہے کہ پہلے پہل جو کتابیں لکھی گئیں ان کا نام المخازی تھا احادیث مبارکہ کی تاریخ کا نام دے دیا ہے۔ لیکن اس عاجزنے ثابت کیا ہے کہ پہلے پہل جو کتابیں لکھی گئیں ان کا نام المخازی تھا

اورامام بخاری کے زمانے تک کسی صاحب نے اپنی کتاب کو حدیث مبارہ کہ کا نام نہ دیا۔ بہر حال اب جو نام احادیث کی تاریخ پڑگیا تو یہ عاجز کیوں اختلاف کرے -روایت ہے کہ حضورؑ پاک کے زمانے میں بھی حضرت عبدالنڈین عمرٌوین عاص ، اور حضرت انسؓ بن مالک احادیث مبارکہ لکھتے تھے۔ کسی نے منع کیا کہ شاید حضور پاک کسیے حالات میں کیا کچھ فرماجائیں تو بات حضور پاک تك چهنجى اورآپ نے اپنے منہ مباركه كى طرف اشارہ فرمايا۔" بخدايهاں سے صرف حق بات نكلتى ہے" -امام بخارى نے يه روايت بھی لکھی ہے کہ حضرت علیٰ بھی احادیث لکھ لیتے تھے۔حضورؑ پاک نے ناقہ پر سوار ہو کر ایک شخص کے حرم میں قتل ہونے کے سلسلے میں جو خطبہ دیا، وہ یمن کے ایک شخص نے لکھوا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ای طرح خطبہ عجتبہ الو داع کو اسی زمانے میں کئ صحابہ کرامؓ نے لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا۔علاوہ ازیں آپ نے تحریری احکام جو قبائل کو دیئے، یا کئ معائدات اور سلاطین وامرا کے نام خطوط وغیرہ جو لکھے وہ بھی محفوظ رہے ۔آپ کے زمانے میں البتہ احادیث مبارکہ بہت کم لکھی گئیں اور لکھنے والوں کی زیادہ حوصلہ افزائی بھی نہ ہوئی کہ اس میں بیر رازتھا کہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبار کہ کو ملاجلانہ دیا جائے ۔ بلکہ حضرت عثمانٌ کی خلافت تک احادیث مبار که کو ککھنے کی کوئی باقاعدہ تجویز نظر نہیں آتی ۔البتہ خلفائے راشدینؓ کے زمانے میں احادیث مبار کہ پر کام بہت ہوا۔ کہ جب بھی کئی مسئلہ پیداہو تا تو اس سلسلے میں قرآن پاک کے احکام اور حضور پاک کی ہدایات کو تلاش کیا جا تا۔ چو نکہ اس زمانے میں حضور پاک کے عظیم رفقازندہ تھے تو تمام واقعات اور ہدایت کی چھان بین ہو گئی۔یہ پہلواز خو دالک کتاب کا مضمون ہے۔اور اس سلسلے میں مواد ہزاروں کتابوں میں بکھراپڑاہے۔اگر کوئی صاحب ان باتوں کو اکٹھا کر ہے اس پر تحقیق کرے ، تو ہمارے نتام تفرقات ختم ہو سکتے ہیں ۔اس عاجزنے اس پہلو پراین خلفاء راشدین کی چار کتابوں میں کچھ کام کیا ہے ۔اور کچھ تفرقوں کو ختم کیا۔لین یہ کام کسی اکیلے آدمی کے بس کا نہیں ۔بہرحال خلفاء راشدین کے زمانے میں قرآن پاک اوراحادیث مبار کہ کے درس شروع ہو گئے اور اسلام کے پہلے ای سالوں میں اتنا کچھ لکھا گیا کہ جناب عمر بن عبدالعزیز اموی خلیفہ جب مدینے منورہ میں گورنر تھے اور مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلے میں امام زہریؓ کو مکان تبدیل کرنے کو کہا گیا۔ تو گورنرنے امام زہری کو گدھے اور گھوڑے دیئے جن کے ذریعے سے ، احادیث مبارکہ کی کتابیں ۔حوالے اور صحابہ کرام کی چھان بین کے اصولوں کی کتابوں کو ان سواریوں پرلاد کر، دوسری جگہ متنقل کی گیا۔ یہ عاجزاحادیث مبارکہ کے ثفتہ یا غیر ثفتہ اصولوں کی مجھان بین پر کوئی تبھرہ نہ کرے گا۔ہمارے بزرگوں نے اس سلسلہ میں بہت کام کئے اور کچھ اختلافات ، اور غیرِ متعلقہ بحث مباحثے بھی ہوئے ۔اس کتاب کے لئے راقم نے احادیث مبار کہ کے لئے صرف یہ تھان بین مدنظر رکھی کہ کوئی چیز قرآن پاک میں بیان شدہ اصولوں کی نفی نہ کرے ۔اور زیادہ استعمال ان احادیث مبار کہ کا کیاجو واقعاتی تھیں ۔ بینی ان کا تعلق تھی واقعہ ہے تھا۔ عنر متعلقه بحت ومباحث: بدقسمتی سے یا کسی سازش کی دجہ سے یا غیروں سے اثرات لیتے ہوئے کچھ لوگوں نے بنوامیہ اور بنوعباں کے زمانوں میں غیر متعلقہ اور فضول بحث شروع کر دی ۔اول تو لفظ مغازی پر ہی اعتراض ہو گیا کہ اب عالت جنگ نہیں تو سیرت اور احادیث کے الفاظ کا استعمال شروع ہو گیا۔اس سے دین اسلام کے فلسفہ کو بے جان کرنے کی ایک غلطی ہو گئ کہ غیرت کے لئے ضروری ہے کہ جنگ کو بھیانک نہ قرار دیاجائے ۔انسیویں صدی کے شروع کامشہور جرمن جنگی ماہر کلاسوٹز کہنا ہے کہ جو آدمی جنگ کو بھیانک کہتا ہے وہ اپن قوم کو بے جان کر دیتا ہے ۔ الله تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا کہ " اے نبی مسلمانوں کو قتال کی رغبت دلا" ۔اور ایک جگہ فرمایا" وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کئے جاتے ہیں" ۔افسوس کہ ہمارے بزرگوں کو یاونه رہا کہ جو مرناجانتے ہیں وہ نہیں مرتے "اور علامہ اقبالؒ بھی کہر گئے: ۔

دے کے احساس زیاں تیرا ہو گرما دے فقر کی ساں چرمھا کر جھے تلوار کردے ان اختلافات کے علاوہ علماء نے یہ فضول بحث شروع کردی کہ قرآن پاک مخلوق ہے یا غیر مخلوق ۔آخر فیصلہ ہو گیا کہ اللہ کی کلام ہے اور بس ۔ تو آگے یہ بحث شروع ہو گئ کہ کیا یہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں ، یا اللہ تعالیٰ نے صرف مفہوم واضح کیا ۔یہ بحث کی سال چلی اور وہ لوگ کچے جیت گئے جو کہتے تھے کہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں تو پھر یہ بحث شروع ہو گئ کہ کیا اللہ تعالیٰ کی بین تو پھر یہ بحث شروع ہو گئ کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زبان بھی ہے ۔اگر زبان ہے تو شکل کیسی ہے ۔تو کچے لوگوں نے شکل کے بارے میں فیصلہ کرلیا تو آگے یہ بحث شروع ہو گئ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دنیاوی اللہ تعالیٰ محدود ، پھر ذات و صفات پر بحث اور قضا و قدر کے مسئلوں پر بحث ۔ یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دنیاوی پیمانوں سے نا پنا شروع کر دیا ۔یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کی کا نتات میں یہ دنیا ایک مچھ کے پر کے بھی برابر نہیں اور ہم خواہ مخواہ پیمانوں سے نا پنا شروع کر دیا ۔یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کی کا نتات میں یہ دنیا ایک مجھر کے پر کے بھی برابر نہیں اور ہم خواہ مخواہ "افلاطون" بن رہے ہیں ۔عالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف کہہ دیا کہ ہم لوگوں میں اثنا شعور نہیں کہ ہم روح کو بھی "افلاطون" بن رہے ہیں ۔عالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف کہہ دیا کہ ہم لوگوں میں اثنا شعور نہیں کہ ہم روح کو بھی

سكيں معاجزى كامقام تھا۔ليكن ہم اپنى وقعت بھول كئے ترزن پاك نصف الفاظ بلكه برحرف الدّتعالى كا به ہمارى كا بقرآن باك كمنك من معجزات سے استفاده محرسيے۔

تفرقے و اختلافات: قارئین اگر آپ ان تفرقوں اور اختلافات کی مزید تاریخ میں جائیں گے تو آپ کو سب اختلافات بو دے نظر آئیں گے۔مثال کے طور پر امام اعظم نے کوئی فقہ نہ لکھااور جو کچھ ان سے منسوب کیاجاتا ہے وہ آپ کے شاکر دوں امام ابو یوسف ؒ اور امام محمدؒ نے لکھا۔امام صنبلؒ،امام شافعیؒ کے شاگر دتھے۔اور امام ابو یوسفؒ کے بھی۔اور امام شافعیؒ،امام مالک ؒ ک شاگر دیتھے ۔ صرف امام شافعیؓ نے کچے فقۃ لکھا۔اور سمجھ نہیں آیا کہ فقہی گروہ کیوں بن گئے۔امام جعفر صادقؓ نے کوئی فقہ نہ لکھا اور آپ کے پوتے امام رضاؒ کے زمانے تک امام جعفر صادقؓ کے نام پر کوئی فقہی گروہ منسوب نہ تھا۔امام اعظمؒ کے استادوں میں امام باقر ا مام جعفر صادق ، امام شبعی اور امام حمارٌ وغیرہ شامل ہیں ۔اور امام اعظم کی وفات کے سو سال بعد کوئی حنفی یا شافعی گروہ سننے میں نہ آ تا تھا۔ بلکہ ان دنوں امام ابوالحن اشعریؒ جو پہلے معتزلہ تھے۔بعد میں تمام سواداعظم کے نمائندہ کے طور پر معتزلہ ، باطنیہ ، جہنسیہ اور قدریه کی فضول بحثوں کو روکرتے رہے ۔ہم صرف مسلمان ہیں ۔مقلد اور غیرِ مقلد کے الفاظ بھی گروہ بندی پیدا کرتے ہیں ۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی ثقة نہیں کہ سکتے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی -اس عاجز نے دوسری تدیری صدی میں اسلام میں بہتر سے زیادہ فرقے گئے اور اس زمانے میں بھی کئے نئے فرقے سلمنے آئے ۔ لیکن السے تمام فرقے آہستہ آہستہ اپنی موت آپ مرتے جاتے ہیں ۔اور کئ گروہوں یا فرقوں کا نام بھی مٹ گیا ہے ۔ بہر حال السے لوگوں نے ہمارا بڑا نقصان کیا ، کہ نماز اور اسلام کے باقی ارکان بھی زیر بحث آئے کہ نماز کیسے پڑھیں ، ہاتھ باندھیں یا چھوڑیں یا کہاں باندھیں صرف امام کچھ پڑھے گا یا مقتدی بھی پڑھے گا وغیرہ ۔اسی طرح زکاۃ کے سلسلہ میں اختلاف ، روزہ رکھنے اور چھوڑنے کے اوقات کے سلسلہ میں اختلافات اور افسوس کہ امت کی وحدت کے سلسلہ میں کچھ زیادہ کام نہ ہو سکا کہ البیما سوچنے والے بہت کم تے ہم ، جو پتاتے کہ ان احکام اور عبادات کے فلسفہ میں جاؤ کہ ان کے ذریعہ جہاد کی تبیاری کی جاتی ہے اور پوری قوم کو اللہ کی فوج اور عرب رسول بنایاجاتا ہے۔ راقم نے اس سلسلہ میں کتاب میں کچھ پہلوؤں کی نشاندی کی ہے۔ کہ نماز کا فلسف کیا ہے اور عبادات کا مقصد کیا ہے ۔ اور نماز کا فلسفہ پندرھویں باب میں بیان کیا ہے۔

سفوط بغداد اور صليبول كى يلغار: علم مغازى سے دورى اور ان تفرقات نے امت كے اتحاد كو ياره ياره كر ديا -ترھویں صدی عبیوی ہماری ذات کی صدی ہے کہ اس صدی میں سقوط بغداد ہوا۔اور صلیبیوں کی پلغار جاری رہی -لطف کی بات سے ہے کہ تیرھویں صدی اور اس سے تھوڑا پہلے مسلمانوں کے در میان اتنے زیادہ علماء وفقرا ہو گزرے بلکہ کئی فلاسفر بھی ہو گزرے کہ کسی اور صدی میں البیانہ ہوا۔ان بزرگوں کاعلم، جو نمالی تبلیغ تھی وہ ہمیں ذلت سے نہ بچاسکا۔ان علماء و فقرا میں امام غزاليّ، امام ابوالحن اشعريّ ، امام ماتريدية ، امام رازيّ ، ، پير دستگير عبدالقادر گيلانيّ ، ابن عربيّ ، معين الدين حيثتي ،

سېرور ديّ ، سېرور دي مقتولّ ، مولا ناروميّ اور جناب فريدالدين عطارٌ وغيره شامل ډيي – بلکه ابن سينا، فرابي اور ابن رشد جيسے فلاسفر بھی انہی زمانوں میں تھے ہو نکہ کوئی الیمااولی الامر سامنے نہ آیاجو قوم کو جہاد کے تحت منظم کر تا تو ہمیں ذلت دیکھنا پڑی ۔ لیکن جہاں عمادالدین زنگی، نورالدین زنگی، صلاح الدین ایو بی یامملوک بادشاہوں میں بیبرس اور قالون جیسے اولی الامر سامنے آئے تو

انہوں نے ہمیں اپنی کھوئی ہوئی عظمت واپس دلائی۔

ا فلیوین اور بلیوین صدی: اب پرانسوی یا بلیوین صدی علیوی مین ہم جهادے گریز کیوجہ سے ذات سے دوچار ہوئے۔ تو چند لو گوں نے اسلام کا نام قائم رکھا۔ان میں امام شاملؒ، مہدی سو ڈانیؒ، انور پاشا یا فخری پاشاً جیسے سیاہیوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ یا جمال الدین افغانی جیسے لو گوں نے امت واحدہ کا فلسفذ اجا کر کر کے ہمارے پیج جان پیدا کی ۔اور کامیا بیاں اللہ تعالیٰ نے محمد علی جناع جسے لوگوں کو نصیب کس کہ اس نے اعلان کیا تھا کہ مسلمان ایک قوم ہیں اور ان کی صرف ایک پارٹی ہے جس کا نام مسلم لیگ ہے ۔ افسوس کہ آج ہم بھی چار قومیتوں کا پر چار کر رہے ہیں ۔ اور لا تعداد سیاسی اور فرقہ دارانہ یا طبقاتی گروہوں میں بٹ چکے ہیں ۔ بلکہ آدھا ملک بھی گنوا چکے ہیں ۔ یہ نکتہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے ۔ اور ہمارے اس سمحقیقی مطالعہ کی بنیاد اسی پہلو پر ہے، کہ اس کتاب میں ہم اسلامی فلسفہ حیات کے وحدت فکر ووحدت عمل کے نظریہ کی نشاندہی حضور پاک کے احکام یا سنت سے کر رہے ہیں ۔اور اس پر تب عمل ہو سکتا ہے کہ ہم میں حضور پاک کاعشق پیدا ہو اور ہم ان کی غلامی اختیار

عشق کی تیخ جگر وار او لی کس نے علم کے ہاتھ خالی ہے نیام اے ساقی (اقبال) اس تحقیق کا یہ مطلب ہر گز نہیں کہ ہم علماء پر کسی قسم کی تنقید کر رہے ہیں ۔ یہ عاجزاسلام کے عظیم علماء کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ۔ لیکن میرے علماء وہ ہیں جو حضور پاک کے صحیح جانشین کے طور پر قوم میں وحدت کا پرچار کرتے ہیں ۔ ند کد وہ جنہوں نے ایک حدیث گورلی کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت میں اختلاف باعث رحمت ہے۔اس عاجز کو صحاح ستہ کی کسی حدیث مبارکہ کی کتاب میں الیے الفاظ نظر نہیں آئے۔اوراگر آتے تو یہ عاجزان کو روکر دیتا کہ قرآن یاک کی سورۃ ذاریت میں مختلف قول والے خراصوں کو قتل کا حکم دیا گیا ہے۔

و حدت فكر و و حدت عمل: چنانچدان بتام مطالعوں اور حضور پاک كى سنت سے أم جو مقصد حاصل كرنا چاہتے ہيں ، اس کو آخری دو ابواب میں واضح کیا گیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ پوری امت کو کس طرح اللہ کی فوج سے برسول بنا یا جائے اور

قوم میں وحدت فکر کیسے پیدا کی جائے ۔اس عاجزنے اس صدی میں حضور پاک پر لکھی گئ اکثر کتابوں کا مطالعہ کیا ہے ۔ لو گوں نے بڑی محتیں کی ہیں ۔ لیکن اس عاجز کا خیال ہے کہ مطالعہ کو اور بامقصد بنا یاجائے۔مثال کے طور پرمولانا شلی اور سید سلیمان ندویؒ نے بڑی محنت کر کے سیرت پر بہت کچھ لکھا اور مولانا شلیؒ ایک جگہ یہ لکھ کر کہ حضور پاک کی زندگی جنگوں کی کہانی ہے۔ آگے قوم کو امن کی میٹھی لوری دے دیتے ہیں - بلکہ جہاد کو بھی بظاہر ظالمانہ عمل کہ جاتے ہیں -اور سید سلمان ندویؒ اپنی چھ کتابوں میں فلسفہ جہاد کو کل چار صفحے دیتے ہیں ۔اور جہاد کے پہلو کی باقی باتوں بینی ایمان ، صبراور استقامت کے ابواب کا حصہ بنا دیتے ہیں ۔ لیکن یادر ہے یہ غلامی کا زمانہ تھا اور راقم ازخود "کرایہ کا سپاہی "رہ حکا ہے ۔ تو مولانا شکی نے مسلمانوں پر انگریز کی وفاداری فرض کر دی تھی اوران پر کفرے فتوے بھی لگے۔اس لئے ان بزر گوں کی کتابوں سے اپنے کمزور پہلوؤں کو دور کر ناچا بیئے کہ مولانامودوی کی کتاب جہاد فی الاسلام دراصل اسلام کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے۔ ادر بچمودودی نے اپنی تنہم میں بوجہاد کو بے جان کیا ہے یا ہے اد بیاں کی بیس اس سعد میں مصنف کی کتا ہے البیان فی تفہیم لقرآن سے استفاؤ کرہے۔ سمرت کی کتابیں: افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سیرت کی کتابوں میں تحقیق کا عنصر نظر نہیں آتا۔ سوائے ایک راجہ محمد شریف صاحب کی کتاب کے جس نے مختلف کتابوں سے حضور پاک کے زمانے کے سپہ سالاروں پر ایک کتاب لکھ کر قوم پر واضح کیا کہ حضور پاک کتنے عظیم فوجی سپہ سالار تھے۔لیکن اکثر سیرت کی کتابوں کے بیانات میں تضاد نظرآتے ہیں ۔ایک انعام یافتہ کتاب کا نام جمال مصطف ہے۔ لیکن جمال کے سلسلہ میں ایک لفظ نہیں لکھا ایک صاحب نے اپنی کتاب کا نام " حکمت انقلاب "رکھا۔ مجھ نہیں آتی کہ اوندھے منہ گرنے یا پچھے مڑنے میں کیا حکمت ہے اور ان کی کتاب انعام یافتہ کیے بن-الک صاحب اسلام کو صراط مستقیم بھی کم گئے اور انقلاب بھی ۔اب دونوں باتیں کسے ہوسکتی ہیں ۔یہ صاحب در جن سے زیادہ كتابوں كے مصنف بيس -سارازورجمال پر لگاتے ہيں -جو سرآنكھوں پر اليكن كتابيں تضاد بياني سے بھرى پرى ہيں -ان كو بھى سیرت کی کتابوں پر بین الاقوامی انعامات ملے ۔ا کثر مصنفوں اور وزارت مذہبی امور کو یہ عاجزان تضادوں کے بارے آگاہ کر چکا ہے اب اگر ساری کتابوں پر اپنے متبصرے لکھوں تو مجھے ایک الگ کتاب لکھنا پڑے گی ۔ کہ نہ کوئی شحقیق ہے اور تضادوں کا حساب نہیں ۔البتہ نقوش کے رسول بنبر پر تبصرہ ضروری ہے اور اس سلسلے میں اپنی آراسے طفیل مرحوم اور وزارت مذہبی امور کو آگاہ

نفوش کارسول نمبر: مختر طور پر حضور پاک پر آج تک کسی صاحب نے اتنا مواد اکھا نہیں کیا جتنا اللہ تعالیٰ نے طفیل مرحوم کو توفیق دی ادرانہوں نے اکھا کیا۔لیکن تحقیق کا پہلو صفر کے برابر ہے ادرآ تندہ تحقیق کرنے دالے کے لئے مواد کی کوئی کی نہیں لیکن کوئی اشار نئے موجود نہیں کہ انسان کیا کچھ کہاں ڈھو نڈے ۔تضاد بیانی ادر تاریخی غلطیاں بے شمار ہیں اور راقم طفیل صاحب کو اس سے آگاہ کر چکا ہے کہ الیبی باتوں کو نشاند ہی بھی کی۔ایک پہلو کو کئی جلدوں میں دودویا تین تین دفعہ بیان کیا گیا اور ایک ہی جلد میں ایک مضمون صرف عنوان تبدیل کر کے دو دفعہ شائع کر دیا۔طفیل صاحب نے کچھ لکھا تھا کہ میری کیا گیا اور ایک ہی جلد میں ایک مضمون صرف عنوان تبدیل کر کے دو دفعہ شائع کر دیا۔طفیل صاحب نے کچھ لکھا تھا کہ میری منا باتیں اور تبھرے وہ علماء کے بورڈ کے سلمنے پیش کر کے ضروری باتوں کو الگ شائع کریں گے۔لیکن اس سے کوئی فائدہ نہ شام باتیں اور تبھرے وہ علماء کے بورڈ کے سلمنے پیش کر کے ضروری باتوں کو الگ شائع کریں گے۔لیکن اس سے کوئی فائدہ نہ

ہو تا کہ وقت گزر گیا تھا ۔ اگر ایک طرف ایک مضمون عاشق رسول کا ہے یا معتدل خیالات کے ابو الحن ندوی کا ہے تو کئی مضامین الیے لو گوں کے ہیں جو حضور پاک کے شان کو سمجھنے کی کو شش کرنے کو بھی تیار نہیں ۔ان حالات میں نقوش کارسول منبرقوم میں کوئی وحدت فکر ہرگز پیدا نہیں کرسکتا ۔ کہ قارئین کس کو صحح سیھیں ۔ولیے خدا مغفرت کرے طفیل مرحوم کی کہ موادا تنا اکٹھا کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔البتہ افسوسناک پہلویہ ہے کہ بغیر پڑھے کئی لوگ ایسی کتابوں پر تبھرے کر دیتے ہیں کہ بڑاکام کیا۔اور مصنف خوش ہو جاتے ہیں۔ بی ایس او کے مصباح الدین شکیل کا سرت پر کام اس زمانے میں بے شک ایک صحح اور بامقصد کوشش ہے۔ کہ صحح واقعات کو بدی ترتیب ہے اکٹھا کیا۔ گوجائزوں یا اسباق کے بیانات سے گریز کیا۔ اسلام کے عظیم فرزند: ہمارے ہاں اس زمانے میں ایک غلط فہی بھی پھیل رہی ہے کہ عملی طور پر اسلام صرف خلفاء راشدین اور وہ بھی پہلے ووعظیم خلفاء کے وقت تک رائج رہا۔ راقم نے جو اختلافات اور تفرقے کی باتوں کا جائزہ پیش کیا ہے وہ اس غلط فہمی میں مزید اضافہ کر سکتا ہے۔اور ایسے غلط لوگ یہ مطلب نکال سکتے ہیں کہ ( نعو ذباللہ ) اسلام پر عمل کرنا مشکل یا ناممكن ب- السي غلط فهمي كو دوركرنے كے لئے ہميں يہ بات مجھني چاہئيے كه يه عالم خلق ب اور يہاں پر ہم امتحان كے لئے آئے ہيں اگر اسلام اس طرح جاری و ساری رہتا جس طرح خلفاء راشدین کے زمانے میں تھا تو مسلمان و نیا کے کناروں سے فکل جاتے بیعنی ساری دنیا کو باعمل مسلمان بنادیتے ۔اور حالات عالم امر کی طرح ہوجاتے ۔اللہ تعالیٰ کو امتحان مقصود ہے تو وہ الیے حالات رکھنا چاہتا ہے کہ حق کے مقاطعے میں باطل بھی نظرآ تا رہتا ہے۔ تاکہ حق اور باطل میں انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر مقابلہ ہو تا رہے ۔اور کھرا ، کھوٹا ظاہر ہو تارہے ۔بے شک جناب صدیق اکٹراور عمر فاروق کا زمانہ سنہری زمانہ ہے لیکن اسلام کے عظیم فرزند ہر زمانے میں موجو درہے اور انہوں نے اسلامی فلسفہ حیات پر عمل کر کے و کھایا۔ حضرت عثمان ؓ اور حضرت علیؓ نے مشکل حالات میں راہ حق کی نشاندہی کی اور خود صراط مستقیم پر قائم رہے۔دونوں عظیم خلفاء نے اسلام کے مرکز کو قائم رکھنے کے سلسلہ میں شہادت حاصل کی ۔اس کے بعد امام حسن نے امت میں تفرقہ کو مٹانے کے لئے حکومت اور سلطنت کو ٹھکرا دیا۔اور امام حسین ا نے گئی گزری حالات میں عظیم قربانی دے کر راہ حق کی نشاندہی کی ۔اس عاجزنے اس سلسلہ میں خلفاء راشدین کی چار کتابوں میں اس زمانے کا بامقصد اور تحقیقی مطالعہ کر کے لوگوں کی اٹکل پچو کہا نیوں کو رد کیا ہے اور غلط فہمیوں کو دور کیا ہے۔ علاوہ ازیں اسلام نے دنیا کے عظیم حکمران پیدا کئے جن میں امیر معاویّہ، عبدالملک، ولید، منصور، مہدی، ہادی، ہارون، الپ ارسلان، سنجر، مالک شاه ، نور الدین زنگی ، صلاح الدین ایو بی ، سلطان بیبرس ، سلطان قالون ، بایزید بیلدم ، امیر تیمور ، مراد ، سلیم ، سلیمان ذي شان ، يوسف تاشفين ، محمود عزنوي ، التمش ، بلبن ، علاؤ الدين خلجي ، محمد تغلق ، اورنگ زيب عالمگير، احمد شاه ابدالي اور سلطان ٹیپو جیسے ناموں پر اکتفا کی جاتی ہے۔فاتحین میں جناب خالڈ، جناب ابو عبیدہ، جناب سعڈ بن ابی وقاص ، جناب مثنی بن حارث ، جناب عمرٌ من عاص ، جناب عقبه بن نافع ، طارقٌ ، موسى بن نصيرٍ ، حجاج ، محمد بن قاسم ، اور اوپر بيان شده حكمرانوں جسيبي ہستیاں شامل ہیں جن کے نام سن کر دنیااب بھی تھراجاتی ہے۔

پانچ ہزار صحابہ کراٹم، تابعین و تنع تابعین کا ذکر الگ ہو چکا ہے ۔ چنانچہ علماء و فقراء میں امام اعظم، امام مالک ،امام شافعی ،

امام احمد حنبل ، امام حسین کی اولاد سے متعد دامام ، پیر دستگیر عبدالقادر ، حسن بصری ، معروف کرخی ، سری سقطی ، مولانا رومی ، مولانا جائ" ، جنبيد بغداديّ ، بايزيد بسطاميّ ، منصورٌ ، ذوالنون مصريّ ، ابوالحن نوريّ ابو الحن اشعريّ ، دا تا گنج بخشّ ، ابن عربيّ ، امام غزاتی ، امام رازی 💎 💛 ، فرید الدین عطارٌ وغیرہ چند السے صاحبان ہیں جو پہلی چند صدیوں میں پیدا ہوئے اور راہ حق کی نشاندی کرتے رہے۔

اب اس برصغير مين آئيں تو معين الدين حيثتيّ ، بختيار كاكيّ ، فريد الدين شكر گيج، نظام الدين اولياءٌ ، چراغ دہلويّ ، گليو دراڙ ، نور محمد مهارويّ ، سخي سرورٌ ، شهباز قلندرٌ ، بهث شاهٌ ، سلطان مهديّ ، سلطان بابوٌ ، رحمن بابّ ، مياں ميّر ، ملجع شاهٌ ، سلمان طونسويّ ، جلال الدين بخاريٌ ، مخدوم جهانياں جهاں گشتٌ ، شاه ولى اللهُ ، شيخ عبدالحق محدثٌ ، شيخ احمد سرمندي ، باقي باللهُ ، شاه عبدالعزيُّر ، شاه شمس الدین سیالویؒ وغیرہ متعدد الیے بزرگ نظرآتے ہیں جن کے صراط مستقیم پر قائم رہنے کا ڈنگا

اس صدی میں بھی پیرمبرعلی شاہ ، امین الحسینی ، اور سید قطب شہیر جیسی ہستیوں کے علاوہ علامہ اقبال جیسے مفکر پیدا ہوئے ۔قائداعظم کاذکر ہو چکا ہے اور شاہ فیصل شہید نے امت واحدہ کی بنیاد باندھنے کی کوشش کی ۔لین اس برصغیر میں دونوں عظیم جنگوں کے درمیان ناموس رسول پر قربان ہونے والوں میں مرید حسین ، علیم الدین ، عبدالرشیر ، ملک میاں محمد ، دوست محدٌ، عبدالقیومٌ، عبداللهٌ، محمد صدیقٌ، محمد منرٌ، اور امیراحمدٌ کاذکر ضروری ہے جو غازی بھی ہیں اور شہید بھی ۔اور بیران کی قربانی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمیں پاکستان عطاکر دیا۔ورنہ ہم نے قوم کے طور پر بڑی بے غیر تیوں کا مظاہرہ کیا۔آزادی کے وقت ستر ہزار جواں عور تیں کفار کے پاس چھوڑآئے ۔اور عقل اب بھی نہیں آرہی ۔ملک دولت ہو گیا۔نوے ہزار فوجیوں سے ہتھیار ڈلوائے ۔اور رہمری کیلئے کئ" بونوں " یا بے دین ہو گوں کے ہم پیرو کاربنے بیٹھے ہیں ۔اسلام دین فطرت ہے اس کا قافلہ رواں دواں ہے ۔ حضور پاک اس قافلہ کے امیراعظم ہیں ۔ان کاجمال وجلال ظاہر ہے اور اس پر کوئی نقاب نہیں ۔اس حشمہ سے سراب ہونے کے لئے "ول بینا" یا " چشم بینا" کی ضرورت ہے۔ کہ سب کچھ قرآن پاک اور آپ کی سنت میں موجود ہے۔ ہم نے غیروں سے کچے نہیں سکھنا۔ایمان کاایک الیما درجہ ہے کہ سارے علوم اہل ایمان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں۔ چتانچہ قرآن پاک اور حضور پاک کی زندگی سے اصولوں کو اپنا کر ہمیں اللہ کی فوج (حزب اللہ) بن جانا چاہیئے ۔اور اس طرح منظم ہوں کہ سبیبہ پلائی دیوار(بیان المرصوص) بن جائیں ۔ترجیح کے طور پریہی پہلی ضرورت ہے اور یہی اس کتاب کے تحقیقی مطالعہ کا

يہ جہاں چيز ہے كيا لوح و قلم تيرے ہيں (اقبال) کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں از حضور پاک کاسپای

#### بهلا باب

# ابتدائي اسلامي فلسفه حيات كاعملي نقطه نظر

متمہمید حسب وعدہ اس باب میں ہم اسلامی ، فلسفہ حیات کاخلاصہ پیش کر رہے ہیں ۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا مطالعہ بامقصد ہے اور یہ عاجز خالی حضور پاک کی سیرت کی کہانی نہیں پیش کر رہا ۔ بلکہ مقصد اپنے کئے نشان راہ تلاش کرنا ہے کہ قافلہ حق کو صراط مستقیم پر رواں دواں ہونے کے طریقے بھی کچھ معلوم ہوجائیں ۔ بیبنی بیہ عاجزماضی کو زمانہ حال کی ضرور توں کے مطابق بیان کر رہا ہے تا کہ مستقبل کے لیے نشان راہ ملاش کریں ۔اور اپنے اندر الیبا وحدت فکر اور وحدت عمل پیدا کریں کہ حزب الله اور حزب رسول بن جائیں -بہرحال اس زمانے میں شاید اس سلسلے میں بیاس قسم کی پہلی کو شش ہو - تو اس عاجز کے بیانات ، جائزے اور تبصرے کچے قارئین کو نرالے نظر آئیں گے ۔راقم نے اوروں کی طرح تضاد بیانی سے بچنے کیلئے چونکہ تمام تر بیانات کو اسلامی فلسفذ حیات کے تابع کر دیا ہے اور آخری ابواب میں اس فلسفہ حیات کے تحت عملی زندگی گزارنے کی سفارشات ہیں ۔اس لئے یہاں ابتدایہ کے طور پر اسلامی فلسفہ حیات کے عملی نقطہ نظر کا بیان ضروری تھا۔اب اسلامی فلسفہ حیات کیا ہے ؟ بیہ سب ہماری نظروں سے اوجھل ہو تا جاتا ہے۔ کسی بڑے سے بڑے وانشور کو بلاکر پوچھ لیں۔ اول وہ اس فلسفہ کو صحح بیان ہی نہ كرسكے گا ۔ يا بات كو كچھ السا گذمذ كروے گا كہ يج ميں باطل اور غيروں كے فلسفے آجائيں گے ۔انسان كيا ہے ؟ كہاں سے آيا ہے اور کہاں جارہا ہے ؟ یااس دنیا کی کیا حقیقت ہے ؟ یہ ایسے سوالات ہیں کہ آج اہل مغرب یاسوشلسٹ دانشور بھی اس سلسلہ میں حیران وپریشان اور سر کرداں پھررہے ہیں ۔ان کی سوچیں تضادے بھری پڑی ہیں اور ان کو زندگی بے مقصد نظر آتی ہے یہی وجہ ہے کہ بعض نے اس دنیا کو سب کچھ سبچھ رکھا ہے۔اسلام نے مومنوں کے لئے ان کے مقاصد زندگی اس دنیا کی حقیقت اور ازل وآخر کی تمام ترباتوں کو کھل کر بیان کیا ہے۔قرآن پاک، احادیث، تفاسیر، صحابہ کراٹم کے اعمال اور بزرگوں کے اقوال میں سب کچھ موجود ہے۔اور آج سے پچاس سال پہلے نماز کے سبق کے ساتھ ہمیں ایمان کی شرائط صفات ، رکن اور حقائق پڑھائے جاتے تھے جس میں اس دنیا کی حقیقت اور ہمارے مقاصد زندگی کا ذکر ہو تاتھا۔ کہ ہماراان سب باتوں پرایمان ہو تو تب ہم مسلمان کہلا سکتے ہیں ۔اور یہ باتیں زبانی یاد کرانے کے بعد نماز پڑھنے کی اجازت دی جاتی تھی ۔مختلف چھوٹی چھوٹی کتابوں بعنی فحتبہ الاسلام ، بہشتی زیور اور کچی روٹی میں یہ ذکر موجو و تھے لیکن وقت آیا کہ ہم نے ان کتابوں کا مذاق اڑا نا شروع کر دیا اور یہ کتابیں ناپید ہو گئیں ۔ہم نے کچھ انگریزی اور کچھ اسلامی علموں کو آپس میں ملاجلا کر اپنے فلسفہ حیات کو بھی آدھا تیتر اور آدھا بٹریر کر دیا ۔یہ بڑی بد قسمتی کی بات ہے۔اس لئے ہماری اس کتاب میں اپنے فلسفہ حیات کے مختلف پہلوؤں کے غیروں کے ساتھ موازنے بھی کئے جائیں گے تاکہ ہم فرق سمجھ سکیں ۔اس لئے سب سے پہلے غیروں کے فلسفہ حیات کا خاکہ پیش کیاجا تا ہے۔

عثروں کے فلسفہ حیات فیروں کے فلسفہ حیات میں یو نانی فلسفہ اور ہندوانہ فلسفہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ملتے ہیں ۔ہندووں کے لئے یہ دھرتی پوتراور پاک ہے اوران کی ماں ہے اور یہی سب کچے ہے ۔موجودہ حبرافیائی نیشنز م کے باپ یہی لوگ ہیں جہاں وطن کی پوجا کی جاتی ہے ۔یو نانی فلسفہ تمام یورپ پر تھا یا ہوا ہے اور عیسا تیت یا مذہب ہم آدمی کا نجی محاملہ بن چکا ہے ۔یو نانی فلسفہ کے لحاظ سے انسیویں صدی تک یہ خیال عام تھا کہ اسلم یا ذرہ ٹوٹ نہیں سکتا اور یہ دنیا ہوگی کی اور دائی چیز ہے ۔مرنے کے بعد کچے عرصہ کے لئے آدمی "ساکن" ہوجا تا ہے اور پر جب آدمی دوبارہ زندہ ہوگا تو یہی دنیا ہوگی اور اس پر جنت اور دوز ٹرخی جو سے کے آدمی "ساکن" ہوجا تا ہے اور پر جب آدمی دوبارہ زندہ ہوگا تو یہی دنیا ہوگی اور اس پر جنت اور دوز ٹرخی جو سے المام تھا کہ اس پر کر مرنے کے بعد آدمی کو دوسری مخلوق بعنی حیانات میں شہریل کر دیا اور جب گنا ہوں سے چھٹکارا ملے گا تو آدمی نرک میں جائے گا جو اس دنیا پر ہوگا اور یہ بھی ایک قسم کا جنت اور دوز ٹرخی تصور ہے کہ ان فلسفوں کے شخت اور دوبارہ بھی ایک قسم کا جنت اور دوز ٹرخی تصور ہے کہ ان فلسفوں کے شخت کے تصور کو ہی ختم کر دیا اور انسان و حیوان میں فرق ختم کر دیا ۔ جرا او سزا والا ہم اس فلسفوں کے شخت کے اور وار عب المام ان میں فرق ختم کر دیا ۔ جرا او سزا والا ہم اس کی ختم ہے ۔اور یہ دیا ہم اس کا دین سے پائی وار میں ہو ایک وار یہ جو ان یا بندر تھا اور ہوا، پائی ، آگ اور مثی و فیرہ سے مخلوق یا حیوان پر بیا ونا شروع کر دیا اور وار دیا ہوں کہ کہ حیوان یا بندر تھا اور اس کی موجودہ صورت اسکی ایک " ترقی پذیر " حالت ہے ۔ یعنی انسان بھی داستہ الارض یا زمین کا کیوا ہے اور وہ بھی حیوان یا بندر تھا اور اس کی موجودہ صورت اسکی ایک " ترقی پذیر " حالت ہے ۔یعنی انسان بھی داستہ الارض یا زمین کا کیوا ہے اور وہ وہ بھی حیوانات میں شامل ہو اب ہو کہ وہ وہ صورت اسکی ایک سے استعمال ہو تا ہو۔

اسلام کا نظر بیہ حیات اسلام کے لحاظ سے یہ دنیااس کا تنات میں ایک اونی حیثیت رکھتی ہے اور وقت آنے پر اون دھنی ہوئی کی طرح اڑ جائے گی سیہ سب کچھ انسان کے کاروان حیات کی گزرگاہیں ہیں اور انسان کو اس کا تنات میں مرکزی حیثیت حاصل ہے ۔اسلام ، انسان کو حیوانات کے زمرہ میں رکھنے کے حق میں نہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے ۔ یعنی وہ جن اور ملائلہ سے بھی افضل ہے ۔ تو اس انسان کو اس دنیا تک محدود کرنا غیر اسلامی نظریہ ہے ہاں البتہ اسلام ایک دین ہے اور اجتماعی نظریہ ہے کہ کاروان حیات منزل بہ منزل رواں دواں رہے ۔ ہم آگے یہ وضاحت کرتے ہیں کہ ایک حدیث قدی میں تخلیق کا تنات کا مقصد اس طرح بیان کیا گیا ہے ۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے " میں ایک چھپا ہوا خرائہ تھا۔ میں نے چاہا کہ میں بہچانا جاؤں ۔ لیس میں نے مخلوق کو پیدا کیا ۔ "گو یاکا تنات کا مقصو دانسان ہے اور انسان کا مقصو دمعرفت الیٰ ہے ۔ یا یہ ہمیں کہ حن ازل نے اپنے جمال کو بیدا کیا ۔ " گو یاکا تنات کا مقصو دانسان ہے اور انسان کا مقصو دمعرفت الیٰ ہے ۔ یا یہ ہمیں کہ حن ازل نے اپنے جمال کو بیدا کیا گا ہو ہو نظا میں کہ تھی ۔ گو راست کے ادر دراز کے راستے پر ڈال دیا ۔ یہی صراط مستقیم لیعنی سیرھا راستہ ہے جس کی عارف تیار کیا کہ اسے ایپنے تک پہنچنے کے لئے دور دراز کے راستے پر ڈال دیا ۔ یہی صراط مستقیم لیعنی سیرھا راستہ ہے جس کی قبل دیں تا کہ امتحان ذرا میح پیش لفظ میں نظا میں نظا میں انسان اور خاص کر مومن اس منزل یا صراط مستقیم پر رواں دواں ہے۔

کاروان حق منزل عشق کے یہ مسافرازل سے چل کر ابدی طرف رواں دواں ہیں ۔ان کے پیچھے یاآگے کوئی زمانی و مکانی حد نہیں ہے ۔ وہ خدائے ذی المعارج ، لیغی سیوھیوں یا مزلوں والے اللہ کی طرف زینیہ بہ زینے بڑھ رہے ہیں ۔ان کا مقصو و صرف اللہ تعالٰی کا "چرہ مبارک " ہے ۔ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالٰی کے چرہ مبارک کے علاوہ ہر چین بلاک ہونے والی ہے (کل شئ حالک الاوجہہ ) اس کاروان محبت کو زمین کی تاریکیوں سے نگال کر سطح زمین پر لایا جاتا ہے جہاں اسے عالم بالاک گزرگاہوں کے لئے تیار کیا جاتا ہے جہاں اسے عالم بالاک گزرگاہوں کے لئے تیار کیا جاتا ہے جہاں استوں کا نقشہ اپنی ایک نظم میں اس زندگی میں بھی عالم امرکی گزرگاہوں سے کسی قدر واقف ہوجاتے ہیں ۔علامہ اقبال "نے ان راستوں کا نقشہ اپنی ایک نظم میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ کھینچا ہے جس کے دوشعر یہاں وضاحت کے لئے لکھے جاتے ہیں ۔

ساروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں اللہ اور بھی ہیں اس روز شب میں اللہ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں

منزلیں یہ مسافر جو فرش سے عرش کی طرف رواں دواں ہیں ، وہ سات آسمانوں سے گزر کر ہی میدان قیامت میں قدم ر کھیں گے اور بیر مقامات یا آسمان وغیرہ ولیے نہیں پیدا کئے گئے ۔ان کے پیدا کرنے میں یہی مقاصد ہیں رہناہا خلقت ھذا با طللا یعنی یہ سب کچھ انسے ہی باطل یا بے مقصد طور پر تو پیدا نہیں کر دیا گیااور قرآن پاک میں اس کی مزید وضاحت بھی ہے۔" کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے سات آسمان وزمین اوران کے مثل بنائے اوران میں امرجاری فرماویا۔ "بیزمین جس پراب ہم بستے ہیں اور اس پریہ ستاروں والا آسمان جس کے حدود و حساب موجو دہ سائنس کی بصیرت سے فی الحال باہرہیں ۔یہ تو انسانی سفر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں حالانکہ یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے اس کانزدیک ترین سارہ بھی، زمین سے کئی نوری سالوں (Light Years) کی مسافت پر مانا جاتا ہے ۔ ہم خلفاء راشدین کی تبییری کتاب میں بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عمر نے ان فاصلوں کی مسافت کا بیان " زمان " کے الفاظ میں فرمایا اور نوری سال کامطلب یہ ہے کہ روشنی ایک سال میں اتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔ یعنی طول کو " زماں " کے حساب سے نوری سالوں میں بیان کیاجاتا ہے ۔بہرحال انسان جتنی بڑی دور بین تیار کرتا ہے، اس 🗷 پیر سارے د کھائی دینے لگتے ہیں اور اس " ونیاوی "آسمان کی دوری میں اضافہ ہو تا جاتا ہے ۔ حالانکہ یہ تمام سارے پہلے آسمان پر ہیں کہ ارشاد ربانی ہے " کہ دنیا کے آسمان کو چراعوں سے مزین کیا گیاہے "اس کے بعد دوسرے آسمان کے محیط میں یہ چھوٹی سی زمین ترتی پھر ری ہے۔ شاید که زمین ہے یہ کسی اور جہاں کی تو جس کو سجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا (اقبالؒ) سفر جاری ہے خدا جانے ان سات آسمانوں کی وسعتوں میں کاروان حیات کے کتنے قافلے سرگر داں پھر رہے ہیں اور یوم الحساب کے منتظر ہیں ۔ یہ صرف اس زمین کی بات نہیں ہے بلکہ ہمار اسار اشمسی نظام اس پہلے آسمان کا ایک معمولی جزویا حصہ ہے کیونکہ شمسی نظام کے ستاروں کی مسافت کے بارے میں جو کئی نوری سال ہے ہم بے خبر ہیں اس لئے چاند تک پہنچ جانے والے ہم نالائقوں کے سامنے بے شک ڈینگیں مار سکتے ہیں لیکن وہ بھی تو ابھی اللہ تعالیٰ کے نظام کے بال برابر حصہ تک نہیں پہنچے۔

تو معنی وابخم نه سجھا تو عجب کیا ہے تیرا مدو جرر ابھی چاند کا محاج (اقبالؒ)

یہ سارا بازار اور اس کے سازوسامان ،ان مسافروں کے لئے تیار کئے گئے ہیں جو ان میں سے گزررہے ہیں اور رخ دوست (چرہ مبارک) کی طرف بڑھ رہے ہیں ۔اس لئے ان بازاروں کی رعنائیاں اور دلجیسپیاں مومن کو زیادہ متوجہ نہیں کر سکتیں کیونکہ ان کا مقصود بازار سے بہت آگے ہے اور مقصود وہ بستی ہے جبے لامکاں میں رونق افروز بتایا جاتا ہے ۔اس نے قرآن پاک میں ہمارے لئے واضح کر دیا ہے "جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ بتام تہمارے تابع فرمان کیا گیا ہے ۔" تو ظاہر ہوا کہ اس محفل میں انسان کو ایک کلیدی حیثیت حاصل ہے اور یہ سارا بازار صرف اس کے لئے سجایا گیا ہے ۔

نہ تو زمین کے لئے نہ آسمان تیرے لئے جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے (اقبالؒ) ونیا کی حقیقت یه عالم کون ومکان بے شک عارضی چیز ہے اور جب یہ قافلہ حیات اس میں سے گزر جائے گا تو اسے لپیٹ لیاجائے گا۔اللہ تعالیٰ فرما تاہے" یہ نتام آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے نہیں پیدا کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک مقرر وقت کے لئے " پھرآگے اللہ تعالی مزید وضاحت کرتا ہے "جب صور پھوٹکا جائے گاتو ایک ہی پھوٹک کے ساتھ زمین اور اس کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیاجائے گا۔"اس طرح کی آیات ربانی کا ذکر قرآن پاک میں بار بار کیا گیاہے تا کہ ہم پرواضح ہو جائے کہ یہ آسمان اور زمین فانی چیزیں ہیں جو انسان کے استعمال کے لئے پھائی گئ ہیں ۔ یہ مقامات کسی مستقبل رہائش کی جگہ نہیں ہیں کہ ایک مقررہ وقت پران کی لییٹ لیاجائے گالیکن اس سے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ انسان ایک مستقل چیز ہے اور وہ کا تنات کامر کز ہے۔ کارواں کے برواؤ اللہ تعالیٰ نے انسانی قافلہ کی گزرگاہوں کو تیار کرنے کے بعداس پر کچھ پڑاؤ بھی مقرر فرمائے اور قرآن یاک میں ہے " کہ وہی ہے جس نے موت وحیات کو پیدافرمایا تاکہ تمہاراامتحان لیاجائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔"اس آیات ربانی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور موت دونوں میں ہمارے لئے امتحان ہیں کہ ہمیں عملی پرچ حل کرنے پڑتے ہیں اور مرنے کے بعد کچھ سیدھے سوال پو چھے جائیں گے۔ توموت بھی ایک امتحان گاہ ہے یا ہمارے لئے پڑاؤ ہے۔ قرآن پاک میں ہے "تم کیوں کر اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے لیں حمیس زندہ کیا ، پھر حمہیں مارے گا پھر حمہیں زندہ کرے گا پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤگے ۔"اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک موت ہمارے لئے واقع ہو چکی ہے بینی اس گزر گاہ پر زندگی اور موت کے مڑاؤ وومرحبہ آتے ہیں ۔روز ازل یاعالم ارواح سے لکل کر انسان نے سب سے پہلے موت کے میدان میں قدم رکھا اور اب اس میدان سے لکل کر انسان باری باری حیات و نیامیں قدم رکھ رہے ہیں مہاں سے چلتے چلتے دوسرے عالم میں داخل ہوں گے اور سوالوں کا پرچہ حل کرنے کے بعد بھر حیات دوامی میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کی طرف لوٹیں گے۔

روزازل بیا عالم ارواح اس حالت کی مزید وضاحت یہ ہے کہ روزازل جب اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو اپنے روبرو کھڑا کیا تو پوچھا" الست بریکھم؟" (کیا میں تمہارارب نہیں؟) تو ہم نے جواب میں کہا (قالو ایلیٰ) ہاں کیوں نہیں ۔ یا ہاں سجنانچہ ان سوالات اور جوابات کے ساتھ ہم عالم موت کے امتحان گاہ میں داخل ہوئے جس میں الست بربکم کی صدائیں سنتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی رہو بیت کا اقرار کرتے رہے ۔ انسانی سفر کی یہ ابتدائی مزلیں ہمارے موجو دہ شعور کی نگاہوں ہے او بھل ہیں لیکن شہوت کے طور پر ہمارے لئے قرآن پاک کے الفاظ الست بر بکم کانی ہیں ۔ ہاں البتہ موجو دہ زمانے میں علم نفسیات کے حوالے ہے اس سلسلہ میں کچے عملی دلائل بھی دیئے جاسکتے ہیں ۔ علم نفسیات کے ماہراب وہاں تک بہنے چکے ہیں کہ انسان کے لاشعور میں اس کے اجداو کے تام تجربات محفوظ رہتے ہیں ۔ اس سے اس امر کا پتہ چلتا ہے کہ نفس انسانی عالم شہود میں ظاہر ہونے سے پہلے مادہ کی تاریکیوں میں اس دنیا میں موجو دہ رہتا ہے اور جب اس دنیا میں وہ موجو دہ صورت اختیار کرتا ہے تو اس میں روح پھونک دی جاتی ہے تاکہ اس کا تعلق عالم امر کے سابق قائم کیا جائے یا پیدا ہو جائے جنانچہ عالم خلق میں ظاہر ہونے کے بعد یہ مسافرا پی گزرگاہ یا صراط پر چل اس کا تعلق عالم امر کے سابق قائم کیا جائے یا پیدا ہو جائے جنانچہ عالم خلق میں ظاہر ہونے کے بعد یہ مسافرا پی گزرگاہ یا صراط پر چل بڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ رہم روں کے ذریعے اس کے لئے صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایات بھیج دیتا ہے ۔ اس وجہ سے قرآن پاک میں فرمایا "جو مربی ہدایات پر عمل کریں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔" سابق ہی عالم امر کی باتوں کو حذِب کرنے یا وہاں پر داخل ہونے کے بارے میں فرمایا "کہ روح امر ربی ہے ہے "ان دونوں آیات سے استفادہ کرنے کے بعد انسان کو عالم خلق اور عالم امر کی بارے میں فرمایا "کہ دوح امر ربی ہے ہے "ان دونوں آیات سے استفادہ کرنے کے بعد انسان کو عالم خلق اور عالم امر کی بارے میں کچھ کچھ تھے آجا فی چاہیے ۔ دراصل اللہ تعالیٰ اس جہاں میں ہمیں عالم امر میں داخلہ کے لئے تیار کر رہا ہے۔

عالم خلق اور عالم امر اب ذرا سوچیں کہ جب ہے ہم اس عالم خلق میں داخل ہوئے ہیں ، امتحان شروع ہے ہم ہے دو سوال اکثر پوچھے جاتے ہیں "من ربک " اور " ما دینک " تمہارارب کون ہے اور تمہارا دین کون سا ہے ؟ یہ عملی سوالات ہیں اور اس زندگی میں اپنے عملوں ہے ہم ان کاجواب دے رہے ہیں ۔ کچھ لوگ اللہ کو مانتے ہی نہیں اور کچھ لوگ اس دنیا اور مادی چیزوں کو اپنارب شبچھ بیٹے ہیں ۔ یعنی کچھ لوگ کادین بھی یہی دنیا ہے اور وہ اس دنیا کو جنت ارضی بنانے کی تنگ و دو میں لگے ہوئے ہیں کو اپنارب شبچھ بیٹے ہیں ۔ یعنی کچھ لوگوں کادین بھی یہی دنیا ہے اور وہ اس دنیا کو جنت ارضی بنانے کی تنگ و دو میں لگے ہوئے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر ساری دنیا اس چگر میں بڑی ہوئی ہے اور ہم پر بھی اس کے اثرات بڑد ہے ہیں ۔ حق تو یہ ہے کہ ہر روز اللہ تعالیٰ کالا کھ لاکھ شکر ادا کریں " کہ اے رب تیری بڑی مہر بانی ہے کہ تو نے ہمیں اپنے حبیب حضور پاک مجمد مصطفیٰ کے دین پر پیدا کیا اور اس نے ہمارے لئے تیرے داستے کی نشاند ہی کی ۔ پس ہم صرف تیری غلامی کریں گے اور دگا ہم کو سیدھے راستے پر۔ ( احد نا المراط المستقیم) آمین ۔ ثم ۔ آمین

حصنور پاک کی وات بہر صال عالم خلق کے یہ دو سوال، عالم امر میں بھی ہمارے ساتھ رہیں گے لیکن تبیرا سوال بھی ہے جس کو اگر سوال عشق کا نام دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔اس سوال کا تعلق ہر روح سے ہے اور یہ سوال مرنے کے فوراً بعد پوچھا جائے گا اس سوال کا تعلق زینت کون و مکان ، فخر انسانیت ، مولائے کل حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کے ساتھ ہے ۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضور پاک سامنے نظر آئیں گے اور سوال ہوگا " ماتقول فی ھذا الرجل " بعنی اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو ؟ " انسانی شخصیت کی تکمیل اس آخری سوال کے صحیح جواب میں مضمر ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب کے ہر باب میں نتائج کے ذکر میں ہم نے حضور پاک کی غلامی کا اکثر ذکر کیا کہ سب کھے اس سے حاصل ہو سکتا ہے اور

مسلمانوں کے اکثر مکاتب فکر اس بات پراتفاق کرتے ہیں کہ وہ خاک جس نے حضور پاک سے مس کیا عرش بریں سے افضل ہے۔اس سلسلہ میں عرت بخاری فرماتے ہیں۔

اوب کا ہست زیر آسمان از عرش نازک تر نفس کم کردہ کی آید جنیڈ با یزیڈ ایں جا حصنور پاک کے حاضرو ناظر ہونے حصنور پاک کے حاضرو ناظر ہونے کو ثابت کریں تو پیر مہر علی شاہ نے بیر مہر علی شاہ کو کہا کہ دہ حدیث پاک سے حضور پاک کے حاضرو ناظر ہونے کو ثابت کریں تو پیر مہر علی شاہ نے ای بیان شدہ حدیث مبار کہ کا حوالہ دیا کہ حضور پاک ہر دقت ہر جگہ موجو دہیں کہ ہر مرفے والے کو نظر آرہے ہیں تو مہاجر کئی عش عش کراٹھے کہ انہوں نے یہ حدیث مبار کہ سینکروں مرجبہ بڑھی لین ان معنی تک نہ پہنے سے اور آپ نے پیر مہر علی کو مبارک دی تو پیرصاحب نے فرمایا کہ ابن عربی فتوحات مکیہ میں ایس ہی تفسیر کرگئے ہیں ۔ بہرحال یہ عشق اور مجبت کی باتیں ہیں اور جتاب ابن عربی اور پیر مہر علی شاہ جسے خوش قسمت لوگوں کو جلد سمجھ آجاتی ہیں ۔ علم والوں کو ذر ویرے سمجھ آتی ہے ۔ البتہ مہاجر مگی کی قسمت کھل گی اور قار مین کو بھی یہ عطا مبارک ہو ۔اب سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے دیرے سمجھ آتی ہے ۔ البتہ مہاجر مگی کی قسمت کھل گی اور قار مین کو بھی یہ عطا مبارک ہو ۔اب سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہر مخلوق ہر وقت ہر جگہ موجو دہو سکتی ہے۔ (کتاب فیا مہت اور حیا ت لعدا لموت سے استفادہ سروجے۔

عشق کی تینج حکر دار اڑائی کس نے علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی (اقبالؒ) جناب ابو ذر عفاری کا مجسس لہذا یہ تبیراسوال مزل کے ایک الیے پڑاؤپر پو چھاجائے گاجو نازک ترین ہے۔اور دعا کر ناچاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہوش وحواس قائم رکھے کہ ہم اپنے آقا کو پہچان سکیں ۔ کیونکہ اس پڑاؤپر صحیح حالت میں پہنچنے کے لئے ایک زمانہ درکار ہے۔جو لوگ کارواں مجت میں شامل ہونے کی صحیح تیاری اس عالم خلق میں حضور پاک کی غلامی اپنانے سے کر لیں گے ان کے لئے اس پڑاؤپر اور قیامت کے روز آسانی ہوگی کیونکہ جب پوراانسانی قافلہ میدان حشر میں اترے گاتو ہر شخص اپنے امام کے ساتھ کھڑا ہوگا۔دودھ کادودھ اور پانی کا پانی الگ ہوجائے گا۔اور آسانی ان کے لئے ہوگی جو زندگی میں ایساسوچیں ۔

بے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں اک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام جاتا ہوں حضور رسالت پناہ میں لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام (علامہ اقبال کی زبان میں جتگ یرموک کے ایک شہید کے آخری کھے)

لیکن یہاں پر عظیم صحابی اور عاشق رسول جناب ابو ذر غفاری کے سلسلہ میں ایک واقعہ بیان کرنا خروری ہے ۔ ایک دن جناب ابو ذرّ نے حضور پاک کے سلمنے عرض کیا۔" یارسول اللہ ہم لوگ آپ کے بتائے ہوئے احکامات پر تو پورے نہیں اترتے لیکن آپ سے محبت ضرور کرتے ہیں کہ آپ کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کر لینے ہیں اب اللہ تعالی جانے ہماری کو تاہیوں اور کروریوں کی وجہ سے ہمیں روز قیامت کم اس کے اجائے گا۔ "حضور پاک نے فرمایا "اسے ابو ذرا قیامت کے روز تمہارا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔" (اور اس بات کو تین دفعہ مگر رارشاد فرمایا) یہ سنتے ہی سید نا ابو ذر غفاری اٹھے اور حضور پاک کے ساتھ محبت کرتا ہوں ، میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں ، میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں ، میں آپ کے ساتھ محبت

كرتابوں ، ميں آپ كے ساتھ محبت كرتابوں " اور معلوم نہيں كتنى باريد كلام وہرائى ۔

قارئین! حضور پاک کے جمال کا چشمہ اب بھی جاری و ساری ہے اگر ہم عاج تصور میں حضور پاک کے قدموں سے لیٹ جائیں تو ہمارے اندر سے اتھاہ محبت کا دریا الڈ آئے جو اس دنیا میں بھی ہمارے لئے پاکیزگی کا باعث ہو گا اور آخرت کی میاری بھی ہو جائے گی علامہ مرحوم اس کی یوں وضاحت فرماتے ہیں۔

تو غنی از ہر دو عالم من فقر روز محشر عذر ہائے من پنیر گر تو می بین حسام ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر

لیعنی تو دونوں جہانوں کاخداوندہ میرے گناہوں کاحساب لینے سے مجھے ہی شرمندگی ہوگی لیکن اگریہ ناگزیرہے تو میرے آقا محمد مصطفیٰ سے چھپا کر حساب لیجئے گا۔علامہ مرحوم کی یہ ایک اداہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے بخش دے ورید وہ کونسی جگہ ہوگی جو حضوریاک کی نگاہ سے چھی ہوگی۔

روز قیامت یا میدان حشر ارشادباری تعالی ب جب آسمان پھٹ جائے اور جب تارے جراجائیں اور جب قروں کو کھولا جائے " ظاہر ہے کہ یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس روز انسانی قافلہ ارض وسموات سے فارغ ہو کر آگے میدان حشر میں داخل ہو گا۔اب ذرااس پہلو پر دھیان دیں کہ قروں کے کھولے جانے اور آسمان کے پھٹنے کو اکٹھا ایک نسبت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے بیعنی جہاں قبرے کھولنے کا ذکر ہے تو اس سے آگے عالم غیب یا عالم امر شروع ہوتا ہے اور ان مقامات سے نکل کر انسان روز حساب کی طرف بڑھے گا۔عالم خلق میں انسان کی ایک قبر ہے لیکن سب انسانوں کی قبریں نہیں ہوتیں کسی کو جلا دیا جاتا ہے اور کسی کو سمندر میں پھینک دیاجا تا ہے وغیرہ پھریہ کونسی قرہو گی جس کو کھولا جائے گا ؟ہمارے ہاں کچھ لو گوں نے عالم خلق کی قبر کا ذکر کیا ہے کہ ادھر ہی بارش ہوگی اورانہی قبروں میں انسان کی ہڈیوں پر مٹی چڑھے گی یاانسان کے جسمانی اجزاء کو ادھر ادھر سے ا کٹھا کیا جائے گا۔ہم اس بحث کو تفصیل میں نہیں جانا چاہتے لیکن ہم نے کچھ بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے۔اس کے لحاظ سے قبر ا یک استعارہ ہے اور عالم برزخ کا دنیاوی نام ہے۔ہم مسلمان ادب کے ساتھ اپنے مرنے والوں کے جسد خاکی کو ایک مقام میں د فن کر دیتے ہیں ۔ قبر کا تقدس اس وجہ ہے کہ انسان کا جسد اس زمین کو شرف بخشتا ہے اور بزر گوں کے الیے نشان اور قبریں مقدس ہیں ۔طبقات ابن سعد کے مطابق حضور پاک جب اپنے بیٹے ابراہیمؓ کو دفن فرمارہے تھے تو اوپر سے قبر کی مٹی ٹھسکی کرائی اور فرمایا" یہ ہماری آنکھوں کے لئے ٹھنڈک ہے ورنہ مرنے والے کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا" اس ایک فقرہ سے قبروں کے بارے میں تنام اختلافات حل ہو جاتے ہیں کہ پس وہ ہمارے آنکھوں کے لئے ٹھنڈک ہیں لیکن اس کی حقیقت باتی نہیں رہ جاتی ہم آگے چل کر جسم اور روحانی جسم کے موضوع کے تحت اس پہلو کو اور واضح کریں گے لیکن یہاں پریہ باور کرانا ضروری ہے کہ ہماری قبروں پر حاضری سے عالم برزخ کی یادآجاتی ہے۔ بزرگوں کے نیک اعمال یادآتے ہیں اور اس دنیا کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ فانی جہاں ہے اس سے نیک عمل کرنے کی ترغیب ملتی ہے اور قبروں پرجا کر فاتحہ پڑھتے ہیں ۔فاتحہ بھی جنازہ کی طرح بخشش کے لئے ایک دعا ہے اور اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔اسلام میں قبر پرستی یا بتوں کی طرح ڈالیاں چڑھانے کی کوئی سند نہیں ۔پس ادب کی جگہ ہے اور قبر پر حاضری کا فرمان خود حضور پاک دے گئے لیکن قبر کی پوجا کی اجازت نہیں ۔امت میں اس سلسلہ میں اختلافات اس گنہ گار کی سمجھ سے باہر ہیں ۔حضور پاک نے دوٹوک الفاظ "یں اگر ایک طرف قبر کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک سے موسوم کیا ہے۔تو دوسری طرف قبر کی پوجا سے سختی سے منع فرمایا ہے۔

مادی و نہیا یا عالم خلق کی حیثیت پتانچ ہماری یہ مادی دنیا یا عالم خلق ، عالم امرے مقابلے میں اس قدر تنگ و تاریک ہے بعثنا یکچ کے باں کار تم ہے بعثیا یک کے بیٹنا یک کے لئے ماں کار تم ہے بعثی عالم امر کو عالم خلق ہے وہی نسبت ہے جو عالم خلق کو کسی یکچ کے ماں کے رحم میں ہونے ہے جہ ہمار کے رحم میں ہونے ہوں کو وہی جگہ بڑی و سیح نظر آتی ہے جیسے یہ دنیا ہمیں و سیح نظر آتی ہے - بہرحال ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ عالم شہادت یا مادی دنیا، عالم غیب یا عالم امرے مقابلہ میں ایک رائی کے دانے کے برابر ہے ۔ شیخ اگر، بتاب می الدین ابن عربی گلے تھا کہ شہادت یا مادی دنیا، عالم غیب یا عالم امرے مقابلہ میں ایک رائی کے دانے کے برابر ہے ۔ شیخ اگر، بتاب می اللہ والم کی الدین ابن عربی گلے تو ام المو منین جتاب عائش ایک والیت ہے کہ حضور پاک ایک مسلمان کا جتازہ پڑھانے کی دستار مبارک پر کچے ہو ندیں دیکھ کر حیران ہو تیں کہ باہر موسم صاف صدیقہ آپ کی پیشے ائی کے بیار خضور پاک کی وستار مبارک پر کچے ہو ندیں دیکھ کر حیران ہو تیں کہ باہر موسم صاف تھا حضور پاک نے جناب عائش نے ایش عالم غیب میں بھی والے تو ام المو منین جا براخ کی ہو ندیں مجان ہوں کہ ایس کیا جا در سے دھان ہوں کہ باہر موسم صاف دیت ہوں دو اس کو عالم غیب بابر رخ کی ہو ندیں بھی البت انہیں بجراوایائے کا ملین کے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا ۔ " دوس واسمان کی اعتراک میں البت انہیں بجراوایائے کا ملین کے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا ۔ " دوس کون کو جمان کی بارش کی ہو ندیں بتنی باتیں ہو تھا ہوں کی ایس کے ساتھ عالم برزخ تک کو مورت میں ہوگی۔ کہ انسان کی اگھ جس کی بارش کی ہو ندیں بتابوں سے صاف پتہ چاہتے کہ انسان کی اگھ مزل ایک بہتر جہاں کی صورت میں ہوگی۔

عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام (اقبال) گختگف برطاؤں کی وضاحت اول موت بھرزندگی، بھرموت اور اس کے بعد حیات جاودانی سید انسانی سفر کے چار بڑے بڑاؤ تصور کئے جاسکتے ہیں، جن کی گزرگاہ کا تنات میں کچھ اسطرح سے تعین ہے ۔اول موت کا تعلق خالصاً زمین کی تاریکیوں کے ساتھ ہے ۔ جس میں نظام ربو بیت یا عالم خلق، نفس انسانی کو اس کے اجداد کی پشتوں میں پرورش کرتا رہتا ہے۔ بہرحال مادہ کی تاریکیوں یا خالص عالم خلق سے فکل کر جب انسان اس حیات دنیا میں قدم رکھتا ہے تو یہاں عالم خلق اور عالم امر کے اختلاط کی وجہ سے اس کے مادی جسم کے ساتھ اس میں روح بھی پھونک دی جاتی ہے ۔ دوسراعالم موت جس میں مرنے کے بعد انسان گامزن ہوتا ہے ، ساتوں آسمانوں پر مشتمل ہے اور اس لئے معراج کی رات تنام انبیاء علیہ السلام کو وہاں پر ہی حضور پاک نے اپنی ملاقات ۔ ے

نوازا۔ دوسری زندگی بینی حیات جاودانی کاظہور زمین وآسمان سے آگے ہو گاجب کہ اس کا نتات کو لپیٹ لیا جائے گا اور نئے میدان پڑھائے جائیں گے۔

زمان و مکال یہ افلاک جن ہے ہم گرررہے ہیں صف عرض کی حیثیت رکھتے ہیں اور مکان یعنی Space کے نام سے کارے جاتے ہیں ۔ اس عرض کے ساتھ طول بھی ہے جبے زمان (Time) یا مسافت کہتے ہیں ۔ ایک طرف کی و سحتیں ہیں تو کورس کی طرف زمان کی لا شناہ یوں سے انسانی سفر کا اندازہ لگا یاجا سکتا ہے کہ یہ کس قدر طویل ہے ۔ البتہ زمان و مکان کا مسئلہ ہمت مشکل اور پیچیدہ ہے اور نمالی طول و عرض کے الفاظ کے استعمال سے بیان مکمل نہیں ہوتا کہ دنیاوی زبان میں ہمارے پاس نہ مشکل اور پیچیدہ ہے اور نمالی طول و عرض کے الفاظ سے بیان مکمل نہیں اس ہملو کو مکمل طور پر بیان کیا جا سکتا ہے ۔ ہم الیے الفاظ ہیں کہ ہم اس مسئلہ کی گہرائی میں جائیں اور نہ اس قسم کی کتاب میں اس پہلو کو مکمل طور پر بیان کیا جا سکتا ہے ۔ ہم البتہ آگے چل کر قرآن پاک کے الفاظ سے یہ بھی واقع کریں گے کہ وقت مخض ایک پیمانہ ہے جس کے ذریعے کا تنات کی و سعتوں کا بیان کیا جا سکتا یا ان کو کچھ ناپا باسکتا ہے ۔ اس کی مزید وضاحت جناب علی کرم اللہ وجہ کے قول سے بھی آگے آتی ہے کہ یہ سفر کتنا لمبا ہے ۔ چہا نہ کہ ایک الفاظ سے بہاری نگاہ پوری کا تنات پر ہونی چاہیے اور کا تنات کی و سعتوں کو سمجھنے کی کو شش کتنا لمبا ہے ۔ چوانی اس سلسلہ میں یوں فرمان ہے ۔ "شریر کرتا ہے امر کا آسمان سے ذمین کی طرف اور ہوجو ہو جاتا ہے طرف اس کی وہ اس دنیا میں کہ جس کی مقدار کے سلسلہ میں اس کے برابر ہے۔ " اس طرح وقت یا زمان کی مقدار کے سلسلہ میں اس کے برابر ہے۔ "

اب اندازہ لگائیں کہ ایک ہزار برس کی مقدار کادن عالم امرے متعلق ہے جو اس عالم دنیا کے بعد انسان کی اگلی مزل ہے اور اس نے بھی اعلیٰ ترجہاں میں ایک دن ہماری گنتی کے حساب سے بچاس ہزار برس کے برابر ہے ۔ فیروں نے بھی اس مادی دنیا سے نکل کر اب ان زمان و مکاں کے معاملات کو کھی سیھین شروع کر دیا ہے اور بتناب ابن عربی کی کتابوں پر روس اور امریکہ میں شخصیت ہو رہی ہے لیکن ہمارے ہاں کھی لوگ اسی دنیا کو سب کھی سیھی ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی اسی ہجاں میں رہ جاتا ہے یا محدود می میں سلا دیا جاتا ہے ۔ الیے لوگ سخت غلط فہی میں ہیں ۔ کا سات کا بیہ طول و عرض کسی اور مخلوق کے لئے نہیں بنایا گیا محدود می میں سفر تو موت کے بعد شروع ہوتا ہے ۔ لیکہ یہ تمام راست انسان کے لئے ہیں اور موت پر قصہ ختم نہیں ہوجا تا بلکہ سے معنوں میں سفر تو موت کے بعد شروع ہوتا ہے ۔ مسافر کے سفر کے راستوں کی و صفاحت اب انسان نے جن راستوں پر سفر کرنا ہے تو ہم معلوم کرتے ہیں کہ مسافر کے سفر کے راستوں کی و صفاحت اب انسان نے جن راستوں پر سفر کرنا ہے تو ہم معلوم کرتے ہیں کہ مسافر کے سفر کے راستوں کی و صفاحت اب انسان کو جن راستوں پر سفر کرنا ہے تو ہم میں میں دہیں کہ میا کہ کے ہیں چنانچہ اس مادی جسم کی پرورش کے لئے انسان کو جمعوں میں مطافی گئی ہیں ۔ ایک اس کو کون سے وسائل مہیا کے گئے ہیں چنانچہ اس مادی جسم کی پرورش کے لئے انسان کو جسم میں بی گھنٹہ ہوتی ہے اور اس چھوٹی می زمین پر بھی اس رفتار کے ساتھ انسان کادائرہ عمل ایک محدود سے خطہ ارضی پر ہو سکتا ہے ۔ شاید انفرادی ضرور توں کے لئے بہی رفتار کافی

تھی گئی مگر زندگی نے جب اجتماعی شکل وصورت اختیاری تو اس کے لئے تیزر فقار سواریوں کا وسیلہ ضروری ہو گیا۔انسان نے آج کی دیا گئی مگر زندگی نے جب اجتماعی شکل وصورت اختیاری تو اس کے لئے تیزاڑنے والے ہوائی جہاز بنائے ہیں جنہوں نے زمین کی و سعتوں کو سکیو دیا ہے۔ مگر زمین کے وائرے سے باہر یہ جہاز کارآمد ثابت نہیں ہو سکتے ۔آگے چل کر شاید انسان راکٹوں کے ذریعے تمام نظام شمسی کو اپنے وائرہ عمل میں لے آئے مگر اس سے آگے بوصنا مادی جسم کے ساتھ کچھ ناممکن ہے۔ تزدیک ترین سارہ کئی نوری سالوں کے فاصلے پر ہے اور اگر برقی رفتار کے جہاز بھی بن جائیں تو بھی نزدیک ترین سارہ تک بمشکل کئی نوری سالوں میں رسائی ہو سے گی۔ ان آسمانی فاصلوں کو طے کرنے کے لئے روحانی رفتار کی ضرورت پڑتی ہے۔ جہاں روح ایک دن میں آسمان سے زمین اور پھر زمین سے پلٹ کر آسمان میں چہنے ستی ہے۔ مگر وہ دن ہمارے حساب کتاب کے مطابق ایک ہزار برس کے برابر ہے ۔ اہذا اس زندگی میں اس اس کی کو دو دوائرے تک میں ان ان کوری سالوں سے بڑار برس ورکار ہوں گئے لیکن ان میں رفتار وں سے بڑھ کر ایک ورفتار کی بروات کا چکر لگانے کے لئے ہمارے حساب سے کم از کم ایک ہزار برس ورکار ہوں گے لیکن ان رفتار وں سے بڑھ کر ایک رفتار بھی ہے جس کی بروات پلک جھیکئے میں فرش سے عرش تک چکر لگایا جاسکتا ہے۔

عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ بتام اس زمین و آسماں کو بے کراں سجھا تھا میں (اقبال) علامہ مرحوم نے ہمارے لئے اس سفر کے عقدہ کو حل کر دیا کہ ایسی رفتار حضور پاک کے عشق اور غلامی سے حاصل ہو سکتی ہے ۔ حضور پاک کا عشق دنیا و مافیہا اور عقبیٰ و مافیہا سے بے نیاز بنا کر سیرھا بتاشائے ذات کے مقام پر پہنچا دیتا ہے ۔ حضور پاک کا عشق دنیا و مافیہا اور عقبیٰ و مافیہا سے اکثر بے خربہوجاتے تھے ۔ پس بشریٰ تقاضوں کے تحت اللہ حضور پاک کے صحابہ کرامؓ آپ کے عشق سے سرشار دنیا و مافیہا سے اکثر بے خربہوجاتے تھے ۔ پس بشریٰ تقاضوں کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور پاک کے جمال کے نظارہ کو برداشت کرنے کی طاقت دے دی تھی ۔ ورنہ ہے کوئی آسان بات نہ تھی ۔ بعد کے زمانے بس ۔ پشتو کے مشہور شاعر رحمن با با کچھ اس طرح فرماتے ہیں ۔ پشتو کے مشہور شاعر رحمن با با کچھ اس طرح فرماتے ہیں ۔

پہ یو قدم پہ عرش پورے ری مالیا دے رفتار درو بشانو (بینی ایک قدم سے عرش پر پہنچتے ہیں۔ میں نے درولیثوں کی بیر رفتار دیکھی ہے)

موت كيا ہے۔ اسلامی نظريه كائنات اور اس میں سے گزرنے والے مسافر كے سلسلہ میں اوپر بیان كئے گئے ہیں منظر میں اب ہم موت كا كسى قدر تفصيل كے ساتھ جائزہ ليتے ہیں ۔ موت وہ چیز ہے جس سے فرار ناممكن ہے اور یہ ایک الیبی حقیقت ہے جس سے ایک دہریہ بھی انگار نہیں كر سكتا كيونكہ چاروں طرف ہر لمحہ اس كاظہور ہو رہا ہے ۔ الله تعالیٰ نے فرما دیا كہ "ہر نفس موت كا ذائقة عكھنے والا ہے "۔ اور اس وجہ سے ہر نفس كوموت كا پابند كر دیا گیا ہے۔

عنروں کا نظریہ موت موت کے بارے میں غیراسلامی نظریات کافی حد تک پریشان خیالی پیدا کرتے ہیں ۔عام طور پر مسلمان ان خیالات سے متاثر تو نہیں ہوتے لیکن کچھ وضاحین ضروری ہیں۔ہندومت اور بدھ مت کے پیروکار آوا گون کے قائل

ہیں جس کے مطابق روحیں اپنی جزاو سزا بھگتنے کے لئے بار بار مختلف صور توں میں اس زمین پرآتی رہتی ہیں ۔ کبھی انسان کے بہتریا بدتر روپ میں اور کبھی جانو رے روپ میں ۔اس فلسفہ کے لحاظ سے بھی سفر تو جاری ہے اور شاید جاری سفر کے صحیح فلسفہ کو اہل ہند نے اپنی عقل لڑا کر محدود یا گھٹیا کر دیا۔ بہرحال مسلمان آداگون کے فلسفہ سے متاثر نہ ہوئے البتہ حضرت علیٰ کی وفات کے بعد عبداللہ بن سبانے ایک شوشہ چھوڑا کہ حضرت علیٰ ہی دانتہ الارض ہیں ۔اوران کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ۔اس لیے وہ زمین سے باہر نگلیں گے اور دوبارہ ونیامیں حق کی حکومت قائم کریں گے۔لیکن قرآن پاک میں دانبہ الارض اچھے معنی میں نہیں استعمال ہوا اور وہ ایک جانور کا ذکر ہے جو بھانت بھانت کی بولیاں بولے گا۔یہ ایک استعارہ یا اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ آجکل باطل فلسفذ کے دانشوروں نے انسان کو بھی ترقی پسند ہو زنہ بنا دیا ہے اور یہ "ترقی پسند" مادیت کے حکر میں بھانت بھانت کی بولیاں بول رہا ہے اور واقعی مادیت کا یا زمین کا کیوا ہے ۔اس لئے داب الارض یہ " ترقی پیند " ہو سکتا ہے ۔ مسلمانوں نے اس زمانے میں بھی عبداللہ بن سبا کو منہ نہ نگایا۔اوریہ ماڈرن مسلمان اور ترقی پسندیا باطل فلسفوں کے پیروکار بھی اسلام کی روح کو نہیں سمجھتے۔ موت کا دوسرا نظریہ مادہ پرستوں کا پیش کر دہ ہے۔ یہ لوگ دہرئیے ہیں اور خدا کی ذات اور روح کے منکر ہیں ۔ سوشلٹ ممالک کے علاوہ اور بھی کافی لوگ اس نظریہ کے قائل ہیں کہ حیات بعد الموت کی کسی صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہے ۔اليے لوگ دنیا میں کافی تعداد میں موجو دہیں اور ان کو اس زمانے میں بڑی دنیاوی کامیابیاں بھی نصیب ہوئیں ہیں اس وجہ سے اہل اسلام میں ایک گروہ پیدا ہو گیا ہے ۔جو ان سے متاثر ہے گو اپنے لوگ کھلم کھلااللہ تعالیٰ کے وجو دسے انکار نہیں کرتے مگر حیات بعد الموت کو شک کی نگاہ سے ویکھتے ہیں یہ لوگ قیامت جزاد سزااور جنت و دوزخ کو بھی استعارے سمجھتے ہیں اور سرسید احمد ان میں شامل ہے اور کہہ دیتے ہیں " اے جہان وڈامٹھا اگلا کے نہ ڈٹھا" یعنی یہ جہان بہت میٹھا ہے اور اگلا جہان کسی نے نہیں دیکھا۔ الیے لوگ بڑے خطرناک ہیں یہی لوگ جنت ارضی کے باپ ہیں ان کے ہر بیان اور عمل پر کڑی نظرر کھنی چاہیے ۔اسلامی معاشرہ میں یہ لوگ ناسور کی طرح ہیں ۔اور آج ہمارے نوے فی صدلوگ جنہوں نے " دانشوری "کالبادہ اوڑھ رکھا ہے ان کا تعلق اس

موت کا تبیرانظریہ جو دراصل یو نانی فلسفہ کی پیداوار ہے اب یہودی یا نصرانی لوگوں میں بھی پھیل چکاہے کہ مرنے کے بعد انسان کو آخری آرامگاہ میں سلادیا جاتا ہے اور قیامت تک انسان وہاں ہی سو تارہتا ہے ۔۔روز محشر انسان کو جب اٹھا یا جائے گا تو اچھے یا برے اعمال کی وجہ سے جنت یا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ بھی نصرانیوں کی پیروی کرتے ہوئے اس نظریہ سے متاثر ہو چکا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ مرنے کے بعد اس جہان دنیا کی قبر کو سب کچھ تجھنے لگ پیروی کرتے ہوئے اس نظریہ سے متاثر ہو چکا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ مرنے کے بعد اس جہان دنیا کی قبر کو سب کچھ تجھنے لگ گئے ہیں اور قبروں پر لکھا ہو تا ہے " فلاں کی آخری آرام گاہ " یہ لوگ عالم برزخ میں انسانی طاقتوں کے ستر گنا بڑھ جانے کے حضور پاک کے فرمان یا عالم برزخ کی وسعت یا معراج کے موقع پر حضور پاک کے مشاہدات والی باتوں کو کچھ بھول گئے ہیں ۔اس مضور پاک کے فرمان یا عالم برزخ کی وسعت یا معراج کے موقع پر حضور پاک کے مشاہدات والی باتوں کو کچھ بھول گئے ہیں ۔اس میں نقصان یہ ہے کہ پہلے دو نظریوں کی طرح یہ نظریہ بھی " مقامی " ہو تا ہے اور اسلام کے فلسفہ حرکت یا سفر جاری اور

مستقیم پر رواں دواں رہنے والی باتوں کی نفی ہوجاتی ہے۔ یہودی اور نصرانی بھی اس غلطی کا شکار اس لئے ہوئے کہ غیروں کے فلسفوں سے اثر لے لیا ۔ وریہ صحح بخاری کے مطابق تمام پیغمبر ایک وین پر ہیں ۔ تو ظاہر ہے کہ تمام نبیوں نے تو فلسفہ موت و حیات صحح طور پر اس طرح واضح کیا جس طرح اسلام یا دین فطرت میں بیان ہے کہ ایک مسافر کی حیثیت سے انسان نے بلندیوں کی طرف پرواز کرنا ہوتا ہے اور قرآن پاک کے لحاظ سے حصرت داؤد اور حصرت سلیمان کی تعلیم کانام بھی منطق الطیر ہے لینی پرواز کی بات ہے ۔ اس لئے جب تک ہم غیروں کے فلسفہ حیات وموت سے نجات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات وموت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات وموت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات وموت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات وموت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات وموت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات وموت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات و موت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات و موت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات و موت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات و موت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات و موت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات و موت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات و موت سے خوات حاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات و موت سے خوات و کیات و کیات

اسلام کا نظریہ موت: اسلام کے لحاظ سے انسان ایک مسافر ہے اور وہ ازل سے ابدی طرف سفر کر رہا ہے ۔ وہ کسی مقام پر رکتا نہیں بلکہ ہمدیثہ بڑھے چلاجا تا ہے۔ پڑاؤکا ذکر جو کیا گیا ہے وہ کوئی پکا قیام نہیں بلکہ مزل کا لفظ استعمال کر کے وہ پڑاؤ الیک "ستانے" والی جگہ بن جاتی ہے تو مرنا انسان کا خاتمہ نہیں، نقل مکانی ہے جس کے مطابق وہ ایک اوئی مقام سے اکھ کر ایک اور تکمیل شخصیت کے لئے ایک اعلیٰ مقام میں منتقل ہوجا تا ہے۔ حضور پاک کا فرمان ہے "کہ اولیاء اللہ نہیں مرتے" مگر ایک اور وایت ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ "اسلام عزبت سے اٹھا اور پروان چرہا۔ عنقریب عزیبوں کی طرف پلٹ جائے گا اور آخری زمانے میں عزیب، مسافر کو کہتے ہیں اور اس روایت میں آخری زمانے میں عزیب، مسافر کو کہتے ہیں اور اس روایت میں کارواں کا ذکر بھی ہے اور علامہ اقبال بھی ہر زمانہ میں کئی قافلہ یا کارواں کا ذکر کرتے ہیں ۔ تو یہ مسافر رواں دواں ہے اور موت سے ہماری ہلاکت ہر گزنہیں ہوتی ۔

کشاور دل سمجھتے ہیں اس کو ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں (اقبال) موت اور بیدند میں حما فلت: قرآن پاک میں ہے" الله قبض کرتا ہے نفس کو موت کے وقت اور جو نہیں مرتے ان کو نیند میں ۔ پس جن پرموت قضیٰ ہوئی اسے روک لیتا ہے اور دو سروں کو ایک مقررہ وقت تک بھیج دیتا ہے ، شخقیق اس میں سوچنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں " ۔ یہ آیت ربانی ہمیں بتاتی ہے کہ موت اور نیند میں بہت کچھ مماثلت ہے ۔ نیند کے دوران انسانی بستی (نفس) اس جسم سے الگ ہو کر بھی بدستور قائم رہتی ہے اور وہ عالم بالا اور عالم دنیا کی سیر کرتی ہے ۔ یہ الگ بات ہے کہ عاک المحصنے کے بعد ہمیں اکثر باتیں بھول جاتی ہیں ۔ لین یہ حقیقت ہے کہ خواب میں نفس انسانی اس جسد خاکی کو چار پائی پر چھوڑ کی اور جسم کے ساتھ" زبان و مکاں " میں عو طے لگاٹا ہے اور خوابی یا روحانی جسم میں حواس خمسہ پوری طرح کام کرتے ہیں اور کسی اور جسم کے ساتھ" زبان و مکاں " میں عو طے لگاٹا ہے اور خوابی یا روحانی جسم میں حواس خمسہ پوری طرح کام کرتے ہیں اور یہ خوابی جسم ، خوشی یا غم ہرچیز کو محسوس کرتا ہے ۔ چاند کو سمجھنے کے بعد ہم موت کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نیند کو موت کا بھائی کے " النوم آخ الموت " نیند اور موت دونوں میں اللہ تعالی نفس کو قبض کرتا ہے اور دونوں میں انسانی ہستی اپن جگہ پر قائم کرتا ہے اور دونوں میں انسانی ہستی اپن جگہ پر قائم کرتا ہے اور دونوں میں انسانی ہستی اپن جگہ پر قائم کرتا ہے اور دونوں میں انسانی ہستی اپن جگہ پر قائم کرتا ہے اور دونوں میں انسانی ہستی اپن جگہ پر قائم

فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا ترے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے (اقبالؒ)

جسم کی حقیقت: یہ جسم خاکی یا جسم یا بدن جس پر بیٹھ کر مسافر حیات سفر کررہا ہے اور جس کے ختم ہونے کا غم اسے کھائے جارہا ہے اصل میں کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتا ۔ البتہ یہاں پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ جسم ، نفس ، بدن ، روح ، قلب اور دل وغیرہ کے الفاظ جو انسان کے وجو د کے لئے استعمال ہوتے ہیں ان کو بزرگوں نے لینے خیالات یا تصورات کے لحاظ سے استعمال کیا ہے اور گہرائی میں جائیں تو کوئی فرق نہیں ۔ ہاں طرز بیان الگ الگ ہیں ۔ البتہ اللہ تحالیٰ نے قرآن پاک میں ہماری مختلف حالتوں کے لئے نفس کالفظ استعمال کیا ہے اور وضاحت کے طور پر ابن عربی فرماتے ہیں کہ انسان ایک " خیال " ہے ہماری مختلف حالتوں کے بعید ہیں کہ ہمیں شعور دے کر بھی بے شعور رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو وہ خو د ہی جمح سکتا ہے کہ ساری و نیا کے قلم اگر سمندروں کا پانی بھی بطور سیا ہی استعمال کریں تو بھی اللہ کی ذات وصفات کو بیان نہیں کر سکتے ۔

تو بہرحال ہم یہاں پر بات ظاہر جسم کی کررہے تھے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ طظہ بہ طظہ کچے نہ کچے بدلیا رہتا ہے۔ہر کھے اس میں جو خون پیدا ہوتا ہے وہ خون ایک سو بیس دن بعد باری باری کل سرخاتا ہے۔ لینی خون کی عمر ایک سو بیس دن یا اس سے کچے کم ہے اور خون کے خلیوں سے جو جسم بنتا ہے وہ بھی روزانہ اس حساب سے کچھ نہ کچے او هرجاتا ہے یا ختم ہوجاتا ہے اور دس سال کے عرصہ میں ہڈیوں سمیت پورا بدن تبدیل ہو جکاہوتا ہے۔ اس معاملہ کو سوچاجائے تو مادی دنیا اور مادی جسم کی حقیقت سمجھ میں آجاتی ہے کہ یہ بڑی " وقتی " چہزیں ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "اللہ تعالیٰ نے اگایا، تم کو زمین سے ایک قسم کا اگانا بھر لوٹاتا ہے تہمیں اس میں اور نکالیا ہے ، ایک قسم کا اگانا "کو یا یہ زمین میں لوٹانے اور تکالیے والا معاملہ موت تک جاری رہتا ہے اور مرنے پر جسم کی آخری کھیپ کو اس طرح زمین کے حوالے کر دیاجاتا ہے ۔خواہ قربویا کسی اور جگہ ذرہ ذرہ زدہ ہوجائے تو اس دنیاوی سوار یا سواری (بدن) کے ساتھ محبت بڑی وقتی قسم کی ہونی چاہیئے۔

رو حانی جسم: چنانچہ اس موجودہ جسم کے علاوہ ہم اس دنیا میں ایک اور جسم بھی رکھتے ہیں جس کو ہم خوابی یا روحانی جسم کا نام دے چکے ہیں ۔اس جسم کا تعلق عالم بالا کے ساتھ ہے ۔وہ چند کمحوں میں زمین کے گرد گھوم کر آسمان کی بلندیوں کی سیر کرکے والی آجا تا ہے ۔موت کے وقت یہی روحانی بدن اپناعارضی تعلق اس دنیا سے ختم کر دیتا ہے اگر مرے ہوئے اپن آواز کو سنا سکتے تو عزیزواقارب کو ما تم کرنے سے ضرور منع کرتے۔

مومن کو موت کا محفہ: حضور پاک نے اس دنیا کو قدینا نام دیا کہ موت کے بعد مومن آزاد ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں صرف شیطان آزاد ہو اسلام کسی مادر پدر آزادی کی اجازت نہیں دیتا ۔ تو موت کے بعد مومن اس طرح آزاد ہوتا ہے کہ اس کی طاقتیں ستر گنا بڑھ جاتی ہیں ۔ دراصل ستر گنا بھی ایک اصطلاح ہے جس کے معنی بہت اور بہت زیادہ کے ہیں ۔ حضور پاک نے مزید فرمایا کہ موت مومن کو محف کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔

نشان مرد مومن با تو گویم چوں مرگ آید تبسم برلب اوست شہماوت: شہید کے سلسلہ میں البتہ ہمارے دانشور اور عالم کافی کچھ کھھ چکے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک یہ پہلو قوم کی نظروں ہے او جھل نہیں ہوا۔ اس لئے ہم شہاوت کے فلسفہ کو اور زیادہ بیان نہ کریں گے۔ اور عملی پہلو کو بارھویں باب میں بیان کریں۔ گے۔ باں البتہ پہند غلط باتوں کی طرف قارئین کی توجہ ضرور دلائیں گے۔ شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ کر شہاوت حاصل کرے ، اپنی بسوں اور لاریوں یا عمارتوں کو آگ نگانے والوں یا قتنہ و فساد کرنے والوں میں ہے جو مرحائیں انہیں شہید نہیں کہا جاسکا اور شہاوت کے سلسلہ میں کسی کو شہید وطن کہنے یا اپنا آج ہمارے کل پر قربان کرنے والی اصطلاحوں کی شہید نہیں ۔ غیروں ہے اثر لینے والے ادبوں ہے گزارش ہے کہ وہ خدارا اسلام میں لینے باطل ادبی گھوڑے نہوں اسلام میں کوئی جگہ نہیں ۔ غیروں سے اثر لینے والے ادبوں ہے گزارش ہے کہ وہ خدارا اسلام میں اور حسن نیت موجو دہوں دوڑائیں ۔ شہادت صرف اللہ اور رسول کی راہ میں ملتی ہے بیشر طیکہ اس میں عشق صادق ، اخلاص مندی اور حسن نیت موجو دہوں راقم اپنی تمام کتابوں میں یہ پہلو واضح کر چکاہے کہ حضور پاک کے تربیت یافتہ رفقائے کے زمانے میں جو فتوحات حاصل ہو ئیں وہ اس وجہ سے ہوئی تمام کتابوں میں یہ مسلمانوں نے اس قسم کے فلسفہ حیات کو اپنایا لیکن مہاں پرائیک اور پہلو کی وضاحت کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اہل مغرب اور کی دوسرے مفکر آنج ان سوالات میں الحجے ہوئے ہیں کہ وہ کیا ہیں جکہاں سے آئے ہیں ؟ اور کہاں جائیں گ بھی خور پاک نے اس لئے بھی یہ ضروری ہے کہ ان لو گوں کی طرح پریشان ہونے کی بجائے ہم یہ چیز بھیں کہ میں کیا ہوں ؟ "کہ حضور پاک نے فرمایا کہ "جس یہ جہنے نال پنے نفس کو اس نے بہجانال پنے رب کو "

میں کیا ہوں؟ جب ہم عقلی اعتبارے اپی ذات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی الیی چیز نہیں ملتی جس پر تصور عشہر سکے اور حبے کہا جائے کہ یہ میری ذات ہے۔ باوجو داس کے کہ احساس ذات (Self) ایک حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ۔ بہرحال انسانی ذات کے بغیر عشق و وجدان کو بھی نہیں بچھا جا سکتا۔ مشہور مغربی مفکر ویکارت نے کہا تھا "چونکہ میں فکر کرتا ہوں اس لئے میں ہوں "لیکن علیم الامت نے فرمایا "چونکہ میں عشق کرتا ہوں اس واسطے ہوں "یہ عشق نہ صرف زندگی میں استخام پیدا کرتا ہوں اس لئے میں ہوں "لیکن علیم الامت نے فرمایا "چونکہ میں عشق کرتا ہوں اس واسطے ہوں "یہ عشق نہ صرف زندگی میں استخام پیدا کرتا ہے بلکہ موت کے بعد بھی "زندگی "کی ضمانت دیتا ہے ۔ زمانہ اس کا غلام ہے کیونکہ وہ زمانے سے بالاتر ہے اور روح کا حقیقی جو ہر ہے ۔ صاحب عشق " سمانہ سکا دوعالم میں مردآفاقی " کے مصداق زمین وآسمان ، حشر و نشر ، حتی کہ جنت اور ووزح کو بھی اپنے دامن میں سمینے ہوئے کوئے یار کی طرف گامزن ہے ۔ زمانے کے تھرپاس کے قدموں میں لغرش پیدا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنے سینہ میں ایک سیلاب لئے پھرتا ہے۔

مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ مشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام اقبالؒ)

عدد و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خوداکیہ سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام (اقبالؒ)

آگے چل کر ہم عملی طور پر واضح کریں گے کہ شخصیت میں جب تک عشق کا ظہور نہ ہو انسان اس دنیا میں بھی اور عالم امر میں بھی حیران و سرگرداں رہتا ہے اور اپن ہستی یا ذات کو نہیں بہچان سکتا۔ جہاں عشق کا ظہور ہوجائے وہاں سب نقاب اعظے جاتے ہیں ۔
حضور پاک کے رفقا ؓ نے کس طرح اپنی جانیں قربان کیں اور میدان جنگ میں ان کو کمیں الطف آتا تھا وہ سب بیان آگے آئے گا اور آج بھی الیسا ہوسکتا ہے

سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے تو حرب و ضرب سے بیگاند ہو تو کیا کہیے (اقبال) علامان محمد الم راقم خود الیما نظارہ دیکھ چکاہے کہ میرے ساتھیوں نے تحر تحراتے ہوئے آسمان سے گرجتے ہوئے جہازوں، ہراتی ہوئی زمین پر بے پناہ بمباری اور دشمن کی ٹڈی دل فوج کے تملد پر جملہ کاجواب نعرہ تکبیراور نعرہ حیدری سے دیا جو کچھ میرے ساتھیوں نے کیا یہ عشق کے بغیر ناممکن تھا اور یہ ان کو اس لئے نصیب ہوا کہ وہ حضور پاک کی محبت سے لبریز میدان جنگ میں اثرے تھے اور اپنے عشق کا امتحال دے کر آج لاہور کی ایک گمنام جگہ پر ایک شہید گنج میں دفن ہیں ۔اس زمانے میں قوم سے یہ قربانی پوشیدہ رکھی گئی اور لاہور یا کسی جگہ کسی سڑک کو بھی ان شہدا کے ناموں سے منسوب نہ ہونے دیا ہے شک لاہور کو بھی نے والے ان شہدا کی جرااللہ کے ہاں ہے ۔ان کی شہادت کے دوسال بعد قوم کو ان کے بارے میں بنایا گیا۔

تصویر کا دو سرارخ: لین افسوس که دنیای محبت، عالم اسلام پرایک جنون کی طرح سوار ہے اور مسلمان کی روح کا ذرہ ذرہ دنیاوی مفادات میں گس گیا ہے ۔اس کے نتیج میں مسلمانوں نے موت سے ڈرنا شروع کردیا ہے ۔اصل میں یہ سازش بنوامیہ کے زمانے سے شروع ہو گئ تھی ۔ یزید بن معاویہ کا بیٹا خالد جس کو مروان نے خلیفہ نہ بینے دیا پہلا مسلمان فلسفی بھی کہا جاتا ہے ۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں ایسے گروہ نہ تھے کہ فلاسفر کون ہے اور ادیب کون ہے ۔اسلام میں شرط ہی حضور پاک کا عشق اور غلامی تھی ۔ تاہم غیروں سے اثرلیتے ہوئے ان فلاسفر قسم کے لوگوں نے مسلمانوں کو زندگی سے محبت کرنا سکھایا اور موت سے نفرت کا درس دیا ۔اس میں حکمران طبقے کا بھی ہاتھ تھا کہ " وہ فاقہ کش جو موت سے نہیں ڈر تا اس کے اندر سے روح محدي نكال دى جائے "اس سب كاروائى كانتيجه بعد ميں سقوط بغداداور صيلبيوں كى يلغار كى صورت ميں نكلا كه ايك منگول نے چالیس چالیس آدمیوں کو ذرج کر دیا بلکہ حکم دیا کہ اس کے تلوار لانے تک وہ لینٹے رہیں اور چالیس میں سے ایک دوافراد نے فرار اختیار کیا ورنہ سب ڈرسے لیٹے رہے اور بھی بکری کی طرح ذیج کردئیے گئے ۔ ہمیں ان واقعات سے سبق سکھنا چاہئیے کہ اسلام غیرت کی زندگی کا درس دیتا ہے اور بھیر بکری کی طرح مرناغیر اسلامی ہے۔حیات دنیا کی حرص اور موت سے فرار کے اثرات ہر زمانے میں ہم پر پڑتے رہے اور ہر عقیدہ جو موت سے نفرت کا باعث بنتا ہے وہ غیر فطری بھی ہے اور غیر اسلامی بھی ۔اس خیال خام کو اسنے دل سے نکال دیں کہ حیات انسانی کامقصود صرف یہی چندروزہ زندگی نے اور اس کا انجام صرف لحد کی تاریکی ہے خواہ اس سی قیامت تک سوناہو یا بعد تک را کی مسافر الی اللہ کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ قیامت تک زمین کی تاریکیوں میں سویا رے - حضرت علی کرم الله وجهد اپن و نیاوی زندگی کے آخری ایام میں اکثر آہ بھر کر فرمایا کرتے تھے "سفر وراز ہے اور زاوراہ کم " بیہ کون سے طویل سفر کی طرف اشارہ تھا ؟ حالانکہ دنیاوی سفرتوآپؓ ختم کرنے والے تھے۔ بلاشبہ یہ اس سفر کا ذکر تھا جس پر انسانی قافلہ آگے ہی برصاحلاجا تا ہے۔

وسیع تر مضمون: اسلامی فلسفہ حیات کا مضمون بہت وسیع ہے۔ دراصل ساری بات ہی یہی ہے کہ زندگی کس طرح گزاری جائے ۔ ہم نے اس کا مختفر ساجائزہ پیش کر دیا ہے کہ انسان کہاں ہے آیا اور کہاں جارہا ہے۔ اب چھبیویں باب میں اس

پہلو کو اور وسعت دی جائے گی کہ اس زمانے میں اسلامی فلسفہ حیات کے سخت کسیے زندگی گزاری جائے اور حکومت و لوگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں ۔ وہاں اسلامی نظام حکومت کا ڈھانچہ بھی دیا جارہا ہے کہ اسلامی فلسفہ حیات کے تابع اور کون کون می مدیں آتی ہیں اور اس اصول کے سخت قوم کو کسیے اللہ کی فوج اور حزب رسول بنایا جاسکتا ہے ۔ سابھ ہی پچیسویں باب میں اسلامی فلسفہ حیات کی ایک بڑی مدیعنی اسلامی فلسفہ دفاع کاخلاصہ بھی پیش کیا جارہا ہے۔

اس باب میں ہم نے صراط مستقیم کی نشاندہی بھی کردی ہے۔ تفصیل قرآن پاک ،احادیث مبارکہ اور حضور پاک کے رفقاء کے عملوں میں موجود ہے۔اور اس کتاب میں ہم ان سب ضروریات کو اجاگر کریں گے۔ای وجہ سے اگلے باب میں ہم یہ خلاصہ پیش کررہے ہیں کہ اس ونیا پر ہمارے رہمروں یا اللہ تعالیٰ کے پیغمروں نے راہ حق والوں کے لیے صراط مستقیم کی نشاندہی کس طرح کی ۔اے رب العالمین! اپنے حبیب کے واسطے سے مجھے توفیق دے کہ میں حق بات کہوں کہ میں نے ایک مشکل عمل شروع کرد: یا ہے۔

اے مولائے یثرب آپ میری چارہ سازی کر میری دانش ہے افرنگی میرا ایمان ہے زناری (اقبال)

خلاصہ دراصل یہ باب ازخودان نظریات اور عملوں کانچوڑ ہے یا اسلامی طرز زندگی کا منتج ہے۔ جن کو اس کتاب میں واقعاتی طور پر بیان کیا جا رہا ہے ۔ جگہ بجگہ واقعات کے سابھ اور ماضی کو حال کی زبان میں بیان کر کے مستقبل میں اپنے لئے نشان راہ کلاش کرنے کیلئے اس ابتدایہ میں بیان شدہ مسلمانوں کی فلسفہ حیات کے حوالے ملیں گے کہ اس عاجز نے اپنی ہمام ہر شخصیقات کو ان نظریات کے تابع کر دیا ہے۔ جب ہی انشاء اللہ قارئین کو اس عاجز کے بیانات میں کبھی کوئی البیاتضاد نظریہ آئے گا کہ اسلام صراط مستقیم بھی ہے اور انقلاب بھی ہے۔ یا اسلام میں اللہ کی بھی حاکمیت ہے اور لوگ بھی اس حاکمیت میں شریک ہیں ۔ اور مسلمان احکام البی کا بھی پا بند ہے اور شیطان کی طرح آزاد بھی ہے۔ ہمارے آجکل کے علماء اور دانشوروں کے تمام تر بیانات ان دوغلہ بنوں کا شکار ہیں اور اس کتاب میں جو الفاظ یا تلمیحات یا نظریات اگھ ابواب میں عملی طور پر آئیں گے ان کا یہ باب منتع ہے۔ دوغلہ بنوں کا شکار ہیں اور اس کتاب میں جو الفاظ یا تلمیحات یا نظریات اگھ ابواب میں عملی طور پر آئیں گے ان کا یہ باب منتع ہے۔

#### دوسرے ایڈیشن کا اضافہ

یہ کچھ اپنی قتم کے آپ کے بامقصد باب میں لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کی معلومات میں اور اضافہ کر دیا۔ تو اپنی کتاب "اسلامی نظام حکومت" میں اس مضمون کے عملی پہلوؤل کواور وسعت کے ساتھ بیان کر دیا گیاہے۔

یمی مضمون ملک کے مشہور سیکولر سائنسدان سلطان بشیر محمود اور میرے در میان رابطے کا سبب بنا-اور اس سلسلہ میں بشیر صاحب کی انگریزی کی کتاب کے ترجمہ کی مجھے سعادت نصیب ہوئی جو"قیامت اور حیاب بعد الموت" کے عنوان سے شائع ہو چکی ہے-

### دوسرا باب

# صراط مستقيم اورابل حق كي ربهري

تھہمید: انسان کے مرکز کا تنات ہونے اور صراط مستقیم کے سلسلہ میں پھیلے باب میں کچھ نشاند ہی ہو پھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوی خلوق کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ بہچا ناجائے ہم نے انسان کو مرکز کا تنات قرار دیالیکن ہماں یہ وضاحت ضروری ہے کہ کا تنات کی کافی چیروں کو انسان سے جہلے پیدا کیا گیا۔ان میں فرشتے اور جن یا شیطان شامل ہیں ۔ ظاہر ہے کہ دولھا کو سلمنے النے سے جہلے کچھ متیاری کی جاتی ہے اور باقی لوگ دولھا کے سلمنے ہوئے سے جہلے کچھ متیاری کی جاتی ہے اور باقی لوگ دولھا کے سلمنے ہوئے سے جہلے کچھ متدولیت کرتے ہیں ۔ اس لئے فرشتوں کو جہلے پیدا کرنے میں تو مقصد لینے کاروار پیدا کرنے تھے ، کہ فرشتے ایک مشین کی طرح ہیں اور بالکل خیری خربیں ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی پا بندی اور اللہ تعالیٰ کی عباوت کے بغیر کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے۔ مشیطان پیا حین:

مراز کہ یا کی تفسیر میں کھل کر واضح نہیں کی گئی۔البتہ یہ روایت ہے کہ شیطان کو انسان سے پہلے پیدا ضرور کیا اور احادیث کے چیہ چرپہ پر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا لیکن اس کے دل میں حرص اور خود عرضی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو زمین پر خلیفہ مقرر کرے۔ مالائکہ شیطان فرشتوں کے مراجب تک پہنچ گیا تھا۔ لیکن اس کی خلافت کی امید پوری نہ ہوئی اس کے حسد نے اس سے نافر مائی حالائکہ شیطان فرشتوں کے مراجب تک پہنچ گیا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے کہ خیر اور شردونوں ایک ہی اللہ کی طرف سے ہیں۔اور آ جے چل کر بم اس پہلو کی مزید وضاحت کریں گے کہ غیروں کی طرح اسلام میں خیر اور شرکے الگ خدا نہیں طرف سے ہیں۔اور آ گے چل کر بم اس پہلو کی مزید وضاحت کریں گے کہ غیروں کی طرح اسلام میں خیر اور شرکے الگ خدا نہیں

السان: انسان کے تمریس می کا عنصر غالب نظر آتا ہے۔ اور شیطان میں آگ کا عنصر غالب بتا یا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ انسان کے اندر شیطان انسان کے سامنے شراور خیر انسان کے اندر شیطان انسان کے سامنے شراور خیر دونوں ہیں۔ شرگراہی ہے اور خیر صراط مستقیم ہے ہی وجہ ہے کہ انسان کبی خیر کا سوچتا ہے اور کبھی شرکا۔ اور ہم گروہ ورگروہ اس امتحان کے پرچ دے رہے ہیں۔ اور حیری ذکر پھیلے باب میں ہو چکا ہے کہ خوش قسمت انسان خیر کا سوچتے ہیں اور صراط مستقیم پر رواں دواں ہیں۔ نوع انسانی کے جدا مجد حضرت آدم بتائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ بھی ذکر ہے کہ انسانوں کو نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ تو کیا یہ نفس واحدہ حضرت آدم بتائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ بھی ذکر ہے کہ انسانوں کو نفس واحدہ سوالات ہیں۔ کسی نے جتاب حسن بھری ہے ہو چھا کہ اگر حضرت آدم نافر مانی نہ کرتے تو کیا انسانیت بہشت میں پھلتی پھولتی ہ تو سوالات ہیں۔ کسی نے جتاب حسن بھری ہو تھا کہ اگر حضرت آدم نافر مانی نہ کرتے تو کیا انسانیت بہشت میں پھلتی پھولتی ہو تو یہ سب کچھ تو ہو ناتھا ''۔اس تقرر پر فرشتوں نے کیوں اعتراض کیا اور کہا کہ انسان فیق و فجور کرے گا ہ کیا اس تقرر سے پہلے کہیں بن نوع انسان موجود تھے اور فرشتوں کو الیے فیق و فجور اعتراض کیا اور کہا کہ انسان فیق و فجور کرے گا ہ کیا اس تقرر سے پہلے کہیں بن نوع انسان موجود تھے اور فرشتوں کو الیے فیق و فجور

ہیں ۔فرشتے خریبی خیرہیں اور شیطان شربی شر۔

کے بارے آگاہی تھی ؟ یا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دے رکھا تھا کہ الیہا ہو سکتا ہے ۔ بہرحال بیہ بہت مشکل معاملات ہیں اور ان پر کوئی حتی رائے نہیں دی جاسکتی ۔اور یہ نمام باتیں سمجھنے کاہم شعور نہیں رکھتے ۔

حصنور پاک کا نور: اس سلسلہ میں ہمیں ہمارے آقا حضور پاک محد مصطفیٰ نے جو کھے بتایا ہے ہمارا شعور صرف وہاں تک جاسكتا ہے۔ چھلے باب میں تخلیق كائنات كے سلسلہ میں ايك حديث مباركه كاذكر ہے كه الله تعالى فے جب چاہا كه میں پہچانا جاؤں تو اس نے اپنا عارف پیدا کیا ۔اور اس سلسلہ میں سب سے پہلے حضور پاک کا نور پیدا کیا ۔محد ثبین اور راوی اس سلسلہ میں بردی تفصیل لکھ گئے ہیں اور اس سلسلہ میں مشہور انصار صحابی حضرت جائز بن عبداللہ کی حدیث ہے ۔ ایک اور حدیث مبارکہ سرت طبیہ میں حضرت ابو ہریرہ سے منسوب کی جاتی ہے ۔ کہ حضور پاک نے حضرت جرئیل سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے۔ حفزت جبرئیل نے عرض کی حجاب رائع میں ایک سارہ ہر ستر ہزار سال کے بعد ظاہر ہو تا ہے جس کو میں بہتر ہزار مرتب دیکھ حکا ہوں ، تو حضور پاک نے فرمایا " مجھے اپنے رب کی عرت کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا " اسی طرح زرقانی نے حضرت علیٰ سے ایک روایت منسوب کی ہے کہ حضور پاک نے فرما یا کہ میں حضرت آدم کے پیدا ہونے سے چو دہ ہزار سال پہلے اپنے رب کے حضور الک نور تھا ۔علاوہ محد ثین اور مفسرین نے بری محتیں کرے قرآن پاک کی متعدد آیات سے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب جہانوں سے پہلے حضور پاک کے نور کو پیدا کیا، حب ہی آپ صرف "رحمت العالمان " بعنی دوجہانوں کے لئے رحمت نہیں بلکہ "رحمة المعالمين لين تمام جهانوں كے لئے رحمت ميں -اور رحمت جب تك پيداند موتى تو عالم كسي وجود ميں آتے -سورة رحمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے بعد اور خلق الانسان ، بعنی انسان کی تخلیق سے پہلے علم القرآن کا جو ذکر کیا ہے وہ حضور پاک ہی ہیں اورآپ کاآسمانوں پراسم مبارک احمد تھا،اور حضرت عیسیٰ نے حضور پاک کی آمد کے سلسلہ میں بھی احمد کالفظ استعمال کیا۔تو ظاہر ہے کہ احد بعنی اللہ تعالیٰ نے احمد بعنی اپناعارف یا تعریف کرنے والا یا اپنا صبیب پیدا کیا اور اس ونیا میں آپ، احمد کے علاوہ محمد یعنی تحریف کیا گیا کے اسم مبارک سے وار دہوئے ۔اور آپ کے اسم مبارک تنانوے بتائے جاتے ہیں - بلکہ ایک صاحب نے یہ تعداد تین سو تک بتائی ۔ اور یہ عاج صرف یہ گزارش کرے گا کہ نبی کے مقام کو سمجھنے کی ہم عاج دوں میں یہ ہمت ہے اور ید شعور۔اس عاجز کے لحاظ سے حضور پاک زمان ومکان پر بھی حاوی ہیں۔اس کا کچھ ذکر پہلے باب میں ہو چکا ہے اور باقی ذکر ساتویں باب میں حضوریاک کے معراج کے تحت ہوگا۔

تورو لیٹرکی بحث: یہ عاجر آج تک نہ سجھ سکا کہ ہمارے علما حضور پاک کے نور یا بشر ہونے کی بحث میں اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں ۔ حضور پاک اس دنیا میں بیٹر کی حیثیت سے تشریف لائے ، آپ کے ماں و باپ تھے ، بچپن اور جوانی دیکھی ، شادیاں کیں اور اولاد ہوئی اور قرآن پاک میں واضح ہے کہ "اے میرے نبی کہد دو کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بیٹر ہوں "آپ نور بھی ہیں کہ قرآن پاک کے چھٹے پارہ ساتویں رکوع (سورة مائدہ ، آیت ۱۵) میں اللہ تعالیٰ نے فرما یا کہ "آیا تمہارے پاس نور اور کتاب میبن " ۔ بہرحال اب تو سائنس نے بھی فیصلہ کردیا ہے کہ ہر مخلوق توانائی کی ایک صورت ہے۔ اور توانائی نور ہے۔ جب

دنیا میں یہ خیال تھا کہ آدم یا اسیم کو تو ڑا نہیں جاسکتا ،اس زمانے میں تو شاید نور وبشر کی بحث چل سکتی ہے۔اب تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہر شخص میں چو نکہ تو انائی ہے تو وہ نور بھی ہے۔پہلے باب میں حاضر د ناظر کے سلسلہ میں پیرم ہم علی اور مہاجر تن کا مکالمہ لکھا گیا تھا۔وہ بھی اب سائنس کے ذریعہ اور ٹی وی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم آدمی ہر وقت ہر جگہ ہو سکتا ہے تو حاضر کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک معمولی کمیرہ اور فلم اگر ناظر ہو سکتے ہیں تو ہر انسان بھی ناظر ہے۔اور پھر ہمارے آقا حضور پاک کا مقام تو بہت بلند ہے۔ یہاں قرآن پاک کے تبیرے پارہ اور سو لھویں رکوع کے کچھ الفاظ لکھے جاتے ہیں:۔

"اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیاتھا کہ جو کچھ میں حمہیں کتاب اور حکمت سے دوں ۔ پھر آئے گا حمہارے پاس رسول تصدیق کر تا ہوااس کو جو حمہارے ساتھ ہے، تو تم سب ضرور اس پرایمان لانا۔اور ضرور اس کی مدد کرنا۔فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہواور اس (عہد) پر ذمہ لیتے ہو۔ پھر فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہوجاؤاور میں بھی حمہارے ساتھ گواہ ہوں "۔

ان آیات کی تفسیر پر ایک کتاب کلی جاسکتی ہے۔ کہ ہم عام آدمیوں کو تو صرف "الست بربکم " کی جھلک ملی ۔ لیکن پیغمروں کو روز ازل بہت کچے بتایا گیا اور عہد بھی لیا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ نتام پیغمراس وقت نبوت کی صفت حاصل کر چکے تھے اور ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سلمنے پیغمراعظم کے طور پر پیش کیا۔ اور یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے کہ پیغمر ہمارے آقا پر ایمان لاکر ان کی مدد بھی فرما رہے ہیں ۔ چنانچہ اسی ایک بیان سے حضور پاک کی شان کو سمجھنے کے لئے ہماری بودی عقلیں ونگ رہ جاتی ہیں۔ تو ہمارے یہ تفرقات اور فضول بحثیں اس عاجز کو بالکل سمجھ نہیں آئیں کہ جب قرآن پاک میں حضور پاک کو مراج منبر قرار دیا گیا ہے ۔ اور نور کا معنی روشنی ہے اور عقلی لحاظ سے اور بشرکی حیثیت سے بھی حضور پاک کے اس نور کی روشنی اس طرح چکی یا بھیلی کہ اس اندھیری دنیا کو روشن کر دیا۔ سابھ ہی حضور پاک نے امت واحدہ کے تصور کے سابھ زمانے کو الیما تسلسل دیا کہ آپ کے نور سے صراط مستقیم بھی چمک اٹھا:۔

وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا(اقبالؒ)
اور ہمارے بامقصد مطالعہ کے تحت حضور پاک نے اہل حق کے قافلہ کو صراط مستقیم پررواں دواں کر دیا۔اس قافلہ کے امیرازل
نا آخر آپ خود ہیں ۔اور ہم جو کچھ بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ چند سال دنیاوی آنکھوں نے آپ کواس قافلہ کی راہمنائی کرتے
دیکھا:۔۔

خوشا وہ قافلہ جس کے امیر کے متاع متحصیل ملکوتی و حذبہ ہائے بلند صراط مستقیم: صراط مستقیم: صراط مستقیم کے سلسلہ میں عملی طور پراس کتاب میں بہت کچے آئے گاور یہ واضح کیا جاتا ہے کہ دین اسلام صراط مستقیم پر رواں دواں ہونے کا نام ہے۔ اس میں انقلاب والی کوئی بات نہیں ۔ اگر نام حکمیتے انقلاب کر دیا جائے تو بھی یہ موذوں نہیں ۔ حضور پاک ناموں یا اصطلاحات کے سلسلہ میں صحح ناموں کے لئے بخت احکام دیتے تھے ۔ کسی کا نام عبد شمس یا برۃ (آزاد) یا صراط مستقیم کے الن یا جس لفظ سے شرک کی ہو آئے یا گراہی کی تو الیے نام عبدیل کر دیتے تھے ۔ اسلام یا

مستقیم ہے یا انقلاب اب دو جگہوں کو چھوڑ کر قرآن پاک میں کسی جگہ انقلاب کا لفظ اتھے معنی میں استعمال نہیں ہوااوراس کے معنی چھے مڑنے ، واپس آنے یا اوندھے منہ گرنے کے ہیں ۔اس لئے یہ عاجز انقلاب کے لفظ کو قرآن پاک کے صحح لفظ صراطمستقیم کی جگہ استعمال نہیں کرسکتا ۔اس میں ایک اور خطرہ یہ ہے کہ دنیاوی اور بادی تنبدیلیوں والے روسی اور فرانسیسی مراطمستقیم کی جگہ استعمال نہیں کرسکتا ۔اس میں ایک اور خطرہ یہ ہے کہ دنیاوی اور بادی تنبدیلیوں والے روسی اور فرانسیسی انقلاب کی غلط اصطلاحات اور نظریات کو بھی لوگ اسلام کالیبل لگا کر ان کو اسلام کا نظریہ بنا دیتے ہیں ۔

ہمارے مطالعہ میں ہمیں ازل سے لے کر آخر تک دین حذیف یا اہل حق کی راہ میں کہیں انقلاب نظر نہیں آیا۔ہمارے لحاظ سے دین حق میں ارتقا اور معراج ہے کہ حضور پاک نے فرما یا کہ "مومن اگر کل والے مقام پر رہا تو گھائے میں رہا " یعنی ساکن ہوجانا بھی ٹھیک نہیں ۔ اور پیچے مڑنا تو الب معاملہ ہے ۔ اسی وجہ سے پچھلے باب میں حضور پاک کے زمانے کو تسلسل دینے اور زمانے کے اصلی حالت میں آنے کے سلسلہ میں صراط مستقیم کی نشاندہی کردی گئ تھی کہ قرآن پاک میں دین اسلام کے لئے یہ لفظ تقریباً سو دفعہ استعمال ہوا۔ خاص کر سورۃ فاتح، سورۃ بقرہ، سورۃ عمران، سورۃ لیسین اور سورۃ فتح وغیرہ میں دین کو کہا ہی صراطہ مستقیم گیا ہے بلکہ سورۃ ھود، جس کے بارے حضور پاک نے فرما یا کہ اس سورۃ نے ان کو بوڑھا کر دیا ہے ۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے مستقیم گیا ہے بلکہ سورۃ ھود، جس کے بارے حضور پاک نے فرما یا کہ اس سورۃ نے ان کو بوڑھا کر دیا ہے ۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے راستے کو بھی صراط مستقیم کے الفاظ کے طور پر یاد کیا گیا۔

اصطلاحیں اور روایٹیں: اسلام دین فطرت ہے اس کی اصطلاحوں کے ساتھ بھی غیروں کے کسی فلسفہ یا اصطلاح کا موازنہ کرنا، یاان کی ثقالی کرنامناسب نہیں کہ زندگی کے مقصود ہی الگ الگ ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ پیش لفظ میں اس عاجز نے واضح کردیا تھا کہ اس کتاب کے ماخذ کیا ہیں ۔ اور ان سے کسے استفادہ کیا جارہا ہے ۔ سہاں البتہ یہ باور کرانا ضروری ہے کہ یہودی و نفرانی بھی کسی زمانے میں دین حنیف کے پیروکار تھے ۔ اس طرح حضور پاک کے خاندان کے لوگ اور حضرت اسماعیل کی ساری اولاد بھی دین حنیف یا دین ابراہی کے پیروکار تھے اس لئے اسلام سے پہلے کی گئ روایات یارواج اگر صحح تھے اور جہالت کے زمانے میں ان کو اپنا یا گیا تھا تو حضور پاک نے الیسی چیزوں کو خدرد کیا اور خدا لیے رواجوں سے روکا۔ اس لئے پرانی تاریخ کہا نیاں ولیے ک ولیے رہیں ۔ البتہ قرآن پاک میں پرانی کہا نیاں زیادہ تر تمثیلی ہیں اور کئی تفصیل بھی نہیں ۔ حضرت یو سف کا قصہ کافی مکسل ہے ۔ اور حضرت موسی کے بارے میں بھی کافی تفصیلات ہیں لیکن تر تیب ہر جگہ ایک جسی نہیں ۔ اس لئے اس عاجز نے پی خبروں کے ور حضرت موسی کے بارے میں بھی کافی تفصیلات ہیں لیکن تر تیب ہر جگہ ایک جسی نہیں ۔ اس لئے اس عاجز نے پی خبروں کے در میں قرآن پاک کو منبح کے طور پر تو اپنار ہمنا بنا یا لیکن تر تیب و پنے کے لیے تاریخ کی کتابوں سے مدد کی۔

آوم علمی مختلیق: اس مہید کے بعد اب ہم آدم یا انسانوں کی تخلیق کی طرف آتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ سب انسانوں کو
ایک نفس سے پیدا کیا گیا۔ آدم کی تخلیق اور اس زمین پر خلیفہ یا نائب بنانے کے ذکر بھی قرآن پاک میں اکثر جاہموں پر موجو دہیں۔
یہ عاجزاس سلسلہ میں فرشتوں کے اعتراض کا ذکر کر چکا ہے۔ بہر حال قرآن پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ کو السے حل کیا
کہ فرشتوں کو کہا " کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ " اور پھر اللہ تعالیٰ نے حصرت آدم کو لینے تنام اسماء سکھا دیئے اور
فرشتوں کو حکم دیا کہ حصرت آدم کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لیکن ابلیس یا عرازیل جو جن کے رہے سے فرشتوں

ك رتبي تك ين كي تعالى في الكاركيا اور رانده وركاه بوا-

متبصرہ: ظاہرہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء سکھ کر حضرت آدم ، اللہ تعالیٰ کی صفات و ذات کے بارے بہتر طور پر جانے لگ گئے اور چو نکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بچا پی روح بھو نکی تھی تو وہ اشرف المخلوقات بھی ہوگئے ۔ شیطان نے سجرہ تو حسد اور تکر کی وجہ سے نہ کیا اور کہا میں انسان سے بہتر ہوں ۔ اس کی وضاحت آگے آئے گی ۔ لیکن فقرا میں حضرت منصور حلاج اور شیطان کے در میان ایک تصوراتی مکالمہ چلتا ہے جو علا مہ اقبال کے شیطان اور حضرت جریل علیہ السلام کے مکالے کی طرح ہے ۔ اس مکالمہ میں شیطان کہتا تصوراتی مکالمہ چلتا ہے جو علا مہ اقبال کے شیطان اور حضرت جریل علیہ السلام کے مکالے کی طرح ہے ۔ اس مکالمہ میں شیطان کہتا ہے "کہ اس کا امتحان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کیا جائے ۔ اور میں اس حکم پر قائم رہا اور امتحان بورا ہو گیا ۔ جناب منصور نے جب یاد ولا یا کہ اس سجدے کا حکم بھی تو اللہ تعالیٰ کا ہی تھا تو تاویلوں میں پڑگیا وغیرہ ۔ ان سب باتوں میں اللہ تعالیٰ کے راز ہیں کہ شر بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا اور علامہ اقبال نے ڈرتے رہیں ۔ ہر برے کام میں لیخ گناہ کو سب بینے گناہ کو سب کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں ۔ ہر برے کام میں لیخ گناہ کو سب کے ندامت کریں اور تاویلوں میں نہ بڑیں ۔

تخلیق آدم گاورا حادیث مبارکہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا" اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کی صورت گری کی ۔ تو جب تک چاہا۔ اس کو لبد میں پڑے رہنے دیا۔ ابلیس اس کے اردگرد پھرا کر تا تھا۔ جب دیکھا کہ اس کے اندر جوف ہے تو جان لیا کہ یہ مخلوق مستقیم نہ رہے گی۔ " جناب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں " اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھیجا جس نے ادبی زمین کے ہر جز شریں وشور سے مٹی لی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی سے حضرت آدم کو بیدا کیا۔ ادبیم ہی سے آدم کا فظ نظا۔ اور اچھی مٹی سے بیدا ہونے والے جنت میں جائیں گے۔ ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ اس لئے بھی نہیں کیا کہ ابلیس نے مشرت آدم کو سجدہ اس لئے بھی نہیں کیا کہ ابلیس مٹی سے بعدہ کرے جو مٹی کا بناہوا ہے۔ وغیرہ وغیرہ "۔

وضاحت: یہ پہلو کچ وضاحت چاہتا ہے۔ فرشتے نوری ہیں۔ شیطان ناری اور انسان خاکی۔ اب شیطان کو کسیے معلوم ہوا کہ اگ ، خاک سے بہتر ہے۔ فرشتوں نے الیساکیوں نہ کہا۔ تو گزارش ہے کہ فرشتے بدی کو سوچ ہی نہیں سکتے۔ ان کا پہلااعتراض بھی وضاحت تھی۔ وہ سمحنا واطعنا ہیں۔ شیطان نے آزادی کو استعمال کیا۔ عقل دوڑائی ۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ آگ کی رفتار تیز ہے ، مٹی وضاحت تھی۔ وہ سمحنا واطعنا ہیں۔ شیطان نے آزادی کو استعمال کیا۔ عقل دوڑائی ۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ آگ کی رفتار تیز ہے ، مٹی ڈھالی ہے۔ ٹھوس ہے اس کی رفتار کم ہوگی۔ ہسارت کم ہوگی وغیرہ ۔ لیکن شیطان نے اس طرف دھیان نے دیا کہ خالق اپنی دوح کو اس میں چھونک رہا تھا۔ اور جو فرشتوں اور اس کو ادنی نظر آر ہی تھی اس کو اللہ تعالیٰ اشرف بنا رہا تھا۔ وہ جب چاہے عرت دے اور جبے چاہے ذات دے۔ ہمارے لئے سبق یہ ہے کہ ہم عاجزی رہیں کہ مٹی کو بھی اللہ تعالیٰ اشرف بنا دیتا ہے۔

منا دے اپی ہستی کو گر مرتبہ چاہئیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گزار ہوتا ہے۔ شیطان کے عقلی گھوڑے: یہ کھ کرنے کے بعد شیطان ، شیطانیت سے باز نہیں آتا ۔ ہزاروں تاویلیں لئے پھرتا ہے۔ کھی کہتا ہے امتحان سے پاس ہوگیا۔ کھی کہتا ہے کہ قرآن پاک کی فلاں آیت پڑھ کر بخشش عاصل کرلوں گا۔ کھی کہتا ہے انسانوں کی زندگی میں وہی رنگ ڈال رہا ہے۔غداان عقلی گھوڑوں سے بچائے ۔اور پہاں شیطان کی ایک تاویل مثال سے طور پر پیش کی جاتی ہے:۔

جبر عیل می فرشتوں کی رہی کیا آبرد؟

ا بلیس ہے مری جرأت سے مشیت خاک میں ذوق منو میرے فتنے جامہ عقل و خرد کا تارویو گر کبھی خلوت سیر ہو تو یوچے اللہ سے قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا ابو اقبال حق و باطل: بهرمال يرسب طرز بيانات بين به جس عدة كى طرف آرج بين ده يرج كم الله تعالى في حضرت آدم كوحق ے ساتھ پیدا کیا۔ روز ازل یا عالم ارواح میں پیغمروں کے لئے راہ حق کی تلقین اور وعدہ کا ذکر اوپر ہو جیا ہے۔ اب جب حصرت آدم کی تخلیق ہوئی تو حسد اور تکبر کی وجہ سے شیطان نے باطل یا شرکی شکل اختثیار کرلی ۔ اور حق و باطل کی مکر اس ون سے شروع ہے ۔اس میں رازیہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں اگر انسان کا کوئی دشمن نہ ہو تو اسے اپنی طاقت کا اندازہ نہ ہوسکے گا۔ ٹکر کے لئے کوئی مقاطع میں ہونا چاہئیے۔اس لئے حق کے امتحان کے لئے ضروری تھا کہ کوئی اس کامقابلہ کرتا۔الیما کوئی آدمی نہیں جو یہ کے کہ وہ حق کے ہرراستہ یا سچائی کو نہیں جانا۔ یا اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کو نہیں جانتا۔ دہرئیے بھی کسی عظیم طاقت کے بارے تو زبانی بھی مانتے ہیں ۔اور ول سے سب اپنی کمزوری کو جانتے ہیں کہ ان کا خالق کوئی ہے سپتانچہ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں یادولا تا ہے۔واذ اخذریک من بنی آدم --- اور حضرت عبداللہ بن عباس اس سلسلہ میں روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالٰی نے حضرت آدم کی شکل وصورت کی تخلیق کے بعد ان کی پشت پر ہاتھ پھرا۔اور پھر جناب عبداللہ قرآن پاک کی یہ پوری آیت پڑھتے ہیں جس کے معنی یہ ہیں "وہ واقعہ یاد کر جب تیرے پروردگارنے بن آدم کی بیٹتوں سے ان کی تسلیں نکالیں ۔اورخو دانہیں کو ان پرشاہد ٹھہرا کے پوچھا" کیا میں تہماراپروردگار نہیں " (الست بربکم) ۔"سب نے جو اب دیا ہے شک تو ہمارا پرور د گار ہے ۔ہم اس پرشاہد ہیں ۔یہ اس لئے ہوا کہ قبیامت کے دن تم لوگ یہ بند کہر سکو کہ ہم تو اس سے غافل تھے ۔ یا یہ کہو کہ پہلے ہمارے بزرگ ہی شرک میں مبتلاتھے " -قارئین ہمارے ہر عمل کیلئے ہمارے خو د شاہد ہونے والی بات نوٹ کرلیں پہلے باب میں فلسفہ حیات کے تحت ، روز ازل کے اس میثاق کا ذکر ہو چکا ہے ۔اب واقعاتی وضاحت ہو گئ ۔ ساتھ ہی ساتھ پشت در پشت آدم کی نسلوں کے متنقل ہونے کا ذکر بھی ہو گیا۔البنتہ پیدائش کے معاملات کامضمون بہت وسیع ہے۔ کہ آگے مادی دنیا کے مادی عنصر بدن کی شکل اختیار کرتے ہیں ۔اللہ تعالیٰ اس بدن یا نفس میں روح کو چھونک دیتا ہے جو امر ربی ہے اور اس کو مجيخ كابم شعور نہيں ركھے۔ البتہ كتاب صات بعب الموت" ميں بہروضا حت ہے۔ پیدائش \_ اور نر و ماده کاذکر: الله تعالی نے اس عالم خلق کے لئے البتہ طریق کاریہ بنایا کہ ہر چیز کاجوڑا پیدا کیا ۔ ایک نر اور ایک مادہ اور ان دونوں سے آگے تخلیق کا سلسلہ جاری کیا ۔ یہ چیز صرف انسانوں اور حیوانوں کو لاگو نہیں بلکہ یو دوں اور

ورختوں کے لئے بھی ہے۔ اور یہ سارانظام سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جہاں سب نرہی نرہوں تو وہاں نرکی ج میں یا تو مادہ کے عنصر پیدا ہوجائیں گے یا نرکسی الگ مادہ کو حنم دے گا۔ اور اس طرح سے پھر جو ڑا جو ڑا بن جائے گا۔ اس سلسلہ میں قرآن پاک کی آیت شاق منھار ہے جھا "کی تفسیر میں جتاب مجاہد لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جوا کو حضرت آدم کی قصیری (چھوٹی لیسلی) سے پیدا کیا۔ آپ اس وقت سو رہے تھے۔ جب بیدار ہوئے تو حضرت جوا کو دیکھ کر فرمایا "انثا "اس لفظ کو اب عورت کے معنی میں استعمال کیاجا تا ہے اور لفظ نثایا نسوانیت اور السے لفظ اس لفظ سے نظے ہیں۔ یہ تفسیر یہود لیس کے رہ ایتوں سے لیگئ ہے اور سے سے ماروں سے اختلاف آرکھتے ہیں۔ یہ تفسیر یہود لیس کے رہ ایتوں سے لیگئ ہے اور سے معنی میں اور السے لفظ اس نسلے اختلاف آرکھتے ہیں۔ یہ تفسیر یہود لیس کے رہ ایتوں سے لیگئ ہے اور سے سے اختلاف آرکھتے ہیں۔ یہ تفسیر یہود لیس کے میں میں میں اور الیے لفظ اس نسلے اختلاف آرکھتے ہیں۔ یہ تفسیر یہود لیس کے ایس سے اختلاف آرکھتے ہیں۔ یہ تفسیر یہود لیس کے ایس میں اور الیے لفظ اس کیا جاتا ہے اور لفظ نا یا نسل میں ان عامار اس سے اختلاف آرکھتے ہیں۔ یہ تفسیر یہود لیس کی عالم میں میں اور الیے لفظ اس کی ایس کی اور الیے لفظ اس کیا جاتا ہے اور لفظ اس کی ایس کی اس کی اور الیے لفظ اس کی سے ان خوال ف آرکھتے ہیں۔ یہ تفسیر یہود لیس کی اس کی اس کی انسان عامار اس سے اختلاف آرکھتے ہیں۔

اور سجیس لیان علمار اس سے اختان ترکھتے ہیں جا کہ اس سے اختان ترکھتے ہیں جا کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ" شیطان نے جنت سے و نیپا میں آور: جنت میں حضرت ادم اور حضرت حواکو کہا گیا کہ "اس درخت کے قریب میں آگئے اور اس شجریا انہیں بہکایا کہ " یہ وہ درخت ہے جس کا پھل کھانے کے بعد تم ہمیشہ کے لئے جنت میں رہو گے" وہ فریب میں آگئے اور اس شجریا پھل کو کھالیا ۔ تو تب وہ اپن عریانی سے آگاہ ہوئے جب درختوں کے بتوں سے چھپاتے پھرتے تھے ۔ یعنی یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ نافر مائی کے الفاظ میں " ھل ادلکھ علی شجرة المخلف " حضرت آدم اور مائی حواچو نکہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے قریب رہنا چاہتے تھے لہذا وہ شجر الخلد کھا بیٹھے ۔قرآن پاک میں ایک دوسری جگریریہ ذکر ہے ۔ " کو ماجعلنا جنت میں اللہ تعالیٰ کے قریب رہنا چاہتے تھے لہذا وہ شجر الخلا کھا بیٹھے ۔قرآن پاک میں ایک دوسری جگریریہ ذکر ہے ۔ " کو ماجعلنا المو کے اللہ اللہ اللہ کے اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ کہ سے دکھایا کہ وہ نہیں مگر قتنہ واسطے لوگوں کے اور یہی ہے شجر الملعونہ ،قرآن پاک میں " ہر معصوم یا بچہ ایک خاص عمر تک اپن بے کہ ایک جو رہائی کے بارے بے نیاز ہوتا ہے ۔ اور بعد میں وہ شرمانا شروع کر دیتا ہے ۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو سمجھنا ہوا مشکل ہے کہ حضرت آدم اور مائی حوالی وقت اس سلسلہ میں شعور کی کس سطیر تھے ۔

ہم یہ بھی نہیں کہ سکتے کہ جنت میں آ کچے اجسام کی کیاشکل تھی۔ کیا مادی دنیا کے بدن کی قسم کی کسی شے سے جنت میں رہائش اختیار کی جاسکتی ہے یا وہاں پر کوئی اور روحانی بدن تھا۔ اور موت کے بعد یا روز قیامت ہمارے اجسام کی بھی شائد الیمی شکل ہو ۔ بہرحال ایک بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلافت اس دنیا یاعالم خلق میں دی ۔ روایت ہے کہ جناب حسن بھریؓ سے پو چھا گیا کہ حضرت آدم اور حضرت حواز مین کے لئے پیدا ہوئے یا آسمان (عالم بالا) کے لئے پیدا ہوئے تو آپ نے جواب ویا "زمین کے لئے "آگے پو چھا گیا" اگر وہ ضبط کرتے اور درخت کا پھل مذکھاتے تو بھر " تو جناب حسن بھریؓ نے فرمایا " پیدا ہی زمین کے لئے ہوئے کے کیونکر مذکھاتے "۔

مواقع تکاریر: اب بہاں قضا و قدر کا مشکل مسلہ سامنے آجاتا ہے ، تو اس سلسلہ میں ہم اس قسم کی ایک بات کے بارے حضور پاک کا فرمان لکھ رہے ہیں ۔ جناب عبدالر حمن بن قناوہ السلمی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور پاک سے سنا کہ آپ نے فرما یا" اللہ تعالی نے حضرت آدم کو پیدا کر کے مخلوق کو ان کی پشت سے نکالا اور پھر ارشاد ہوا ۔ یہ بہشت میں جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں " ۔ حضور پاک کی یہ بات سن کر مجلس سے ایک شخص نے عرض کی پرواہ نہیں اسے لیڈ ااگر یہی بات ہن کر مجلس سے ایک شخص نے عرض کی " یارسول اللہ ااگر یہی بات ہے تو پھر ہم عمل کس بنا پر کریں ؟" حضور پاک نے فرما یا "مواقع تقدیر کی بنا پر " ۔ ثنبصر ہو تھی ہے کہ اس سلسلہ میں بڑے بحث و منبصر ہو تھی ہے کہ اس سلسلہ میں بڑے بحث و

مباحثے ہوئے ۔ ہمارے قدریہ اور جہنیہ کروہ اس بحث کی پیداوار ہیں۔ عظیم صحابہ کے در میان بھی اس سلسلہ میں وقتی اختافات پیدا ہوئے ۔ راقم کی کتاب خلفاء راشدین کے حصہ دوم کے آخری باب میں اس کی تفصیل ہے کہ شام میں طاعون کے زمانے میں جتاب ابوعبیدہ نے جتاب ابوعبیدہ نے جتاب ابوعبیدہ نے جتاب ابوعبیدہ نے جتاب قاروق اعظم پر سوال کر دیا "کیاآپ اللہ کی تقدیرے بھاگ کر جارہے ہیں ؟" حضرت عمر نے فرمایا " ہاں! کہ ہم اللہ کی تقدیرے بھاگ کر اللہ ہی کی تقدیر کی طرف جارہے ہیں ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ایک وادی کے آگر دو کنارے ہوں کہ ہم اللہ کی تقدیرے ماصل کریں گے ۔ وغیرہ ۔۔۔ " جتاب ایک سرسبز اور ایک خشک تو مختلف طرفوں میں اتر نے والے مختلف تقدید حاصل کریں گے ۔ وغیرہ ۔۔۔ " جتاب عبدالر حمن بن عوف بھی سابقہ تھے اور جتاب ابو عبیدہ کو تب تسلی ہوئی جب ان کو حضور پاک کا فرمان سنا یا گیا۔ پس اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے خدات رہیں ۔ بہتری کے ہم بیان میں وانائی کے سمندر بھرے ہوتے حیں ۔اور ہمیں اس پہلو کو سمجھناچا بینے کہ امر بالمحروف اور نہی عن حضور پاک کے ہم بیان میں وانائی کے سمندر بھرے ہوتے حیں ۔اور ہمیں اس پہلو کو سمجھناچا بینے کہ امر بالمحروف اور نہی عن المنکر کے یا بند رہیں۔

حضرت آوم ترمین پر: روایت ہے کہ حضرت آدم ہندوستان یا سری لنکا کے کمی پہاڑنو ذیرائزے اور حضرت حواجدہ میں بتنا ب اور اس چیزی بتنا ہے اور اس چیزی وضاحت پہلے باب میں ہو علی ہے ۔ بہرطال کمی سالوں کی جدائی کے بعد حضرت آدم اور حضرت حواکہ مکر مہ کے مقام مزدلعنہ پراکیک دوسرے کو لے ۔ یہ مقام من اور عرفات کے در میان ہے اور عجاج کرام ج کے بعد عرفات کے مقام سے والی آکر مہاں ہی رات کو قیام کر کے عبادت کرتے ہیں ۔ از دلاف کے معنی نزدیک یا جمع ہونے کے ہیں اور یہی اسکی وجہ تسمیہ ہے ۔ آگے ہم رہمری کے قیام کر کے عبادت کرتے ہیں ۔ از دلاف کے معنی نزدیک یا جمع ہونے کے ہیں اور یہی اسکی وجہ تسمیہ ہے ۔ آگے ہم رہمری کے طلاوہ حضرت آدم یا کسی پیٹمبر کی زندگی کے عالات تفصیل سے نہ لکھیں گے کہ ہم یہ مطالعہ صرف رہم کی کے کر رہے ہیں ۔ ہاں حضرت آدم کی دنیا پر آمد کے سلسلہ میں علامہ اقبال کی نظم "روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے "کہ پہلے دواور آخری شعر کو ہم لکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی ہمارے فلسفہ حیات کی جھلک ہے :۔

کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابجرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ ۔ اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ ۔ جفا دیکھ ۔ جفا دیکھ ۔ باب بند ہو محرکہ چہم و رجا دیکھ ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ

رہمبری: فلسفہ حیات کے بیان کے مطابق پیدائش اور زمین پرآمد کے بعد قافلے نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کے مطابق صرابع مستقیم پر رواں دواں ہونا ہے ۔ اس کے لئے رہمبری کی ضرورت ہے ۔ اس سلسلے میں جناب ابو ذر غفاریؓ نے حضور پاک ّنے فرمایا "آدم " جناب ابو ذر غفاریؓ نے مزید وضاحت کے لئے عرض کی تو حضور پاک ؓ نے فرمایا " آدم " جناب ابو ذر غفاریؓ نے مزید گزارش کی " رسول کھنے تھے کی تو حضور پاک ؓ نے فرمایا " حصرت آدم نبی تھے اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام کر تا تھا " جناب ابو ذر نے مزید گزارش کی " رسول کھنے تھے حضور پاک ؓ نے فرمایا " تمین سو پندرہ ایک بری جماعت ہے "

تتبصرہ: نبی اور رسول میں فرق یہ بتا یاجا تا ہے کہ رسول وہ ہو تا ہے جبے خاص شریعت دی جائے یا درایت دی جائے کہ لوگ ان کی امت کہلائیں ۔ اور رسول کے امتیوں میں آگے نبی بھی ہوسکتے ہیں۔ وہ تنام رسم جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا ان کو بنی کہتے ہیں۔ و دوایت ہے کہ ان نبیوں کی تعداد ایک لاکھ چو بیس ہزار ہے ۔ ہمارے آقا کی امت میں البتہ کوئی نبی نہیں کہ آپ خاتم النہیں اور خاتم المرسلین ہیں۔ و لیے آپ کی امت کے بزرگوں کی شان یہ ہے کہ پہلے بن بھی خواہش کرتے رہے کہ وہ آپ کے امتی ہوتے ۔ تین سو پندرہ رسولوں کی تعداد ایک لخات دلچسپ ہے کہ حضرت طالوت کے وہ ساتھی جنہوں نے ان کا حکم مانا، اور نہر سے پانی نہیاان کی تعداد بھی تین سو پندرہ بتائی جاتی ہے ۔ ان میں حضرت داؤڈ بھی شامل تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا جنگ بدر بحس کا ذکر آگے وسویں باب میں ہے اور اس کو حق کا پہلا بڑا محرکہ کہتے ہیں، وہاں بھی مجاہدین کی تعداد ایک روایت کے مطابق تین سو پندرہ ہے ۔ ایک لاکھ چو بیس ہزار نبیوں کے ساتھ موازنے کے طور پر حضور پاک مطابق تین سو تین اور دوسری کے مطابق تین سو پندرہ ہے ۔ ایک لاکھ چو بیس ہزار بتائی جاتی ہے ۔ خبر یہ " دیدار عام "کی بات ہے ۔ " دیدار خاص "کا سلسلہ تو چو دہ سو سالوں سے جاری ہے اور اس کی جھائیاں دیکھنے والے خش قسمت ہر زمانے میں میوجو در ہے ۔ خش قسمت ہر زمانے میں میوجو در ہے ۔

وین حق اور زمانے کا تسلسل: بہرحال ہم جس مقصد کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اول تو صحح بخاری میں روایت ہے کہ تنام نبی ایک وین پر تھے یا ہیں ، اور ہر زمانے اور ہر خطے میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیچے ہیں اور نبی بھی ، جن کی شریعت ایک تھی ۔ علاقے کے ماحول و مزاج یا آب وہوا کے لحاظ سے چھوٹی موٹی رسم وراج میں فرق کی اجازت تھی ۔ لیکن بنیاوی اصول بنام شریعتوں کے ایک جیسے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانے اور ہر خطے میں لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف راہمبری کرتا رہا ۔ بے شک حضرت آدم نے معاملات امت واحدہ سے شروع کئے لیکن علاقائی ضرور توں کے تحت اور فاصلوں کی وجہ سے ہر علاقے کی امتوں میں شریعت کے طریق کار میں کچی نہ کچھ فرق پڑتا رہا۔ کہ تنام نبی یار سول محدود علاقے اور محدود مدت کے لئے تھے ۔ لیکن اب و نیا کو برقر ارکر دیا جو ایک کرنا تھا اور ہمارے نبی آخرالز مان ہیں ، اور انہوں نے امت واحدہ کا تصور دے کر زمانے کے اس تسلسل کو برقر ارکر دیا جو تسلسل حضرت آدم نے شروع کیا تھا۔ یعنی صراط مستقیم کی بکی اور مکمل نشاند ہی کردی ۔ کہ سورۃ مائدہ کے مطابق دین مکمل تسلسل حضرت آدم نے شروع کیا تھا۔ یعنی صراط مستقیم کی بکی اور مکمل نشاند ہی کردی ۔ کہ سورۃ مائدہ کے مطابق دین مکمل بسی بھی اس فلسف کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔

امت واحدہ: امت داحدہ کے اس فلسفہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے نہ کہ اختلاف کرنے کی کہ ہمارے علماء میں سے کچھ کہتے ہیں کہ ساری دنیا ایک امت ہیں ۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں کہ ساری دنیا ایک امت بن گئ ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں صرف مسلمان ایک امت ہیں ۔ دراصل بات یہ ہے کہ حضور پاک نے گروہوں میں بٹی ہوئی مخلوق کو ایک امت کا تصور دے دیا کہ آؤایک اللہ پر متفق ہوجائیں ۔ بھلا کو نسااللہ ؟ وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں یارب محمد ۔ اور نہ کہ وہ اللہ کہ کسی کو اس کا بدیا بنادیا۔ اور کسی نے شریکوں کی تعداد کو بڑھا دیا۔ یہ اللہ

وہ ہے جس کی ذات وصفات کا بیان قرآن پاک میں ہے۔ ایسا تصور دینے کے بعد اور جگہ جگہ پیغام بھیجنے کے بعد ، حضور پاک کے تربیت یافتہ صحابہ کرائم یا بعد کے مسلمانوں نے بھی یہ کام جاری رکھااور دنیا کے گوشے گوشے میں ایک اللہ ، ایک رسول ، ایک قرآن اور ایک امت کا پیغام پہنچا دیا۔ اور امت واحدہ کا تصور پوراہو گیا۔ لیکن عملی طور پر حضور پاک کی امت وہی لوگ کہلا سکتے ہیں جو آپ کے دین پر چل رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات بھول گئے کہ ہم نے ساری ونیا کو ایک کرنا تھا۔ اب بھلا ہم مخلوبہ قوم ہیں ہماری بات کون مانے گا۔ اور اگھے زمانے میں لوگ مسلمان وں کا کردار دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ اب ذراہم گریبان میں منہ ڈالیں۔ دوعالی جنگوں کی وجہ سے دنیا ایک ہونے کے نزدیک بہنچ گئ ہے۔ لیکن افسوس ان کو دین حق کا فلسفہ سجھانے والا کوئی نہیں کہ کام باتوں سے نہیں بنتے۔ عمل سے بنتے ہیں۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ:۔

اے راہرو فرزانہ ہے جذب مسلمانی نے راہ عمل پیدا نے شاخ بقین نمناک (اقبالؒ) رہمران لیعنی اجبیاء کے عام و نسب: چندایک اشاروں کو چھوڑ کرقرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی کتابیں، انبیاء کے نسب اور زمانے کا ذکر تفصیل یا ترتیب سے نہیں کرتیں -بہرحال ہم اپن کہانی مکمل کرنے کے لئے چندانبیاء کے نام ونسب کو ابن سعد کی مددسے اپنے تبھروں کے ساتھ اپنی کتاب میں شامل کررہے ہیں: -

ا حضرت آدم - ہمارے جدامجد

۷۔ حصرت ادر لیں ۔آپ کو خنوخ بھی کہتے ہیں۔ ادر آپ خنوخ بن یاز د بن مہلائل بن منان بن انوش بن شیت بن آدم ہیں۔ ۱۷۔ حصرت نوخ بن کمک بن متو شخ بن ادر لیں ا

۷۔ حضرت ھوڈ بن عبداللہ بن الخلود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوخ ۔آپ توم عاد میں مبعوث ہوئے جس کا ذکر قرآن یاک میں ہے۔

۔ ۵۔ حضرت صالح بن آسف بن کماشخ بن ازوم بن مثود بن جاتر بن ارم بن سام بن نوخ ۔آپ قوم مثود میں مبعوث ہوئے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔

۷۔ حضرت ابراہیم بن تارح بن ناجور بن ساروغ بن ارغوا بن فانع بن عامر بن مشاخ بن ارمخشد بن سام بن نوخ - قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کے والد کا نام آذر لکھا گیا ہے ۔اس سلسلہ میں وضاحت اور تبصرہ آگے آئے گا۔

esset fact

> - حضرت لوط بن ہاراں -آپ حضرت ابراہیم کے بھتیج تھے -

٨-حفرت اسمعيل بن حفرت ابراميم

٩- حفرت اسحاق بن حفرت ابراميم

١- حفرت ليقوب بن حفرت اسحاق

اا حضرت یوسف بن حضرت بیقوب (حضور پاک نے آپ کو چار اشتوں کی نگا تار پیغمبری کی سعادت پر تحسین پیش کی)

١١ حفزت شعيب بن بويب بن عنفا بن ابراميم

الساحضرت موسى بن عمران بن قابت بن لادى بن يعقوب

۱۲ حضرت بارون بن عمران مسدایضاً مسد

١٥ حضرت الياس بن تسبتين بن العارز بن مارون

۱۹ - حصرت یونس بن منی کہ آپ کاسلسلہ نسب بھی حصرت بیعقوب تک پہنچتا ہے۔آپ کاوطن نینوا تھاجو کہ موجودہ نجف اشرف کے نزدیک تھا ۔ بخاری شریف میں ذکر ہے کہ حضور پاک کی ملاقات نینوا کے ایک آدمی سے ہوئی تو بڑے خوش ہوئے کہ حصرت یونس کے علاقے کاآدمی ہے۔

ا- حضرت البيع بن عرى بن نشو تلخ بن افرايم بن يوسف

١٨- حفرت ايوب بن زراخ بن اقوص بن ليفرن بن العيص بن اسحاق

١٩ حضرت داؤدً بن البينا بن عويذ بن باعرين سلمون بن نخشون غمادب بن ارم بن خضرون بن فارض بن يبودا بن يعقوب

٢٠ حضرت سليمان بن حضرت داؤة

۲۱ حضرت ذکریا بن نبثوا آپ بھی حضرت بعقوب کے بیٹے بہودا کی اولاد سے ہیں

٢٢ - حفرت كي بن حفرت ذكريا

٣٧- حضرت عييل بن مريم بنت عمران بن ما ثال - يه سلسله نسب بھي حضرت يعقوب كے بيين يهوداتك جام بنچا ہے -

٢٣-حضور پاک حفرت محمد مصطفی بن عبدالله بن عبدالمطلب - تفصیل پانچوین باب سی ب

- ۲۵ - حضرت شید این سعد نے آپ کو نبیوں یا پیغمبروں میں شامل نہیں کیالیکن آگے کتاب میں لکھتا ہے کہ حضرت آدم کی وفات پر حضرت جبر سیل نے ان کے جنازہ کے سلسلہ میں حضرت شیٹ کی رہمنائی کی آپ حضرت آدم کے بیٹے تھے ۔ شیٹ کو عربی وفات پر حضرت جبر سیل نے ان کے جنازہ کے سلسلہ میں "سیت" کے ناموں سے بھی لکھا گیا ہے اور باتی حوالوں سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ بھی نبی تھے۔

۳۹ – حضرت ذوالکفل "اس طرح قرآن پاک میں پینجمروں میں جو حضرت ذوالکفل کا ذکر ہے۔ان کا نام بھی ابن سعد نے نبیوں میں نہیں لکھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ذوالکفل، مہانتا بدھ ہیں کہ وہ کپل کے رہنے والے بینی "کپل وستو" تھے اور عربی میں "پ" کا لفظ "ف" سے اداکیا جاتا ہے ۔ہمارے بزرگ یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے بعد نتام پینجمران کی اولاد سے تھے سچونکہ بدھ، حضرت ابراہیم کی اولاد کے لئے یہ شرف صرف بدھ، حضرت ابراہیم کی اولاد سے نہیں تو وہ پینجمر نہیں ہوسکتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد کے لئے یہ شرف صرف مشرق وسطیٰ کے علاقوں میں ہو ۔ لیکن اکثر لوگ بدھ کو اس لئے بھی پینجمر ماننے کو تیار نہیں کہ بدھ اللہ تعالی کی ذات کا کچھ مشکر مشرق وسطیٰ کے علاقوں میں ہو ۔ لیکن اکثر لوگ بدھ کو اس لئے بھی پینجمر ماننے کو تیار نہیں کہ بدھ اللہ تعالی کی ذات کا کچھ مشکر تھا ۔ ب شک بھارت کے کچھ متعصب ہندوؤں خاص کر کمارل بھٹ اور شکر اچاریہ نے بدھ پر الیے الز امات لگائے لیکن برہما میں تھا ۔ ب شک بھارت کے کچھ متعصب ہندوؤں خاص کر کمارل بھٹ اور شکر اچاریہ نے بدھ پر الیے الز امات لگائے لیکن برہما میں

راقم کے ایک بزرگ تایا کی نظرہے الیسی کتابیں گزری ہیں جن میں یہ واضح ہے کہ مہانتا بدھ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل تھا بلکہ حضور پاک کے سلسلہ میں پیشینگوئی بھی کی کہ مخرب میں ایک بڑا" بدھ" پیدا ہو گاجو امت واحدہ کا تصور دے گا۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر خطہ میں نبی پیدا ہوئے لیکن بدھ کے سلسلہ میں حتی فیصلہ دینا مشکل ہے کہ عراق میں ایک جگہ کا نام بھی قرین ذوالکفل تھا۔ اور ممکن ہے کہ ذوالکفل پیغمبراس جگہ کے ہیں۔

۲۷۔ حضرت لقمان ۔ اس طرح قرآن پاک میں حضرت لقمان کاجو ذکر ہے۔ ابن سعد نے ان کو بھی نبیوں میں نہیں لکھا۔ اور عام خیال ہے کہ وہ ایک نیک انسان تھے۔ اور ان کے بن ہونے کے بارے البتہ شک ہے۔ بہرحال آپ نے بھی صراط مستقیم کی نشاندہی ضرور کی۔ خیال ہے کہ آپ یمن کے رہنے والے تھے۔ لیکن یہ بھی روایت ہے کہ آپ مصروسوڈان کے درمیانی علاقوں کے رہنے والے تھے۔ آگے آٹھویں باب میں صحیفہ لقمانی کا بھی ذکر آتا ہے کہ انصار میں سے جناب سویڈ بن صامت کے پاس یہ کتاب یا "امثال لقمانی "کے نام سے ایک کتاب بھی موجود تھی۔ ہمارے اکثر لوگ حضرت لقمان کو ڈاکٹری یا حکمت کا بانی سمجھتے

۲۸ حضرت ذوالقرنین ۔ قرآن پاک میں جو حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہے کہ اس سلسلہ میں نہ تو ابن سعد نے کوئی ذکر کیا ہے اور نہ ہمارے علماء کا اتفاق ہے کہ نبی تھے ۔ امام غوالی نے سکندریو نانی کو ذوالقرنین کہا اور دنیا کے مشہر مخطوط والی بہم ہم ہمارے علماء کا اتفاق ہے کہ نبی تھے ۔ امام غوالی نے سکندریو نانی کو ذوالقرنین کہا اور اسی بادشاہ کی یاد میں آنجہائی رضا شاہ پہلوی نے ۱۹۷۰ء میں ایران کی بادشاہت کے اڑھائی ہزار سالہ حبثن منایا۔ جس کو کچھ لوگوں نے بہیویں صدی کا بہت بڑا" مذات "کہا تھا۔ اور یہ ایسے ہی ثابت ہوا۔ بہر حال سائرس کو ذوالقرنین بنانا صحح نہیں۔ ممکن ہے کہ ذوالقرنین کوئی آنے والی شخصیت ہو کہ عربی میں ماضی اور مضارع کا بیان کمی دفعہ ایک جسیاہو تا ہے ساتھ یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ اور بعد میں ان کے ہراونچان سے دوڑنے کا ذکر ہے۔ یہ استعارہ بھی ہوسکتا ہے اور مستقبل کا ذکر اور ذوالقرنین سے مراد دوصدیوں والا (ذوقرن) بھی ہوسکتا ہے۔

۲۹۔ حضرت طالوت ٔ قرآن پاک میں حضرت طالوت کا بھی ذکر ہے ۔ آپ کے لشکر میں حضرت داؤڈ بھی تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا ۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کا تعلق بنو اسرائیل سے تھا۔اور آپ حضرت داؤڈ کے پبیٹرو تھے ۔اور کچھ روایت کے مطابق آپ حضرت داؤد کے خسرتھے "

وہ سے حضرت دانیال - ہماری تاریخوں میں حضرت دانیال کا بھی ذکر آتا ہے - جس کو اہل یورپ Denial کہتے ہیں - راقم نے ان کی قبر کے سلسلے میں پوراذکر اپنی کتاب خلفاء راشدین حصہ اول میں کیا ہے کہ کس طرح حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں نے جب حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے تحت جنوبی فارس فتح کیا تو شوش کے مقام پر حضرت دانیال پیغمبر کی قبر کو دریا بردہونے سے بچایا

اس اصحاب کہف قرآن پاک میں اصحاب کہف کاذکر بھی ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کو حضرت علییٰ کے زمانے کی بعد کی ہستیاں بتایا ہے ۔آگے ساتویں باب میں ذکر ہے کہ اصحاب کہف (یاان نوجوانوں) کے بارے قریش مکہ، یثرب (مدسنیہ منورہ) کے یہودیوں سے یہ سوال حضور پاک سے پو چھنے کے لئے لائے تھے ۔ یہودی حضرت عیبیٰ کو پہینمبر نہیں مانتے اور ند ان کے ماننے والوں کو اچھا سمجھتے ہیں ۔ تو ظاہر ہے کہ یہ نوجوان یا تو حضرت موسیؓ کے زمانے سے بھی پہلے ہوئے یا کم از کم حضرت داؤڈ یا حضرت ۔ والوں کو اچھا سمجھتے ہیں ۔ تو ظاہر ہے کہ یہودیوں کے حساب سے یہ اچھے لوگ تھے ۔ ہمارے حساب سے اصحاب کہف بھی وین۔ ابراہمی اور دین حنیف کے پیروکار تھے ۔ ابراہمی اور دین حنیف کے پیروکار تھے ۔

اسے متفرق ۔ قرآن پاک میں ایک حضرت عویر کا بھی ذکر ہے کہ بہودیوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کا بدنیا بنا دیا۔ روایت ہے کہ آپ بھی پیٹمر تھے۔ لیکن کہیں ہے حب نسب کے بارے تفصیلات نہیں ملیں۔ ای طرح قرآن پاک کی سورہ کہف میں ایک صاحب کا ذکر ہے جن کی ملاقات کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹی کو بھیجا ۔ بخاری شریف میں بھی یہ پورا ذکر ہے اور وہاں آپ کو حضرت خضر کہا گیا۔ روایت ہے کہ آپ ای دنیا پر زندہ ہیں اور روز قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور کچھ لوگوں کو اب بھی ملتے ہیں اسی طرح قرآن پاک میں فرعون کے دربار میں ایک صاحب کے بارے ذکر ہے کہ انہوں نے اپنا وین اور ایمان پوشیدگی میں رکھا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ ہے ڈریا تھا۔ ایک اور صاحب کا حضرت سلیمان کے درباری ہونے کا ذکر ہے ، جن کو اللہ تعالیٰ نے زمان و مکان پر اس طرح حاوی کیا ہوا تھا کہ آنکھ جھپلنے کے وقت کے اندر ملکہ سباکا تخت ہزاروں میل سے لاکر حضرت سلیمان کے دربار میں پیش کر دیا۔ فرعون کے ای واجداد بھیٹھ دین حذیف نے پیروکار رہے۔ اس سلسلہ میں آگے بیانات آئیں گے۔ نام حضور پاک ٹمیڈ مصطفے کے اباواجداد بھیٹھ دین حذیف کے پیروکار رہے۔ اس سلسلہ میں آگے بیانات آئیں گے۔

ر مان و مکال: اوپروالے بیان میں مقصد صراط مستقیم کی نشاندہی ہی تھی ۔ اور حضور پاک کی بعثت سے پہلے قافلہ حق کا ذکر اختصار سے کر دیا گیا ہے ۔ قرآن پاک میں یہ تمام ذکر تبتیلی اور عبرت پکونے کے لئے ہے ۔ اور حضور پاک نے بھی اپنی اعلان شدہ میں دکر کیا تھا ہے در کیا تھا ہے ذکر کیا ہے ان کے مکان کے پہلو اعلان شد مبارکہ میں ذکر کیا ہے ان کے مکان کے پہلو تھوڑاآگے جاکر بیان کریں گے ۔ زمان کے کھاظ سے روایت ہے کہ حضرت آدم کی عمر نو سو چھتیں برس تھی ۔ علاوہ ازیں حضرت آدم اور حضرت نوخ کے عمر نو سو پھتیں میاں بتائی جاتی آدم اور حضرت نوخ کے در میان وس قرن لیمی ایک ہزار سال کا زمانہ حائل ہے ۔ حضرت نوخ کی عمر نو سو پھاس سال بتائی جاتی ہے ۔ اور اسی طرح حضرت نوخ کی عمر نو سو پھاس سال بتائی جاتی ہے ۔ اور اسی طرح حضرت نوخ اور حضرت ابراہیم کے در میان بھی دس قرن ۔ اور حضرت ابراہیم اور حضرت عبداللہ بن عباس کی دس قرن ہیں ۔ ابن سعد کے مطابق ان تمام واقعات کے راوی تا بعین میں سے بتناب عکر مہ ہیں ۔ جو حضرت عبداللہ بن عباس کی آزاد کر وہ غلام تھے ۔ اور ان روایات میں یہ تفصیل نہیں کہ بتناب عکر مہ نے یہ سب کچھ کس سے سنا ۔ بہرحال یہ بیانات کسی احادیث مبارکہ کا حصہ نہیں ۔ ای ایمی مزید وضاحت آگے آئی ہے ۔ یہ می روایت ہے کہ معلوم نہیں گئن حضرت آدم نہمارے جدا محد حضرت آدم سے پہلے بھی ہوئے (واللہ اعلم بالصواب) ابن عباس کی روایت : آگے ابن عباس خو درادی ہیں لین یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ کچہ حضور پاک سے سنا ۔ روایت ابن عباس کی روایت : آگے ابن عباس خو درادی ہیں لین یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ کچہ حضور پاک سے سنا ۔ روایت ابن عباس کی دراوی کی سنا سے نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ کچہ حضور پاک سے سنا ۔ روایت

یہ ہے: - حضرت موسی بن عمران اور حضرت علیلی بن مریم کے درمیانی عہد میں بنی اسرائیل میں ایک ہزار پیغمبر مبعوث ہوئے۔ اور در میان میں وقفہ ایک ہزار نوسو سال کا ہے ۔ حضرت عبییٰ کی ولادت اور حضور پاک محمد مصطفیٰ کی ولادت کے در میان یا نچسو انہتر برس کا فرق ہے۔خود حصرت علییٰ تقریباً تلیں سال زندہ رہے۔حضرت علییٰ کے ابتدائی زمانے کے بارے قرآن پاک میں یہ ارشاد ہے کہ " وہ واقعہ یاد کر جب ہم نے ان کے پاس دو شخص مجھیج تو انہوں نے ان کی بھی تکذیب کی ۔ آخر ہم نے تنبیرے سے ان کو غلبہ دیا " ۔قرآن پاک کے لفظ"ارسلنا" کی وجہ ہے لو گوں نے ان تینوں بھیجے گئے صاحبان کو پیغمر تسلیم کرلیا ہے ۔ دراصل بیہ تینوں حضرت عبینی کے حواری تھے ۔اور تنبیرے حن کی بدولت غلبہ ہوا وہ جناب شمعون تھے ۔ولیے حضرت عبینی کے حواریوں کی تعداد بارہ ہے۔اور جب آخری حواری فوت ہوا تو اسوقت سے حضور پاک کی ولادت تک کاعرصہ چار سوچو تنیس سال بنتا ہے۔ متبصرہ: گزارش ہو چکی ہے کہ اوپر بیان شدہ اکثر باتیں احادیث مبار کہ کا حصہ نہیں ہیں ۔لیکن ان واقعات کو مکمل طور پر غلط بھی نہیں قرار دیا جاسکتا۔ ظاہر ہے کہ اسلام دین فطرت ہونے کی وجہ سے تاریخ یا واقعات کے بامقصد مطالعہ کی اجازت دیتا ہے کہ ان واقعات سے سبق سیکھیں ۔اسلام کے لحاظ سے حسب نسب کو پہچان کی حد تک استعمال کیا گیااور اچھے نسب سے ہو نا انعام خداوندی ہے کہ اچھے حالات میں پرورش پائی اور خاندانی طور پر بزر گوں کی احمی مثالیں موجو دہیں ۔اس سلسلہ میں پانچویں باب اور منسيدويں باب ميں بھی کچھ وضاحتیں ہیں ۔البتہ الله تعالی کے ہاں وہ بڑا ہے جو کر دار میں بڑا ہو ۔ہم لقین کے ساتھ کسی حسب۔ ا / نسب کو صحح نه کہیں گے کہ اس سلسلہ میں مزید وضاحت اور حضور پاک کافرمان چوتھے باب میں آئے گا۔ای طرح جو عرصہ یا زماں کا پہلو ہے وہ بھی تقینی نہیں ۔ کئ لوگوں نے دس قرنوں کو طرز بیان ہی کہا ہے کہ مطلب بہت سی قرنیں ہیں ۔ بہر حال اگر اس عرصہ کو صحح مان لیاجائے تو ہمارے جدامجد حضرت آدمُ آج سے صرف چھ سات ہزار سال پہلے ہو گزرے ہیں ۔موجو دہ سائنس کے لحاظ سے کئی ہزار سالوں سے مخلوق اس دنیا پرآباد ہے۔تویہ روایت بھی صحح ہوسکتی ہے کہ ہمارے جدامجد حصرت آدم سے پہلے کئ حضرت آدمٌ ہو گزرے اور فرشتوں کو کچھ آگاہی تھی کہ انسان زمین پر فساد کرتے ہیں ۔اور ان لو گوں نے کوئی فساد وغیرہ کئے اور مث گئے ۔ اور یہ عاج حضرت آدم کے زمین پر خلیفہ بننے پر فرشتوں کے ردعمل کا ذکر کر چکا ہے۔

بر صغیر پر سندو پاکستان: ابن عبال کے لحاظ سے پیغمبراور خطوں میں مبعوث ہوتے رہے۔ اس سلسلے میں مہا تنا بدھ کے ذوالکفل ہونے یا نہ ہونے پر تبھرہ ہو چکاہے۔ مرزاغلام گذاب کے لحاظ سے اس خطہ میں ہندوؤں کے او تار رام چندر اور کرشن بھی پیغمبر تھے ۔ اب ان دونوں نے نہ کوئی فلسفہ دیا نہ درایت اور دونوں چونکہ بت پر ستی کا مظہر ہیں اور ان کے پیروکار ایک خدا کے کئی دیو تا شریک بنائے ہوتے ہیں اس لئے یہ لوگ پیغمبر نہیں ہو سکتے ۔ اور رام چندر تو کوئی افسانوی شخصیت ہیں۔ ویدوں کو بھی کئی دیو تا شریک بنائے ہوتے ہیں اس لئے یہ لوگ پیغمبر نہیں ہو سکتے ۔ اور رام چندر تو کوئی افسانوی شخصیت ہیں ۔ ویدوں کو بھی گئے لوگوں نے الہامی کتا بیں کہا کہ ان میں کچھ اچھی اور اونچی قسم کی باتیں ہیں ۔ لیکن اکثر باتوں میں مادیت کی طرف جھکاؤ ہے۔ شاستر تو ولیے بھی ہمزی کتا ہیں ہیں اور ان کو الہامی کتاب نہیں کہا جاسکتا ۔ اس طرح راما ئن اور مہا بھارت کی کہا نیاں بھی افسانہ زیادہ ہیں اور ان میں حقیقت کم ہے ۔ مہا بھارت کی باتیں پڑھ کر تو ہنسی بھی آتی ہے ۔ بھگوت گیتا البتہ بڑی علمی کتاب ہے اور زیادہ ہیں اور ان میں حقیقت کم ہے ۔ مہا بھارت کی باتیں پڑھ کر تو ہنسی بھی آتی ہے ۔ بھگوت گیتا البتہ بڑی علمی کتاب ہے اور

مؤسرتی کا ذات پات کے طریقے کا رائج کرنا شاید اس خطے کی آب و بہااور حغرافیائی ضرورت تھی جو بعد میں حدسے گذر گئی ۔ اور زراعت پیشہ ملک کا سہارا بیل تھا تو گائے گئو ما تا بن گئی ۔ ولیے ہندازم کوئی مذہب نہیں ۔ یہ معاشرے میں رہنے اور سماج کا ایک طریق کا رہے ۔ اور عقائد الگ الگ ہوں تو پھر بھی آدمی معاشرہ پی شامل رہ سکتا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں میں دیو تا اور بتوں کی بحرمار ہے اور کوئی رام یا کرشن کی پوجا کرتا ہے تو کوئی شیویادرگائی، کوئی اندر کی پوجا کرتا ہے تو کچھ لوگ کالی دیوی کی پوجا بھی کرتے ہیں، سناتن دھرم والے بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور آرچ مماج والے بت نہیں پوجتے ۔ معلوم نہیں کتنے دھرم ہیں اور کتنے سماج ۔ بہرحال جو کوئی بھی باہر ہے آیا ہندوؤں کا معاشرہ الیا تھا کہ انہوں نے دھرتی میری ماں کے فلسفہ کے تحت غیروں کو لینے اندر حذب کرلیا ۔ صرف مسلمان کچھ نچ گئے ۔ لیکن اب پاکستان میں ہم نے بھی " پاک سرزمین شاد باد " اور دھرتی یا مومنی دھرتی کی پوجا شروع کردی ہے۔

ہندوؤں کے بارے اس عاجز کے ذاتی مشاہدات بھی ہیں۔ادرالبیرونی کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا۔البیرونی خود حیران ہے کہ ہندوؤں میں کچھ انچی باتیں بھی ہیں لیکن بری اتنی ہیں کہ انسان موجئے لگتا ہے کہ یہ کئیں تھچڑی ہے۔اگریہ مان لیاجائے کہ ہندو بھی کبھی صراط مستقیم پر تھے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان کا فسفذ زنگ آلود ہو چکا ہے۔اور ہر جگہ یہی حالت تھی تو نی آخرالز مان کے مبعوث ہونے کا وقت آگیا تھا کہ وہ امت واحدہ کا تعود یں۔

تاریخی پہملو: امت واحدہ کے تصور اور وین فطرت کے تبدآب کے ساتھ سامنے آنے سے پہلے ان سب انبیاء کرام کی زندگی کا مختصر خاکہ پیش کرنا ضروری ہے تاکہ صراط مستقیم کی نشائم ہی کی جائے ۔ اور روز ازل سے کارواں حق کے رواں دواں ہونے کے واقعات کے تاریخی تانے بکے مل جائیں۔

حضرت آوم : آپ انسانیت کے جدا مجد ہیں ۔ ہم روز ازل "است بر بکم" پیٹم بوں کے وعدہ ، حضرت آدم کی تخلیق اور ہوشت سے دلیں نکالے کے پہلو کا مختفر جائزہ پیش کر چکے ہیں ۔ رواہت ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد دوسو برس تگ آپ میں اور حضرت حوا میں جدائی رہی ۔ پھراکٹے ہوئے ۔ اولاد ہوئی جن میں ایک بیاقا بیل اور چراواں بہن لبود پیدا ہوئے ۔ اور بعد میں ہا بیل اور از ان کی جراواں بہن اقلیما پیدا ہوئے ۔ اولاد ہوئی جن میں ایک بیاقا بیل اور قرآن کے مطابق اپنے بھائی ہا بیل کو قتل کر دیا کہ وہ اس کی جراواں بہن اقلیما پیدا ہوئے ۔ قابیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرائے ساتھ شادی کرے ۔ حضرت آدم نے قابیل کو الگ کر دیا اور اس نے برے دن گزارے اور اپن اولاد کے ایک اندھے بیٹے گاتھوں پتحر گئے سے مرگیا ۔ حضرت آدم کے ہاں البتہ ایک نیک بیٹے بھی پیدا ہوئے جن کو حضرت شیت کی اولاد تا بیل اور انکاذکر ہو چکا ہے ۔ حضرت آدم نے حکم دیا کہ حضرت شیت کی اولاد تا بیل کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی بیدائش، زمین پر اتر ناادہات تینوں باتیں جمعہ کے دن ہوئیں ۔

حضرت اور لیس ": ابن عباس کے مطابق حضرت آدم کے بعد بہلے پیغمر مبعوث ہوئے وہ حضرت ادر لیس ہی تھے۔آپ کو خنوخ بھی کہتے ہیں اور شجرہ نسب میں الیساذ کر ہو چکا ہے۔ایک دن آپ کے جتنے اعمال حسنہ جتاب الهی میں صعود کرتے تھے

کہ باقی نبی آدم جو آپ کے زمانے میں تھے ان سب کے اعمال حسنہ اتنے نہ ہوتے تھے۔ا بلیس نے اس پر حسد کیا اور ان کی قوم کو آپ کی نافرمانی پر اکسایا ۔ اور اسطرح حق و باطل کی ٹکر ہوتی رہی اور حضرت ادریس صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے رہے ۔ حضرت نوح : ابن عباس کے مطابق حفزت نوخ کے والد لمک کی عمر بیای برس تھی جب کہ حفزت نوخ پیدا ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ لمک اس کے بعد بھی کافی عرصہ زندہ رہے کہ حضرت نوخ چار سواسی برس کے تھے کہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔اس کے بعد آپ ایک سو بیس سال وعوت حق دے کر صراط مستقیم کی نشاندی کرتے رہے لیکن زیادہ لوگ گمراہ ہی رہے جس کی وجہ سے طوفان نوح آیا۔اس میں سیزا بھی مقصو دتھی اور اللہ تعالیٰ کو دنیا کے رنگ وروپ کو تبدیل کر کے ایک دفعہ نئے سرے سے صراط مستقیم والوں سے دنیا پر خیر سے معاملات کو شروع کرنا مقصود تھا۔ جب طوفان آیا حضرت نوخ کی عمر چھ سو سال تھی ۔اس طوفان کے بعد بچے ہوئے مسلمانوں یا دین حنیف والوں کے ساتھ حضرت نوخ نے اس دنیا کو از سرنو آباد کیا اور مزید ساڑھے تین سو سال زندہ رہے ۔ آپکی ایک بیوی اور بیٹا کنعان جو گراہ تھے ، اس طوفان میں غرق ہوئے۔ طوفان نوح ": طوفان اور حفزت نوخ کی کشتی کاذکر قرآن پاک میں اکثرہے خاص کروہ دعا بسم الله مجرهیا و مرسها ان رہی لغفلی الرحیم جو حضرت نوخ نے کشتی پر سوار ہوتے وقت پڑھی ۔ قرون اولیٰ میں مسلمان ہر سواری پر چڑھتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے ۔اور اب زیادہ پڑھنی چاہئیے۔ کہ مشینوں کا زمانہ آگیا ہے اور ہمارے ایک بزرگ ان کو" شیطانی چرخہ " کا نام دیکے ہوئے ہیں ۔روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوخ کو طوفان کے بارے میں آگاہ کیا اور اللہ کے حکم کے تحت آپ نے ایک کشتی بنوائی جو تین سو ہاتھ لمبی ، پچاس ہاتھ چوڑی ، اور تبیس ہاتھ اونجی تھی ۔ ہاتھ کا پیمانہ اس زمانے کے قد و بت کے مطابق تھا تو لوگوں کا جم بھی اتنا ہی بڑا ہو گا۔اسلئے نسبت وہی رہتی ہے۔ویسے کشتی بند تھی اور اسکے تبین دروازے تھے جو کھولے اور بند کئے جاسکتے تھے۔ کشتی کی ساخت الیبی تھی کہ وہ پانی کی سطح سے چھ ہاتھ اوپر تیر سکتی تھی۔ کشتی میں حضرت شیث کی اولاد سے تہتر افراد تھے جن میں سے سات حصرت نوخ سمیت آپ کے اہل خانہ تھے۔حیوانات سے بھی ایک ایک جوڑا تھا۔ بیعنی چرند دیرند حن کو اللہ تعالیٰ نے بچانا تھاانہوں نے خو دآگر بروقت کشتی میں پناہ لے لی۔

روایت ہے کہ اس طوفان کی وجہ سے بلند سے بلند پہاڑ پر بھی پندرہ ہاتھ پانی چڑھ گیا تو یہ بالکل ممکن ہے کہ اس وقت ہماری زمین کی یہ شکل نہ ہو ۔ طوفان نوح کے وقت پانی صرف آسمان سے نہ برسا بلکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے پیشے بھی کھول دیئے۔ ارشاد ربانی ہے۔ "ہم نے لگا تار پانی کی جھڑی سے آسمان کے دروازے کھول دیئے اور زمین کے سوتے (چشے) جاری کر دیئے ۔ تو پانی ایک حکم پر جس کا اندازہ ہو چکا تھا پہنے کے مل گیا۔ " یعنی پانی کے دو حصے تھے ۔ آدھا پانی آسمان سے اور آدھا زمین سے ۔ تو معلوم ایک حکم پر جس کا اندازہ ہو چکا تھا پہنے کے مل گیا۔ " یعنی پانی کے دو حصے تھے ۔ آدھا پانی آسمان سے اور آدھا زمین سے ۔ تو معلوم ہو تا ہے کہ ہماری زمین کے سمندروں ، خشکی یا پہاڑوں کی موجو دہ شکل طوفان نوح کے بعد اور برشیں ہوتی ہیں ۔ طوفان نوح سے پہلے صرف سری لئکا، ہندوستان اور جزیرہ نمائے عرب کا ذکر آتا ہے ۔ اور طوفان نوح کے بعد اور ممالک کا ذکر بھی آتا ہے ۔ یہ ممالک جہلے موجو د تھے یا طوفان کے بعد یہ شکل اختیار کی ، اس سلسلہ میں حتی رائے دینا مشکل ہے۔ ممالک کا ذکر بھی آتا ہے ۔ یہ ممالک جہلے موجو د تھے یا طوفان کے بعد یہ شکل اختیار کی ، اس سلسلہ میں حتی رائے دینا مشکل ہے ۔ طوفان کی مزید و صاحت : دوایت ہے کہ چالیس دن تک لگا تار بارش برستی رہی ۔ اور یہ چالیس دن شامل کر کے طوفان کی مزید و صاحت : دوایت ہے کہ چالیس دن تک لگا تار بارش برستی رہی ۔ اور یہ چالیس دن شامل کر کے

حضرت نوخ اور ان کے ساتھی لگاتار تقریباً چھ ماہ کشتی میں سوار رہے اور کشتی پانی پر تیرتی رہی ۔روایت ہے کہ حضرت نوخ گیارہ رجب کو کشتی میں سوار ہوئے اور دس محرم کو خشکی پراترے کہ اس وجہ سے دس محرم یاعا شورہ کو اب بھی ہم روزہ رکھتے ہیں ۔ کشتی والوں کی تعداد بھی تقریباً تہتر بتائی جاتی ہے اور اس روز امام حسین نے اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ عظیم قربانی دے کر اسلامی فلسفہ حیات پر عمل پیرا ہونے کا عملی منونہ پیش کیا ۔یہ بھی روایت ہے کہ طوفان کے دوران کشتی نے مکہ مکر مہ میں خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔

طوفان محقم گیا: روایت ہے کہ کشتی ملہ مگر مہ سمیت مختلف مقابات کا جگر لگاتی رہی اور آخر میں موجودہ عراق میں موصل کے نزدید جو دی پہاڑی پررک گئی۔ اس پہاڑی علاقے کی شکل وصورت ہمارے کو ہستان نمنک کی سطح مرتفع یا پہاڑیوں سے ملتی جاتی ہے ۔ کہ بغدادو غیرہ اور ہرات سے ہوتے ہوئے جب علوی قبائل محمود غزنوی کے لشکر کے ساتھ کو ہستان نمنک آئے تو انہوں نے اس علاقے کی پہاڑیوں کو بھی جو دی پہاڑیوں کا نام دیا۔ موجودہ اعوان قبائل انہی علوی لشکریوں کی اولاد سے ہیں۔ جن کو محمود غزنوی نے سب سے پہلے مغربی کو ہستان نمنک کی وادی سون سکسیر میں آباد کیا۔ اور مورضین نے بعد میں اس علاقے کے لوگوں کو جو دہ قبائل اور جنجوعہ قبائل کا مسکن کہہ دیا۔ علاوہ کچھ پیشکو نیاں بھی ہیں کہ ان علاقوں کے لوگ اسلام کی نشاۃ ثانیہ میں عظیم خدمت سرانجام دیں گے۔ ممکن ہے اسلام و پیاہو کہا کہ کہ اس خطہ کے عظیم مجاہد مجمود عزنوی نے اپنی فوجی حکمت عملی کو اس علاقے میں اسلام پھیلانے کے بعد آگے بڑھایا۔ بہر صال جسے ہی حضرت نوخ کی کشتی جو دی پہاڑی پر رکی تو سب لوگ نیچ اتر بے علاقے میں اسلام پھیلانے کے بعد آگے بڑھایا۔ بہر صال جسے ہی حضرت نوخ کی کشتی جو دی پہاڑی پر رکی تو سب لوگ نیچ اتر بے اور ہر شخص نے اپنے لئے وہاں ایک گھر بنایا کہ جگہ کا نام بھی "سوق الٹرانین " یعنی اسی آدمیوں کے گھر پڑگیا۔ ایکن جب وہاں کی آکر بابل میں آباد ہو گئے۔ بابل کسی تعارف کی محمات نہیں۔ وہاں آج بھی پرانے کھنڈر رات موجود ہیں۔ اور ہر شخص نے لینے لئے وہاں ایک گھر بنایا کہ جگہ کا نام بھی " سوق الٹرانین " یعنی اسی آدمیوں کے گھر پڑگیا۔ لیکن جب وہاں کی تو لوگ آکر بابل میں آباد ہو گئے۔ بابل کسی تعارف کی محمات نہیں۔ وہاں آج بھی پرانے کھنڈر رات موجود وہیں۔ اور بی

اولاو نور ح الله عرب ما ما ما درجید تھے۔ کنعان تو حالت کفر میں طوفان کی نظر ہو گیا۔ باتی تین سام ، حام اور یافٹ تھے پیٹم برزیادہ ترسام کی اولاد سے ہیں اور جسیا کہ شجرہ و نسب میں واضح کیا گیا حضرت ابراہیم بھی انہی کی اولاد سے تھے۔ حام کی اولاد سے نکل کر ملک شام اور جزیرہ نماعرب میں بھی پھیلی۔ حام کی کچھ اولاد تو عراق ہی میں رہ گئ کہ نمرود کافرای کی اولاد سے تھا۔ اور کچھ جاکر مصر میں آباد ہوئی ۔ کہ مصر جس کے نام پر ملک مصر ہے حام کے بیٹے بسر کا بیٹیا تھا۔ بلکہ یہ بھی روایت ہے کہ باتی سارے افریقہ میں لوگ بسر کے دوسرے بیٹے فریق کی اولاد سے ہیں اور افریقہ کے نام کی وجہ تسمیہ بھی فریق ہی ہے۔ البتہ یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ حام کی جو اولاد بابل میں تھی ان سے کوئی بڑا قبیلہ بھی جاکر مصر میں آباد ہو گیا اور موجودہ قاہرہ کے نزدیک جو ہماری تاریخوں میں باب الیون کے شہر کا ذکر آتا ہے یہ شہرا نہی لوگوں نے آباد کیا۔ کہ اہل روم کے حوالے سے اہل یورپ نے جو تاریخوں میں باب الیون کے شہر کا ذکر آتا ہے یہ شہرا نہی لوگوں نے آباد کیا۔ کہ اہل روم کے حوالے سے اہل یورپ نے جو تاریخوں میں باب الیون کے شہر کا ذکر آتا ہے یہ شہرا نہی لوگوں نے آباد کیا۔ کہ اہل روم کے حوالے سے اہل یورپ نے جو تاریخوں میں تعدد میں بیا بی ہی جیت مطابق ہندوستانی اور سندھی (پاکستانی) بھی سام کی اولاد سے ہیں۔ کہ قبائل سام کی اولاد سے ہیں۔ سام کی اولاد سے ہیں۔

تنبصرہ: شمالی ہندوستان کے لوگوں کے لئے تو یہ بات صحیح ہوسکتی ہے لیکن جنوبی ہند کے دراوڑ شاید سام کی اولاد سے نہ ہوں ہر جال یہ نکتہ وضاحت چاہتا ہے کہ موجو دہ تاریخوں میں جو بایل اور مصر کی تہذیبوں کا ذکر ہے یا ہمارے ملک میں شیکسلا، ہڑ پہ اور موہ ہنجو ڈارو کی تہذیبوں کا ذکر ہے کیا یہ لوگ حضرت نوخ سے پہلے ہوئے یا بعد ؛ دونوں صور توں میں ایک ہزار سال کے وقفے میں اتنی بڑی تہذیبوں کا پنینا کچھ مشکل نظر آتا ہے ۔اس لئے جو پہلے گزارش ہو چکی ہے کہ یا تو زمان کا حساب ٹھیک نہیں ۔ یا پیغم بوں میں وقفے ضرور زیادہ تھے اور یا ہمارے جدا مجد حضرت آدم سے پہلے کئ آدم ہونے والی بات صحیح ہے ۔بار ھویں صدی عیبوی کے ہمارے عظیم فلاسفر و بزرگ ابن عربی نے لینے مکاشفات میں زمان و مکان اور پرانے لوگوں کے بارے کا فی کچھ کہا ہے ۔اوپر بیان ہو چکا ہے کہ آجکل ان کی تحریروں پر یورپ اور امریکہ میں شحقیق ہور ہی ہے ۔شاید الیسی شحقیقات حالات کے تانے بانے بہتر طور پر طلاسکس ۔

ز باقیں: ہماری پرانی تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوخ کے زمانے تک ساری دنیا یا لوگوں کی ایک زبان تھی ۔اور حصرت نوخ کی اولاد کے چھیل جانے کے بعد دنیا کے خطوں میں الگ الگ زبانیں رائج ہو گئیں ۔ یہ بڑی عملی مثال ہے ۔ انسان جب کسی علاقے میں محدود ہوجاتا ہے تو نہ صرف اس کی زبان سائھ والے محدود علاقے سے مختلف ہوجاتی ہے بلکہ لو گوں کے رنگ وروپ بھی تبدیل ہوجاتے ہیں ۔افغان اور ہم ہزاروں سال ایک رہے ۔ پچھلے ڈیڑھ سو سال سے الگ الگ ہوئے تو ہمارے رنگ وروپ میں فرق بڑگیا ۔ بھارت کے ساتھ ہماری چالیس سال کی علیحد گی نے اثرات و کھائے ۔ پاکستانی ون بدن ونیا کی خوبصورت ترین قوموں میں شامل ہوتے جاتے ہیں ۔اور بھارت والے جو کچھ پہلے تھے اس سے کمز ہوتے جاتے ہیں ۔ **ایک کہائی یاافسا**نہ: بابل کی تہذیب کے ساتھ ایک کہانی وابستہ ہے کہ ان لو گوں نے ایک مینار بنانا شروع کر دیا کہ اس پر چڑھ کر آسمانوں پر واپس حلے جائیں گے ۔اللہ تعالیٰ کو جب فرشتوں نے ان کے ان ارادوں کی خبر دی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کی زبانیں الگ الگ کر دی جائیں ۔ تو ان میں تفرقہ پڑجائے گااورخو دبخوداس کام سے بازآ جائیں گے اور پھرالیے ہی ہوا۔ سمبق آموز: کہانی بہت سبق آموز ہے اور اس میں فلسفہ بھی ہے ۔ مشرقی پاکستان اور ہماری الگ الگ زبان ہوجانے کے بعد ہمیں ملک بھی بانٹنا پڑا۔ اور اب مغربی پاکستان میں زبان یاطبقاتی تقسیم کے حکروں میں پرد کر ہم اس ملک کو بھی بانٹنا چاہتے ہیں ۔ حضرت عمرٌ اس پہلو کو خوب سمجھتے تھے کہ حکم دیا۔جہاں جائیں زبان عربی کر دیں ۔راقم نے اپنی خلفاء راشدین کی تعبیری اور چوتھی کتاب میں اس فلسفذ پر بھرپور تبھرہ کیا ہے۔ کہ جس طرح اہل مصراور افریقہ والوں نے حضرت عمرٌ کی بات مانی اس طرح ایران والے بھی مان جاتے تو آج ہم سب مسلمان ہونے کے علاوہ "عرب " بھی ہوتے ۔ اور اس وقت نہیں تو جب ہم نے الله اور رسول کے نام پریہ ملک بنایا تھا تو اپن زبان کو عربی کردیتے ۔فرمایا حضور پاک نے "پیند کروع بی کو کہ قرآن پاک کی زبان ہے، اہل جنت کی زبان ہے اور میری زبان ہے " - فج کے موقع پراس عاجز کے پاس سب سے بڑا ہتھیار میری ٹوٹی چوٹی عربی تھی ۔ اور بڑی ندامت ہوئی کہ انگریزی کی طرح عربی پر عبور کیوں مذحاصل کیا۔اوراب بھی اللہ کے ہاں عرض ہے کہ مجھے عربی زبان پر عبور دے اور پاکستان کی زبان عربی بنادے۔

بہرحال ہم مضمون کی طرف والیں آتے ہیں اور ہمارے مؤرخین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کے طلوع کے وقت حضرت نوخ کی اولاد بہت پھیل چکی تھی، جس کاذکر آگے آئے گا۔اور زبان کے سلسلہ میں یہ حال ہو چکا تھا کہ سام اور حام میں سے ہرا کیک کی اولاد کے لئے تقریباً اٹھارہ اٹھارہ اٹھارہ مختلف زبانیں ہو چکی تھیں۔اور یافٹ اکیلے کی اولاد کی تقریباً چھتیں زبانیں بن چکی تھیں ہمارے آقا نے جہاں امت واحدہ کا تصور دیا تو آپ کے غلام جناب عرش نے اہل حق کی زبان بھی ایک کرنے کی کوشش کی ۔ پاکستان بن جانے کے بعد جب موجو دہ آغا خان کے دادا سلطان احمد آغا خان مرحوم نے اہل پاکستان کو ۱۹۵۰ء میں عربی زبان اپنانے اور پہلے سو سال کے اسلام کی طرف والیسی کا مشورہ دیا تو بات سنی ان سنی ہو گئی۔لیکن راقم تو اس کتاب کے لکھنے میں ان دونوں مقاصد کو سامنے رکھے ہوئے ہے۔کہ امت میں ہر طرح کی وحدت ہو۔

آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام اقبال حضرت ابراہمیم : حضرت ابراہمیم کے سلسلہ نسب میں آپ کے والد کا نام تارح لکھا گیا۔لین قرآن پاک میں آذر کو آپ کا والد کہا گیا ہے۔اس عاجزی تحقیق یہ ہے کہ پیغمبر کاوالد کافر نہیں ہوسکتا۔امام جعفر صادق کینے والد امام محمد باقرائے اور وہ اپنے والد امام زین العابدین سے اور وہ امام حسین سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ وہ طہارت سے نکے ہیں ۔ بعنی حضرت آدم سے لے کر حضور پاک کے ماں باپ تک جس سلسلہ نے نور محمدی کو پشت در پشت منتقل کیا وہ سب طاہر بعنی پاک تھے ۔اس لئے بچ میں کوئی کافر کیے آئے ۔ بدقسمتی ہے کئی لو گوں نے حضور پاک کے عظیم والدین کے لئے بھی عجیب و غریب الفاظ استعمال کئے جس کا ذکر بعد میں ہوگا۔لیکن یہاں ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ آذر، حضرت ابراہیم کا چھاتھا۔اور عرب میں چھا کو باپ کہنا عام ہے۔قرآن پاک میں حضرت بیعقوب اپنے بیٹوں کو جہاں اپنے ابا کے معبود کی عبادت کا حکم دیتے ہیں وہاں آبا میں حضرت ابراہیم ، اپنے دادا اور حضرت اسحاق کے والد کے علاوہ حضرت اسماعیل اپنے چچا کو بھی اپنے آبا میں شمار کرتے ہیں ۔ یہی نہیں بلکہ عرب رواج میں چی کو بھی ماں کہتے ہیں ۔آگے بعیویں باب میں حنین کی جنگ کے دوران ذکر آئے گا کہ حضور پاک کے چیرے بھائی ابوسفیان بن حارث جب حضور پاک کی رکاب بکرتے ہیں اور حضور پاک ان سے یو چھتے ہیں " کون ہو ؟ " تو ابو سفیان عرض کرتا ہے " میں یارسول الله ۔آپ کی ماں کا بیٹا" اور ہمارے علاقے میں علوی اور قریش قبائل میں اب مجی یہ الفاظ رائج ہیں ۔اور مری کے علاقے کے عباسی بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ۔لیکن ایک خاص پہلو بھی ہے ۔ہم ہر نماز کے بعد جب التحيات بيضة بين تو آخر مين قرآن پاك مين دي كمي دعا" رب جعلني مقيم الصلوة -----پريضة بين جس مين اپنے ماں باپ كي مغفرت کی دعا بھی ہے ۔ یہ دعا ہم اپنے جدامجد اور دین حذیف والے حضرت ابراہیم سے سکھے ہوئے طریقے سے مانگتے ہیں ۔اب الله تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ وعا سکھلائی تو کسے ان کے ماں باپ کی بخشش ند کرے گا۔ہمارے عظیم علماء اور بزرگوں نے اس سلسلہ میں بڑی تحقیقات کیں جن سب کا ذکر معاملات کو لمباکردے گا۔ان سب نے اور خاص کر امام سیوطیؒ نے امام ابن المنصور الله على الله على المنصور عصرت ابرائيم كا چياتها - اور حصرت سليمان بن حروكي ايك روايت لكمى م كه جب حصرت ابراہم میراگ گزار ہو گئ تو آپ کے جھاآذر نے کہا " کہ کس نے اس آگ کو دفعہ کیا " - تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس پر

آگ کا ایک شرارہ بھیجا جس نے اس کو جلا کر را کھ کر دیا ۔ یہ سب جائزہ پیش کرنے میں مقصدیہ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ حصرت ابراہیم کے والدین دین حنیف کے پیروکار تھے۔یہی چیزآگے ہمارے آقا کے والدین کے بارے میں پیش کی جائیگی – حضرت ابراہسیم اور حغرافیہ: (نقشہ دوم سے استفادہ کریں) ابن السائب الکلبی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے والد شہر حران (موجو دہ عراق ) کے باشندے تھے۔اور پھرامک سال قط پڑا تو آپ نے ہر مز گر د (موجو دہ ایران ) کے علاقے میں ہجرت کی ساتھ حضرت ابراہیم کی والدہ نونا بھی تھیں ۔ محمد بن عمرالاشلی کے مطابق البتہ محترمہ کا نام ابنونا تھا ۔ بہرحال آپ بھی سام بن نوخ کی اولاد سے تھیں ۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم ہر مز گر دمیں 💎 پیدا ہوئے لیکن بعد میں بجرت کرے کو ثی کے مقام پرآگئے جہاں حصرت ابراہیم کے ناناکر حبانے بابل کے بادشاہ کے حکم پر نہر کو ٹی کھودی تھی۔آپ کے پچھاآذر بعد میں بابل کے بادشاہ نمرود کے بتوں اور دیوی دیو تا کی رکھوالی پر مامور ہوگئے ۔اس سے آگے ہم قرآن پاک کے حوالے دیں گے کہ بادشاہ ( نمرود ) حضرت ابراہیم کے ساتھ بحث میں کس طرح بھچکاہوا۔جب حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ" میرااللہ سورج کو مشرق سے نکالیا ہے تو اگر طاقت رکھتا ہے تو سورج کو مغرب سے تکال " - قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کے بارے بہت کچھ ہے اور بادشاہ کے حصرت ابراہم کو قدر کرنے یا جلادینے کی کوشش کے بارے بھی ذکر ہے۔بہرحال آگ پر حصرت ابراہم نے قرآن پاک میں بیان شدہ مشہور دعا " حسبنا اللہ ونعم الو کیل " پڑھی ۔اور آگ گل و گلز ارہو گئی ۔یہ دعاامت محمدیہ میں آج بھی جاری و ساری ہے ۔اور کو ٹی کا مقام بھی مسلمانوں کے لئے متبرک ہے۔راقم نے اپنی خلفاء راشدین کی کتاب اول میں تفصیل بیان کی ہے کہ کس طرح حضرت عررے زمائے میں قادسیہ کی جنگ کے بعد جب جناب سعد بن ابی وقاص نے مدائن کی طرف پیش قدمی کی تو بابل مے بعد اور سباط سے پہلے کو ٹی کامقام آیا۔مسلمانوں نے اس جگہ رک کروہ تمام مقامات دیکھے جہاں پر جناب ابراہیم قدم رنجہ فرما حکے تھے اور حضرت ابراہمیمٌ پر درود و سلام بھی بھیجا۔اور ساتھ ہی اپنے آقا حضور پاک پر بھی درود و سلام بھیجا۔ کہ جب تک سرکار دوعالم ً پر وروو و سلام نه بھیجا جائے ، ورود و سلام مکمل نہیں ہو تا مؤرخین لکھتے ہیں کہ اس مقام کی زیارت سے مجاہدین کو بڑی روحانی

ابن عباس کے مطابق اوپر بیان شدہ واقعہ لیمی حضرت ابراہیم کو آگ میں جلانے کی کوشش کی ناکامی کے بعد ،
حضرت ابراہیم نے حران کے مقام کے نزویک دریائے فرات کو عبور کیا اور ملک شام (موجودہ سریا) چلے گئے کہ اس زمانے میں ان علاقوں کو کنعان کہتے تھے۔ یہ نام عام بن نوح کے ایک بیٹے کنعان کی وجہ سے پڑانہ کہ حضرت نوح کے بیٹے کنعان کی وجہ سے جو طوفان میں عزق ہو گیا تھا۔ ان کنعان کی اولاد کے علاوہ حضرت ابراہیم کے ایک پچیا شویل بن ناحور بھی وہاں آباد تھے۔ ان کی ایک بیٹی سائرہ نے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے ساتھ نگاح کے لئے پیش کر دیا ۔جو آپ نے منظور فرما یا ۔ (یہودی اور عیسائی ایک بیٹی سائرہ نے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے ساتھ نگاح کے لئے پیش کر دیا ۔جو آپ نے منظور فرما یا ۔ (یہودی اور عیسائی آپ کو سارہ کہتے ہیں) اور جناب سائرہ آپ کے ساتھ ہو گئیں ۔آپ کی عمر اس وقت پیٹنیس برس تھی اور وہاں سے آپ موجودہ اردن میں گئے جہاں آپ کے بھائی ہاراں رہتے تھے۔ یہ بھہ وادی یرموک سے نزدیک ہے اور جبل ہاراں انہی کے نام سے ہے۔ انہی کے بیٹے حضرت لوط بھی پیٹمبر ہوئے جن کانسب میں ذکر ہو چکا ہے۔

اردن سے حصرت ابراہیم مصر گئے اور مشرق سے جنوب کی طرف وہی راستہ اختیار کیا جو جناب عمرہ بن عاص نے حصرت عمر کے زمانے میں باب الیون کی فتح کے لیے کیا تھا (جس کی تفصیل راقم کی کتاب خلفاء راشدین حصہ سوم میں ہے) باب الیون ، عین شمس اور مصراس علاقے کے پرانے شہر ہیں اور آج اس جگہ پرقا ہرہ شہر اور فسطاط کی چھاؤٹی ہے اس کے علاوہ اس علاقے میں دریائے نیل کے مغربی کنارے پر منف کا شہر ہے جبے حصرت نوح کے پراپوتے مصرفے آباد کیا تھا ۔ حصرت ابراہیم کا باب الیون تک جانب کے کھی کا نہیں کہہ سکتے کہ وہ ملک کا دارا گھومت تھا یا باب الیون ۔ مصر میں اس الیون تک جانا تو گی بع نہیں من و گئی نہیں ہو سکتے کہ وہ ملک کا دارا گھومت تھا یا باب الیون ۔ مصر میں اس کی تاری میں گراہ لوگوں کی بادشا ہی تھی جو بے دین ہو چکے تھے ۔ عین شمس جس کو اہل یورپ صلیو پولس کہتے ہیں ان لوگوں نے آباد کیا تھا جنہوں نے حضرت ہا جرہ کے خاندان سے حکومت چھینی تھی اور اس شہر میں سورج کی پرستش کرتے رہے ۔ حضرت ہا جرہ ، مصر کی قبطی قوم سے تھیں جو حضرت ابراہیم کو تحف کے طور پر دے دیا ۔ جنہوں نے ان سے لکاح کر لیا ۔ حضور پاک نے بادشاہ وقت نے حضرت ہا جرہ کو کو حضرت ابراہیم کو تحف کے طور پر دے دیا ۔ جنہوں نے ان سے لکاح کر لیا ۔ حضور پاک نے مسلمانوں کو اسی وجہ سے قبطی قوم کے ساتھ جس سلوک کے لیے ارشاہ فرما یا اور ساتھ ہی فرما گئے کہ قبطی قوم جلد اسلام کی طرف مائل ہو گی ۔ اس لئے مصر آسانی کے ساتھ فتی ہو گیا اور حضور پاک کی پیشکوئی پوری ہوئی ۔

بخاری شریف میں یہ بھی روایت ہے کہ مصر کے کافر بادشاہ نے حصرت سائرۃ پر دست درازی کرنے کی کو شش کی اور اس کی بری حالت ہو گئی۔اس خوف اور اپنے ارادہ گناہ کی تلافی کے لیے اس نے جتاب ہاجرۃ کو جتاب سائرۃ کے لیے ایک خادمہ کے طور پر دیا۔اس چیز کو بھی بعد میں یہوویوں نے بہت اچھالا کہ حضرت اسحاق تو حصرت سائرۃ کی اولاد تھے اور حضرت اسماعیل حضرت اسماعیل سائرۃ کی ایک خادمہ کی اولاد سے ۔اس لئے حضرت اسحاق ، حضرت اسماعیل سے افضل ہیں۔ہمارے لئے قرآن پاک کے الفاظ "لا نفرق بین احد "والی بات ہے اور نسب پہچان کے لیے ہے ۔آگے ہم آدمی لینے کر دار کے حساب سے جانچا جائے گا۔ نقشہ دوم میں حضرت ابراہیم کے سفروں کی نشاند ہی کی گئی ہے کہ آپ مصر سے واپس شام و فلسطین میں آگئے اور آپ نے موجو دہ بسیت المقدس کے نزدیک قیام کیا۔اس چکے کو اس زمانے میں آور شلم کہنے تھے جبے اہل یو رپ نے پروشلم بنا دیا۔

خانہ کعیہ۔ اللہ کاہ پہلا گھر: ابن سعد کے مطابق خانہ کعبہ کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم پر کی اور مزولانہ جس کا ذکر ہو چکا ہے وہاں سے آگے بڑھ کر حضرت آدم نے کہ مکر مہ میں موجودہ حرم شریف کی بنیاد ڈالی ۔ ابن سعد نے یہ بھی لکھا ہے کہ طوفان نوح کے اثرات حرم شریف پر بھی ہوئے ۔ لیکن پائی پر تیرتے ہوئے اس کشتی نے حرم شریف یا خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔ حضرت ابراہیم کے کہ مکر مہ میں آنے کے سلسلہ میں ابن عباس کی روایت کے طور پر پوری کہانی بخاری شریف میں بہت تفصیل کے سابق لکھی گئی ہے۔ مختراً حضرت ابراہیم ، حضرت ہاجرہ اور اپنے معصوم بیلے حضرت اسماعیل کو موجودہ حرم شریف میں چھوڑ گئے ۔ یہ ایک قسم کا دیس نگال تھا کہ حضرت سائرہ سوکن کو دیکھنا پند نہ کرتی تھیں لیکن اللہ تعالیٰ کے راز نرالے ہیں ۔ کہ اس نے کیا کر دیا ۔ پائی کی ملاش میں جناب ہاجرہ نے صفااور مروہ کے سات عکر لگائے اور بچ میں تیز بھی دوڑیں ۔ واپس آئیں تو چشمہ جاری تھا جس کو آپ نے فرمایا ۔ زم زم بین رک اور یہی نام پڑگیا ۔ حضرت ابراہیم وہاں آتے رہتے تھے اور

حضرت اسماعیل کو بچپن میں اللہ کے نام پر قربان کرنے کے سلسلے کی کہانی سب مسلمانوں کو معلوم ہے۔ اور آگے ذکر ہے کہ پانی کی وجہ سے کچھ عرصہ بعد جرہم قوم کے لوگ بھی مکہ مگر مہ میں آباد ہو گئے اور حضرت اسماعیل نے انہی کے خاندان میں شادی کی ۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے خاند کعبہ ازخوو مضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے خانہ کعبہ ازخوو کے علاوہ مقام ابراہیم ۔ زمزم کا چیمہ ۔ صفااور مروہ کی پہاڑیوں کے نشانات ان تاریخی پہلوؤں کے آج خود گواہ ہیں ۔ بحناب ابو ذر خفاری کی ایک روایت کے مطابق مکہ مگر مہ میں خانہ کعبہ کی عمارت بہت المقدس کی مسجد اقصیٰ سے چالیس سال پہلے تعمیر کی گئ مسجد اقصیٰ کے پاس حضرت ابراہیم نے لیٹ بیٹے حضرت اسحاق کو آباد کیا اور وہاں پر جب لوگوں نے آپ کی مخالفت کی تو آپ نے رملہ اور ایلیا کے در میان بھی ایک مسجد آباد کی سورۃ عمران را بیلیا کے در میان بھی ایک مسجد آباد کی سورۃ عمران

ے مطابق اور تاریخی طور پر بھی خانۂ کعبہ ۔اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے۔اور بست المقدس کی مسجد اقصیٰ کو ثانوی حیثیت حاصل ہے۔ البتہ ہم مسجد اقصیٰ کو قبلہ اول اس لئے کہتے ہیں کہ پہلے پہل مسلمان کچھ عرصہ کے لیے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ۔اور بعد میں منہ مکہ مکر مہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیرنے کا حکم ملا۔

حضرت ابراہمیم می اولاد: اب تک حضرت ابراہیم کی دو شادیوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ جب حضرت ابراہیم کی عمر نوے برس کی تھی تو ام المومنین بتناب صاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے ۔ جن کی عمر جب دو برس ہوئی تو حضرت ابراہیم ورنوں ماں بینے کو مکہ مگر مہ چھوڑ آئے ، آپکی قربانی کا ذکر ہو چکا ہے اور قرآن پاک میں سورہ صفات میں ہے کہ آپ کو ایک عظیم قربانی کے بدلے بچالیا گیا۔ کچھ مفسرین نے ذبح عظیم کے بارے کہا ہے کہ جنت سے ایک بڑے جسم والا دنبہ آپ کے بدلے قربان ہوا۔ اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ واقعہ کر بلاکی طرف اشارہ ہے اور یہ عاجز دوسرے جائزہ سے متفق ہے ۔ بہرعال حضرت اسماعیل جب بیس برس کے تھے تو ام المومنین جناب ہاج ہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اسماعیل نے کئ شادیاں کیں اور آپ کے بارہ لڑ کے ہوئے ۔ آپ کے بیٹے قیزر کی اولاد سے حضور پاک اور تمام قریش ہیں۔ دمانے دومت الجدل کی بنیاد رکھی وغیرہ بارہ لڑ کے ہوئے ۔ آپ کے بیٹے قیزر کی اولاد سے حضور پاک اور تمام قریش ہیں۔ دمانے دومت الجدل کی بنیاد رکھی وغیرہ علی بن ربالجی روایت کر آپ کہ حضور پاک نے فرمایا "کہ سب عرب حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں " ۔ لیکن یہ روایت ضعیف بی بن ربالجی روایت کر آپ کے حضور پاک نے فرمایا "کہ سب عرب حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں " ۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے ۔ آگے چو تھے باب میں حضرت اسماعیل کی اولاد کا تفصیلی ذکر موجو د ہے

حضرت اسحاق اوران کی اولاد: حضرت ابراہیم کے دوسرے مشہور بینے حضرت اسحق پینجر ہیں۔ جو حضرت سائرہ کے بطن سے ہیں ۔ اوراپی والدہ محترمہ کے ساتھ بیت المقدس کے علاقے ہی ہیں رہے ۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر کشت ہے ۔ آگی بینے حضرت یعقوب اوران کے بینے حضرت یوسف بھی پیغیم تھے ۔ حضرت یوسف کا قصہ قران پاک کی ایک پوری سورہ میں بیان کیا گیا ہے آپ کو بھی اسی راست سے بے جاکر عین شمس بچ دیا گیا جو راستہ تبلیغ کیلیے آپ کے جدامجد حضرت ابراہیم نے اختیار کیا تھا اور اس کا ذکر ہو چکا ہے (نقشہ دوم سے استفادہ کریں) آگے کہانی سبق آموز بھی ہے اور دلچپ بھی ۔ کہ وقت آیا کہ حضرت یوسف عویز مصر کے وزیراعظم بن گئے ۔ اور فیوم شہر آپ ہی نے آباد کیا ۔ روایت ہے کہ حضرت اسحاق کی اولاد سے حضرت یوسف کے ستر رشتہ دار آپ کے پاس جاکر مصر میں آباد ہو گئے ۔ آگے ذکر آتا ہے کہ جب حضرت موئ مصر میں پیدا ہوئے ۔ تو وہاں

بنواسرائیلینی حصرت بعقوب کی اولاد سے جو اولاد بڑھی ان کی تعداد چھ لاکھ تھی۔اب جو شجرہ نسب ہم ابن سعد کے حوالے سے پیچے کھے آئے ہیں۔اس کے لحاظ سے حصرت موئی، حصرت بعقوب کی چو تھی پشت اور حصرت ابر ہیم کی چھٹی پشت سے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا چھ پشتوں میں تعداداتنی ہو سکتی ہے اور دس قرن بھی پورے ہوجاتے ہیں ہمارون رشید، عباسی خلیف، حضور پاک کے پچا حصرت عباس کی آٹھویں پشت سے تھے۔ در میانی عرصہ تقریباً ڈیڑھ سو سال ہے اور ہارون کے زمانے میں حصرت عباس کی کل اولاد کی تعداد بیس ہزار بنتی تھی۔ خیر ہر زمانے کے حالات مختلف بھی ہوسکتے ہیں۔اور ہراکیک کی اولاد ایک نسبت سے نہیں بڑھتی لیکن اتنافر تی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں عرصے اور تعداد میں سے یا شجرہ نسب میں سے کسی ایک پہ شک ضرور پڑتا ہے۔اور اس عاجز کا بہ جائزہ اور زیادہ تحقیق طلب ہے کہ پرانے زمانے کے "زمان"۔اور شجرہ نسب میں شک کی گخائش ہے۔

حضرت موسی اور پنی اسرائیل در ندگ اور پنی اسرائیل دورت موسی اور بنو اسرائیل کا ذکر قرآن پاک میں بہت کثرت ہے ہوا ہے کہ بنواسرائیل کی زندگی فرعون نے کسے اجمین کی ہوئی تھی ۔ حضرت موسی کی پیدائش، فرعون کے گھر میں پرورش اور پھر مصر ہے ہوائے وغیرہ کے سارے ذکر تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں موجو دہیں ۔ جن بزرگ کے ہاں مدین میں حضرت موسی نے پناہ لی ان کی بکریاں چرائیں اور ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کی ان کے بارے میں مضرین کا خیال ہے کہ وہ حضرت شعیب تھے ۔ اب شجرہ نسب کے لخاظ سے حضرت شعیب تھے ۔ اب حضرت ابراہیم کے بیٹے مدن یا مدین کی اولاد کہتا ہے ۔ تو اس وجہ سے لیخی لفظ مدین کی وجہ سے مضرین نے حضرت شعیب کو حضرت موسی کا خیر بنادیا۔ (والند اعلم بالصواب) اس عاجز کے لحاظ سے زمانہ کا یہ جائزہ صحح نہیں محلوم ہو تا ہے اور راقم ان بہلوؤں کے مزید شخصیل کے حزید شخصیل کے حزید شخصیل کے کے مزید شخصیل کے کہتے ہو اسرائیل کو کس طرح تھروایا اور فرعون کا لشکر کسے عزق ہوا۔ ان سب بہلوؤں کا تذکرہ قرآن پاک میں تفصیل کے کینے سے بنواسرائیل کو کس طرح تھروایا اور فرعون کا لشکر کسے عزق ہوا۔ ان سب بہلوؤں کا تذکرہ قرآن پاک میں تفصیل کے کرتے ہو ہو کہ حضرت الیاس اور خواجہ خضر ایک بی مددسے حضرت موسی اور خواجہ خضر کی بیل ہے کہ حضرت الیاس اور خواجہ خضر ایک بی مددسے حضرت موسی اور خواجہ خصر کی طاقات کا ذکر کر کیے ہیں ۔ کچو لوگوں کا حضرت الیاس اور خواجہ خضر الیک بی خواجہ خصر کے ایک بیں داور کچو علماء خواجہ خصر کے الیاس کی دور کو ہی تسلیم نہیں کر دی کی دور کو ہی تسلیم نہیں کرتے کی دور کو ہی تسلیم نہیں کرتے کی کور کہ بیں۔ اور کچو علماء خواجہ خصر کے ایک وہ کور کی تسلیم نہیں کرتے کور کور کی تسلیم نہیں کرتے کور کور کور کور کے کرتے کور کور کی کیا ہور کے علماء خواجہ خصر کے ایک کور کور کی تسلیم نہیں کرتے کور کی کور کرتے کی تسلیم نہیں کور کور کور کی تسلیم نہیں کرتے کی تسلیم نہیں کرتے کی تسلیم نہیں کرتے کی تسلیم نہیں کرتے کور کی کرتے کی تسلیم نہیں کرتے کی کور کرتے کی تسلیم نہیں کرتے کی تسلیم نہیں کرتے کی تسلیم نہیں کرتے کی کرتے کی کرتے کی کرتے کی تسلیم نہیں کرتے کی کرتے کی کرتے کی کر

بنی اسمرائیل کے ویکر پیغیم باسلط میں حضرت یونس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے کہ آپ کو بھی مچملی لگل گئی تھی سنتے ہیں کہ آپ نے اپن قوم سے تنگ آکران کے لئے بد دعا کی ۔ اور پھر عذاب کے ذرکی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام آنے سے پہلے ۔ اپن قوم کو چھوڑ دیا۔ داستے میں دریا کو پار کرنے کے لیے جس کشتی میں بیٹے وہ غرقاب میں پھنس گئی اور کسی صاحب نظر نے کہا کہ "کشتی میں کوئی اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلآ۔ کشتی عزقاب سے نہ نکلے گی "۔ حضرت یونس سجھ گئے " کشتی میں کوئی اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلآ۔ کشتی عزقاب سے نہ نکلے گئی "۔ حضرت یونس سجھ گئے

کہ یہ اشارہ انہی کی طرف تھا تو دریا میں چھلانگ لگادی ۔اور ایک مجھلی ان کو نگل گئے۔آپ مجھلی کے پیٹ میں قران پاک کی مشہور دعا ۔لا الہ الا انت سبحانک ان کنت من الظالمین پڑھتے رہے ۔اور تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ملی اور مجھلی ان کو دریا کے کنارے پر پھینک آئی ۔اسی دوران ان کی قوم نے بھی تو ہہ کرلی اور ان کو معافی مل گئے۔

حضرت ایوب کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے کہ ان کو حذام ہو گیاتھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہر بانی کی ۔ لیکن زیادہ تفصیل نہیں ۔اسی طرح حضرت الیع کے بارے بھی قرآن پاک میں ذکر ہیں ۔البتہ حضرت داؤڈ اور حضرت سلیمان کے بارے میں قرآن پاک میں بڑے تفصیلی ذکر ہیں لیکن مودودی صاحب نے جو ہاروت اور ماروت کو حضرت سلیمان کے زمانے کی بات لکھاوہ غلط ہے کہ جادو تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی ہو تا تھا۔اور تاریخی طور پر بھی تمام واقعات کے تانے بانے مل جاتے ہیں۔

حضرت ابراہمیم سی باقی اولاد: روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے دو مذکور شدہ شادیوں کے علاوہ دواور بین کل چار شادیاں کیں ، جن میں سے سے گیارہ لائے بیدا ہوئے ۔ اور ان میں سے مدین کی اولاد سے حضرت شعیب پیدا ہوئے ۔ حضرت ابرہیم کے باقی لاکوں کے نام ۔ ماذی ، زمراں ، سرنج ، سبق نافس ، کمیشان ، احیم ، لوط اور یفستان تھے ۔ نقشہ دوم سے مصرت ابرہیم کے باقی لاکوں کے نام ۔ ماذی ، زمراں ، سرنج ، سبق نافس ، کمیشان ، احیم ، لوط اور یفستان تھے ۔ نقشہ دوم سے استفادہ کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ موجودہ خراسان کے علاقوں تک گئے ۔ تو ظاہر ہے کہ اپنی اولاد کو دور دور تک پھیلاتے رہے کہ ہرجگہ صراط مستقیم کی نشاند ہی ہو۔

نافرمان قوموں کے پیچم بر سیان کیا جا چاہ کہ سام بن نوخ کی اولادے حضرت صور ہوت صالح ، اور حضرت لوظ پیغم بھی ہوئے اور تینوں کا شجرہ نسب بھی دے دیا گیا ہے۔ حضرت لوظ ، حضرت ابراہیم کے بھتیج تھے اور ان کی قوم پر حضرت ابراہیم کی زندگی ہی میں موجودہ اردن کے علاقے ہاراں میں غصنب نازل ہوا۔ شجرہ نسب یہ نشاند ہی کرتا ہے کہ حضرت صور واور حضرت صالح خصرت صالح خصرت ابراہیم کے تھوڑے پہلے ہو گزرے ہیں۔ نقشہ سوم میں حضرت صالح کی قوم مثود کی جگہ بھی و کھائی گئ ہے۔ اکسیویں باب میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضور پاک تبوک کی مہم پر تشریف لے گئے تو اس جگہ سے گزرے بھی ۔ حضرت صور کی قوم عاد، جنوبی عرب میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضور پاک تبوک کی مہم پر تشریف لے گئے تو اس جگہ سے گزرے بھی ۔ حضرت صور کی قوم عاد، جنوبی عرب میں نفصیل کے ساتھ اکثر کی قوم عاد، جنوبی عرب میں نفصیل کے ساتھ اکثر کی ہوں پر ذکر ہے ۔ کہ انہوں نے اپنے رہنماؤں کی بات نہ سی اور غیض و غصنب کا شکار ہوئے۔

بنی اسرائیل کے آخری پینیم بر حضرت ذکریا، حضرت یحی اور حضرت عییی بنواسرائیل کے آخری پینیم بیس مصرت ذکریا کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت مریم آپ کو سونپ دی گئیں اور آپ نے دعا مانگی مرب لاترزنی فردا انت خیرالاوار ثین میں اور تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹاعطا کیا ۔ جو حضرت یحیی پینیم بوئے ۔ البتہ نبی اسرائیل کے آخری پینیم بر حضرت عیری پینیم بین کو بن باپ کے حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ۔ حضرت عیری کی بستی کا نام ناصرہ ہے ۔ اور آپ کے اصحاب کو ناصری بھی بہیں اور نصاری کا لفظ وہاں سے ہی نکلا ہے ۔ بدقسمتی سے حضرت عیری کو مانے والوں نے آپ کو خدا کا ببٹیا بنا دیا ۔ اور صواط مستقیم سے ہٹ کر مذہب کو افسانہ بنا دیا ۔ متصود حیات میں تبدیلیاں کر دیں ۔ اور دونوں ماں سبیٹے کی پوجا شروع کر دی۔ ادھر

مخالفین خاص کر بہودیوں نے دونوں پروہ بہتان لگائے، جن کو بیان کرنے کی قلم کو ہمت نہیں ہوتی ۔ تو د نیا مکمل طور پر گروہوں
میں بی گئ ۔ کافروں اور منافقوں کے علاوہ اہل کتاب بھی صراط مستقیم ہے ہے گئے ۔ اور مکمل گراہی پھیل گئ ۔ یعنی زمانہ نے
مکمل طور پراپنا تسلسل کھو دیا کہ ہمارے آقا نبی آخر الزمان و خاتم النبین حضرت محمد کے مبعوث ہونے کا وقت قریب آگیا تھا۔
مکمل طور پراپنا تسلسل کھو دیا کہ ہمارے آقا نبی آخر الزمان و خاتم النبیاء کو دین حق کے فلسفہ حیات کے روحانی پہلو کے طور پر پیش کر دیا گیا ہے۔
مخلاصہ:

ساتھ ہی رہم وں اور ان کے رفقاء کی زندگی کے عملی پہلوؤں کے تانے بانے تاریخ انسانی کے سابھ بھی ملا دیئے گئے ہیں ۔ یہ عاجر اس تقریم کے مطالعہ برائے مطالعہ کا قائل نہیں کہ ہمارے تاریخ کے ایک پروفسیر کے لحاظ ہے ہر پرانا پتھ بھی ہو ترہے ۔ اسلام کے لحاظ ہے یہ بات غلط ہے ۔ ہم تو واقعات ہے سبق سیکھنے اور ان میں اپنے لئے نشان راہ مگاش کرنے کے قائل ہیں ۔ یہبی وجہ ہے کہ بابل مصراور اس خطہ کی پرانی تہذیبوں کا نام ضرور لیا ۔ لیکن ان کی تاریخ گھش میں نہیں پڑے ۔ اس عاج کا نظریہ وہی ہے جو حکیم الامت مصراور اس خطہ کی پرانی تہذیبوں کا نام ضرور لیا ۔ لیکن ان کی تاریخ گھش میں نہیں پڑے ۔ اس عاج کا نظریہ وہی ہے جو حکیم الامت علامہ اقبال کا تھا۔ فرماتے ہیں ۔

خود ابوالہول نے یہ نکشہ کھایا جھ کو وہ ابوالہول کے ہے صاحب اسرار قدیم!

دفعتہ جس سے بدل جاتی ہے تقدیر امم ہے دہ قوت کہ حریف اس کی نہیں عقل حکیم!

ہر زمانے میں دگرگوں ہے طبعیت اسکی کبھی شمشمیر محمد ہے کبھی چوب کلیم !

فلسفہ حق : ہم فلسفہ حق کی مگاش میں ہیں اور حضور پاک سے پہلے کے زمانے کے فلسفہ حق کا جائزہ پیش کر دیا گیا ہے۔ جس میں چوب کلیم سمیت سب رہمناؤں کی رہمنائی کا مختصر ذکر ہو چکا ہے۔ اب ہم شمشیر محمد کی طرف رواں دواں ہوئے والے ہیں۔ لیکن اس طرف آگے بڑھنے سے پہلے باطل فلسفہ والوں کا ذکر بھی ضروری ہے۔ کہ شرکی نشاند ہی بھی کر دی جائے۔ کہ حضور پاک کے زمانے سے پہلے شروالوں نے کیا" کل کھلائے "اور آج کل باطل کن شکلوں میں ظاہر ہو رہا ہے۔

اہل حق کا کارواں البتہ روز ازل سے صراط مستقیم پررواں دواں ہے اور ہر مشکل وقت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند

کرتے رہے اور وہ خو داور ان کے پیروکار اللہ کے نام پرسب کچھ قربان کرتے رہے ۔ انہوں نے انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے آپ کو

تیار کیا ۔ لیکن بہتر کامیا بی تب ہوئی جب تیاری اور عمل نے اجتماعی صورت اختیار کی ۔ آگے چل کر جب اپنے آقا محمد مصطفیٰ کا ذکر

آئے گا تو اسی پہلو پر زیادہ زور ہوگا ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بچر ہمارے دلوں کو بھی جوڑ دیا تھا ۔ کہ ہمارے سامنے مقصد ایک تھا اور اس

کو حاصل کرنے کے لیے حضوریاک کے رفقاء کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے جبیب کے عشق نے اپنا کھر بنالیا۔

عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم عشق سے مئی کی تصویروں میں سوز ومبدم (اقبال)

نوف : كتاب "اسلامى نظام حكومت" ميں اس مضمون كواور زيادہ وسعت كے ساتھ بيان كر ديا گيا ہے-اور وہال سكندريونانى ك ذوالقر نين ہونے يادين حذيف كے پيروكار ہونے كے سلسلہ ميں ثبوت بھى پيش كر ديئے گئے ہيں-

#### مسرا باب

## باطل فلسف اور گرامی

وصاحت باطل فلسفوں یا طریق کار کا مضمون بہت وسیع ہے۔ کہ باطل گر گے گی طرح رنگ عبدیل کر تا رہتا ہے۔ باطل سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مائمنی چاہیے =اور بدی کا بیان از خود بدی کو نزد میک کر دیتا ہے = بدی یا شریا باطل یا جموف و فریب یا وجل سب ایک قسم کی چیزی ہیں ولیکن بر قسمتی ہے یہ تنام چیزیں الیے لبادے اوارہ کر سامنے آئی ہیں کہ ان میں کھش بھی ہو تی ہے الله تعالى نے اس وليا ميں جميں امتحان كيلية جيجا إوريد المتحان واقعي بوا مشكل ع - كد الله تعالى ف خوو قرآن ياك ميں كئ جگہوں پراس امتحان کو مدھالی کے ساتھ وووھ یا کس چیز کو بلولے کے مضابہۃ قرارویا ہے = بلولے پراگر وھیان ویں تو ایک عکر ختم نہیں ہوتا تو دوسرا عکر آجاتا ہے وغیرہ بہر حال ہم جو باطل کا ذکر کر رہے تھے تو اس باطل میں مزہ بھی ہے اور لطف بھی ۔ کو یہ بڑی " وقتی " چیزیں ہوتی ہیں ۔ اور ہم مانیں یا مانیں باطل کے حکر میں پرد کریا گناہ کر کے کچھ ندامت ضرور ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابوجہل کے قسم کے لوگ زبان سے یہ سب کچھ تسلیم نہ کریں گے ۔ حق و باطل کی پہچان کی وجہ یہ ہے کہ روزازل جو ہم نے الله تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ ہاں تو ہماراخالق ہے اور ہم تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔" تو ہر انسان صحح کام اور غلط کام میں فرق کو ضرور مجھتا ہے۔لین ہماری کوئی بدی ہمیں گراہ کر دیتی ہے۔اب شیطان کولیجئے۔کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا قائل ہے۔اللہ تعالٰ سے ہم کلام ہو چکا ہے بعنی کافی کچھ جانتا ہے اور بہت بڑاعالم ہے۔لیکن تکر اور حسد کی وجہ سے خود بھی گراہ ہو گیا اور باتی مخلوق کو بھی گمراہ کرنے پرنگاہوا ہے۔فرعون جو حضرت موسیؒ کے زمانے میں تھااس کے بارے میں روایت ہے کہ لوگوں کے سامنے تو خدا بنا بیٹھارہ آتھا۔لین تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی بھی کرلیتاتھا اور کہاتھا کہ اے میرے خالق میں مجبور ہوں کہ ابیسا کر رہا ہوں اور لو گوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہوں ۔اور پکھنڈ بنائے ہوئے ہوں ورید اپنی ہستی کو پہچا نتآ ہوں کہ میں کچھ کرنے کے قابل نہیں۔" فرعون الیما کیوں کر تاتھا۔ صرف دنیاوی بادشاہت کی لذت کے لیے۔آگے تینسیویں باب میں ذکر ہے کہ قبیمرروم ہرقل ،اسلام کے صراط مستقیم کو سمجھ گیاتھااور مسلمان ہونے کو تیار بھی ہوالیکن بادشاہت چھوٹ جانے کا خطرہ پڑ گیا اور دنیاوی لذتوں کے واسطے اپنے طریقة پرقائم رہا۔ بعنی حق کی طرف نه آسکا۔ کافراور منافق اب کچے لوگ اپنے خالق لینی اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں اور ہم ان کو دہرئیے یا کافر کہتے ہیں - لیکن الیے لو گوں کے ساتھ تنہائی میں بات کی جائے تو معلوم ہو تا ہے کہ یہ لوگ الیما فیشن کے طور پر کرتے ہیں یا دنیاوی لا کچ اور لبھ کی وجہ سے ۔ ورینہ دل میں تو وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ضرور بر ضرور ان کے پیدا کرنے والا کوئی ینہ کوئی ہو گا۔ سرسید احمد سمیت ایسے لو گوں کو نیچرئیے بھی کہتے ہیں۔ توبہ لوگ بھی آخر تسلیم تو کرتے ہیں کہ کوئی طریقہ یا سسٹم ہے کہ یہ سب نظام حل رہا ہے۔اس کو کون حلارہا ہے ؟ تو ان کاجواب ہو گا۔" قدرت " ۔ اب قدرت کیا ہے سہاں آگر وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں ۔ منافقین کے

بارے صحابہ کرائے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی۔ " یارسول اللہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو پیدا کیا کہ وہ خدا کے منگر

ہیں ۔اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مطبع ہیں ۔لیکن معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو کیوں پیدا کیا کہ

ان کا گوئی اصول نہیں ۔ تو حضور پاک مسکرا دیئے ۔اور فرمایا "اگر منافق مدہوتے تو بازاروں کی رونق ختم ہوجاتی " ہمارے آقاکی

ہاتوں میں اٹنی وصعت ہوتی ہے کہ ان میں ہے حساب تھے ہوتے ہیں ۔اب ورا وصیان ویں کہ و دبیا کا زیاوہ کاروبار " منافقت " ہی

پالوں میں اٹنی وصعت ہوتی ہے کہ ان میں ہے حساب تھے ہوتے ہیں ۔اب ورا وصیان وی کہ و دبیا کا زیاوہ کاروبار " منافقت " ہی

پالوں میں اٹنی وصعت ہوتی ہے کہ ان میں ہے حساب تھے ہوتے ہیں ۔اب ورا وصیان وی کہ و دبیا کا زیاوہ کاروبار " منافقت " ہی

وی اور باطل کے درمیان آگ مجودک افحق ہے ۔اور جمون سے کھے گوارہ چل جاتا ہے ۔) حق البتھ اپنی جگہ پر قائم ورائم ہو اتم ہے اور اہل ۔

حق نے جب اجتماعی طور پر باطل کا مقابلہ کیا تو باطل پاش پاش ہو گیا ۔لیکن آگر باطل مکمل طور پر ختم ہوجاتا تو یہ عالم محل بی عمل ہور پر ختم ہوجاتا تو یہ عالم محل ہور کو کی ہے گھ لوگوں کو اپنے عالم امر بن جاتا ہو تک رکھی ہے کہ لوگوں کو اپنے عالم امر بن جاتا ہے چو تکہ اللہ تعالیٰ نے استحان کا سلسلہ جاری رکھنا تھا ۔اس لیے باطل کو بھی اجاؤت و دے رکھی ہے کہ لوگوں کو اپنے حال میں بھنساتا رہے ۔

باطل کا تاریخی بہلو یہ ذکر ہو چاہے کہ باطل کاسر غنہ شیطان ہے۔اور شیطانوں کی تعداد بڑھتی جارہی ہے۔یہ شیطان نہ صرف انسانوں پر ڈورے ڈالیتے رہتے ہیں بلکہ بعض دفعہ کچھ انسان بھی شیطانوں والی ذمہ داری سنبھال لیتے ہیں ۔اور لو گوں سے شیطانی کام کرواتے ہیں ۔ یہ چیزانفرادی اور اجتماعی دونوں صور توں میں کروائی جارہی ہے تب ہی علامہ اقبالؒ نے این ایک نظم میں کہا کہ شیطان کے تو مزے ہیں کہ وہ ارباب سیاست میں سو ہزار شیطان پیدا کر چکا ہے جو اس کی جگہ لے حکے ہیں ۔ دراصل الیے لوگ زندگی کے کئ شعبوں پر چھا بچے ہیں اور یہ نسٹ بڑی لمبی چوڑی ہے کہ حرام کی کمائی کے سلسلے میں کہیں جونے کے اڈے ہیں کہیں سود کا بازار کرم ہے ۔اور کیا نہیں ہو رہا ۔ بلکہ دنیا کاموجودہ معاشی نظام ہی سود پر چل رہا ہے ۔ تو باقی کیا رہا ۔عورت کی " بكرى " تواتى عام ب كرآج اس كى شكل وصورت كے يى بغير كوئى كاروبار چل بى نہيں سكتا - عجام كى دكان سے لے كر اخباروں کے صفحات کو عورت کو فوٹوؤں سے "مزین " کیا جاتا ہے کہ بکری زیادہ ہو اور ذرا ہم ٹی وی کے اشتہاروں پر نظر دوڑائیں کہ عورت ی عورت نظر آتی ہے -بہرحال یہ شیطان ہی تھا کہ حضرت حواکو ورغلانے میں کامیاب ہوا جس کے بعد حضرت آدم اور مائی حوانے جنت کا ممنوعہ پھل کھاکر ، اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی ۔لیکن شاید ہم غلط فہمی میں ہوں کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔یہ سلسلہ تو اب اور زیادہ زور شور سے جاری ہے ۔ ہر روز شیطان اور اس کے چیلے ہمیں یہ "ممنوعہ پھل" کھانے کی ترغیب دینے کے کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم باطل فلسفوں اور باتوں کی پیروی کر کے گراہ ہو جائیں ۔ شیطان کا جال بہت وسیع ہے ۔ وہ ہمیں انفرادی طور پر ہروقت گناہ یا شرک طرف مائل کرتا رہتا ہے۔اس سلسلے میں اس نے قابیل کو غلط راستے پر نگایا کہ اس نے اپنے سکے بھائی کو قتل کر کے دنیا میں قتنہ و فساد کی بنیاد رکھی ۔البتہ ہم قران پاک کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور حضور پاک کی سنت سے حلال وحرام کی تقصیلی باتوں کا ذکریہاں نہیں کر رہے کہ یہ ایک الگ کتاب کا مضمون ہے۔ لیکن ان باتوں سے کوئی مشکل سے بے خربوگا اس لئے یہ عاج زیادہ ترشیطان کے اس فتنہ و فساد کا ذکر کرے گا کہ اس نے مادیت کے بتوں کو ایسی شکل وصورت دی ہے اور

باطل کے فلسفہ اور نظریات پرالیے لیبل جیپاں کر دیئے ہیں۔ کہ اجتماعی طور پر ہم نے اپنے آپ کو ان نظریات اور بتوں کے تاہی کر دیا ہے۔ اور ہم پر ابیبا جادو کیا ہے کہ کبھی ہم بھر بکری بن جاتے ہیں اور اپن قو می غیرت و حمیت کا پاس ہی بھول جاتے ہیں۔ اور کبھی بچر کر الیے اکھ کھڑے ہوں کہ اپنے ہی کہ اپنے کہ بی بچر کر الیے اکھ کھڑے ہوں کہ اپنے ہی ملک میں تو ڈبھوڑ کر کے بغاوت پر انزآتے ہیں۔ اور وہ فساد مچاتے ہیں کہ ہمیں اپنے پرائے کی تمیز نہیں رہتی سجنانچ شرکے تاریخ پہلوک و ذکر کے بعد راقم اس پہلوکی کچھ وضاحت پیش کرے گا۔ بمیں معلوم ہو نا چاہیے کہ یہ شیطان ہی تھاجس نے حضرت نوخ کی قوم کو نافر مانی اور گرا ہی کی صلاح دی اور ان گراہیوں میں حضرت نوخ کی بیوی اور بیٹا کنعان بھی شامل ہوگئے۔ اس کے بعد حضرت صابح کی قوم مثود، حضرت ابراہیم کے سلمنے آکر نمرود کو کھڑا کیا۔ حضرت موئ کی نافر مانی کر انی اور وہ اللہ تعالیٰ کے خیش و غضب کے شکاں ہوئے۔ حضرت ابراہیم کے سلمنے آکر نمرود کو کھڑا کیا۔ حضرت موئ کی نافر مانی کر تو کہ وہ وہ تھا۔ اور ہمارے آقا کے سلمنے آبو جہل اور ابو اہب جسے لوگ اس میں جنت اور دوز نر بھی بنائے ۔ بلکہ الیے جیلوں کی تحداد ہے صاب ہے۔ اور شداد جسے کافر ہو گر رہے ہیں جنہوں نے اس جہاں میں جنت اور دوز رخ بھی بنائے ۔ بلکہ یہ سلملہ جاری ہے آگر طلوع اسلام کے قوراً بعد مسلمہ کذاب سلمنے آیا تو ان صدیوں میں غلام کذاب اور کئی الیے لوگ سلمنے یہ سلملہ جاری ہے آگر طلوع اسلام کے قوراً بعد مسلمہ کذاب سلمنے آیا تو ان صدیوں میں غلام کذاب اور کئی الیے لوگ سلمنے آبی تو بن جن کے ساتھ شیطان کی گاڑھی تھنتی دیں۔

لین جسے اوپر ذکر کیا گیا ہے اب تو شیطان کے طوے مانڈ ہے ہوگئے ہیں کہ حق کے نظریات اور فلسفوں کے مقابلے میں شیطان کی باطل فلسفے ہیں پیدا کر چکا ہے کہ لوگ عقلی طور پر ان فلسفوں کے پجاری بن عجے ہیں اور ان فلسفوں کو اپناتے وقت کہتے ہیں کہ بھائی اس میں یا ایسا کرنے میں کیا برائی ہے ؟؟ What is wrong with it پرانے زمانوں میں کچے جہالے تھی گئے واور حسر تھا اور لا پھی وح می بھی ہوتی تھی کہ لوگ ان کچے تگر اور حسر تھا اور لا پھی وح می بھی ہوتی تھی کہ لوگ گرا ہی اختیار کرجاتے تھے ۔ لیکن اب حالات اسے ہوگئے ہیں کہ لوگ ان باطل فلسفوں کو "جرید "کہہ کر ترقی کا زمینہ کہتے ہیں اور اہل حق کو "قدیم "ہونے کا طعنہ دیتے ہیں ۔ فرق صرف یہ ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ کم علمی کیوجہ سے بدوں کی پوجا کرتے ہیں ۔ زمانے میں لوگ کم علمی کیوجہ سے بدوں کی پوجا کرتے ہیں ۔ اور باطل فلسفوں کو اپنے ایمان کا صحبہ سبچھ کر اپنالیت ہیں ۔ اب ان مادر پر آزاد لوگوں کو کس زبان میں سبچھایا جائے کہ خدارا فیروں کی نظر می کہ اس میں مرحو بسیت ہمیں مزید غلامی کی زنجیروں میں حبکا دے گئے ۔ خدا کی قسم اراقم کے لیے وہ الفاظ وہونے نے مشکل ہوگئے ہیں جن سے قوم کو یہ پہلو بھی سکھا کی کہ خیروں میں حکور دے گی ۔ خدا کی قسم اراقم کے لیے وہ الفاظ وہونے نے مشکل ہوگئے ہیں جن سے قوم کو یہ پہلو بھی ساموں ۔

عثروں کے فلسفہ حمیات جہلے باب میں غیروں کے فلسفہ حیات کا مختر بیان ہو گیا تھا۔اس کو دہرانا ٹھ کی نہیں۔لین اس باب میں عملی طور پر ثابت کیا جائے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کو غیروں کے نظریات، تلیجات اور اصطلاحات کے مکمل تابع کیا ہوا ہے اور سیاست میں میکاویلی سے رہمنائی حاصل کرتے ہیں۔اب اس کیس منظر کا بیان ہوگا۔

ا تكريزى دور انگريز في اين دور حكومت مين مغربي طرز ك تعليى ادارے كھولے اور ان ك دريع بورے برصغر كو

فرنگی تہذیب کا گرویدہ بنا دیا۔ فیر ملکی فرنگی حکومت نے اقتدار چونکہ مسلمانوں سے چھینا تھا لہذا اسلام اور اس سے پیروکار، زیادہ سختہ مشق بینے ۔ خاص کر ۱۸۵۰۔ کی بتنگ آزادی سے بعد اسلام سے فلسفہ جہاد کو دین سے نابو و کرنے کی کوشش کی گئی یا اسے کچھ اس قسم سے معانی بہنا دیسے گئے کہ بیہ فریضہ معطل ہو کر رہ گیا۔ ترک جہاد کی تحلیم کا اثر بیہ ہوا کہ برصغیر کی تقسیم سے وقت ہندوستان میں لاکھوں کی تعداد میں اہل اسلام بڑی سفا کی سے بھی بگریوں کی طرح قتل و غارت کا نشانہ بینے یا انہیں بڑور شمشیر پاکستان کی طرف دصیکل دیا گیا اور ہم ستر ہزار عور تیں کفار سے پاس چھوڑ آئے۔ انگریزی تعلیم کا مقصد بابو یا مرکاری نو کر پیدا کرنا تھا یا زیادہ سے زیادہ کچھ ڈا کٹر اور و کیل بن گئے لیکن بیہ پیشے بھی مغربی ثقافت میں اس طرح رکتے ہوئے تھے کہ وہ بھی ہمیں اسلام سے تہذیبوں کا غلام بنا دیستے ہیں بلکہ سائٹس اور شیکنالوہی کے گر دبھی کچھ لادینیت کے چر لیسٹ دیسے گئے ہیں کہ وہ بھی ہمیں اسلام سے دور کرتے ہیں۔ خیروکالت یا عدلیہ تو کھل طور پریو نائی اور رومن قانوں کی غلامی ہے جس کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں اور کیل مدنست اس طرح بڑھائی جاتی ہے کہ ملک صرف حغرافیائی یا لسائی بنیادوں پر بینتے ہیں اور اس کاظ سے ہم ایک ملک ہو معرفی توارش کے قام رکتے تو ہمیں ملک اس کاظ سے ہم ایک ملک ہو متی نہیں ہو سکتے سفاہر ہے کہ ہم نے ملک کی آزادی کی ایشٹ ان علوم سے تحت رکھی ہے جس پاکستان کے وجود میں آنے کا ساراق میں بیان ہے۔ وہاں پاکستان کے وجود میں آنے کا ساراق میں بیان ہے۔

پیاکستان کا وجو و میں آفا اس لئے اس کتاب میں ہم اس تفصیل میں نہ جائیں گے کہ پاکستان کس طرح وجو د میں آیا،
سوائے اس کے کہ عام آو میوں کے سامنے یہ فلسفہ پیش کیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لالہ الا اللہ ہے اور پاکستان اس وجہ سے
وجو د میں آیا نہ کہ فر تکی مد نیت کے چند تھیم یافتہ لوگوں کی وجہ ہے جن کی تعداد پانچ فی صد ہوگی اور ان میں ہے ہمی آوھوں کے
قریب لوگوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی ہیاں قائدا عظم اور ان کے چند مخلص رفقاء یا علامہ اقبال آگی اس سلسلہ میں خدمات
البتہ سنبری الفاظ میں کھی جا سکتی ہیں لیکن پاکستان کے متعد داور "خالقوں" نے بر سرافتدار آگر قوم کے رخ کو کہ مگر مہ کی طرف
کبھی نہ کیا۔ان لوگوں کو انگریوں نے اپنی رسگاہوں میں تیار کیا تھا اور بہ لوگ کا بھوں میں فرنگی مدنیت پڑھ کے اس لئے یہ
لوگ فرنگی نظام حکومت کے بغیر اور کسی نظام کے بارے میں سوچ بھی نہ سیکتے تھے ۔اس سب کا ہمارے اوپر یہ اثر ہوا کہ ایسی
ہمار نظریات تکسیات اور اصطلاحات ہمارے ایمان یا عمل کا حصہ بن گئیں ، اور جن سب کا دین اسلام کے سابھ کو ئی دور کا
اختیار کر لیا ۔اب غیر جانبدار قسم کی تلفی حیات کے اصولوں کی ضد تھیں اور ان کی وجہ ہے بوری قوم نے گراہی کا راستہ
افتیار کر لیا ۔اب غیر جانبدار قسم کی تعدیات یا لیس تلکیات جو حق کے داستے میں رکاوٹ نہ بنیں ۔ان کو اپنانے میں ہماری نظروں ہے او بھل ہو گیا اس لئے ان اصطلاحات ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے اوپر اس طرح جھا گئیں کہ ہمارا اپنا نظام
ہماری نظروں ہے او بھل ہو گیا اس لئے ان اصطلاحات میں ہماری نظروں ہے اوبر اس طرح کھا گئیں کہ ہمارا اپنا نظام
ہماری نظروں نے ہمیں کیا نقصان بہنچائے نے صالانکہ علامہ اقبال فرائے تھے۔

سوال ہے یہ کروں ساتی فرنگ ہے کہ یہ طریقہ رندان پاک باز نہیں "
آزادی فکر و آزادی عمل آزادی کادلفریب نعرہ، دراصل اپنے اندر بڑی کشش اور لبحاؤر کھتا ہے۔ اس میں ہمارے غلامی کے دور کی وجہ سے کچے رو عمل والا پہلو بھی ہے۔ غیروں کی غلامی سے جب چیٹکارا حاصل ہوا تو ہم کچے زیادہ ہی "آزاد" ہو گئے۔ یہ بحول گئے کہ ہمارے آقا حضور پاک کافرمان ہے۔ من شذ شذہ فی الناریعنی جو اکیلارہ گیاوہ آگ کے لیے رہ گیا۔ اسلام اجتماعی دین ہو اور جتنی اجتماعی سے اور جتنی اجتماعی میں نہیں ۔ بے شک ہے اور جتنی اجتماعی میں نہیں ۔ بے شک حضور پاک نے بندوں کو بندوں کی غلامی سے تجربوا یا لیکن مسلمان اللہ تعالیٰ کا محکوم ہے اور اسلام کسی مادر پررآزادی کی اجازت خضور پاک نے بندوں کو بندوں کی غلامی سے تجربوا یا لیکن مسلمان اللہ تعالیٰ کا محکوم ہے اور اسلام کسی مادر پررآزادی کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسی آزادی حیوا نیت کی طرف ایک پیش قدمی ہوگی کہ علامہ اقبال کمتے ہیں۔

ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار ہے انسان کو حیوان بنانے کا طریقة بقول علامہ اقبال ۔ اگر فکر خام ہو تو اس سے انسان حیوان بن جاتا ہے۔ حضرت عثمان سے زمانے میں آزادی عمل نے مہلے تو ہمارے مرکز کو پاش پاش کرویا۔اس سے بعد حضرت علی آ عے برھے کہ مرکز کو سہاراویں ، تو آزاد فکر خارجی پیدا ہوئے جنہوں نے آگے معتزلد، "معتدله" قدرید، جہنیہ اور باطنیہ وغیرہ گروہ پیداکتے اور اس سب سے اثرات مسلمانوں پر اس طرح ہونے کہ گو ہمارے علماء یا اماموں نے خود کسی فقبی گروہ کی بنیادند ڈالی تھی اور اکثر نے فقہ لکھا بھی ید سلین ہم خواہ مخواہ فقبی گروہوں میں ب گئے ۔ اور جب کسی نے ان گروہوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تو آگے چل کر ہم " مقلد " اور " غیر مقلد " گروہوں میں بث گئے چنانچہ اس آزادی فکرنے " فنہ وحدت " یا" فنہ عسکریت " سے بارے میں کچہ نہ سوچنے دیا۔اس لئے جو آزادی فکر یا آزادی عمل ہماری وحدت کو پارہ پارہ کرے اس کو اپنانے کی اجازت نہیں اور ندہی مفسدین یا سازشی لو گوں کو حکومت الیبی اجازت دے سکتی ہے کہ وہ باطل فکر پھیلائیں اور او گوں کو باطل عمل کی طرف مائل کریں یالو گوں کو ایسی باتوں پر اکسائیں کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیویں ۔اسلامی فلسفہ حیات کا بیان مہلے باب میں ہو چکا ہے ۔اور ہماری ہر فکر اور ہر عمل کو اس فلسفہ حیات کے اصولوں کے تابع ہونا چاہیے۔آگے حضور پاک کی زندگی میں آپ سے احکام اور آپ کے رفقاً کی آپ کی پیروکاری کی مثالیں دیتے ہوئے چھبیویں باب میں حکومت اورلوگوں کی ذمہ داری پر مخترجائزہ پیش کریں گے اور اسلام میں بنیادی حقوق اس طرح پورے ہوتے ہیں کہ ہرآدمی اور حکومت کا اہل کار اپن ذمہ داری مجاتا ہے بینی فرائض پورے کرتا ہے تو کسی کے حقوق غصب نہیں ہو سکتے ۔ لیکن ہمارے ملک میں غیروں کی نقل کر کے بنیادی حقوق کے عمت ہم جو مجانت ہمانت کی بولیاں بول رہے ہیں ۔ قرآن پاک کی سورت ذاریت کے لحاظ سے ایسے خراصوں کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ یہ جو ہر قسم کی تقریر، فکر اور عمل کی آزادی کے سلسلہ میں ہم بنیادی حقوق کی آڑلیتے ہیں یہ سراسر غیراسلای ہے۔کہ ہم نظریہ ضرورت کے حجت حرام کو حلال قرار دے رہے ہیں غیر اسلامی بنیادوں پر اسلام کی عمارت کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ۔ بینی باطل فلسفہ کے حکومتی اور معاشرتی ڈھانچوں پر اسلام کا نام جہاں کر کے قوم کو کہتے ہیں یہ اسلام ہے۔ یعنی مغربی فوجی حکمت عملی پر فوج کو منظم کرنا، رومن قانون کے تابع

شربیت بینج بنانا، نوآبادیاتی سول نظام کو "اسلامی نظام" بنانااور بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے غیروں کی نظریات اپنانے والے پرجے لکھے لوگوں کو "اسلامی وانشورں " کے طور پر پیش کرنا - حالانکہ حکیم الامت علامہ اقبال ان ابلیسی فکر والوں کے بارے میں بھی ہمیں متبید کرگئے تھے۔

گو فکر خدا داد سے روش ہے زمانہ آزادی افکار ہے ابلیس کی لیجاد " كلمه حق فكروعمل كالمضمون بهت وسيع ب -اسلام اس سلسله مين بية آزادي نهيل ويتأكه اين ابليسي فكرول كو اور شيطاني عملوں کو سربازار لے جائیں ۔اسلام نے اس سلسلے کے لیے طریقۂ کاروضع کیے ہیں کہ اسلام وحدت فکر اور وحدت عمل کا دعویدار ہے اور اس کتاب سے لکھنے میں یہ ایک مقصد ترجی طور پرسامنے رکھ کر پہلے حضوریاک کی زندگی سے اس اصول کی نشاندی کے جائے گی اور آخر میں چھبیویں باب میں اس ضرورت پر عمل کرنے کے طریق کاراجا گر کتے جائیں گے ۔آزادی فکر کو محدود کرنے کا البتديا مطلب مدلياجائے كه اسلام ميں كلمه حق كو بھى اجازت نہيں اور لوگوں كے ساتھ مشورہ بھى مذكميا جائے بلكه اسلام كے لحاظ سے جابر حاکم کے سلمنے کلمہ حق کا کہنا جہاد ہے - جناب صدیق اکر خلیفہ اول نے فرمایا کہ حاکم وقت کے سلمنے کے بولنا بہت بری وفاداری ہے ۔اور چ کو چھیا ناغداری ہے ۔البتہ کلمہ علی کہنے والے کو یہ معلوم ہو ناچاہیے کہ چ بولنا تو پھر بھی آسان ہو تا ہے لیکن ج سننا مشکل ہوتا ہے اس لئے کلمہ حق کسی ضرورت یا مدعا کے حمت بولا جائے اس کے لئے وقت اور جگہ اور ماحول کے علاوہ حقیقت کو جا ننا بھی ضروری ہے اور کلمہ حق وہ کہے جس کا اپنا دامن یا گریباں صحح ہو ورنہ وی افراتفری ہوگی جو حصرت عثمان ؓ کے زمانے میں ہوئی ۔اس لئے اسلام نے مشاورت کا طریق کار وضع کیا اور صرف صائب رائے رکھنے والوں یا ان لو گوں سے ساتھ مشورہ کیا جاتا ہے جو اس مضمون کو سمجھتے ہوں اور باعمل مسلمان ہوں ۔اس کی کچھ وضاحت آگے آتی ہے اور تفصیل جھبیویں باب میں ہے ۔ کلمہ حق کہنے کے سلسلے میں ہمارے ہاں ایک کہانی جلتی ہے کہ ایک تض نے حضرت عمر کو ٹوک دیا کہ اس نے دو چادریں لے لیں جبکہ باقی صحابیوں کو صرف ایک چادر ملی اس کہانی سے حضرت عمر کی شان بڑھانا مقصود ہے یا اسلام میں زیادہ قت پیدا کرنے کی یہ ایک سعی ہے راقم کوئی حتی رائے نہیں دے سکتا علامہ عنایت الله مشرقی نے اس پہلو پر بجربور تبصره کیا ہے کہ وہ کون بے و توف تھا۔ جس کو حضرت عمر جیسے عادل پر شک گزرا وغیرہ ۔ دراصل کسی مستند تاریخ میں یہ کہانی موجود نہیں اور اعتراض کرنے والے کا نام کوئی نہیں بتا تا ۔ ایک ضعیف روایت میں جناب سلمان فارس کا نام لیا گیا ہے ۔جو بات تسلیم نہیں کی جاسکتی ۔ جناب سلمان کا ذکر پندرھویں باب میں ہے کہ وہ حق کو تلاش کرتے بچرتے تھے ۔ مجلا وہ فاروق اعظم پر كسي شك كرتے - پر تاريخ طور پر ثابت ہے كہ جناب سلمان، جناب ابو بكر بى كے زمانے سے عراق - ايران كى مهمات ميں شركي ہو گئے تھے ۔اورآپ دريائے وجلہ سے كنارے دفن ہيں جس جگہ كو سلمان پاك كہتے ہيں ۔

البت جتاب عمر سے جناب خالا کو سپہ سالاری سے معزول کرنے سے بارے پو چھا گیا تو آپ نے کچے وجو ہات بھی بتائیں اور فرما یا کہ خالاً ان کی والدہ ماجدہ کا چیرا بھائی ہے اور اس میں کوئی ذاتی پہلو نہیں ۔اور اس سلسلہ میں جناب خالاً اور جناب عمر سے در میان مورخین خاص کر جنرل اکرم نے اختگافات کاجو ذکر کیا ہے اس میں کوئی سپائی نہیں کہ جناب خالڈ نے اپنے وفات ک وقت جناب عمر کو اپناوارث قرار دیا کہ وہی ان کے مال کو ان کے ورثا میں تقسیم کریں گے۔ تو ظاہر ہوا کہ است میں بید اختگافات آزاد فکر لوگوں نے بھیلائے ۔ ویسے اسلام میں تفرقہ والی بات نہ تھی۔ وقتی طور پر اہل حق کے در میان جو اختگاف ہو تا تھا اس کو مشورہ سے طے کر لیاجا تا تھا۔

گروہ بندی اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اسلام میں گروہ بندی کی بنیاد باندھنے والے یہی آزاد فکر لوگ ہیں اور یہ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں ۔ہاں بچ میں سازش کا پہلو بھی تھااوپر سطح پر پاسامنے یہ پہلو حضرت عثمان کے زمانے میں آیا۔ آگے خارجی پیداہوئے اور وہ کسی کا حکم ماننے کو متیاریہ تھے ۔اسی دوران یو نانی فلسفذ والے اسلام میں داخل ہو گئے ۔اور وہ ہمر پہلو کو عقلی لحاظ سے پر کھتے تھے۔ انہوں نے امت کو فر توں میں بائٹ دیا۔ حالانکہ سورۃ انعام میں یہ چیزاللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دی کہ " تحقیق جن لوگوں نے نکڑے نکڑے کیا دین اپنے کو اور ہو گئے گروہ گروہ نہیں تو ان میں سے بچ کسی چیزے " - حفزت عمر اس چیز کو بھانپ گئے تھے ۔ اور اپنے زمانے میں گروہ بندی کی تفق کے ساتھ بچ کنی کی ۔ اور حصرت عثمان کی خلافت کے پہلے وس سالوں میں تو حالات ٹھکی رہے ۔ لیکن مجرالی گروہ بندی شروع ہو گئ ۔ کہ جناب ابو ڈر غفاری نے جب شام سے آکر مد سنيه منوره ميں اليے عالات و مکھے تو وہ گوشہ نشين بو گئے۔ پر عالات نے جوشكل اختيار كى وہ وسيع مضمون ہے اور آخرامام حسن نے حکومت کو لات مارکر امت میں وحدت پیدا کرنے کی کوشش کی۔اور کبھی کبھی قوم میں وحدت پیدا ہوتی رہی ۔لیکن کروہ بندى نے پہلے سقوط بغداد اور صليبوں كى يلغارسے قوم كو دوچار كيا۔اور پھلے دوسو سال غلامي ميں گزرگئے۔لين سبق مجر بھي يہ سکھا۔اور آج ہم نے غیروں کے فلسفوں اور نظریوں کو اپنالیاہے جہاں پر گروہ بندی ضروری ہے۔فردآزادہے عقیدہ یا مذہب اس کا ذاتی معاملہ ہے معاشرہ نظریہ ضرورت کے تحت ساہی گروہ بندی کی اجازت دیتا ہے۔ جیسے مزدور، کسان، تجار، نو کری پیشہ لوگ یا مادی ضروریات کے تحت سیای گردہ ، کہ مختلف گروہوں کے درمیان نفرت پیدا کر کے چند لوگ اوپر آجاتے ہیں ۔اور لوگوں کو گراہ کرتے ہیں کہ فلاں سے لیں گے اور فلاں کو دیں گے اور اس طرح لوگوں کے نام پر خود حکومت کرتے ہیں اور لوگ بے چارے غلام کے غلام ہی رہتے ہیں اس سلسلہ میں بھی علامہ اقبال ہمیں تنبید کرگئے۔

گریز از طرز جهوری که غلام پخته کارے شو که از مغز وو صدخ فکر انسانی نمی آید

سیاسی پارٹیاں: پتانچہ مغربی نظام حکومت کے تحت ساسی پارٹیوں کا وجو د ضروری ہے اور ہمارے ملک میں بھی یہ ہما جاتا ہے کہ چونکہ پاکستان سیاسی عمل کا نتیجہ ہے کہ امک سیاسی پارٹی پاکستان کی "خالق " ہے ، اس لئے ہمارے ملک میں سیاس پارٹیوں کا ہمونا ضروری ہے ۔اگر اس منطق کو بھی صحح مان لیں تو پھر پاکستان میں صرف امک سیاسی پارٹی ہونی چاہیے کہ قائد اعظم فی کسی اور ہماری امک سیاسی پارٹی ہے بہر حال ہم جس نے کبھی کسی اور سیاسی پارٹی کو تسلیم نہ کیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ ہم امک قوم ہیں اور ہماری امک سیاسی پارٹی ہے بہر حال ہم جس نکشہ کی طرف آنا چاہیے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان ایک اور صرف امک پارٹی ہیں سے ہمارا خدا امک رسول امک ، قرآن امک اور ہم اکی قوم ہیں۔ اس کو حزب اللہ کہیں یا ایک سیاسی پارٹی۔ اسلام میں تفرقہ یا گروہ بندی کی اجازت نہیں اور اسلام کامزاج کسی سیاسی پارٹی کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ چیز عملی نہیں۔ کہ اسلام صرف ایک منشور دیتا ہے۔ موجودہ وقت میں کئی سیاسی پارٹیاں، اب عقائدی گروہوں میں عبدیل ہو گئ ہیں اور کئ فرقہ دارانہ گروہ اپنی سیاسی حیثیت کو تسلیم کرانے کے لئے میدان میں نکل آئے ہیں۔ اسلام میں نہ سیاسی گروہوں کی اجازت ہے اور نہ فرقہ دارانہ گروہ بندی کی۔ اس پہلو کو ہم حضور پاک کی سنت کے مطالعہ سے کتاب میں واضح کریں گے اور آخر میں چیسویں اور چھبیویں ابواب میں قوم کو حزب اللہ اور حزب رسول بنانے کے مطالعہ سے کتاب میں واضح کریں گے اور آخر میں چیسویں اور چھبیویں اپر ایس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں۔ کہ قرآن پاک سلسلہ میں سفار شات پیش کریں گے ۔ کہ مغرلی طریقہ کی قسم کی سیاسی پارٹیوں کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں۔ کہ قرآن پاک اور سنت میں سیاست کالفظ ہی نہیں۔ اور عکمت کو سیاست کے معنی پہنا نا بہالت ہے۔

سیاسی فلسفہ یہی وجہ ہے کہ آج تک ہماری قوم اپنے آپ کو کسی سیاسی فلسفہ کے تابع نہیں کر سکی کہ ہمارے معاملات آدھا تیز اور آدھا بٹیر کے طور پرچل رہے ہیں۔ اور بہی چیز ہم حضور پاک کی زندگی ہے اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کتاب کے چھبید یں باب میں یہ سفارشات پیش کریں گے کہ اس فلسفہ یا حکمت کو کسیے اپنائیں ۔ کہ سیاست کا لفظ ہی خیر اسلامی ہے۔ فرعکی سیاست کی بیان کر قرعکی سیاست نے ہوئی کہ فرعگی سیاست نے وزیا ہم کو کچھ اس طرح حکور کھا ہے کہ جسیا کہ ہم چہلے بیان کر آئے ہیں کہ اہل اسلام بھی جمہوریت ، سوشلزم ، حبز افیائی نیشنلز موخیرہ کے بنائے ہوئے دل فریب پھندوں میں پھنس گئے ہیں اور ان نظام ہائے زندگی کے پرساریا تو سرے ہے ہی اس بات کا انکار کر ویتے ہیں کہ دین اسلام نے کوئی اپنا نظام حیات یا اور سیاس نظام دیا ہے یا دوسری صورت میں تھی تان کر کوئی اس کو جہوریت بناتا ہے تو کوئی اس کے ڈائڈے سوشلزم ہے جا ملاتا ہے ۔ یہ افوسناک حقیقت ہے کہ میدان سیاست میں اترنے والے انسان دجل و فریب کو اپنا اور خون بناتے ہیں اور ہے ۔ یہ الناس سے دوٹ عاصل کرنے کے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں ۔ الیے ہی سیاستدانوں کو اس دجل و فریب میں اٹھا کر اللیس کہیں لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی کمیں لمبی کہیں لمبی کہیں ہم بو "تو شیطان نے جو جو اب دیا علامہ اقبال اس کویں کہتے ہیں۔

جہور کے ابلیں ہیں ارباب سیاست باقی نہیں اب میری ضرورت نے افلاک مغربی جمہوریت پین ارباب سیاست نے صرف شیطانی کھیل ہے بلکہ پچھے جس آزادی فکر کا ہم ذکر کر آئے ہیں اس کی بندی ماں یہ مغربی جمہوریت ہے جس کو ہمارے " دانشور " ایک جدید سائنسی نظام کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اس کو اس زمانے میں اپنانا ضروری ہے ۔ ورنہ لوگ ہمیں قدامت لپند کہیں گے ۔ اول تو اسلام اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے ہمیاں اللہ اور رسول کا حکم چلتا ہے ۔ دوم جمہوریت یو نان میں قبل میچ سے جاری ہے اور سقراط نے اس کی مخالفت کی اور زہر کا پیالہ بھی سزا کے طور پر پی گیا ۔ حضور پاک کی نبوت سے پہلے کہ مگر مہ میں بھی قبائلی جمہوریت تھی اور یو نانی فلسف کے شخت پیالہ بھی سزا کے طور پر پی گیا ۔ حضور پاک کی نبوت سے پہلے کہ مگر مہ میں بھی قبائلی جمہوریت تھی اور یو نانی فلسف کے شخت کی مدت ایک وفاق تھی ۔ عمرو بن ہشام اس طرز حکو مت اور فلسف کا ماہر تھا۔ حب ہی اس کو دانائی کا باب (ابو الحکم) کہتے تھے۔ لیکن حکو مت ایک وفاق تھی ۔ عمرو بن ہشام اس طرز حکو مت اور فلسف کا ماہر تھا۔ حب بی اس کو دانائی کا باب (ابو الحکم) کہتے تھے۔ لیکن

ہے بدقسمت اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور آمریت اور حضور پاک کے لائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وشمن بن گیا تو آج ہم اس کو جہالت کے باپ (ابو جہل) کے نام سے یاد کرتے ہیں ۔ مغربی جمہوریت ، اسلام کی ضد ہے کہ ہمارے کاظ سے اللہ تعالیٰ حاکم ہے اور اس کو امر چلتا ہے اور مغربی جمہوریت میں لوگوں کی مرضی چلتی ہے اس لئے وہ غیر اسلامی فلسفہ ہے ۔ اب بدقسمتی ہے ہوئی کہ ہم نے بھی اسلامی جمہوریت کے اصطلاحات گھر کی ہے ۔ حالانکہ نہ اسلام کو کسی "اسم صفت" کی ضرورت ہے ۔ اور نہ اسلام کو اسم صفت کے طور پر کسی باطل یا غیروں کے فلسفہ کے سابق وابستہ کیا جاستا ہے ۔ اس سلسلہ میں سید قطب شہید کی ایک مثال موجود ہے کہ آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام جہلے "مہذب اسلامی محاشرہ" رکھنے کا ارادہ کیا ۔ لیکن بعد میں "مہذب اسلامی محاشرہ" کی طور چیز کے سابق اسلام کا نام کی نام جہلے "مہذب اسلامی صفح رسم و دواج یا ہے ضرر چیز کے سابق اسلام کا نام ہی گھی نام جہل کا نام صفت کی ضرورت ہے ۔ اور اسلام الیسی چیز کے لیے اسم صفت بھی بن سکتا ہے ۔ لیکن باطل کے سابق اسلام کا کوئی تعلق نہیں اور بھ شابودی ہیں اور سو شلز م دونوں دنیا پر چھا تھی ہیں ۔ موجودہ مغربی جہوریت اور سو شلز م دونوں دنیا پر چھا تھی ہیں ۔ موجودہ مغربی جہوریت کو دوبارہ دنیا میں "زندہ "کرنے والے بھی ہمبودی ہیں اور سو شلز م دونوں دنیا پر چھا تھی ہیں ۔ موجودہ مغربی جہوریت کو دوبارہ دنیا میں "زندہ "کرنے والے بھی ہمبودی ہیں اور سو شلز م کے باپ بھی ہمبودی ہیں ۔ چون نے اہل معرب ہم کہوری ہیں ۔ سوشلام کو دوبارہ دنیا میں آئر اور وی موسلے "کہوری ہیں اور سوشلام میں کہاڑا ہو جگا ہے اب جہوریت کی باری کہا آئی ہے ۔ اور سوشلام کو کہوری ہیں ۔ سوشلام کو دوبارہ دنیا میں کہاڑا ہو جگا ہے اب جمہوریت کی باری کہا آئی ہے ۔

آ هر میت یا اجمہوریت پینا جمہوریت ہو سکتیں ہو سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی آمریت دونوں چریں نہیں ہو سکتیں ہیں فیروں کے اثرات کے محت آمریت ہمارے ملک میں ایک گل مجھی جاتی ہے (نعوذ باللہ) حالانکہ قرآن پاک میں صاف صاف بیان کیا گیا ۔" اطبیعو الله ، اطبیعو الرسول ، واولا مر منکم ہیں ہیں ہی ایک نام آمر کا ہے اور آگے کتاب میں خود بخود واضح ہو جائے گا کہ ان میں ایک نام آمر کا ہے اور آگے کتاب میں خود بخود واضح ہو جائے گا کہ اسلام سراسر اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی آمریت ہے ۔ قرآن پاک میں امر بالعروف کا ذکر سینکلوں دفعہ ہے اور جمور کا لفظ شاید اسلام سراسر اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی آمریت ہے ۔ قرآن پاک میں امر بالعروف کا ذکر سینکلوں دفعہ ہے اور جمور کا لفظ شاید ایک آور و فیصلہ دیں اور مشورہ جس کی تفصیل ہم چھبیویں باب میں بیان کریں گے وہ بھی امر میں ہے کہ ارشاد ربانی لوگوں کو کہا کہ وہ فیصلہ دیں اور مشورہ جس کی تفصیل ہم چھبیویں باب میں بیان کریں گے وہ بھی امر میں ہے کہ ارشاد ربانی ہے ۔ " شاور هم فی الامر" اور قرآن پاک میں دونوں دفعہ یہ الفاظ خاص واقعات کے ساتھ وابستہ ہیں سجتانچہ اس عاجز کے لحاظ ہے ۔ " شاور هم فی الامر" اور قرآن پاک میں دونوں دفعہ یہ الفاظ خاص واقعات کے ساتھ وابستہ ہیں سجتانچہ اس عاجز کے لحاظ ہو فیصلہ ہے ۔ " شاور هم فی الامر" اور قرآن پاک میں دونوں دفعہ یہ الفاظ خاص واقعات کے ساتھ وابستہ ہیں سہتانچہ اس عاجز کے لحاظ ہو فیصلہ ہیں ہوتا ہے اور ہمارے فلغائے راشدین آب پو خلیفتہ الرسول آبھتے تھے ، مثل بادشاہ اکم خلیفتہ اللہ بنا تو خلیفتہ اللہ حال ہوتا ہے اور ہمارے فلغائے راشدین آب پو خلیفتہ اللہ تعالیٰ کے امر میں ہے ۔ قانون مل چکا ہے مقتنہ یا قانون سازا سمیلی یا اور ایسی اصطلاحیں غیر اسلامی ہیں ۔ جمہوریت گروہ بندی اور سیاسی پارٹیوں کو حبنم ویتی ہے اور اور قاب

ے ذریعہ طبقاتی نفرت پیدای جاتی ہے یہ بڑے وسیع مضمون ہیں اور ان بنام طریقوں کی علامہ اقبال بھی مخالفت کرگئے اور کہا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے الیشن ممری ، کونسل صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے

سبال بدوضاحت مجی ضروری ہے کہ ہماراسی بیم کورٹ تسلیم کر جیاہے کہ قرار واد مقاصد کو اگر ہمارے قانون کا" سرخیل"

مان لیاجائے ۔ تو باتی آئین ضم ہو جاتا ہے ۔ ان کے لحاظ ہے یہ صرف اسلام کا "تؤکا" ہے ۔ اور تؤکے پر گزارہ کیاجائے
وطن کی پو جا اسلامی نلسفہ حیات کے مطابق ہمارا ایک اللہ ہے ۔ ایک رسول ، ایک قران پاک اور ہم ایک امت ہیں ۔
اور اس فلیفے کے تحت ہم نے ایک ملک بنایا ۔ اور پاکستان کسی حجرافیائی وحدت یا ضرورت کے تحت وجو دس نہیں آیا ۔ ہم مصطفوی ہیں اور اس لئے ہم نے ایک الگ وطن بنایا ۔ یہ وطن ہمارے لئے مقدس ہے کہ ہم اسکو اسلام کا قلعہ بنانا چاہتے ہیں اور یہ بہاں پر اللہ اور رسول کے ایک اور علاقائی لوگ ناچ اور یہاں پر اللہ اور رسول کے احکام کو نافذ کر ناچاہتے ہیں ۔ علاقوں یا صوبوں کی ثقافت، دریاؤں کے بہاؤ اور علاقائی لوگ ناچ اور گانے وغیرہ اسلامی فلسفہ حیات کے سلسنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ۔ ہڑچ، فیکسلا یا موہنجو ڈارو کی تہذیبیں ہمارا ورشہ نہیں ۔ اور گان وغیرہ کی اصطلاحوں کا اسلام سے سامی اسامی موسلہ نہیں ۔ سومنی وحرتی اور وطن کی پوجا کی اجازت نہیں ۔ اور علاقائی نیشنز م دنیا پر چھا چکا ہے ۔ اور ہندہ فلسفہ کے حت مادروطن (بھارت ما تا) کے معاملہ کو ساری دنیا نے اپنالیا ہے اور ہم نے بھی اس کی نقل کی ۔ صالانکہ عب اسلام کے لئے بنایا تھا اور ہندوؤں کی نظم کی بنایا تھا۔ اور ہم نے ہمی اس کی نقل کی ۔ صالانکہ ہم نے ملک بنایا تھا اور ہندوؤں کی نظم کی بوجاشروں کر دی ہے تو یہ تو ہو تھی اس کی نقل کی ۔ میں کی طرف کر نے کے لئے بنایا تھا اور ہندوؤں کی نظم ۔ اسلام کے لئے بنایا تھا اور ہندوؤں کی نظم ۔ اسلام کے لئے بنایا تھا اور ہندوؤں کی نظم ۔ ایک میں وحل کی پوجاشروں کر دی ہے تو یہ تو یہ تو تو تھت غلطی ہے ۔ کی طرف کر نے کے لئے بنایا تھا ۔ اب آگر ہم نے بھی وطن کی پوجاشروں کر دی ہے تو یہ تو تھی خت غلطی ہے ۔

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پر بن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے (اقبال)
وطن کی پوجاکر نا یاس کو اللہ کاشریک بنانا جسے ہم نے کیا ہوا ہے ایک غیراسلامی فعل ہے ۔ غیر توغیر ہیں لیکن اللہ والوں
کو یہ ہرگز نیب نہیں دیتا کہ ہم وطن کو اللہ کے برابرالا کر کھواکریں ۔ اس سے یا ایساکر نے سے ہم اللہ تعالیٰ کے خصنب کا بھی شکار
ہوسکتے ہیں ۔ ہمارے قو می تراید پاک سرزمین شاہ باد سی سے بھی دھرتی کی پوجااور بندے ماترم کی بو آتی ہے اور معاملات کچھ چل
اس لئے رہے ہیں کہ "سایہ ذوالجلال "کاذکر بھی کر دیا ۔ ارد" بنگال سرزمین شاہ باد "ہو کر بنگہ دیش بن چکاہے ۔ اور اس فلسفہ کے
محت اب ۔ "سندھ دیش " " مہا پنجاب " "پنتونستان "اور" آزاد بلوچستان " بنا نے کی تیاریاں ہو رہی ہیں ۔ چار قو میتوں کی بات تو
عام تھی اب پانچویں قو میت والے مہاجر بھی " میدان " میں آگئے ہیں کہ آٹھویں باب میں فلسفہ بجرت کے تحت ذکر ہے کہ بجرت تو
عقیدہ کی حفاظت اور غیرت کے بچاؤ کے لیے کی جاتی ہے ۔ سہاں جو لوگ مادی ضرور توں یعنی پسیہ کمانے اور " جنت ارضی " والی
درندگی کے خواہشمند تھے وہ بھی آگر پاکستان میں " مہاجر " بن گئے ۔ نتیجہ سامنے نالم آرہا ہے کہ پاکستان تو امت واحدہ یعنی پورے
مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی عمارت کی پہلی ایند کہ تھی اب وطن کی پوجا، آزادی قلم اگر میاصلی نافرت ، طبقاتی نفرت ، فرجی سامنے اور اکٹھا کرنے کی عمارت کی پہلی ایند کہ تھی اب وطن کی پوجا، آزادی قلم آرہا ہے کہ پاکستان تو امت واحدہ یعنی پورے
مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی عمارت کی پہلی ایند کہ تھی اب وطن کی پوجا، آزادی قلم آرہا ہوتی ، طبقاتی نفرت ، فرجی سامنے اور اس کھی کو جا آزادی قلم آرہا ہو کہ یہ کہ باتی سامت اور

غیروں کے نظریات اپنا کر کے ازخود ٹکڑے ٹکرے ہو رہا ہے۔افسوس کہ ہم بھول گئے کہ" میرعرب کو جہاں سے ٹھنڈی ہوا آئے وہی ہماراوطن ہے "اور بیہ ٹھنڈیٰ ہوا تب آئے گی کہ ہم مصطفوی بنیں سیہ عاجزا بنی قوم کو صرف یہ پیاد کرائے گا۔

قلب میں سور نہیں، روح میں احساس نہیں کچے بھی پیغام محکد کا تمہیں پاس نہیں (اقبال) کو لفظوں ہماری موجودہ تعلیم کا سلام کو فلف حیات ہے دور کا بھی داسط نہیں اور تعلیم کا مقصد بھی وہ نہیں جو اسلام کے عقائد کے مطابق ہوتا ہے، مشنری سکول یا سرکاری ادارے یا دین اسکول ہر جگہ پر حالات کو موجودہ ضرور توں اور اسلام کے فلفہ حیات کے تابع کر نے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال اس سلسلہ میں بہت کچے کہ گئے ہیں اور اسٹے سائی گر رجانے کے باوجو د آج تک ہم نے اس بنیادی چیز کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال اس سلسلہ میں بہت کچے کہ کئے ہیں اور اسٹے سائی گر رجانے کے باوجو د آج تک ہم نے اس بنیادی چیز کو نہیں سیکھا کہ اسلام میں تعلیم کا اول مقصد اسلامی کر دار پیدا کر تاہو تا ہے کہ انسان اس دنیا میں مسلمانوں کی طرح زندگی کر ارب سے دورت کی میں وحدت فکر پیدا کی جائے ۔

گزارے ۔ دوسری اہم چیزیہ ہے کہ تعلیم مرکزی حکومت کا حکام کے شخت ہونا چاہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ معاملات کو آسانی سے چلانے کے لئا میں یا کتا ہیں یا استان میں کنٹرول صوبائی حکومت کے پاس ہو۔ اس کے علادہ موجودہ ادب، فلسفہ یا تیک میں بیا استادوں وغیرہ کے سلسلہ میں کنٹرول صوبائی حکومت کے پاس ہو۔ اس کے علادہ موجودہ ادب، فلسفہ یا شک میں بنانے کی ضرورت ہے اور متام ترسلیس کو اسلامی فلسفہ حیات کے تابع کر ناہوگا جس کا درج کی کتابوں کو بامقصد کتا ہیں بنانے کی ضرورت ہے اور متام ترسلیس کو اسلامی فلسفہ حیات کے تابع کر ناہوگا جس کا علادہ موجودہ ادب، میں ہو چکا ہے۔ مزید سفارشات چھبیو ہیں بیں۔

اوپ، فلسقہ، ٹکٹافیت یہی چیزاوب، فلسفہ، ٹکٹافیت اور ہمارے ان داروں کو لا گو ہجو فن کارپیدا کر رہے ہیں ۔آرٹ ہو یا فائن آرٹ یا وہ ادارے ہوں جو ہم نے مغرب کی نقالی میں کھول رکے ہیں ۔ان سب چیزوں سے قوم کے افہان پر ایک پیب وغریب قسم کی پلخارہو رہی ہے ۔ساتھ ہی علاقائی روایات یا طبقائی رہم ورواج میں بھی بعض الیمی باتیں ہوتی ہیں جو اسلام فلف حیات کے کانے کر نا ہو گا ۔اسلام ذمنی فلف حیات کے کانے کر نا ہو گا ۔اسلام ذمنی عیاتی والے ادب کے بجائے ۔اللہ کے ذریدگی کے ان شعبوں کو بھی اسلامی فلف حیات کے تابع کر نا ہو گا ۔اسلام ذمنی عیاتی والے ادب کے بجائے ۔اللہ کے ذرکہ کے احکام دیتا ہے کہ اس سے دل اطبیتان پکڑتے ہیں ۔اسی طرح اسلامی ادب میں نو حد خوانی کی بھی کوئی گنجائش نہیں کہ "حیران ہوں روؤں کے پیٹوں عگر کو میں "اب مرزاغالب بے چارہ تو مردہ مخل تہذیب کی نوحہ خوانی کی بھی کوئی گنجائش نہیں کہ "حیران ہوں روؤں کے پیٹوں عگر کو میں "اب مرزاغالب بے چارہ تو مردہ مخل تہذیب کی نوحہ خوانی کی بھی کوئی گنجائش نہیں کہ ہماری ذمنی اللہ تعالی کی ذات کا منکر تھا اس کے دن منائے جاتے ہیں کہ اس نے ادب کی بڑی خدمت کی ۔اور جوش طبح آبادی ہو گوں نے اللہ تعالی کی ذات کا منکر تھا اس کے دن منائے جاتے ہیں کہ اس نے ادب کی بڑی خدمت کی ۔علاوہ اذبی جن لوگوں نے سخرتی کی خان دورہ سے بین کی اسلام کے فلند حیات کی نفی ہوتی ہے ۔مثال کے طور پر لاہور سے مشرق کی طرف کسی "ادیب " کے ان الفاظ کا ایک بورڈرگاہوا ہے جس پر ستمرہ کی جنگ کے شہدا کی طرف سے یہ لکھا ہوا

ہے "ہم نے اپناآج آپ کے کل پر قربان کر دیا" سید پڑھ کر ہماری قوم کے لوگ واہ واہ کرتے ہیں لیکن یہ بڑاغلط نعرہ ہے۔ شہادت صرف اللہ کے راہ پر ہے جو قوم کے لیے قربان ہوا ۔ وہ دوزخی ہے ۔ اور مولوی عبد الجمید سالک نے جو شہید کی موت کو قوم کی حیات بنا دیا وہ بھی غیر اسلامی بات ہے ۔ تفصیل آگے جنگ احد کے سخت بارہویں باب میں آتی ہے ۔ اسلام کا ادب ، قرآن پاک ، احادیث مبارکہ اور بزرگوں کے اقوال میں ہے ۔ یا عقیدت ، نعت اور رجزیہ شاعری کی اجازت ہے کہ سب کچے اللہ کے احکام کے آب کے طاقہ کہتے ہیں ۔

" باقی ساری گڑیاں ہکا اللہ والی گل کچھ رولا پایاعالماں تے بکھ کتابوں وچ جھل"
( تعنی بات ساری اللہ والی ہے۔ باقی بہت چھوٹی باتیں ہیں عالموں کی باتیں اور کتابوں کے تحریریں الیبی ولیبی ہیں ) اور سے بھی یادر ہے کہ قومیں الیبے دہنی عیاثی ویلنے والے فلسفوں یا ہے جان ادب سے نہیں چلتیں ۔ علامہ اقبال کمہ گئے ہیں۔

یا مردہ ہے یا نزع کی حالت میں گرفتار جو فلسفہ لکھا نہ گیا خون حجر سے "

وسے ثقافت کا لفظ پڑھ کر اس عاجز کو اکثر بنسی آجاتی ہے۔ اور جموں و سیاکوٹ کی خاکروں عور توں نے جب عیمائی مذہب اختیار کیا اور مغربی ثقافت اپنانے کے لیے جب بازار میں گئیں تو ہر چیز کی تعریف کے اصول کے شخت ایک نے دوسری سے کہا " صیلو مس بھا کو ویری ویری گڑ گو نگو " ان الفاظ کو اردو میں ڈھالنا مشکل ہے پس یہ بھیں " شلغم کی تعریف ہو رہی تھی ۔ علاوہ ازیں میرے ایک گنگا جمی " اویب دوست " کو گلہ تھا کہ موجو دہ حغزافیائی پاکستان کی ثقافت کوئی نہیں ۔ اور مردہ ثقافت بھی افتافت نہیں ۔ اور مردہ ثقافت بھی ۔ ثقافت نہ ہونے سے بہتر ہے۔ یعنی ہم مرزاغالب کی بیان شدہ "مردہ ثقافت "کاجو ذکر کرتے تھے تو ان کو یہ بات سخت نالبند تھی۔ اس سلسلہ میں بات لمبی ہو جائے گی۔ لیکن غیروں سے معاہدے کرکے اور کچھ مردہ مخل اور اودھ کی تہذیب کو پاکستان میں " درآمد " کیا جا رہا ہے ۔ ایک " نالبند ہیں ، سیاسی لیڈر نے اپن ساری زندگی میں ایک اتھی بات کہی اور وہ یہ تھی کہ یہ مردہ میں "

تہذیب و ثقافت ہمیں بھی نامردیا خسرے بنا دے گی۔" یا درہے کہ ہماری ثقافت کا پورا ذکر سورۃ فتے کے آخری رکوع میں ہے۔ . اور قوم سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اس سورۃ میں بیان شدہ فلسفنے تحت ڈھالیں ۔

ذرائع ابلاع اس کے علاوہ بدقسمتی ہے ہمارے ذرائع ابلاغ اس وقت جتنا قوم کا نقصان کر رہے ہیں اور جتنا تفرقہ یہ پھیلا رہے ہیں اتنا اور کوئی ادارہ نہیں پھیلا رہا ۔ اسلام کے فلسفہ کو انہوں نے گڈمڈ کر دیا ہے کہی وطن کی پوجا، کہی باطل فلسفوں کا پرچار اور ان لوگوں نے قوم کے اذہان پر ایسی بلغار کر دی ہے کہ ہمارے ذہنوں کو بھی ماؤف کر دیا ہے ۔ ہم اس سلسلہ میں زیادہ تفصیل میں یہ جائیں گے ۔ ضرورت یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ کے تنام اداروں لینی اخباروں، ریڈیو اور ٹی دی کی تنام ترکارروائیوں کو اسلامی فلسفہ حیات کے تابع کر دیں ۔ اس وقت ان اداروں میں اپنے لوگ بیٹے ہیں جن کوخود نہیں معلوم کہ وہ کیا ہیں ۔ عدل یہ ، قانون اور سول انتظامیہ و مادی ذرائع اور متعملقہ ملریں ہماری حکومت کے تنام ڈھانچ خواہ وہ عدلیہ اور قانونی ادارے ہیں یا سول انتظامیہ اور عسکری ادارے وہ تنام تر مغربی نظام ہائے حکومت اور نوآبادیاتی طریق کارکی پیداوار

ایں - ان سب چیزوں کے ہر بہلو کو اسلامی فلسدنہ حیات کے طور طریقوں کے تابع کر ناہوگا۔ بعض جگہ بالکل نے ڈھانچ بنانے پڑی گے ۔ کہ باطل کی بنیاوپر حق کی عمارت نہیں بنائی جاسکتی ۔ مثال کے طور پرانگریزوں کا سول سروس "کالے انگریز" بہیدا کر تا ہوگ ، اسلامی قدروں کو یہ جھے سکتے ہیں اور غاس پر عمل کر سکتے ہیں ۔ بھی چیز عدلیہ اور قانون کو لاگو ہے کہ رومن قانون مور عیات یا فریات کی پہیداوار ، فران کے سکتے ، معد میات مادی فطریات کی پہیداوار ہے اور اسلامی فعظ منطق الطبری تعلیم کے تابع ہے بھی بات مادی درائع بھی پہیداوار ، فراعت ، معد میات اور ان کی مقعلظ مدیں لیعنی مادی درائع کے اصول وضع کے اور ان کی مقعلظ مدیں لیعنی مادیات ، کارخانوں وغیرہ کو بھی لاگو ہے کہ اسلام نے ان شام ذرائع کے اصول وضع کے اسول وضع کے اسول وضع کے اس کی مقعلظ مدیں لیعنی مادیات ، کارخانوں وغیرہ کو بھی لاگو ہے کہ اسلام نے ان شام ذرائع کے اصول وضع کے اس اور ان کی مقعلظ میں اس میں ۔

مساوات ہم لوگوں نے مغرب والوں ہے ایک قدم آگے بیشنے کے لئے اسلامی مساوات یا مساوات گوری کو بھی اسلامی سوشلوم ہنا شروع کو ویا ہے اور اس طرق بہاں بھی گاؤی پیڑی ہے الر گئے اول آؤ گئی سوشلسٹ ملک طیل بھی برابری ناممکن ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو ایک جیسا پیدا نہیں کیا۔ ہم ایک آدمی نہ سربراہ مملکت بن سکتا ہے نہ عالم دین یا ڈاگر یا انجنیئر وغیرہ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو ایک جیسا پیدا نہیں کیا بلہ اکثر لکھا ہے ۔ کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہوتے ۔ جاہل اور عالم برابر نہیں ہوتے وغیرہ ۔ اس لئے مساوات کے لفظ کو غلط طور پر اپنا کر ہم نے لوگوں کے در میان طبقاتی نفرت پیدا ہمال اور عالم برابر نہیں ہوتے وغیرہ ۔ اس لئے مساوات کے لفظ کو غلط طور پر اپنا کر ہم نے لوگوں کے در میان طبقاتی نفرت پیدا کر دی ہے ۔ یہ شک اسلام بڑے اور چھوٹے کو الگ الگ مقام نہیں دیتا اور بڑائی صرف اسلامی کر دار میں ہے لیکن مکمل طور پر برابری ناممکن ہے ۔ بہاں معاشی انصاف اور برابر مواقع عین اسلامی اصول ہیں ۔ البتہ افسوسناک پہلویہ ہے کہ ہمارے کچھ برابری ناممکن ہے ۔ بہاں معاشی انصاف اور برابر مواقع عین اسلامی اصول ہیں ۔ البتہ افسوسناک پہلویہ ہے کہ ہمارے کچھ بہاری ناممکن ہے ۔ بہاں معاشی نواز کے ایک کہائی مشہور ہے کہ حضرت عرق نو او نشخی پر مواری کیلئے ایک اور جب بیت المقدس کے نزد کیلئے تھا مور اور تھا اور حضرت عراو نشخی کی مہار پکڑ کر آگے آگے چل رہے تھے ۔ عسمائی (راہوں) کو معلوم تھا کہ بیت المقدس صرف ایسا حکم ان فیچ کر سکتا ہے جو اس حالت میں وہاں پہنچ گا اس لئے انہوں نے بیت المقدس کے دروازے کھول دیئے ۔ ورد ورد یہ بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے نہ کرتے ۔

راقیم نے خلفاء راشدین کی کتاب حصہ دوم دسویں باب میں اس چیز کو نقشوں اور حالات سے دافع کیا ہے کہ اس کہانی میں کوئی سچائی نہیں ۔ حضرت عمر بیت المقدس جانے کے لیے پہلے جابیہ تشریف لے گئے جو موجو دہ اردن میں وادی یرموک میں ہے ۔ یہاں پر سپ سالار اعظم جتاب ابو عبیدہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ جتاب خالا ، جتاب یزیڈ بن ابو سفیان اور حمص و دمشق کے کئی امراء وہاں موجو دقعے ۔ حضرت عمر نے یہ سفر اکیلے نہیں کیا تھا بلکہ جتاب عبدالر حمن بن عوف کے علاوہ ساتھ حفاظتی دستہ بھی تھا جابیہ سے فحل کے راستہ دریائے اردن کو پار کیا اور پھر شمال سے جنوب کی طرف بست المقدس کا سفر کیا ۔ جتاب ابو عبیدہ کے علاوہ متحد دامراء ساتھ تھے ۔ اور بست المقدس کے باہر جتاب عمر ڈ بن عاص اور شر جیل بن حسنہ نے آپ اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا ۔ ایسی کہانیوں سے ہم اسلام کی کوئی خدمت نہیں کرتے ۔ کہ ایسی مساوات عملی نہیں ۔ حضور پاک کے زمانے خوش آمدید کہا ۔ ایسی کہانیوں سے ہم اسلام کی کوئی خدمت نہیں کرتے ۔ کہ ایسی مساوات عملی نہیں ۔ حضور پاک کے زمانے

میں امیر صحابہ کرائم بھی تھے اور اصحاب صعنہ بھی تھے ۔آپ ؑ نے کسی سے کچھ زبردستی کے کر دوسرے کو نہیں ویا۔ نہ کسی سے مکان خالی کرا کے ان اصحاب صعنہ کو جگہ دی ۔ بعض دفعہ غیروں کی ثقالی میں ہم اپنے نظریات کو بڑھا چڑھا کر بیان کر دیتے ہیں اور اس کے دتائج احجے نہیں ہوتے۔

الثلاب اس قسم کی فلط نقالی کے طور پرہم لوگوں نے اسلامی انقلاب وغیرہ کی فلط اصطلاحیں اپناکر اسلامی فلسف حیات کا بڑا نقصان کیا ہے حالا نکہ مولانا محمد علی جو ہڑنے قوم کو جبیہ کی کہ اسلام، صراط مستقیم ہے نہ کہ انقلاب اور ایسی اصطلاحیں اپنانے سے ہماری سوچ کے تانے بانے مبدیل ہوجائیں گے ۔ یہ عاجزاس سلسلہ میں پیش لفظ اور خاص کر وصرے باب میں خوب تر وضاحت کر جگا ہے کہ فلط اصطلاحیں، اسلام میں فلط اور باطل نظریات کو وافل کر ویتی ہیں ۔ اور یہی ہمارا المیہ ہے کہ ہم فیروں سے مرعوب ہو رہے ہیں اور ان کی ساز عوں کو نہیں ججہ پاتے ۔ اسلامی جمہوریت اسلامی سوشلزم، اور اسلامی انقلاب کی تلمیحات نظریات اور فلسف کو فیروں کے باطل نظریات کے سابھ گڈ مڈ کر رکھ ویا ہے ۔ ولیے ہمی انقلاب کا لفظ نے اسلام لیمی اور انس کے مادی تبدیلیوں سے وابستہ ہے۔

فقر اور تعلوار پیش لفظ میں فقر اور تلوار کے سلسلہ میں گزارش کی تھی کہ حضور پاک نے یہ دو چیزیں امت کے لیے ورشہ میں چھوڑیں ۔ اور مسندا حمد کے مطابق آپ کے اسماء مبارک میں ایک نام صاحب سیف بھی ہے اور یہی پہلویہ عاجر جلال اور جمال کے شخت زیادہ طور پر واضح کرناچا ہتا ہے علامہ اقبال نے البتہ بھانپ لیا کہ ہم یہ دونوں چیزیں کھو بچکے ہیں اور لکھتے ہیں ۔

آہ کہ کھویا گیا جھے سے فقری کا راز ورنہ ہے مال فقیرِ سلطنت روم و شام الکین ایک اور جگہ مزید یہ وضاحت کرتے ہیں۔

نہ فقر کے لیے موزوں نہ سلطنت کے لئے وہ قوم جس نے گنوایا مناع تیموری

اب تیمور تلوار اور علاقوں کی فتوحات میں ونیامیں پہلے ہنر پر ہے کہ ماسکو تک گیااوراس کے بھگی سفر، پھنگیزخاں سے بھی زیادہ ہیں پولین یا سکندر یو نانی تو اس سے بہت پچھے رہ جاتے ہیں۔ تو علامہ اقبالؒ نے فتوی دے دیا کہ ہم کسی حکومت یا فقیری کے لیے موزوں ہی نہیں کہ ہم متاع تیموری اور بھنگ کے معاملات کو گنوا کے ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ علامہ اقبالؒ بھنگ میں خون ضائع ہونے اور بھتے ہیں۔

خریدیں نے ہم جس کو اپنے اہو سے مسلمان کو ہے ننگ وہ پادشاہی ہیں نہیں بلکہ ہمارے بارے وہ آگاہ تھے کہ ہم بکاؤ مال بن حکے ہیں اور نہ ہماری باتوں میں کوئی جلال ہے ، اور نہ ہمارے کر داریا عمل کو دیکھ کر غیروں کو ہم سے کچھ ڈر لگے گا۔اس لئے لکھتے ہیں " اے لا المہ کے وارث باتی نہیں کچھ جھے میں گفتار ولہ انہ ، کر دار قاہرانہ " بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ تصور میں پاکستان کی فوج کو بھی دیکھ رہے تھے اور ان پر ظاہر ہو رہا تھا کہ ہمارے ساتھ سقوط ڈھاکہ جسی کوئی صورت واقعہ ہوگی کہ لکھتے ہیں ۔

میں نے اے میر سپ تیری سپ دیکھی ہے قل ھو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام

سماڑی ش اگریہ عاج علامہ اقبال کے بارے صرف یہ کچے لکھے کہ قوم کے عسکری پہلو کے بارے میں انہوں نے کیا کچے کہا ہے تو کئی کتا ہیں لکھی جا سکتی ہیں کیونکہ ان کا سارا کلام فلسفہ جہاد کے گرد گھومتا ہے ۔ اور یہ عاج اس پر دو وسیع تر مضامین پاکستان آری جو نل میں شائع کروا دیا ہے ۔ اب ہر سال میں دو دفعہ علامہ اقبال کے دن منائے جاتے ہیں ۔ لیکن کبھی کسی نے علامہ اور جہاد کے پہلو پر بھی کسی ذرائع ابلاغ سے کچھ کہا ہے ؟ نہیں ہرگز نہیں! کہ ہم غیروں کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں اور وہ چلہتے ہیں کہ ہم تلوار سے دستر دارہ و جا ئیں ۔ انہوں نے ایک "شوشہ" چھوڑ دیا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ۔ لیس یہ کہنا تھا۔ کہ ہمارے علماء، دانشور، سیاستدان اور سب لوگ اس کام پر لگے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ۔ اسلام سلامتی کا دین ہے اور اسلام ہرگز تلوار سے نہیں کو انشور، سیاستدان اور سب لوگ اس کام پر لگے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ۔ اسلام سلامتی کا دین ہے اور اسلام ہرگز تلوار سے نہیں کو جیسا ۔ یہ سازش اتنی گہری ہے کہ ہمارے اہل قلم نے قوم کو تلوار، عسکریت اور جنگ سے نفرت دلانا شروع کر دی ہے۔

یہ بحث بڑی لمبی ہے کہ اسلام تلوار سے چھیلا یا مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کرلوگ اسلام لے آئے یا تبلیغ والوں نے کام
کیا یا فقیروں کی نگاہ کام کر گئی ہبرحال تلوار ایک عرت والی چیز ہے ۔اور اسلام ایک آدھ جگہ کو چھوڑ کر زیادہ وہاں چھیلا جہاں
ہمارے تلوار والے گئے ۔ہم نے کسی کی گردن پر تلوار رکھ کر اس کو یہ نہ کہا کہ مسلمان ہوجا ۔لیکن ہم یہ وعویٰ نہیں کر سکتے کہ
تلوار نے اسلام کے چھیلاؤ کے سلسلہ میں کوئی حصہ نہ ادا کیا ۔ چلو مان لیستے ہیں کہ یہ تلوار بتنگ کے بعد نیام میں رکھ لیستے تھے لیکن یہ
تو نہیں کہ سکتے کہ تلوار پاس نہ تھی اور پھر اس بحث سے فائدہ کیا ہے ۔جو کچہ ہو نا تھا ہو گیا ۔یہ اللہ تعالٰ کی مہر بانی ہوئی کہ کچھ
لوگوں کو اپنے دین میں لے آیا ۔اوران کے ایک ہاتھ میں قرآن پاک تھا۔اور دو سرے ہاتھ میں تلوار ۔اور تلوار والے غیرت مند
ہوتے ہیں اور بہتر کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان سے مناثر ہو کر لوگ اسلام میں داخل ہوئے نہ کہ خسروں اور گائے ناچنے
والوں کو دیکھ کر اور ہر عورت پند کرتی ہے کہ اس کا خاوند بہا در ہو ۔ہرماں بیٹے کیلئے بہاوری کی دعا ۔کرتی ہے ۔ چہلے بھی گزارش
ہو چگی ہے کہ شروع انسیویں صدی کا جرمن جگی ماہر کلاسو ٹر کہنا ہے کہ جو لوگ جنگ کو بھیانک کہتے ہیں وہ بھی اپی قوم کے
وشمن ہوتے ہیں چنانچہ قوم کو گزارش ہے کہ وہ اہل عق کے جنگ کے جہلو کو بھیان کو بھیانگ کہتے ہیں وہ بھی اپی قوم کے
وشمن ہوتے ہیں چنانچہ قوم کو گزارش ہے کہ وہ وہ کر جنگ کو بھیانگ کہتے ہیں وہ بھی اپی قوم کے

سرور جو عتی و باطل کی کار زار میں ہے تو حرب و ضرب سے پیگانہ ہو تو کیا کہنے (اقبالؒ) ، جہادسے گریز یا فالم تھی علامہ اقبالؒ بھے گئے تھے کہ فلسفہ جہاد کو بے جان کرنے کی سازش جاری ہے اور اس سلسلہ میں انہوں نے بہت کچے کہا ۔ ہم صرف ایک شعر لکھ رہے ہیں ۔

فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قام کا ہے دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کار گر علامہ کا یہ اشارہ غلام کذاب کی طرف تھا۔ لیکن زیادہ نماشہ سیالکوٹ کے ایک مولوی چراغ علی نے جہاد کو کوشش کے معنی پہنا کر جہاد سے رہی ہی جان بھی ثکال دی ۔ انگریزوں کی ایماء پر نظام حدیر آباد نے اسکو نواب اعظم یار جنگ کا خطاب دیا۔ حالانکہ اس کے لئے بہترین خطاب فرار جنگ "تھا۔ راقم نے کلاسوٹر فلسفہ جنگ حصہ سوم کے پہلے باب صفحہ ۱۲ اور ۱۳ پر اس مردود کی سازش کو بے نقاب کیا ہے۔ کہ پاکستان میں کراچی کی نفیس آکاڈئی ، اس کی کتاب کو کوڑیوں کے بھاؤملک میں پیچ کر فلسفہ جہاد کی سازش کو بے ان کر رہی ہے ۔ یہی نہیں بلکہ مولانا مودویؒ کی جہاد کی کتاب میں "مصلحانہ جنگ" اور " مدافعانہ جنگ " کے الفاظ نے

جنگ کو بھیانک بنادیا ہے۔ کیونکہ مدافعانہ جنگ کااصول یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جارحانہ حالات پیدا کئے جائیں اور جن لوگوں
کو فن سپگری کی ذرا بھی شد بد ہے وہ اس پہلو کو سمجھتے ہیں۔اس لئے کو شش کے باوجو دمودوی صاحب فلسفہ جہاد کے روح تک
نہیں پہنچ سکے بلکہ ان کی کتاب جہاد فی الااسلام ، اسلام کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہے۔مولانا شلی اور سید سلمان ندوی سے
بارے گزارش ہو چکی ہے کہ وہ غلامی کے زمانے میں تھے اور راقم خود کرایہ کاسیا ہی رہ چکا ہے کہ وہ مشکل زمانے تھے۔

کیا گیا ہے غلامی میں جھے کو بیٹلا کہ جھے ہو نہ سکی فقر کی نگہانی (اقبالؒ)

چنانچہ حضور پاک کی زندگی میں ہم فلسفہ جہاد کو ہلاش کرنے کے بعد کتاب کے پچیویں باب میں اسلام کے فلسفہ دفاع کو پیش کر رہے ہیں۔ جس کے بارے میں جزل ڈار صاحب مرحوم نے تعارف میں یہ خیال ظاہر کیا ہے ۔ کہ ایسا تقیقاً پہلی دفعہ ہو رہا ہے ۔ ان باطل فلسفوں کو حال کی زبان میں بیان کرنا اور ان کے ہم پر اثرات کا ذکر بہت ضروری تھا۔ کہ اصلی سازش یہ ہے کہ مسلمان کے قلب سے روح محمد کو تکال دیا جائے ۔ اور اسلام کے نظریہ جہاد کو پاش پاش کر دیاجائے ۔ اس کے لئے اس خطہ میں انہیویں صدی میں سرسید اور غلام گذاب کے ذریعہ سے ہمارے ملک میں قادیا نیوں اور بے دین لوگوں کی ایک کھیپ تیار کی گئ اور انگریز جاتے جاتے ان کو ہم پر مسلط کرگئے اور آج تک یہی لوگ ہماری حکومت اور معاشرہ پر چھائے ہوئے ہیں ۔ سرسید کو حضور پاک کی جگ دو تو فی نظریہ کا بائی بنا دیا گیا۔ اور قائد اعظم اور علامہ اقبالؒ کو حضور پاک کی جوت میں شرکت دیہ سے بھی کریز نہیں کیا جاتا ۔ اور یہاں بھی کمال ترکی برانڈکا ماڈرن یا ہے دین یا واڑھی موچھ صفاجت ۔ اسلام نافذ کرنے کی تنگ و دو ہو رہی ہمارے مولوی بے چارے خود کو کئیں کے مینڈک ہیں اور وہ اس سازش کو بچھ نہیں پاتے ۔ اور ہمیں کافرانہ سیاسی جمہوری ہمارے مولوی بے چارے خود کو کئیں اعاد لانہ نظاموں میں حکور دیا گیا ہے ۔ تو ہم معاشرہ کو کسے اسلام بنائن اور رسول عربی نظام ، مخربی دفاعی نظام اور معاشی یا وفتری یا عادلانہ نظاموں میں حکور دیا گیا ہے ۔ تو ہم معاشرہ کو کسے اسلامی بنائیں اور رسول عربی کے اسلام کا نفاذ کسے ہو، جب جو نے بی کامر کز پاکسان کے وسط ربوہ کے مقام پر موجود دے ۔

خلاصہ کتاب کے پہلے باب میں اسلامی فلسفہ حیات کی جھلکیاں تھیں اور دوسرے باب میں اہل حق اور صراط مستقیم والوں کا ذکر تھا۔اب اس باب میں باطل فلسفہ والوں اور گراہی کا ذکر کر کے اس عاجزنے کتاب کے مقصد کے تسلسل کو برقرار رکھا ہے۔ کہ اب ہمارے آقاً کی بعثت کا وقت قریب ہے اور اگلے باب میں تاریخ کے تانے بانے اس عظیم وقت کے ساتھ ملانے ہیں۔

اس باب میں باطل کی بنیاداس کا تاریخی پہلواور باطل وحق کی نکر کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ ساتھ ہی باطل کے طریق کار نظریات، اصطلاحات اور تلمیحات کا بھی سرسری ذکر ہو گیا ہے کہ وہ کیا ہیں اور ہم پران کے کیا اثرات ہوئے ۔ اور یہ چیزیں ہمیں کس طرح گراہی کی طرف لے جا رہی ہیں ۔ اور سارے عالم اسلام میں اس سازش کو پروان چرمھانے کیلئے مغرب کے "گووڑے" موجو دہیں ۔ بدقسمتی سے ہماری موجو وہ طرز تعلیم سے مو من کے مقصور حیات کا پہلو غائب ہے اور دو سو سال کی غلامی "گووڑے" موجو دہیں ۔ بدقسمتی سے ہماری موجو وہ طرز تعلیم سے مو من کے مقصور حیات کا پہلو غائب ہے اور دو سو سال کی غلامی کی وجہ سے ہم نے حق و باطل کو ایک دو سرے میں گڈ مڈکر دیا ہے ۔ اور ہم خو دآدھے تیتر اور آدھے بٹیر بینے ہوئے ہیں ۔ سینتے ہیں مسلمانوں کی کل تعداد نوے کر وڑ ہے ۔ لیکن ہم دنیا کی مغلوبہ قوم ہیں اور خاص کر پاکستان میں تو آج بھی ہمیں وہ تعلیم دی جا رہی مسلمانوں کی کل تعداد نوے کر وڑے ۔ لیکن ہم دنیا کی مغلوبہ قوم ہیں اور خاص کر پاکستان میں تو آج بھی ہمیں وہ تعلیم دی جا رہی ہے جو لارڈ میکالے ہمارے لئے فیصلہ کر گیا ۔ اب زبانی طور پر ہم لارڈ میکالے کو تو برا بھلا کہ لیتے ہیں ۔ لیکن اس کے پروروہ اور ہے جو لارڈ میکالے کو تو برا بھلا کہ لیتے ہیں ۔ لیکن اس کے پروروہ اور

غلام اعظم سرسیدا حمد کو اپنے سرکا تاج اور پاکستان کا بانی سمجھتے ہیں ۔اوراس کے نام پر بے شمار سکول اور کالج بنارہے ہیں جن کے بارے اکبراللہ آبادی نے کہا۔

پوں کے قبل سے یو نہی وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی اس علم سے تو ہم بے علم اچھے تھے کہ یہ علم ہمیں کالج میں ڈینگیں مارنا سکھلاتا ہے اور سراسر غیر اسلامی ہے طالب علم بھرے کھرتے ہیں اور اٹھ کر اپنی عمارتیں اور موٹریں جلادیتے ہیں ۔اس سے افغانوں کی " بے علمی " بہتر رہی کہ وہ مسلمانوں کی اللج رکھ رہے ہیں اور انہوں نے دنیا کی ایک سپرطاقت کو پاش پاش کر دیا۔ بہرحال یہ ایک پہلو تھا۔ در اصل جب تک ہم غیروں کے باطل فلفوں کو بھیرہ عرب میں غرق نہیں کر دیتے ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے ۔اوریہاں متلی اور گربلد کی کہانی بڑی موروں رہے گی۔

متعلی اور کم بریلیہ بین ہیں ہمیں ایک ستی اور گریدی کہانی سنائی گئ تھی کہ ایک ستی نے آگر گرید کو کہا کہ سارا دن وہ گوبر میں رہتا ہے اور زمین کا کیڑا بنا ہوا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پر دینے ہیں ۔ وہ اس کے ساخۃ آؤ کر باغ میں چلے ۔ گرید بری مشکل سے سیار ہوا ۔ اور ستی اس کو باغ میں لے گئ ۔ لین ستی حیران تھی کہ گریلے کو باغ سے ذرا بحر بھی خوشبو نہ آئی ۔ اس نے سوچا کہ السے کیوں ہو رہا ہے اور جب اس نے عورت دیکھاتو گرید نے کچھ اٹھا یا ہوا تھا۔ ستی نے پوچھا کہ یہ کیا اٹھائے ہوئے ہو تو گرید نے کہا کہ چلتے وقت تھوڑا ساگو برسافۃ رکھ لیا تھا کہ باغ میں اگر کھانے کو کچھ نہ طے تو گو براستعمال کر اوں گا ہو ستانی ہر مسلمان کے لیے سارے باطل فلنے گو بری طرح ہیں ۔ جب تک ہم اس گو برکو پھینک نہیں دیتے ۔ ہمیں اسلام کے معطر باغ کی خوشبو کبھی نہ آئے گی ۔ ہماری تعلیم "منطق الطیر" ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے کہ حضرت داؤڈ اور حضرت سلیمان کو ایسی تعلیم وی گئی ہے کہ حضرت داؤڈ اور حضرت سلیمان کو ایسی تعلیم کو نہ اپنا خانہ کھیے و ظاہر ہے ہمیں اسلام کے معطر باغ ہے خوشبونہ آسکے گی اس لئے باطل فلسف کی مختر شداند ہی کر دی گئی ہے کہ ہم اپنا خانہ کھیہ درست کریں۔ اور از ان والی تعلیم کو نہ اپنا خانہ کھیہ درست کریں۔

شکایت ہے مجھے یا رب خداوند ان مکتب ہے سبق شاہیں بچوں کو دے رہے ہیں خاکبازی کا (اقبال)

نوٹ : اس کتاب کوزیادہ وسعت کے ساتھ زمانے کے تناظر میں بیان کر کے اسلامی نظام حکومت والی کتاب کا کیب باب بنادیا گیاہے-

## چوتھا باب

## بعثت رسول حغرافیائی پہلواور تاریخ کے تانے بانے

تھ جہدی ہے گھے ابواب میں راقم اس دنیا کے تاریخی جہلوں کی کھی جھلکیاں پیش کر چکا ہے۔ گواس عاجزنے تاریخ کو زیادہ تر رہم بران اسلام یا رہم بران دین حق کے ذریعہ سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور حضور پاک نے احاویت مبار کہ میں کب اور مصر کی اسلام یا رہم بران دین حق کے ذریعہ سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور حضو کہ کہاں پر زیادہ ذور نہیں دیا کہ مثالیں صرف اساق عاصل کرنے کے لیے دی گئیں ۔البتہ ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ بابل اور مصر کی سلطنتیں بھی رہیں اور ہزید یا موجودہ اٹمی ) ، دنیا کی تاریخ پر اعظم کے نام سے موسوم تھا۔اور وہاں پر بحیرہ دوم کی تہذیب یو نان اور روم (موجودہ اٹمی ) ، دنیا کی تاریخ پر گھ اثر ڈال سکے ۔افریقہ ، یو رپ سے بھی زیادہ اندھیرا براعظم تھا۔اس کے بھی صرف دو ملکوں مصر اور کار بھتیج (موجودہ تیونس) نے دنیا کی تاریخ پر کچھ اثر ڈال سکے ۔افریقہ ، یو رپ سے بھی زیادہ اندھیرا براعظم تھا۔اس کے بھی صرف دو ملکوں مصر اور کار بھتیج (موجودہ تیونس) نے دنیا کی تاریخ پر کچھ اثر ڈال سکے ۔افریقہ ، یو رپ سے بھی زیادہ اندھیرا براعظم تھا۔اس کے بھی صرف دو ملکوں مصر اور کار بھتیج (موجودہ تیونس) نے حضورت عسیٰ کی پیدائش سے بحد سال جہلے ایک طرف یو نیان اور بعد میں روم کی سلطنتیں و نیا کی مانی ہوئی حکومت میں تھا۔ اسلام کی براعظم ایک محمد اس بھی گیا۔دوایس سلطنت پر ایک عجد معد اس ال جمیع محمد جن کا ذکر آگے آتا ہے۔دونوں کی بخت نصر نے بردی عوت کی تھی گیا۔ سلطن کی سلطن کی برائی مورد پاک کے جد امجد عدنان اور ان کے بینے محمد جن کا ذکر آگے آتا ہے۔دونوں کی بخت نصر نے بردی عوت کی تھی گیا۔ علاوہ ایشیا میں ایران کی سلطنت پر ایک وقعہ دوال آگیا، علاوہ ایشیا میں ایران کی سلطنت پر ایک وقعہ دوال آگیا،

حضرت عسیے سے چند سو سال پہلے اہل روم اور اہل کار بھتج کے در میان بڑی بحثگیں ہوئیں ۔ جس میں کار بھتج کے منی بال
نے ایک دفعہ تو کمال کر دیا کہ بحیرہ روم کو پار کر کے پہلے سپین میں داخل ہوا اور موجو دہ فرانس کے راستے ہو تا ہوا کوہ ایلیس کو
عبور کر نے اٹلی بینی روم کی سلطنت کے اندر داخل ہو گیا۔ لیکن روم کے جزل سیکیپونے یہی طریقہ اس کے خلاف استعمال کیا۔ اور
افر کار منی بال ناکام ہو گیا۔ اور اہل روم کچھ عرصہ کے لیے بحیرہ روم کے دونوں کناروں پر چھا گئے ۔ ان بتام بحکوں کو
"پیونک جنگیں" کہتے ہیں ۔ اور عسکری تاریخ کے طالب علم فلسفہ جنگ کا مطالعہ انہی جنگوں کے واقعات اور نتائج سے شروع
کرتے ہیں۔ سیزر، آگستن وغیرہ اسی رومی سلطنت کے بادشاہ یا آمر تھے۔ لیکن حضرت عبیاتی کی وفات کے کچھ سال بحد رومی سلطنت
کے بادشاہ کانسٹائن نے روم کی جگہ قسطنطنیہ (موجو دہ استنبول) کو اپنا دار الحکومت بنالیا اور عسیائی مذہب اختیار کر لیا۔ روم میں
رومی سلطنت برائے نام قسم کی سلطنت رہ گئی کہ موجودہ تیونس تک قسطنطنیہ کے بادشاہ کا قبضہ تھا۔

چتانچہ حضور پاک کی ولادت کے وقت ایک طرف قسطنطنیہ والی یہ رومی حکومت دنیا کی ایک عظیم سلطنت تھی تو دوسری طرف موجودہ ایران وعراق پر مبنی ایرانی سلطنت تھی جس کا دارالحکومت دریائے دجلہ کے کنارے مدائن تھا۔ تئیبری سلطنت افریقہ میں شاہ نجاشی کی تھی جس میں موجودہ ابی سینیا اور ایریزیا کے کچھ حصے شامل تھے۔ نقشہ اول پران سلطنتوں کی کچھ نشاندہی کی گئ ہے کہ ان کی صود کیا تھیں دراصل حضور پاک کی مئی زندگی اور بعثت کے وقت اہل روم اور اہل ایران کے مابین جنگ شروع تھی اور الیبا وقت بھی آیا کہ ایرانی فوجوں نے اہل روم کونہ صرف ایشیا کے تمام ممالک سے نگال دیا بلکہ مصر پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی مئی سورة روم میں ہے۔ کہ حالات تبدیل ہوجائیں گے۔ چنانچہ حضور پاک بجب بجرت کر کے مدینہ منورہ بہنچ تو دوسال بعد اہل روم نے اپنی شکست کا بدلہ لے لیاجس کا کچھ ذکر آگے آتا ہے۔ اور حضور پاک کی وفات کے وقت دونوں سلطنتیں وسال بعد اہل روم نے اپنی شکست کا بدلہ لے لیاجس کا کچھ ذکر آگے آتا ہے۔ اور حضور پاک کی وفات کے وقت دونوں سلطنتیں اپنی حدود پر والیس بہنچ گئ تھیں جس کا جائزہ راقم نے اپنی خلفاء راشدین کی بہلی اور دوسری کتابوں میں تفصیل سے پیش کیا ہے۔ بہر حال چونکہ ان تینوں مذکورہ حکومتوں کے سابھ حضور پاک اور بعد میں آپ کے رفقا یکی واسطہ بڑا بلکہ جنگیں بھی ہو تیں تو جزافیائی جہلو کی وضاحت اور تاریخ کے تانے بانے ملانے کی ضرورت ہے۔

سلطنت روم جیسا کہ نقش پرد کھایا گیا ہے سلطنت روم کا دارا کھومت موجو دہ استنبول (قسطنیطنہ) تھا۔شمالی حدود کے بارے کچے نہیں کہاجا سکتا کہ برفانی علاقوں میں زندگی نے مکمل طور پر معاشرت کے طور پر گھرنہ کیا تھا۔ البتہ موجو دہ یو گوسلادیہ، روم کا حصہ تھے۔ ایشیا میں بھی آرمینیا ۔ اناطولیہ، شام و فلسطین اور افریقہ میں بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ ساتھ مصر ہے لے کر موجو دہ تیونس (کارتھیج) تک سب علاقے اسی رومی سلطنت کا حصہ تھے۔ بمارے زمانے کے یور پین مورخ البتہ اسی سلطنت کو چھوٹاروم یا بازنطنی حکومت کہتے ہیں ۔چو نکہ یہ سلطنت پہلے مسلمانوں سے مار کھاتی رہی اور پندرہویں صدی عبیوی کے وسط میں مکمل طور پر مسلمانوں کے ہاتھوں سے مٹ گئ تو اہل یور پ کا احساس مرتبی ان کو اجازت نہیں دیتا کہ سلطنت روما کے منجانے کا ذکر تاریخ کا حصہ بنے ۔ کہ یورپ کی سب قو میں یا ملک لینے آپ کو مسلطنت روما کا وارث سمجھتے ہیں ۔ پہلے پہل یہ وراثت اسٹریا کے ہیسبر گ شہنشاہوں نے اختیار کی کہ وہ سیزر کے نام پر قیمر یا سیزر کو روسی اور بڑا عرصہ وسطی یورپ کے حکمران رہے۔ بعد میں جرمنی کا بادشاہ بھی قیمر بن بیٹھا۔ اور زار روس کا لفظ بھی قیمریا سیزر کو روسی زبان میں لکھنے کا طریقہ تھا۔

بہرحال چونکہ قرآن پاک نے ان علاقوں کو سلطنت روم کہا اور تاریخی شبوت موجود ہے کہ قسطنطنیہ کا بادشاہ قبیمر روم کہلا تا تھا تو ہم " باز نظینی " کے حکر میں نہ پڑیں گے۔قبیمر مذہب کے لحاظ سے عسیائی تھا اور یو نانی طرز کے گر جے کا پیروکار تھا۔ دور دراز ملکوں یا علاقوں میں قبیمر کی طرف سے مقرر شدہ باجگزار بادشاہ یا گور نر سلطنت کو حلاتے تھے۔ ایسے لوگ یا تو ان علاقوں کے کسی قبیلہ کے سردار ہوتے تھے، یا قبیمر کسی بزے سپر سالار کو کوئی علاقہ سونپ دیتا تھا۔ قبیمر روم کی طرف سے شام و فلسطین اور اردن کے اکثر علاقوں کا بادشاہ قبیلہ غسان سے ہو تا تھا اور اس کا دارالحکومت وادی پرموک میں بھریٰ کے مقام پر ہو تا تھا۔ اوپر

وادی بلقا کا الگ باجگزار بادشاہ بھی سننے میں آتا ہے۔ویسے قیصر کا اپناایک دارالحکومت بھی ایشیا میں ہو تاتھا۔ یا ممکن ہے کہ قیصر آکر صوبائی علاقوں میں دربار لگاتا ہو۔اورالیے دربار دمشق اور بیت المقدس میں کئی دفعہ لگائے ۔ایشیا کے دارالحکومت کے طور پر حمص اور انطاکیہ دونوں جگہوں کے نام لیے جاتے ہیں۔اور آخر حضرت عمر کی خلافت میں اپنے ایشیائی دار الحکومت انطاکیہ سے نکل كر قيمر، ايشياكو بميشرك لي الوداع كه كيا حضورً پاك ك زمان مين قيمرروم كانام برقل (HERCULES) تها -اس ف بڑی لمبی عمریائی ۔ بیان ھو حیاھے ۔ کہ حضوریاک کے زمانے میں ہرقل ایرانیوں کے ساتھ برسر پیکارتھا،اورایرانیوں نے اس سے کافی زیادہ ملک چھین کر قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی بھی شروع کردی ، کہ ہرقل کو جاسوسوں نے خبر دی کہ ایرانیوں کا اپنا دارالحكومت بإحفاظت نہیں ہے انچہ ہرقل نے یورپ کے علاقوں سے ایک بڑی فوج اکٹھی کی ۔اور بحیرہ اسود کو پار کر کے ، آرمینیا کے راستے پیش قدمی کرتے ہوئے دریائے وجلہ کے کنارے مدائن کے نزدیک پہنچ گیا۔ گو وہ مدائن کامحاصرہ تو یہ کر سکا، کہ جسیبا کہ نام سے ظاہر ہے مدائن ۔شہروں کاشہر تھااور دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پرآ بادتھاتو محاصرہ کچھ ناممکن تھا۔ہاں البتہ ہرقل نے حکومت ایران کے لئے گوناں گوں مسائل کھڑے کر دئے کہ کسریٰ کامحل اور حکومت کے دفاتر شہر کے اس طرف تھے جدھر ہرقل پہنچ گیا تھا۔اس زمانے میں ایران کے آخری بادشاہ یزد جرد کا دادا خسروپرویز، کسریٰ ایران تھا۔تو اس نے ہرقل کے ساتھ صلح کر لی۔ اور اس طرح چار بجری میں دونوں سلطنتیں این حدود میں واپس علی گئیں ۔ قبیصر روم کی یہ کاروائی فوجی حکمت عملی میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے اور عسکری تاریخ کے طالبعلموں کے مطالعہ میں رہتی ہے۔اور مدائن کا دفاع بھی اپنی قسم کاآپ تھا لین چند سال بعد حکمت عملی کے اس ماہر ہرقل کی ساری حکمت عملیاں جواب دے گئیں اور ایشیا سے اس کا بستر گول ہو گیا ۔اور اسی مدائن کے دفاع کو بھی مسلمانوں نے ادھیوکر رکھ دیا۔ نقشہ اول میں سلطنت روم کی یہی پرانی سرحدیں و کھائی گئیں ہیں۔ سلطنت ایران: ایران کی سلطنت بھی بڑی پرانی تھی۔اور قبل مسے یہ سلطنت پاکستان کے دریائے جہلم کے کئی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی ۔ سکندریو نانی کے ہاتھوں ، داراکی شکست کے بعد ایک دفعہ تو اس سلطنت کا شیرازہ بھر گیا۔لیکن یو نانی ایشیا میں زیادہ دیرید ٹھہرسکے ۔اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے چار سو سال پہلے سائرس اعظم نے اس سلطنت کو ونیا کی ایک عظیم سلطنت بنا دیا تھا۔ یہ وہی سائرس اعظم ہے جس کا دوسرے باب میں ذکر ہو چکا ہے۔ کہ اس کی یاد مناکر شاہ رضا پہلوی نے بہیویں صدی کااس کو ایک " مذاق " کہلوایا ۔ اور کانگرس کے مولاناآزاد نے اس کو ذوالقرنین بھی بنا دیا۔ (نعوذ باللہ) - بہرحال حضور پاک کی ولادت سے چند سال پہلے تک ایران کی سلطنت دنیا کی ایک عظیم سلطنت تھی۔مشرق میں کوہ ہندو کش اور کا بل و وادی زبلتستان تک ان کی سلطنت کی حدود تھیں ۔شمال میں دریائے جیجوں اور آر مینیا کے علاقے دونوں دریاؤں دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے بعنی موصل تک موجو دہ عراق پورے کا پورے ان کے قبصہ میں تھا۔البتہ دریائے فرات کے جنوب کے کچھ علاقے لینی موجو دہ نجف اشرف وغیرہ کے گر دونواح کے علاقے ایرانیوں نے خیرہ کے باجگزار حاکم کو دیئے ہوئے تھے۔الیے بادشاہ عرب النسل تھے۔ پہلے ماتم طائی کے قبیلہ طے نے وہاں حکومت کی ۔ اور حضور پاک کے زمانے میں باجگزاری بنولخم کو ملی ہوئی

تھی جن کے آخری حاکم نعمان بن مندر کی حکومت کو جتاب خالا نے بتتاب صدیق اکٹر کی خلافت میں ختم کیا۔ بنولخم کے اس علاقے میں آباد ہونے کا ذکر آگے آتا ہے۔ اس کے علاوہ صوبہ فارس کا سارا علاقہ بینی تستر اور شوش وغیرہ سے لے کر مکر ان تک کے علاقے ایرانی سلطنت کے حصہ تھے ۔ اور موجودہ بھرہ کے نزدیک ابلہ اس زمانے میں دنیا کی مانی ہوئی بندرگاہ تھی جس کے ذریعے اہل ایران ، سندھ (موجودہ پاکستان) ہند (بھارت) ، جاوا، سماٹر ااور چین کے علاقوں تک تجارت کرتے تھے اس زمانے میں بحری جہاز گہرے سمندروں میں تو نہ جاتے تھے ۔ ساحل سے تھوڑا دور رہ کر چلتے تھے اور جگہ جگہ رکتے تھے ۔ موجودہ بحیرہ کیسیسین کے دونوں کناروں پر بھی ایرانی قابض تھے اور یہ ان کی " بھیل " تھی ۔ یہی نہیں بلکہ حضور پاک کی ولادت کے کچھ عرصہ بعد ایرانی سلطنت ابلہ سے کاظمہ (موجودہ کویت میں) سے ہوتی ہوئی موجودہ ابوظہی اور عمان ومبرہ سے گزر کر بمن تک پھیل گئ تھی جس کاذکر آگے یمن کے شخت آتا ہے۔

مذہب کے لحاظ سے ایرانی زر طشت کے پیروکار تھے۔اور آتش پرست تھے۔حضور پاک کی ولادت سے تھوڑا ہے ایران کی بادشاہت نو شیرواں عادل کے ہاتھوں میں تھی،جو حاتم طائی کی طرح اقوام عالم کی تاریخ میں اپنا مقام رکھتا ہے۔عدل وانصاف اور اپنی رعایا کے ساتھ بہتر برتاؤ کے سلسلہ میں وہ بہت مشہور ہوا اور اہل علم کا بھی قدر دان تھا۔اس لئے اس کا زمانہ ایرانی حکومت کا سنبری زمانہ مانوا ہا ہے۔لیکن ہماری احادیث مبارکہ کی کتابوں میں ایک بناوٹی حدیث ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ان کو فخر ہنری زمانہ ماناجاتا ہے۔لیکن ہماری احادیث مبارکہ کی کتابوں میں ایک بناوٹی حدیث ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ان کو فخر ہما کے کہ وہ نوشیروان جسیے عادل کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ یہ "کبانسبت نماک راب عالم پاک" والی بات ہے ۔لیکن ہزار افسوس کہ امام عزمائی نے اس حدیث کو صحیح تسلیم کر لیا۔اس کے مرنے کے بعد سلطنت کی پہلی حالت نہ رہی۔اس کا پوتا خسرو پرویز جو حضور پاک کے زمانے میں تھاوہ سلطنت کا پہلا دید بدیہ نہ رکھ سکا۔ بلکہ کچھ پیشگو ئیوں کی وجہ سے وہ ایسنے بینے صبور کو شادی بھی نہیں کرنے دیتا تھا۔ کہ نجومیوں نے اس کو بتایا کہ اس کا ایک پوتا ایران کا آخری بادشاہ ہوگا۔لیکن اس کی بیوی نے اپنے بینے صبور کی شادی خفیہ طور پرایک بال سنوار نے والی لڑکی ( نیانی ) کے ساتھ کر دی ، جس سے بیزد جو دہیدا ہوا۔ جس نے بینچین گنائی میں گزارا اور وہ واقعی ایران کا آخری بادشاہ ثابت ہوا۔ تفصیل راقم کی کتاب خلفاء راشدین حصہ سوم میں ہے۔

ادھر خسرو پرویز کی اپنی بیہ حالت تھی کہ اس کے حرم میں ایک روایت کے مطابق تین سو اور دوسری روایت کے مطابق سات سو بیویاں تھیں ۔ لیکن اولاد بڑھانے کا سلسلہ بند کیا ہوا تھا۔ روایت ہے کہ قصر شیریں کی نہر کھودنے والا فرہاد بھی خسرو کے زمانے میں ہوا اور دہ اس کی ایک بیوی شیریں پر لٹو ہوا تھا۔ ادھر جنرل نخر جان جس کا خزاند نہاوند کی جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگا، وہ اپنی ایک خوبصورت ترین بیوی بادشاہ خسرو پرویز کو پیش کر چکاتھا کہ وہ عورت بادشاہ کے حرم میں داخل ہونے کی خواہش مند تھی ۔ اور یہ خزاند نخر جان کو اسی عورت کے عوض میں طا۔ بہرحال اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بھی زیادہ ہوتی تھیں کہ یہ نخر جان حضرت عمر کی خلافت تک زندہ رہا۔ بلکہ حمرہ کا ایک عبد المسیح جو حضرت ابو بکر کی خلافت تک زندہ تھا کہنا تھا کہ وہ نو شیروان عادل کا بھی مشیر رہ چکاتھا۔ یہ بھی دانائی اور علم الکلام کا ماہر مانا جاتا تھا۔ اور اس کی بیٹی کر امتہ کا ذکر

حضور پاک کی مجلس میں ہوا کہ وہ لوگ حیرہ کے "اشراف" ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا۔ حیرہ بہت جلد مسلمانوں کی سلطنت میں شامل ہو جائے گا۔ ایک سادہ قسم کے صحابی حصات شویل جن کے بارے بعد میں معلوم ہوا کہ ان کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ایک ہزار دینارے اوپر بھی کوئی رقم ہوتی ہے عرض کرنے گئے" یارسول الله کرامتہ کا کیاہوگا" ؟ ۔ تو حضور پاک نے فرمایا" وہ تمہیں مل جائے گی" پھرالیے ہی ہوا۔ کہ حمیرہ کی فتح کا ذکر اوپر ہو چکا ہے ۔ اور حضور پاک نے جو فرمادیا وہ ہو کر رہتا ہے ۔ تفصیل راقم کی کتاب خلفا، راشدین حصہ اول میں ہے ۔ یہ واقعات بیان کرنے میں مقصدیہ ہے کہ آگے تنسیسویں باب میں ذکر آئے گا کہ اس خسرو پرویز نے حضور پاک کی چھی کو پھاڑ کر نکوے کر دیا، تو حضور پاک نے فرمایا کہ خسرو کی سلطنت کے اس طرح کشرو پرویز قتل ہوا اور اتنی تبدیلیاں آئیں کہ ایران کے تخت پراکی عورت آگر براجمان ہو گئی ۔ تو حضور پاک نے فرمایا" کہ جس قوم کو حکومت کرنے کے لیے کوئی مردنہ مل سکے ۔ وہ زیادہ دیر نہیں علی سکتی " پھر سب کچھ الیے ہی ہوا۔ جسے ہمارے آتا نے فرمایا۔ بہر حال ایران کی اس زمانے کی سلطنت کی وسعت و یکھنے کے لیے جلی سکتی " پھر سب پچھ الیے ہی ہوا۔ جسے ہمارے آتا نے فرمایا۔ بہر حال ایران کی اس زمانے کی سلطنت کی وسعت و یکھنے کے لیے خوالے ساتھادہ کریں۔

سلطنت صبیت یالی سینیا حضور پاک کے زمانے میں اور اس سے کافی عرصہ پہلے و نیا کی تبیری مشہور سلطنت حبیث تھی۔ جس کا ذکر حمہید میں ہو چکا ہے۔قران پاک کی سورۃ نمل میں ایک حکمران عورت کا ذکر ہم ہے۔ جس کو ملکہ سبا بھی کہتے ہیں اور روایت ہے کہ اس کا نام بلقیس تھا۔ چربدہد پرندے کا حضرت سلیمان کو اس بارے آگاہ کرنا اور ملکہ کے تخت کا بل بجر میں حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچنا ۔ وغیرہ تمام پہلوؤں کو قران پاک میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے ۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان نے اس ملکہ سے شادی کی اور اس کی اولاد صبثہ کی حکمران چلی آتی ہے۔ کچھ لو گوں کا خیال ہے کہ قرآن پاک میں ئس سبا ، کا ذکر ہے وہ یمن کے علاقہ میں ہے -بہرطال یمن اور ایسے سینیا پرانے زمانے سے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ تھے ۔اور سبا یمن میں تھا یالیبے سینیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا ۔ کہ حضرت سلیمان سے شادی کے بعد ملکہ کی اولاد پہلے دین موسے (وین صنیف کی پیرو کار رہی اور بعد میں انہوں نے عسیائی مذہب اختیار کر لیااور حضور پاک کے زمانے تک ابساتھا۔ان لو گوں کی عقائد کچھ میچے · قسم کی عبیهائیت والے تھے اور مصرے قبطیوں کی طرح یہ بھی قبیمروم کے یونانی گرجہ کے پیروکار ندتھے ۔ اور مذہب کو افساند بھی نہ بنایا تھا کہ حضرت علین اللہ کا بدایا ہے۔ تب ہی نجاشی پر اسلام کے اثرات جلدی ہو گئے کہ آگے ساتویں اور آٹھویں باب میں ہجرت کے سلسلہ میں اور متنسیسویں باب میں حضور پاک کی صبتہ کے بادشاہ نجاشی کو اسلام کی دعوت دینے کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہیں - بہرحال عسیائی ہونے کی وجہ سے شاہ نجاثیؓ کے قیمرروم کے سابھ سفارتی تعلقات بھی تھے جس کا ذکر اسی باب میں یمن کے تحت آئے گا۔ تو ظاہر ہے کہ مصر جو قبیم روم کا باجگزار تھا، کی جنوبی عد کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کوئی بین الاقوامی حدود بھی ہوگی جس کے سلسلہ میں مورضین کچے خاموش ہیں ۔ صبثہ کو بھی یمن اور ایریٹریا کی وجہ سے سمندر کے ساتھ وابستگی حاصل ہو گئی ۔ ورید سو ڈان تو بعد میں مسلمانوں کے زمانوں میں بھی افریقہ کے باقی علاقوں کی طرح اندھیرے میں رہا۔اس لئے ممکن ہے

سلطنت روم اور سلطنت صبثہ کے درمیان کوئی خاص مارک شدہ بین الاقوامی حدید ہو کہ علاقے بڑے دشوار گزار تھے۔ باقی ممالک مسلمان مورخین ، این تاریخوں میں ان تین ممالک کو چھوڑ کر دنیا کے دوسرے ملکوں کا کوئی خاص ذکر نہیں کرتے ۔ویسے بھی یو رپ میں سردی کی وجہ سے اور افریقہ میں جنگلات کی وجہ سے اس زمانے میں ان علاقوں کا کوئی حصہ تاریخی لحاظ سے کسی گنتی میں نہ تھا۔اور کسی جگہ آبادی نے کسی بڑے شہروں والی شکل بھی اختیار نہ کی تھی ہے شک فطرت کے تقاضوں کو دیماتی بہتر طور پر مجھتے ہیں ۔ لیکن تہذیب و متدن کو پھیلانے کے لیے جمیشہ شہروں نے اہم حصہ ادا کیا بہتانچہ جو لوگ یورپ یا افریقہ میں آباد تھے۔وہ محدود علاقوں میں انفرادی قسم کی زندگی گزار رہے تھے۔البتہ ہندو پاکستان کے مرطوب علاقوں میں کچھ بزی بڑی حکو متیں قائم رہ عکی تھیں ۔اور موجو دہ پاکستان میں ٹیکسلا، ہڑیہ اور مہانجوڈارو کی تہذیبیں طلوع اسلام سے پہلے کی ہیں ۔اس طرح را مائن و مہا بھارت کی کہانیوں میں اگر کوئی حقیقت ہے تو یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے بہت پہلے کے واقعات ہیں ۔ یہی چر چندر گیت موریا اور اس کے چالاک اساد چانکیہ پرلا گو ہے کہ وہ لوگ حضرت عینیٰ کی پیدائش سے کئی سو سال پہلے ہوئے بلکہ بھارت کا مشہور گیتا خاندان جس کے بادشاہ چندر گیت ثانی یا بکر ماجیت نے ہندوؤں کے بکر می سن کو شروع کیا اور یہ واقعہ بھی حضرت علییٰ کی پیدائش سے تقریباً پچاس سال پہلے کا ہے ۔ اور اس زمانے کو بھارت کی تاریح کا سنری زمانہ کہا جاتا ہے کہ اس خاندان کے بادشاہ سمندر گیت نے یکیہ منایا ہو الیے گھوڑے کی قربانی تھی جو کئ سال روک ٹوک کے بغیر شمالی ہندو پاکستان کے علاقوں پر پھرایا گیا۔ بہرحال بیہ حکومت بھی دریائے سندھ اور گنگا کی وادیوں تک محدود تھی۔ بیٹی امن پسندی کی حد ہو گئی تھی کہ لوگ ایسے " خاموش " ہوئے کہ اس زمانے سے لے کر مسلمانوں کے اس برصغیر میں آمد تک اگلے چھ سات سو سالوں کی اس برصغری تاریخ گھپ اندھروں کے نیچ چلی گئ ۔اس سارے زمانے میں اس برصغیر میں کوئی خاص تاریخ اہمیت کی بات سننے میں نہیں آتی ۔اور صرف دوراجوں کے نام سننے میں آتے ہیں ۔ایک راجہ بھوج اور دوسرا بدھ مذہب کا پیروکار راجہ ہرش ۔وہ بھی اس وجہ سے کہ چین کا ایک سیاح ہیون سانگ اس خطہ میں آیا اور یہ ذکر کیا ۔ ہاں البتہ ان کی سلطتنیں بھی بہت محدود علاقوں میں تھیں ۔اس کے بعد سندھ میں راجہ واہر کا نام سننے میں آتا ہے کہ اسلام کی پہلی صدی کے آخر میں جب محمد بن قاسم آئے تو داہر سندھ کا حکمران تھا یااسلام کی چوتھی صدی اور دسویں و گیارھویں صدی عبیوی میں سبکتگنیں اور محمود عزنویؒ کے زمانے میں پنجاب اور کشمیر میں راجہ ہے پال اور اس کا بیٹیا ننگ پال حکمران تھے اور ملتان میں مسلمان سبزداری حکمران تھے۔

اس سارے زمانے کی تاریخ کو ایک بہت بڑی کتاب چی نامہ میں لکھا گیا ہے انگریز مورخ مسٹر ایلیٹ نے اس کتاب کے چدہ چدہ ابواب کا ترجمہ انگریزی میں کیا ہے ۔ ساری کتاب میں کوئی کام کی بات نہیں ۔ اور واقعات کے تانے بائے بالکل نہیں ملتے۔ ایک بادشاہ سندھ سے ملبان اور پھر کشمیر کہنے جا تا ہے ۔ اور کون کہاں حکمران تھا۔ یہ معلوم کرنامشکل ہے کہ بالکل افسانوی رنگ ہے ۔ ولیے بھی یہ بحث مباحثے کا زمانہ تھا۔ بدھ مذہب والے ولیے بھی دوبڑے گروہوں میں بٹ علی تھے اور ہندوازم کوئی مذہب نہ تھا بلکہ معاشرے میں رہنے کا ایک طریق کارتھا۔ اس لئے ساری بحث بدھ مذہب کے عقیدے پر ہوتی رہی ۔ تو ہندو

" دانتوروں " كمارل بھٹ اور شكر اچار يہ نے بدھ بھكشوؤں كوچاروں شانے چت گراديا -اور بدھ مذہب كو بھارت سے ويس ثكالا مل گیا ہجنانچہ ہندومت ایک نئ شکل میں اس طرح واپس آیا کہ ملک بہت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا۔مندروں میں جس نے جو چاہا وی بت نصب کر دیا۔اور قار مَین آگے پڑھیں گے کہ یہی حالات سرزمین عرب میں ہو رہے تھے۔ خاقان چین دنیا کے باتی علاقوں میں سے چین کاعلاقہ الگ تھلگ تھا۔ مار کو پولو سے پہلے بہت کم غیر ملکی لوگ چین گئے یا جا کر وہاں کے حالات سے باتی دنیا کو آگاہ کیا ۔ چنیوں نے شاید اپنے آپ کو محدود کیا ہوا تھا۔ یا کسی غیر کو اپنے ملک میں آنے نہ ویتے تھے یا کوئی وجہ ضرور تھی ۔ بہرحال حضرت عدین سے تقریباً دوسو سال پہلے ایک چینی سیاح فاحین اس برصغیر میں آیا اور حضوریاک کی ولادت سے تھوڑا پہلے ایک اور ہیون سانگ بھی اس خطے میں آیا۔ولیے سمندر کے راستے ، جاوا ، سماٹرا اور موجو دہ ملائیشیا کے لوگوں کا واسطہ چین سے ضرور رہا کہ ہم گزارش کر چکے ہیں کہ بصرہ کے نزدیک ابلہ بندرگاہ میں حضوریاک کی ولادت سے پہلے بھی چینی جہاز آتے تھے سید عاجرجو تکتہ واضح کر ناچاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس بڑے خطے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ضرور کوئی رہمبر تھیج ہوں گے ۔لین ہمارے مورخ اس سلسلہ میں خاموش ہیں کہ مسلمانوں کا واسطہ اہل چین کے ساتھ بھی اسلام کی دوسری صدی میں شروع ہوا۔البتہ چین میں تاوازم کا فلسفہ روحانیت کی ایک قسم ہے۔ہمارے ہاں ایک روایت چلتی ہے کہ چین میں جو مسجد وقاص ہے وہ جناب سعد بن ابی وقاص نے بنائی کہ مسلمانوں میں تفرقہ کی وجہ سے وہ چین علی گئے ۔اس میں کوئی سچائی نہیں ۔ جناب سعد ، امیر معاویة کے زمانے میں مدینے منورہ میں فوت ہوئے ۔ اوریہ وقاص بہت بعد میں ہوئے جنہوں نے یہ مسجد وقاص بنوائی ۔ایک حدیث مبارکہ کا بھی ذکر ہے کہ حضور پاک نے فرمایا" کہ علم سیکھوخواہ اسکے لئے چین جانا پڑے "اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں کہ یا تو چین کاعلاقہ بہت دور تھااور وہاں جانا مشکل تھا۔تو حضور پاک کا مطلب تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے مشکلات کی پرواہ نہ کرو۔ یا اہل عرب ، اہل چین کے فن اور بمنرسے کچھ آگاہ تھے اور حضور پاک کا مقصد تھا کہ ہمز ضرور سکھا جائے ۔ اور غیر جانبدار مضامین غیروں سے سکھنے میں کوئی ہرج نہیں کہ جنگ بدر کے قریش قیدیوں سے مسلمانوں نے لکھنا پڑھنا سکھا۔البتہ غیروں کے نظریات اور عقائد اور فلسفہ علم کے طور پر سکھنے کے لیے تردد کی ضرور نہیں ہوتی ۔ کہ ہمارے پاس بہتر نظریات حضور پاک کی وساطت سے آجکی تھیں بہرال یہ حدیث بھی ثقة نہیں اور صحاح ستہ کی کسی کتاب میں ایسی کوئی حدیث و یکھنے میں نہیں آئی ۔یہ تھے حضور پاک کی بعثت کے وقت دنیا کے مشہور خطوں کے حجزافیائی اور تاریخی حالات ممکن ہے برہمار ملایا، جاوا، سماٹرایا تھائی لینڈ وغیرہ میں بھی اس زمانے میں کوئی بڑی حکومتیں ہوں ۔لیکن یہ مرطوب علاقے تھے ۔ زندگی کی ساری ضروریات ہر جگہ آسانی سے میسر تھیں اور ان علاقوں کے لوگ کوئیں کی مینڈ کوں کی طرح تھے۔ تو ظاہر ہے کہ وقت آگیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اپنے جبیب کے جمال سے منور کرے ۔ کہ ہم ایک دنیا اور ایک امت کے فلسفہ کی طرف پیش رفت

سر زمین عرب ابہم عرب کے علاقوں کی طرف آتے ہیں، جس زمین کواللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ اس کے آب وخاک

میں سے اللہ کے حبیب کا ظہور ہو ناتھا۔ کہ ذرہ ریک طلوع آفتاب سے چمک اٹھے۔ کہ آپ ہی سراج المنیر ہیں کہ آپ نے اس دنیا میں روشنی پھیلا دی۔

لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گبند آبگینے رنگ ترے محط میں حباب
عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب
شوکت سنجرو سلیم تیرے جلال کی منود فقر جنیڈ و با بزیڈ تیرا جمال بے نقاب (اقبالؒ)
کیونکہ حضور پاک کے جلال و جمال کے " دیدار عام "کاوقت قریب آگیا ہے ۔ اس لئے اس پہلو کو حکیم الامت کی زبان سے یہاں
بیان کر دیا گیا ہے ۔ ویسے جہاں تک " دیدار خاص "کا تعلق ہے ۔ تو وہ چشمہ تو ازل سے اب تک جاری ہے کہ سب کچھ اللہ تعالی نے
آپ کے نور سے پیدا کیا اور بقول علامہ اقبالؒ

ایک سرمتی و حیرت ہے سراپا تاریک ایک سرمتی حیرت سے متام آگاہی بید اللہ تعالی کی عطااور دین ہے۔ اور اس کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے تاریکی دور ہو۔ہمارے

ول روش ہوں اور ہمارے خیالات الیے یا کرہ ہوجائیں کہ کتاب کے صفح حضوریاک کے جمال سے روشن ہوجائیں ۔ تاریخی بهملو دوسرے باب میں واضح کیا گیاتھا کہ انسانیت کی بنیاداس دنیا پر تب پڑنا شروع ہوئی جب حضرت آدم اور مائی حواکا کئی سال کی جدائی کے بعد مکہ مکرمہ میں مزدلعہ کے مقام پر ملاپ قائم ہو گیا۔بعد میں حضرت آدم پر الله تعالیٰ نے اس و نیا میں اپنے گھر (خانہ کعبہ) کی نشاندہی کی ۔اوریہ بھی ذکر ہو جکا ہے کہ حضرت نوخ کی کشتی نے بھی خانہ کعبہ کا طواف کیا۔اور ہم بہاں تک چہنچ تھے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ مکر مد میں آباد کیا۔اور موجو دہ نمانہ کعبہ کی دیواریں دونوں باپ بیٹے نے مل کر چنیں ۔ حضرت ابراہیم نے البتہ دین عنیف کو پھیلانے کے سلسلہ میں جو سفر کئے اور ان کا ذکر ہو چکا ہے اور ہم سائق نقشہ دوم لگارہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے سفروں کے علاوہ حضرت اسماعیل کے مکد مکر مد میں مکمل آباد ہونے کی اور اس زمانے کے قبائل کی نشاندہی ہو جائے ۔ دوسرے باب میں حضور پاک سے منسوب ایک صدیث مبارکہ کا ذکر کیا تھا کہ علیٰ بن رباح کمی کہتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ نمام اہل عرب حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں لیکن یہ حدیث بہت صغیف ہے ۔اول تو حضرت اسماعیل نے دوشادیاں کیں ایک قبیلہ عمالقہ سے اور دوسری قبیلہ جرہم سے ۔قبیلہ جرہم کے لوگ مکہ مکرمہ کے کسی نزدیک جگہ پرتھے ۔ اور پانی کا چٹمہ دیکھ کرملہ مکرمہ آگئے ۔بہرحال ان دوقبائل سے بھی آگے اولاد بڑھی ہوگی ۔ عاد کی قوم یمن کے علاقے میں حضرت ابراہیم کے زمانے سے تھوڑا وہلے تباہ ہو گئی۔لین حضرت ھوڈیاان کا کوئی ساتھی ضرور کچ گیا ہو گا اور ان کی بھی کوئی اولا دبڑھی ہو گی۔اسی طرح مثود کی قوم وادی خیبرے تھوڑا شمال کی طرف تھی۔جہاں وہ تباہ وبرباد ہو گئے۔لین حضرت صالح الم اور ان کا کوئی ساتھی ضرور بچا ہو گا ۔ اور ان سے بھی کوئی اولاد چلی ہو گی ۔ قبیلہ عمالة کے علاوہ قبیلہ یقطن کے لوگ بھی مہرہ حصر مور مل کے علاقوں میں آبادر ہے ۔جو حصرت نوخ کے بیٹے سام کی اولاد سے تو ہیں لیکن حصرت اسماعیل کی اولاد سے نہیں

یہی چیزیمامہ کے گردے آباد قبائل طسم اور جد لیس کو لاگو ہے ۔اور بمامہ ومہرہ کے درمیان قبیلہ امیم بھی حضرت اسماعیل کی اولاد سے نہیں ۔ان تمام قبائل کی نشاند ہی نقشہ دوم پر کر دی ہے کہ تاریخ اور حبزافیہ کے تانے بانے مل جائیں ۔قرآن پاک میں ا کیت قبلیہ سباکا بھی ذکر ہے جس کے بارے جائزہ بعد میں پیش کیاجائے گا۔ یہاں اس ٹکتہ کی وضاحت ضروری ہے کہ مکہ مکرمہ میں آبادی خاند کعب کی وجہ سے ہوئی ۔ اور یمن کے علاقے میں لوگ کچھ زمینداری کرتے تھے اور جب خشک سالی ہو جاتی تھی تو یہ لوگ شام و عراق کی طرف بجرت کر جاتے تھے۔ بہر حال سمندر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یمن ہمیشہ آباد رہا کہ کچھ نہ کچھ بیرونی تجارت بھی پہاں پرانے زمانے میں ہوتی رہی ۔اس طرح یثرب (موجو دہ مدینہ منورہ) میں بھی آکر کئی یمنی قبیلے آباد ہو گئے ۔ تو ہم پیہ كہيں گے سارے عرب حضرت اسماعيل كى اولاد نہيں البته سارے عرب حضرت نوخ كے بيٹے سام كى اولاد ضرور ہيں ك حضرت اسماعیل ازخو د بھی سام کی اولا دہے ہیں ۔بہر حال زیادہ لوگ چو نکہ پہلے کین میں آباد ہوئے تو پہلے کمن کا ذکر کریں گے۔ میمن روایت ہے کہ سام بن نوح کی اولادے جب یقطن بن عامری اولادموجودہ یمن کے علاقوں میں آگر آبادہوئی توبیانام اس وجہ سے پڑا کہ ان لو گوں نے ادھری " یہامن " کیاتھا۔ یعنی قبلہ رخ سے حل کر بجانب پمین آئے تھے بیعیٰ دائیں طرف آئے تھے۔اور کو ملک شام کا نام پہلے حضرت نوخ کے پوتے کنعان کے نام سے منسوب تھا۔لیکن چونکہ ان لوگوں نے اوھر تشاوم کیا۔ یعنی وہ قبلہ سے بائیں رخ تھے ۔ تو ملک کنعان کا نام ملک شام پڑ گیا ۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے قرآن پاک کی سورۃ واقعہ میں میمنہ (دائیں) اور مشمئہ ( بائیں ) کے الفاظ کی روحانی لحاظ سے بڑی اہمیت ہے اور شروع سے پیغمبروں کی اولاد میں ان الفاظ کے اثرات ان کی معاشرتی زندگی پر بھی ہوتے تھے۔ بائیں کالفظ چونکہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے تو اہل شام اپنے ملک کو اب سیریا یا سوریا کہتے ہیں لیکن ہمارے " ترقی پیند " اب بھی بائیں پر فخر کرتے ہیں ۔ یمن کا علاقہ کسی مزید وضاحت کا محتاج نہیں ۔ موجو دہ شمالی اور جنوبی یمن دراصل حضرت نوخ کی اولاد کے زمانے سے یمن کا علاقہ کہلاتا ہے ۔ہاں کبھی سیاسی طور پر ہمدان ، مجزان یا حضر موت سے مشرق میں مہرہ اور عمان کے علاقے بھی یمن کا حصہ بن جاتے رہے اور کبھی الگ الگ ہو گئے ۔ یمن میں آباد قوم جرہم، جن کے ہاں حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی ان کاشجرہ نسب جرہم بن عامر بن سبا بن یقطن بن عابر بن شافخ بن ارفخشد بن سام بن نوخ ہے ۔ یقطن جن کا ذکر ابھی ابھی ہو رہا ہے ان کو کچھ مورخین نے حضرت اسماعیل کی اولاد سے ایک قحطان سے ملا دیا اور دونوں کو ا کیب آدمی بنا دیا اس وجہ ہے یہ غلطی فہمی بڑھ گئ کہ سب عرب حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں اور غلطی سے ایک ایسی حدیث مبارکہ حضور پاک کی طرف منسوب کر دی گئی۔حضور پاک حسب نسب سے معاملات میں کچھ پردہ پوشی بھی فرماتے تھے۔ کہ کسی نے جو ہوائی قلعہ تعمر کیا ہوا ہو تا تھا۔وہ دھڑام سے گرنہ جائے۔اور زیادہ زور ذاتی کردار پر دیتے تھے اور فرماتے تھے اچھا حسب نسب بھی انعام خداد ندی ہے۔

قبدلیہ سبا یقطن کے ایک بیٹے سباکا بھی ابھی ابھی بیان شدہ اوپر شجرہ نسب میں ذکر ہے ۔مورضین کا خیال ہے کہ قرآن پاک میں قبیلہ سباکا جو ذکر ہے وہ انہی سباکی اولادے تھے۔روایت ہے کہ ان لوگوں نے بڑے بند باندھے اور ان بنوں میں پانی اکٹھا کرتے تھے اور اس سے زمینوں کو سیراب کرتے تھے۔ان کے ہاں بڑے باغ تھے اور وقت آیا کہ ان میں سے کچھ نے تکبر کیا تو یہ بن ٹوٹ گئے ۔اور قرآن پاک میں جو بن والوں کا ذکر ہے وہ یہی لوگ تھے۔اسی طرح قران پاک میں ملکہ سبا کا جو ذکر ہے اس سلسلہ میں یہ عاجزاسی باب میں ملکہ سبا کے یمنی ہونے اور یمن اور ایبے سینیا کے تعلقات کا ذکر کر چکا ہے اور یہ سلسلہ آگے بھی چلے گا کہ بحیرہ قلز م کو یمن اور حسبتہ دونوں ممالک کے لوگ پرانے زمانے سے عبور کرتے رہے۔

قبلیہ سباکی مزید شاخیں عرب قبائل کے رواج کے مطابق ایک بڑا قبلیہ بھی قبلیہ ہی رہتا ہے۔اور آگے اس کی شاخیں ہو جائیں تو وہ نئے ناموں نے معروف ہو جاتی ہیں۔لین بڑے قبیلے سے وابستگی بھی رہتی ہے۔قران پاک میں حسب نسب کے بارے کوئی تفصیل نہیں اور قبائل کا ذکر تمثیلی یا محاسبے کے طور پر ہے۔البتہ حضور پاک نے اچھے نسب اور قبائل کے نسب کے سلسلہ میں جو کچھ فرما دیا اس کو صحح نسب مانا گیا اور یہ ناری کا صحبہ بن گیا۔ مثال کے طور پر حضرت فردہ بن سبک عطیفی روایت کرتے ہیں "کہ میں نے حضور پاک سے اہل سباکی طرف مہم بھیجنے کی عرض کی۔ تو آپ نے مجھے ہی اس مہم کا امیر بنا دیا اور ساتھ حکم دیا کہ قوم سباکو پہلے اسلام کی دعوت دینا "وہاں مجلس سے کسی صحابی نے حضور پاک سے قوم سباکے بارے پوچھا تو آپ نے فرمایا۔" قوم سباکے چھ قبیلے ملک یمن میں آباد ہیں جن میں ازد، کندہ ، حمیر، اشعر "انمار اور مذیج شامل ہیں ۔اور چار شمال کی طرف (یعنی شام وعراق) کی طرف طی گئے ، جن میں لخم ، خدام ، غسان وعاملہ شامل ہیں ۔"

تنہ صرہ قارین کو ساتھ لے چلنے کے لیے عہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ان ہتام قبائل اور سام بن نوخ کی اولاد سے باقی ہتام قبائل جن کا ذکر ہو چکا ہے ان کو ساتھ ہی نقشہ سوم پر دکھایا گیا ہے ۔علاوہ حضور پاک کی زندگی میں ان سب قبائل کا ذکر آئے گا۔
خاص کر بائنیویں باب میں ان سب قبائل کے وفو دکا ذکر ہے تو وہاں ان کو سجھنا آسان ہو گا۔ اوپر حضور پاک کی جو صدیث مبار کہ بیان کی گئی ہے ہاں سے کافی تاریخ محاملات مل ہو جاتے ہیں ۔حضرت عمر کے زمانے میں جب حرہ کے باجگزار بادشاہ نعمان بن منذر کی تلوار خلیفہ دوم کو پیش کی گئی تو حضرت عمر نے نعمان کا نسب جاننے کی خواہش ظاہر کی ۔اس لئے انہوں نے بہتاب جمیر بن معظم کو بلایا حضرت جمیر کا خیال تھا کہ وہ قانوس بن معد کی اولاد سے ہے لین باقی لوگ جو وہاں بیشے تھے انہوں نے حضور پاک کی حدیث مبار کہ کے حوالے سے بتایا ۔کہ نعمان کا تعلق قبیلہ تم سے جو قبیلہ یمن سے بحرت کر کے عواق بہنی اور بنو تھی ۔سیا کی املی ساتھ رکھنے کے باجرت کر ای عرف کی عراق کی طرف بجرت کا ذکر بعد میں کرے گا سیماں یہ گزارش ہے کہ جتاب جمیر ،نسب کو ساتھ رکھنے کے اور انہوں نے یہ سب کچے جتاب صدیق اگر سے سیکھا۔اور جتاب صدیق نب کے محاطے میں خاندانی طور پر بڑا علم رکھتے تھے ۔لین حضور پاک کے بیان کے سامنے سب باتیں ثانوی ہوجاتی ہیں ۔جسیا کہ جہلے ذکر ہو چکا ہے بمنی قبائل طور پر بڑا علم رکھتے تھے ۔لین حضور پاک کے بیان کے سامنے سب باتیں ثانوی ہوجاتی ہیں ۔جسیا کہ جہلے ذکر ہو چکا ہے بمنی قبائل صدرت نوٹ کے بیٹے سام کی اولاد ضرور ہیں لین حضرت اسمعیل کی اولاد نہیں اور اب ہم تاریخ طور پر نعمان کے خاندان کو یمن سے بجرت کر ائس گے۔

يمن كى تاريخ اللوع اسلام سے چند سو سال پہلے يمن كے علاقے كے بادشاہ كانام ربيع بن نفرتھا -اور اس كا قبيليہ بتعد ك

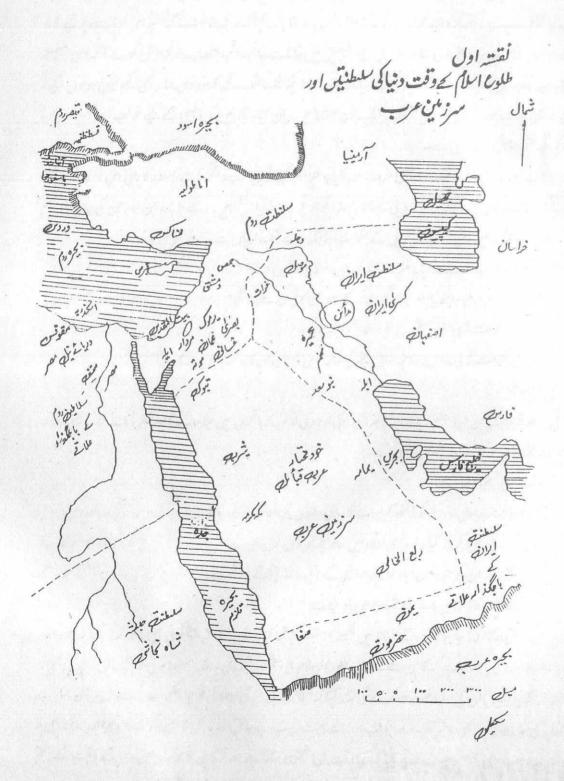



نام سے جانا جاتا تھا۔ خیال ہے کہ اس کا دار الحکومت صنعامیں تھا۔ یااس کے نزدیک ہی کوئی شہر تھا۔ بہر حال اس ربیح کو ایک چیب و غریب خواب آیا جب دیکھ کروہ ڈرگیا۔ اس نے تمام کارکنوں کو بلایا اور کہا کہ وہ اپنے خواب کی تعبیر اس آدمی سے پو تھے گاجو اس کاخواب بھی بناسکے ۔ ابن اسحق اس تمام واقعہ کی بڑی تفصیل میں جاتا ہے ۔ اور راقم اختصار سے گزارش کرے گا کہ اس سلسلے میں دوآدمی سیٹ اور شق کامیاب ہوئے ۔ دونوں کے بیانات اور الفاظ کچھ الگ الگ تھے کہ دونوں شاع بھی تھے لیکن دونوں ایک نتیج پر پہنچ ۔ یعنی خواب اور خواب کی تعبیر کو تقریباً ایک جسے الفاظ میں بیان کیا۔ قار مین کی دلچی کے لیے خواب اور تعبیر میں ان کے الفاظ کی کچھ نقل پیش کی جارہی ہے۔

خواب ایک بہت بڑی آگ تم نے دیکھی ضرور اور کیا یہ حمیران کن نہیں کہ پیدا کرتا ہے سمندر کا پانی اس آگ کو پھر چھا جاتی ہے یہ آگ نحلے علاقوں میں اور جھسم کر دیتی ہے اس سب کو جو کچھ سلمنے آیا" تعتبیر کچھے بڑے جن اور جن کی جان کی قسم آجائیں گے تہمارے ملک میں اہل عبش اور کریں گے حکومت ہر جگہ ۔ بے شک ابیاں سے لے کر جرش تک بادشاہ نے کہایہ تو بڑی خراب خبر ہے ۔ کیا یہ میرے زمانے میں ہوگا یا بعد میں ؟

کامن " نہیں! " یہ بات تو کم از کم ساتھ یاسترسال گزرنے کے بعد بھی کافی دیرہے ہو گی " بادشاہ ۔" تو کیاان کی حکومت بیعنی اہل صبش کی حکومت چلتی رہے گی۔"

کامن ۔ " نہیں ان کی حکومت کوئی پچاس ، ساتھ سال حلیے گی۔ارم بن ذویژن ان کاخاتمہ کر دیں گے۔

بادشاه- " پر كيا بوگا؟"

کامن ۔ " پھریہ علاقہ غالب بن فہر (حضور پاک کے جدامجد) کی اولاد کی قوم کے ہاتھوں میں چلاجائے گا اور آخر زمانے تک بینی وقت کے ختم ہونے تک وہی لوگ یہاں حکمران رہیں گے۔"

بادشاه ۔" کیا وقت بھی ختم ہوجا تا ہے؟"

كامن -" ہاں اس دن ہجب اول اور آخر كو اكٹھا كياجائے گا۔ حق والوں كو انعام ملے گا۔ باطل والوں كو سزاملے گی ۔وغيرہ

بادشاہ یہ سب کچے سن کر ڈر گیا۔اوراپن اولاو میں سے کچھ لوگوں کو ایران کے اس وقت کے کسریٰ صبور بن خواندادہ کے پاس چھٹی دے کر جھیجا کہ ان کو حیرہ میں آباد کرے ۔انہی کے ایک شاخ آگے بنولخم کہلائی اور قبیلہ طے کی جگہ یہ لوگ حیرہ کے باجگزار بادشاہ بن گئے جس کاذکر اس باب کے شروع میں ہو چکاہے

تبصرہ ابن استحق کے اس بیان کو اس کے الفاظ میں لکھنے کا مقصدیہ تھا کہ یہ ایک تاریخی پیشکوئی تھی۔اور لفظ لفظ پوراہوا اور
پوراہورہا ہے۔لطف کی بات یہ ہے کہ کا ہن نے نہ صرف طلوع اسلام کی پیشکوئی کر دی۔ بلکہ مسلمانوں کو ایک قوم بھی کہہ گیا۔
کہ یہ نہ کہا کہ فلاں قبیلہ یاان کی اولاد حکومت کرے گی بلکہ کہا کہ " غالب بن فہر کی اولاد کی قوم " حکومت کرے گی ۔ یعنی ہمارے
آٹا کے جمال کی آمد سے کا ہن بھی باخر تھا۔ساراخواب اور بات چیت دلجپ ہے۔ حق اور باطل کا بھی ذکر ہے اور جرااور سزا کا بھی۔
لین بادشاہ نے جب بڑی معصومیت سے پو چھا کہ کیا وقت بھی ختم ہو سکتا ہے ؟۔ تو کا بن کا جواب اس دنیا کے وقت کے ختم

ہونے کے بارے تو می ہے کہ ہم بھی اپنے پہلے باب میں میں ذکر کر بھے ہیں کہ اس دنیا کو ایک دن لیبٹ لیا جائے گا ۔لین الله تعالیٰ کے ہاں وقت کبھی ختم نہیں ہو تا کہ اللہ تعالیٰ ازخو دایک زمانہ بھی ہے۔اس سے آگے بات بڑھانے سے ڈر لگتا ہے کہ میرا علم یا سوجھ بوجھ شاید اس میدان میں قدم رکھنے کے قابل نہ ہو ۔ کہ پہلے ہی وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے فلسفوں نے فقرا میں بھی کچھ اختلافات پیدا کر دیتے ہیں ۔اور یہ عاجز فریب نظراور فریب بقین کو بھی صحیح ما نتا ہے ۔ تھیرعدم میں ملے حاینے کا فٹر پھٹٹا ہے ۔ ا بیک اور اشارہ بادشاہ رہیے سے پہلے اس خاندان کا بادشاہ طبال اسد ابوقریب بھی حضور پاک کی بعثت سے آگاہ تھا۔وہ یٹرب (مدینہ منورہ) کے پاس سے ایک لشکر کے ساتھ گزرا۔اس کے کھ آدمیوں نے مجبور کے کچھ درخت کاٹ دیئے، جس کی وجہ سے پٹرب کے لوگوں نے بادشاہ کے لشکریوں میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ بادشاہ شہر کو تاخت و تاراج کرنے پر تل گیا تو یثرب کے اوس اور خررج قبائل نے اس کو مجھایا کہ وہ اس شہر کا کچے نہیں بگاڑ سکتا ۔اس شہر کو بہت بڑا شرف حاصل ہونے والا ہے کہ قریش قبلیہ سے ایک پینم مہاں آگر راحت فرمائیں گے ۔ بادشاہ دراصل یہودی قبائل کو سزا دینا چاہتا تھا جنہوں نے اس کے الک آدھ لشکری کو قتل کیا تھا۔ اور اوس وخزرج قبائل (اورآئندہ کے انصار) پہودیوں کے حلیف تھے اس لئے وہ چے بچاؤ کر رہے تھے ۔ انہوں نے دویہودی عالم یار بی بلائے ۔ جنہوں نے بادشاہ ابو قریب کو بڑی اتھی باتیں بتائیں اوریثرب کو تاخت و تاراج سے گریز کرنے کے علاوہ وہ ان دو پہودی عالموں سے اتنا متاثر ہوا کہ ان کو بھی سائقہ رکھ لیا۔سفر کے دوران انگلے پڑاؤپر بادشاہ کو ایک قبیلہ کا سردار حدیل بن مردیکہ ملاجس نے اس کو مشورہ دیا کہ مکہ مکرمہ میں سونا ہی سونا ہے ۔وہ وہاں تحلے کرے تو مالا و مال ہو جائے گا۔ بادشاہ نے یہودی عالموں کے ساتھ مشورہ کیا۔جنہوں نے اس کو بتایا کہ شاید صدیل اور اس کا قبیلہ بادشاہ کو بربادہوتا دیکھنا چاہتے ہیں ۔وہ مکہ مکرمہ پر ہر گز حملہ نہ کرے وہ اللہ کا گھر ہے ۔اگر اس نے وہاں حملہ کیا تو وہ بالکل تنباہ ہو جائے گا۔ابو قریب نے صدیل کے قبیلہ کے کچھ سرداروں کے ہاتھ یاؤں کاٹ دینے ۔اور مکہ مگر مہ روانہ ہو گیا۔وہاں خانہ کعبہ کا طواف کیا، قربانی دی۔ سرے بال کٹائے اور چھ دن قیام کیا۔ پھراس کو خواب آیا کہ وہ خانہ کعبہ پر غلاف چرمھائے سچنانچہ اس نے بہترین یمنی کمرے سے خانہ کعبہ پر غلاف چرمایا -روایت ہے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے خانہ کعبہ پر غلاف چرمها یا -اس کے بعد بادشاہ یمن والیس حلا گیا۔اوریہودی عالموں کی کوشش سے اس کے سارے خاندان نے یہودی مذہب اختیار کرلیا۔لیکن کچھ صحے قسم کایہودی مذہب، جو حضور پاک کی آمد کے منتظر تھے ۔ ابو قریب کے بعد ربیع بن نصر بادشاہ بناجس کے خواب کا ذکر ہو چکا ہے ۔ اور ربیع کی وفات کے بعد ابو قریب کا بیٹیا حسن تخت نشین ہوا۔اور وہ ایک بڑے کشکر کولے کر عراق کی طرف ایک مہم پر حلاا گیا۔وہاں کچھ کشکری جو والس يمن آنا چاہتے تھے وہ باغي ہو گئے اور حس كے بھائي عمر نے حسن كو قتل كيااور خود بادشاہ بن كر نشكر كو يمن والس لے آيا۔ لین عمر کی حکومت بھی چندروزہ تھی ۔اس کو ایک کنی ذوشاطیرنے قتل کر دیااور شامی خاندان کے متعد دافراد کو بتہ تیغ کر دیا۔ یہ کنی البتہ شیطان کس قسم کا آدمی تھا۔اور لواطت کے فعل کاشائق تھا۔خاص کر شاہی خاندان کے نوجوانوں کو وہ اس . طرح بے عرت کر تا تھا۔لیکن آخرشا بی خاندان کے ایک نوجوان ذونواس (یا ذونواز) نے اس کخی کو بھی قبل کر دیا۔اور حکومت پرانے شامی خاندان میں والیں آگئے۔ جن کے یہودی ہونے کا ذکر ہو چکا ہے اس زمانے میں ایک نیک آدمی فیمیان کے ذریعہ سے

نجران (نقشہ سوم) کے علاقے میں کچھ صحے قسم کی عبیبائیت پھیل چکی تھی سنے بادشاہ ذونو اس نے ان لوگوں کو یہودی بننے کی دعوت دی ۔ لین وہ نہ مانے ۔ تو بادشاہ نے تملہ کر کے ان لوگوں کو مورچوں میں بتہ تینج کر دیا ۔ صرف ایک آدمی زندہ ، بچا، جس نے لمباسفر کر کے قسطنطنیہ میں قبیمر روم کو ان حالات سے آگاہ کیا اور مددمانگی ۔ قبیمر خود جنگوں میں ایکھا ہوا تھا ۔ تو اس نے اس آدمی کو اپنے خط کے ساتھ صبثہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا کہ وہ ان کی مدد کرے ۔ اس طرح صبثہ کے جس لشکر نے یمن پر حملہ کیااس کا ذکر آگے آتا ہے اس سے پہلے بخران کے عبیبائیوں کا کچھ ذکر ضروری ہے

نجران کے عبیبائی قران پاک کی سورہ بروج میں جو ذکر ہے کہ گھائی والوں کے مورچوں پرآگ بھی ڈالی گئے ۔ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ بخبران کے عبیبائی ہی تھے جن کا ذکر اوپرہو چکا ہے۔ روایت ہے کہ اس زمانے میں ان کا رہم عبداللہ بن نثار تھا۔
اس کی مزید تو ثیق یہ ہے کہ حصرت عمر کے زمانے میں ایک جگہ کھودی گئ تو نیچ سے عبداللہ کی لاش صحح سلامت عالت میں ملی ۔
بلکہ عبداللہ نے اپنے پاتھ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ جب ہاتھ کو وہاں سے بٹایا گیا تو خون بہ نظا۔ حصرت عمر کو جب یہ خبروی گئ تو آپ نے حکم دیا کہ ان کو باعرت طور پر دفن کر دیاجائے ۔ کہاجاتا ہے کہ یہ صحح قسم کے عبیبائی بھی حضور پاک کے اس طرح منظر تھے جس طرح بادشاہ ابو قریب جو اپنے ایک شعر میں محمد کے اللہ سے جڑا کی امید کی بات کرتا ہے ۔ یہ بھی روایت ہے کہ نجران کے گئے عبیبائی ایک وفد کی صورت میں حضور پاک کی مئی زندگی میں بھی آئے لین مورخین تفصیل میں نہیں جاتے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا یا نہ دیہ بھی ہو سکتا ہے کہ میح قسم کے عبیبائی جسے اوپر بیان کیا گیا ہے وہاں ختم ہوگئے اور بعد میں نجران کے وفو و عام قسم کے تھے کہ آئے با نہیو یں باب میں نجران سے دوالگ الگ وفو دکا مدینہ مؤرہ میں آنے کا ذکر ہے۔ بلکہ ایک کے بارے یہ عام قسم کے تھے کہ آئے با نہیو یں باب میں نجران سے دوالگ الگ وفو دکا مدینہ مؤرہ میں آنے کا ذکر ہے۔ بلکہ ایک کے بارے یہ بھی روایت ہے کہ انہوں نے حضور پاک کو مباہلہ کی دعوت بھی دی ۔ لیکن نچر گھمراگے اور مباہلہ نہ کیا۔

سی او گوں کے مشاہدات میں آئے بتنگ احد کے شہدااور بزرگوں کے بصد خاکی کے صحیح سلامت ہونے کے واقعات ہر زمانے میں او گوں کے مشاہدات میں آئے بتنگ احد کے شہداکا واقعہ اکثر تاریخوں میں مذکور ہے۔ بلکہ آبخکل بھی السے واقعات سامنے آئے اس صدی کے شروع میں دو عظیم انصار صحابہ کرام بتناب جائز بن عبداللہ اور بتناب خدیدہ بن بیان جو صحابی ابن صحابی تھے کا واقعہ بیش آیا کہ بتناب جائز اس وقت کے عراق کے بادشاہ فیصل بن شریف کو خواب میں طے اور کہا کہ ان کے جسد دریا بروہور ہے ہیں ان کو کسی اور جگہ دفن کیا جائے ۔ اور الیما کیا گیا اور ان کے جسد صحیح سلامت تھے ۔ سمبر ۱۵ کی بتنگ میں اس عاجز کے ساتھیوں کے ساتھ الیے واقعات مشاہدے میں آئے کہ چھ ماہ بعد ان کے جسد صحیح سلامت تھے ۔ تو کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ روز قیامت اس بحد میں روح والیں آئے گا ، لیکن حب کے جسد گل سرجا میں گا ان کا کیا ہوگا ، اس وجہ سے پہلے باب میں فلسفہ حیات کے ساتھ الیے واقعات مشاہدے میں آئے گا ، لیکن حب کے جسد گل سرجا میں گا ان کا کیا ہوگا ، اس وجہ سے پہلے باب میں فلسفہ حیات کے حت روحانی جسم می والی آئے گا ، لیکن حب کے جسد گل سرجا میں گا ہوگا ، اس لیک رہتا ہے کہ تقدس کی بات کے حت روحانی جسم می والی آئے گی بات ہے ۔ دوسرا تبھرہ محمد کے اللہ والی بات پر ہے ۔ ہمار االلہ وہ ہے جو ہمارے آقا نے بیا ۔ جس کا کوئی شریک نہیں ۔ اور اس کو انسانی پیمانوں سے نہ نا پاجائے ۔ جس نے رب محمد کو سمجھ لیا مراد پا گیا اور قرآن پاک بیا ۔ جس کا کوئی شریک نہیں ۔ اور اس کو انسانی پیمانوں سے نہ نا پاجائے ۔ جس نے رب محمد کو سمجھ لیا مراد پا گیا اور قرآن پاک میں جو حکم کہ اے میرے حسیب لوگوں کو کہو کہ آؤا کیک اللہ پر متحد ہو جائیں ۔ وہ رب محمد کی بات میرے حسیب لوگوں کو کہو کہ آؤا کیک اللہ پر متحد ہو جائیں ۔ وہ رب محمد کی جسم کہ اس میرے حسیب لوگوں کو کہو کہ آؤا کیک اللہ پر متحد ہو جائیں ۔ وہ رب محمد کی جسم کی ہو مطلب کیا ہوگا کی سے حسیب لوگوں کو کہو کہ آؤا کیک اللہ پر متحد ہو جائیں ۔ وہ رب محمد کی جسم کی اور کیا گیا ہو کہ کو کہو کہ آؤا کیک اندے میں حدور ہوجائیں ۔ وہ رب محمد کی کو سمبر کیا گیا گیا گیا گیا کہو کہ آؤا کیک اللہ پر متحد ہو جائیں ۔ وہ رب محمد کی کو سمبر کیا گیا کو کہو کہ آؤا کیک انداز میں کو کہو کہ آؤا کیک انداز میں کیا کو کیا کی کو کہ کو

اہل صبیقہ کا یکن پر جملہ اب کہانی کی طرف واپس مڑتے ہیں کہ نجران کے عیدائیوں کا بدلہ لینے کے لیے اہل صبیم کے سر ہزار لشکر نے بحیرہ قلزم کو پار کر کے بمن پر حملہ کر دیا۔ نزدیکی کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ بہرحال بمن کے بادشاہ ذونواس نے شکست کھائی ۔ اور شاہ نجاثی کے حکم کے سخت عورتوں اور بچوں کے تنسیرے حصے کو غلام بنا کر حسیثہ بھیج دیا ۔ اور بمن کا علاقہ سلطنت حسیثہ کا حصہ بن گیا۔ سالار لشکر عربات (یااریاط) تھااور وہی بمن کا گورنر بن گیا۔ اور حکومت علائی شروع کر دی۔ امر بہہ ۔ بدمنہ والا اریاط کے لشکر میں ایک ابہہ ۔ بدمنہ والا بھی تھا جس کے لیے پنجابی کا لفظ "پھٹ مونہا " زیادہ موزوں ہے ۔ اس نے اریاط کے خلاف ایک قسم کی بغاوت کی، اور بچر دھو کے سے اریاط کو قبل کر کے خود یمن کا گورنر بن بیٹھا۔ اور سارے لشکر کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ شاہ نجاثی نے پہلے تو اس بات کو نالپند کیا۔ لیکن ابہہہ بادشاہ کا ایک علام ہے۔ بادشہ راضی ہو گیا اور ابرہہ کو گورنر بنا دیا۔ ادیاط کے ساتھ جنگ کی وجہ سے ابرہہ کے مذبرالیے بدنما ذمنے کا ایک علام ہے۔ بادشہ راضی ہو استعمال کئے گئے ان کے لیج بنجابی کے الفاظ "بدمونہا یا پھٹ مونہا" بڑے موزوں ہیں۔

ا ہر ہمہ کا خانہ کعب پر حملہ ابرہہ نے صنعا کے مقام پرایک بڑی عبادت گاہ بنوائی اور لو گوں کو حکم دیا کہ کسی اور جگہ ج وغیرہ کرنے کی بجائے وہ وہاں پرآگر عباوت کریں ۔ بنی کنانہ کے ایک آدمی نے اس عبادت گاہ کے اندر ابرہہ کو برا بھلا کہا اور وہاں سے نکل بھاگا۔ ابرہہ کے دل میں پہلے ہی مکہ مکر مہ کے خانہ کعبہ کے لیے حسد تھا ، کہ وہاں بہت لوگ جاتے تھے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ بنو کنانہ کا وہ آدمی مکہ مکرمہ میں عبادت کے حق میں تھا تو ابرہہ نے ایک لشکر اکٹھا کیا کہ وہ جاکر خانہ کعبہ کی عبادت گاہ کو اکھو کر زمین کے برابر کر وئے گا۔اس کے ان ارادوں کو بھانپینے کے بعد یمن کے کچھ قبائل ذونفر کے ماتحت ابرہہ کے مقابلہ کے لیے نکلے لیکن شکست کھائی اور ذو نفر قبیر ہوا۔ ابرہہ چلتا گیا، اور کسی جگہ اس کا کوئی خاص مقابلہ نہ ہوا۔ کہ سارے عرب قبائل کافی حد تک خود مختار تھے اور ان میں وحدت کی بجائے قبائلی جمہوریت تھی۔ قبیلیہ خشعم کے نوفل بن جیب نے دواور چھوٹے قبائل شہراں اور نخیس کی مدو سے ابرہہ کا مقابلہ کیالیکن نوفل بھی قبد ہوا اور ابرہہ نے اس کو ساتھ رکھ لیا۔اس کے بعد بغیر کسی مخالفت کے ابرہہ طائف پہنچ گیا۔ یہاں پر قبیلیہ ثقیف کے لوگ خانہ کعبہ کو بہت مقدس سمجھتے تھے ،اور تھے بھی جنگو۔ لیکن ان کو بھی ابرہہ کے مقابلہ کی ہمت نہ ہوئی ۔اس کے بعد ابرہہ مکہ مکرمہ کے نزدیک بہنچ گیا۔اور اس نے قبیلہ تہامہ اور قریش کے مال مویشی بھی پکڑ لیے ۔ جن میں حضوریاک کے داداعبدالمطلبؓ کے دوسواونٹ بھی تھے۔ قریش کے سردار بھی وہی تھے۔اور قریش نے مشاورت کے ذریعہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ابرہہ کے ساتھ جنگ کرنے کے قابل نہیں ۔وہ خو دپہاڑوں پر علے گئے اور ابرہہ نے میدان میں ڈیرے ڈال دیئے ۔ جناب عبدالمطلبؓ کو بلایا گیا یا وہ خودآئے انہوں نے ابرہہ سے ملاقات کی اور اپنے دوسو اونٹ واپس مانکے ۔ ابر بہ بتاب عبد المطلب کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بڑے وجیہ تھے اور ان کی شخصیت میں اتنارعب تھا کہ ابر بہ اپنے تخت سے نیچے اتر کر قالین پران کے ساتھ بیٹھ گیا۔اوران سے یو چھنے لگا۔آپ صرف دوسو اونٹ واپس مانگ رہے ہیں۔اوراس بارے کچھ نہیں کہتے کہ میں آپ کے آباؤ و اجداد کے مذہب کو ختم کرنے آیا ہوں اور اس عمارت لینی خاند کعبہ کو ڈھا دوں گا

جناب عبد المطلب نے فرمایا" میں تو ان او نثوں کا مالک ہوں اور وہ مانگ رہاہوں ۔ باقی معاملات اس کھر والا ( اللہ ) جانے جس کا گھر ڈھانے کی نیت سے تو آیا ہے۔مراخیال ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا۔"مورخین نے اس واقعہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور بعض کی رائے ہے کہ جناب عبدالمطلبؓ کے ساتھ بنو بکر کے سرداریامور اور بنوھذیل کے سردار خویلد بھی تھے۔ اور وہ ا برہہ کو اپنے مال کا تنبیرا حصہ دینے کو تنیار تھے اگر وہ خانہ کعبہ کا نقصان کئے بغیرواپس حلاجائے ۔لیکن بات آگے نہ حلی اور بقول ا بن خلدون و بی ہواجو اللہ کو منظور تھا۔قریش پہاڑوں پر چلے گئے۔اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے " کہ ہماری عرت بھی ر کھ اور اپن عرت کا مظاہرہ کر۔" بہرحال ابرہہ نے نشکر کے آگے ایک ہاتھی کو نگایا۔اور فیل بان کو حکم دیا کہ ہاتھی کو آگے بڑھائے ۔ ساتھ قبیلیہ خشعم کا مقید نوفل آگے بڑھااوراونجی آواز میں ہاتھی کے کان کے نزد مکی کہا۔" کہ خبر دار آگے نہ بڑھو! یہ اللہ کا گھر ہے ۔ ادھرواپس جاؤجہاں سے آئے ہو " ۔ بید کہ کر نوفل ابرہہ کے لشکر سے البیا فرار ہوا کہ آنکھ جھپک کی دیر میں نظروں سے او بھل ہو گیا۔ ابرہہ اور اس کے لشکری حیران کھڑے و مکھتے رہے۔ ہاتھی جس کا نام محمود تھا۔اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ جب آگے بڑھاتے تھے تو سجدہ کر تا تھا۔اور اگر واپس کرتے تھے بینی کسی اور رخ کی طرف تو ادھر تیزی سے حلاجا تا تھا۔ منبصر ٥ خانه كعبه كے جلال وجمال كو كچ محسوس تو كياجا سكتا ہے -ليكن منه ممارے پاس الفاظ ہيں اور منه بماري قلم ميں يد طاقت ہے کہ ان اثرات کو بیان کیاجائے جو خانہ کعبہ پر نظر پڑنے سے وار دہوتے ہیں ۔اور پہلی دفعہ نہیں ۔ بلکہ ہر دفعہ ۔ اور بعض دفعہ انسان دنیاو مافیھا ہے بے خبر ہو جاتا ہے۔اب ابرہہ اور اس کے لشکر پر کیا گزری ؟اللہ کے رنگ دیکھیں ۔ ا با بیل پر ندہ ای دوران سمندر سے ابابیل پرندوں کے عول کے عول منودار ہوئے ان میں سے ہر پرندہ تنین کنکریاں اٹھائے ہوئے تھا۔ایک چونچ میں ۔اورایک ایک دونوں پنجوں میں ۔انہوں نے یہ کنگریاں کشکر پر گرانا شروع کر دیں اور جس کو کنکری لگتی تھی وہ ادھر ہی مرجاتا تھا۔تو تھوڑی ہی دیر میں لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ انہیں ایک دوسرے کی خبر بھی ینہ رہی ۔ابر ہہہ کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بدن سے الگ ہو گئیں ۔اور وہاں پر پھوڑے نکل آئے ۔وہ بھی بھاگا، اور روایت ہے کہ صنعا تک پہنچ گیا اور جاتے ہی مر گیا۔ یہ واقعہ حضور پاک کی ولادت سے بچیس دن پہلے کا ہے اور اپن قسم کاآپ ہے۔ ابرہہ پر کوئی ڈرانے یا ہلاکت کرنے والی بحلی یا آندھی بھی نہ بھیجی - بلکہ کسی بڑے پرندے کو بھی نہ بھیجا۔جو کشکر پر جھپٹ پڑتے ۔ چھوٹے چھوٹے پرندوں اور معمولی کنکریوں نے ایک نشکر کو بھس کر دیا۔لشکر کا نام اہل مکہ نے ہاتھی والے رکھااوراس سال کو ہاتھی والے سال کا نام دیا۔ بہرحال الله تعالیٰ ہمارے آقا کی اس ونیا پر آمد سے چندروز پہلے اپنے جلال کے نظارے و کھارہا تھا۔ کہ جلدی اس ونیا کو ایک طرف اپنے حبیب کے جمال سے منور کرنا تھا اور دوسری طرف جلال کو بھی اجاگر کرنا تھا۔ حضور پاک نے ایک وفعہ فرمایا اور یہ صحح بخاری کی روایت ہے کہ ان کاجلال -ایک ماہ کی مسافت ہے بھی زیادہ فاصلے پر اثر انداز ہو تا ہے ۔ اس عاج کا خیال ہے کہ یہ بھی الك طرز بيان إورد بات بى سارى آپ كے جلال وجمال كى بے رئاں و مكان يہاں بيج بين -قران پاك ميں اس واقعه كى الله تعالیٰ نے مکی سورہ فیل کے چند الفاظ میں بیان کر دیا ہے لیکن ان الفاظ کو معنی میں نہیں بند کیاجا سکتا ۔ زمانے کے ساتھ معنی میں وسعت ہوتی جائے گی۔

کیمن ایران کے قسصہ میں اس واقعہ نے تھوڑاء صد بعدیمن کے پرانے شاہی خاندان جبعہ سیف بن ذویؤن مدائن گیا، اور کسریٰ ایران سے مدد طلب کی کہ وہ اہل یمن کو اہل صبف سے چھٹکارا دلائیں اس سیف کے باپ ذویؤن کی ایک اور بیوی پر ابہ سے نز زروستی قبضہ کر لیا تھا اور اس بیوی سے جو بیٹیا مسروق بیدا ہوا وی بعد میں ابرہہ کا جانشین بنا ہوا تھا ۔ کسریٰ جہلے تو سیف کی بات نہ ما نتا تھا ۔ لیکن ایک بوڑھا اور بہادر سردار و ہر دزجو اس زمانے میں کسریٰ نے کسی وجہ سے قبید کیا ہوا تھا ، کسی سیف کی بات نہ ما نتا تھا ۔ لیکن ایک بوڑھا اور بہادر سردار و ہر دزجو اس زمانے میں کسریٰ نے کسی وجہ سے قبید کیا ہوا تھا ، کسی طرح کسریٰ کو یہ باور کر اسکا کہ وہ تھوڑی نفری سے کسریٰ کے لیے یہ کام کر سکتا ہے جہانچہ کسریٰ نے اس و ہر وزئے ما سخت تھوڈی فرزی میں ایک مہم بھیج دی ۔ جب ایرانی لشکر کا اور صبفہ کے لشکر کا آمنا سامنا ہوا تو بوڑھ وہر وزئے اپنی بھوؤں پر پی باندھی اور بڑی مشکل سے دو سرون کی حب بیار نگل گیا ۔ پس صبفہ کی فوج میں ایس بھیڈر گئی کہ وہ سب سے سب اپنے ملک صبفہ میں واپس فردی میں ایس بھیڈرار بارشاہ بن اور دفی بھیڑے بورہ تھے ۔ اور ایس باب کے شروع میں گزارش کی تھی کہ حضور پاک کی بعثت کے وقت ایرانی طرف سے بیمن کا بابگزار بادشاہ بن گیا ۔ اور اس باب کے شروع میں گزارش کی تھی کہ حضور پاک کی بعثت کے وقت ایرانی سلطنت یمن تک پھیلی ہوئی تھی ۔ اور ایسا نقشہ اول میں بھی دکھایا گیا ہے ۔ اس طرح تاریخ و خراف یہ کارواں حق صراط مستقیم سلطنت یمن تک پھیلی ہوئی تھی ۔ اور الیہا نقشہ اول میں بھی دکھایا گیا ہے ۔ اس طرح تاریخ و خراف یہ کارواں حق صراط مستقیم سلطنت یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ کا بابر ہونے کا وقت آگیا تھا ۔ کہ وہ زمانے کو ایسا تسلسل دیں کہ کارواں حق صراط مستقیم سروواں دواں ہو جائے۔

مر رقین حجاز یہ شرف سر زمین حجاز کو حاصل ہوا اور دو سرے باب میں ذکر ہو جگا ہے کہ حضور پاک کے جد امجد حضرت اسماعیل کے زمانے مصفرت اسماعیل کے در است محترت اسماعیل کے زمانے سے محتورت اسماعیل کے بارہ بینے تھے ۔ اولاً سب کمہ سے لے کہ حضور پاک کی ولادت تک بیان کرنا مقصود ہے ۔ روایت ہے کہ حضرت اسماعیل کے بارہ بینے تھے ۔ اولاً سب کمہ کمر مہ میں تھے لیکن جب اولاد بڑھی تو اولاد اسماعیل نے اطراف میں پھیلنا شروع کر دیا۔ اب حضرت اسماعیل کی زبان تو عمرانی تھی کی محتورت اسماعیل کی اولاد کی زبان تو عمرانی تھی لیکن حضرت اسماعیل کی اولاد کی زبان کسے عربی ہوئی ۔ اس میں ایک رائے تو محمد بن عمرالاسلی نے اپنے بزرگوں سے روایت کی جمد بحثرت اسماعیل کی اولاد کی زبان آہستہ آہستہ سرزمین جباز میں آکر عربی زبان میں حبد یل ہو گئی (واللہ اعلم بالصواب) حضرت اسماعیل کی اولاد کہاں تک پھیلی اس سلسلہ میں حتی رائے نہیں دی جا سکتی بیچھے یہ بھی ثابت کر دیا گئی تھا کہ سام بن نوخ کی اولاد سے کھی اور لوگ بھی سرزمین عرب میں آباد ہوگئے اور اول بین عرب میں آباد ہوگئے اور اوگ بھی سرزمین عرب میں آباد ہوگئے اور ان قبائل کا گئی تو روحانی رشتہ کے علاوہ سب کی یہ خواہش بھی ہوگئی کہ نبی رشتہ بھی ایک کر دیں۔ تو اکثر عرب قبائل مسلمان ہو حضرت اسماعیل کی اولاد کہاں تک کردیں۔ تو اکثر عرب قبائل مسلمان ہو حضرت اسماعیل کی اولاد کہا شکر دیں۔ تو اکثر عرب قبائل نے لیتے آپ کو حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں۔ ایک بعیل مورضین نے ثابت کر دیا کہ وہ بحنی ہیں۔ بہرحال اس قبیلہ بجیلہ والے بھی کہتے ہیں کہ وہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں۔ لیکن بعض مورضین نے ثابت کر دیا کہ وہ بحنی ہیں۔ بہرحال اس

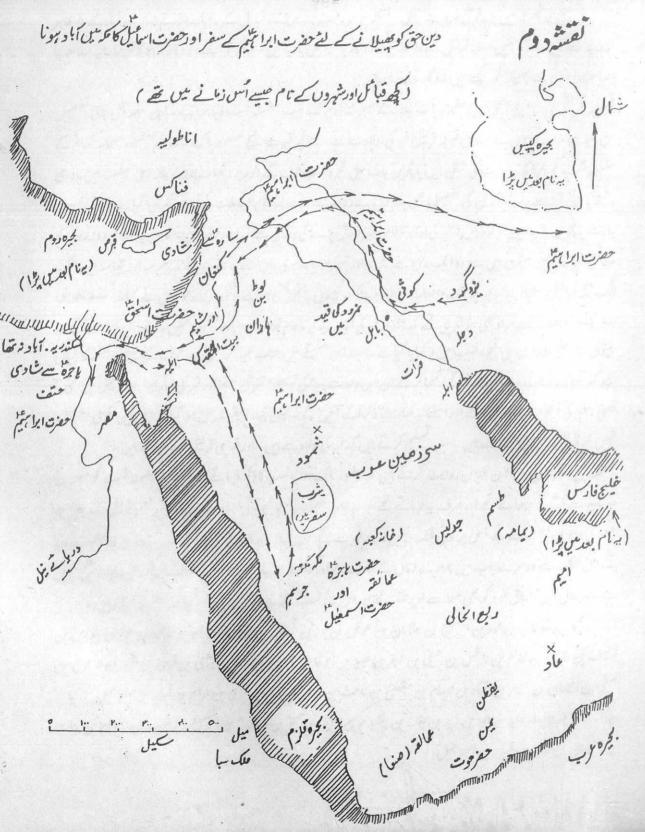

سلسلہ میں زیادہ بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ نقشہ سوم پرسب بڑے بڑے قبائل کے نام اور علاقے جہاں وہ آباد تھے وہ ظاہر کر دینے گئے ہیں آگے ہمیں سب قبائل سے واسطہ پڑے گااور بائسیویں باب میں اکثر قبائل سے وفو دکا ذکر ہو گاتو ہمارا یہ مطالعہ یا وضاحت اسلام کے پھیلاؤ کو سمجھنے میں مدرگار ثابت ہوگا۔

قبسلیہ قرایش ابن اسحق میں حضور پاک سے لے حضرت آدمؑ تک سب سلسلہ نسب دیا ہوا ہے۔ ابن سعد بھی بڑی تفصیل میں گیا ہے۔اور دونوں کے مطابق قبیلہ قریش فہر کی اولاد سے ہے۔چنانچہ فہرسے نیچے حضور پاک تک اور مشہور صحابہ کرام کے سلسلہ نسب کو ہم ایک چارٹ کی شکل میں پانچویں باب میں شجرہ نسب الف کے طور پر و کھا رہے ہیں بلکہ اس سلسلہ میں مادری رشتے یا باقی قرابت والے قبائل کی تفصیل بھی چارٹوں کے ذریعہ سے دے کر تمام معاملات کو آسان کر دیا گیا ہے ۔ اور یہ سب چارٹ پانچویں باب میں موجود ہیں فہر کی اولاد کا نام قبیلہ قریش پڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ابن سعد میں ہشام بن محمد کی روایت کے مطابق فہرے تین بدیوں میں سے دوامک ماں سے تھے ۔اور تبیرا بدیا دوسری ماں سے ۔ تینوں نے مکہ مکرمہ اور تہامہ میں الگ الگ جگه رہائش اختیار کی ۔ پھر کچھ ایسے واقعات روہنا ہوئے کہ تینوں باہم مجتمع ہو گئے تو دوسرے لو گوں نے کہا۔" لقد تقرش بنو جندلہ جندلہ سے مراد بھی بنو فہری تھے کہ جندلہ فہری ایک بیوی کا نام تھااور وہ زیادہ مشہور تھیں ۔ولیے فہر کی اولادآگے دو بیٹوں سے چلی اور الیے ہی شجرہ نسب میں د کھایا گیا ہے۔البتہ اس سلسلے میں جناب عبدالرحمنٌ بن عوف کے بیٹے ابوسلمہ کا خیال ہے کہ قصیٰ نے جب ساری اولاد فہر کو اکٹھاکر کے ان میں وحدت پیدا کی تو یہی " تقرش " تھا اور فہر کی ساری اولاد قریش بن گئی۔ قصیٰ ، فہرکی آٹھویں پشت میں تھے اور اسلئے یہ سارے ذکر آگے آئیں گے ۔ لیکن ہمارا مقصد حل ہو گیا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ قریش کس کی اولادہ ہیں ۔سب تسلیم کرتے ہیں کہ فہر کی اولادہ ہیں۔اور فہر ہی قریش سے جدامجد ہیں۔ معدین عدنان ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک بعب نسب کا ذکر فرماتے تھے تو اپنے سلسلہ نسب کو معدین عد نان سے آگے نہ بڑھاتے تھے اور صرف یہ فرماتے تھے کہ عد نان ، حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے اور فہر یعنی قریش کے جد امجد معد کی دسویں پشت سے تھے جس پر کوئی شک نہیں اور مذفہرسے نیچ جس کا چارٹ ہم اگلے باب میں دے رہے ہیں ۔حضور پاک کے اس شک سے دوسرے باب میں ہمارے زماں کے جائزے کو اور طاقت مل جاتی ہے۔اور جو وقتوں کا ذکر کیا ہے وہ صحح نہیں ہے۔بہرحال ابن اسحاق خود کو بھی معدے اوپر شک تھااور اس نے نسب کے لیے دو شجروں کا ذکر کیا۔وہ حسب ذیل ہیں۔ ا - محمد بن عدنان بن اود بن المسيع بن سلامان بن عوض بن يوزين قموال بن ابي بن العوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن ترلاف بن طالع، بن خاتم بن ناخس بن عيني بن عبقر بن عبيد بن الوحا بن حمدان بن نسبر بن يثريٰ بن لخزن بن يكن بن ارعوى بن عیفی بن ذیشان بن عیصر بن اقتاد بن ابهام بن مقصیٰ بن ناحث بن زراح بن شی بن مزی بن عرام بن قیذر بن اسماعیل یا معد بن عدنان بن اود بن زيد بن يقدر بن يقتيدم بن امين بن مسخر بن صابوع بن المسيع بن يعرب بن العوام بن بنات بن سليمان بن حمل بن قيدر بن اسماعيل

ا بن سعد میں ایک تسیرا شجرہ بھی موجود ہے ۔جو معد بن عدنان بن مقوم بن ناحور بن تبرح بن بعرب یستجب بن نابت بن اسماعیل ہے۔

اوپر بیان شدہ شجرہ نسبوں میں اتنازیادہ فرق ہے کہ کوئی تبھرہ نہیں کیاجاسکتا۔اوریہ اختلافی شجرے لکھے بھی اس وجہ سے

ہیں کہ حضور پاک کو جو شک تھااس کا شبوت پیش کیاجاسکے۔حضور پاک نے استے دور کے شجروں کو صحیح کرنے کی بھی ضرورت نہ سنجی اوریہ فرما دیا کہ وہ اولاد اسماعیل ہیں۔اسلام نسب کو صرف بہچان کے لیے استعمال کرتا ہے۔اوریہاں روحانی رشتہ کو دیں۔

حنیف اور حضرت ابراہیم سے ملانے کی ضرورت تھی۔ تو وہ حضور پاک نے پوری کر دی۔فہرے اوپر محد تک شجرہ نسب اس طرح ہے۔فہر بن مالک بن النصریا تئیس بن کنانہ بن خویمہ بن مدریکہ (عام) بن الیاس بن مصر بن نزار بن محد بن عدنان ، یہ سلسلہ ہم نے شجرہ نسب الف کے اوپر بھی وہرا دیا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ولیے جن بزرگوں کے نام یہاں دیتے ہیں ان کے شجرہ نسب الف کے اوپر بھی وہرا دیا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ سارے بھی حضور پاک کے جد امجہ یا قریش کے اوپر علی مصور پاک کے جد امجہ یا قریش کے اوپر والے بڑے قبائل محد اور ان لوگوں نے اپنا آئے گا اور وہ بھی موسوم ہیں کہ یہ سارے بھی حضور پاک کے جد امجہ یا قریش کے اوپر اسماعیل کی اولادے تھے تو حضور پاک نے دنیاوی رشتے کا پاس بھی کیا۔اوران لوگوں کو اپنارشتے دار قرار دیا۔اور قبائل حضرت اسماعیل کی اولادے تھے تو حضور پاک نے دنیاوی رشتے کا پاس بھی کیا۔اوران لوگوں کو اپنارشتے دار قرار دیا۔اور قبائل کے ناموں کے سلسلہ میں پیچھے وضاحت بھی ہو میکی ہو میکی ہو۔

ہت پر ستی کی اہتداء ہت پر ستی کی اہتدا کچے اس طرح شروع ہوئی کہ جب کچے لوگ مکہ مکر مہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ رہائش اختیار کرتے تو خانہ کعبہ سے کوئی ہتھراٹھا کر بھی ساتھ لے جاتے تھے۔اور جہاں آباد ہوتے تھے وہاں یہ ہتھر بھی گاڑ دیتے تھے۔اور اس کو مقدس بچھ کر اس کی زیارت کرتے تھے۔ان ہتھروں کی جگہ بتوں نے کسیے لی اس کا ذکر آگے آتا ہے کہ حضرت اسمعیل کی اولاد سے قبیلہ قبطان یمن میں آباد ہو گیا تھا۔اس کے ایک شخص لی بن حارث نے فہر کے پر دادا کے باپ خزیمہ کی چچری بہن لیعیٰ اس کے چچا قمعہ بن الیاس کی بیٹی سے فکاح کیا اور مکہ مکر مہ میں رک گیا۔اس فکاح سے عمر و پیدا ہوا اور یہی بد بخت بت پر ستی کو روائ دے گیا۔ ابن اسمی کے مطابق جناب ابو ہر پر ہ روائ دے تھوڑ پاک نے محراج کے وقت اس بد بخت کو عذاب موائی درے گیا۔ ابن اسمی کے مطابق جناب ابو ہر پر ہ روائے درے ہیں کہ حضور پاک نے محراج کے وقت اس بد بخت کو عذاب

عمرو بن فحی اوایت ہے کہ یہ عمرو تجارت کی عرض سے ملک شام گیا، تو دہاں کچے بت پرستی دیکھی کہ لوگ ان بتوں کی پوجا
کر رہے تھے ۔ شیطان نے یہ بات عمرو کو لپند کرائی تو اس نے خانہ کعبہ کے پتھروں کی جگہ بت نصب کرنے کی راہ نکالی ۔ پھر کیا تھا
ہر قبیلہ نے اپن سرصنی کے مطابق اپن رہائش کے نزدیک کوئی بت نصب کر دیا۔ اور اس کی پرستش شروع ہو گئے۔ بلکہ قبائل بحب فی کے لیے مکہ مکر مہ آتے تو اپنا بت بھی ساتھ لاتے ، اور اس کو خانہ کعبہ میں نصب کر جاتے ۔ اور آہستہ آہستہ لوگ دین ابراہمی
سے ہٹ کر باطل فلفوں والوں کی طرح گراہ ہوتے گئے۔ قارئین ہم نے یہ ملک اللہ اور رسول کے نام پر بنایا۔ اور تعیرے باب میں واضح کیا گیا کہ ہم بھی وطن کے بت اور کئی مادی بتوں کے بجاری بنے ہوئے ہیں۔ بلکہ ساری قوم کے لوگ اللہ کے خلیفہ بنے

ہوئے ہیں ۔اور عوام کو اللہ کاشریک بنارہ ہیں کہ بجائے اللہ تعالیٰ کی آمریت کو جاری کریں یہ کہتے ہیں کہ جو فیصلہ لوگ کریں وہی صحح ہوگا۔ تو ذرااپی "بت پرستی "پر بھی نگاہ ڈالیں ۔چنانچہ قران پاک کی سورۃ یوسف میں جو ذکر ہے "کہ وہ اوروں کو شریک کئے بغیر اللہ کی ذات کے بھی منکر ہیں یا وہ میری واحدانیت اور اصلی حقیقت کو نہیں سمجھتے یا ملنتے بلکہ وہ میرے ساتھ میری ہی مخلوق کو شریک کر دیتے ہیں "تو یہ بات ان لوگوں کے علاوہ ہمارے لئے بھی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے کئی شریک بناتے رہتے ہیں "تو یہ بات ان لوگوں کے علاوہ ہمارے لئے بھی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے کئی شریک بناتے رہتے ہیں بین یعنی

آیا ہے مگر اس سے عقیدیوں میں تزلزل دنیا تو ملی ۔ طائر دین کر گیا پرواز (اقبالؒ) حضور پاک، خزیمہ کی سولھویں پشت سے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ حضور پاک کی ولادت سے تین چار سو سال پہلے بت پرستی شروع ہو چکی تھی۔ اور مختلف قبائل کو بتوں کی تفصیل یہ ہے۔

ا۔بد بخت عمرو بن لی نے نخلہ میں العزیٰ کا بت نصب کیا

ب۔ خزیمہ کے بھائی ھذیل بن مدر یکہ نے بدر کے مقام اورینبو کے نزدیک ایک جگہ پر سوئی کا بت نصب کیا۔ ج-کلب بن ویرہ نے دومش الجندل کے نزدیک ود کے بت کو نصب کیا

وقبلیہ طے کے انوم اور قبلیہ مذبح کے لو گوں نے جرش کے مقام پر پیجوت کا بت نصب کیا۔

ر - ہمدان کے ایک چھوٹے قبیلیہ خیواں نے یمن - میں ہمداں کے مقام پرایک بت بوق کو اپنایا

س - تبیایہ حمر کے ذوالکلاح نے اپنے علاقے میں ایک بت نصر کی یوجاشروع کر دی

ش ۔ قبلیہ خولان نے اپنے علاقہ میں امانہ کا بت لگایا۔اور اپنی پیداوار کو اللہ تعالٰی اور اس بت میں بانٹنے تھے۔سورہ انعام کی آیت ۱۳۷ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔

ص ۔ خزیمہ کے بینے کنانہ کی اولاد سے بنوملکان نے اپنے علاقے میں دوسروں کی نقل میں کھلے علاقے کی ایک چٹان پر ایک بت نصب کر دیا۔

ض ۔ قبیلہ دوس کے پاس جو بت تھااس کا نام بھی الدوسی پڑگیا۔ ولیے اس بت کو ذوالکفین کا بت بھی کہا گیا ہے۔ ض ۔ حُود قریش نے بعد میں خانہ کعبہ میں صبل کے بت کو نصب کیا۔ بلکہ چاہ زمزم کے نزدیک ایصاف اور نیلہ کے بت نصب کیے اس نام کا ایک مرداور عورت قبیلہ جرہم سے تعلق رکھتے تھے اور روایت ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں زنا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھ کر دیا۔

ط - قبیلہ ثقیف نے طائف میں لات کے بت کو نصب کیا

ع - یٹرب کے قبائل اوس اور خزرج کا بت مناۃ تھا۔روایت ہے کہ یہ بت بھی عمرو بن لی نے نصب کیا۔اور یمن کے قبیلہ ازداور شام کے قبیلہ ازداور شام کے قبیلہ غسان کے لوگ بھی اس بت پر چڑھاوے چڑھاتے تھے کہ غسانی بھی یمنی ہیں جس کا ذکر حضور پاک کی حدیث

مبارکہ کے تحت ہو چاہے

غ ۔ قبیلہ جشخم اور بجبلہ کے بت کا نام ذوالخلاصہ تھا۔ یہ بت بھی عمرو بن لمی نے مکہ مگر مہ کے نجلے حصہ میں نصب کیا تھا۔ ف ۔ قبیلہ طے کے جو لوگ اوجا پہاڑ کے نزد میک تھے۔ انہوں نے بنو سلمہ کے ساتھ مل کرایک بت فال کو نصب کیا تھا۔ ق ۔ اس کے علاوہ بن حمیر، بنو تمیم ، بنو ربیعہ بنو بکر اور بنو تغلب وغیرہ نے اپن اپن الگ عبادت گاہیں بنائی ہوئی تھیں جن میں طرح طرح کے بت نصب تھے۔

تبصرہ بتوں کی تفصیل دینے میں بڑا مقصدیہ ہے کہ نقشہ سوم میں قبائل کے جغرافیائی پہلو کو سمجھنے کے علاوہ قارئین کو قبائل کے عفائد کا بھی پتہ چل جائے ۔ اور یہ بھی واضح ہوجائے کہ سارے شجرہ نسب جن کی پشت سے حضور پاک ہیں ان میں سے کسی نے کوئی بت نہ اپنایا ۔ تو حضور پاک میں اوا واجداد کے دین حنیف پر ہونے کا شبوت مل گیا ۔ آگے ان سب قبائل کے ساتھ ہمارے آقا کو واسط پڑا اور اندازہ لگائیں کہ ان بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے مختلف العقائد قبائل کو ہمارے آقا نے کسیے ایک لڑی میں پرودیا ۔ بائیویں باب میں قبائل کے وفود کاذکر معاملات کے تانے بانے بہتر طور پر ملاددے گا۔

پر محتیں اس بت پرسی کے علاوہ بے شمار بدعتوں کارواج بھی پڑگیا تھا۔ بحرہ اور سائبہ کا عکر کہ فلاں اونٹنی وس بچ جن
علی ہے ۔اب وہ آزاد ہے ۔اور یہ وہ بھیڑے جو دس دفعہ جو ڑویں بچ جن عکی ہے تو وہ وصلہ قرار دی جاتی تھی ۔اس طرح حامی کا عکر
تھا۔ قران پاک کی سورۃ مائدہ کی آیت ۱۹۲ سورۃ انعام کی آیات ۱۹۲ ااور ۱۹۲ ااور ۱۹۲ اور سورۃ یونس کے آیت ۲۰ میں ان بدعتوں میں سے اکثر
کاذکر ہے ۔اس لئے ہم ان کی تفصیل میں نہ جائیں گے۔ لوگوں نے کافی اٹکل پچوٹو کئے گھڑ لیئے تھے۔ اور ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ
کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ بہر حال یہ بدعتیں تو ختم ہوگئ ہیں ہم ذرا اپنے گریباں میں منہ ڈالیں کہ ہم ان سے بڑھے ہوئے
ہیں ۔ہم مزاروں پر ناچ وگانا کراتے ہیں اور بھانگڑا ڈالیے ہیں ۔وہاں ایسے ہی ڈالیاں چرماتے ہیں جسے یہ لوگ بتوں کو ڈالیاں
پرماتے تھے۔ ہم غیراللہ کے نام پر مشیں مائے ہیں اور قبروں پرجا کر سجدہ کرتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں ۔ حضور پاک نے قبروں پر حارت ابراہیم فوت ہوئے تو قبروں کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہنے کاذکر پہلے باب میں
ہو چکا ہے۔ لیکن حضور پاک نے قبر کی برت کی طرح پوجا کی سختی سے ممانعت فرمائی۔

زمانہ جہمالت صفور پاک کے بعثت سے تھوڑا پہلے اس سارے زمانے کو زمانہ جہالت کا نام دیاجا تا ہے ۔ بے شک لوگوں کا علم محدود تھا اور گراہ کرنے والے بہت تھے۔ اور پھر حضور پاک کی آمد سے جو علم کے دروازے کھل گئے تو مقابلناً بھی اس زمانے کو جہالت کا زمانہ کہا گیا۔ بدعتیں بھی کافی تھیں اور غلط قسم کا تکر اور غرور تھا۔ کہ اپنی لڑکیوں کو بھی زندہ در گور کر دیتے تھے کہ لڑکی بدنامی کا باعث نہ ہو۔ لیکن قریش خاندان میں کبھی کوئی الیما واقعہ نہ ہوا اور ہمارے مور خین نے اس میں لفاظی کچھ زیادہ ہی کر دی ہے۔ ب شک برائی زیادہ تھی۔ اور بھلائی کم ۔ لیکن پھر بھی کچھ اصول تھے۔ عورت اور کمزور پر ہاتھ کم اٹھا یا جاتا تھا۔ حضور پاک اور صحابہ کرام مکہ مکر مہ سے بجرت کر کے چلے گئے تو پہلے کھی نے ان کے بال و بچہ کو کچھ نہ کہا۔ کچھ خاندانی بندو من بھی حضور پاک اور صحابہ کرام مکہ مکر مہ سے بجرت کر کے چلے گئے تو پہلے کھی کئی نے ان کے بال و بچہ کو کچھ نہ کہا۔ کچھ خاندانی بندو من بھی



لف في قبيل زياده ترفاند بوش تھے ۔ ويسے اك علاقے سے دوسرے علاقے يں بجرت بھي كرجاتے تع جند قبائل ستقل تع جوشمرون يا آيا ديون يين رست تع .

تھے۔ کچھ وعدوں کا پاس بھی تھا۔ زیادہ خرابی البتہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے کئی شریک بنا دیئے۔ اور دین ابراہیم سے ہٹ کر مذہب کو قبائلی رواجوں کے ماتحت کر دیا گیا کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیں تھیں ان کو حرام بنا دیا اور حرام چیزوں کو حلال بنا دیا گیا۔ شعروشاعری ، جوا ، شراب اور زناہ عام ہوگئے ۔ لیکن ہم نے بھی مادیت کے بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا ہے ۔ اور فلای مملکت کے چکر میں " جنت ارضی " کے فلسفہ کے قائل ہوگئے ہیں ۔جو خرابیاں ان لوگوں میں تھیں وہ آج ہم میں بھی پیدا ہو گئ ہیں بلکہ غیرت نفس میں وہ ہم سے بہتر تھے ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت کا درس دیتے ہیں ۔ لیکن ہم ایک مردہ قوم ہیں اور احتجاجوں پر گزارہ کر رہے ہیں۔

وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا کارواں کے ول سے احساس زیاں جاتا رہا (اقبال) قرلیش مکہ اور یج: مختلف عرب قبائل اور ان کے عقیدوں میں تبدیلی اور بت پرستی کا ذکر ہو چکا ہے۔ لیکن حج جاری رہا۔ اور ج کے دوران چند ماہ حرام قرار دیئے گئے تھے کہ ان ماہ میں لڑائی نہ ہوسکتی تھی۔ تمام قبائل ج پرآتے تھے لیکن ج اپن مرضی کے مطابق ادا کرتے تھے۔ ج کاسارا بندوبست قریش مکہ بینی فہر کی اولاد کے ہاتھ میں تھا۔ فہر کے بعد ان کی اولاد بینی بیثاغالب، ان کے بعد ان بدنیا لوی ، اس کے بعد ان کا بدنیا کعب ، اس کے بعد ان کا بدنیا مرہ اور اس کے بعد ان کا بدنیا کلاب ہی مکہ مکر مہ کے سردار رہے اور ج کا انتظام ان کے ہاتھ میں رہا ۔ کلاب نے عرب خاندان کی چوٹی کی ایک عورت فاطمہ بنت سعد سے شادی کی تھی ، جو جعشمہ قبید سے تھیں اور انہی کے ایک جد امجد عامر جن کو جاور بھی کہتے تھے نے خانہ کعبہ کی دیوار (جدار) تعمیر کی تھی ۔اب اللہ تعالیٰ کا کرنا الیها ہوا کہ کلاب جوانی میں وفات پاگئے ۔ اور پیچھے ووبینے چھوڑے ایک زہرہ جو بڑے تھے اور خاموش طبع تھے ۔ اور یہی زہرہ جسیا کہ چارٹ الف سے ظاہر ہے ، حضور پاک کی والدہ حضرت آمنہ ، جناب عبدالر حمن بن عوف اور جناب سعد بن ابی وقاص کے جد امجد تھے۔ جناب کلاب کے دوسرے بیٹے قصیٰ تھے جو ابھی دورھ پیتے تھے۔اسی دوران شام کی سرحد کے نزدیک کے امیرترین قبیلیہ قضاعہ کے ربیعہ بن حزام ج پرآئے اوران کی نظر کلاب کی بیوہ فاطمہ پر پڑگئ اور وہ ان کو نکاح میں لے کر علاقہ سرغ حلے گئے ۔ اور قصیٰ جو چھوٹے تھے وہ بھی ماں کے ساتھ ادھر ہی علے گئے ۔البتہ زہرہ مکہ مکرمہ میں ہی رہ گئے ۔قریش میں کوئی الیبی شخصیت سامنے نہ آئی جو مکہ مکرمہ اور ج کے معاملات کو سنبھالا دے سکتا ، اس لئے ج کے معاملات بنو بکر اور بنو خزاعہ کے ہاتھوں میں حلے گئے ۔ قصیٰ بن کلاب: قصیٰ بن کلاب جب جوان ہوئے تو سرغ کے شرفامیں ان کا کوئی مقابلہ یہ کر سکتا تھا۔وہ تیراندازی اور ہر مقابلہ میں لا ثانی تھے۔اور دہاں پرلوگ ان کو قصیٰ بن ربیعہ کہتے تھے۔لیکن جب قصیٰ کو معلوم ہوا کہ وہ قضاعہ کے قبیلے سے نہیں توان کو سخت رنج ہوا۔ اور ماں سے جھگڑا ہو گیا۔ تو ماں کہنے لگی کہ " بیٹا تہمارا قبیلہ قریش ، قضاعہ قبیلہ سے زیادہ اشراف ہے " یہ س كر قصىٰ نے فيصله كياكہ وہ اپنے تبيليہ ميں واپس جائيں گے ۔اور الگے ج كے موقع پر قصىٰ، قبيليہ قضاعہ كے ايك وفد كے بمراہ مكہ مكرمہ پہنچ گئے ۔آپ كے بھائى زہرہ كچے بوڑھے اور اندھے ہو يچے تھے۔اور اپنے بھائى كے بدن پر ہاتھ پھيرا اور آواز سننے كے بعد كہنے لگے کہ ہاں یہ میرے ہی بھائی ہیں۔ بنو قضاعہ کے لوگ جب واپس جانے لگے تو بڑی کو شش کی کہ قصیٰ کو بھی ساتھ لے جائیں۔ لیکن قصیٰ نے انگار کیا اور مکہ مکر مد میں رہ گئے۔

قصیٰ کامکہ مکرمہ میں جلال: کہ مکرمہ پہنچنے کے جند دن بعد ہی قصیٰ ،سب کی توجہ کامرکز بن گئے ۔اور قبیلہ خزاعہ کے سردار حلیل جو خانہ کعبہ کے متولی بنے ہوئے تھے ، انہوں نے اپنی بیٹی حجیٰ، قصیٰ کو نکاح میں دے دی ۔ آگے مورخین تفصیل میں گئے ہیں جس کالب لباب بیہ ہے کہ قصیٰ مکہ مکر مہ کے حالات پر چھاگئے ۔فہر کی ساری اولاد لیعنی قریش کو اکٹھا کیا۔اور ان کے سردار بن گئے ۔ اور خانہ کعبہ کی متولیت بنو خزاعہ سے والیں مانگی ۔ آپ نے بنو قضاعہ کے اپنے اخیائی بھائی زراح کو بھی مدد کے لئے طلب کیا جو تنین سو ہمراہیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ گیا اور اسطرح کچے بحث ومباحثہ ، اور تھوڑی بہت جتگ یا جمرب کے بعد ، قصیٰ خانہ کعبہ کے متولی ہو گئے ۔ ثالثی بٹو کنانہ کے ایک سردارا بن عوف نے کی تھی اوریہ قصیٰ کاحق تھا۔قدرت دولھا کی آمد سے پہلے کچھ تیاریاں کر رہی تھی کہ مکہ مکر مہ کی سرداری حضور پاک کے جدامجدوں کے ہاتھ رہے ۔اور سارے بندوبست مکمل ہوں۔ وارالندوه: قصیٰ ی نے دارالندوه کی بنیاد ڈالی، اور قریش کی ایک مجلس شوریٰ بنائی، جس کو قبائلی جمهوریت کمنا زیاده مناسب ہوگا کہ تمام فیصلے ادھری ہوتے تھے یعنی جنگ وصلے سے لے کر لڑے کے ختنے اور لڑکی کی بلوغت پر پہنچنے کے اعلان تک بھی وہاں بی ہوتے تھے۔ اور مکہ مگر مہ میں جو لوگ داخل ہوتے تھے قصیٰ ان سب سے عشر وصول کرتے تھے۔ اور خانہ کعبہ میں حوضوں کے ذریعہ حجاج کو پانی پلانے کا بندوبست وہی کرتے تھے۔ غرضیکہ پوری حکومت قصیٰ نے اپنے ہائھ میں لے لی۔قصیٰ ہی نے قریش کو البطح بیعن کھلے میدان میں بسایا -اور وہاں ہی سے قریش کا نام البطاح پڑا-اور ساری وادی کو بطحا کی وادی کا نام دے دیا گیا کہ یہ الفاظ ہمارے لئے حضور پاک کے آباواجداد کی وادی ہونے کی وجہ سے مقدس ہیں۔ فصیٰ کی اولاد: حالات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لئے شجرہ نسب الف سے استفادہ کریں گے تو دہاں پر قصیٰ کے چار بیٹوں کے نام نظر آئیں گے ۔ لیکن زیادہ مشہور تین ہیں ۔اور چو تھے عبد قصیٰ کازیادہ ذکر نہیں ملتا ۔ا کیے بییٹے ابوالدار ہیں ۔ جن کی اولاد سے

کی اولاد۔ کان زیادہ مشہور تین ہیں۔ اورچو تھے عبد قصیٰ کازیادہ ذکر نہیں ملتا۔ ایک بیٹے ابوالدارہیں۔ جن کی اولاد ہے اسلام کے علم ردار جتاب مصعب بن عمیر تھے۔ جناب قصیٰ نے حکومت کے کچھ کام ان کے سرد کر دیئے۔ دومرے عبدالعزیٰ تھے اسلام کے علم ردار جتاب مصعب بن عمیر تھے۔ جناب قصیٰ نے حکومت کے کچھ کام ان کے سرد کر دیئے۔ دومرے عبدالعزیٰ تھے جن کی اولاد ہے حضور پاک کے بھو بھی زاد بتناب زیبٹر بن عوام اوران کی بھو بھی ام المومنین اول بتناب خدیجہ تھیں ۔ لیکن تبیرے زیادہ مشہور تھے کہ جمال و جلال ان کے حصہ میں آیا۔آپ عبد مناف تھے جو حضور پاک کے جوا مجد تھے۔ قاہر ہے کہ دولھا کی آمد ہے جہلے ہرچہ کارخ ان کے آباداوی طرف ہورہا تھا۔ اور قصیٰ کی دفات کے بعد حکومت کا تمام کام عبد مناف نے سنبھال لیا۔ عبد ممناف کے جارہ کے اولاو: جناب عبد مناف کے چار سیٹے تھے۔ گو بڑے المطلب تھے لیکن زیادہ بقائے دوام حضور پاک کے بردادا بحاب ہاشم کو نصور پاک کے حضور پاک کے دور دراز علاقوں کردادا بحاب ہاشم کو نصور پاک کے حالے تعام کے دور دراز علاقوں تک تجارت کرتے تھے۔ المطلب نے تعارت کرتے تھے۔ المطلب نے المال کے ہوئے تھے اور ملک شام کے دور دراز علاقوں تک سی اور دیا ہو گئے۔ کہیں سب کچھ لیٹ بھائی ہاشم کی اولاد کو دے دیا۔ بلکہ آپ کی اولاد بھی ہاشی کہلاتی ہے کہ حضور پاک کے دادا عبدالمطلب تھے۔ ایکن سب کچھ لیٹ بھوئی ہوئے۔ اوریہ تفصیل تھوڑاآگے آتی ہے۔ تبیرے بحاب نوفل تھے بہنوں نے کمریٰ ایران کی سلطنتوں میں حضور پاک کے خوام کے اوراء عبدالمطلب تھے۔ اوراء عبدالمطلب تھے۔ کہوت کی بائی ہوئی سلطنتوں میں حضور پاک کے آبواجداد کافی بارسوخ تھے۔ عبد مناف کے جو تھے بیئے عبر شمس تھے جو امیہ اور ربیعہ کے باپ تھے۔ شجرہ نسب الف میں اختصار آباداورد کافی بارسوخ تھے۔ عبد مناف کے جو تھے بیئے عبر شمس تھے جو امیہ اور ربیعہ کے باپ تھے۔ شہرہ نسب الف میں اختصار آباداور کو تھے بیئے عبر شمس تھے جو امیہ اور ربیعہ کے باپ تھے۔ شجرہ نسب الف میں اختصار آباداور کافی بارسوخ تھے۔ عبر مناف کے جو تھے بیئے عبر شمس تھے جو امیہ اور ربیعہ کے باپ تھے۔ شجرہ نسب الف میں اختصار آباداور کے تو تعلیا کو تعلیا کیا کہ کو تھے بیا ہو تھے۔ اس الف میں اختصار آباد کو تھے کہ دیا کے دور کو تھے بیئے عبر مناف کے جو تھے بیئے عبر شمنان کے جو تھے بیئے عبر شمنان کے دور کو تھے بیئے عبر شمنان کے دور کو تھے بیئے عبر شمنان کے دو

کے ساتھ اور شجرہ نسب " و " میں و صعت کے ساتھ عبد شمس کی اولاد کا ذکر ہے کہ اس کتاب میں آگے چل کر ان لوگوں کے ساتھ ہمارا بڑا واسطہ رہے گا۔روایت ہے کہ عبد شمس کے دل میں جناب ہاشم کے ساتھ حسد پیدا ہوا۔اور قریش کے ایک دو قبیلوں خاص کر بن مخزوم اور بنی ابوالدار کو لینے ساتھ ملا کر بعناب ہاشم کے ساتھ " منافرہ " کیا۔یعنی عرت کے ووٹ لئے ۔لین مقابلہ ہار گیا۔اور یہاں سے اختلافات شروع ہوگئے ۔اور قریش دو حصوں میں بٹ گئے اور بعنگ کی نوبت آنے والی تھی کہ بات چیت سے صلح ہوگئ ۔روایت ہے کہ اس جھگڑے کا زیادہ سبب عبد شمس کا بدیا امیہ تھا۔جو جو ان ہو چکا تھا۔ صلح کے طور پر فیصلہ ہوا کہ وار الندوہ کا بندوبست اور جنگ کی علمبرداری ابوالدار کی اولاد کے پاس ہوگی۔میدان بعنگ کی سپہ سالاری عبد شمس کے پاس رہے گی۔البتہ خانہ کعنہ کا بندوبست اور متولی کی ذمہ داریاں بعناب ہاشم اور ان کے بھائی المطلب کے پاس ہی رہیں۔ یعنی روحانی پہلو خضور پاک کے جدا مجد کے پاس رہ گیا۔اور دنیاوی جاہ بنوعبد شمس اور بنوابو الدار کے پاس ہی رہیں میں میں اگر روحانی پہلو خصور پاک کے جدا مجد کے پاس رہ گیا۔اور دنیاوی جاہ بنوعبد شمس اور بنوابو الدار کے پاس سے بہاد خلق میں اگر روحانی پہلو زیادہ دیر چلتا تو یہ عالم امر بن جاتا کہ قرآن پاک میں روح کو بھی اللہ تعالے نے امر ربی کہا۔

چتناب ہا شگم اور ان کی اولاو: جنابہاشم کا اصلی نام عمر وتھا ایک وقعہ کمہ مکر مہ میں قبط پڑا۔ آپ تجارتی سفر پر تھے۔ وہاں ملک شام میں بے شمار روشیاں کچوائیں، ان کو ششک کرنے او شوں پر لادا، کمہ مگر مہ میں آگر او شوں کو ذرئے کر کے گوشت کچوا یا اور در شیاں تروائی میں ڈاکس اور اہل کمہ کی خوب وعوت کی تو نام تو ڈے والا (ہاشم) پڑگیا۔ آپ دور در از سفر کرتے تھے۔ ایک طرف انگورہ (موجودہ انقرہ) تک تو دو سری طرف صبقر کے عدلیں اباباتک ۔ آپ کا جمال و جلال و بلک و کوش بنانے کی طرح بادشاہوں کے درباروں میں آپ کی حدسے زیادہ عرت افزائی ہوتی تھی۔ قصیٰ نے خانہ کعبہ میں جو پانی کے حوض بنانے کی طرح دالل ۔ آپ نام کو اور مہتر کر دیا۔ جنابہاشم کمہ مکر مد سے ملک شام جاتے ہوئے ایک و فعہ یثرب (مدینے منورہ) سے ڈال ۔ آپ نے اس نظام کو اور مہتر کر دیا۔ جنابہاشم کمہ مکر مد سے ملک شام جاتے ہوئے ایک و فعہ یثرب (مدینے منورہ) سے گزرے ۔ وہاں بازار لگا ہوا تھا ، کہ سلی بنت عمرو کو دیکھا ، جو وہاں کے قبیلے خورج سے تھیں ۔ آپ کو یہ عورت دوراندیش ، مستعل مزاج اور صاحب جمال نظر آئیں ۔ معلوم ہوا ہوہ ہیں لین عام آدمی سے نکاح کرنے کو تیار نہیں ۔ جناب ہاشم نے پہنیا میں مستعل مزاج اور صاحب جمال نظر آئیں ۔ معلوم ہوا ہوہ ہیں لین عام آدمی سے نکاح کرنے کو تیار نہیں ۔ جناب ہاشم نے پہنیا میں کھا کہ سلی کہ کہ مدکر مد گیئی یا نہیں ۔ بہر طال جناب ہاشم کے آپ کے ہاں یثرب میں شحم نے کا ذکر ہے اور آپ کے بطن سے ایک بیٹیا شیب اور بیٹی شیب اور بیٹی شیب ہوں ہوں ہوں ہوں کے مقام پر دفات پائی اور مدیوں سلی خوب کہ ان کا وارث ایک بھری المطلب ہے ۔ بیوی سلمی اور بیٹی شعبہ اس دفت یثرب میں تھے۔

جناب عبدالمطلب عبد المسطل قد يبى شيبه جناب عبدالمطلب بين جو بمارے آقا حفزت محمد مصطفى كے دادا بين ، كه مدينه منوره ك قبائل جنہوں نے بعد ميں انصار بننے كاشرف حاصل كرنا تھاان كے ساتھ بھى تعلق پيدا ہونا تھا۔آپ كانام شيبه اس وجہ سے پڑا كه بچپن ہى سے سركے كچھ حصه كے بال سفيد تھے۔بہر حال جناب عبدالمطلب بھى قصلى كى طرح اپنے خاندان سے دور پرورش پاتے رہے اور الیے صاحب حن وجمال نکے کہ لڑکین ہی میں دیکھنے والا ان کو دیکھ کر حیران ہوجا تا تھا۔ روایت ہے کہ یٹرب کے ثابت بن منذر (شاعر اسلام جناب حسان کے والد) المطلب بن عبد مناف جن کے وہ دوست تھے، ان کے پاس آگر مکہ مکر مہ میں ٹھیے ہے۔ تو ساتھ ہی المطلب کو خردی کہ ان کے بھتیج شیبہ کا حن وجمال اور تیراندازی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ المطلب کی حب جاگ اٹھی اور یٹرب جا کر بڑی تگ ودواور کو شش سے اپنے بھتیج کو مکہ مکر مہ لے آئے۔ مکہ مکر مہ میں داخل ہوتے وقت اپنے بھتیج کو اپنے ماتھ اونٹ پر سوار کئے ہوئے تھے۔ او گوں نے جو شیبہ کا حن وجمال دیکھا تو ان کو شک گذرا کہ المطلب کثیر رقم خرچ کرے کوئی خوبصورت غلام خرید لائے ہیں تو او گوں نے آپ کو عبد المطلب بنا شروع کر دیا اور آپ اس نام سے مشہور ہوئے گو آپ عمر میں چھوٹے تھے لیکن اپنے بچاکی وفات کے بعد مکہ مکر مہ کی سرداری آپ ہی کہ حصہ میں آئی ۔ کہ یہ کچھ حضور پاک کی طرح کے منافی سے تھا کہ جن پیشانیوں میں لیشت در لیشت ہمارے آقا کا نور چیکا وہ سب سردار ہی سردار تھے۔ اپنے بھائی ہاشم کی طرح المطلب کا انتقال بھی مکہ مکر مہ باہم عمان کے علاقے میں ہوا۔

چاہ زمزم: جسے جسے حضور پاک کی ولادت کاوقت نزدیک آناجا تا تھا، تو ہر طرف سے تیاری ہور ہی تھی ۔ زمزم کے چٹمہ کا دوسرے باب میں ذکر ہو جکا ہے کہ اس سے حضرت اسمعیل اور آپ کی والدہ محترمہ ام المومنین حاجرہ سیراب ہوئے ۔ بعد میں یہ چشمہ مٹی کے نیچ دب گیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ عداوت اور حسد کی وجہ سے حضرت اسمعیل کے سسرال بحے قبیلہ جرہم سے ایک شخص عمرو بن حرث نے اس چنمہ پر ریت اور می ڈلوا دی ۔ یہ کب ہوا ؟اس سلسلہ میں مؤرخین خاموش ہیں ۔ البتہ قصیٰ کے زمانے کا ذکر ہو چکا کہ اس زمانے میں کوئی چشمہ نہ تھی۔ کہ قصیٰ نے پانی کے حوض بنوائے۔اب اس چشمے نے مجراوپر آنا چاہا۔خود ابل کر اوپرآنے کی بجائے اس میں مصلحت تھی اور مشیت ایزدی تھی کہ یہ چٹمہ عبدالمطلبُ اوران کی اولاد کے لئے مخصوص رہے۔ چتانچہ ان کو خواب آنے شروع ہوگئے کہ " کھود کھود! اور کھود" -آپ نے اپنے ببیٹے حارث کی مددسے کھدائی شروع کی اور کچھ دنوں تک یانی نکل آیا، جو آج تک جاری ہے ۔ آجکل کنوئیں کی اصل جگہ کو تو اوپر سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔خالی وہاں لکھا ہوا ہے کہ " چاہ زمزم " یہ ہے ۔ اور اندریا پُوں اور مشینوں سے پانی نکال کر دونہ خانوں میں منتقل کر دیا گیا ہے ، جہاں متعدد ٹو طیاں لگی ہوئی ہیں اور ایک جگہ سے مرداور دوسری جگہ سے عور تیں پانی چیتے ہیں ۔طواف کے بعد خاص کر گر می کے موسم میں جب انسان اس جگہ سے جاکر پانی پینا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو دنیا جہاں کی تعمتیں میسر ہور ہی ہیں ۔اور پھر انسان وہاں نفل پڑھتے وقت سرجھ کا تا ہے تو سراٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔اس یانی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی غذائیت عطاکی ہے کہ انسان کچھ دن بغیر کچھ کھائے اس یانی کے پینے سے زندہ رہ سکتا ہے چنانچہ چاہ زمزم اس زمانے کے لئے بھی ایک جاری معجزہ ہے کہ خانہ کعبہ میں جگہ جگہ حوض اور کولر اس پانی سے بھرے بڑے ہوتے ہیں اور بھرنے والے بھرتے رہتے ہیں - بلکہ خانہ کعبہ کے باہر بھی ٹو میاں لگی ہوئی ہیں، جہاں سے پانی بجر کر مجاج یا دوسرے لوگ اپنے ساتھ اپنے گھروں میں یا ملکوں میں لے جاتے ہیں ۔اور اب تو سینکڑوں میل دور مسجد نبوی میں لینی مدینی منورہ میں یہ پانی اس طرح میسر ہے جس طرح خانہ کعبہ میں - فج کے موسم میں بیس لاکھ سے اوپر زائرین نہ صرف اس چشے کا پانی پیتے ہیں بلکہ اپنے کروے بھی ترکرتے رہتے ہیں۔سبحان اللہ۔

روایت ہے کہ جب پانی نکل آیا تو باقی قبیلوں کے سردار بھی اس میں صد دار بیننے کے خواہشمندہوئے۔اور جناب عبدالمطلب نے ان دعو یداروں کے ساتھ کسی کامن کی تلاش میں لمب سفر کئے ۔ کہ ایک جگہ بیاس سے بے حال آگر رک گئے کہ شاید کوئی آدمی وہاں سے گذر ہے اور کسی طرف پانی کے سلسلہ میں رہمنائی کرسکے ۔ لیکن کوئی آدمی نہ آیا تو جناب عبدالمطلب تیارہوکر چل پڑے کہ چلوخو د پانی تلاش کرتے ہیں ۔ لیکن جسے ہی علی تو سواری کے سم سے چٹمہ ابل پڑا۔ یہ دیکھ کرچاہ زمزم کے باقی دعو بدار بحناب عبدالمطلب سب سے زیادہ خوش رو، عبدالمطلب کے مطبع ہوگئے کہ اللہ تعالی ان پر بہت مہر بان ہے ۔ کہ تمام قریش میں جناب عبدالمطلب سب سے زیادہ خوش رو، سب سے زیادہ بلند و بالا، سب سے زیادہ بردبارو متمل مزاج اور سب سے زیادہ فیاض تھے ۔ وہ جب بادشاہوں کے درباروں میں جاتے تھے تو ان کی تعظیم کے لئے بادشاہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔اور اس باب میں ذکر ہو چکا ہے کہ ابرہہ جیسا شیطان ان کے جلال سے دب گیا ۔ چنا نی بعنا منظور فر ائی ۔ انصار مدینہ سے حضور پاک کا تعلق اپنے عظیم دادا کی وجہ سے شروع ہوا اور انہی بنو خراعہ کو بیا بہ عبد المطلب نے منظور فر ائی ۔ انصار مدینہ سے حضور پاک کا تعلق اپنے عظیم دادا کی وجہ سے شروع ہوا اور انہی بنو خراعہ کو بینو ہاشم کا علیف ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی نے جلد مسلمانوں کا علیف بینے کی سعادت سے سرفراز کیا۔ یہ ذکر سو کھویں باب میں بنو ہاشم کا علیف ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی نے جلد مسلمانوں کا علیف بینے کی سعادت سے سرفراز کیا۔ یہ ذکر سو کھویں باب میں بنو ہاشم کا علیف ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی نے جلد مسلمانوں کا علیف بینے کی سعادت سے سرفراز کیا۔ یہ ذکر سو کھویں باب میں بنو ہاشم کا علیف ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی نے جلد مسلمانوں کا علیف بینے کی سعادت سے سرفراز کیا۔ یہ ذکر سو کھویں باب میں بنو ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی نے جلد مسلمانوں کا علیف بینے کی سعادت سے سرفراز کیا۔ یہ ذکر سو کھویں باب میں بنو ہونوں باب میں باب میں بینو ہونوں باب میں باب باب میں ب

عبرالمطلب کی اولاد: ایک روایت کے مطابق جناب عبدالمطلب کے دین اور دوسری کے مطابق بارہ بینے اور چھ بیٹیاں تھیں ۔ کہ آپ نے پانچ شادیاں کیں۔بہرطال جب آپ نے زمزم کا کنواں کھود ناشروع کیا تو آپ کے بیٹوں میں سے صرف حارث نے کچھ ہاتھ بٹایا۔ کہ باقی جو ایک دو بینے اس زمانے میں پیدا ہو تھی تھے وہ ابھی چھوٹے تھے۔وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ زیادہ بیٹوں والے کو کے باتھ بٹایا منصوبہ بندی شروع نہ ہوئی تھی اور آج سے چالیس پچاس سال پہلے بھی زیادہ بیٹوں والے کو کے متنیں مانے جھا کر تی تھی۔انسان کی قدر تھی۔دوسرے قبیلہ میں جاکر اچھے کر داروالے لوگوں کو وہ لوگ بیٹایا بھائی بنا کیومت سرکاری زمین عطاکر تی تھی۔انسان کی قدر تھی۔دوسرے قبیلہ میں جاکر اچھے کر داروالے لوگوں کو وہ لوگ بیٹا یا بھائی بنا لیتے تھے۔اور یہی وجہ تھی کہ بنو قضاعہ، قصیٰ کو ساتھ لے جاناچاہتے تھے۔لین اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔کہ قصیٰ نے مکہ مگر مہ

میں رہنا تھا۔

انسائی قربائی: چنانچہ جناب عبدالمطلب کو بھی زیادہ بیٹوں کی خواہش ہوئی ۔ اور منت مانی کہ اگر میرے دس بیٹے ہوگئے تو انسائی قربائی ہے ترعہ فال ہمارے آقا کے والد محترم ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کردوں گا۔ چنانچہ جب دس بیٹے ہوگئے تو قربانی کے قرعہ فال ہمارے آقا کے والد محترم جناب عبداللہ کے نام نکلا۔ اب سید ناعبداللہ کا جمال ایک طرف اور جناب عبدالمطلب کا ان کے لئے سب سے زیادہ پیار دوسری طرف ۔ لین وعدہ پوراکرنے کے لئے جناب عبدالمطلب انسانی قربانی کے لئے تیارہوگئے۔ جناب عبداللہ کی چارسی ہمنیں تھیں وہ جناب عبدالمطلب کے ساتھ لیٹ گئیں اور چری ہاتھ سے لے لی کہ ان کے بدلے کچھ اونٹ قربان کردئے جائیں ۔ چنانچہ ایک اونٹ کی تعداد سے قربان کردئے جائیں ۔ چنانچہ ایک اونٹ کی تعداد سے قرعہ ڈالنا شروع کیالیکن قرعہ جناب عبداللہ کے نام ہی پڑتارہا۔ لیکن جب اونٹوں کی تعداد سوکردی گئی تو قدرت جس کو انسانی قربانی منظور نہیں اور وہ صرف امتحان لیتا ہے ، اس نے قرعہ سو اونٹوں پر ڈال دیا۔ جناب عبداللہ کو چند روز اور زندگی مل گئی کہ دین اسلام کے شروع ہونے سے پہلے قربانی کے لئے منت کا مظاہرہ ہونا تھا نہ کہ انسانی قربانی کا۔

جناب عبداللہ کا ورتیں آپ کے سابھ شادی کرنے کی خواہاں تھیں اوران میں سے ورقد بن نوفل کی ایک بہن قتیلہ نے ایک و فعہ جناب عبداللہ کا دامن بھی کورتیں آپ کے سابھ شادی کرنے کی خواہاں تھیں اوران میں سے ورقد بن نوفل کی ایک بہن قتیلہ نے ایک و فعہ جناب عبداللہ کا دامن بھی کورلیا ۔ لیکن آپ نے شادی سے افکار کر دیا ۔ ایک اور عورت فاطمہ بنت مرانے بھی شادی کی خواہش ظاہر کی بلکہ وہ سو او نے بھی وین آپ نے شادی سے افکار کر دیا ۔ ایک اور عورت فاطمہ بنت مرانے بھی شادی کی خواہش عبداللہ کی بلا کے قربان ہوئے ، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا ۔ بتاب آمنہ سے شادی کے کچھ عرصے بعد یہی فاطمہ ، بتناب عبداللہ کو ملی تو کہنے گئی "کہ نہ وہ بد کار عورت ہے نہ کوئی اور پہلو تھا ۔ لیکن جو چرد کچھ آپ میں نظر آئی تھی وہ امانت اب آمنہ بنت وہب کے پاس چلی گئی ہے ۔ " کہتے ہیں یہ عورت کامنہ تھی ۔ جو چرد کچھ آپ میں نظر آئی تھی وہ امانت اب آمنہ بنت وہب کے پاس چلی گئی ہے ۔ " کہتے ہیں یہ عورت کامنہ تھی ۔ جناب آمنہ منہ ہوں کے باس کو گئی ہے ۔ " کہتے ہیں یہ عورت کامنہ تھی ۔ کہ زہرہ ، قصل کے بڑے بھائی تھے ۔ بتاب آمنہ حب نسب ، اور جمال وعادات میں اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے افضل تھیں اور آپکا شجرہ نسب " ب " میں مادری سلسلہ کا ۔ تا کہ قار مین ایک نظر میں سب احوال سے آگاہ ہوجا تیں ۔ تو جتاب عبدالمطلب نے بنوزہرہ میں خود بھی ایک شادی کی اور اپنے بیارے بیٹے عبداللہ کا جتاب سب احوال سے آگاہ ہوجا تیں ۔ تو جتاب عبدالمطلب نے بنوزہرہ میں خود بھی ایک شادی کی اور اپنے بیارے بیٹے عبداللہ کا جتاب

حصنور پاک کا نور: اس عاج نے دوسرے باب میں حضور پاک کے نورکا ذکر کر دیا تھا۔اب حضور پاک کا نور حضرت آدم کے لیے کہ حسب کی پیشا نیوں میں سے لے کر حضرت اسمعیل اور خاص کر محد بن عدنان سے لے کر بہتاب عبداللہ تک کا ذکر ہو چکا ہے کہ سب کی پیشا نیوں میں آپ کا نور چکتا رہا اور اس کے اثرات کیا تھے۔اہل مجبت نے اس سلسلہ میں بڑی محنتیں کیں ۔ کہ ایک ایک صاحب کا ذکر کیا کہ جتاب عدنان کو دیکھ کر بخت نصر جسیاج ی، ان کے سامنے بھک گیا۔ جتاب محد کو حضرت ارمیا پینخم رائی مصاحبت میں رکھتے تھے۔اور الیہا خو بصورت ہم ہو تھا کہ اس کی ترو بازگی کی وجہ سے آپ کا نام محد پڑا۔ جتاب نزار کے نام کے لفظی معنی تو قلیل ہیں لین لوگ آپ کی اتنی عرب کرتے تھے کہ آپ کمبرالعرب کے نام سے مشہور تھے۔ جتاب اسلام مفرکے دین حنیف پر ہونے کے سلسلہ میں ابن سعد کی روایت کے مطابق خو د حضور پاک نے فرمایا "کہ وہ مسلمان تھ" جتاب الیاس کو کہتے ہی سیدالعرب تھے کہ لین نام نے مساب کو بہتے ہی سیدالعرب تھے کہ لین نام نے مطابق خو د حضور پاک نے فرمایا "کہ وہ مسلمان تھ" جتاب الیاس کو کہتے ہی سیدالعرب تھے کہ لین نام نے کہ اور خوبصورت جو ان تھے وغیرہ و غیرہ ۔ کہ حضور پاک کے سب با واجداد کے جمال اور جلال کا ذکر پر پوری کتاب لکھی جاسکتی ہے۔ یہ سب اس وجہ سے تھا کہ ان بزرگوں کی پشت در پشت حضور پاک کا نور منتقل ہو تا رہا۔ تو رہم اعظم نے کا فراد منتقل ہو تا ہر کر تا رہا۔ جسے آجکل دنیا میں ہروقت کوئی نہ کوئی او نجی آواز میں آپ کے اللہ کارسول "ہونے کی شہاوت دے رہا ہو تا ہے۔اس سلسلہ میں یہی گزارش ہے کہ عاجری کے ساتھ حضور پاک کی شان کو سکھنی کی کوشش کی بائے اور یہ یادر ہے کہ کہ وہ اللہ توائی کے حبیب ہیں۔

کرم اے شاہ عرب و بھم کہ کھوے ہیں منتظر کرم وہ گدا کہ تونے عطاکیا ہے جہنیں دماغ سکندری (اقبال) حصنور پاک کے آباواجداو: دوسرے باب میں گزارش کی تھی کہ آذر حصن تابراہیم کے باپ نہیں - بلکہ آپ کے باپ تارہ ہیں ۔اور وضاحت کی تھی کہ پیغمروں کے والدین یا جن لوگوں میں حضور پاک کانور منتقل ہو تارہا تو وہ کافر نہیں ہوسکتے ۔

اس سلسلے میں حضور پاک کی ایک حدیث مبارکہ کا ذکر بھی کیا تھا۔ کہ آپ نے فرمایا کہ آپ طہارت سے فکے ہیں ۔ چنانچہ اس عاج کی تحقیق اور عقیدہ کے لحاظ سے حضور پاک کے ماں و باپ اور سب آباواجداد دین حقیف کے پیروکار تھے۔ ہمارے ہاں امک روایت میں کہا گیا ہے کہ حضور پاک کو اپنی والدہ جناب آمنڈ کی قبر پرجانے کی اجازت تو مل گئی۔ لیکن بخشش کی دعا مانگنے کی اجازت نه ملی ۔اس غلط روایت کی ہم ہر نماز میں نفی کرتے ہیں اور یہ دعا ہمیں ہمارے آقائے سکھلائی اور انہوں نے خو دیہ دعا مانگی اوریہ دعا" رب اجعلیٰ ۔۔۔ "قرآن پاک کی سورۃ ابراہیم میں ہے ۔ہمارے کچھ لوگ اس دنیا میں مذصرف جنت کے وارث بینے رہتے ہیں بلکہ فتویٰ بھی دے دیتے ہیں کہ فلاں جنتی ہے اور فلاں دوزخی ہے اور اس سلسلہ میں حضور پاک کے ماں وباپ اور باقی آباداجداد کو بھی شامل کردیا۔خیراس کی وجہ ہے کہ حضور پاک نے جب فرمایا یا قرآن میں یہ ذکر ہو گیا کہ تمہارے ماں وباپ غلط راستے پر تھے ۔ تو لو گوں نے حضور پاک کے ماں وباپ کو بھی ان میں شامل کردیا ۔ اس سلسلہ میں بیہ عاجز اصول اور اسلامی فلسف حیات کے تحت حضور پاک کی شان کو جو کچھ سجھا ہے اس لحاظ سے حضور پاک کے ماں وباپ دین حذیف پرتھے اور جنت میں جائیں گے ۔ کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو چھوٹے بچے مرجاتے ہیں وہ اپنے ماں وباپ کے بغیر جنت میں مذجائیں گے ۔ تو کیا حضور پاک کو اللہ تعالیٰ البیباشرف یہ دے گا؟ یہ عاجزاحادیث مبار کہ سے ثفۃ اور غیرِثفۃ کے حکر میں نہیں پڑتا لیکن ابو اہب انگلی اٹھا کر حضور پاک کی ولادت پر تو بیہ کو آزاد کر دے تو سوموار کے دن سزاہے بچتا رہے ۔اور اس انگلی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔اور جس ماں نے سرکار دوعالم کو حنم دیاان کے بارے نعوذ باللہ ۔... ہم اپنے انگل پچوعقل کوند استعمال کریں ۔یہ بڑی اتھی بات ہے کہ بخاری شریف کی جو تجرید کی گئے ہے۔ یا صحح مسلم کی جو شرحیں لکھی گئی ہیں ۔ان کے ذریعہ سے الیبی احادیث کو ان کتابوں سے اب خارج کر دیا گیا ہے۔حضور پاک کے آباواجداد کے علاوہ کئ اور لوگ بھی دین صنیف کے پیروکار تھے۔حصرت عمر کے چیرے بھائی (مولانا شلی این سرت کی کتاب میں غلطی سے ان کو حضرت عمر کے چچا بناگئے ہیں) جناب زیڈ، جو حضرت عمر کے بہنوئی جناب سعید کے والد تھے ۔وہ نہ صرف دین حنیف کے پیروکارتھے بلکہ انہوں نے لڑکیوں کو زندہ در گور کرنے کی بڑی مخالفت کی ۔ ان کے علاوہ ورقہ بن نوفل ، عبیداللہ بن تجش اور عبدالعزی کے پوتے عثمان نے بھی کبھی بتوں کی پوجانہ کی ۔قریش کو چھوڑ کر جتاب ابو ذر غفاری اور جناب سلمان فاری بھی عق کی ملاش میں تھے جن کا ذکر بالترتیب ساتویں اور چو دھویں ابواب میں ہے۔ ہمارے اگلے باب میں حضور پاک کی ولادت کا ذکر ہے اور جناب عبدالمطلبؓ اور جناب آمنہؓ کے مَاثرات کا ذکر بھی وہیں ہے جو تا بت کرے گا کہ آپ کے آباواجداو دین صنیف پرتھے۔ہم اب ظہور قدسی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔

قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سماں چھمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں (اقبال ) خلاصہ: یہ باب ازخود تاریخ عالم کا خلاصہ اور دوسرے باب کی صراط مستقیم پر اضافہ ہے عام تاریخوں میں جہالت کے زمانے کا ذکر کر کے حضور پاک کی زندگی کی کہانی پیش کی جاتی ہے ۔اس عاجزنے پہلے باب میں فلسفہ حیات پیش کیا کہ ہم کیا ہیں ؟ کہاں سے آئے ؟اور کہاں جارہے ہیں ؟ ۔ دوسرے باب میں اپنے لئے نشان راہ اور رہمری کو تاریخی اور روحانی پہلو سے پیش کیا ۔ اور اس سے اگے باب میں گرائی کا ذکر کر دیا ہے کہ راہ سے بھٹ کی وسکتی ہے ۔ اس باب میں تاریخ عالم کی جھلکیاں اور اجمالی

خاکہ نقشوں کی مدد ہے اس طرح پیش کیا کہ سجھ آجائے کہ کیا کچھ ہوااور بعثت رسول کے وقت یہ دنیا کس رنگ میں تھی سیہ اس لئے بھی ضروری تھا کہ حضور پاک نے امت واحدہ کاتصور دے کر دنیا کو ایک کرنے کا فلسفہ دیا۔اور سب ممالک میں سفیر بھیج۔ اور آپ کی وفات کے بحد آپ کے غلاموں نے دنیا کے جہ چہ میں دین حق کا پیغام پہنچا دیا۔اور یہ تھا ایک دنیا کا "ورلڈ آرڈر" نہ کہ "امریکن نیو ورلڈ آرڈر "جو بے معنی ، بے مقصد اور مادی ضرور توں یا حالات کو جوں کا توں رکھنے کی سعی ہے۔ جس میں امریکہ سپر پاور کے طور پر اس دنیا کا ٹھسکیدار بن رہا ہے۔الیے آرڈر یا نظام کسی فلسفے اور نظریہ کے ایک ہونے کے تحت اپنائے جاسکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں ،اور کس لئے اس دنیا میں وارو ہوئے ہیں۔اور مقصود حیات کیا ہیں۔یہ ورلڈ آرڈر آج سے چو دہ سو سال پہلے ہمارے آؤ وے کے ہیں۔

سرزمیں عرب اور طفۃ علاقے جن کو اللہ تعالیٰ یہ شرف دے رہاتھا کہ صراط مستقیم پر تسلسل کے لئے کارواں کا ہمراول بنیں ان کا ذکر حضرت اسمعیل کے مکہ ومکر مہ میں آبادہ ہونے سے لے کر حضور پاک کے زمانے تک تفصیل سے کر دیا ۔ اور ہر قبیلہ کے پھیلاؤ، حب نسب، جغرافیہ، اور تاریخ کو بھی سرسری طور پرواضع کر دیا ۔ یہ عاج نہر واقعہ اور ہر باب کے ایک دوسرے کے ساتھ تانے بانے ملا تا رہتا ہے ۔ کچھ لوگ اس " دیرائی " کو پہند نہ کریں گے ۔ لیکن میرے سامنے قرآن پاک ہے کہ کئی واقعات کو کئی مرتبہ بیان کیا کہی جگہ اشارے کے طور پر کسی جگہ وضاحت کے ساتھ ۔ یہی خوبی احادیث مبار کہ میں ہے ۔ اس عاجز نے ایک مشکل عمل شروع کیا ہے کہ جن اوگوں نے آگے ایک ہاتھ میں تلوار لے کر اور دوسرے میں قرآن پاک کو لے کر دنیا کے سامنے یہ مشکل عمل شروع کیا ہے کہ جن اوگوں نے آگے ایک ہاتھ میں تلوار لے کر اور دوسرے میں قرآن پاک کو لے کر دنیا کے سامنے یہ اعلان کرنا تھا کہ "ہم وہ لوگ ہیں جو موت سے بھی اتنی مجبت کرتے ہیں جتنی تم لوگ زندگی سے کرتے ہو "اور یہ فضل ان پر اس لئے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حبیب حضور پاک محضرت محمد مصطفے کی غلامی اختیار کر کی ۔ ان کے پس منظر کا بیان بڑا ضروری تھا۔ تو سے جلال و جمال کی کچھ وضاحت ہو سکے گی ۔ کہ کس طرح حضور پاک کا جلال و جمال پشت در پشت حضرت آدم سے لے کر حضوت آدم سے لے کر حضور باک کا جلال و جمال پشت در پشت حضرت آدم سے لے کر حضور باک کا جلال و جمال پشت در پشت حضرت آدم سے لے کر حضور بیات عبد اللہ کی پیشانیوں میں چمکتارہا۔ اور اس کے کیا اثرات تھے۔

ک محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قام تیرے ہیں اقبال دوسرے ایڈیشن کی ایک ضروری وضاحت

کتاب ہیں حضور پاک علیقہ کے لئے جہال حضور پاک کے لئے سر کار دوعالم کی آپ سے بھی آپ کے محدود صفات میں ہے ایک ہے۔ کہ جمیس جو زمان کے لحاظ ہے دوعالموں ۔ عالم خلق اور عالم امر کی خبر ہے۔ ان دوعالموں کی آپ سر کار ہیں۔ لیکن اصلی بات یہ ہے کہ آپ زمان و مکان دو نوں کے لحاظ ہے سر کار اللعالمین ہیں کہ زمان کے لحاظ ہے بھی ان دوعالموں کے علاوہ عالم ارواح پا عالم خلق باعالم امر و غیرہ کئی عالم ہیں۔ اور مکان کے لحاظ ہو تواس کا نئات کے سینکڑوں عالم ہیں۔ چنانچہ اس سلسلہ ہیں قرآن پاک کے تین الفاظ "رب العالمین ۔ رحمۃ للعالمین اور ذکر للعالمین کو سمجھ کر یہ تینوں الفاظ لدی ہیں تینوں کے نناظر کو سمجھنا چاہئے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا نئات کے تمام زمانوں اور مکانوں کے لئے رب ہے۔ کہ لفظ رب ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات نہماں ہیں۔ اور اس کی رویت میں کوئی شریک نہیں۔ اس طرح کا نئات کے تمام زمانوں اور مکانوں کے لئے حضور پاک رحمت ہیں۔ یعنی از ل میں بھی رحمت ہیں اور عالم امر میں رحمت ہوں گے۔ یعنی حاضر و ناظر ہو نا تو چھوٹی میات ہے۔ آپ اس سے بھی از ل میں بھی رحمت ہیں اور عالم امر میں رحمت ہوں گے۔ یعنی حاضر و ناظر ہو نا تو چھوٹی میات ہے۔ آپ اس سے بھی بر ترہیں۔ اس طرح قرآن پاک بھی زمان و مکان کے لئے ہے سائنسی مجوزات "میں وسعت سے بیان کر دیا گیا ہے۔

## پانچواں باب

## حضور پاک کی ولادت سے نبوت تک

وضاحت: ۔ پہلے باب میں گزارش ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا ، تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اپنا عارف پیدا کیا بحتانچہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عینی تک جو رہمروں کا ذکر ہو چکا ہے وہ سب اپنے علاقوں میں یا جہاں تک پہنچ سکے ، وہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے خالق ہونے کا پر چار کرتے رہے ۔اور اس طرح مخلوق کو صراط مستقیم پر نگاتے رہے ۔ لیکن مکمل وحدانیت کا زمانہ آگیا تھا کہ کا نتات کی اس چھوٹی سی ونیا میں مخلوق کو ایک کرنے کی ضرورت تھی ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور نبی آخرالز مان کو است واحدہ کا تصور دے کر مبعوث فرمایا ۔عرش معلیٰ یاعالم بالا کے احمد یہاں پراحمدٌ اور محمدٌ اور کئی ایسی صفات لے کر آرہے تھے جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف لینے لئے مخصوص فرمائی تھیں ۔اور ان کا ذکر آگے آتا ہے اور یہی ہمارے آقا کی شان ہے ۔اور اس شان کو کوئی قلم بیان نہیں کرسکتی ۔ہمارے مفسرین اور مؤرخین نے پہلے پیغمروں کی عام اور خاص صفات کے ذکر کے تحت پیغمروں کی خاص صفات کو الگ بیان کر کے ہمارے آقا کے ان متام صفات سے موسوم ہونے کا ذکر بڑے پیارے انداز میں تفصیل سے کیا ہے۔اوریہ عاجزیہ گزارش کرے گاکہ حضور پاک کے مثانوے اسما یا ایک روایت کے مطابق اوپر تنین سواسماء بھی حضور پاک کے شان کو بیان نہیں کرسکتے کہ یار غاڑاس سلسلہ میں عاجزی کا اظهار كركة اوريه عاج تو صرف دعاى كرسكتاب: - اوراب كي نفصيل كتاب - قرآن باك يح معجزات مين دم الح تو اے مولائے یژب آپ میری چارہ سازی کر مری دانش ہے افرنگی میرا ایمان ہے زناری (اقبال) حصنور پاک کی شان: ولادت کے سلسلہ میں اس برصغر میں نثر میں ولادت کے واقعہ کو چند الفاظ میں بیان کرنے کی جو سعادت مولانا شلی کو ظہور قدس کے عنوان کے تحت ہوئی وہ قابل رشک ہے ۔ عالم اسلام میں میں الیبی سعادت جناب ابوالبصيري كوبرده شريف كے قصيره اورشيخ سعدي كو " بلغ العليٰ بكماله " كے چند الفاظ سے ہو كھي ہے ۔اس ليے يہ عاجزاس قابل نہیں کہ وہ اس عظیم واقعہ کو جو وسط اپریل میں اے علیوی یا سنتہ الفیل کے ربیع الاول میں ظہور پزیر ہوا اس کو کسی طرح اپنے الفاظ میں بیان کرسکے ۔ کچھ صاحبان نے اس کو تاریخی واقعہ لکھا۔ کسی نے حضور پاک کو تاریخ ساز شخصیت لکھا کہ تاریخ کا دھارا تبدیل کر دیا وغیرہ ۔ یہ اپنے اپنے طرز بیانات ہیں ۔اس عاجز کے لحاظ سے حضور پاک کے ادنی غلام بھی تاریخ ساز شخصیتیں ہیں ۔اور انہوں نے بنہ صرف تاریخ کا دھارا تبدیل کر دیا۔ بلکہ کارواں حق کو صراط مستقیم پر لگاتے رہے۔اس لئے تاریخ سازی ہمارے آقا کے لئے ایک بہت چھوٹی می چیز ہے ۔آپ کے پاؤں کی خاک بھی بڑی سے بڑی تاریخ ہے ۔ پیش لفظ میں واقدی کا ذکر ہوا تھا کہ اپنے زمانے کے دنیا کے سب سے بڑے حاکم ہارون رشیر کو واقدی پوری رات وہ خاک والی جگہ د کھا تارہا جہاں آپ کے قدموں کے نشان تھے ۔ اور ساری رات ہارون کے آنسو نہ تھے ۔آپ رحمتہ للعالمین ہیں ۔ بینی معلوم نہیں کتنے عالموں کے لیتے رحمت ہیں ۔ اور کئی ہزار شمسی نظاموں میں سے ایک شمسی نظام کے اس چھوٹے سے سیارہ جس کو ہم دنیا کہتے ہیں اس کی تاریخ عالم کی ، اس لیئے

ہمارے آقا کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ۔ یہ عاجزاس شاعر کا بھی غلام ہے جس نے صحیح کہا کہ "سو بار گلاب کے عرق کے ساتھ منہ صاف کرنے کے بعد بھی ڈر لگتا ہے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ حضوریاک کا اسم مبارک منہ سے نکال سکیں " لیکن حسب وعدہ قارئين كے سامنے بامقصد مطالعہ پيش كرنے كے لئے الله تعالى كے الفاظ كاسهار الياجار ہا ہے ۔ سورة توب ميں فرمايا "محقيق آيا ہے پیغمبر حمہارے پاس نفس حمہارے سے مشاق ہے اس پر کیشفتہیں بڑو تم حرص کرنے والا ہے اوپر حمہارے بھلائی کے اور ساتھ مسلمانوں کے شفقت کرے والا مہربان ہے" یہ سراسر جمال والی بات ہے۔جلال کا ذکر آگے آئے گا۔ ذرا گرائی میں جائیں کہ الثد تعالیٰ یماں پر اپنی صفات سے رون اور رحیم کی صفات بھی اپنے حبیب کو عطا کر گئے ۔اور آپ کی یہ شفقت ان لو گوں کے لیے ہے جو مسلمان یا مطبع ہوئے ۔حضور پاک ووسروں کے لیے نذیر بعنی ڈرانے والے ہیں ۔اور اپنوں کے لیے بشیر بعنی خوشخری وینے والے ہیں ۔ قرآن پاک میں آپ کی صفات کا طرز بیان اور ان صفات کی گہرائی میں تھوڑی سے ویر عوٰ طہ زنی کی جائے تو پھر کچھ کچے بچھ آتا ہے کہ جناب صدیق اکٹر کو حضوریاک کے صفات بیان کرتے وقت کیوں ڈرلگتا تھا کہ حق ادا نہ ہو گا۔ساتھ ہی اس زمانے کے پیر مہر علی مُشاہ جیسے بزرگ سلمنے آجاتے ہیں کہ ثنااور تعریف کرتے وقت کانپ رہے ہیں اور آنسو رواں دواں ہیں ۔اس لئے اس عاجزے عاجزی کے ذکر کو خیال میں رکھنا۔علامہ شلیؒ نے ان نتام معجزات کی تشریح بڑے پیارے انداز میں کی ہے جو آپ کی ولادت کے وقت رو ہنا ہوئے ۔ انہوں نے ایوان کسریٰ سے کنگرے کرنے یا آتشکدہ کے بچھ جانے کے بارے حق کی نشاند ہی کی ہے کہ باطل ختم ہورہاتھا یہ عاجزان لو گوں کے ساتھ متفق نہیں جو کہتے ہیں کہ علامہ نے شاید دبی زبان میں ان معجزات کے اصلی صورت میں ظہور بزیر ہونے پرشک کیا ۔ اور علامہ نے ان معجزوں کی بجائے یہ معنی لیے کہ حضوریاک کی بعثت کے بعد واقعی كسرىٰ كى سلطنت ختم ہو گئي اور آتش پرستي والا معامله بھي ختم ہو گيا وغيرہ سيه عاجزاس سلسله ميں حكيم الامت علامه اقبال كا پیروکار ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی گیا اور کہا کہ اس نے بڑھا ہے کہ حضرت عمر کا فرمان ہے " کہ جہاں سے حضور پاک گزرتے تھے وہاں درخت جھک جاتے تھے۔ بھلایہ کیے ہو کہ نبی کے لیے تو درخت جھک جائیں اور عام لوگوں کے لیے نہ جھکیں ۔ علامه اقبال نے کہا" نادان تو بیالوجی کے حکر میں پڑا ہوا ہے کہ درخت جھک سکتے ہیں یا نہیں حضرت عمرٌ والی آنکھ پیدا کر تو حمہیں ورخت اب بھی جھکتے نظر آئیں گے " بیتانچہ اس عاج کو کسریٰ کے محل سے کنگرے کرنے کا ذرا بھی شک نہیں ۔ ایک عام تاریخی واقعہ ہو یا کوئی بڑاآدمی مرجائے۔تو آندھی وگر دوغبار کے آثار ہوتے ہیں۔جب سرکار دوعالم یا سارے عالموں کے لیے رحمت والے سرکاراس دنیا میں تشریف لائے تو کچے بھی ہو سکتا تھا۔آپ کے سلسلہ میں معجزے ہونا معمولی بات ہے۔ کہ اس عاجز کے لیے حضور پاک کی ذات ازخو دا کیب بہت عظیم معجزہ ہے۔اہل محبت نے آپ کی ولادت کے سلسلہ میں بری محتتیں کر کے بہت کچھ لکھا ہے۔ اور اس سب کو یہ عاجز صحح مجھتا ہے۔اس عاجز کے لحاظ سے عالم وہ ہے جس کاعقیدہ اللہ تعالیٰ اور حضوریاک کے سلسلہ میں صحح ہو ۔ ولیے اس زمانے میں قدریں تبدیل ہو چکی ہیں۔ باطل نظریات والے بھی" عالموں "کی نفری میں داخل ہو چکے ہیں کہ علم کا مقصد دنیاوی جام حاصل کرناہوتی ہے۔لین اس عاجزنے فلسفہ حیات کے باب میں یہ ذکر کیا تھا کہ مرنے کے بعد ہم سے تین





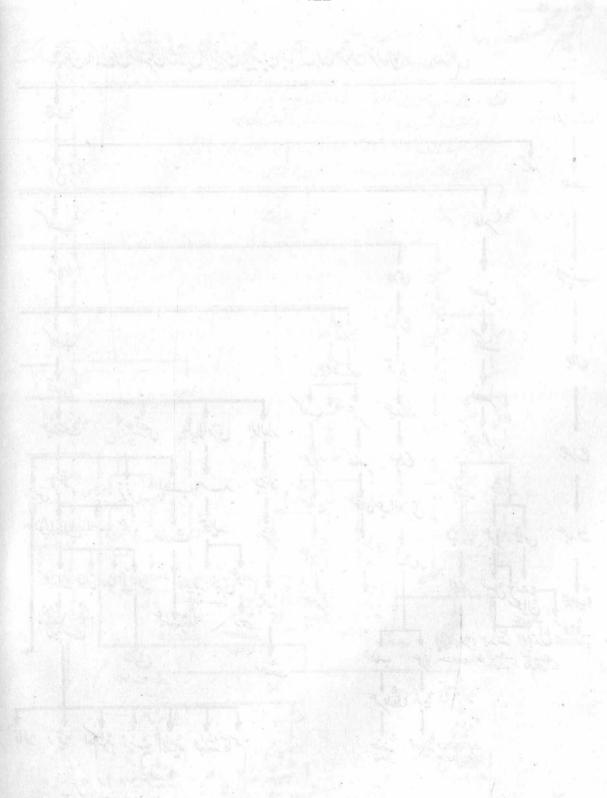

سوال پو چھے جائیں گے اور تبیراسوال حضور پاک کی ذات کے بارے ہو گا اور وہی مشکل سوال ہے کہ حضور پاک کے عرفان کی
اس زندگی میں تیاری کی جائے تا کہ پہلے دو سوالوں کا جواب دے سکیں کہ دراصل بیہ دونوں سوال ہم ہے اس دنیا میں ہروقت
پو چھے جارہے ہیں ۔ اور بیامتحان شروع ہے اور یہ نکتہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے ۔ کہ دراصل بیہ تبییراسوال بھی اس دنیا میں ہروقت
ہم سے پو چھا جارہا ہے ۔ پہلے باب میں یہ گزارش ساتھ ہی کر دی تھی کہ حضور پاک ابشر ضرور ہیں کہ آپ جناب آمنہ کے بطن سے
پیدا ہوئے ۔ لیکن آپ کی شان عام انسانوں سے بشریٰ لحاظ سے بھی اتنی زیادہ بالا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھنے کا شعور بھی نہیں رکھتے ۔
ابن سعد کے مطابق روایت ہے کہ جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ بیٹ میں تھے تو انہوں نے ایسی گرانی کبھی محسوس نہ کی جس
طرح عام حاملہ عور تیں محسوس کرتی ہیں ۔ اور آپ نے الیے سن رکھاتھا تو انہیں کچھ شک بھی گزرا کہ شاید وہ حاملہ نہ ہوں تو سوتے طرح عام حاملہ عور تیں محسوس کرتی ہیں ۔ اور آپ نے الیہ واحدہ کے سرداراور پیغیمر کی حاملہ ہے " ۔ پھر سوتے جاگتے میں آپ کو حکم ہوا کہ یہ دعا پڑھ میں ہراکی حاسد کی شرسے اس بچ کیلئے اللہ واحدہ صمد سے پناہ ما نگتی ہوں "۔

میں ہراکی حاسد کی شرسے اس بچ کیلئے اللہ واحدہ صمد سے پناہ ما نگتی ہوں "۔

جناب عبداللہ کی وفات حضور پاک کے والد سید ناعبداللہ نے مدینہ منورہ میں وفات پائی کہ آپ کسی تجارت کی عرض سے گئے ہوئے تھے تو بیمار ہو گئے اور اپنے والد بعناب عبدالمطلب کے نضیال کے گھر ان کی تمار داری ہوتی رہی ۔ لیکن صحت یاب یہ ہوئے اور وفات پائی ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا راز تھا کہ دو جہانوں کے سردار نے و نیاوی شفقت پدری نہیں ویکھنا تھی ۔ کہ حضور پاک کے لیے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی اور طریقہ سے اجاگر کرنا تھا۔ زیادہ وضاحت نہیں کی جا رہی کہ مشکل میدان ہے۔ شاید جو دل میں ہے اس کو ٹھیک طرح سے پیش نے کر سکوں۔ بہرحال جناب آمنٹہ نے اپنے عظیم خاوند کی ذات پر چند شعر کہے جن میں آپ کی سخاوت، فیاضی کی تعریف اور آپ کے لا ثانی ہونے کا جو سماں باند حادہ پڑھ کر رقت طاری ہوجاتی ہے۔

ولادت حضور پاک کی ولادت کے سلسلہ میں اہل محبت اور خاص کر زرقانی نے جس محنت سے اور رنگ میں واقعات کو پیش کیا ہے اور جو کچھ لکھا ہے اس عاجز کو ان کے لفظ لفظ کے ساتھ اتفاق ہے۔البتہ واقعات میں توازن پیدا کرنے کے لئے یہ عاجز ابن سعد سے حضرت آمنڈ کی اس روایت کو اختصار سے بیان کر رہا ہے۔

«حضور پاک صاف، طاہر و مطہر پیدا ہوئے ۔ اور اسی وقت ایک ایسانور برآمد ہوا کہ جس سے دور دور تک یعنی ملک شام کے قصروں اور ایوانوں تک کئی مقامات روشن ہوگئے "۔ (دوسرے الفاظ میں حضرت آمنڈ نے آپ کے جمال کی جھلک سے دور دراز مقامات بھی دیکھ لئے ۔ یعنی زماں و مکاں پر حادی ہو گئیں )۔ اور پھر آپ کے دادا جتاب عبد المطلب کو خبر دی ۔ وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک ختنہ شدہ اور ناف بریدہ ہیں ۔ تو جتاب عبد المطلب نے حضور پاک کو اٹھا یا اور خانہ کعبہ لے گئے اور وہاں پر کھڑے ہوکر ابن اسحاق کے مطابق بے دعا کی ۔ "

"سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ پا کمزہ لڑ کاعطافر مایا۔الیبالڑ کا ہے کہ گہوارہ میں تتا۔ لڑ کوں پر سروار ہو گا۔اس کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں۔اور اس کے لیے خدا سے پناہ مانگتا ہوں۔میری خواہش ہے کہہ اس کو عدستہ بنیا درسیدہ دیکھوں ۔ اور میں اس کی نسبت بغض رکھنے والوں کی شرسے پناہ مانگیا ہوں ۔ میں اس حاسد سے بھی پناہ مانگیا ہوں جو مصطرب العنان ہو"

تنبصرہ - جہالت یاسازش اب لطف کی بات یہ ہے کہ دوسوسال بعد طبری اپنی کتاب میں اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ "صبل" کے الفاظ بڑھا دیتا ہے ۔ یہ خود طبری نے کیا یااس سے الیما ہوا کہ کسی نے طبری کے بعد اضافہ کر دیا ۔ یہ عاجز بحس تکتہ کی طرف آنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ بعد زمانے میں ، پہلے حضور پاک کے آباؤاجداد کو غیر مسلم قرار دے کر حضور پاک کی شان گئتہ کی طرف آنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ بعد زمانے میں ، پہلے حضور پاک کے آباؤاجداد کو غیر مسلم قرار دے کر حضور پاک کی شان گئانے کی کوشش کی گئی ۔ اور اب حضور پاک کے غلاموں کے دلوں میں سے روح محمد فکال کر سب مسلمانوں کو خراب کر رہے ہیں ۔ اور اس عاجزنے ان متام سازشیوں اور جاہلوں کو دنگا کرنے کیلئے قام ہا تھ میں لی ہے۔

حضور پاک کی پیدائش کوئی معمولی بات مدتھی - ہر طرف سے اشارے مل رہے تھے کہ دنیا میں کسی عظیم ہستی کا ظہور ہونے والا ہے ۔البتہ حضور پاک کی مکمل شان کو سمجھنا نہ اس زمانے کے لو گوں کی بس کی بات تھی اور نہ اب ہے۔البتہ کچھ لوگ تعصب بھی رکھتے ہیں ۔خاص کر اہل یورپ ، کہ پچھلی صدی تک تو انہوں نے تعصب کے علاوہ بدنیتی کی بھی کوئی کثر نہ چھوڑی ۔ کسی نے نسب کے بارے شک کیا۔ کسی نے لکھاآپ بڑے غریب خاندان میں پیدا ہوئے کسی نے لکھا بکریاں چراتے تھے اور بڑے معمولی آدمی تھے۔ اور یہ بھی لکھ دیا کہ آپ کے چھاابو طالب، آپ کے ساتھ سختی سے پیش آتے تھے۔ لیکن جب کسی اپنے کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو اس اضافے پر پکنے جاتے ہیں کہ حضور پاک نے سب کچھ شام کے ایک سفر کے دوران بحیرا راہب سے سکھا۔ ہمارے بزرگوں نے اس موضوع پر بہت کچے لکھاہے اور ان اٹکل پچو دالوں کی ہربات کو دلائل دے کر بڑی خوبصورتی ہے رد کیا ہے ۔ البتہ یہ عاجزان لوگوں کے اعتراضات اور ان کو دلائل سے رد کرنے کی تفصیل میں جانے کی بجائے صرف حقیقت بیان کرے گا کہ قار مئین اس قابل ہو جائیں کہ خودالیے فضول خیالات کو وقعت نہ دیں ۔اب بحیرا راہب کے ذکر کو لیں کہ پیہ عاج بحراراہب پر حضور پاک کے جمال کے اثرات کا مختفر ذکر کرے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحمت کر دی کہ دین حذیف پر تھا تو وبدار عام سے لطف اندوز ہوا۔وریداس بے چارے نے چند گھنٹوں میں دوجہانوں کے سردار پر اپنا کیااثر چھوڑنا تھا، تو اہل مغرب کے سارے خرافات اس قسم کے ہیں -البتہ اس صدی میں اہل یورپ نے اسلام اور حضور پاک کی شخصیت کو بہتر طور پر سمجھنے کی کو شش کی ہے ۔ اور ایسے لوگوں کو ہم مشتر قین (Orientalist ) کہتے ہیں ۔ لیکن یاد رہے کہ ان لوگوں اور ابو جہل کے درمیان کوئی فرق نہیں۔اوران میں سے چند کو چھوڑ کر اکثرنے تعصب بھی د کھایا ہے اور اکثر کے پیمانے بھی سخت بو دی عقل کے تا بع ہیں ۔البتہ خوشی کی بات ہے کہ ان میں سے چند لوگ حقیقت کے نزدیک آرہے ہیں ۔لیکن ان سب کے بارے ہمارا پیمانہ یہ ہونا چاہیے کہ جب تک الیبا محقق مولانااسد نہیں بن جاتا۔اور لاالہ الاالله محمد الرسول اللهٰہیں بکار اٹھیا ہمیں اس کی تحقیق کی احھی بات کو بھی کوئی وقعت نہیں دیناچاہیے کہ ہمارے پاس اپنے اچھے لو گوں کی بڑی اچھی باتیں موجو دہیں اور گو شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت بہت بہتر طور پر سمجھتا ہے۔لیکن وحدا نیت کا سبق ہم شیطان اور اس کے چیلوں سے کبھی نہ حاصل کریں گے۔ حصنور پاک کی رضاعت حضور پاک کو دودھ پلایا کر "روایت ہے کہ ای تو بیٹے نے دودھ پلایا کہ ابولہب نے اس کوہا تھ کے اشارہ سے کہا" کہ جامیرے بھتیج کو دودھ پلایا کر "روایت ہے کہ ای تو بیٹے نے حضور پاک کے بچا حضرت جمزہ اور پھوپھی ذاد بھائی ابو سلمہ مخزوی کو بھی دودھ پلایا تھا۔ جناب جمزہ کے بارے یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے بھی حضور پاک کی طرح اپنی رضاعت کا وقت بنو بکر کے ہاں گزارااور ان کی پرورش کرنے والی خاتون نے بعد میں حضور پاک کو بھی ایک ون دودھ پلایا۔ بہر حال حضرت جمزہ اور جناب ابو سلمہ دونوں حضور پاک کے رضائی بھائی ہیں۔ جناب علی نے حضور پاک کو گزارش کی کہ وہ بحناب جمزہ کی بینی امامہ سے شادی کر لیں تو حضور پاک نے رضاعت کے رشتہ سے ایامہ کو اپنی بھینیجی کہا۔ اس طرح جب کسی نے کہا حضور پاک درہ بنت ابو سلمہ کے ساتھ شادی کر رہے ہیں تو حضور پاک نے فرمایا۔ کہ اگر درہ کی والدہ ام سلمہ ان کے لکا کہا کہ حضور پاک درہ بنت ابو سلمہ کے ساتھ شادی کر رہے ہیں تو حضور پاک نے فرمایا۔ کہ اگر درہ کی والدہ ام سلمہ ان کے لکا کہا کہ حضور پاک درہ بنی اور کہائی میں بمارے فقہا کے لیے عملی پہلو موجود ہے کہ ماں بیٹی ایک خاوند کے ہاں نہیں رہ سکتیں ۔ اور بھائیوں یا دوبہنوں کے درمیان ہوتا ہے۔ "سجان اللہ"

پکھلے باب میں بھی اشار تا ابو ہب کا ذکر تھا کہ اپ لونڈی کو حضور پاک کو دودھ پلانے کے لیے بھیجا تو اس سلسلہ میں روایت ہے کہ مرنے کے بعد ابو ہب کسی کو خواب میں ملا ۔ بو تھا گیا کہ کیا عالت ہے ؟ کہنے لگا تو بیٹ کی وجہ سے کچی راحت ملی اور جس ہاتھ کے اشارہ سے اس کو دودھ پلانے کے لیے کہا اس ہاتھ کی انگیوں کو کچی آرام ہوتا ہے "یہاں اول تو جاری زندگی کا کچی شبوت ملتا ہے کہ برزخ میں بھی کچے حساب کتاب ہوتا ہے اور یہ کچے حضور پاک نے معراج کے وقت بھی دیکھا دوسری بات حضور پاک کی شان کی ہے ۔ کہ ابو ہب کو ایک لمحہ کی ۔ حضور پاک سے وابستگی کا اجر مل رہا ہے اور آباؤ اجداد جن میں آپ کا نور منتقل ہوتا رہا ۔ یا ماں جس کے بطن میں رہے وغیرہ ۔ تو ان کو کتنی راحت اور اجر ملتا ہوگا ۔ لیکن افسوس کہ غیروں کی سازش کے تحت ہم کے شیطان کی پیروی شروع کر دی کہ وہ حضور پاک کی آباؤ اجداد کے سلسلہ میں بودی تاویلیں دے کر حضور پاک کی شان کو گھٹانے کی سازش کو نہ سمجھے ۔

تری سزا ہے نوائے سے محرومی مقام شوق و سرور و نظر سے محرومی (اقبال) شخیرہ نسب چنانچہ حضور پاک کے ساتھ نسبی اور روحانی تعلقات کو بہتر طور پر سجھنے اور ایک نظر میں بہت کچے حاصل کرنے کے لیے شجرہ نسب کے تین خاکے وضاحت کے ساتھ پیش کیے جارہے ہیں ۔ شجرہ "الف " قریش خاندان کے اکابر کا شجرہ ہے جہاں زیادہ سے زیادہ عظیم صحابہ اور ان کے آباؤاجداد کا اجمالی خاکہ ہے ۔ شجرہ "ب "حضور پاک کے مادری سلسلہ کی ایک جھلک ہے اور شجرہ " ج " حضور پاک کے دادا جناب عبد المطلب کی اولاد کی تفصیل ہے ۔ آگے چل کر شجرہ " و " ان دوخاندانوں کا شجرہ ہے جنہوں نے حضور پاک کی زیادہ مخالفت کی ۔ لیکن ان میں السے صاحبان بھی ہیں جن سے حضور پاک کے جمال کی جھلک بہت پہلے اثر کر گئی ان چارٹوں کے بنانے کے کئی مقاصد ہیں ۔ اول جو غلطیاں غلط العام ہو کر اب صحے سجمی جارہی ہیں ان کا از الہ کرنا ہے ۔ دوم سے ان چارٹوں کے بنانے کے کئی مقاصد ہیں ۔ اول جو غلطیاں غلط العام ہو کر اب صحے سجمی جارہی ہیں ان کا از الہ کرنا ہے ۔ دوم سے ان چارٹوں کے بنانے کے کئی مقاصد ہیں ۔ اول جو غلطیاں غلط العام ہو کر اب صحے سجمی جارہی ہیں ان کا از الہ کرنا ہے ۔ دوم سے

ثابت کرنا ہے کہ روحانی رشتہ کو نسبی رشتہ پر ہر لحاظ ہے برتری حاصل ہے۔ البتہ ایک نسب یا اچھے نسب کے لوگ جب روحانی رشتہ میں بندھ جائیں تو سونے پر سہا گہ ہے۔ ساتھ ہی لینے آقا کے عظیم ترین نسب ہے ہونے کا ثبوت بھی پیش کر دیا ہے کہ ہمارے مسلمان مورضین نے تاریخ کے ہر پہلو پر الیہا قابو پالیا۔ جس کے ساتھ موازنہ کی اس زمانے میں بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج کی " ترقی پیند " ونیا تنہیری اور چو تھی پشت ہے بے خبر ہے اور ماوری سلسلہ کا تو کسی کو علم ہی نہیں ہوتا ۔ بے شک اسلام کی شان نرالی ہے۔ اور اہل یورپ تعصب کرتے ہیں۔ تو ان کو تعصب کرنے دیا جائے۔

لفظ اسلام سے یورپ کو اگر کدہ تو خیر دوسرا نام اس دین کا ہے فقر عزور پہنو سعد و بگر کے ہاں کہ مکرمہ کے نزد کیے بڑے قبیلہ ھوازن کی ایک شاخ بنو سعد و بگر آباد تھے۔ یہ لوگ دیہات اور کھلی فضاؤں میں رہتے تھے ان لو گوں کی عورتیں کہ مکرمہ جاکر روساء کہ مکرمہ کے بچوں کو لے آتی تھیں ۔ان کو اپنا دودھ پلاتی تھیں اور کھلی فضاؤں میں ان کی پرورش ہوتی تھی ۔اور بچوں کو جب واپس مکہ مکرمہ جاکر چھوڑتی تھیں تو ان بچوں کے ماں باپ سے بڑا انعام حاصل کرتی تھیں ۔شہر تہذیب کا گہوارہ ہیں ۔اور دیہات کے کھلی فضا کی پرورش وسعت نظری پیدا کرتی ہے جس کا راقم کو بھی کچھ عملی تجربہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکر مہ کے روساء کی پرورش کے اس سارے نظام کی بنیادشا یہ اس لئے باندھی کہ اللہ تعالیٰ ایسی پرورش چاہتا تھا۔

اللہ تعالیٰ اللہ تعلیہ بنو سعد و بکر نے بھی حضور پاک کے جمال کی جھکتیاں دیکھتا تھیں اوران کو یہ سعادت علیمہ سعدیڈ کی وجہ سے نصیب ہوئی کہ علیمہ شرائے ہی جھک اللہ کی عطا ہوئی کہ علیہ اللہ کیاشان ہے یہ اللہ کی عطا ہوئی کہ علیہ اللہ کیاشان ہے یہ اللہ کی عطا ہوئی کہ علیہ اللہ کی عاب ہوئی کہ علیہ اللہ کی عاب ہوئی کے حضور پاک کو جس کو چاہتا ہے عرت سے نواز ویتا ہے ۔ لیکن یہ بہلو عجیب و عزیب ہے کہ ہمارے مور خمین نے جتاب علیہ کے حضور پاک کو عاصل کرنے کے سلسلہ میں کہائی کو اتراؤاور چڑھاؤ دینے کے لیے افسانوی رنگ پیدا کر دیا ہے ۔ دونوں ابن اسحاق اورا بن سعد عاصل کرنے کے سلسلہ میں کہائی کو اتراؤاور چڑھاؤ دینے کے لیے افسانوی رنگ پیدا کر دیا ہے ۔ دونوں ابن اسحاق اورا بن سعد پاک چونکہ یہیم تھے اس لئے ان کی طرف کوئی دائی مائل نے ہوئی ۔ اور علیم بھی مجبور تھی کہ اس کو کوئی اور بچہ نہ ملا تو بچروہ وہ محلوم کہ اس کو کوئی اور بچہ نہ ملائی کے جوریوں کی تصویر تھی کہ اس کو کوئی اور بچہ نہ میں کہ اس کو کہ بہت پنچا کر کے ہتے ہیں کہ اس کو کوئی دائی ہیں کہ اس کو کہا ہوئی ہی ہی ہی ہور تھی کہ اس کو تصور پاک کے والد ماجد کے بدلے سو معلوم کہ اس کی قبی اس لئے کوئی دائی بھی آپ کو بڑی خوشی ہے ملاش کرے لے جاتے رہین بات یہ ہے کہ بعناب علیم کی اور دختور پاک کے والد ماجد کے بدلے سو اور نے قربان کر چکے تھے اس لئے کوئی دائی بھی آپ کو بڑی خوشی ہے ملاش کر کے جاتی ۔ لین بات یہ ہے کہ بعناب علیم کی وجہ سے قدیمین ساتھ مکہ مگر مہات کے کھل تھا اور ان کا لڑکا بھوک کی وجہ سے تشریف لائیں ۔ ان کے لینچ بیان کے مطابق سفر کی وجہ سے ان کی چھاتیوں میں دودھ سو کھ گیا تھا اور ان کا لڑکا بھوک کی وجہ سے تشریف لائیں ۔ ان کے لینچ بیان کے مطابق سفر کی وجہ سے ان کی چھاتیوں میں دودھ سو کھ گیا تھا اور ان کا لڑکا بھوک کی وجہ سے تشریف لائیں ۔ ان کے لینچ بیان کے مطابق سفری کو وجہ سے ان کی چھاتیوں میں دودھ سو کھ گیا تھا اور ان کا لڑکا بھوک کی وجہ سے تشریف کی میں ان کے لینچ بیان کے مطابق سفری کی وجہ سے تشریف کی میں کی سے تسویر کی کوئی کی وجہ سے تسریر کی کوئی کی دورہ سو کھ گیا تھا دور ان کا گڑکا بھوک کی وجہ سے تسریر کی دورہ سے کی جس کی سے تسریر کی دورہ سو کھ گیا تھا دور ان کی ک

فنجره نسب-"ب"

## امہات جناب رسول پاک ۔ لیعنی حضور پاک کے مادری سلسلہ کی ایک جھلک کلاب -آپکی ماں مند بنت سریر، بنی کنانہ سے تھیں فاطمہ ۔ زوجہ کلاب کا نام ام قصلی بھی تھا۔ یا یہ کنیت ہوگی

فاطمہ بنت سعد قبیلہ ازد سے تھیں ۔ فاطمہ کی والدہ ظریفہ بنت قیس بنو جعشم سے تھیں ظریفہ کی والدہ صخرة بنت عامر قبیلہ ابنار سے تھیں

عبد مناف آپ کی والدہ جی بنت خلیل بن جشنہ الزاعی تھیں۔ جی کی ماں فاطمہ بنت نصر بن عوف قبیلہ خزامے تھیں

آپ کی والدہ عاتکہ بنت مرہ بنو تعلیہ سے تھیں – عاتکہ کی والدہ مادیہ (صفیہ) بنت حوزہ بنو ہوازن سے تھیں – ان کی والدہ والدہ رقاش بنت الاسخم بنو مزج سے تھیں اور رقاش کی والدہ کبشتہ بنت الرافقی بن مالک بن الجاس بن ربیعہ بن کعب بن حارث تھیں

آپ کی والدہ سلمی بنت عمرومد سنیہ شریف میں قبیلیہ خزرج سے تھیں ۔ سلمی کی ماں عمیرہ بن صخر تھیں ۔ آن کی والدہ سلمی بنت عبدالشمل تھیں ۔ اور سلمی کی والدہ اشلیہ بنت زعور تھیں ۔آپ سب بنو خزرج کے قبیلہ نجارسے تھیں

آپ کی والدہ فاطمہ بنت عمرو بن عائد بن عمرال بن مخزوم تھیں ۔ فاطمہ کی والدہ صخرہ بنت عبد بن عمرال بن مخزوم

میں مے معزہ کی والدہ تخر بنت عبد بن قصلی تھیں تھیں مے صخرہ کی والدہ تخر بنت عبد بن قصلی تھیں

حضور پاک نے فرمایا کہ " میں فواطم وعواتک می اولاد ہوں " یعنی جس طرف سے آپ کا مادری سلسلہ چلتا ہے وہ خواتین شرافت میں ضرب المثل تھیں اور ان کے جمال کی بھی یہی جالت تھی۔ ہمارے مورخین نے بانچسوالیی خواتین کے نام اکٹھے کی ہیں ۔لیکن

میں ضرب المثل تھیں اور ان کے جمال کی بھی یہی حالت تھی۔ہمارے مورضین نے پانچسوالیسی خواتین کے نام ایکن ہم اختصار کے تحت صرف ایک جھلک ہی دے رہے ہیں

زہرہ۔ دونوں بھائیوں کی والدہ فاطمہ ہی تھی قصی اللہ علیہ علیہ مناف عبد مناف عبد مناف عبد مناف

آپ کی والدہ کا نام قبلہ (ہند) بنت وجز (ابوقبلہ) تھا جو قبیلہ خزاعہ سے تھیں ۔ قبلہ کی والدہ کا نام سلیٰ بنت لوی بن غالب بن فہرتھا۔ سلمٰیٰ کی والدہ مادیہ بنت کعب قبیلہ خزاعہ سے تھیں

حفزت امن

حیرا حضرت آمنڈ کی والدہ برۃ بنت عبدالعزی ، قصیٰ کی اولاد سے تھیں – برۃ کی والدہ ام حبیب بنت اسد بھی قصیٰ کی اولاد سے تھیں – ام حبیب کی والدہ برہ بنت عوف ، کعب بنولیحان سے تھیں –

حصنوریاگ محمد مصطفے صلی الله علیه وسلم

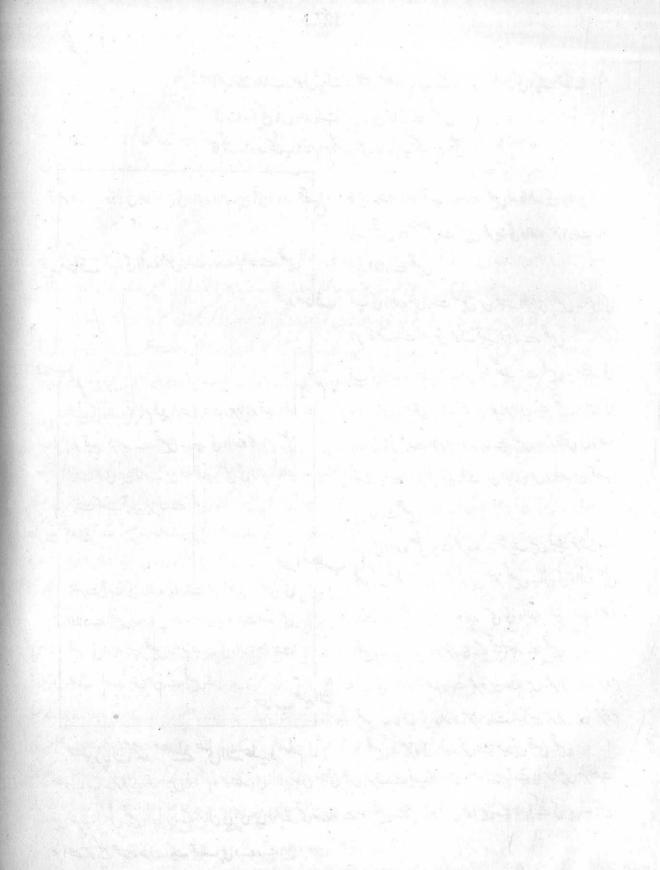

ساری رات بلبلاتا رہا۔ اب بتناب علیم سوچ رہیں تھیں کہ وہ کسی اور پچ کو کیا دودھ پلائیں گی۔ اور پچ قط کا زمانہ کسے گزرے گی۔ ان کی یہ عاجزی والی بات اللہ تتعالیٰ نے پسند فرمائی اور موقع پیدا کر دیا" کہ اے علیمہ تو میرے حبیب کو لے جااورا پن آخوش کو محمد ان کی یہ عاجزی والی بات اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائی اور موقع پیدا کر دیا" کہ اے علیمہ تو میرے حبیب کو لے جااورا پن آخوش کو محمد ان کھندا کر یہی نہیں بلکہ امت واحدہ کی ماں بن جا"۔ قار نین ااگر آپ حضور پاک کی شان اور اپنے عاجزہ و نے کے پہلو کو سمجھ گئے تو اس کتاب میں میرے ساتھ ساتھ چلتے رہو گے ورند اللہ کی مرضی سخر بحادق کی والدہ بتناب آمنہ نے فرمایا" مہربان اور شریف وائی ان لیجنی حضور پاک کی طرف سے خبردار رہنا کیونکہ عنقریب ان کی ایک شان ہوگی گئے تین دن متواتر شب کو کہا گیا ہے کہ لین ان یعنی حضور پاک کی طرف سے خبردار رہنا کیونکہ عنقریب ان کی ایک شان ہوگی گئے تین دن متواتر شب کو کہا گیا ہے کہ لین اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضور پاک کی رضا گی باپ حارث کی کنیت ابو ذویب تھی۔ اور بحناب علیم ٹی باتنیں من کر باغ باغ ہو گئیں الدر بحب والیں چلیں تو چھا تیاں دودھ سے بھر گئیں ۔ گزور اور الاچار گدھی اور او نٹنی کی چال میں وہ مستی تھی کہ ان کے پائ ترین پر کت والے کو میں نے لیا "اور سارے افسانوی رنگ میہاں لین آپ میں نے دیکھے ان سب میں بہترین مولود و بزرگ ترین بر کت والے کو میں نے لیا اور سارے افسانوی رنگ میہاں لین آپ ختم ہوجاتے ہیں۔ حضور پاک کی دورضا بی بہنیں تھیں جن کے نام انسیہ اور جد امہ تھا۔ جد امہ کو شیما بھی کہتے تھے اور ان کا ذکر بیبویں باب میں بحثگ حتین کے سخت بھی آئے گا۔ بہرحال خضور پاک نے ان علاقوں میں دوسال گزارے اور دیکھنے سے معلوم ہو تا تھا کہ آپ چارسال کے تھے۔

فنوق صدر جناب علیمہ سعدیہ دوسال کے بعد حضور پاک کو مکہ مکر مہ واپس لے آئیں اس زمانے میں مکہ مکر مہ میں کچھ وبا
پھیلی ہوئی تھی اور جناب علیمہ بھی برکت کے لیے آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھیں کہ آپ کے جمال کے جھلک نے جناب علیمہ پر
بھی اثر کر دیا تھا اس لئے جناب علیمہ ، آپ کو اپنے ساتھ واپس لے گئیں ۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد "شق صدر "کا واقعہ پیش آیا ۔ جس
سے جناب علیمہ ڈر گئیں ۔ کہ آپ کے بچوں نے آپ کو خبر دی کہ کچھ لوگوں نے ان کے قریشی بھائی کو لٹا دیا ہے اور سب کچھ دیکھ
کر جناب علیمہ کے بچے بہت ڈر نے ہوئے تھے ۔ مورخین نے اس واقعہ کو اپنے اپنے الفاظ میں لکھا ہے ۔ یہ عاج اس واقعہ کو خضور پاک کے اپنے الفاظ میں جو ابن اسحاق میں ہیں ان کو دہر ارہا ہے۔

" دوسفید پوش برف سے بھری ایک سونے کی طشتری کے ساتھ آئے انہوں نے میرے شکم کو بھاڑ دیا۔ پھر میرے دل کو باہر ٹکالا اور اس کو چیر دیا۔ تب اس کے پیچ سے ایک سیاہ مادہ ٹکال کر باہر پھینک دیا پھر انہوں نے میرے شکم کو اور اس کے اندر سے نتام حصوں کو برف سے دھویا۔اور سارا شکم صاف کر دیا پھران میں سے ایک کہنے لگان کا وزن دس آدمیوں کے ساتھ کرو۔ انہوں نے الیسا کیا تو میں بھاری ٹکا۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ بات ختم کی جائے۔اگر ان کی ساری امت کے ساتھ تو لا جائے تو یہ بھاری ٹکیں گے۔

تنبصرہ یہ ایک طرز بیان ہے۔آپ نے حصرت طلمہ یا باقی ہمدردوں کو ان الفاظ میں یہ کہانی سنائی ۔اب سوچیں کہ اتنا بڑا اپریشن ایک منٹ یا لحظہ میں کیا گیا۔اور اس زمانے میں تو واپ بھی پیٹ چیرنے کے کاموں میں تیزی آگئ ہے لیکن اس زمانے میں یہ بہت ہی بجیب وغریب بات تھی۔ معلوم ہو تا ہے کہ اس اپر ایشن کی کوئی ضرورت تھی کہ بشرکا کوئی صد معصوصیت کے بعد جب بڑھتا ہے تو اس میں انسانی کروریاں پیدا ہوجاتی ہیں اور حضور پاک کو معصوم رکھنا تھا۔علاوہ ازیں اس میں آپ کے جلال کا پہلو بھی ہے۔ کہ پوری امت پر بھاری ہوئے ۔ یہ بھی طرز بیان ہے جسیا کہ روایت ہے کہ آپ کی طاقت چالیس مردوں کے برابر تھی وغیرہ ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ اس مقام پر ہیں کہ مافوق السبتر ہیں جس کو انسان نہیں سبجھ پاتا۔ اس عاجز کے لحاظ سے آپ ہے پناہ اور ان گن طاقت کے مالک ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور پاک طاہر المطہر پیدا ہوئے تو الیے اپر بیشن کی ضرورت نے تھی ۔ اس عاجز کے الیے لوگوں کی نیت پر ذراشک نہیں یہ لوگ بھی حضور پاک کو مافوق السبتر سمجھتے ہیں بہر حال اس عاجز کا خیال ہے کہ الیما واقعہ ضرور ہوااور اس کی ضرورت تھی۔

بہرحال اس واقعہ کے بعد کچے اور واقعات بھی ہوئے کہ جناب حلیمہ گھرا گئیں کہ اسبے سینیا کے کچے لو گوں کی آپٹر نظر پڑی اور ان کو آپ کا جمال کچے نظر آیا تو ان کو خیال ہوا کہ الیساخو بصورت بچہ اٹھا کرلے جائیں اور اپنے بادشاہ کو جا کر پئیٹ کریں ۔ یہ بھی روایت ہے کہ یہودیوں کو بھی کچے کا ہموں اور کچے اپنوں سے بھنک پڑر ہی تھی کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت آگیا تھا۔اور الیسا بچہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا ہو چکا ہے تو ان کا حسد عود کر آیا کہ آپ کو کچے نقصان پہنچائیں ۔ تو جناب حلیمہ خضور پاک محضور پاک کو مکہ مگر مہ میں واخل ہوئیں تو وہاں تھوڑی دیر سستانے لگیں تو حضور پاک خضور پاک آپ سے علیمہ مہر مہ کے ایس جب سود ثابت ہوئی تو جناب حلیمہ روتی دھوتی اور دوڑتی جناب عبدالمطلب کے پاس پہنچ گئیں۔ جناب عبدالمطلب نے یہ ماجراسنا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور دیوانہ وار پکار رہے تھے اور "میرا محمد" میرا محمد" بکارتے ہوئے خانہ کھیہ پہنچ میں جناب عبدالمطلب نے یہ ماجراسنا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور دیوانہ وار پکار رہے تھے اور "میرا محمد" میرا محمد" کیارتے ہوئے خانہ کھیہ پہنچ گئی میرا محمد میرا محمد" کیارتے ہوئے خانہ کھیہ پہنچ گئے اور عرض کی "اے اللہ میرے شہوار محمد کھ کو دے دے۔تو ہی نے تو ان کا نام محمد رکھا ہے "۔

روایت ہے کہ اس ملاش کے دوران جناب حلیم جو ہر جگہ اعلان کرتی پھرتی تھیں اور پو چھتی بھرتی تھیں کہ میرا محمد گر گیا
ان کو تو کوئی اللہ کا بندہ (رجال الغیب) مل گیا تو اس نے کہا "اے حلیم محمد اس کا تنات میں گم نہیں ہو سکتے ہاں یہ کا تنات محمد میں گم ہو سکتی ہے "افسوس ان دانشوروں پر جو جناب عبد المطلب کو دین حنیف کا پیروکار نہیں مانتے ۔ان کو محمد پارلانے کی ادا ہی
میں گم ہو سکتی ہے "افسوس ان دانشوروں پر جو جناب عبد المطلب کو دین حنیف کا پیروکار نہیں مانتے ۔ان کو محمد پارلانے کی ادا ہی
آپ کی بخشش کے لیے کافی ہے کہ ساتھ دائی حلیم شے سامنے حضور پاک کی شان کا بھی بیان ہے کہ کا تنات ان کے سامنے کچھ
حیثیت نہیں رکھتی ہے ہم حال حضور پاک جلدی مل گئے اور جناب عبد المطلب اور دائی حلیم آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس لے آئے جہاں جناب حلیم شے جناب آمنہ کو حضور پاک کے سلسلہ میں کچھ غیر مرتی باتوں اور معجزات سے آگاہ کیا کہ وہ درگی تھیں اور اما نت والیس کرتی ہیں۔

پاس رصاعت روایت ہے کہ مکی زندگی میں جناب طیمہ نے کم از کم دو دفعہ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا۔ ایک ببوت سے پہلے اور ایک ببوت کے بعد۔ جب پہلی دفعہ آئیں تو وہ قط کا زمانہ تھا اور حضور پاک نے بعناب طیمہ کو ایک اونٹ اور چالیس بکریاں تحفہ کے طور پر دیں۔ دوسری دفعہ آئیں تو حضور پاک کے علاوہ بعناب صدیق اکٹر اور

جناب عمر فاروق نے بھی آپ کو تحفے دیئے ۔ حضور پاک آپ کو دیکھ کر چادر پچھا دینے تھے اور فرماتے تھے " میری ماں ۔ میری ماں آگئ "بہن شیماً کاذکر بعیویں باب میں ہے۔

حضرت آمننگی وفات حضور پاک تین سال سے کچھ اوپر بنوسعد و بکر کے ہاں ٹھہرے ۔ اور پھر تقریباً تین سال حصزت آمنہ نے آپ کی پرورش کی ۔آپ کی عمر چھ سال کی تھی کہ حضرت آمنہ آپ کو لے کریٹرب گئیں جہاں اپنے عظیم خاوند جناب عبداللہ کی قبر کی زیارت مقصود تھی ۔اور جیلے کاانتظار تھا کہ بیٹیا کچھ بڑا ہو جائے تو تب چلیں ۔ دواونٹ سواری کے لیے تھے اور ام ایمن باندی ہمراہ تھیں ۔ وہاں پر جناب عبد المطلبؒ کے نتھیال قبیلہ خزرج کے نابغہ کے ہاں قیام فرمایا۔ اور حضوریاک نے ہجرت کے بعد جب یثرب کو مدینتہ النبی بنا دیا تو اکثراس گھر کی نشاند ہی فرماتے تھے کہ آپ وہاں ٹھہرے بلکہ ایک لڑکی انسیہ کا بھی ذکر فرماتے تھے کہ وہاں پروہ ان کے ساتھ تھیلتی تھیں ۔اور وہاں ہی ایک حوض میں حضور پاک نے تیرا کی سیکھی ۔ مدینہ منورہ سے والیبی پر جہف کے نزدیک ابوا کے مقام پر جناب آمنہ کا انتقال ہو گیااور آپ وہیں دفن ہیں ۔مورخین نے بیماری کی تفصیل نہیں بتائی ۔ پس اتنا لکھتے ہیں کہ ام ایمن ، حضور پاک کو مکہ مکر مہ لے گئیں اور حضور پاک کی سرپرستی جناب عبد المطلب نے سنبھال لی ۔ مورخین البتنہ حضور پاک کے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پرجانے کا ذکر کرتے ہیں ۔امکی روایت میں فتح مکہ سے واپس مدینیہ منورہ جاتے ہوئے اور دوسری روایت میں ججہ الوداع کے بعد لین آگے بیانات عجیب وغریب ہیں ایک روایت میں ہے کہ قبر پر حاضری کی اجازت مل گئی۔ بخشش کی دعا مانگنے کی اجازت نہ ملی سیہ حمران کن بات ہے حضور پاک ہر روز اپنے ماں و باپ کی بخشش کی دعا مانگنتے تھے اور ہمیں بھی یہ سکھلا گئے ۔ جس کا ذکر پچھلے باب میں ہو چکا ہے تو یہ روایت تو غلط ہو جاتی ہے لیکن الیے ہی ایک راوی نے لکھا ہے کہ حضور پاک کو بخشش کی دعا مانگئے سے روک دیا گیا تو اس پر حضور پاک رو پڑے تو نتام صحابہ کرام جو ساتھ تھے رویڑے ۔ خداجانے حضوریاک کے رونے کاکیا سبب تھا کچہ صاحب نظر کہتے ہیں کہ بشریت کے کچھ پردے مٹنے شروع ہوئے تو رونا ضرور آیا۔لیکن پھرپردے رک گئے۔باقی رہی مخشش والی بات تو آپ نے کون ومکان کی دولت کو اپنے پہیٹے میں رکھا۔الیبی ماں نہ دنیا پر پہلے تھی نہ بعد ہو گی ۔ لیکن ایسی فضول بحثوں سے متلک آکر زرقانی میں جناب عائشہ سے روایت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کے ماں باپ کو تھوڑی ویر کے لیے زندہ کیا۔وہ حضور پاک پرایمان لائے۔اور بخشش ہو گئ اور آگے مردوں کے زندہ ہونے کے معجزات کا ذکر کرتا ہے۔وغیرہ والله اعلم بالصواب اس سلسلہ میں آخری گزارش یہ ہے کہ فی الحال دوزخ اور جنت کو بھول جائیں کہ اس میں کون کون جائے گا۔اپنی عاقبت سیرھی کرنے کے لیے حضور پاک کے آباؤ اجداد کا بہت زیادہ ادب كريں -اور بودے شعروں سے كريز كريں -

ام المیمن ام ایمن کو یہ شرف حاصل ہے کہ جتاب آمنڈ کی وفات کے بعد آپ ہی نے حضور پاک کی ایک ماں کی طرح خبر گری کی سرحتانچہ حضور پاک نے جب بعتاب خدیجہ سے شادی کی تو ام ایمن کو آزاد کر دیااور آپ کا عبید بن زید سے نکاح ہو گیا۔ جن سے ایمن پیدا ہوئے جو صحابی تھے اور انہی کی وجہ سے آپ ایسے ام ایمن بنین کہ اصلی نام کسی کو یاد ہی ند رہا۔ کچھ عرصہ بعد عبید

فوت ہوگئے۔ اس وقت اسلام کاچراغ طلوع ہو چکاتھا تو حضور پاک نے فرما یا کہ "اگر کمی کو جنتی عورت کے ساتھ شادی کرنے میں لطف آتا ہو تو وہ ام ایمن کے ساتھ شادی کرے ۔ یہ سعادت حضور پاک کے آزاد کر دہ غلام زیڈ بن حارث کو نصیب ہوئی ۔ اور جناب اسامہ جن کو حضور پاک کے لاڈلے کے نام سے بھی یاد کیاجا تا ہے انہی کے بطن سے پیدا ہوئے ۔ ام ایمن جنگ احد و خیبر میں بھی شرکی ہوئیں اور حضور پاک کی وفات تک زندہ رہیں آپ کو برکتہ بھی کہتے ہیں ۔ سبحان اللہ! ہمارے آقا کے جمال کی جھلک نے ایک باندی کو ہماری اماں اور سرکا تاج بنادیا

جناب عبدالمطلب عبدالمطلب من سرپرستی تو الله تعالی نے جناب عبدالمطلب پرید رحمت کی کہ دوجہانوں کے سردار کی پرورش ان کے حصہ میں آگئ ۔ جب آپ کھانا کھانے بیٹھے تو کہتے "میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ" اور جب تک حضور پاک نہ آجاتے ۔
کھانانہ کھاتے اور حضور پاک کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے ۔علاوہ ازیں جناب عبدالمطلب جب استراحت فرماتے یاسوتے تو ان کے کسی بیٹیا یا بیٹی کو اجازت نہ تھی کہ ان کے پاس یاان کے کمرے میں جاسکے ۔ لیکن حضور پاک کسی وقت بھی جاسکتے تھے اور اپنے دادا کے بستریا نشست پر بیٹی جاتے تھے ۔جب حضور پاک کے کسی جیانے ان کو وہاں سے اٹھانے کی ایک آدھ بار کو شش کی تو عبدالمطلب کہتے ۔"میرے بیٹے کو رہنے دو، وہ ملک وسلطنت سے مانوس معلوم ہوتے ہیں "

مکہ مکر معہ میں قحط انہی دنوں میں مکہ مکر مہ کے علاقے میں سخت قط پڑا تو جناب عبد المطلب کی بھیتجی رقبہ بنت ابی صفی ، جو دلیے جناب عبد المطلب کی ہم عمر تھیں اور جن کو عرب "لدہ" کہتے تھے۔ان کو ایک خواب آیا "کہ یہ پیغمر جو مبعوث ہونے والا ہے تم ہی لوگوں سے ہوگا۔ان کے ظہور کا یہی زمانہ ہے اور ان کے طفیل اہل مکہ اور خاص کر قریش کو فراخی و کشاکش نصیب ہوگی اب الیسا شخص تلاش کر وجو نہایت شریف بلند و بالا سفید رنگ یعنی گوراچٹا گٹھا ہوا بھرے رخساروں والا، پتلی ناک والا، بھویں ملی ہوں اور پلکیں دراز ہوں ۔وہ لیک اور اس کی اولاد بھی ساتھ ہو ۔ہر گھر سے ایک پاک اور طہارت والا آدمی نکلے ۔ بھر اس کی مرکر دگی میں حرم کو بوسہ دیں اور کوہ قیس پرچڑھ کر بارش کے لیے اللہ تعالیٰ کے در بار میں دعا مانگیں ۔

باران رحمت یہ خواب سن کر سب لوگ جناب عبدالمطلب کے پاس جمع ہوگئے کہ یہ صفات صرف ان میں تھیں ۔ جناب عبدالمطلب رسول پاک کو جو بچ تھے ، لے کر نکے اور خواب کے مطابق طریق کاراپناکر دعا کی ۔ لوگ ابھی گھر واپس بھی نہ پہنچ تھے ۔ کہ اتنی بارش ہوئی کہ وادیاں بھر گئیں ۔ یہ تھے اثرات ہمارے آقا کے جمال کے ۔ جناب عبدالمطلب کی وفات سے چند دن چہلے قبیلہ مذبح کے کچھ لوگوں نے ان کو بتایا "اے عبدالمطلب اس لڑکے کی حفاظت کر کیونکہ نمانہ کعبہ میں مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم کے جو قدم کے نشانات ہیں اس کے ساتھ اس لڑکے قدم مشابہ ہیں " ۔ جناب ابوطالب بھی پاس بیٹھ تھے ، تو جناب عبدالمطلب نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا " سن یہ لوگ کیا کہتے ہیں " اس طرح جناب عبدالمطلب نے اپنے عظیم بینے کو جناب عبدالمطلب نے اپنے عظیم وادا کی شاں اشارہ سے بتا دیا کہ حفاظت کا یہ کام انہوں نے کرناہ وگا۔ اس ایک بات میں جناب ابوطالب اور حضور پاک کے عظیم وادا کی شاں کو گھٹا نے کے لیے یہ مشہور کر دیا گیا کہ پہناں ہے ۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ حضرت علی کی مخالفت میں ان کے عظیم والد کی شان کو گھٹا نے کے لیے یہ مشہور کر دیا گیا کہ پہناں ہے ۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ حضرت علی کی مخالفت میں ان کے عظیم والد کی شان کو گھٹا نے کے لیے یہ مشہور کر دیا گیا کہ پہناں ہے ۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ حضرت علی کی مخالفت میں ان کے عظیم والد کی شان کو گھٹا نے کے لیے یہ مشہور کر دیا گیا کہ

وہ اسلام نہ لائے تھے۔ پھرایسی کہانیاں گھولیں کہ سب پرانے لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا۔اوراس میں دوجہانوں کے سردار کے آباو واجداد کو بھی شامل کر دیا۔ یہ عاجزاس سلسلہ میں کافی کچھ کہ چکاہے۔اور جتاب ابوطالبؓ کے اسلام کامعاملہ ساتویں باب میں آپ کی وفات کے وقت بیان کیا جائے گا جتاب عبدالمطلبؓ نے اپنی وفات سے چند دن پہلے معاملات کو اور زیادہ کھول دیا اور ام ایمن تک کو وضیت کی ۔" اے بر کیر میرے بیٹے سے غافل نہ رہنا کہ یہود و نصاری بھی گمان کرتے ہیں کہ میرایہی بیٹیا پیٹیمبرآخر

جناب ابوطالب کی سرپرستی جناب عبدالمطلب نے ای وفات سے پہلے صوف دو وصیتیں کیں اول اپنی تمام لڑکوں کو بلایا ۔ اوران کو بتایا کہ مراوقت قریب آگیا ہے کیا وہ بنا سکتی ہیں کہ وہ ان کے مرنے کے بعد کیا مرشیہ کہیں گی ۔ وہ سب شاعرہ تھیں ۔ انہوں نے اپنے اپنے مرشیے بیان کئے ۔ دراصل جناب عبدالمطلب اپنے خاندان اور عزیزوں کو اپنی موت کا صدمہ برداشت کر نے اور آنے والی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار کر رہے تھے ۔ وہ وسط النسب تھے (شجرہ اللہ سے استفادہ کریں) اور ان کو معلوم تھا کہ ان کے خاندان پر بھاری ذمہ داری آنے والی ہے ۔ نبی کے شرف سے حسد بھی پیدا ہوگا ۔ اور دراصل آگے قارئین وکیس سے کہ ابو جہل وغیرہ اسی حسد کیوجہ سے سب کھی کرتے تھے اور ہار بھی کھاگئے ۔ جتائی خاندان کی اس بھاری ذمہ داری کا بوجہ وہ وہ پنے عظیم بینے سید ناابو طالب پر فال رہے تھے ۔ اور پر سید می طرح دو سری وصیت بھی کر دی "میرے بینے لیخی رسول پاک کی حفاظت واحتیاط ابی طالب کے ذمہ ہے ۔ " یہاں جناب ابوطالب کی دوجر کوشرہ طرح نہت اسکا ذکر کر شروری ہے کہ انہوں نے سب تھید کیا ۔ فرطن مین دونوں وصیتوں میں اصل مقصد ایک ہی تھا کہ حضور پاک کی حفاظت ۔ لیکن ذرا تھیم ہے ۔ اللہ کی حسیب کی حفاظت ۔ لیکن ذرا تھیم ہے ۔ اللہ کا شرف تھا ۔ حفاظت توخو داللہ کرتا ہے ۔ تو کیا یہ تصاد بیانی نہیں ۔ نہیں نہیں بید اکیا اور قارئین حضور پاک کی عطاقتی اور اللہ کا شرف تھا ۔ کیا کہ جو اللہ تو الکھ لاکھ شکر کہ تونے نہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا اور قارئین حضور پاک کے فرمان میں مواقع تقدیر کو شش کریں ۔ " اے اللہ شراک کا کھ شش کریں ۔ " اے اللہ شرک کیں ۔ " اے اللہ شرک کی شش کریں ۔

ام ایمن روایت کرتی ہیں کہ جب جناب عبد المطلب گا جنازہ اٹھا تو حضور پاک بھی تا بوت کے پیچھے بچھے چل رہے تھے اور
رور ہے تھے ۔ "اے اہل محبت یہ عاجر آپ سے سوال کرتا ہے کہ حضور پاک اس جہان میں اپنے عظیم دادا کی جدائی پر آنسو بہا رہے
تھے تو کیاروز قیامت آپ اپنے دادا کو جنت سے باہر دیکھنا لپند کریں گے ؟ اپنے دل کو شؤلیں اور اس تکتہ کو بچھیں "۔
جناب ابو طالب کا نشر ف اللہ تعالیٰ کے رنگ بھی عجیب وغریب ہیں کہ جناب عبد المطلب تو مکہ کے سردار تھے ۔ لیکن
جناب ابو طالب کے اپنے والد کی جائداد میں دسویں حصہ سے بھی کم ملا ۔ وہ خو د بھی کوئی زیادہ امیر یہ تھے ۔ لیکن حضور پاک جب ان
کے گھ آئے تو سائق برکت اور رحمت بھی آگئی ۔ جب کھانا شروع ہو تا تو جناب ابو طالب اپن اولاد کو روک دیتے اور فرماتے " ٹھیرو
میرے بیٹے کو آنے دو، ان کی وجہ سے گھر میں برکت آگئ ہے ۔ ورید تم لوگ تو کھانے سے سیر ہی نہ ہوتے تھے " جناب ابو طالب"

نے حضور پاک کے ساتھ اپن اولاوسے بڑھ کر محبت کی۔جب سوتے تو حضور پاک بھی ان کے پہلو میں سوتے تھے جب باہر لگلۃ تو
حضور پاک بھی ساتھ ہوتے ۔ " اے اہل محبت ایک سوال کاجواب دیتے جانا۔ سنتے ہیں کہ حوض کو ثرپر سب کچھ بانٹنے والے
ہمارے آقا ہی ہموں گے۔ تو کیا جناب ابو طالب پیاسے رہیں گے ؟اگر یہ استعارہ ہے تو آپ بھی استعارہ کے طور پر جواب دیں۔ "
حصنور پاک کما بچین جن لوگوں نے بچپن بیا بانوں یا گاؤں میں گزارا ہے۔ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ کافی دیر رات گئے
تک بچ کھیلتے رہتے ہیں ۔اور تھک کرچار پائی پر بے خربو کر لیٹ جاتے ہیں ۔صبح اٹھتے ہیں تو بال بھرے ہوتے ہیں اور آنکھوں
میں چرد ہوتی ہے۔ چنا نچہ مکہ مکر مہ میں بھی سب بچوں کی یہی حالت ہوتی تھی ۔اور حضور پاک کھیل میں ان بچوں کے ساتھ ہوتے
تھے ۔لیکن آپ جب اٹھتے تھے تو سراسر جمال ہی جمال ہو تا تھا۔ بالوں میں تیل لگاہواہو تا تھا اور وہ سنورے ہوئے ہوتے تھے اور
آنکھوں میں سرمہ ہو تا تھا۔ د یکھنے والے یہ دیکھ کر حیران ہوجاتے تھے ۔یہ ہیں جمال کی تھلکیاں۔

شام کاہ پہلا سفر صفور پاک کھی بڑے ہوئے بعنی تقریباً دس بارہ سال کے تھے کہ جناب ابو طالب نے تجارت کی عزض سے ملک شام کا سفر اختیار کیا۔ طبری کے مطابق جب سواریاں کس دی گئیں تو رسول اللہ بے حال ہوگئے کیونکہ آپ ساتھ نہ جا رہے تھے۔ سید ناابو طالب نے جب یہ حالت و یکھی تو وہ بھی رو پڑے اور قسم کھائی کہ حضور پاک بھی ان کے ساتھ جا ئیں گے کہ نہ آپ ہمارے بغیر رہ سکتے ہیں ۔ اور نہ ہم آپ کے بغیر بہر حال جب یہ قافلہ وادی یرموک میں بھریٰ کے مقام کے نزدیک پہنچا تو بحیرا راہب اپن عبادت گاہ سے باہر لکل آیا اور ایک آدی بھیج کر اہل قافلہ کو شام کے کھانے پر اپنے ہاں مدعو کیا۔ یہ کہائی مورضین اور راہب اپن عبادت گاہ سے باہر لکل آیا اور ایک آدی ہے۔ بلکہ آجکل کے یو رپین مورخ بھی اس پر فخر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیٹمبر کی ایک عبیمائی راہب نے "رہنمائی" کی ہے۔ بلکہ آجکل کے یو رپین مورخ بھی اس پر فخر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیٹمبر کی ان کے ایک عبیمائی راہب نے "رہنمائی" کی ۔ تو یہ عاجز اس کہائی کو اپنے الفاظ میں بیان کرے گا۔

بحیراراہ ہو جہراراہ ہو جہراراہ ہو جہ عسائی مذہب کا پروکار تھاجی کو ہم اس وقت کادین عنیف ہمیں گے۔وہ موجودہ عسائیوں کو طرح تین خداؤں والی بات کو نہ ما تا تھا اور نہ ان افسانوں کو جانیا تھاجو آج عسائیوں نے مذہب کے گرولییٹ ویئے ہیں ۔بحراً کو سرکار دوعالم کی خو شبوآ گئ تو کیاد یکھتا ہے کہ ایک قافہ آرہا ہے اور ایک بادل ان پر سایہ کئے ہوئے ہے ۔اور جب اس درخت کے نیچ جہنے جہاں قیام کر ناتھا تو درخت کی شاخیں جھک گئیں تو بحراً پکاراٹھا۔ بخدا الیما کسی نبی کے لیے ہو سکتا ہے اس باب ک شروع میں حضور پاک کی شان کے بیان میں اس سلسلے میں حضرت عمر کے بیان پر ایک " دانشور " نے جو جمورہ کیا اور علامہ اقبال نے جو اس کا جو اب دیا ۔یہ اللہ کی عطاب ۔ بحراً بو کھ دیکھ سکتا تھا وہ بھلا دو سروں کو کہاں نظر آتی ہے ۔دل بنیا اور جہم بنیا کا ذکر اور فضاحت پیش لفظ میں ہو تھی ہے ۔یہ دنیا اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمیں نظر آتی ہے ۔اللہ تعالیٰ کے عجب راز ہیں کھ لوگوں کے سید کو وہ کھول دیتا ہے ۔اور ضروری نہیں کہ صرف مسلمان یا دین حنیف والوں کو یہ عطاب و ۔یہ سائنس بھی ہے ۔ تبت کے طبی لاما کی تعیری آنکھ کی کہائی اس سلسلے میں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے ۔اور اب اہل یورپ اور اہل امریکہ اس سلسلہ میں مزید شخصة بیاتی سب بیج ہیں۔

بہرحال شام کو اہل قافلہ جب کھانے کے لیے بحراً کے پاس بہنچ تو بحراً کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو سکیں ۔ حیران ہو کر پو چھا

"کیا کوئی پہنچے تو نہیں رہ گیا "اہل قافلہ نے کہا ہاں ایک بچہ رہ گیا ہے ۔ بحراً کہنے لگا" اس کو بھی ضرور لاؤ" اور سے ہمارے آقا حضور
پاک محمد مصطفیٰ تھے ۔ بحیراً کے دل کی آنکھیں جب حضور پاک کے حن و جمال پر مرکو زہوئیں تو اس کو دونوں جہاں حاصل ہو
گئے ۔ کئی سوال پو بھے ۔ عربوں کے رواج کا پاس کرتے ہوئے لات وعریٰ کو بھی پچ لے آیا تو ہمارے آقائے فرما یا " دیکھو میراان
کے ساتھ کوئی تعلق نہیں " میرا خالق ایک اللہ اور اکیلا اللہ ہے " ۔ روایت ہے کہ بحیراً نے مہر نبوت کی زیارت بھی کی کہ ان کو
کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھی اگا ہی تھی ۔ بحیراً کو جب ہر طرح سے تسلی ہوئی تو جناب ابلو طالب کو گزارش کی کہ بہتر ہے لیہ سفر اختیار نہ کئے
جائیں ۔ یہودیوں میں حسد رکھنے والے لوگوں میں بھی کچھ مروم شناس لوگ ہوتے ہیں ۔ ان کو خبرلگ گئی تو وہ شرسے باز نہ آئیں
گئے ۔ بہتنا ابلو طالب کو یہ بات پیند آئی اور تجارت کا مال اوھر ہی بچ کر مکہ مگر مہ والیں چل پڑے ۔ بحیراً نے اس سلسلہ میں جو کچھ
حاصل ہو گیا کہ بحیراً بھی حضور پاک کے جمال کے چٹمہ سے سیراب ہو گیا

کہ مگر مہ کامعا شرق اب حضور پاک او کہن ہے جوانی کی طرف بڑھ رہے تھے اور آپ نے اپنی زندگی عام آدمیوں کی طرح کر مہ کامعا شرق اوروں کی طرح بتوں کی پوجانہ کی۔اور شاید آپ کے سارے گھرانے والے الیے تھے۔ کہ لؤ کہن میں آپ نے بحر آلو بتایا کہ ان کا بتوں ہے کوئی واسط نہیں۔ لین باقی کام آپ نے بھی اسی طرح کئے بھی طرح آپ کے خاندان والے کرتے تھے۔ حیٰ کہ بکریاں تک چرائیں اور انسانی معاشرہ میں جو ذمہ داری آئی وہ پوری کی ۔ ہاں زمینداری کے ساتھ مکہ مکر مہ میں کم واسط بڑا۔ لین جب مد بند مؤرہ تشریف لے گئے تو وہاں زمینداری میں بھی پوری دلچی لی آپ نے کسی راہب کی طرح زندگی نے واسط بڑا۔ لین جب مد بند مؤرہ تشریف لے گئے تو وہاں زمینداری میں بھی پوری دلچی لی آپ نے کسی راہب کی طرح زندگی نے کراری ۔ جو اللہ تعالیٰ کی عباوت کی وہ گھر میں کی یا تات کعب میں کی یا کسی تنہائی والی جگہ پر کی ۔ لیکن جب عباوت ختم کی اور باہر نکھ تو وہام آدمیوں کے بچ گھل مل گئے ۔ لوگ آپ کے لیے طرح طرح کی پیشگو ئیاں کر رہے تھے۔اور شاید آپ بہت کچھ جانتے ہوں گئے گو تام آدمیوں کے بچ گھل مل گئے ۔ لوگ آپ کے لیے طرح طرح کی پیشگو ئیاں کر رہے تھے۔اور شاید آپ بہت کچھ جانتے ہوں گئے گئے تو دوسری مقصد کے تحت تھی۔استغفراق ، ذکر ، فکر ، تجسس اور اپنے نفس کی بہچان ۔ کہ جب جاکر اللہ تو کہ آپ کی عباوت کی معاشرے میں اس طرح گھل مل کر رہتے تھے کہ آپ نے کبھی کوئی ٹاٹر نہ دیا کہ آپ پر ایک طرف بھاری دیے والا ہے ہاں البتہ سب لوگ آپ کے حد سے زیادہ ذمہ داری آنے والی ہے تو دوسری طرف آپ کے جمال کا چشمہ بھی جاری ہونے والا ہے ہاں البتہ سب لوگ آپ کے حد سے زیادہ ذمہ داری آنے والی ہے تو دوسری طرف آپ کے جمال کا چشمہ بھی جاری ہونے والا ہے ہاں البتہ سب لوگ آپ کے حد سے زیادہ

عت کرتے تھے۔ حرب الفجار قوم سے سب سے پہلے جس بڑے اجتماعی کام میں حضور پاک نے شرکت کی اس کو حرب الفجار کہتے ہیں ۔ یہ ایک بتنگ تھی ۔اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہرسال سرزمین عرب میں نخلہ اور طائف کے درمیان ج سے تھوڑا پہلے ایک بازار لگنا تھا جس کو عطاظ کہتے تھے ۔اور وہاں خرید و فروخت خوب ہوتی تھی۔ایک سال وہاں پرایران کی حکومت کے باجگزار قبیلہ کخم سے حیرہ کے بادشاہ نعمان بند منذر جس کی تلوار ، اور نسب کا ذکر پچھلے باب میں ہو چکا ہے ۔اس نے فروخت کے لیے کچھ بطیمہ ویشاق حلف الفصنول حضوریاک اور آپ کے پچاؤں کو یہ جنگ پسندنہ تھی۔اور خاندانی مجبوریوں اور قبائلی بند صنوں کے سخت جو پرانے وعدے اور معائدے ہوئے تھے ان کے سخت بنوہاشم بحنگ میں شامل اس لئے ہوئے کہ ان پر کمزوری یا وعدہ خلافی کا الزام نہ لگے ۔اس لئے بحنگ کے جلدی بعد حضوریاک کے پچاز بیرنے بیثاق حلف الفضول کا بندوبست کیا۔اور پچھلی بحنگ جو حرام مہینوں میں ہوئی اس کو غلط جنگ یا حرب الفجار کا نام دیا اور آئندہ کے لیے اعلان کیا کہ جنگ صرف کسی مظلوم کی مدد کے لئے کی جاسکتی ہے۔اسلام کے بعد بھی حضوریاک نے اس میثاق کی تعریف کی اور فرمایا کہ وہ اس پرقائم ہیں۔

شمام کا دو سرا سفر اس جنگ کے تھوڑا بعد حضور پاک نے ملک شام کا دوسرا سفر بھی تجارت کی عرض سے کیا ۔ اور جناب خدیجہ کا غلام سیرہ بھی تھا ۔ اور بھریٰ کے نزدیک ایک اور عسائی متاب خدیجہ کا غلام سیرہ بھی تھا ۔ اور بھریٰ کے نزدیک ایک اور عسائی راہب نسطواڑ سے ملاقات کا ذکر ابن سعد نے تفصیل سے کیا ہے لیکن متام کہانی اس بیان کے ساتھ ملتی ہے جو بھیرا راہب کے سلسلہ میں لکھی گئ ہے ۔ اس لئے اس بیان کو دہرایا نہیں جارہا۔ بہر حال جناب خدیجہ نے تجارتی قافلے کو والی آتے دیکھا کہ ایک بادل نے ان پر سایہ کیا ہوا ہے تو بڑی متاثر ہوئیں ۔

جناب خدیج کامقام جناب خدیج کامقام بہت اونچاہے۔اوران کی عمر حضور پاک سے زیادہ ہونے میں بھی کوئی خاص حکمت بہاں تھی۔اس عاج کا خیال ہے کہ عورت دنیاوی زندگی میں ایک اہم کر داراداکرتی ہے۔حضور پاک نے اپن عظیم والدہ کی شفقت چند دن دیکھی۔کوئی بہن نہ تھی۔پھوپھیوں کے علاوہ کوئی محرم عورت نہ تھی۔وہ اپنے کام میں معروف رہتی تھیں۔تو

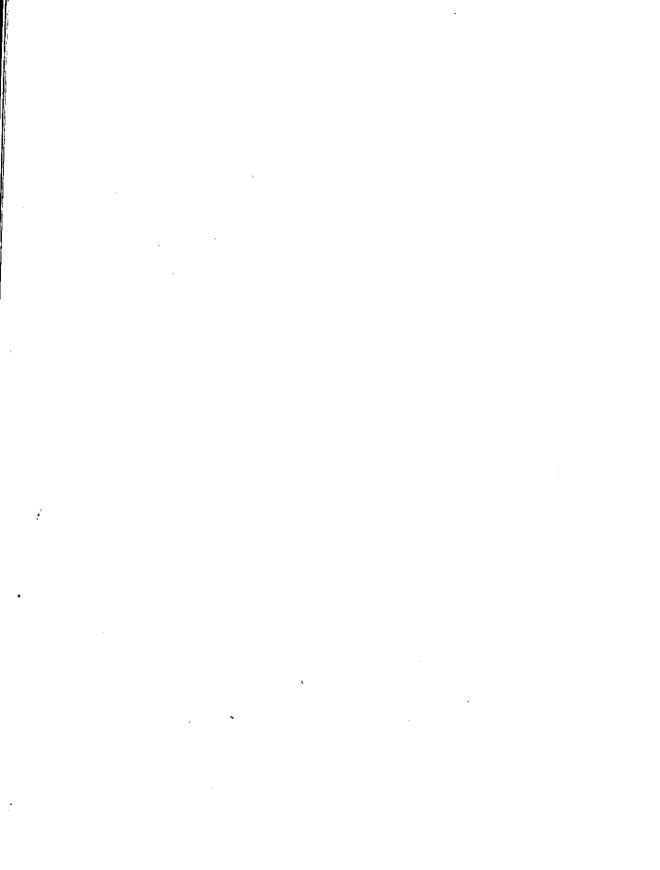



## حصنور پاک کی چھو پھیاں

ا۔ ام حکیم ؓ۔ ان کی شادی کریز بن ربیعہ ابن حبیب بن عبد شمس سے ہوئی ۔ اور ان کی بیٹی اروی حصرت عثمان کی والدہ تھیں۔ ب۔ امیم ؓ۔ ان کی شادی محبش بن رباب سے ہوئی جو عبد شمس کا حلیف قبیلہ تھا۔ عبداللہؓ بن محبش شہید احد، اور زینٹ بنت محبش (ام المومنین) آکیے بیٹیا، بیٹی ہیں

ج - برة -آپ کی شادی عبدالله ابن هلال مخزومی کے ساتھ ہوئی -ابو سلمہ مخزومیؓ لینے خاندان سے اول اسلام لانے والے اس کے بیٹے تھے -آپ ام سلم یک جہلے خاوند تھے -

د - صفیہ ۔ آپ کی شادی عوام بن خویلد سے ہوئی ۔ عشرہ میں جناب زبیر بن عوام آپ ہی سے بیٹے تھے۔

ہ -ارویؒ -زمانہ جاہلیت میں آپ کی شادی عمیر بن وہب کے ساتھ ہوئی ۔وہاں علیحدگ کے بعد دوسری شادی ارطاق بن شرجیل بن ہانٹم کے ساتھ ہوئی

و سعاتکہ ۔ زمانہ جاہلیت میں شادی ابوامیہ مخزومی سے ساتھ ہوئی ۔ وہاں اسلام سے بعد علیحد گی ہو گئی ۔ آپ ہی کو کفار کی بدر میں حبا ہی کاخواب آیا۔اور آپ مدینیہ شریف ہجرت کر گئیں ۔





حضور پاک کے لیے ایک الیمی عورت کی ضرورت تھی جس میں محبت کے علاوہ شفقت بھی ہو ۔ اور الیما کام کوئی بڑی عمر والی عورت کر سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب خدیجۂ کو بیرشرف بحش دیا۔طبقات ابن سعد کی آخری جلد میں ذکر ہے کہ مکہ مکر مہ کی کافی عورتیں خانہ کعبہ میں بیٹھی تھیں ۔ کہ ایک فرد (شاید کوئی رجال الغیب ہے) وہاں سے گزرااور کہا کہ حمہارے ہاں نبی پیدا ہونے والا ہے ۔ جن کو محمد بھی پکاراجائے گا۔وہ اللہ کا پیغام پہنچائیں گے ۔لہذا تم میں سے جو خاتون ان کی زوجیت حاصل کرسکے وہ ضروری ابیہا کرے ۔معاشرہ کے بندھنوں کی وجہ ہے کوئی خاتون بھی ایسی بات سن کر ہاں نہ کرے گی ۔ لیکن روایت ہے کہ جناب خدیجہ نے پیات س کر نگاہ نیجی کرلی۔اور باقی عورتوں نے اس آدمی کو سست بھی کہااوراس پر کنکریاں بھی چھینکیں جناب خدیجیے نکاح شرافت و حب نسب میں جناب خدیجی کا مقام بہت بلند ہے ۔ آپ بھی قصیٰ کی اولاد سے ہیں ۔ شجرہ الف سے استفادہ کریں کہ آپ کانسب حضور پاک کے نسب کے ساتھ قصیٰ پرجاملتا ہے۔آپ کے دوخاوند یکے بعد دیگرجوانی میں وفات پا چکے تھے ۔آپ کی ان سے اولاد بھی تھی ۔لیکن قدرت ، ایک بیوہ عورت کو عظیم شرف دنیا چاہتی تھی اور اسلام دین فطرت کے طور پر عورت کے لیے ایک مقام پیدا کر رہاتھا۔اللہ تعالیٰ نے جناب خدیجیہ کو بے پناہ دولت سے بھی نوازاتھا۔اور آپ بڑے بڑے روساء کے شادی کے پیغاموں کو ٹھکراتی رہیں تھیں ۔لیکن یہاں خو دمتمنی ہوئیں کہ حضور پاک ان کو زوجیت میں قبول فرمائیں اور اپن بہن کے ذریعہ پیغام بھجوادیاجو حضور پاک نے منظور فرمایا بہتاب خدیج کے والداس وقت فوت ہو عکے تھے اور جناب خدیجہ کے چیرے بھائی ورقد بن نوفل نے جناب خدیجہ کی طرف سے متام معاملات طے کرائے ۔ لیکن اس عاجز کے لحاظ سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جناب خدیجہ کو ام المومنین اول ہونے کا شرف بخشا۔ اور ہمارے آقا حضور پاک کو دنیاوی زندگی میں جو راحت جناب خدیجۂ نے پہنچائی اس کو کوئی قلم بیان نہیں کر سکتی ۔ لیکن ساتھ ہی جو لطف حضور پاک کے جمال کا جناب خدیجۂ نے اٹھایا وہ کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔تقریباً بیس سال سے کچھ زیادہ عرصہ آپ اکیلی ہی حضور پاک کی زوجیت سے لطف اندوز ہوتی رہیں ۔ انہی کے بطن سے حضور پاک کی عظیم بیٹیاں جناب زینٹ جناب رقیہ جناب ام کلثوم اور جناب فاطمہ الزہراً پیدا ہوئیں ۔ انہی کو شرف ہے کہ ایک طرف جناب حیدر کر اراللہ کے شیراور ہر جنگ کے دولہا جناب علیٰ ان کے داماد ہیں ۔ تو دوسری طرف حیا کے مجممہ بیت رضوان کاسبب اور سخی وغنی جناب عثمان مجمی ان کے داماد ہیں ۔ آپ ہی حضور پاک کے دو بیٹوں ، عبداللہ اور قاسم لیعنی الطاہر اور الطبیب کی والدہ ہیں ۔اور آپ ہی جناب حسنؓ و حسینؓ وام کلثومٌ اور زینب کی نانی ہیں ۔ آپ ہی کی اولاد سے نتام اولیاء کے سردار پیردستگر متعدوا مام اور سادات پیدا ہوئے ۔ جن کو ہم شاہ جی کے نام سے موسوم كرتے ہیں ۔اے رب العالمین جناب خد يجر كے شان كے بيان سے ہمارے دماغوں اوراس كتاب كے صفحات كو معطر كر دے ۔ اور ساری امت این کی یادیں منانا شروع کر دے ۔افسوس کہ اس سلسلہ میں ہماری کو تا ہی حدسے گزری ہوئی ہے۔ خانہ کعب کی تعمیر اب حضور پاک کی عمر مبارک تئیں پنتنیں سال ہونے والی تھی۔ نبوت کا سورج بھی طلوع ہونے والا تھا۔اور دولھاکی آمد کے لیے تیاری ہو رہی تھی۔ چشمہ زمزم آپ کی ولادت سے پہلے جاری ہو چکا تھا اور اس کا پچھلے باب میں ذکر ہو چکا

ہے -اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے گھر کو دوبارہ تعمر کروے کہ اس کاحبیب جب اہل حق کے ساتھ حق کے گھر میں واخل ہو تو گھر بھی نیا بنا ہوا ہو۔ایک داخلہ تو صلح حدیبہ کے ایک سال بعد ہو گیا تھا۔لیکن اصلی داخلہ فتح مکہ کے وقت ہوا جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ اندیویں باب میں آتا ہے ۔ لیکن اب ضرورت یہ تھی کہ نبوت کے اعلان سے پہلے الله تعالیٰ کا گھر تیار ہو جائے ۔ کہ قارئین و یکھیں گے کہ نبوت کے اعلان کے بعد مذ صرف مکہ مکر مد میں اختگا فات آمڈ آئے بلکہ ساری سر زمین عرب میں اختگا فات نے جنگ کی شکل اختنیار کرلی۔اس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمت پہناں تھی کہ دنیا کے کونے میں اللہ کا پیغام پھیلانے والوں کو اللہ تعالیٰ بھٹی سے نکال کر اہل عق بناناچاہتاتھا۔، بہرحال اللہ تعالیٰ نے خانہ کعب کوموجودہ شکل دلانے کابیہ سبب بنایا کہ ایک جہاز جدہ کی بندرگاہ کے نژدیک آگر کنارے کے ساتھ الیسا ٹکڑا یا کہ جہاز ٹوٹ گیا۔قریش مکہ کو جب بیہ خبر ملی تو ان کو خیال ہوا کہ کیوں نے جہاز کی اس لکڑی سے خانہ کعبہ پر چھت ڈال دیں ۔اور ساتھ ہی نئی دیواریں بھی نئی بنالیں ۔ چنانچہ آئندہ کے سیف اللہ جناب خالڈ ے باپ ولید بن مغیرہ کی کوشش سے نہ صرف جہاز کی لکڑی قیمتاً حاصل کرلی گئ ۔ بلکہ الک معمار بھی مل گیا۔ اب کعبہ کی پرانی دیواریں گرانے سے ڈرلگنا تھا کہ ابرہہ کا حال اکثر لوگ دیکھ چکے تھے۔لیکن ولیدنے ہمت کی اور عرض کی " اے اللہ فیاخانہ کھیہ بنانے کا ارادہ ہے ورنہ کون تیرے گھر کو اکھاڑ سکتا ہے " تو ولید نے پہلی گینتی حلائی ۔ تو ٹھیک نیت ہونے کی وجہ سے کچھ نہ ہوا تو باقی لوگ بھی دیواروں کو ڈھانے لگ گئے ۔اور جب دیواریں ڈھاکر زمین کے برابر کر دیں تو مزید بنیادیں کھودنے کی ہمت نہ ہوئی کہ مزید کھدائی سے سارا کہ مکرمہ بل گیا۔ بہر حال چاروں دیواروں کے لیے قریش نے اپنے آپ کو چار حصوں میں باخث لیا۔ اور اس طرح حضور پاک کاخاندان بنو ہاشم اور بنوعبد شمس وغیرہ مل کر بنوعبد مناف بن گئے ۔اور قرعہ ڈال کر چاروں گروہوں میں برابر کام تقسیم کر دیا گیا۔حضوریاک نے بھی اپنے کنبہ اور قبیلہ کے ساتھ مل کر کام کیا۔اور سب کام بخیروخوبی انجام پایا۔ حجرا سود کا نصب کین جب تجرا سود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو جھکڑا شروع ہو گیا کہ ایسا کون کرے ۔اور ہر گروہ یا قبیلیہ ا پنا حق جتانے لگا۔اور معاملات جنگ تک پہنچ جاتے کہ ام المومنین ام سلمڈ کے والد اور جناب خالڈ کے جچا ابو امیہ نے تجویز پیش کی کہ یہ فیصلہ وہ کرے گاجو کل صح سویرے خانہ کعبہ میں پہلے واخل ہو گا۔سب نے اس پراتفاق کیا اور اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ حضور پاک ہی سب سے پہلے وہاں چہنچ اور یہ قرعہ آپ کے نام پر نظا۔اب آپ امین کہلاتے تھے۔صادق کہلاتے تھے اور شخصیت میں سراسر جمال تھا۔ کسی ایک آدمی کے دل میں بھی آپ کے خلاف نہ کوئی حسد تھانہ کوئی شک، اس لیے سب خوش ہو گئے۔ حضور پاک نے اپنی چاور پھیلا دی اور حجر اسو د کو اٹھا کر اس پر رکھ دیا۔ پھرچاروں گروہوں کو اپنا نمائندہ یا اسر منتخب کرنے کی فرمائش کی کہ وہ آگر چادر کا ایک ایک کونہ بکڑلیں ۔اور مل کر چادر کو اٹھائیں سیخنانچہ ایسا ہی ہوا۔اور جب اس جگہ پہنچے جہاں حجراسود نصب کرناتھا تو حضور پاک نے حجراسود کو اٹھا کر نصب کر دیا۔ حجراسود کو مصبوطی کے ساتھ دیوار کا حصہ بنانے کے لیے جو پتھر ساتھ لگایا گیااس کو اٹھائے کی سعادت حضور پاک کے چچا حصرت عباس کو ہوئی۔

مثر ارت ایک نجدی جس کے بارے میں خیال ہے کہ شیطان تھااس نے شرارت کرنے کی کو شش کی اور تفرقہ اور اختلاف

کاراستہ پیدا کرنے کی سعی بھی کی ۔اور زور سے کہا" بخدایہ نوجوان تم سے سب کچھ لے لے گا بیعنی امارت حکومت وغیرہ اور خوش بختی بھی تم سے بانیٹ لے گا"۔

حصليم روايت ہے كہ جہازى كوئى كافى يہ تھى كہ پورے خانہ كھيہ پراس سے جھت والا جاسكے ۔اس لئے ديواريں اتنی حيٰ گئيں جن پر جھت پورا ہوسكے ۔اور خانہ كعبہ كى جُو جگہ خالى جھوڑ دى گئى ۔البتہ كھي نشانات جھوڑ ديئے گے ۔اب اللہ تعالىٰ كاكرنا السے ہوا كہ چند سال بعد حق نے خانہ كعبہ كى متوليت اور نظام اہل حق كوعطاكر ديا۔ تو حضور پاك نے فرما ياكہ اسجگہ كواليہ ہى رہنے دو۔اس جگہ پر نفل كى ادائيكى كا اتنا ہى شرف اور تواب ہو گاجتنا خانہ كعبہ كے اندر نوافل اداكر نے كا تواب ہو تا ہے ۔ بيہ جگہ آج ہى بغير جھت كے ہے اور حطيم كہلاتى ہے۔اس زمانے ميں جب جج كے موسم كے علاوہ بھى شايد لا كھ سے زيادہ آد فى ہر روز خانہ كعبہ ميں عاضى دينة ہوں گے تو خانہ كعبہ كے اندر نفل كى بارى كب آستى ہے ۔جتائجہ حطيم ميں نوافل اداكر كے زائرين ليپ كعبہ ميں عاضى دينة ہوں گے تو خانہ كعبہ كے اندر نفل كى بارى كب آستى ہے ۔جتائجہ حطيم ميں نوافل اداكر كے زائرين ليپ دلوں كو ٹھنڈا كرتے ہيں اور دہاں پر سجدہ كے وقت كى كيفيت كوكوئى قلم بيان نہيں كر سكتى ۔اس عاج كوكچہ خيال آيا كہ "شہود" اور "وجود" سب ايك ہوگھ جيال آيا كہ چربہوں ۔خاند بعد ميں فقراكى تلميحات" وصدت الوجود" اور "وحدت الشہود" ياد كيفيت كى ضرورت ہے ۔خاند الگ الگ مرطے ہوں ۔والنہ اعلی بعد ميں فقراكى تلميحات" وصدت الوجود" اور "وحدت الشہود" ياد آئيں ۔ايک بات ظاہر تھى كہ ان نوافل كى ادائيگى كے دوران ماحول ميں صرف جمال ہى جمال كى كيفيت تھى۔

آمد کی خبر دیتا گیا۔اس سلسلے میں قرآن پاک کی سورۃ عمران کی چند آیات کا ترجمہ دوسرے باب کے شروع میں دیا تھا کہ روز ازل

سب پیغمبروں نے اور باتوں کے علاوہ یہ عہد بھی کیا تھا کہ وہ حضور پاک کی بعثت وآمد کی شہاوت بھی دیں گے ۔ان آیات کی تفسیرے سلسلہ میں بیر راقم اپنی عاجزی کا ذکر بھی کر چکا ہے ۔ کہ ان الفاظ کو معنی میں بند نہیں کیا جاسکتا۔اور بیہ مشکل میدان ہے البته انجبل میں حضرت عبیبی کے الفاظ ہماری کچے مد د کر سکتے ہیں ۔فرمایا" بخدامیں نے دیکھاان کو اور ان کی تعریف کی تو یہ سب کچھ ای کی بدولت ہے " ۔ حضور پاک کے جمال کی یہ ایک ہلکی سی جھلک ہے لیکن اتنا ضرور سمجھ لیں کہ حضرت علینی فرما گئے کہ جو کچھ ان کو ملایا انہوں نے حاصل کیا وہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے حضور پاک کے جمال نبوت کو دیکھااور اس کی تعریف کی یااس سے متاثر ہوئے وغیرہ تو یہ سب کچے مل گیا۔ تو اب مذکور شدہ آیات کی معنی کچھ کھلتے ہیں کہ پہلے پیغمر جو کچھ اپنے زمانے میں کر گئے۔ وہ بھی حضور پاک کے سچ دین کی مدومیں تھا۔ کہ وہ بھی زمانے کو کچھ تسلسل تو دیتے رہے لیکن صحیح تسلسل امت واحدہ کا تصور دے کر حضوریاک نے دیا۔ تو بات سہاں چہنجی ہے کہ اہل حق خواہ اس جہاں میں وار دہو بھیے ہوں یا برزخ میں جا بھی ہیں وہ سب ایک قافلہ پاکارواں ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اور اس چیز کو پہلے باب میں اہل عق کے فلسفہ حیات کے تحت بھی واضح کر دیا گیا تھا۔اس کے علاوہ پیغمر جو شہادت یا گواہی دے گئے کہ آنے والا آرہا ہے تو ہر زمانے میں نیک لوگ آپ کے جمال کے جلوے کے منتظر تھے ۔خاص کر اہل کتاب میں جو لوگ دین حنیف پر قائم رہے ان میں سے کچھ زمان و مکان کے پہلو کو بھی سمجھتے تھے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہماری امت میں کچھ صاحب نظرلو گوں اور فقراء نے زمان و مکان کے سلسلہ میں آنے والے واقعات کا ذکر کیا ہے تو عسیائی راہبوں یا یہودی عالموں نے جو آپ کی آمد کا ذکر کیا وہ ہم جگہ بجگہ بیان کر حکے ہیں ۔علاوہ کاہنوں اور قیافہ شاسوں کا ذکر بھی ہو چکا ہے ۔ کہ بتعہ خاندان کے بادشاہ ربیع کے خواب اور کاہنوں کی تعبیر کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی آپؑ کے قدم مبارک کو قیافہ شاموں نے حضرت ابراہیم کے قدم مبارک کے مشابہ قرار دیا۔توجمال کا ندازہ لگائیں۔ رو حانبیت سائنس ہے اباللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور سب مخلوق کاخالق ہے اور اس نے غیر مسلموں کو بھی کچھ نہ کچے روحانی علم دے رکھا ہے کہ یہ بھی سائنس ہے۔سائیک (Physc) یو نانی زبان میں روح کو کہتے ہیں اور یہ جو سائیکالوجی کے معنی ہم نے نفسیات کر دیا دراصل اس کے صحیح معنی روحانیت ہی تھی ۔ افلاطون ایک یونانی فلاسفر نے Thought projection لیعنی خیالات کو وسعت دینے میں جو مہارت حاصل کی یا سقراط، فیثاغورث یا دوسرے ماہر فلاسفروں نے باطنی اور غیر مرئی معاملات کو سمجھنے کے علم میں بڑی مہارت حاصل کی ۔اور ہمارے فلاسفروں میں ابن سینا، فرابی اور ابن رشد وغیرہ ان غیروں سے بڑے متاثر بھی تھے۔بہرحال اللہ تعالیٰ نے الیے کئ لوگوں کو بھی زمان ومکان پر کسی حد تک ضرور حاوی کیا ہو گا کہ ان کی بھی کئی پیشنگوئیاں درست ثابت ہوئیں۔علاوہ ازیں حضور پاک کی بعثت سے پہلے جنوں اور شیطانوں کو بھی کچھ آزادی تھی کہ وہ عالم بالا کی مچھ باتوں سے آگاہ ہوجاتے تھے لیکن اب یہ سلسلہ بند ہے۔تو حضور پاک کے سلسلے میں ہر قسم کے اشارے ہورہے تھے اور لوگ کئی غیر مرئی چیزیں دیکھ رہے تھے حیوان آپ کو دیکھ کر سرجھ کالیتے تھے اور جب آپ غار حرا کی طرف عباوت کے لیے جاتے تھے تو پتھر بول اٹھنے تھے اور آواز آتی تھی "اسلام علیک پارسول اللہ "اب اس سلسلہ میں اگر وہ نتام واقعات لکھے جائیں تو پہ

اکی الگ کتاب کا مضمون ہے لیکن یہ چند باتیں لکھنے میں ایک مقصدیہ ہے کہ حضور پاک نے اپنے اچانک یہ اعلان نہ کر دیا تھا کہ میں اللہ کا نی ہوں۔ اس سلسلے میں بڑی تیاریاں ہورہی تھیں ۔ چند عملی مثالوں کا ذکر ضروری ہے کہ جتاب سلمان فارسی جسے کہ میں الذکا نبی ہوں ہے آپ کی ملاش میں تھے ۔ صہیب روئی درور کی غلامی کرتے رہے کہ مکہ مکر مہ میں آگر آپ کے جمال ہے فیصنیاب ہونا تھا۔ بلال حشی ؓ اپنے ملک ہے دور غلامی کی زنجیروں میں حکوئے پھررہے تھے کہ کچے عطا ہونے والا تھا۔ اور بات مواقع تقدیر سے فائدہ اٹھا نہ ہونا تھا نہ کی ہے۔ کہ اس سلسلہ میں کچھ لوگ بدقسمت اور بد بخت نگے مثلاً زبیر بن باطامہودی عالم پہلے کہنا رہنا تھا کہ بی آخرالز بان سرزمین قرط میں پیدا ہوں گے لیکن جب حضور پاک کا ظہور ہوا تو وہ کتاب ہی چھپا ڈالی جس سے حوالے دیتا تھا۔ ابن السیان یہودی ملک شام سے بیر ہوا یا ۔ وہاں تمامہہودیوں کو بتایا کہ ایک بن معموث ہونے والا ہے یہی ان کی بجرت گاہ ہوں اور میں ان کی بجرت گاہ ہوں ہوا گو وہ کتاب ہی جہودیوں کو یہا ہوں ہوا گو وہ ہو گیا۔ اور میں ان کی اخرت ہوا ہوں کو اس سے مطلع کرنے آیا ہوں۔ وہ خو د بے چارہ تو چہلے فوت ہو گیا۔ لیکن صرف چند نوجوان یہودیوں کو یہ بات کے ایک صرف چند نوجوان یہودیوں کو یہ بات کے بیں کہ مصور پاک کی بعثت سے ایک ماہ پہلے ایک بت کے پیٹ لیا د دلائی ۔ لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک کی بعثت سے ایک ماہ پہلے ایک بت کے پیٹ یا د دلائی ۔ لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں کہ مکہ مکر مہ میں ایک بنی مبعوث ہونے والا میں سے شور سنا گیا " وی کا چرانا بند ہو گیا ہمیں شہاب (انگارے) مارے جارہے ہیں کہ مکہ مکر مہ میں ایک بنی مبعوث ہوئے والا

سفیاں الہذی روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک قافلہ کے ساتھ زرقا اور محان کے در میان رکے تو ایک سوار ( رجل الغیب ) اعلان کرتا بھرتا تھا" اے سونے والو ہیدار ہو جاؤ کہ یہ وقت سونے کا نہیں ہے ۔ اہمد ظاہر ہو گئے ہیں " حصرت عرقے کہ ہوئی بحتاب سعیڈ کے والد جتاب زیڈ بن عمرہ ،جو جتاب عرقے بحجرے بھائی بھی تھے اور ان کا پھیلے باب میں ذکر ہو چکا ہے ، فرما یا کرتے تھے " اولا داسماعیل کی شاخ بن عبد المطلب میں ہے ایک نبی کا اضطار ہے ۔ میں شاید ان کو نہ پاؤں ۔ لیکن میں غیر عاضری میں ان پر ایمان لا تاہوں ۔ اور ان کی تصدیق کر تاہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ نبی ہیں اے مخاطب (عامر بن ربیعہ ) اگر مجہاری عمر دراز ہو اور تم انہیں دیکھو تو ان کو میراسلام کہ دینا اور تم ان کو ضرورہ بچان لوگے " اور عامر بن ربیعہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی اور اس نے بحتاب زیڈ کا سلام حضور پاک کے سامنے پیش کیا۔ تو حضور پاک نے سلام کا بحواب دیا ۔ ان کے لیے دعائے رحمت کی اور فرمایا کہ میں نے انہیں (یعنی جتاب زیڈ کو) بعنت میں نازے نہلے دیکھا ہے (سبحان اللہ)۔ جواب دیا ۔ ان کے لیے دعائے رحمت کی اور فرمایا کہ میں نے انہیں (یعنی جتاب زیڈ کو) بعنت میں نازے نہلے دیکھا ہے (سبحان اللہ)۔ جواب این ایک ہیں کہ سب روایت ہو دوروز حضور پاک کی ولادت ہوئی تھی ۔ بحتاب خالڈ بن سعید نے خواب میں ایک نور دیکھا جو زمزم کی دوایتوں کے مطابق اسی شہور و تصور پاک کی ولادت ہوئی تھی ۔ بحتاب خالڈ بن سعید نے خواب میں ایک نور دیکھا جو زمزم کی دوایت میں جانے کی طرح روشنی اور یہ روشنی (نور) بہت پھیل گئے۔ یہ خواب لیخ بھائی عمرہ ہے ۔ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ خواب عبد المطلب نے کھودا، تو ظاہر ہے اس خاندان سے روشنی (نور) بھیلی دولوں ہے اللہ تحال کی عطام ہے۔ بنو عبد شہول گئی۔ یہ خواب لیخ بھائی عمرہ ہے۔ بنو عبد شہول گئی۔ یہ حضرت عثمان کی جدد اور ابو حذیقۂ کے علاوہ یہی دونوں بھائی اولین مسلمانوں میں ہیں۔ دونوں نے شام کی جنگوں کھی

شہادت پائی ۔ جب کہ ان کے باقی بھائی العاص ، اور عبیدہ جنگ بدر میں مارے گئے کہ وہ کفار کے کشکر میں تھے ۔ اس طرح حضور پاک کے جمال کے چشے تو ازل سے جاری ہیں ۔ ہاں یہ اپن اپن قسمت کی بات ہے ۔ جس کے دل میں حضور پاک کی محبت اور عشق پیدا ہو گیا ۔ اس کو سب کچے مل گیا

عشق وم جرئيل عشق ول مصطفى عشق خدا كا رسول عشق خدا كا كلام - (اقبال") خلاصہ یہ باب حضور پاک کی مکی زندگی کے چالیس سالوں کے واقعات کا ایک اجمالی خاکہ ہے۔ سہاں بیان کیا گیا کہ نبوت سے پہلے معاشرے میں حضور پاک کا کیا مقام تھااور آپ نے ایک فردے طور پر زندگی کیسے گزاری ۔ بینی ایک طرف معاشرہ میں مکمل طور پر سمو چکے تھے اورا پنی غیرت یا نماندانی عرت کو قائم رکھا۔لیکن ساتھ ہی عقائد کے سلسلہ میں اپنی انفرادیت پر قائم رہے ولیے آپ صرف اس دن سے نبی مذتھے جب نبوت کاعلان کیا۔ایک عدیث مبارکہ کے مطابق آپ روز ازل سے نبی آخر الزمان ہیں اور اس سلسلہ میں قران پاک میں پیغمروں کے میثاق کا ذکر اس باب اور دوسرے باب میں ہو چکا ہے ۔ہاں یہ الگ بات ہے کہ نبوت کے اعلان کا وقت مقرر تھا اور ان چالیس سالوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی ، کئی اور طریقوں سے کر رہے تھے۔اگر باقی باتوں کو چھوڑ دیں اور صرف ان پہلوؤں پر خیال دوڑائیں جو آپ کے سلسلہ میں اب تک اس کتاب میں بیان ہو چکی ہیں ۔ تو اگلا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیاآپ ان عجیب وغریب واقعات سے لیے خبر تھے جو آپ خود مشاہدہ کر رہے تھے یالوگ بیان کر رہے تھے ؟آپ ضرور با خرتھے ۔لیکن آپ کی شخصیت کا کمال یہ ہے کہ آج تک کسی راوی یا محدث یا مورخ یا مفسر نے اس سلسلہ میں آپ کا کوئی روعمل بیان نہیں کیا۔ بلکہ کسی خاص تاثر کا ذکر بھی کہیں نہیں ملتا۔ یہی آپ کی شان کا اعلیٰ ترین وصف ہے کہ آپ اس زمانے میں بھی ان واقعات پر حاوی تھے۔اور لو گوں کے تاثرات سننے کے بعد زبان پر کسی لفظ نے تو کیاآنا تھا۔ کسی راوی نے آپ کے چرے کے تاثرات تک کا ذکر نہیں کیا۔ کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ آیا تھا کہ آپ عملی طور پر کچھ کریں۔آپ نے ان چالیس سالوں میں جو عبادت کی یاجو ذکر وفکر کیا یا تمجسس کرتے رہے اس پرسے آج تک کسی صاحب نے پردیے نہیں ہٹائے شایدان باتوں کو سمجھنے کاہم شعور نہ رکھتے ہوں ۔البتہ ایک بات ظاہر ہے کہ آپ اپنے بارے باخرتھے ۔اور اپنے نفس کو پہچان بچے تھے اور پھراللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان بھی ہو گئی۔ کہ آپ ان چالیس سالوں میں کبھی کسی شرک یا بت پرستی کی طرف بھی مائل نہ ہوئے تھے۔لیکن محمد کے خدا کا نام بلند کرنے کا وقت اب آنے والا تھا۔اور اس کی بسم اللہ آپ کے جمال وجلال سے ہونا تھی۔اس لئے اس کے دو مرطے ہیں اول مکی زندگی جس کا اجمالی خاکہ الگھ دو ابواب میں ہے۔اورید ابواب زیادہ ترجمال کے مظہر ہیں۔ جلال والامعاملہ نویں باب سے پرزور طریقہ سے شروع ہوتا ہے اور اس سلسلہ میں بہت کچھ کہیں گے لیکن فی الحال الگے باب سے معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کی پہچان تک محدود ہے۔ کہ اس سے پہلے اگر خدا یا اللہ تعالیٰ کا کوئی تصورتھا بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمروں نے بتا یالیکن جلد لو گوں نے دیوی دیو تاؤں کی طاقتیں اتنی زیادہ کر دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شریک بن گئے ۔ پھر خبر کا الگ خدا تھا اور شر کاالگ بینی دو عملی یا دوئی تھی۔

ونیا کے باقی مذاہب میں آج کل جو اکلیے خداکا ذکر ہوتا ہے وہ ان لوگوں نے مسلمانوں سے سیکھا ہے اور وہ لوگ لینے

بو دے اور دقیانوی طریقوں میں ترمیم کرنے پر مجبور ہوگئے ہیں کہ کئ "خداؤں "کا ایک دومرے کے ساتھ حسد اکثران کے
افسانوی عقائد میں افراتفری مجائے ہوئے تھا۔ بدقسمتی سے یہ لوگ ہمارے آقا حضور پاک حضرت محمد کے ساتھ فی الحال کچ بغض
قائم رکھے ہوئے ہیں ۔ لیکن اس زمانے میں اس بغض میں کافی کی آتی جاتی ہے۔ اور یہ غیر ہمارے حضور پاک کی شان کو بہتر طور
تو تحصور پاک کی شان کو بہتر طور
پر سمجھنے کی کو شش ضرور کر رہے ہیں ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ دہر سے کافراور غیر مسلم بھی حضور پاک کی جماعت بندی ، قوم میں
نظم و نسق ، و ربط و ضبط کے طریق کار و غیرہ سے بڑے متاثر ہیں ۔ لیکن اپنوں نے کچھ بجب رویہ احتیار کر لیا ہے ۔ کہ کچھ بے چارے
حضور پاک کی بیٹریت کے چکر میں الیے چکرا گئے ہیں کہ آپ کے آخر الزمان نبی الرحمۃ ، رحمۃ العالمین ، جلال اور اللہ کے حبیب ہونے یاآپ کے نوریا جو روشنی آپ نے پھیلائی اس سلسلے میں باتوں کی طرف دھیان ہی کم دیسے ہیں ۔

عبت کا جنون باتی نہیں ہے مسلمانوں میں خون باتی نہیں ہے اور اقبال اس باب سے ساتھ نہیں ہے ۔ (اقبال اس باب میں تین شجرہ نسب کے چارٹ دینے گئے ہیں۔ ان کا تعلق صرف اس باب کے ساتھ نہیں بلکہ پوری کتاب میں خاندانی رابطوں کو تجھنے کے لیے یہ چارٹ بڑے مددگار ثابت ہوں گے۔ ان میں عظیم صحابہ کرائم بینی نہام عشرہ میں شامل صحابہ کرائم حضور پاک کی ذوجیت نصیب ہوئی وغیرہ سب کو ان چارٹوں میں دکھایا گیاہے ۔ خاص کران لوگوں کے لیے یہ چارٹ بڑے اہم ہیں جو حضور پاک کی ذوجیت نصیب ہوئی وغیرہ سب کو ان خوط لگانا چاہتے ہیں کہ نسب اور عقیدہ بھی ایک ہوگیا تو سونے پر سہا گہ ہوگیا۔ اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو تاریخی غلطیاں ہیں وہ دور ہوجائیں گی ۔ یا جنرل اگر می کل طرح ہے جن لوگوں نے اسلام کی ایک آدھ کتاب پرھ کرانی "افلاطونی " کے شخت سب رشتے رد کر جو جائیں گی ۔ یا جنرل اگر می کل کے شامل می ایک آدھ کتاب پرھ کرانی "افلاطونی " کے شخت سب رشتے رد کر دئیے ۔ تو قار تین کو شوت مل جائے گا کہ اسلام کا سمندر بہت گہرا ہے ۔ علاوہ از یں جب عقیدہ ایک نہ تھا تو قرابت کام نہ آئی ۔ اور مقصد یہ بھی ہے کہ اسلام کی قائد کے در خشدہ سازوں کو بہتر طور پرجائنے میں یہ چارٹ مددگار ثابت ہوں گے ۔ ساتھ ہی یہ ثابت ہوگا کہ ایک کتب عظیم سپ سالار، حاکم ، عالم ، محدث ، منظم اور فقیہہ اور چتہ نہیں کیا کیا پیدا گئا ۔ اور یہ سب ہم زمانہ تھے۔ دنیا میں اس کے عشر عشیر تو چھوڑ ہے سینگرواں یا ہزارواں صد بھی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی سب پھے ہمارے آقا کی نگاہ کے طفیل تھا کہ آپ کے جمال نے انسانیت کو یہ اور جسیم کردیا ، کاش نم یہ بات مجھ جائے ۔ سب بھی ہوں کا کہ ناز ہے دونوں مراد یا گئے عقل غیاب و جسیم ، عشق حضور و اضطراب (اقبال ) سب بھی ناز دونوں مراد یا گئے عقل غیاب و جسیم ، عشق حضور و اضطراب (اقبال )

آ یے ہم حضور پاک علیقہ کی شان کو سمجھنے میں عاجزی کریں کہ حضرت جبر کیل علیہ السلام کی آمدا کی شر عی ضرورت تھی-ورنہ اللہ کے حبیب علیقیہ روزازل ہے رحمتہ للعالمین ہیں-

## الجمينا باب

## آفتاب رسالت كاطلوع \_ اور اثرات

جمال جہوت اس ماج نے ساتھ "اثرات "کالفظ اس لئے بڑھا یا کہ بامقصد مطالعہ کے تحت حالات کا تجزیہ بھی ہوجائے ۔ تو اصلی بات یہ جہد رسالت یا نبوت کے محاملات کو بچھنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ۔ اور نبوت یا رسالت کیا ہیں ایسی باتوں کو چند الفاظ میں سرسری طور پر بیان کرنا بھی آسان نہیں ۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیارے کو چن لیتا ہے کہ وہ نبی ہوگا ۔ پھراس کی مدو بھی کرتا ہے ۔ لیکن ونیاوی محاملات کو چلنے ویتا ہے ۔ اس میں کچھ حکمت یا مصلحت ہوتی ہے ۔ اگر نبوت سے سرفراز شدہ شخصیت کو کہل امر حاصل ہوجائے ۔ تو عالم خلق میں عالم امر کی جھلکیاں ملی لگ جائیں گی اور وقتی طور پرساری دنیا یا جو جہاں موجو دہوں وہ ایک امت میں تبدیل ہوجائیں گے ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو امتحان شروع کیا ہوا ہے ۔ اس لئے خیراور شردونوں کی جنگ جاری رہتی ہے اور ہوتا ہے وہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ۔ تو نبی یارسول بھی وہی چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ۔ یہ تسلیم و رضاکا مقام اتنا اونچا ہے جس کو تجھنے کا ہم شعور ہی نہیں رکھتے ۔ ہاں البتہ ہمارے آقا نے اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو اپنی عاجری کا ذکر کیا تو ہے جس کو تجھنے کا ہم شعور ہی نہیں رکھتے ۔ ہاں البتہ ہمارے آقا نے اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو اپنی عاجری کا ذکر کیا تو ہمارے کو تاہ عقلوں نے حضور پاک کی شان کو کمتر بھی ناشروع کر دیا۔ اور السے لوگوں کے لیے علامہ اقبال نے خورائی عاش نے کہ دریا۔ اور السے لوگوں کے لیے علامہ اقبال نے خورائی کے ۔

اپی حکمت کے پی و غم میں الجھا الیہا آج تک فیصلہ نفع و ضرر نہ کر سکا دوسری بات یہ ہے کہ بہدارا یہ مادی جسم بڑی مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جھلک برداشت کر تا ہے۔ کہ حضرت موسی جسیے عظیم پیغمر پہلی تجلی کو دیکھ کر ہے ہوش ہو کر گر بڑے ۔ اور یہاں تو ذمہ داری بھی سو نپی جا رہی تھی ۔ تو ہمارے آقا کی تربیت سلسلہ در سلسلہ اور مرحلہ در مرحلہ اللہ تعالیٰ کر تا رہا ہے کہ آپ سب کچے برداشت کر گئے ۔ روایت ہے کہ پہلے سچ خواب آنے شروع ہوئے اور پھر آپ نے غار حرا میں عبادت کے لیے جانا شروع کر دیا ۔ یہ عبادت کیا تھی اس سلسلہ میں اکثر مورضین اور محد شین حضرات خاموش ہیں ۔ کچھ اہل نظر کا خیال ہے اور یہ عاجر پہلے بھی لکھ حکا ہے کہ یہ عاجری مقی ۔ ذکر تھا۔ فکر تھی اور تجسس تھا۔ بالکل اسی قسم کا تجسس جسیا حضرت ابراہیم نے کیا اور اس سلسلے میں قران پاک کی سورۃ انعام میں اشارے موجو دہیں ۔ اس ذکر اس فکر اور اس تجسس نے ایک دن حضور پاک کے سینہ مبارک کو کھول دیا ۔ اور وہ لیخ آپ کو بہجانئے لگے تو وہی کے نزول کا وقت آگیا۔

جہلی و جی جتانچہ ایک دن حضور پاک غار حرا میں الیے ذکر و فکر میں مصروف تھے کہ وی جبر ئیل نازل ہوئے ۔ لین حضرت جبر ئیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی کلام سورۃ اقراء کا نزول ہوا۔اور نبوت و رسالت کی بسم اللہ ہوئی سمہاں یہ وضاحت

ضروری ہے کہ بشریت سے ایسی شخصیت کی تکمیل ہو گئی جہاں سے نہ صرف نبوت بلکہ حضور پاک کے خاتم النبین ہونے کے پہلو کی بسم اللہ شروع ہوئی تھی جس کی تکمیل معراج کے بعد ہوئی ۔اس کے بعد مکمل دین کی تکمیل شروع ہوئی اور وہ بھی ہجرت کے بعد ۔ان مرحلوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آگے مزید وضاحت بھی آنے گی اور ہم جو زیادہ تربیشر کے حکر میں پڑکر حضور پاک کی شان تک نہیں پہنچ پاتے اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم ان مرحلوں اور مرحلات میں تسلسل یاار تقاء کے پہلوہ بے خرہیں ۔اور ہاتھی کو ٹٹولنے والے اندھوں کی طرح کوئی ایک بات س کر فیصلہ دے دیتے ہیں۔حضور پاک کے بعثت کے مقصد کے سمجھنے کے لیے آپ کی پوری زندگی اور اسلامی فلسفہ حیات کو سمجھنا ضروری ہے لیکن ہم بے چارے ادھر کہاں پہنچیں ہم اپنے بارے بے خبر ہیں۔ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگہ سے بے پوشیرہ آدمی کا مقام - (اقبال) بہرحال حضور پاک اور پہلی وحی کے سلسلہ میں کچھ راویوں نے لکھاہے کہ آپ گھروالس گئے تو کمرا اوڑھ لیا۔اور آپ کچھ پریشان بھی تھے اور کچھ ڈر بھی گئے ۔اس عاجز کو یہ طرز بیان پسند نہیں ۔ کہ راویوں کے یہ اپنے تاثرات ہوں گے ۔خیال ہے کہ حضور پاک صرف مترود ہوئے ہوں گے اور کمیزااوڑھ لیا کہ الیہا واقعہ اس شکل میں پہلی وفعہ ہوا۔ڈر الگ چیز ہے اور بے شک حضور پاک اللہ تعالیٰ کے قہر وغصنب سے اس وقت بھی بہت ڈرتے تھے جب نبوت کی تکمیل ہو چکی تھی لیکن یہ یاد رہے کہ وہ ڈر نا بھی ہمیں ڈرانے کی عزض سے ہو تا تھا۔اور الله تعالیٰ کاحبیب ہوتے ہوئے بھی آپ تسلیم ورضا کے الیے مقام پر تھے کہ ہروقت جبار وقہار سے ڈر کا مظاہرہ کرتے رہے ۔ لیکن وحی کے نزول میں ڈر کی کوئی بات اللہ کے حبیب کے ساتھ نہ تھی ۔ پہلا رابطہ تھا اور اس میں جمال کی جھلکیاں بھی تھیں ۔ابھی نبوت کی تکمیل نہ ہوئی تھی اس لئے ممکن ہے کہ حضور پاک نے یہ اندازہ نہ لگایا ہو کہ ان کو ایک ایسی ذمہ داری سونی جانے والی ہے جس کی دنیا میں مذاس سے پہلے کوئی مثال ہے اور مذکسی اور الیے واقعہ کے ساتھ اس کا مکمیل موازنہ نہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال صحح بات یہ آشکارا ہوتی ہے ، کہ غار حرامیں وی کے نزول کے بعد سرکار دوعالم کچھ متر دو ہوئے ، گھر آئے اور کمرااوڑھ لیا۔ام المومنین خدیجہ الکریؓ کی پرسش پر حضور پاک نے ان کوغار حرا کے وی کے نزول کے واقعہ سے کھے آگاہ کیا۔

ورقہ بن نوفل اپنے چیرے بھائی کے پاس لے گئیں اور انہوں نے تسلی دی وغیرہ اس عاجز کو اس کہانی پر ہمیشہ شک رہا ۔ لین خدا اور قرقہ بن نوفل اپنے چیرے بھائی کے پاس لے گئیں اور انہوں نے تسلی دی وغیرہ ۔ اس عاجز کو اس کہانی پر ہمیشہ شک رہا ۔ لین خدا بھلا کرے ابن اسحق کا جب ان کی بنیادی تاریخ یا مغازی پڑھی تو انہوں نے صاف لکھا کہ جتاب خدیجہ نے جب حضور پاک کے غار حوالے تج بات اور مشاہدات سنے اور ان کے تاثرات ویکھے، تو آپ جتاب ورقہ کے پاس تشریف لے گئیں اور ان کو ان باتوں سے آگاہ کیا ۔ تو جتاب ورقہ نے کہا "بخدا ہے باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ جتاب محمد ، حضرت موسی کی طرح پیغمرہیں "آگے ابن اسحق لکھتا ہے اس خدا کی اس کے کھ دن بعد حضور پاک بتاب ورقہ کو قدرتی طور پر خانہ کھیہ میں مل گئے تو جتاب ورقہ نے کہا "بخدا کھے قسم ہے اس خدا کی جس کے ہائے میں میری جان ہے کہ آپ کو لوگوں کی طرف پیغمر مبعوث کیا گیا ہے اور آپ کے پاس بھی وہ ناموس آئے ہیں جو

حضزت موسیؓ کے پاس آتے تھے۔لوگ آپ کی باتوں پریقین مذکریں گے۔اور آپ کے ساتھ اتناخراب برتاؤ کریں گے کہ آپ کو بجرت کرنا پڑے گی ہخدااگر میں تب تک زندہ رہاتو اللہ کی راہ میں جنتنا مجھ سے ہوسکے گاآپ کی مدد کروں گا" کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو جو کام سونپ رہا تھا اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا حبیب اوروں کے پاس جا کر مثورہ کرے گا ؟۔ خریبہ مسئلہ تو ابن اسحاق نے حل کر دیا کہ حضور پاک خو دنہ گئے ۔اب سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ جناب ورقد جمنے بزرگوں کو کتابوں میں کچھ پڑھا ہو گا اور ان نشانیوں کا ذکر ہو گا۔اور ممکن ہے خو دبھی صاحب نظر ہوں ۔تو تنبیرا سوال پیدا ہو تا ہے کہ کیا حضوریاک الیسی باتوں سے آگاہ مذتھے ؟" تو اس عاجز کا ایمان ہے کہ ضرور آگاہ تھے ۔ چند سال بعد جناب ابو ذر غفاری ٓ آئے جن کا ذکر آگے ساتویں باب میں ہے تو حضوریاک نے فرمایا" کہ تھجوروں والی زمین پرملنا" بیدمد سنیہ منورہ اور بجرت کی طرف اشارہ تھا۔لیکن امجھی وی کے شروع ہونے کے ساتھ الیے اعلانوں کی ضرورت نہ تھی کہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں گے اور بجرت وغیرہ کرنا پڑے گی ۔ یہی حضوریاک کی شخصیت کا کمال ہے ۔ اور یہی تسلیم ورضا کا مظاہرہ ہے۔ کہ آپ نے ہرکام عملی طور پر تسلسل کے ساتھ مقررہ وقت پر کرنا تھا۔اللہ تعالیٰ،اسلام کو معجزوں اور آگے آنے والے حالات وغیرہ کی تفصیل بٹاکر جاری یہ کرناچاہتا تھا۔ بلکہ عملی وین کو عمل کے طور پر عملی حالات میں جاری وساری کرناچاہٹا تھا۔اورانہی باتوں میں عوظہ لگاکر ہم عاجز، حضوریاک کی شان کو سمجھنے کی سعی کر سکتے ہیں ہوتھی بات اب بیر سلمنے آتی ہے کہ آخر حصرت خدیجہ کو جناب ورقٹر کے پاس جانے کی ضرورت کیوں پر گئی ؟۔ تو اس میں حکمت کی بات تھی کہ بجائے اس کے کہ حضوریاک خودجگہ جگہ اعلان کرتے پھرتے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ، جس میں خو د منائی کا ڈر تھا کوئی آپ کو کامن کہنا کوئی شاعراور آگے کچھ کو تاہ عقلوں نے الیسا کہا بھی تو ان کے اپنوں نے بتایا کہ آپ نہ کامن ا ہیں مذشاع وغیرہ اور اس کا ذکر آگے ساتویں باپ میں آتا ہے۔تو اس طرح حضور پاک کاجو تعلق وہی کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کے سابھ قائم ہوا تو اس کی خبر ضرور پھیل گئی۔بہر حال یہ سب اس عاجز کے ذاتی جائزے ہیں اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں ۔ سور توں کی تر تیب عام روایت ہے کہ سورۃ اقراکے بعد سورہ ضحیٰ نازل ہوئی وغیرہ وغیرہ ۔اور اس طرح بتام مکی سورتوں ے بارے کہ ان کی ترتیب کیا ہے کہ کون می سورۃ کب نازل ہوئی اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے تحقیق کی ہے جن میں ایک غرمسلم جرمن بھی ہے۔ لیکن یہ عاجزاس تفصیل میں شاجائے گاکہ اس طرح کتاب کا جم بہت بڑھ جائے گا۔ یہ عاجزاس پہلو کو اس طرح بیان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہ تھا کہ ایک اکٹھی کتاب آسمان سے نازل کر دیتا کہ اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كى باتيں ہوتيں ۔ليكن امتحان مقصود تھا۔اور اس كو سير طربيق كار پسند آيا كه لينے احكاموں كو لينے چنیدہ لو گوں بیغی پیغمبروں کے ذریعے لو گوں کو پہنچائے گا۔بہرحال قران پاک کاشان نزول اوراوقات ، وقت کے لحاظ سے مقرر کیا کہ عملٰی طور پرجو کچھ پہنچاناچاہاوہ پہنچا تا رہا۔ تکی سور توں کازیادہ ذکر بعد میں ساتویں باب میں آئے گا۔ کہ ان میں مثالوں کے ذریعہ زیادہ تر تبلیغ تھی فلسفہ اور نظریہ تھااور تکمیل نبوت کا پہلو مد نظرتھا۔مدنی سورتوں کا ذکر بعد کے ابواب میں ہو گا۔

و چی کے لیے مزیدروایات بہرال حضرت جرسیل کے ذریعہ سے اللہ تعالی اپنے حبیب کو پیغام پہنچا تارہا۔اور نبوت کی تکمیل کی طرف عروج جاری تھا۔لیکن کمجی وجی رک جاتی تھی کہ اس کے لئے وقت اور معیاد کے بندھن نہ تھے۔اب اس سلسلہ میں کچے مورضین اور محد ثنین لکھتے ہیں کہ جب کبھی وحی رک جاتی تھی تو حضور پاک گھبراجاتے تھے اور کئی وفعہ خیال ہوا کہ جاکر اپنے آپ کو کسی پہاڑے گرادیں ۔اس عاجز کو یہ طرز بیان بھی اپیل نہیں کرتا۔اوریہ کچھ راویوں کی ذمنی اختراع معلوم ہوتی ہے مکن ہوان کی نیت صحیح ہو کہ اکثر مسلمانوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے۔کہ حضور پاک ایک معصوم کی طرح تھے جن کو نہ کوئی شوق تھی اور نہ ان کو کوئی خواہش تھی۔ پس جو کچھ حکم ملیا تھا الیما کرتے تھے۔ یہ رائے سرآنکھوں پر کہ الیمی باتیں مسلمانوں نے اس لئے بھی لکھیں کہ غیروں نے کہا کہ مسلمانوں کا پیغم بڑا Ambitious تھا وغیرہ ۔ لیکن یہ عاجز ایسی بات نہیں تسلیم کرتا کہ حضوریاک گھراجاتے تھے اور پہاڑھ کرنے پر تیار ہوجاتے تھے۔ ابن اسحاق کے مطابق وحی آپ کے سینہ مبارک پر بیٹی جاتی تھی۔اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام سے بڑے روحانی اثرات ہوں گے تو حضور پاک کی فکرنے ضرور ور معت اختیار کرلی ہو گی اور ممکن ہے اپنے رب سے کوئی سوال کیا ہو کہ اے میرے رب اب کیا ہو گایا میں کیا کروں ؟۔ اور میں تیری راہ پرسب کھے کرنے کو تیار ہوں۔" اور یہ بھی ممکن ہو کہ یہ کہ دیا ہو کہ میں اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو پہاڑ پرسے گرانے کو تیار ہوں ۔ تو اس میں گھراہٹ والی بات نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں پیش کرنے کی سعی ہے ۔ ابن اسحاق نے اس پہلو کو بھی اچھی طرح سے واضح کیا ہے اور وہ لکھتا ہے کہ حضور پاک نے جب کبھی وحی یاالیسی باتوں کے لیے مزید فکر کی تو آپ کو حضرت جبرئیل سامنے نظرآجاتے تھے کہ وہ آسمان دنیا پر براجمان ہوجاتے تھے اور حضور پاک کو پیر گزارش کرتے کہ آپ واقعی اللہ-كى پىغمرېيى بلكه مزيدروايت ب كه حضور پاك جهال يا جس طرف نظرا تھاتے تھے، تو آگے سے حصرت جرئيل نظرآتے -آسمان دنیا یاسات آسمانوں کی وضاحت اس لئے پہلے باب میں کر دی گئ تھی۔ مزید بہاری سٹی ک اوں میں ہے

حصنور پاک کی شان نبوت کے ابتدائی دور کے تجربات اور مشاہدات کو مورضین نے جس طرح سے بیان کیا ہے اس کے گھ اثرات السے ہوئے کہ لوگوں نے حضور پاک کے تصرف کو محدود کر دیا ۔ گزارش ہو چکی ہے کہ یہ نبوت کی بسم اللہ تھی ۔ اور حضور پاک خو د فرماتے ہیں کہ "جو کل والے مقام پر رہا وہ گھائے میں رہا" ۔ یعنی مومن کے لیے بھی معراج ضروری ہے ۔ یہی چیز حضور پاک کے نبریت کی تکمیل کے بعد اب نبوت کی تکمیل کا Process یا تانا بانا شروع تھا ۔ اور معراج پر حضور پاک کے تشریف لے جانئے بعد نبوت کی تکمیل ہو گئی ۔ اس لئے ہم عاج بحب کبھی حضور پاک کی شان کا ذکر کریں ۔ تو ان ابتدائی دور کی احادیث مبارکہ یا بیانات کو حرف آخر نہ سمجھ لیں ۔ حضور پاک کی شان یا مقام سمجھنے کی کوشش کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ساری زندگی کے عالات کو مدنظرر کھ کر انسان ان کے پاؤں کی خاک بن جائے ۔ تو تب یہ پہلے مرحل آسانی سے سمجھے

اسلام کی آغوش کن عظیم ہستیوں کو اسلام کی آغوش میں آنے کی جلدی سعادت نصیب ہوئی اس میں حضور پاک سے

مکہ مکر مہ کے معاشر تی حالات است حضور پاک کی نبوت کے جمال کی یہ جھلک دے کریہ عاجز نکہ مکر مہ اور قریش کے عین اس وقت کے حالات کا اجمالی خاکہ پیش کرنا ضروری سجھتا ہے ۔ کہ ہم ساتھ ساتھ چلیں ۔ قریش مکہ ایک قبائلی جمہوریت کے بند صنوں میں بندھے ہوئے تھے ہوئے تھے ان بند صنوں میں بندھے ہوئے تھے جو کافی حد تک یو نانی فلسفہ والی جمہوریت کے متشابہ تھی ۔ قریش جن قبائل میں بیٹے ہوئے تھے ان کا ذکر آگے آتا ہے اور ہر قبیلہ کو کچھ ذمہ داریاں دی ہوئی تھیں ۔ اور ہر قبیلہ کا ایک امریا لیڈر ہو تا تھا۔ بعض قبائل میں ایک سے زیادہ بااثر لوگ ہوتے تھے اور تمام کام دار الندوہ جس کا ذکر ہو چکا ہے اس میں بیٹھ کر مشورہ سے حل کئے جاتے تھے ۔ قبائل کی تفصیل کچھ اس طرح تھی ۔

ا۔ خا تدان ہا شم کم لیعنی حضور پاک کا خاندان بے جناب عبدالمطلب کی وفات کے بعد حضور پاک کے بچا زہیر، خاندان کے کچھ عرصہ سربراہ رہے ۔ لیکن نبوت کے اعلان سے پہلے وہ فوت ہوگئے ۔ اور اب ایک طرف جناب ابو طالب کو لیڈر مانا جا تا تھا۔ تو دوسری طرف ، ابولہب اپنی وفلی بجا تا رہتا تھا۔ جناب عباس کے سرد حجاج کو پانی پلانا تھا۔ اور جناب حمزہ لین شکار اور سیر و تفریح میں مصروف رہتے تھے ۔ جناب ہاشم کے بھائی المطلب جن کی اولاد نے مکمل طور پر اپنے آپ کو بنو ہاشم کا حصہ بنا دیا تھا ان میں المطلب کے یوتے جناب عبیدہ بن حارث کا ذکر ضروری ہے۔ جو جلدی آغوش اسلام میں داخل ہوگئے۔

۲- خا مدان نو فل جناب ہاشم کے تبیرے بھائی نو فل کی اولاد عزیب حجاج کی خبر گیری کرتے تھے اور اس زمانے میں ان کاسردار حارث بن عامر تھا۔

۳- خاندان عبد همس جناب ہاشم کے چوتھ بھائی عبد شمس کی اولادوالے ایک خاندان بھی تھے اور آگے دو حصوں میں بھی بند امیہ بخوامیہ بھی بٹ کی تھے۔اس خاندان کی تفصیل شجرہ نسب "و" پر ہے۔انہوں نے حضور پاک کی بہت مخالفت کی۔ایک حصد بنوامیہ کہلاتا تھا اور ابوسفیان بن حرب ان کالیڈر تھا۔دوسرا حصد بنور بیعد تھا جن کالیڈر ابوسفیان کی بیوی صندہ کا باپ عتبہ بن ربیعد تھا

جنگ میں اہل قریش کی سپہ سالاری اس خاندان کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔البتہ اس خاندان کے جناب عثمانٌ بن عفان عتبہ کے بییٹے جناب ابو خدیقۂ ، اور سعید بن عاص کے دو بیٹوں جناب خالڈ اور جناب عمر ڈپر نبوت کے جمال کابہت جلد اثر پڑ گیا۔ام المومنین ام-حبیہؓ بھی اس خاندان سے تھیں۔یعنی ابو سفیان کی بیٹی تھیں۔

۲- خا مدان الولدار جناب ہاشم کے چھالولدار کا خاندان ،جو قریش کی علمبرداری کا کام کرتے تھے ۔اسلام کے علمبردار اور شہید احد جناب معصبؓ بن عمیر اسی خاندان سے تھے لیکن طلحہ اور عثمان بھی اسی خاندان سے تھے جو قریش کے علمبردار تھے اور جنگ احد میں مارے گئے

۵ – خا ندان اسمد بتناب ہاشم کے چچاعبدالعزیٰ کے بینے اسد کی اولاد کا خاندان ،جو قریش میں باہمی مشورہ کا بندوبست کرتے تھے ۔ ان کا سردار بزید بن ربیعہ تھا۔ ولیے ام المومنین جناب خدیجہ الکبریؒ اور حضور پاک کے چھپھی کے بینے اور عشرہ میں شامل جناب زبیر بن عوام بھی اسی خاندان سے تھے۔ (اوپر بیان شدہ پانچوں خاندان قصیٰ کی اولاد سے تھے)

۲- خا دران زہرہ قصیٰ کے بڑے بھائی زہرہ (جن کا ذکر ہو جکا ہے) کی اولاد -سرکار دو عالم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ،

جناب عبدالر حمنٌ بن عوف اور جناب سعدٌ بن ابی وقاص اسی خاندان سے تھے ۔یہ دونوں عشرہ میشرہ میں شامل ہیں۔

> - خا فدان سیم قصیٰ کے دادامرہ کے بیٹے سیم کی اولاد ۔ کچھ مورخین اور کتابت کی غلطی کی دجہ سے اس خاندان اور بنوشمیم من کا ذکر بائسیویں باب میں ہے کو ایک خاندان بنا دیا ۔ بہرحال بنوسیم قریش میں خون بہا کر فیصلہ کرتے تھے ۔ اور گواس زمانے میں جناب صدیق اکٹر کے والد عثمان (ابو قحافہ ) زندہ تھے ۔ لیکن سرداری جناب ابو بکڑ کے ہاتھ میں جا چکی تھی ۔ عشرہ میں شامل جناب طلحہ بن عبید اللہ بھی اسی خاندان سے تھے اور ظاہر ہے ام المومنین جناب عائشہ بھی اسی خاندان سے تھیں ۔

۸۔ خاندان محزوم قصلی کے دادامرہ کے پوتے مخزوم بن یقیظہ کی اولاد۔اس خاندان کی تفصیل بھی شجرہ ونسب " و " پر موجود ہے۔اس خاندان کے لوگوں نے حضور پاک کی بہت مخالفت کی۔ان کا سردار بعناب خالا کا والد ولید بن مغیرہ تھا۔ لیکن ولید کا بھتیجا، عمرو بن ہشام (ابو جہل) بھی سردار اور مشہور آدمی تھا کہ سارا یو نائی فلسفہ پڑھے ہوئے تھا اور زمانہ جہالت میں " دانائی کا باپ " ماناجا تا تھا۔یہ لوگ جتاگ کے دوران قریش کے رسالہ کی افسری بھی کرتے تھے۔اور اصطبل و خیمہ کا بند وبست بھی کرتے نے دولیا تھا۔یہ لوگ جتاگ کے دوران قریش کے رسالہ کی افسری بھی کرتے تھے۔اور اصطبل و خیمہ کا بند وبست بھی کرتے نے دولیا تھا ہے۔ام المومنین جتاب ام سلمہ ، ابو سلمہ مخزومی اور جتاب ارقم بھی اسی خاندان سے تھے جن پر نبوت کے جمال کا الیسا اثر ہوا کہ وہ اولین مسلمانوں میں شامل ہوگئے۔ صلح حدیدیہ کے بعد اس خاندان کے جتاب خالاً اور فتح کہ کے بعد جتاب عکر مہم بن ابو جہل بھی اسلام لے آئے اوران کی تلوار نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔

9۔ خافدان عدی قصل کے پرداداکعب کے بینے عدی کا خاندان ۔ یہ لوگ قریش کی سفارت کاکام اور خاندانی جھگڑوں کا فیصلہ کرتے تھے ۔ خاندان میں عمر کے لحاظ سے جناب ڈیڈ بن خطاب بڑے تھے ۔ لین سرداری ان کے چھوٹے اور سوتیلے بھائی بتناب عمر فاروق کے پاس تھی ۔ شاید ان کے نخیال بنو مخزوم کے زور کی وجہ سے الیہا تھا۔ حضرت عمر کے بہنوئی جناب

سعیڈ بن زیڈ بھی اسی خاندان سے تھے جن کو عشرہ میشرہ میں شامل کیا جاتا ہے۔اور ظاہر ہے ام المومنین حضرت حفصہ بھی اسی خاندان سے تھیں ۔

ا۔ خاندان سہم قصیٰ کے پرداداکعب کے پڑپوتے سہم بن عمرو بن حصیص کی اولاد۔ یہ لوگ خزانہ کے سردار تھے اور سرداری حادث بن قیس کے پاس تھی ۔ لیکن فاتح مصر حصزت عمر ڈ کے والد العاص زیادہ بااثر تھے ۔ اس خاندان نے بھی حضور پاک کی بہت مخالفت کی ۔ لیکن ختیس اور عبداللہ جو خذافہ کے بیٹے تھے ان پر جمال نبوت جلدی اثر کر گیا۔ جتاب ختیس ، ام المومنین جتاب حفصہ کے پہلے خاوند تھے اور جتاب عبداللہ کو کسریٰ ایران کو اسلام کی دعوت دینے کا شرف حاصل ہوا۔

اا۔ خاندان جمع تصیٰ کے پردادا کعب کے پڑپوتے جمع کاخاندان۔ جمع ، سہم کا بھائی تھا۔ادر سہم وجمع کو اکٹھا کر کے ان کو خاندان حصیص بھی کہتے ہیں ۔ یہ بڑا امیرخاندان تھا۔اور حضور پاک کی بڑی مخالفت کی ۔اس خاندان کا امیہ بن خلف جنگ بدر میں مارا گیا اور ابی بن خلف جنگ احد میں صفوان بن امیہ نے فتح کمہ تک اسلام کی مخالفت کی اور اس وقت مسلمان ہوا البتہ فقیر منش صحابی جناب عثمان بن مظعون بھی اس خاندان سے تھے۔

۱۱۔ خاندان عامر بن لوئی قصلی کے دادالوئی کے بیٹے عامر کاخاندان ۔ یہ لوگ ذرا دور سے جاکر حضور پاک کے خاندان سے ملتے ہیں اور انہوں نے بھی حضور پاک کی بہت مخالفت کی ۔ خاص کر سہیل بن عمر وجو صلح حدید ہے کے وقت قریش کا نما سدہ تھا اور آخر مسلمان بھی ہو گیا ۔ لیکن ان کے بیٹے عبداللہ صحابہ بدر ہیں اور ابو جندل بھی صلح حدید کے وقت اسلام لے آئے جس کا دلج سپ ذکر سو طویں باب میں ہے ۔ علاوہ ام المومنین جناب سودہ بھی اس خاندان سے تھیں اور حضور پاک کے بھی پھی زاو جناب ابوسرہ بھی جو اولین اسلام لانے والوں میں سے ہیں ، اور اس خاندان سے ہیں ۔

ساا۔ خامدان الحارث فہر کے بیٹے الحارث کاخاندان سیہ خاندان بہت ہی دور بعنی قریش کے جدامجد فہریر جاکر حضور پاک سے ملتا ہے۔ اور اس خاندان کو فاتح شام و فلسطین امین لامت جناب ابو عبیدہ بن جراح پر ہمدیثہ فخر رہے گا اور اسی وجہ سے اس عاجز نے خاندان کے لیے جمال نبوت کی جھلک کے سلسلہ میں ان کے ذکر کو ضروری سجھا۔

(ان تیرہ کے تیرہ) خاندانوں کی نشاند ہی شجرہ نسب "الف" پر کر دی گئ ہے۔(اس کتاب میں جن لو گوں کا اکثر ذکر ہوا ،خاص کر صحابہ کرام تو ان کے نام بھی شجرہ میں موجو دہیں ۔ باقی نام بھی اس شجرہ یا باقی شجروں میں مکاش کیے جاسکتے ہیں ۔)

حلیف قبائل اوران سے صحابہ کراٹم کا ذکر آئے گئے۔ یہ اور بیان شدہ قریش قبائل کے علاوہ ہماری کتاب میں چند حلیف قبائل اوران سے صحابہ کراٹم کا ذکر آئے گئے۔ یہ لوگ قریش نہ تھے بینی فہر کی اولاد سے نہ تھے۔ لیکن عرب النسل ضرور تھے۔ یا فہر سے اوپر جاکران میں سے کچھ کا شجرہ نسب حضور پاک کے ساتھ مل جا تا تھا۔ ان میں سے چند کا ذکر ضروری ہے۔ اور حلیف کا مطلب یہ تھا کہ السے لوگوں کے کسی بڑے نے ایٹ آپ کو قریش مکہ کے کسی قبیلہ کے ساتھ السے وابستہ کر دیا کہ وہ ان قبیلوں کے دکھ سکھ کے علاوہ مکمل قبائلی بندھنوں میں بھی اس قبیلہ کے لوگوں والی حیثیت اختیار کر گیا۔ اور یہ سلسلہ ان کی اولادوں کو بھی لاگو تھا

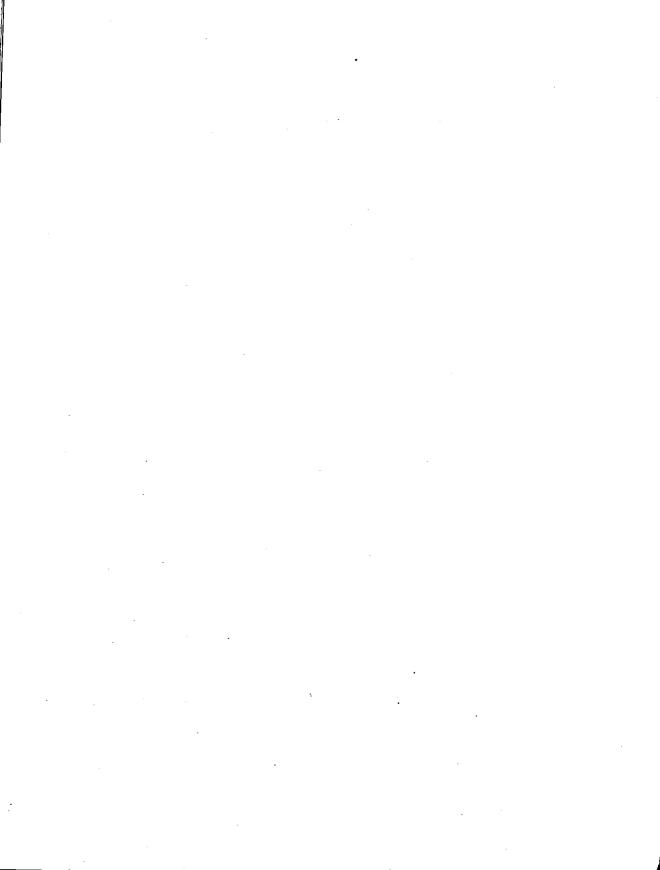



بی مخزوم نے اسلام کی سخت مخالفت کی ۔ جن پروہ جنگ بدر میں مارے گئے ۔ لیکن کل مخزومیوں اور ان کے حلفاء جو مارے گئے ان کی تحداد سترہ بنتی ہے ۔ لیعنی بدر میں مرنے والوں کا ایک چو تھائی ۔ قبید ہونے والوں کی تحداد پندرہ ہے لیکن یہ سب لوگ ذرا دور سے تھے اور اشنے مشہور نہ تھے ۔ اس لیے نام نہیں لکھے گئے ۔ لیکن بی مخزوم میں جناب ارتم، اس سلمٹ، اور ابو سلمٹ، اولین مسلمان ہیں ۔ خالا، اور اس کا ام سلمٹ، اور ابو سلمٹ، اولین مسلمان ہیں ۔ خالا، اور اس کا

بھائی ولیڈ، اور عکر مٹہ بھی بعد میں اسلام بھی لے آئے بنو عبداشمس کے جن آدمیوں کے نام کے اوپر × لگا ہوا ہے وہ سب جنگ بدر میں مارے گئے ۔ تو خاندان کی مخالفت کا اندازہ ہو جاتا ہے ۔ لیکن ساتھ ہی حضرت عثمان ، حضرت ابو خذیع ، اور حضرت خالا اولین اسلام لانے والے ہیں ۔ ابو سفیان ، اور اس کے دو بیٹے یزیڈ اور معاویہ فتح مکہ کے بعد اسلام لے آئے ۔



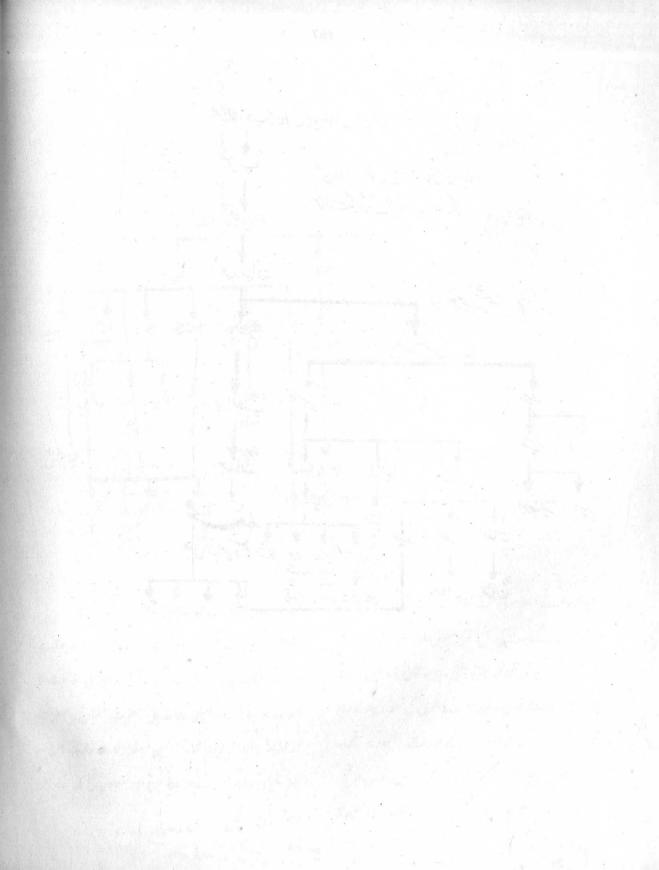

ا۔ بنو خزیمہ کی ایک شاخ بنو عبد شمس کا حلیف تبلیہ بنا ہوا تھا۔ اس قبلیہ سے حضور پاک کی پھپھی زاد حضرت زینٹ جن کو امرالمومنین بننے کا شرف حاصل ہوا اور ان کے بھائی جناب عبداللہ بن مجش اولین مسلمانوں سے ہیں۔ اس کے علاوہ بدری صحابہ جناب عکاشہ بن محصن ان کے بھائی خذید اور جناب شجاع بن وہب کا تعلق بھی اسی حلیف قبلیہ سے تھا۔ ب ۔ جناب عتبہ بن عزوان کا تعلق بھی ایک حلیف قبلیہ سے تھا اور انہوں نے خاندان نوفل (اوپر نمبر شمار ۲) کے ساتھ اسحاد کیا ہوا ہوا۔

ج ۔ حضرت عمارٌ بن یاسرٌ کے خاندان نے خاندان مخزوم (اوپر بنسرِ شمار ۸) کے ساتھ اتحاد کیا ہواتھا۔آپ کا قبیلیہ یمن سے آیا تھا۔ د ۔ حضرت مقدادٌ بن عمرواور حضرت عبداللہ بن مسعود کے قبیلوں نے خاندان زہرہ (اوپر بنسرِ شمار ۲) سے اتحاد کیا ہواتھا

یہ تھے وہ خاندان ، سیاسی حالات اور مکہ مکر مہ کے مختلف قبائل کے بندھن جب حضور پاک پرومی جبرئیل نازل ہوئے۔

گزارش ہو چکی ہے کہ سورۃ اقراء کے بعد سورہ ضحیٰ ، اتری جس میں اس دنیا میں بھی خیراور آخرت میں جڑا کے ذکر کے علاوہ متعدواور
اہم آیات ہیں جو اسلامی فلسفہ حیات کا بیان چند الفاظ میں نہایت وسیح اور پر معنی پیرائے میں کر دیتی ہیں ۔ اس کے بعد
حضرت جبرئیل نے حضور پاک کو وضو اور نماز (صلوۃ) کا طریقہ سکھایا ۔ کہ مل کر عبادت کسیے کی جائے ۔ روحانی اور بدنی وحدت کا
مظاہرہ کسیے ہو وغیرہ کہ اس وقت تک ایک طرف نبوت کے جمال کے اثرات دوسری طرف جناب صدیق اکر کی دعوت یا ان کے
سابھ مشورہ کی وجہ سے چند ہستیاں کارواں حق کا ہراول بن چکی تھیں ۔ ان کا مختصر ذکر ضروری ہے۔
سابھ مشورہ کی وجہ سے چند ہستیاں کارواں حق کا ہراول بن چکی تھیں ۔ ان کا مختصر ذکر ضروری ہے۔

1 حضرت عبنان بن عفان (بنوعبه شمس) جناب عنمان ، حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ وہ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے ہوئے تھے۔ وہ لوگ معان اور الزرقائے در میان سور ہے تھے۔ کہ ایک شخص (رجل الغیب) کی منادی نے ہمیں جگا دیا۔ وہ کہنا تھا۔ " اے سونے والو جلدی ہواکی طرح چلو۔ کیونکہ محمد مکہ میں آگئے " سیہاں آئے تو جناب ابو بکڑنے بھی اسی راستے کی نشاند ہی کی۔ اب آپ کی خدمت میں اسلام لانے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں "۔

ا حضرت طلح بن عبد الله (بنوسم) آپ دور سے جناب ابو بکڑے بھتیج بھی تھے۔آپ نے حضور پاک کی خدمت میں عاضر ہو کر عرض کی " کہ وہ وہ دادی برموک میں بھریٰ کے مقام پر تھے کہ ایک راہب مکہ مکر مہ کے کسی آدمی کی تلاش میں تھا۔ تو وہ جناب طلح الله کو مل گیا اور ان کو کہا "احمد ظاہر ہو گئے " جناب طلح کچھ حیران ہور ہے تھے تو راہب نے کہا کہ " عبدالله بن عبدالمطلب عبد الله اور تھر اس راہب نے مجھے نصویت کی " کہ ان کا دامن میکور کھنا۔ ان کی بجرت گاہ کھجور کے باغ اور پتھریلی اور شوریا پانی سے بلند زمین کی طرف ہوگی ۔ میں یہاں آیا تو جناب صدیق اکر نے بھی آپ کے دین میں آنے کی دعوت دی۔ تو اب غلامی کے لیے

سر جناب زبرین عوام (بنواسد) آپ حضور پاک کی پھچی حضرت صفیہ کے بینے ہیں۔ گوعمر صرف سولہ سال تھی۔ لین اپنے باقی پھچی زاد جناب عبداللہ بن تحبش اور ابو سلمہ مخزوی جسے اولین اسلام لانے والوں پر بھی سبقت لے گئے۔ کہ

حضور پاک کے جمال کے اثران پر بہت جلد ہو گیا۔

م - حضرت عبدالر حمن بن عوف (بنوز مره) حضور پاک کے نتھیال سے -آپ پر حضور پاک کے جمال کااثر بہت جلدی ہو گیا اور خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا -آپ کا نام عبد عمر و تھا ۔ یعنی کسی عمر و کا غلام ۔ حضور پاک نے فرما یا کہ رحمٰ کی غلامی اختیار کرنے کے بعد تم اب "عبدالرحمٰن "ہو ۔ اور اس طرح آپ کا نام تبدیل ہو گیا

۵۔ حضرت سعند بن ابی و قاص (بنوزہرہ) حضور پاک کے نضیال ہے آپ دوسری ہتی ہیں جن پر حضور پاک کا جمال جلدی اثر کر گیا۔ آپ حضور پاک کی والدہ حضرت آمنڈ کے جناب عبدالر جمن ہے بھی زیادہ قربی رشتہ دارہیں کہ پہلے یہ مشہورہوا کہ آپ حضور پاک کی والدہ کے بھائیوں کے خاندان ہے ہیں تو کسی نے آپ کو حضور پاک کا ماموں لکھ دیا۔ اور اس زمانے میں یہ روایت عام ہو گئ تو اللہ کی تلوار کی مصنف جزل اگرم نے تحقیق کر کے اپنی کتاب میں کہہ دیا کہ جناب سعدگا حضور پاک سے کوئی رشتہ نہ تھا۔ اس جسی اور کئ اور غلط تحقیقوں نے اس عاج کو مجبور کیا کہ وہ بھر پور تحقیق کرے اور یہ شجرہ نسب کے چارٹ وین مقصد ہے کہ بتام غلط فہمیاں دور ہو جائیں ۔ چنانچ یہ شجرہ ظاہر کرے گا کہ آپ کے والد کا نام مالک تھا اور وہ بونا میں اور حباب سعد ماموں زاد بھائی ۔ جناب سعد فاتح ایران ہیں اور جاب سعد ماموں زاد بھائی ۔ جناب سعد فاتح ایران ہیں اور حباب میں آگے ایک جمرپ میں ان کے ہاتھ سے ایک کافر کی مرمت کا ذکر بھی ہے۔

اسلام لانے کی سعادت (عبیر اگروہ) پہلے اور دوسرے گروہ کی شان بیان ہو چکی ہے اب تبیرے گروہ کا سرسری ذکر ضروری ہے کہ ان صاحبان پر بھی حضور پاک کے جمال کے الیے اثرات ہوئے کہ کھلی دعوت سے پہلے ایمان لے آئے اور پھر قافلہ حق میں بنایاں کام کئے

۱ - الجوعبين بن جراح (بنوطرن ) آپ كانام عامريا امير تها اور باپ كانام عبد الله تهالين كنيت ابو عبيده اور دادا ك نام جراح سيد مشهور بوئ - آپ بي امين الامت كملائي اور عشره و سبره مين شامل بين - آپ بي فاتح شام بين -

۲ - ابو سلمہ بن عبدالالہ ( بنو مخزوم) آپ حضور پاک کے چھپھی زاد بھی ہیں اور ام المومنین ام سلمہ کے پہلے خاوند - ایک جنگ میں زخموں کی وجہ سے مدینیہ منورہ میں وفات پائی -

١- ام سلمة بنت ابو اميه - زوجه ابو سلمة اور بعد ميں ام المومنين

۴ - الارقم بن عبد مناف ( بنو مخزوم ) آپ کویہ شرف حاصل ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضور پاک آپ کے گھر میں بیٹھ کر مجلس لگاتے اور دین حق کی تبلیغ فرماتے

۵-عياشٌ بن ابوربيعه بن المغيره - ( بنو مخزوم)

المعاصمة بنت سلامت روجه عياش بن ابوربيعه

> \_ حصرت عثمانٌ بن مظعون ( بنوجمع يا بنو حصيص )

٨ - جناب قدامة بن مظعون

و-جناب عبدالله بن فطهون

ارجتاب سائب بن عبمان بن مطعون

جناب عثمان آپ کے دو بھائی اور بدیا تقریباً اکٹھے ایمان لے آئے ۔ جناب عثمان ایک دن حضور پاک کے پاس بیٹے تھے ۔حضور پاک کچھ اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے یا کوئی پیغام مل رہاتھا۔پس جسے حضور پاک کی نظریں والی آئیں تو تگاہ ساتھ بیٹے حضرت عثمان پر پر گئ ۔ پھر کیا تھا جناب عثمان کا دل بنیا وہ حاصل کر گیاجو ایسے ہی لوگوں کی قسمت ہوتی ہے۔ دوسرے دن خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے آئے ۔آپ فقیر منش تھے اور دنیا سے تارک ہو نا چاہتے تھے ۔ حتیٰ کہ ا پنی بیوی سے بھی کنارہ کش ہو ناچاہتے تھے۔لیکن حضور پاک نے اجازت نہ دی۔کہ اسلام دین فطرت ہے اور مسلمان سب کام کریں گے ۔آپ پہلے مہاج ہیں جو حضور پاک کی زندگی ہی میں مدینیہ منورہ میں فوت ہوئے۔ اا - جناب عبيدة بن الحارث - ( بنو ہاشم)آپ دراصل جناب ہاشم کے بھائی المطلب کے پوتے ہیں - جنہوں نے اپنی اولاد کو بنوہاشم میں شیر وشکر کر دیا تھا۔آپ جنگ بدر میں زخموں کا تاب نہ لاکر مدینیہ منورہ پہنچنے سے پہلے راستے میں وفات پاگئے۔ ۱۲ بعناب جعفر طیاڑ بن جناب ابی طالبؓ ۔ صبثہ میں مسلمانوں کے امیراور جنگ مونۃ کے دوسرے سالار اور شہید الساجتاب اسماء بن عميس مزوجه جعفر طيار شهيد

۱۲ - جناب سعیڈ بن زیڈ ( بنو عدی ) عشرہ میشرہ میں شامل ہے جناب عمر فاروق کے چچا کے بییٹے کے بییٹے جن کا کافی ذکر ہو چکا

۵ اسبعناب فاطمة بنت خطاب زوجه جناب سعييٌّ ( جناب فاروقٌ كي بهن )

١٩ - جناب اسمالً بنت ابو بكرٌ ( بنوسيم) بعد ميں جناب زبرٌ بن عوام كے ساتھ شادى كى

ارجناب عائشً بنت ابو بكر جو بعد مين ام المومنين بني -

٨ ا جناب عميرٌ بن الي وقاص ( بنوز مره ) جناب سعدٌ بن ابي وقاص ك جماني -

وا بعناب عبدالله بن مسعود ( بنوز مره کے حلیف قبیلہ سے ) اسلام کے عظیم عالم حضور پاک کے جمال کی جھلک کا بیان

۲۰ جناب حبابٌ بن ارط - ( بنوز ہرہ کے حلیف قبیلہ سے )

۲۱ - جناب مسعودٌ بن القاره (بنوزہرہ کے حلیف قبیلہ سے جو تیرااندازی میں مشہور تھے) ۲۲ - جناب سلیط<sup>رن</sup> بن عمر و (بنو عامر بن لو ئی)

٣٧ ـ جتاب ختنيسٌ بن خذا فه ( بنوسهم ) ام المومنين جناب حفصهٌ بنت عمرٌ کے پہلے خاوند

٢٢-جناب عامر بن ربيعه (بنوسهم كے طلق قبيله سے)

٢٥ - عبدالله بن تحبق ( بنو خزيمه سے جو بنو عبد شمس كے حليف تھے ) آپ ام المومنين حضرت زينت كے جھائى اور

حضور پاک کی چھپھی حضرت امیم اسیم کے بیٹے ہیں ۔جنگ احد میں شہادت پائی

٢٧- ابو احمدٌ بن فحش مصاب عبدالله كم بهائي

٧٤ جناب حاطبٌ بن الحارث - حذاف بن لوئي كي اولاد سے

٢٨ - جناب فاطمة بنت المحاليل - جناب حاطب كي زوجه محترمه

۲۹ - جناب خطابٌ بن الخارث - (خاندانی تفصیل کہیں ہے مل سکی)

١١٥ جناب الفكية بنت ياسر بتناب خطاب كي زوجه محترمه

الا - جناب المطلبٌ بن اظهر سحارث بن لوئي كي اولاد سے

١١١ - جناب رملة بنت عوف - جناب المطلب كي زوجه محترمه

٣٣ - جناب نائم بن عبدالله -اسد بن لوئي كي اولاد سے

٣٣ - جناب اميرين فهيره - حباب ابو بكر صديقٌ كاآزاد كرده غلام

۳۵ - بعناب خالڈ بن سعید بن العاص ( بنوعبدشمس ) آپ سے خواب کا ذکر ہو چکا ہے ۔ آپ مدینہ منورہ میں حضور پاک کے افسر-مہمانداری کے فرائض انجام دینتے رہے ۔ بعناب صدیق کے زمانے میں شام میں ایک لشکر کے سپہ سالار تھے ۔ بعناب فاروق کے زمانے میں ملک شام کی ایک بعنگ میں شہادت پائی ۔ آپ کے بھائی بعناب عمر ڈبھی اسلام لائے۔

١٩٩ جناب آمدييً بنت خلف بن اسد معناب خالدً كي زوجه محرّمه

١٧٤ بتاب حاطبٌ بن عمرو عبدشمس بن لوئي كي اولادسے

۱۳۸ جناب حصنین (مہشم) بن عتب بن ربیعہ (معلوم ہوتا ہے کہ مورضین یا کتابت والا کوئی آدمی بید نام صحح نه لکھ سکا اور آپ ابو خذیئہ بن عتب ہیں اور آپ کا تعلق بنو عبد شمس سے ہے اور آپ کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے آگے بھی ذکر آئے گا) ۲۹ جناب واقد بن عبد الله -آپ غلام تھے -اور حضرت عمر کے والد خطاب نے ان کو خرید اتھا آپ بحیلہ یا ابو خفیفہ کے نام

سے مشہور تھے بعد میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اپنے والدین کے ناموں سے پکارے جاؤتو تب آپ نے اپنا اور اپنے والد کا نام ظاہر کیا

٠٠ ـ جناب خالاً بن البقيار -آپ بنوعدي ك ايك حليف قبيليه سے تعلق ركھتے تھے

اسم بحناب عامر

آپ تینوں جناب خالد کے بھائی تھے۔

٢٧ - جناب عقبل

٣٧ - جناب الياس

۳۴ - جناب عمارٌ بن یاس آپ کا قبیلہ بنو محزوم کا حلیف قبیلہ تھا اور آپ کے والد جناب یاس اور والدہ جناب سمیہ بعد میں مسلمان ہوگئے اور اتنی تکلیف برداشت کیں کہ جناب سمیہ اس مار پٹائی سے وفات پا گئیں اور اسلام کی پہلی شہیدہ مانی جاتی ہیں - جناب عمارٌ ، حضرت عمرٌ کے زمانے میں کو فد کے گور نرتھے اور حضرت علیٰ کے ساتھ شامل ہو کر آپ جنگ صفتیں میں شہید ہوئے۔

۲۵ - بعناب صہیب بن سنان -آپ ہی صہیب روئی کے نام سے مشہور ہیں ۔ گوآپ کا تعلق موصل سے تھا۔ لیکن جب بچے تھے تو کوئی اٹھا کر لے گیا اور انا طولیہ میں جا کر بچ ویا آپ کارنگ بھی گورا تھا اور غلامی کی حالت میں مکہ مکر مہ، انا طولیہ سے آئے ۔ تو رومی مشہور ہوئے ۔ آپ بعد میں جناب ابو بکڑے قبیلہ سیتم کے حلیف بن گئے ۔ آپ نے حضور پاک کے حکم پر مد سنہ منورہ ہجرت کی اور حضور پاک کے ذیائے میں ہر جنگ میں شریک ہوئے ۔ حضرت عمرا پی وفات کے بعد نئے خلیفہ کے چناؤتک آپ ہی کو امام مقرر کر گئے اور آپ ہی نے حضرت عمرا کا جنازہ پڑھایا ۔ سبحان اللہ ۔ اللہ کی کچھ عطا ہونے والی تھی تو کہاں سے کہاں تک بھرائے گئے ۔

اب تک جو لوگ جمال نبوت کی جھلکیوں سے اپنے دلوں کو منور کر بھکے تھے ان کی تعداد تقریباً چون پچپن ہوسکتی ہے یااس سے کچھ زیادہ ۔ کہ جو لوگ ایمان لائے ان میں سے کچھ کے ماں وباپ یا کنبہ کے کچھ لوگ ضرور اسلام لائے ہوں گے ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمان لانے والوں میں سے اکثر السے لوگ بھی ہیں جو عزیب تھے یا انتینے مشہور نہ تھے تو ظاہر ہے کہ ان سب کا مقام بہت او نچا ہے ۔ آئنیے صاف تھا جمال کی جھلک پڑگئ تو دل روشن ہوگے ۔ پھر دل جوڑ بھی دینے گئے

یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی اخوت کی جہانگیری ۔ محبت کی فرادانی (اقبالؒ) اعلامیہ تنبلیغ تین سال تک حضور پاک نے نئے دین کے بارے ہمیشہ محدود یا بااعتبار لوگوں میں تبلیغ کی ۔ اور ان خوش قسمت لوگوں کا ذکر ہو چکا ہے ۔ جو اس سے فیصنیاب ہوئے ۔ اس وقت تک دین اسلام کے ان پیروکاروں کے خلاف کوئی خاص رد عمل نہ ہوا۔ کہ مکمل آزادی تھی اور فرد آزاد تھا۔ کوئی کسی کو کچھ کیوں کہتا۔ لیکن اب سورہ الجرمیں کچھ وضاحت کی گئے۔" کہ نہیں اتارتے ہم فرشتوں کو مگر سابھ حق کے۔اور نہ ہوں گے اس وقت ڈھیل دینے گئے۔اول تو اتارا ہم نے اپنا ذکر ( نظریہ ) اور ہیں ہم واسطے اس کے نگہبان " ظاہر ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ کہ گیا۔اول تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر ہمیں ہدایت کیوں نہیں دے دیتا۔ تویہ اس کا جواب تھا۔ سابھ ہی نظریہ کے اتار نے اور اسکی نظریہ کے اتار نے اور اسکی نظریہ کا اعلان بھی ہو گیا۔ یہ جب وقت آئے گا تو ان کو ڈھیل نہ دی جائے گی۔آگے لیخ نظریہ کے اتار نے اور اسکی حفاظت کا اعلان بھی ہو گیا۔ یہ عاجر پہلے ذکر کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کو آہستہ اتار نے میں کچھ مقاصد تھے کہ عمل سابھ ہو وغیرہ۔اب جو یہ کھلی وضاحت آئی تو دین حق کو نہ ماننے والوں کے دل میں کچھ فکر پیدا ہوا کہ سابھ ہی اس سابھ سابھ ہو وغیرہ۔اب بی آشکارا کر اس چیز کو کہ حکم کیا جاتا ہے اور منہ پھیر لے مشرکوں سے "۔اسی دوران سورۃ الجرمیں یہ حکم آیا " ڈراؤلینے قبیلہ اور نزدیک والوں کو ۔

اولاد عبدا المطلب في دعوت ابن استق كے مطابق جب الله تعالیٰ كے يہ واضح احكام مل كئے تو حضور پاک نے دادا كى اولاد سے تقریباً چاليس افراد كى دعوت كا بندوبست كيا ۔ حضور پاک نے بتناب علیٰ كو فرما يا كہ بكرى كى اكيب ئانگ كوشت لے آئيں ۔ اس كو پكوا يا ۔ كچه روئياں پكوائيں اور دودھ كا ايك پيالہ منگوا ليا ۔ ان تينوں چيزوں پر حضور پاک نے اپنا لقمہ ڈال ديا ۔ اور نتام مہمانوں كو كھانے كے ليے بسم الله كرنے كو كہا ۔ اب بتناب علیٰ كے مطابق كھانا صرف اثنا تھا كہ اس كو ايك دوآدمى كھاجاتے ۔ ليكن يہاں سب مہمان كھانے سے سر ہوگئے اور كھانا وليے كا وليما رہا ۔ اب حضور پاک كچه فرمانے ہى لگے تھے كہ ابولہ جو كچه حران ہو رہا تھا جلد بول اٹھا۔ "اے اولاد عبد المطلب تم پر جا دورہ كيا ہے ۔ سمان سے بھاگ نكو " چنانچہ حضور پاک كينے خاندان والوں كو دعوت اسلام نہ دے سكے ۔ جادوہ و گيا ہے ۔ سہاں سے بھاگ نكو " چنانچہ حضور پاک كينے خاندان والوں كو دعوت اسلام نہ دے سكے ۔

تنبصرہ قارئین اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں ۔اس ابو لہب کے باپ کے گھر اللہ تعالیٰ نے چیمہ جاری کیا۔ساری دنیا سیراب ہو گئی۔ابولہب ولیے کا ولیسارہ گیا۔یا ابولہب کے باپ کے گھر سراج المنیر طلوع ہوا جس سے ساری دنیا روشن ہو گئی۔لیکن وہ بے چارہ اندھیرے میں رہا۔ کتنا بدقسمت تھا ابولہب۔کیا یہ عربت کا مقام نہیں ہے ،لیکن ہم کہاں کے اچھے ہیں۔ہم بھی آج غیروں سے علم حاصل کر رہے ہیں۔اور اپنے سراج منیرسے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔

ووسری وعوت بہرحال حضور پاک نے جلدی دوسری وعوت کا بندوبست کیا ۔اور الیے جلال کا مظاہرہ کیا کہ کسی کو جلد اٹھے کی ہمت نہ ہوئی ۔آپ نے تفصیلی خطبہ دیا۔اور فرمایا" میں تمہارے لئے اس جہاں اور اگلے جہاں کی بھی بہتری لایا ہوں ۔اور جو میری ہمراہی کرے گاس کو دونوں جہاں حاصل ہوجائیں گے "۔حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے پہلے لبیک کہنے کی توفیق عطافر مائی ۔تو حضور پاک نے فرمایا۔" یہ میرا بھائی ہے اس کی

بھی اطاعت کرو" یہ سن کر ابو ہب اور اس جسیا ایک آدھ اور ہنس پڑے ۔ بے چارے بدقسمت تھے لیکن باقی لو گوں پر کافی اچھے اثرات پڑے۔

کوہ صفا پر وعوت ابن سعد کے مطابق انہی دنوں میں ایک دن حضور پاک کوہ صفا پر چڑھ گئے۔ اور پکار اٹھے "اے گروہ قرایا۔" اے بنوعبد المطلب! اے بنوعبد مناف! اے بنوزہرہ اوغیرہ" (تقریباً سب قبائل کے نام لئے) اور کھر فرمایا۔" اگر میں تمہیں یہ خرووں کہ ایک لشکر اس پہاڑ کی جڑمیں ہے تو کیا تم لوگ میری تصدیق کرو گے ؟" لوگوں نے کہا" جی ہاں آپ بمارے بزویک امین اور صادق ہیں اور ہمیں آپ کے کذب کا کوئی تجربہ نہیں "آپ نے فرمایا۔" میں ایک عذاب شدید سے تمہیں ڈرانے والا ہوں۔" آپ نے کھر تنام قبائل کے نام لئے اور فرمایا" اللہ تعالی نے تھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے سب سے زیادہ قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤں اور میں یہ تو دنیا کی تمہاری کسی منفعت پر قادر ہوں اور یہ آخرت کے کسی صدید سوائے اس کے کہ تم لاالہ الااللہ کہو۔ حضور پاک تفصیل میں گئے اور فرمایا" بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بناؤ" ۔ تو آگے سے دنیا کا بدقسمت ترین انسان ابولہب پکاراٹھا" کیا اس لئے آپ نے ہمیں جمع کیا تھا ؟" بھر کچھ نازیا فرمائی ۔ کہ ابولہب کے دونوں ہا تھ تباہ ہو نازل فرمائی ۔ کہ ابولہب کے دونوں ہا تھ تباہ ہو نازی فرمائی ۔ کہ ابولہب کے دونوں ہا تھ تباہ ہو نازی بورہ بی اللہ اللہ تعالیٰ کے ۔ اور یہ ذکر آج بھی جاری وساری ہے

تنبصرہ حضور پاک کی عام لوگوں کے سامنے اس پہلی تقریر کو اکثر مبصرین نے بڑے پیارے انداز میں پیش کیا۔
عاص کر برگیڈیئر ملک نے انگریزی کے ایک مضمون "لیڈرشپ" میں اس طرز بیان اور بیان کی کشش کو ایک عظیم
مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ لیکن ایک صاحب جو فقر کا کچھ دعوی کرتے ہیں انہوں نے اس بیان کو پیشکوئی بنا دیا۔ کہ
یہ فتح کمہ کے وقت آنے والے لشکر کا وقت سے پہلے اعلان تھا۔ اس عاجز کے خیال میں یہ صرف طرز بیان تھا۔ اور اس کو
صفور پاک کے فتح کمہ کے وقت آنے والے لشکر سے تشبیہ نہیں دی جاسکتی۔ وہ اہل حق کا لشکر تھا۔ جو سراسر جمال و جلال
کا مظہر تھا۔ جس کی تفصیل انہیویں باب میں موجود ہے کہ اہل حق کا وہ لشکر چاروں سمت سے خوشخبری کے ساتھ
سر جھکائے اللہ تعالیٰ کے گھر میں واخل ہوا۔ اس کو قرلیش کا دشمن لشکر کہنا یاالیمی تشبیہ دینا ٹھکیک نہیں۔ اور ہمیں حضور گاگ کے اللہ این ہو دے معنی کرنے کا کوئی حق نہیں۔

وعوت عام برروعمل گزارش ہو چی ہے کہ قبائلی بند صنوں کو چھوڑ کر قریش معاشرہ میں فردآزاد تھا۔اور عقیدہ کے لحاظ سے جو چاہٹا کر سکتا تھا۔ مکہ مکر مہ میں بھی کچھ اوگ عیسائی ہو گئے تو کسی نے پرداہ نہ کی ، کچھ موحد تھے ۔ کہ صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے ۔ کچھ دین ابراہیم یا دین حنیف کے پیروکار تھے ۔ یااس دین میں جو غلط راہیں لکل آئی تھیں ان سے بیرار تھے ۔ ایکن الیے لوگ فرد تھے یا فرداً فرداً تھے کہ کسی نے پرداہ نہ کی ۔ لیکن مسلمانوں کے دین کو کئ وجوہات کے بیروار تھے ۔ لیکن مسلمانوں کے دین کو کئ وجوہات کے

تعت ناپند کیا گیا ۔ بڑی بات یہ تھی کہ مسلمان ایک جماعت تھے تو اس طرح قریش کے طرز معاشرت قبائلی جمہوریت اور فرد آزادی کی جگہ اسلام اللہ تعالیٰ کی آمریت کو جاری وساری کر ناچاہتا تھا تو قریش کو اپنی آزادی فکر اور آزادی عمل کو دھچالگتا نظر آیا۔ دوم ہر قبیلہ کا ایک سردار ہو تا تھا۔ اسلام میں سرداری اللہ تعالیٰ اور رسول کے احکام کے تابع تھی اور سردار وہ بنتا جس کو حضور پاک مقرر کرتے ۔ سوم اسلام نے بت پرستی بدعتوں اور معاشرہ میں غلط روایتوں کو ختم کرنے کا حکم دیا ۔ اس لئے پرانے خیالات کے لوگ یا قبیلہ کا سرداریا متوقع اور مستقبل کے امید وار سردار اسلام کے خلاف ہوگئے ۔ قار نین اس پہلو کو قبائل کے بیان کے تحت بہتر طور پر سجھ سکتے ہیں کہ سوائے جناب ابو بکر صدیق کے قبیلہ تیم کے اور بعد میں حضرت عمر کے قبیلہ عدی کے باقی اکثر قبائل کے "بڑے بڑے ہیں کہ سوائے جناب ابو بکر صدیق کے قبیلہ تیم کے نزد کیا۔ اسلام لے آئے۔

البته بهت زیاده مخالفت دو قبائل نے کی جن کا تفصیلی ذکر شجره نسب " د " ظاہر کرے گا کہ ایک مخالف قبائل: قبليه بنوعبد شمس تھا۔عبدشمس كى لينے بھائى حضرت ہاشم كے ساتھ رقابت كاذكر چوتھے باب ميں ہو جكا ہے۔ يہ رقابت اور سب کچھ جتاب ہاشٹم کی اولاد میں جا تاہواان کے سر داروں کو ضرور نظر آیا۔اس لئے انہوں نے مکہ مگر مہ میں حضور پاک کی خوب مخالفت کی ۔ لیکن عق کے پہلے معر کہ جنگ بدر میں اس قبیلہ کا بڑا نقصان ہوا۔ ربیعہ بن عبد شمس کا خاندان تو تقریباً مٹ ہی گیا۔ باقی فتح کمہ تک مخالفت کرتے رہے۔اور بعض لوگ بعد میں حضرت علیٰ اور امیر معاویۃ کی جنگ یا واقعہ کر بلا کو بھی اسی وشمنی کی طرف منسوب کرتے ہیں ۔لیکن یہ عاجز البیبانہ کہے گا کہ بنوامیہ کے جو لوگ اسلام لے آئے ان کے اسلام پرشک مناسب تو نہیں ۔البتہ حکومت کی چاہت بنوامیہ والوں کو زیادہ تھی۔دوسرا قبیلہ بن مخزوم تھا،جو دراصل پہلے ہی سے قصیٰ کی اولاد کے ساتھ حسد کرتے تھے۔ پھر عبد مناف کے ساتھ حسد کیا۔اور بعد میں جناب ہاشم کے ساتھ عبدشمس اور اس کے بییٹے امیہ نے جو اختلاف کیاتو بنی مخزوم نے عبدشمس کا ساتھ دیا۔اب جب حضور پاک نے نبوت کا اعلان کیا تو اس قبیلیہ کے عمرو بن ہشام (ابوجہل) نے صاف لفظوں میں کہا کہ " بنوہاشم ہماراحریف قبیلیہ ہے۔ہم بنوہاشم سے کسی پیغمبر پر ایمان نہیں لاسکتے " ۔ بینی دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ ابوجہل سے پو چھتا کہ وہ کس کو پیغمبر بنائے ۔( توبہ اللہ) ۔ بن مخزوم کا اور ان کے حلیف قبائل کا بھی حق کے پہلے معر کہ جنگ بدر میں بے پناہ نقصان ہوا ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ان دو قبائل میں دو سنجیدہ آدمی بھی تھے جن کاآگے بھی ذکر آٹار ہے گا۔وہ بنو مخزوم میں جناب خالاً کے والد ولیدین مغیرہ اور بنو عبد شمس میں عتبہ بن ربیعہ تھے لیکن دونوں کی "سنجیدگی" ان کے ذرا بھر بھی کام یہ آئی ۔ ہاں دونوں کے بیٹوں پر جمال نبوت کی جھلک بڑی اور وہ مسلمان ہو گئے۔

سیت المقدس سے تعلق: مسلمانوں کے خلاف کفاریا قریش مکہ کی عداوت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ

مسلمانوں کا مذہب عسیائیوں کی کئی باتوں کے ساتھ ملیا تھااور شروع شروع میں مسلمان نماز بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے۔قریش عام طور پر عسیائیوں کو نالپند کرتے تھے کہ انہی میں سے ایک ابرہدنے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش بھی کی تھی۔انہی دنوں میں اہل ایران (آتش پرست) اور اہل روم (عبیبائی) کے در میان جنگ بھی جاری تھی ۔ایران کو فتوحات حاصل ہور ہی تھیں اور قریش خوشیاں منارہے تھے۔تب ہی اللہ تعالیٰ نے مکی سورۃ روم میں فرما دیا کہ یہ فتوحات وقتی ہیں بعد میں حالات تبدیل ہوجائیں گے۔اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کچھے تسلی بھی دینا چاہتا تھا۔ کہ قریش اپنی طاقت کے محمنڈ اور اہل روم کی ایران کے ہاتھوں شکست کی وجہ سے کچھ تکبر بھی کررہے تھے۔ حضور پاک البتہ مسلمانوں کو تسلی دے رہے تھے کہ ان کو صرف بیہ فکر کرنا چاہیے۔ کہ ان کااپنامقصد حیات کیا ہے۔ جہاد بالنفس: اسلامی فلسف حیات کی بنیاد جہاد بالنفس پر ہے ۔اور حضور پاک اپن تبلیغ اور تعلیم کے ذریعہ سے ہر فرو کے ذاتی کر دار کو صحیح راستے پر استوار کررہے تھے۔اس چیز کو فوجی زبان میں ذاتی تربیت (Individual Training) کہتے ہیں ۔اور تب ہی ہم کہتے ہیں کہ ونیاوی فوجیں ، مسلمانوں (اللہ کی فوج) کی کچھ نہ کچھ نقل ضرور ہیں ۔الیبی تربیت کے لئے اسلام کے لحاظ سے اول ضرورت ایمان اور عقیدہ کی ہوتی ہے۔اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر سختی سے کار بند رہنے کو اپنایا جاتا ہے۔اس سلسلہ میں ہمارے آقا حضور پاک الیے اعلیٰ کر دار کا ذاتی منونہ پیش کر کے اپنے غلاموں کے لئے صراط مستقیم کی نشاندی فرمارہے تھے۔حضور پاک کے عظیم رفقان حق والی باتوں پر ذاتی طور پر سختی سے کار بند ہورہے تھے ۔ اور پھر تبیری ضرورت کو ساتھ شامل کردیا گیااور وہ عبادات ہیں ۔اول صلوۃ ( نماز) اور ذکر و فکر آئے ۔روزہ پہلے نفل کے طور پر تھا اور بعد میں وہ بھی فرض ہو گیا کہ نماز اور روزہ سے روح اور جسم کو ایک کرکے اللہ تعالی کے تابع کیا جاتا ہے۔ زکوۃ اور قربانی یا اسلامی طرز حج اجتماعی ضرور تیں ہیں۔

اجتماعی جہاد: چنانچہ اسلام دین فطرت کے طور پر ذات سے بڑھ کر جماعت کو اولین حیثیت دیتا ہے ۔ اور مسلمانوں کی تعداد اب پچاس ساتھ کے قریب ہو گئ تھی ۔ تو مسلمانوں نے اپنی بماز کو باجماعت پڑھنا شروع کر دیا ۔ لیکن الیبا وہ کفار کی نظروں سے دور کسی وادی یا گھائی میں کرتے تھے ۔ ایسی ہی ایک گھائی میں جب مسلمان عبادت کررہے تھے تو چند کفار بھی وہاں پہنچ گئے اور مسلمانوں پر آوازے کسنے شروع کر دیئے جس سے جھگڑا ہو گیا ۔ جناب سعد بن ابی وقاص نے ایک مردہ او نے کہ پڑی سے ایک کافر کی کچے زیادہ ہی مرمت کر دی کہ اس کاخون بہنا شروع ہو گیا ۔ اور کفار بھاگ گئے ۔ لیکن دشمنی نے اب ججرب کی صورت اختیار کرلی ۔ اور اجتماعی جہاد کی ہے اللہ ہو گئے ۔ لیکن مسلمان ابھی تیار نہ تھے اور جہاد کا وقت نہ آیا تھا ۔ جہاد کے سے تیاری کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ پہلواس عاجز کی تحقیق میں خاص مقام رکھتا ہے ۔ اور اس سلسلہ میں قاریئن بہت کچھ پڑھیں گے سے زبانی جمع تفریق نہیں اور صرف فتوؤں سے کام نہیں چلتا ۔

امیر جمز اور جناب عمر آغوش اسلام میں: بہرال گھائی میں ہاتھا پائی کی وجہ سے مسلمانوں اور کفار میں بھھا پائی کی وجہ سے مسلمانوں اور کفار میں بھھاڑا بڑھ گیا اور ابو جہل نے ایک عام مجلس کے دوران حضور پاک کے خلاف بڑے برے الفاظ استعمال کئے ۔ حضور پاک کے نوجوان چیاسید ناامیر جمزہ، حضور پاک کو پہند تو بہت کرتے تھے۔ لیکن اس وقت تک وہ ایک شہزادہ کی طرح رہتے تھے۔ اور اپنے شکار اور پرلطف زندگی کے علاوہ انہیں کوئی دلچی نہ تھی۔وہ اپنے آپ کو مذہب سے بالاتر سمجھتے ہے۔ لیکن جب ابو جہل کی اس حرکت کا ان کو پتہ چلا تو دنیا ہی شہدیل ہوگی۔اول ابو جہل کی مرمت کی۔اور پر علی الاعلان اسلام کی آغوش میں داخل ہوئے۔اور ساتھ ہی کفار کو شیبہہ بھی کر دی کہ اب کسی مسلمان کو کچھ کہنے یا ہاتھ لگانے سے پہلے ذرا کچھ سوچ بھی لینا۔اس اعلان کے بعد کسی مسلمان کو ہاتھ لگانا آسان نہ تھا۔

حضرت عمر کا معاملہ بڑا دلچ ہے ۔ ان کے نتھیال اسلام کے سخت دشمن تھے کہ ان کی والدہ عنتمہ ابو بہل کی بہن تھیں اور ان کے قبیلہ مجزوم کی دشمیٰ کا ذکر ہو چکا ہے ۔ دوسری طرف آپ کی بہن بحناب فاطمہ اور بہنوئی بحناب سعید بن زید گئے اسلام لانے کا پہلے ذکر ہو چکا ہے ۔ لیکن انہوں نے لینے اسلام پر کچے پردہ ضرور رکھا ہوا تھا ۔ جسیبا کہ شجرہ نسب میں و کھایا گیا ہے ۔ جتناب سعید ، حضرت عمر کے اسلام لانے کے سلسلہ و کھایا گیا ہے ۔ جتناب سعید ، حضرت عمر کے خاندان سے بھی تھے اور بھتیج لگتے تھے ۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے سلسلہ میں کئی کہا نیاں اس عاجزی نظر سے گزریں ۔ جن میں ایک یہ بھی ہے کہ (نعو ذباللہ) وہ حضور پاک کو قتل کرنے کی نیت سے گھر سے لگھ تو راستے میں یہ ہوااور وہ ہوا ۔ راقم اس کہانی کو ہرگز تسلیم نہیں کرتا ۔ قریش کے رواج کے مطابق کسی کو قتل کر ناا تناآسان نہ تھا۔ ایسی نیت ابو بہل بھی نہ کرسکا۔ اور پحندسال بعد جب سب سیار بھی ہوئے تو تجویزالیسی بنائی کہ بات کسی ایک آوئی یا قبیلہ پر نہ آئے ۔ یہ عاجز بحس نتیجہ پر بہنچا وہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے بات چیت کے دوران مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش کا اظہار کیا تو آگ سے کسی نے کہا کہ اپنے گھر کی خبر لو یعنی تہاری بہن بھی مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش کا اظہار کیا تو آگ سے کسی نے کہا کہ اپنے گھر کی خبر لو یعنی تہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے ۔ بہن کے گھر بہنچ تو اللہ تعالی کی کلام س کی لیمن اللہ تعالی نے "موقع تقدیر" پیدا کر دیا۔ تو چاروں طبق مسلمان ہو چکی ہے ۔ بہن کے گھر بیات کسی ما بینیں اس عاجز کو افسانے یا "اضافے " نظر آئے ۔

حصنور پاک کا فٹمان: لین حضرت عمر کے اسلام لانے کی اصلی وجہ اور تھی ۔ چند دن چہلے حضور پاک نے اپنے رب کے آگے عرض کی "اے رب!اسلام کو عمرو بن ہشام (ابو جہل) یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے طاقت دے "اگر آپ دونوں کے لئے دعافر ماتے تو دونوں اسلام کی آغوش میں داخل ہوجاتے ۔ یہ قسمت کی بات ہے اور اللہ کی عطا ہے ۔ خطاب کے اونٹوں کو چرانے والا عمر آج فاروق اعظم ہے ۔ یونانی فلسفہ کا عالم اور دانائی کا باپ (ابوالحکم) آج جہالت کا باپ (ابو- کم ابور) ہمل کی بات ہے دونوں سرداری کے خواہاں جہل میں ایک قدر مشترک ہے ۔ دونوں سرداری کے خواہاں تھے اور بڑے متکر تھے ۔ ابو جہل کے بارے روایت ہے کہ جنگ بدر میں مارا گیا تو کہنے لگاسر ذرا نیجے سے کا ان کہ سربڑا

اور کسی سردار کاسر معلوم ہو ۔ایسے متکبر پر حضور پاک کی نگاہ کا ذرا بھی اثر یہ ہوا۔

حصنور پاک کانگاہ: قاریئن! بات ساری حضور پاک کی لگاہ کی ہے جو سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے ۔ لین یہ لگاہ عاج وں پر اثر کرتی ہے ۔ کہ جناب عبدالنڈ بن مسعود عزیب چرواہے تھے ۔ ان کے ریوڑ کے پاس سے حضور پاک اور جناب صدیق اکر پر اثر کرتی ہے ۔ اور بکری کے دودھ کی فرمائش کی ۔ جناب عبدالنڈ نے معذوری ظاہری کہ مالک کی اجازت نہیں ۔ حضور پاک نے پو چھا کہ کوئی نوجو ان بکری (پھی) جس نے ابھی بچہ نہ دیا ہو اس کا دودھ وہ استعمال کر سکتے ہیں ، جتاب عبدالنڈ نے عرض کی " بے فلک اور وہ ایک پڑھاتو وہ ایک پڑھاتو ان سے حسب ضرورت دودھ لکال لیا ۔ خو دہیا ، اور وہ ایک پڑھاتو بھی کے تھن بڑے ہوگئے اور ان سے حسب ضرورت دودھ لکال لیا ۔ خو دہیا ، بحتاب ابو بکڑ اور جناب عبدالنڈ کو بھی دیا ۔ اس کے بعد بھر کچھ بڑھاتو پڑھ کے تھن اصلی حالت میں آگئے ۔ جناب عبدالنڈ نے یہ سب بحتاب ابو بکڑ اور جناب عبدالنڈ کو بھی دیا ۔ اس کے بعد بھر کچھ بڑھاتو پڑھ کے تھن اصلی حالت میں آگئے ۔ جناب عبدالنڈ نے یہ سب بحتاب عبدالنڈ کی دیا تتداری سے متاثر ہو چکے تھے ۔ پس لگاہ کی اور جناب عبدالنڈ اس دن سے آپ کے ہوگئے ۔ کہ ساری عمر حضور پاک کی وہ کو کی ۔ اور حضرت عمثان کے زمانے تک زندہ رہے ۔ اور حضور پاک کے دین کے علم کو وہ پھیلاو دینا نصیب ہوا کہ کہ آج آپ اسلام کے ایک عظیم عالم مانے جاتے ہیں ۔ کیا دنیا میں وکوئی الیمی مثال ہے کہ کوئی ان پڑھ چڑوا ہا اس طرح کا یا اس قسم کے علم کا ہزارواں حصہ علم بھی حاصل کرسکے گا \* یا در دہ ب صفور پاک مجزے در کھانے نہ آئے تھے ۔ بلکہ عملی زندگی میں عمل کر کے لیخ غلاموں کو عمل سکھال نے آئے تھے ۔ اور بیان شدہ مخبرہ میں زمان و مکان کے جہلو پر حضور پاک کے حاوی ہونے کا ایک مظاہرہ تھا ۔ معراح شریف کے سلسلے میں اس کی مزید وضاحت ہوگی۔

خلاصہ: اس باب کے بعد آٹھویں باب سے حق و باطل کی ٹکر ہونے کی بنیاد بندھ جائے گی۔ تو دونوں ابواب کا اکٹھا خلاصہ پیش کیاجائے گا

سرور جو عق و باطل کی کارزار میں ہے تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے (اقبال)

## ساتواں باب مکی زندگی کی جھلکیاں

گرشتہ سے پیروست: پچھے دوابواب میں حضور پاک کی ملی زندگی کے تقریباً چھیالییں سال کی عمر تک پہنچنے تک کاجائزہ مختصر طور پر پیش ہو چکا ہے۔ اس میں تقریباً چھ سال نبوت کے ہیں اور اس دوران بھی مسلمانوں کی کل تعداد پچاس سامھ سے تجاوز نہ کرسکی ۔ اگلے سات سال یا نبوت کے تقریباً تیرہ سالوں میں مکی زندگی کے دوران مسلمانوں کی تعداد سو دو سو کے قریب ہی رہی بلکہ ان سو دو سو سے بھی کافی صحابہ کرائم کو صبغہ میں بجرت کر کے جانا پڑا۔ حالانکہ مکی زندگی میں مدنی زندگی کی طرح دین اسلام کو ترجیح کے طور پراولین حیثیت حاصل نہ تھی ۔ اور جماعت بندی زیادہ تر عقیدہ کی حفاظت یا عبادات کے لئے تھی ۔ مسلمان معاشرتی طور پرقریش کے کسی فیصلہ میں مخل نہ ہور ہے تھے۔ بہر حال زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ مکی اور مدنی زندگی کا موازنہ واقعات کے بیانات سے خو د بخور ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ شبھرہ ہو تارہے گا۔

قرآن پاک کی سور تئیں: لین ایک پہلو کو یہاں پر ہی سجھنا ہوگا کہ قرآن پاک کی کونسی سور تئیں مکہ مکر مہ میں نازل ہوئیں اور کونسی مدینہ منورہ میں ۔سورۃ بقرۃ ،سورۃ آل عمران ،سورۃ نسا،سورۃ مائدہ ،سورۃ انفال ،سورۃ توبہ ،سورۃ احزاب ،سورۃ محد ، سورۃ فتح ، اٹھا نسیویں پارہ کی اکثر سورۃ بیں اور بھر آخری پارہ کی سورۃ زلزال ، اور سورۃ نم وفتح مدنی ہیں ۔ حضور پاک کااسم مبارک "محمد "قرآن پاک میں چار دفعہ انہی سورتوں عمران ،احزاب ،محمد اور فتح میں آیا ۔لیکن کسی مکی سورۃ میں اس اسم مبارک کو بیان نہ کیا گیا ۔اور حضور پاک کو اور طرحوں سے مخاطب کیا گیا یا بیان فرمایا ۔اور زیادہ مواد بھی مقابلتُ ان سورتوں میں ہے ۔مدنی سورتوں کے فلسفہ یا حکمت کو بعد میں بیان کیا جائے گا۔ یہاں پہلے مکی سورتوں کو سمجھنے کی کچھ ضرورت ہے سورتوں میں ہے ۔مدنی سورتوں کو سمجھنے کی کچھ ضرورت ہے

کی سور تیں ۔ پند کی سور توں خاص کر سور ۃ اقرا، سورۃ ضحی ، سورۃ انعام ، سورۃ تجراور سورۃ الشعرا کے پخند آیات مبار کہ کا ذکر ہو چا ہے ۔ ان سور توں میں علم زیادہ ہے ۔ یعنی فلسفہ حیات کے پہلو کا بیان زیادہ ہے اور جہاد بالنفس کے لئے یہ سور تیں بنیادی پہلو کی نشاند ہی کرتی ہیں ۔ ان میں غلط یا صحح راستوں ، صدود ، حلال وحرام میں فرق اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تفصیل ہا ساتھ ہی مثالیں بھی دی گئی ہیں ۔ اشار ہے بھی ہیں ۔ خطاب بھی ہے ، یا دبھی کرایا گیا اور عبرت وغیرہ بھی ہے ۔ گزارش کی تھی کہ مکر مہ میں نبوت کی ابتدا ہوئی اور اس عاجز کا یہ خیال ہے کہ نبوت کی تکمیل بھی معراج کے وقت مکہ مکر مہ میں ہو گئی ۔ کہ ان آیات اور سور توں کے ذریعہ سے مکہ مکر مہ میں حضور پاک کے مقامات عروج کرتے کرتے معراج کو پہنچ گئے ۔

آیات اور سور توں کے ذریعہ سے مکہ مکر مہ میں حضور پاک کے مقامات عروج کرتے کرتے معراج کو پہنچ گئے ۔

" و جبر ئیل خاد مہ و البراق مر کبه و المعراج سفرہ

یعنی حضرت جبرئیل جو پڑھانے آئے تھے وہ خادم بن گئے۔رفتار بجلی کی طرح تیز ہو گئ کہ زمان و مکان پر حاوی ہوگئے۔اور سفر

معراج پر پہنچ گیا۔ یا معراج ہی سفر کا مقصود تھا۔ ہاں البتہ دین کی تکمیل مدنی زندگی میں سورۃ مائدہ کے الفاظ" اکملت" کے وقت ہوئی ۔ مکی سورتیں مقابلاً چھوٹی ہیں۔ ولیے مکہ مگر مہ میں بہت چھوٹی چھوٹی سورتیں نازل ہوئیں جن میں چند آیات کے ذریعہ سے وہ کچے بیان کر دیا گیا کہ لوگ پکارا شھے کہ یہ بیش کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تبرک کے طور پر سورۃ اخلاص کا ترجمہ پیش کیاجا تا ہے: ۔
" اللہ ایک ہے ۔ اللہ بے پرواہ ہے ۔ نہ اس نے کسی کو جنا ، نہ اس کو کسی نے جنا اور کوئی اسکا ہمسر نہیں" ۔ اب سی سورۃ کا ایک اور صاحب اس طرح ترجمہ کرتے ہیں" کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے وہ ایک اور نہیں "۔ اور اکیلا ہے۔ نہ کسی کا باپ نے کسی کا بیٹیا اور اس جسیا کوئی اور نہیں "۔

اب ہمارے مفسرین نے قرآن پاک کے اپ الفاظوں کی مزید وضاحت کے سلسلہ میں بہت محتمیں کیں اور پھر بھی سی جسس ختم نہ ہوا۔ کہ افسوس کرتے گئے کہ مضمون تک نہ پہنچ کے یا بیان میں کی رہ گئے۔ قار تمین اور بیان شدہ مورہ کے معانی میں جائیں ۔" اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا خالق ضرور ہے لیکن ماں و باپ چھوٹی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اپ نام وشیئے جاتے کہ خالق ہوتے ہوئے بھی وہ تو بے پرواہ ہے اوراس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں ۔ ان چھوٹی مور توں سے مغرب کے گئ وانشور بڑے متاثر ہوئے اور اس صدی کے وسط میں امریکہ کی کہ لمبیایو نیور می کا پروفیسر روم المؤوات نامنا شرہوا کہ اس نے اسلام پر ایک کتاب متاثر ہوئے اور اس صدی کے وسط میں امریکہ کی کو کمبیایو نیور می کا پروفیسر روم المؤوات نامنا شرہوا کہ اس نے اسلام پر ایک کتاب مور توں کا انداز بیان الیما بیارا ہے کہ اس بیان کا سیدھا قلب سے تعلق بیدا ہوجا تا ہے " ۔ ایک اور مغربی وانشور پروفیسر جیز جو فکسیات کا ماہر ماناجا تا تھا اس کے ساتھ ہمارے علامہ عنائیت اللہ مشرقی باتیں کر رہے تھے کہ پچھ بیں قرآن پاک کی مگی مورہ قاطر کی قلیات کا ماہر ماناجا تا تھا اس کے ساتھ ہمارے علامہ عنائیت اللہ مشربی کی بنات پچاس سال کے مطالعہ کے بعد کچھ بھی آئی ۔ اور ذرائے کا ذکر آئی جس سن کر پروفیسر جیز جیزان ہوگیا کہ اس کو یہ بات پچاس سال کے مطالعہ کے بعد کچھ بھی آئی ۔ اور ذرائے کا ذکر کہ بس سن کر پروفیسر آزنلڈ کا ذکر بعد میں آئے گا کہ وہ بھی کی مورتوں سے مناثر تھا ۔ لیکن مسلمانوں کی مدنی مسلمانوں کی مدنی مورتوں سے مناثر تھا ۔ لیکن مسلمانوں کی مدنی تورتوں سے مناثر تھا ۔ لیکن مسلمانوں کی مدنی تورتوں کے برطاف اس نے بہت کچھ لکھا ۔ افسوس کہ ہمارے لوگ اس کی سازش کو نہ بچھ سکے ۔ اس سلسلہ بھی سے بات بھی سے سن کر برطاف اس نے بہت کچھ لکھا ۔ افسوس کہ ہمارے لوگ اس کی سازش کو نہ بچھ سکے ۔ اس سلسلہ بھی سے سن کر برطاف اس نے ہمتے الفوری کہ ہمرہ کے اس سیسلہ بھی ہوتوں کے برطاف اس نے ہمتے اس سیسلہ بھی کے سازش کو نہ بچھ سکے ۔ اس سلسلہ بھی کی سورتوں سے مناثر تھا ۔ لیکن کو نہ بچھ سکھے ۔ اس سلسلہ بھی کی سورتوں کے منازش کو نہ بچھ سکھے ۔ اس سلسلہ بھی کے سائی کی سازش کو نہ بچھ سکھے ۔ اس سلسلہ بھی کے سائی کی سازش کو نہ بچھ سے اس سیال کے مصور اس کے سائی کی سازش کو نہ بچھے اس کے سائی کے سائی کی سائی کی سائی کی سائی کی سائی کی سائی کو نے بھی کھی سے د

ہمارے لئے سمبق : پچھے ابواب میں ذکر ہو چکا ہے کہ مکہ مکر مہ میں قریش کا خیال تھا کہ مسلمانوں کا مذہب عیسائیوں سے ملنا جلتا ہے ۔ یہی نہیں بلکہ آجکل بھی اہل مغرب کہتے ہیں کہ مکی دور کااسلام عیسائیت کے بہت قریب ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ مکی سور توں کی تعریف کرتے ہیں ۔ انہیں تو مسلمانوں کی مجاہدانہ زندگی نالبند ہے جو مدنی دور میں شروع ہوئی ۔ اس سلسلہ میں ان کی سازش اتنی تخت ہے کہ ہمارے کئی علماء اب صرف "تبلیغ" پر گزارہ کر رہے ہیں کہ اہل مغرب نے نہ صرف جہاد کو ختم کر انے کی کو شش کی ہے بلکہ ایک منظم طریقے ہے ہمیں باور کرارہ ہیں کہ بید زمانہ مدنی زندگی کی قسم کی زندگی کی اجازت نہیں دیتا ۔ علامہ اقبال اس سازش کو سمجھتے تھے اور اپنی نظموں میں یہ باور کرایا کہ خوداہل یورپ تو ہتھیاروں کے ڈھیرنگارہے ہیں اور دیتا ۔ علامہ اقبال اس سازش کو سمجھتے تھے اور اپنی نظموں میں یہ باور کرایا کہ خوداہل یورپ تو ہتھیاروں کے ڈھیرنگارہے ہیں اور

ہمیں ترک جہاد کی تعلیم دیتے ہیں۔اس عاجز کی تحقیق میں اس لئے یہ پہلوا تم طور پر موجو د ہے کہ ہمیں غیروں سے کچھ نہیں سیکھنا اور ہمارے لئے وہ انچی بات کریں تو یا در ہے کہ یہ انچی بات ادھوری ہو گی اور ان غیروں کے سامنے کوئی مقصد ہو گا کہ ہم اسلام کی روح سے دور رہیں ۔

الله تعالیٰ کی صفات: تو کی سورتوں کے گہرے مطالعہ کے بعد الله تعالیٰ کی صفات کے بارے کچھ نہ کچھ لگنا شروع ہوجاتی ہے۔ اس سلسلہ میں الله تعالیٰ کے ننانوے اسم یا کچھ لوگوں کے حساب سے لاتعداداسم ہمارے بزرگوں نے قرآن پاک کی آیات سے ہی نکالے ہیں ۔اصل میں ہماری دنیادی زبان میں وہ الفاظ بھی موجود نہیں جن کے ذریعہ الله تعالیٰ کی ذات کے بارے کچھ بیان کیاجائے کہ ہم شعور ہی نہیں رکھتے کہ الیہ بات کو سمجھ سکیں ۔آگے روح کاذکر آئے گاتو اس سلسلہ میں بھی الله تعالیٰ نے ہم پرواضح کر دیا کہ اس کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ۔لیکن مماشہ یہ تھا کہ لوگوں نے تو بتوں کو خدا بنادیا تھا۔ جن کو اپنے ہم پرواضح کر دیا کہ اس کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ۔لیکن مماشہ یہ تھا کہ لوگوں نے تو بتوں کو خدا بنادیا تھا۔ جن کو اپنے ہم پر قاضی سے بناتے اور پر انہی کے آگے سجدے کر کے دعائیں مانگتے سجنانچہ خوش قسمت لوگوں کی قسمت کھل گئ اور انہوں نے اللہ کے حبیب کی صدا پر لبیک کہا۔اور پر مقامات میں عروج ہوا کہ وہ "سمعنا" و"اطعنا" بن گئے ۔لیتی سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم اللہ کے حبیب کی صدا پر لبیک کہا۔اور پر مقامات میں عروج ہوا کہ وہ "سمعنا" و"اطعنا" بن گئے ۔لیتی سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے ۔یہی مسلمان کی شان ہے ۔نہ کہ لبناوت جس کو آجکل ہم نے اپنا یا ہوا ہے ۔یا ماور پر آزادی ۔

عاشقوں کی اوا: بتنانچہ جو صاحبان حضور پاک پرجلدا ہیان لائے۔ان کے حشق کی یہ حالت تھی کہ وہ دن بدن ترقی پر تھا۔
اور وہ سب کچھ حضور پاک کے نام پرے قربان کر ناچاہتے تھے۔ چند کا ذکر طروری ہے۔اول بلال عبثی ۔آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ لیکن حضور پاک محمد مصطف کے جمال کی بھلک ہے ان کی غلامی اختیار کر لی۔ان کے دنیاوی مالک امیہ نے ہر قسم کی ایڈا دی کہ وہ اسلام سے منحرف بہوں ۔لیکن ہے چارہ امیہ عاشقوں کے مقامات سے بے خبر تھا۔ایک اور عاشق صدیق اکر آآگ بیٹو ایڈا دی کہ وہ اسلام سے منحرف بہوں ۔لیکن ہے چارہ امیہ عاشقوں کے مقامات سے بے خبر تھا۔ایک اور عاشق صدیق اکر آزاد کر دیا۔
ایڈا دی کہ وہ اسلام سے منحرف بہوں پرعاشقوں میں رقابت ہوتی ہے سہاں عاشقوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ڈریا جاتا کہ لطف کی بات یہ ہے کہ اور جگہوں پرعاشقوں میں رقابت ہوتی ہے سہاں عاشقوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ڈریا جاتا ہے۔ اور آج بھی بلال مؤذن کے نام پرنام رکھنالیخ تعلق کو اجا کر کے کی ایک کو شش ہوتی ہے۔ حضرت عمار کے والد جتاب ہے۔ اور آج بھی بلال مؤذن کے نام پرنام رکھنالیخ تعلق کو اجا کر کے کی ایک کو شش ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہا کہ خار کہ والد جتاب کے نور کا اکٹھا اثر ہوا۔اور اسلام لے آئے۔ابو جہل نے وہ ایزائیں دیں کہ جتاب سمعیہ کو تو شہید ہی کردیا۔اور جناب یاسٹر بھی ایڈا کے ان زنموں کی تاب نہ لائے اور جلد ہی جتاب عمار کو بھی بجرت کرنا پڑی ۔جتاب حباب بن الارت قبیلہ تمیم سے تھے۔ کہ دراغ تھے۔خاص کر آگی۔ایکن آپ کی جتاب صدیق اکٹر نے جتاب عامر ، اور چند کنیروں بہدارہ میں مطاب کہ خود خرید لیا۔اور پھر آواد کردیا۔ جات باب معیش میں اکٹر نے جتاب عامر ، اور چند کنیروں بہداب سبنیڈ ، بتناب سند تی ہتاب سندیش ، بتناب سندیش کو بھری کو دو خود خود میں اکٹر نے جتاب عامر ، اور چند کنیروں بعناب بینی بند میں بیکھن کو دخو مید لیا۔اور کو آزاد کر دیا جناب مامٹر ، بتناب سندیش کو دخود میں کو دو خود کو دور کی کندی کے دور کو د

انتے زیادہ تھے کہ جناب عثمانؑ بن عفان اور جناب زبیر بن عوام کوان کے اپنے چچا باندھ کر مارتے تھے اور ان کو یہ مارسہنا پڑتی تھی۔

حدیث کی طرف ہیجرت: ان حالات کی وجہ سے اور حضور پاک کی اجازت سے حصزت عثمان ، ان کی زوجہ محترمہ اور دخترِ۔
رسول حضرت رقیل ، جناب ابو خذیق بن عتبہ اور ان کی زوجہ حضرت سہل بن سہیل ، حضرت ابو سلم محزومی اور ان کی زوجہ حضرت اسلا ، مصنت و سلم محزومی اور ان کی زوجہ حضرت اسلا ، حضرت زیر بن عوام ، حضرت مصحب بن عمیر ، حضرت عبدالر حمن بن عوف ، حضرت عثمان بن مطعون ، حضرت عامر بن ربیعہ ، اور حضرت ابو سبر بن ابی رحم کو حدیثہ میں ہجرت کر نا پڑی ۔ ان سب ہستیوں میں سے اکثر کے نام شجرہ نسب "الف" میں موجو دہیں ۔ اور چھلے باب میں ان کے اسلام لانے کا ذکر ہو چکا ہے ۔ اور یہ واقعہ نبوت کے پانچویں سال کا ہے۔

ولید بن مغیرہ: قریش نے حضور پاک کے رفقا کو اس طرح بجرت پر مجبور کرنے کے بعد ولید بن مغیرہ کی سرداری میں حضور پاک کے خلاف ایک متحدہ محاذ تشکیل دیا ۔ ج کاموسم آنے والا تھا۔ اور قریش کو معلوم تھا کہ حضور پاک ج پر آنے والے عرب قبائل کو اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ تو یہ متحدہ محاذ قریش میں وحدت فکر اور وحدت عمل پیدا کرنے کے لئے بنایا گیا۔ کہ سب قریش کی سوچ ایک جیسی ہو ۔ اور عمل ایک جیسا ہو کہ مکہ مکر مہ میں آنے والے قبائل کے سامنے سب لوگ حضور پاک کے فریش کی سوچ ایک قبائل کے سامنے سب لوگ حضور پاک کے بارے ایک قدم کے خیال کا اظہار کریں ۔ کہ ان لوگوں پر حضور پاک کا کوئی اثر نہ پڑے اور اگر پڑے تو اس کو زائل کسے کیا جائے ۔ اس لئے ایک مخلس مشاورت طلب کی گئی کہ حضور پاک کے بارے ایک رائے قائم کریں ۔ ولید جو جتاب خالڈ کا باپ جائے ۔ اس لئے ایک مخلس مشاورت طلب کی گئی کہ حضور پاک کیا بارے ایک رائے دوں گا "۔ ۔

قريش: "يه كامن ب"-

ولید: "بخداالیی بات نہیں ہے۔اس (بعنی حضور پاک) میں نہ کاہنوں والی جھجک ہے اور نہ کاہنوں کی طرح بھول بھلیوں والی باتیں کر تاہے جن کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں "۔

قریش: "تو کچربیه ( یعنی حضور پاک ) شاع بهوسکتا ب "-

ولید: "الیبی بھی کوئی بات نہیں ۔ہم شاعری کی اوپنج نیج جانتے ہیں ۔یہ صاحب شاعری کی طرف بھی مائل نہیں "۔ " لشد " تر سر ساس شد میں اور میں ا

قريش: "تو كريه جادوكرياشعبده بازب"-

ولید: "الیها بھی نہیں ہے۔ہم نے شعبدہ بازاورجادوگر دیکھے ہیں۔وہ کئ گانٹھیں اور کنجیاں اٹھائے بھررہے ہوتے ہیں "۔ قریش: "تو بھریہ صاحب کیا ہیں "؟۔

ولید: ہاں! جادویا سحروالی بات کا معاملہ کچھ زیادہ نزد کی ہے۔ کہ یہ شخص الیسا پیغام لایا ہے کہ باپ کو بیٹے سے ، بھائی کو بھائی سے اور میاں کو بیوی سے الگ کر دیتا ہے۔ اس کی کلام میں لبھاؤ ہے۔ یعنی کشش ہے اور وہ کھجور کے در خت سے تناکی طرح قائم وائم ہے۔ اور میاں کی شہنیوں پر پھل ہو تا ہے "۔ ہے۔ اور اس کی شہنیوں پر پھل ہو تا ہے "۔

اس کے بعد ولید نے قریش کو مشورہ دیا "کہ تم سب اپنی باتوں میں لبھاؤ پیدا کرواور طرز بیان سے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کو شش کرو" کہ اس شخص ( بیعن حضور پاک ) سے بچو کہ خاندانوں کے خاندانوں کو ایک دوسرے سے الگ کر رہا ہے "شبصرہ: اب ولید کی بات میں کچھ حقیقت بھی تھی ۔وہ بے چارہ غیر مرئی طاقت والی بات تک نہ گئی سکا اور بے شک اللہ تعالیٰ می عظیم غیر مرئی طاقت ہے اور حضور پاک پروہی اثر تھا۔لین ولید یہ ضرور بھانپ گیا کہ کلام کھور کے درخت کی طرح قائم و وائم ہے ۔اور شہنیوں پر پھل پھول بھی ہیں ۔اور جس کا دل آپ کے جمال کے نور سے منور ہو گیا اس کو ماں و باپ ، بہن و بھائی بھول کے اور وہ آپ کا ہو گیا۔ولید کی بدقسمتی کہ حقیقت کو سبحے جانے کے بعد وہ اس کو غلط معنی پہنارہا تھا۔شاید حسد یا تکبر کی وجہ سے الیسا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورۃ مدثر میں یہ ارشاد فرما یا:۔

" چھوڑ بھے کو اور اس شخص کو کہ پیدا کیا ہے میں نے اکیلا ۔اور کیا واسطے اس کے مال پھیلا ہوا، اور بینے حاضر ہونے والے ۔اور پکھایا میں نے واسطے اس کے پکھونا ۔ پھر طمع رکھتا ہے کہ زیادہ دوں میں ۔ہر گز نہیں! تحقیق وہ ہے پواسطے نعمتوں ہماری کے عناد کرنے والا ۔ شتاب چڑھاؤں گا اسکو صعو دپر ۔ تحقیق اس نے فکر کی اور اندازہ کیا ۔ پس مارا جائیو! کیونکر اندازہ کیا ۔ پھر مارا جائیو ۔ کیونکر اندازہ کیا ۔ پھر دیکھ لیا بھر تیوری چڑھائی اور منہ تھتھایا ۔ پھر پٹھے بھیری اور تکبر کیا ۔اس نے کہا، نہیں! یہ مگر جادو یا سحر ۔ نقل کیا جاتا ہے ۔ نہیں ۔ مگر بات آدمی کی ۔ شتاب داخل کروں گااس کو دوزخ میں ۔اور کیا جانے تو کیا ہے دوزخ ؟"

اب یہ آیات مبار کہ واقعاتی ہیں کہ جو کچھ ہوااس کا بیان ہے اوراللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں فیصلہ بھی سنا دیا ۔ اوراس سورۃ میں آگے دوزخ کا پورا بیان ہے ۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے چند الفاظ میں ولید کی سوچ ، طمع و لا کچ اور تکبر کی تصویر کھینچ دی کہ بے چارے کو قناعت بھی نہ تھی ۔ مال ودولت ، اولاد ، قریش میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے بعد ۔ یا مزید کا الیسالا کچ پڑا کہ اس کی فکر غلط رنگ اختیار کر گئی ۔ پس ڈرنے والی بات ہے اور عاجزی کی ضرورت ہے کہ ولید جسیا بہادر ، مد براور اور وانائی کا کچھ حصہ رکھنے والا ، صراط مستقیم کو نہ بھانپ سکااور اس کا ول حضور پاک کے جمال کے نور سے منور نہ ہو سکا۔ تعیرے باب کا اختیام ، تعلیٰ اور گو بروالے گبریلاکی کہائی سے کیا تھا۔ یا درہے کہ باطل اور شرکی باتیں گو برکی طرح ہیں ۔ جب تک گناہوں کی اس گھودی سے چھٹکاراحاصل نہیں کیا جاتا ، تو اسلام کے معطر باغ سے خو شبونہ آسکے گی۔

جناب ابو طالب کاروعمل: قریش کے اس فکری محاذاور ولید کی رہمنائی میں بڑی شرارت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس پر لعنت بھیج دی۔ جناب ابو طالب بھی ولید کی شرارت کو سجھ گئے۔ کہ ولید کے "فلسفہ" سے متاثر ہو کر کوئی سر پھرایا کوئی شیطان قسم کا آدمی حضور پاک کوئی ایذا بھی پہنچا سکتا ہے۔ یا مکہ مکر مہ سے باہر کا کوئی قبیلہ قریش کی ان باتوں میں آکر حضور پاک پر حملہ بھی کرسکتا ہے۔ چناب ابو طالب نے تقریباً سو شعروں کی ایک نظم کہہ دی ، جو بنو ہاشم کے بچے بچ کی زبان پر آگئ ۔ جس سے سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضور پاک اکیلے نہیں۔ اور بنو ہاشم ، حضور پاک پر قربان ہوجائیں گے۔ یہ ساری نظم اوب میں بھی ایک شاہ کار کی حیثیت رکھتی ہے اور اس سے بڑے اتھے نتائج عاصل ہوئے ۔ لیکن موجودہ زمانے کی ہماری ساری نظم اوب میں بھی ایک شاہ کار کی حیثیت رکھتی ہے اور اس سے بڑے اتھے نتائج عاصل ہوئے ۔ لیکن موجودہ زمانے کی ہماری

ٹا پنجوں کو اٹھا کر دیکھ لیں ۔ نظم کے شعر تو دور کی بات ہے۔اس ردعمل کا ذکر بھی کسی تاریخ میں نہیں ملتا ہے جنا خ شعروں کا اختصار پیش ہے کہ قار مین جناب ابو طالبؓ کے "ردعمل " کے فلسفہ کے روح تک پہنچ جائیں: ۔

"افسوس کہ لوگوں کے دلوں سے ہماری محبت ختم ہور ہی ہے۔اور وہ خون کے رشتے بھولتے جاتے ہیں۔ہمارے دشمنوں کی باتوں میں آکر ہمارے اوپر تیوری چرمھارہے ہیں اور انگلیاں کاٹ رہے ہیں تو پھر کھیے بھی کوئی پرواہ نہیں۔ چمکتی تلوار میرے ہاتھوں میں ہے اور میرے خاندان کے لوگ بھی میرے ساتھ ہیں۔اور ہم بھی اپنی جانوں کی قسم اٹھا بھیے ہیں۔"

آگے نظم میں جناب ابوطال بیتام مترک چیزوں یا مشہور چیزوں کی قسم ادبی انداز میں اٹھاتے ہیں۔ مثلاً خانہ کعبہ کی قسم
یا مجراسود کی قسم (اور سابھ ہی ان کے صفات کا بھی ذکر کرتے ہیں) اس کے بعد دنیا جہاں کی سچائی اور عظمت والی تقریباً چالیس
چیزوں کا نام لے کر کہتے ہیں " ۔آگاہ رہو کہ کہ تم لوگ محمد کا بال بھی بیکا نہیں کرسکتے ۔ ہاں البتہ الیہا ہماری لاشوں پر ہوسکے گا۔
وغیرہ ۔اور ہم عور تیں اور بچ بھی قربان کردیں گے "اس کے بعد بنوباشم کو چھوڑ کر بنو عبد مناف کے باتی خاندان والوں اور ان
کے سرداروں سے مخاطب ہوتے ہیں: ۔" اے ابو سفیان تو نے بھی ہم سے منہ پھیرا۔اور اے عتبہ بن ربیعہ تم پر افسوس ہے کہ
تم ہمارے و شمنوں کی باتیں سنتے ہو" اس کے بعد قصیٰ کی ساری اولا داور حلیف قبائل کو شرم دلاتے ہیں: ۔" کہ آج بنو مخزوم اور
بنو سہم ہماری مخالفت پر تل گئے ہیں تو تم لوگوں کو خاندانی پاس بھی نہ رہا۔لین فکر مت کروہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے
الفاظ کو عملی جامہ پہنائیں گے "

اس عاجز نے نظم کا نچوڑا بن اسحاق کی تاریخ سے نکالا ہے۔ لیکن جو لطف اس نظم کو عربی زبان میں پڑھنے سے آتا ہے یاجو رقت اس نظم کے الفاظ طاری کرتے ہیں ۔ ان سے جتاب ابو طالبؓ کی شان کو اور وسعت مل جاتی ہے۔ یہ نظم بنوہاشم کے بچہ بچہ کی زبان پر تھی ۔ "ہم قربان ہو جائیں گے ۔ ہم محمد کا بال بیکا نہ ہونے دیں گے "اور پھر اس نظم کے السے ہی اثرات ہوئے ۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ مجرکی چند آیات مبار کہ سے غلط عمل والوں کو تتبیہ کردی اور حضور پاک کو تسلی دی ۔ الفاظ یہ ہیں ۔ "پی قسم ہے رب تیرے کی! (سجان اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دینے کے لئے اپنے نام کی قسم لیتا ہے) البتہ ہم سوال کریں گے ان سب سے ۔ اس چیز سے کہ تھے عمل کرتے ۔ پس آشکاراکر اس چیز کو کہ حکم کیاجا تا ہے تو ۔ اور منہ پھیر لے مشرکوں سے ۔ گھیت ہم نے کفایت کیا ہے ، جھے کو مخصفا کرنے والوں سے وہ جو مقرر کرتے ہیں ، ساتھ اللہ کے معبود اور پس البتہ جانیں گے ۔ اور ہاں! شخقیق ہم نے کفایت کیا ہے ، جھے کو مخصفا کرنے والوں سے وہ جو مقرر کرتے ہیں ، ساتھ اللہ کے معبود اور پس البتہ جانیں گے ۔ اور ہاں! شخقیق جان ہم یہ کہ تا ہیں ہم یہ کہ تنگ ہوجا تا ہے سینہ تیرا ۔ ساتھ اس چیز کے کہ کہتے ہیں ۔ پس پاکی بیان کر ساتھ تعریف رب اپنے کی عہاں تک کہ آوے تم کوموت "۔ گورہو شجدہ کرنے والوں سے اور عبادت کر پروردگار اپنے کی عہاں تک کہ آوے تم کوموت "۔

و کوان این قیس: قریش سے متحدہ محاذی فکرزیادہ کامیاب نہ ہوئی۔ کہ قران پاک کی آیات اور جناب ابو طالب کی رجزیہ۔ نظم نے کسی قبیلہ کو حضور پاک سے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ دی بلکہ مدسنیہ منورہ (یٹرب) کے جناب ذکوان ابن قیس نے مکہ مکر مہ میں آگریہ نظم کہہ دی۔"اے قریش آپس میں مت لڑو۔ لڑائی تباہی لاتی ہے۔ہم اوس اور خزرج سے قبیلے اس امید میں بیٹھے ہیں ، کہ دین حنیف ، قریش سے کوئی شروع کرے گا۔اور تم اللہ والے ہو جاؤگے " ۔ یعنی انصار مدینہ نے اپنی " انتظار " کا اعلان اظہار کر دیا " بلکہ انہی ہی دنوں میں بنوامیہ کے ایک حلیف قبیلہ سے بتناب حکیمٌ بن امیہ بن حارث نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔اور ایک خوبصورت نظم کے ذریعہ سے باور کرایا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا مطیع ہو گیا ہے۔

عتب بن ربیع کی کوشش سی بحت اب حکیم معمولی آدی نہ تھے۔ ان کے اثرات تھے اور قریش حیران تھے کہ ان کی ملی جلی کوشش بھی کچھ حاصل نہ کر رہی تھی تو انہوں نے ایک اور تجویز سوتی کہ عتب بن ربیعہ جس کی سنجیدگی کا ذکر ہو چکا ہے اس کے ذریعہ سے حضور پاک کو دین اسلام کی تبلیغ سے رو کس سجتانچہ عتب نے ایک دن موقعہ انکالا کہ حضور پاک جب خانہ کعبہ میں عبادت کر رہے تھے تو عتب بھی آہستہ سے حضور پاک کے پاس جا کر بیٹھ گیااور کہنے لگا۔" اے میرے بھائی کے بیٹے! آپ ہم میں عبادت کر رہے تھی ساور شرافت خاندانی میں بہت بلند ہیں ۔اب جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس سے خاندان اور قوم میں تفرقہ پڑچکا ہے۔ اور آپ ہماری روایات کو ختم کر رہے ہیں ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ بلکہ ہمارے آ باؤاجداد کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ گراہ تھے۔ اب میرے پاس ایک مشورہ ہے بہتر ہے آپ سن لیں "

حضور پاک نے فرمایا - ہاں! بات کیجے عتبہ کہنے لگا۔" اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے تو ہم اپی بتام دولت اکھی کر کے آپ کے پاس لاتے ہیں ۔ اگر عرت چاہتے ہو تو آپ کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں اور کوئی کام آپ کے مشورہ بغیرینہ کریں گے ۔ اگر حکومت چاہتے ہو تو آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں ۔ اگر خوبصورت بیوی چاہتے ہو تو نام لیں ۔ ہم اس کو آپ کے نکاح میں دیں گے ۔ اور یہ غیر مرئی روح یا جن جو آپ کے پاس آتا ہے اور آپ پر اثر کرتا ہے ہم اس کا بھی علاج کرانے کو تیار ہیں ۔ اور اس کے لئے ماہر طیب یا حکیم کو بلالائیں گے "۔

حضور پاک نے فرمایا۔" اب میری بات بھی سئیں "" بسم اللہ الرحم اتاری ہوئی ہے بخشے والے مہر بان کی طرف سے کتاب ہے کہ جدا کی گئیں ہیں اس کی آیات ( بینی ایک کتاب ہے جس کی آیات صاف صاف بیان کی گئیں ہیں) قران پاک عربی سیں ہے واسطے اس قوم کے کہ جانتے ہیں خوشخبری دینے والی اور ڈرانے والی کتاب ) حضور پاک اس طرح پوری سورة حم سجدہ کے چار رکوع پڑھ گئے اور جب پانچویں رکوع کی ان آیات پر پہنچ " تسبیح کرتے ہیں واسطے اللہ تعالے کے رات اور دن اور نہیں تھکتے ۔ تو حضور پاک سجدے میں طلے گئے ۔ (قارئین کو معلوم ہوگا کہ آج بھی ہم جب قرآن پاک کی ان آیات پر پہنچتے ہیں تو سجدے میں طبح جاتے ہیں) بہر حال سجدہ سے سراٹھا کر حضور پاک نے فرمایا۔" اے اباولید (عشبہ کی کنیت) تم نے جو کچھ سننا تھا، سجدے میں طبح جاتے ہیں) بہر حال سجدہ سے سراٹھا کر حضور پاک نے فرمایا۔" اے اباولید (عشبہ کی کنیت) تم نے جو کچھ سننا تھا، سن لیا ۔ آگے تنہاری قسمت " یعنی حضور پاک نے عشبہ کے متام سوالوں کے جوابات ۔ سورہ رحم سجدہ کی یہ آیات پڑھ کر دے سن

عتبہ قریش کے پاس واپس حلا گیااور کہا" کہ جو کچھ اس نے سنا ہے ۔الیسااس نے کبھی نہیں سنا۔ نہ یہ شاعری ہے۔ نہ کبت نہ شلوک ۔اور میری بات سنواس شخص ( یعنی حضور پاک ) کو باقی عربوں پر چھوڑ دو۔اگر وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں تو حمہارا مقصد حل ہوجاتا ہے اور اگریہ ان پر حاوی ہوجاتا ہے تو جمہارا فائدہ ہے۔ کہ اس کی طاقت جمہاری طاقت ہے۔ اس کی حکومت سے حمہان فائدہ ہو گا۔ کہ یہ جمہار آدمی ہے "قریش نے آگے سے کہا۔"اے عتبہ! تم پر بھی اس ( بینی حضور پاک) کی زبان کے جادو کا اثر ہو گا۔"

تنہ ہے وہ دورہ م سجدہ کی تمام متعلقہ آیات مبارکہ لکھنے میں بھی بڑا لطف ہے اور خیران کی تفسیر کو لکھنا تو اس عاجز کے ہی سے باہر ہے کہ قران پاک کی آیات کو معنی میں بند نہیں کیاجا سکتا ۔ گزارش کی گئی تھی کہ کی سورتوں میں زیادہ تر فلسفہ حیات یا نظریہ سے بہلوؤں کو اجار کیا گیا ہے ۔ بہتا نچہ ان آیات میں بھی تختھ طور پراللہ تعالیٰ نے فربایا کہ کفار بد قسمت ہیں کہ ان کو ولوں پر اور کانوں پر پردے بوئے ہیں ۔ اور ان کو بتا دو کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشرہوں اور اللہ واحد میرا معبوو ہے ۔ آگ پھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت بدایات ہیں ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس زمین اور آسمانوں کی تخلیق کی بات کر تا ہے ۔ جو پہلو ہم جہلے باب میں بیان کر آئے ہیں ۔ اور در اصل جہلے باب میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے تو اس سورۃ ہے خاص کر استفادہ کیا گیا تھا اور قار نمین نے جہلے باب میں اسلامی فلسفہ حیات کا اختصار پڑھ لیا تو اس کتاب میں ہم سابھ جلیں گے ۔ دوسری بات عتبہ کی بارے ہے کہ آگے دسویں باب میں ذکر آئے گا کہ اس نے بتنگ بدر کے وقت بھی قریش کو بہی مشورہ دیا ، جو باب دیا سابی غائد منورہ دیا ، بعواب دیا ۔ لیکن اہل کی بات نہ مائی گئی ۔ اب عتبہ کے ہم رہ موبات اس کی ہو جاتا ۔ لیکن خانم اور کتاب میں ہی طرح موقع شنای کا فائدہ اٹھا کہ اس نے بتنگ بدر کے وقت بھی قریش کے بعد میں دیاوی فائدہ بھی اٹھا یا۔ لیکن اہل حق بن کر ۔ بیا بیا میں ہو گئی بدر میں مازا گیا ۔ لیکن اہل حق کی پیروی ہے ۔ نہ کہ یہ سوچ کر کہ گئی کیا مطاب کے نور سے بہت بہلے گھے کیا ملے گا ۔ بچنانچ ہی عتب بحث بہلو مجھے سے تعلق رکھتا ہے کہ اصل بات حق کی پیروی ہے ۔ نہ کہ یہ سوچ کر کہ مورہ ویکا تھا اور یہ ذکر میں مارا گیا ۔ لیکن اس کے ایک بینے جتاب ابو حذید گا دل اسلام کے نور سے بہت بہلے سے میں مازا گیا ۔

کفارکی منشاورت عتب کے ناکام ہونے کے بعد کفار کے پہند سردارا کھے ہوئے۔ ابن اس سے بیان کیا گیا ہے۔ مختصر طور پر کفار کے سرداروں کے نام یہ ہیں عتب اس کا بھائی شیبہ ، ابوسفیان بن حرب ، ابو النظر بن حارث ، ابوالبختری بن ہشام ، الاسود بن المطلب ، زمعہ بن الاسود ، الولید بن المغیرہ ، ابو جہل بن ہشام ، عبداللہ بن ابو امیہ ، ابوالبختری بن ہشام ، عبداللہ بن ابوا امیہ ، العاص بن وائل ، نبیہ اور میٹ پران الحجاج اور امیہ بن خلف سفاید ایک آدھ اور بھی تھا۔ ان سب نے مل کر حضور پاک کو دعوت دی کہ وہ ان کو خانہ کعبہ میں آگر ملیں ، جب حضور پاک آئے تو ان لوگوں نے وہی باتیں کیں جو عتبہ حضور پاک سے کر حکوت دی کہ وہ ان کو خانہ کعبہ میں آگر ملیں ، جب حضور پاک آئے تو ان لوگوں نے وہی باتیں کیں جو عتبہ حضور پاک سے کر حکوت ، کہ وہ تو بشریا ور حضور پاک نے وہی جواب دیا جو وہ دے بھے ، کہ وہ تو بشیراور نئر رہیں ۔ جو حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں ۔ تو اس دفعہ کفار نے یہ اضافہ کیا کہ اگر حضور پاک ان کی پیشکش نہیں قبول کرتے تو تریش کے لیے یہ کریں کہ ہماری زمین میں دریا ہو جائیں اور وہ اتنی ہی زر خیز ہوجائے جتنی عراق اور شام کی زمینیں ہیں ۔ اور سابھ تریش کے لیے یہ کریں کہ ہماری زمین میں دریا ہوجائیں اور وہ اتنی ہی زر خیز ہوجائے جتنی عراق اور شام کی زمینیں ہیں ۔ اور سابھ بی ہماری دمیور بی کاب ہمارے لئے بھرزندہ ہو کرآئے تا کہ اس کے سابھ ہم آپ کے بارے مشورہ کر سکیں ۔ اگر آپ یہ کھ

کر سکیں تو ہم آپ پر تقین کر لیں گے۔

حضور پاک نے فرمایا۔" میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں ۔ نہ کم تمہاری خواہشات یا مقاصد پورا کرنے کے لیے "۔ کفار نے کہا" تو پھر اپنے لئے کچھ کر لو۔ا مکی فرشتہ منگوا کر اپنی باتیں تصدیق کرواؤ۔اور اپنے لئے خرانے اور باغ اکٹھے کر لو۔" حضور پاک نے فرمایا۔" میراپہلاجواب میرے لئے بھی ہے "۔ (کہ میں پیغیم بہوں نہ کہ خواہشات کا بھوکا)

کفارنے کہا۔ می ہمارے اوپر آسمان کا ٹکراگرا دو۔

قران پاک کی سورۃ نبی اسرائیل کے دسویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی ان خواہشات کو اس طرح بیان کیا ہے۔
"ہرگز نہ مانیں گے ہم واسطے تیرے یہاں تک کے پھاڑ دیو ہے تو واسطے ہمارے زمین سے چشمہ یا ہووے واسطے تیرے باغ محجوروں
کا اور انگوروں کا ۔ پس پھاڑ لاوے تو نہریں در میان اس کے پھاڑ لانے کر ۔ یا ڈال دے تو آسمان کو جسیا کہا کر تا ہے تو اوپر ہمارے
ٹکڑے ٹکڑے یا لے آوے تو اللہ کو اور فرشتوں کو مقابل ۔ یا ہووے واسطے ترے ایک گھر سونے کا ۔۔۔۔۔۔۔وغیرہ ۔ " ( بیعنی مادیت کی غلامی آج کی طرح اس زمانے میں بھی زوروں پرتھی )۔

بہرحال حضور پاک نے قران پاک سے جواب دیا" کہہ دو کہ پاک ہے پروردگار میرا، نہیں ہوں میں مگر ایک پیغم ہے۔"
کفار نے کہا" کیاآپ کے اللہ تعالی کو معلوم نہ تھا کہ ہم آپ سے ایسے سوال پو چھیں گے۔اس نے آپ کو تیار کیوں نہ کیا؟"
تبصرہ اب حضور پاک ان لوگوں کی کیسے تسلی کرتے ۔اور اگر حضور پاک لینے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کفار کی خواہشات
پوری بھی کر دیتے ۔تو کیاوہ چپ ہوجاتے ۔ہرگز نہیں!ان کی خواہشات اور بڑھ جاتیں ۔دنیاوی امتحان کے اس پہلو کو یادر کھیں
کہ ہماری ایسی خواہشات نے ہمیں آج دنیا میں ذلیل کر دیا ہے۔

بہرحال حضور پاک کا پھپی زاد عبداللہ بن ابو امیہ بھی تھاجو ام المومنین بتناب ام سلم کا والد کی طرف سے بھائی تھا۔ وہ ای کو حضور ۔

یں حضور پاک کا پھپی زاد عبداللہ بن ابو امیہ بھی تھاجو ام المومنین بتناب ام سلم کا والد کی طرف سے بھائی تھا۔ وہ ای کو حضور ۔

پاک کے سابھ چل دیا اور اس نے اور باتیں کر کے حضور پاک کو بہت ما یوس کیا اور کفار کی مجلس مشاورت بھی جاری رہی ۔

الو جہل کی تیجو پڑ اب ابو بہل اہل مجلس کو کہنے لگا کہ تم سب لوگ وعدہ کرو کہ تم میں سے کوئی آوی میری مخالفت نہ کرے اور سب میرا دفاع کریں ۔ تو میرے پاس تجویزے اور وہ یہ ہے کہ جس سویرے جب مسلمانوں کے بینیمبر (حضرت محمد) خانہ کعبہ میں آئیں گے اور عبادت کے بعد سجدہ میں جائیں گے تو وہ ایک بڑے پتم کو ان کے اوپر پھینک کر ان کا کام تمام کر دے کا سب نے ابو بہل کی مدد کا وعدہ کیا اور سب جس سویرے آئے اور چھپ کر ایک جگہ بیٹھ گئے ۔ ابو بہل آیا ضرور ۔ بتی رائھانے کی حسارت بھی کی ۔ لین راست سے والیس مڑ آیا ۔ اور لین ساتھیوں کو بتایا گہ جب ابو بہل اس طرح بڑھا تو ایک مست او نب بحسارت بھی کی ۔ لین راست سے والیس مڑ آیا ۔ اور لین ساتھیوں کو بتایا گہ جب ابو بہل اس طرح بڑھا تو ایک مست او نب ابو بہل کو لٹاڑ نے لگا تھا یا منہ میں لینے لگا ۔ لین باتی لوگوں نے کچھ نے دیکھا ۔ اس سلسلہ میں ابن اسحاق روایت کر تا ہے کہ حضرت جرئیل حضور پاک کی حفاظت کرتے تھے یا کوئی فرشتہ آجا تا تھا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالٰ لینے جسیب کی حفاظت کر تا ہے کہ حضرت جرئیل حضور پاک کی حفاظت کرتا ہوں کو نہاں جہ کہ کہ انگر تعالٰ کے بیٹ عبیب کی حفاظت کرتا

تھا۔اور کوئی انسان نبی کو کسیے ختم کر سکتا۔اس وجہ سے قران پاک میں حضرت عنینیؑ کے بارے میں ارشاد ہے۔ کہ ان کوسولی نہیں چڑھا یا گیا۔ہمارے آقا حضور پاک کا اپنا فرمان ہے کہ میراجلال ایک ماہ کی مسافت تک اثر کرتا ہے۔یہ بھی طرز بیان ہے۔ ہاں ابو جہل بے چارہ کسیے پتھر پھینک سکتا۔ نبی کی طاقتوں کو سجھنا ہمارے بس کی بات نہیں۔

ہاں ابو ہیں بے چارہ سے بھر پیسک سات بی کی وہ و سے ہی وہ کو رسی ہی در ہے۔ یہ ہیں۔ وقر لیش کے تین شیطانوں کے نام سے موسوم کیا ہوا تھا۔ ان میں ایک النصر بن حارث تھا۔ جو اس بیان شدہ مشاورت میں بھی شامل تھا۔ وہ اکثر حرہ جا تا رہتا تھا اور کسریٰ ایران کی کہا نیاں سنا یا کر تا تھا۔ رستم سہراب یا اسفند یار کی کہا نیوں سے بھی وہ واقف تھا اور کہتا تھا۔ "کہ میں محمد سے بہتر کہا نیاں سنا سکتا ہوں " دروایت ہے کہ قرآن پاک کی سورۃ قلم میں جو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔"کہ شتاب واغ دیویں گے اس کو اوپر ناک کے " یہ شیطان کا ذکر ہے۔ ووسرے کا نام نو فل بتا یاجا تا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ بد بخت عقبہ بن ابی محیط تھا۔ یہ بخوامیہ سے تھا اور شیطان کا ذکر ہے دوسرے کا نام نو فل بتا یاجا تا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ بد بخت عقبہ بن ابی محیط تھا۔ یہ بخوامیہ سے تھا اور شیطان کا ذکر ہے۔ ووسرے کا نام نو فل بتا یاجا تا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ بد بخت عقبہ بن ابی محیط تھا۔ یہ بخوامیہ سے تھا اور شیطان کا ذکر ہے۔ ووسرے کا نام نو فل بتا یاجا تا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ بد بخت عقبہ بن ابی محیط تھا۔ یہ بنوامیہ سے تھا اور بین بھی تھیں۔ لیکن اس عقبہ کی بحیلی برایک وقعہ یہ مردود مرے ہوئے او نب کی اوبھ حضور پاک پراس وقت ڈال چکا تھا جب بر بختی بڑھی ہوئی تھی کہ ابو جہل کے کہنے پراکی وقعہ یہ مردود مرے ہوئے او نب کی اوبھ حضور پاک پراس وقت ڈال چکا تھا جب آب سجدے میں تھے۔

شیطانوں کی تجویز ان تینوں شیطانوں نے باہم مشورہ کیا کہ وہ یٹرب(مدینیہ منورہ) جاکر دہاں سے اہل یہود سے کچھ سوال لاکر حضور پاک کاامتحان لیں مورضین تفصیل میں گئے ہیں کہ یٹرب، مکہ مکر مدسے دوسواسی میل دور ہے ۔اور کم از کم دس گیارہ دن کا سفر ہے ۔لیکن ان شیطانوں نے تیزرفتار سواری کا بندوبست کر کے یہ سفر پانچ دن جانے اور پانچ دن آنے میں طے کر لیا ۔اور وہاں یہود سے تین سوالات لائے اور وہ یہ تھے۔

ا۔ان نوجوانوں کا کیا ہواجو پرانے زمانے میں غائب ہو گئے ؟

١- اس سفر كرنے والے كے بارے كياجانتے ہوجس نے مشرق سے مغرب تك سفر كيا؟

٣-روح كياچزے؟

روایت ہے کہ حضور پاک سے جب یہ سوال پو چھے گئے تو آپ نے فرمایا۔ "کہ وہ کل جواب دیں گے " اور ساتھ لفظ " ماشاءاللد " کہنا بھول گئے ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کئ دن تک وتی جبر سیل نازل نہ ہوئے کہ حضور پاک ان سے پوچھتے اور کفار نے کچھ مذاق بھی اڑایا۔

تبصرہ واللہ اعلم! اس عاجز نے جہاں تک حضور پاک کی شان کا مطالعہ کیا ہے مجھے اس بیان پر کچھ شک پڑتا ہے۔ اگر الیسا صحیح بھی ہے تو پھریہ ہمارے لئے سبق تھا کہ " ماشاء اللہ " کہنا نہ بھولیں وغیرہ ۔علاوہ ازیں نبوت کی تکمیل نہ ہوئی تھی۔ تو ابھی شاید وہ مقام نہ حاصل ہوا تھاجو معراج کے بعد حاصل ہوا۔ کہ معراج کے بعد کفار نے سوال پو چھا تو بیت المقدس آپ کی آنکھوں کے سامنے نہ حاصل ہوا تھاجو

آگیا تھا یا مدینہ منورہ میں کبھی کسی نے سوال پو چھا تو جواب کے لیے مہلت نہ مانگی ۔ یہ عاجز جس نکتہ کی طرف آنا چاہ تا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بحث چلتی ہے کہ حضور پاک غیب کاعلم جانتے تھے یا نہیں اورا کڑلوگ اس واقعہ کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ حضور پاک غیب کاعلم خانتے تھے جو ان کا کہ حضور پاک غیب کاعلم خبطنتے تھے ۔ یہ بڑی فضول بحث ہے ۔ حضور پاک مامور من اللہ تھے اور آپ وہ کچھ جانتے تھے جو ان کا اللہ ان کو بتا تا تھا۔ اور حضور پاک کی شان کو سمجھنے کے لیے ان کی ساری زندگی کامطالعہ ضروری ہے خاص کر ان کی شان کی شمیل معراج کے بعد ہوئی ۔

سورہ کمف کا نزول ہم اس کے بعد وی جبر کیل کے ذریعہ سے سورۃ کہف کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ہر سورۃ کی الگ شان ہے ۔ سورۃ لیسین اگر قرآن پاک کا دل ہے تو سورۃ رحمٰن زینت ۔ اور یہ پہلوا تناوسیع ہے کہ اس پر ہزاروں کتا ہیں لکھی جا چی ہیں ۔ بہرحال سورۃ کہف کے بارے گزارش ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب یہ سورۃ نازل ہوئی ۔ تو اس کے ساتھ سر ہزار فرشتے تھے ۔ جمعہ کے روزاس کو پڑھنے سے دل مغور ہوجاتا ہے اور جو شخص اس سورۃ کی پہلی اور آخری دس آیات روزانہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے جمعہ سے روزاس کو پڑھنے سے دل مغور ہوجاتا ہے اور جو شخص اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ اپن شان بیان کرنے کے علاوہ بڑھے اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں سرسے پرتک نوریاروشنی پیدا کر دیتا ہے ۔ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ اپن شان بیان کرنے کے علاوہ اسلامی فلسفہ حیات کی جھیاں بھی دیتا ہے اور اس میں بڑا علم ہے ۔ علاوہ ازیں کفار کے پہلے سوال کا جواب اصحاب کہف کا قصہ بیان کر کے دیا ۔ اور دوسرے کا جواب ذوالقر نین کا قصہ بیان کر کے ۔ علاوہ ازیں اس سورۃ میں حضرت موسی کا قصہ بھی ہے کہ ان بیان کر کے دیا ۔ اور دوسرے کا جواب ذوالقر نین کا قصہ بیان کر کے دیا ۔ اور دوسرے کا جواب ذوالقر نین کا قصہ بیان کر کے دیا ۔ اور دوسرے کا جواب دوسرے کا جواب دوسرے سال کا دوالے خضر کا نام دیا گیا ہے ۔ جس کو مہاں دہرانا ضروری کی اللہ تعالیٰ نے لیت ایک اور برگزیدہ بندے سے ملاقات کر ائی ۔ جن کو حدیث مبار کہ (بخاری شریف) میں خواجہ خضر کا نام دیا گیا ہے ۔ جس کو مہاں دہرانا ضروری نہیں ۔

روح کیا ہے۔ تبیراسوال بڑااہم ہے۔اس کاجواب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نبی اسرائیل کے دسویں رکوع میں ان الفاظ میں دیتا ہے۔ "سوال کرتے ہیں جھے کو روح (جان) ہے کہہ! روح (جان) حکم پروردگار میرے (امر ربی) کے ہے ہے۔اور نہیں دیتے گئے تم علم سے مگر تھوڑا "قران پاک کے الفاظ کو معانی میں بند نہیں کیاجا سکتا ۔اب تھوڑے علم سے اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے کہ ہم میں سے تھوڑے لوگ روح یاجان کی باتوں کو کچھ جانتے یا سمجھتے ہیں ۔یا ہم روح کے بارے تھوڑا ساعلم رکھتے ہیں کہ روح کے بارے تھوڑا ساعلم رکھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے۔ بہرحال اس عاجز نے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی مدوسے پہلے باب میں چند پیراگراف "روز ازل یا عالم ارواح "اور" عالم خلق اور عالم امر "کے تحت اس پہلو کی وضاحت کچھ کر دی تھی۔ کہ روح "امر ربی " ہے اور اگر ہم" امر "کو عالم خلق ارواح "اور" عالم خلق اور عالم امر "کے تحت اس پہلو کی وضاحت کچھ کر دی تھی۔ کہ روح "امر ربی " ہے اور اگر ہم" امر "کو عالم خلق سے اللہ عالم ربی جائے گا۔تو امتحان والا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس کیے یہ عاج اس کلیے کو وہاضح کر چکا ہے کہ ہم "امر ربی " یا "روح" کے معاملات کو سمجھنے کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ سے سے معاملات کو سمجھنے کا شعور بھی نہیں رکھتے۔

یہودیوں کی غلط مہمی روایت ہے کہ حضور پاک جب بجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے تو یہودیوں نے سوال کیا۔ کہ قران پاک کے لفظ" تم "صرف قریش کے لیے تھا۔ یا یہودی بھی اس میں شامل تھے۔ یعنی کیا یہودی بھی روح کے معاملات میں اتنے

" نابلد " ہیں جتنے قریش ۔ تو اب حضور پاک نے بغیر کسی انتظار کے جو اب دیا۔ " کہ یہ جو اب سب کے لیے ہے اور تہمارے لئے بھی ہے " ۔ یعنی اس وقت نبوت کی تکمیل ہو چکی تھی اور دین کی تکمیل کی طرف پیش رفت شروع تھا۔ تو حضور پاک کو متام علموں پر عبور حاصل ہو چکاتھا بہتانچہ یہودیوں کی غلط فہی بھی دورہو گئ کہ اپن کتابوں سے روح کے بارے وہ کوئی بات بھی نہ پیش کرسکے ۔علاوہ ازیں حضور پاک تو پوری دنیا کے لیے مبعوث ہوئے تھے تو ان کویہ پیغام ملا۔اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا ے لوگوں کو خطاب کیا۔ بہرصال روح اورنفس کوکتا بن حیات لجدالموت " میں وسعت کے ساتھ بیان کرد یا گیا ہے۔ انسان ظالم اور جابل ہے سورة حشر اور سورة احراب میں یہ ذکر ہے کہ انسان ظالم اور جابل ہے کہ قرآن پاک کے خطاب یا نزول کو برداشت کر گیا اور اگریہ قران پاک پہاڑوں پر نازل ہو تا ۔ تو وہ ریزہ بروجاتے ۔وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس ونیا کی حیثیت الله تعالیٰ کے سامنے تو ایک مچر کے پر کے بھی برابر نہیں ۔ لیکن انسان مرکز کا نتات ہے اور الله تعالیٰ نے اس کو اشرف۔ المخلوقات بنایا ۔ لیکن پوراشعور پھر بھی نہ دیا کہ ہم "جاہل اور ظالم "اس کی خدائی میں شرکت کے دعویٰ نہ کرنے لگ جائیں ۔ اپنے پیغمروں اور پیاروں کو البتہ کچھ وافر علم ویا۔اور شاید روح کے بارے میں اللہ کے پیارے کچھ زیادہ جانتے ہوں۔لین السی باتیں عام فہم نہیں ۔ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں ۔اور اگریہ پردے ہٹ جائیں تو اس دنیاوی زندگی والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے کہ دنیا كى حيثيت الله تعالى كے سلمنے بهت ادفی ہے۔ جہالت اور طلم كو انسان اپنا ليتا سے اس تد برس عاميا عاجرى كامقام ہے پس يہ يادرے كه بم عاجر لوگ بيں اور خداوند تعالى سے ذرتے رہيں - تب بى جناب ابو بكر فرما يا كرتے تھے "كه كاش ميں كھاس كالك سكا بوتا" بھلا الله تعالى كے سلمنے ہمارى حيثيت ہى كيا ہے - كه اس سورة كهف كى آخرى آیات میں ارشادر بانی ہے۔" کہ اگر ہووے دریاسیا ہی ۔واسطے باتوں پرور دگار میرے کے ۔البتہ تمام ہوجاوے دریا۔ پہلے اس سے کہ متام ہوں باتیں رب میرے کی " - سورة لقمان میں ای پہلو کی مزید وضاحت فرمائی " - اور اگر ہویہ کہ جو کچھ بچ زمین کے ہے ور ختوں سے قلمیں ۔ اور دریا ہوں سیاہی ۔اس کے ۔ پیچھے اس کے ہوں سات دریا ۔ نہ تمام ہوویں گی باتیں اللہ کی تحقیق الله غالب ہے حکمت والا۔" سورة فرقان سورة نبی اسرائیل اور سورة سبامیں کئی جگہوں پر جہاں تمثیلی باتوں پر بحث کی گئی ہے تو قرآن پاک میں کفار کے ان فضول سوالات اور فضول خواہشات کا بھی ذکر ہے۔

قرآن پاک کے بیا فات گزارش کی تھی کہ قرآن پاک کے بیانات زیادہ ترواقعاتی ہیں کہ ساتھ ساتھ بھی آتی جائے اور عمل بھی ہوتا رہے۔ کچھ اشارے بھی ہوتے تھے اور اس طرح ایک جگہ نام لئے بغیر ابو جہل کی حرکتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوا" وہ گھسیٹا جائے گا "چتا نچہ بدر کے میدان میں جس کا ذکر دسویں باب میں ہے ۔ وہاں ابو جہل کو چند اور کے ساتھ گھسیٹ کر گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ کفار کی مشاورت میں شامل تھے اور سوال کرتے تھے کہ ان میں ابوسفیان یا ایک آدھ اور کو چھوڑ کر جو پہلے مرگیا یا ولیے نچ گیا سب کو گھسیٹ کر گڑھے میں اکٹھا ڈالا گیا ابوسفیان بھی شاید ام المومنین جناب ام جیبہ کے صدقے نچ گیا کہ وہ ان کی بیٹی تھیں۔ روایت ہے کہ جب صبتہ میں ایک کنیز

نے جناب ام جیبہ کو شاہ نجاشی کے ذریعہ سے موصول ہونے والاحضور پاک کا ان کو اپنی زوجیت میں لینے کا پیغام پہنچایا تو لینے ہما م جیبہ کو شاہ نجاشی کے دریعہ سے موصول ہونے والاحضور پاک کی مزور توں اور حضور پاک کی ہمام زیورات اثار کر اس کنیز کے حوالے کر دیئے ۔ یہ مقام شکر کا ایک مظاہرہ تھا۔قار ئین! حق کی ضرور توں اور حضور پاک کی شان کو سمجھنے کی کو شش کریں ۔ مکہ مگر مہ کے بڑے بڑے سردار گھسیٹ کر گڑھے میں ڈال دیئے گئے ۔ اور ایک معمولی چروا ہے، جناب عبداللہ بن مسعود ہمارے سرکا تاج ہیں، اور روایت ہے کہ حضور پاک کی اجازت سے مکہ مگر مہ میں قرآن پاک کو بلند آواز پڑھنے کی سعادت بھی جناب عبداللہ بن مسعود کو ہوئی ۔ لیکن شھر نے اب مکہ مگر مہ میں بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنے والے ایک اور صاحب بھی وار د ہونے والے ہیں ۔ اور یہ عاشق رسول جناب ابو ذر غفاری ہیں ۔

جناب ابو ذر عفاری چوتھے باب میں گزارش کی گئی تھی کہ حق کی تلاش کرنے والوں میں سے ایک کا ذکر ساتویں باب میں ہے ۔ کتنے بد قسمت تھے قریش کے وہ سردار حن کے گھر میں چشمہ بلکہ ٹھاٹھیں مار ٹا ہوا میٹھاسمندر موجو و تھا اور وہ پیاہے رہگئے۔ لین قبیلہ غفار کے جندب بن جنادہ نے حق کی ملاش میں نکل کر کئی دن تو صرف آب زمزم پر گزارہ کیا۔ پھر جب حضور پاک اپنے رفیق خاصؓ کی معیت میں اس جندبؓ کو نظر آئے تو انہوں نے اسلامی طربیۃ سے "اسلام علیکم" کے الفاظ ادا کیے ۔ حضور پاک اور ان کے رفیق نے اسلامی طریقے ہے۔" وعلمکم السلام" کے الفاظ میں جواب دیا۔اور سرکار دوعالم مسکرائے بھی اور اپنے رفیق جناب ابو بکڑ کو ان کامیزبان بننے کے لیے فرمائش کی اور جناب صدیق ؒنے کشمش کھلا کر ان کو تواضع کی اور انہوں نے مکہ مکر مہ میں آنے کے بعد کئی دن آب زمزم پی کر گزارا کیا۔اور پہلی دفعہ کچھ کھانے کو ملا۔اوریہ جندبؓجو اب اجو ذرؓ کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں صح سویرے مکہ مگر مہ کی گلیوں میں قران پاک کوجو آیت مبار کہ یاد کرسکے اونچی آواز میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت اور حضور پاک کے رسالت پر بلند آواز میں شہادت دیتے پھرتے تھے۔ بڑی مار کھائی۔حضور پاک کے چیا حضرت عباس نے چیوایا۔ یہ لمبی کہانیاں ہیں۔ کونسی مار اور کسی مار و حضور پاک کے نام مبارک پرسے سب کچھ قربان ۔اس ونیا کی ہتی ہی کیا ہے وجب حضور پاک مل گئے تو سب کچھ مل گیا۔ ہاں! جناب ابو ذرٌ کافی حد تک ہم راز تھے ۔ آقا نے فرمایا " کہ محجوروں والی زمین میں ملنا " اور ہماراا گلا باب اسی تھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کا بیان ہے ۔اورجو صاحب عاشق رسول ٔ جناب ابو ذر غفاری کے بارے زیادہ تجسس رکھتے ہیں تو اس عاجزی کتاب خلفاء راشدین حصہ سوم پڑھیں جہاں جناب ابو ذرٌ کو اسلام کا" مثالی سیاہی " کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ پھرا بنی کتاب " تاشقند کے اصلی راز " کو ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ ہمارے آقاً کا فرمان ہے۔ابو ذرّ سے بڑھ کر

سپاآدمی اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا"۔
کھار کہ اور حصنور پاک کے پروانے حضور پاک نے جو جناب ابو ذر کو اپنے قبیلہ میں جانے کی اجازت دے دی کہ بعد میں گجوروں والی زمیں پر ملاقات ہوگی تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ابو ذر جسے حضور پاک کے پروانوں کا مکہ مکر مہ میں گزارہ مشکل تھا اور ائیے صاحبان بھی حدیثہ میں ہجرت کر گئے تھے۔ جس کو ہم آگے چل کر تفصیل سے بیان کریں گے۔ لیکن ابو ذر کو اپنے قبیلہ میں جانے کی اجازت کی ایک خاص وجہ بھی تھی۔ ابو ذر گاآئینے صاف تھا۔ حضور پاک کے جمال سے سینہ ایسا منور ہوا کہ قبیلہ میں جانے کی اجازت کی ایک خاص وجہ بھی تھی۔ ابو ذر گاآئینے صاف تھا۔ حضور پاک کے جمال سے سینہ ایسا منور ہوا کہ

مزید تبلیغ یا اللہ کا دین سکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ حضور پاک کی غلامی نصیب ہو چکی تھی۔ اور کیا چاہیے ۔ اب ابو ذر غفاری کا قبلیہ کہ مکر مد اور پیڑب کے درمیان رہائش پزیرتھا۔ اور تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے تھے تو اس عاشق رسول کی وجہ سے حضور پاک کی بعثت کی خبر دور دراز علاقوں میں پھیل رہی تھی۔ حسبہ میں ہجرت کے سلسلہ میں دس بارہ صحابہ کرام کا ذکر ہو چکا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ آہستہ آہستہ جاری رہا۔ گو مورضین نے دوسری اور تعیری ہجرت میں الگ الگ صحابہ کرام کے اسماء لکھے ہیں۔ لیکن راقم ایک خاص وجہ سے جس کا بیان آگے آئے گا اس ہجرت کی چند جھلکیاں ضرور دے رہا ہے۔ ورنہ یہ پہلو اور زیادہ اختصار سے بیان کیا جاسکتا ہے۔

صبیتہ کے سیاسی حالات چوتھ باب میں سلطنت صبنہ کا ذکر ہو چکا ہے۔ آگے تنسیسویں باب میں پھر ذکر آئے گا۔
حضور پاک کے زمانے میں صبنہ کاجو بادشاہ تھاوہ اپنے باپ کا اکلو تا بدیا تھا اور اس کے چچا کے بہت زیادہ بییے تھے۔ صبنہ کے امرا نے
سوچا کہ ایک بینے والے باپ کی نسبت زیادہ بیٹوں والا باپ بہتر ہے۔ تخت کے لیے وارث کافی ملتے رہیں گے۔ اس لیے ان امراء
نے نجاشی کے باپ کو قتل کر کے اس کے بھائی کو شخت پر بٹھا دیا۔ اور شاہ نجاشی کو لڑ کہن میں جہلے قدید رکھا چرچ دیا۔ لیکن اس دن
بھلی ایسی پڑی کہ نجاشی کا چچا جو بادشاہ بنا ہوا تھاوہ اور کئی امراء جل گئے اس وجہ سے جو امراء نج گئے وہ ڈر گئے اور بہت لڑکوں میں
سے کسی کو شخت پر بٹھانے کے بچائے بیان شدہ شاہ نجاشی کو شخت پر بٹھایا۔ چتانچہ یہ سختیاں جھیلنے کی وجہ سے یہ بادشاہ بڑا مدبر،
نرم دل اور سنجیدہ انسان تھا۔ اور مسلمان پناہ گروں کے ساتھ وہ بڑی انچی طرح سے پیش آیا۔ اسلنے صبنہ میں بجرت والوں کے
لیے ہم " پناہ گر" کا لفظ استعمال کریں گے اور مدسنے منورہ والوں کے لیے "مہاج" اور اس کی وضاحت اگلے باب میں آئے گی تو

صبیتہ میں جانے والے مزید صحابی مسلمان صبہ میں جاکر پناہ لیتے تھے ۔ کہ مکہ مکر مہ کے کفار نے ان لوگوں کے لیے کہ مکر مہ میں زندگی سنگ کر دی تھی ۔ صبہ میں وہ اپنی مرضی کے مطابق عبادت کرتے تھے اور اپنے عقیدہ پر قائم رہتے تھے ۔ کو مت ان کو کچھ نہ کہتی تھی ۔ اس طرح صبہ میں وقتاً فوقتاً پناہ لینے والوں کی تعداد تقریباً تراسی بنائی جاتی ہے ۔ بجند کے نام یہ ہیں ۔ بنو ہاشم سے جناب جعظ بن ابی طالب اور آپ کی زوجہ محترم اسماً بنت عمیس ۔ بنو عبد شمس سے جناب خالاً بن سعید اور ان کی زوجہ محترم اسماً بنت عمیس ۔ بنو عبد شمس سے جناب خالاً بن سعید اور ان کی زوجہ محترم فاطمہ بنت صفوان بنو عبد شمس ، کے حلیف قبیلہ بنو خوبیمہ سے حضور پاک کے بھیجی زاد جناب عبداللہ بن مجر اللہ اور عبداللہ کی خوبیمہ سے بنداللہ اور ان کی زوجہ محترمہ بنا کہ بنت ابو سفیان جن کو بعد میں ام المومنین بننے کا شرف عاصل ہوا ۔ جناب قبیل بن عبداللہ اور ان کی زوجہ محترمہ برکٹر بنت یا سر ۔ اور جناب مقیب بن ابو فاطمہ ۔ بنو عبد شمس ہی سے جناب ابو خدید بن وبیعہ بن ربیعہ بنو نو فل بن زوجہ محترمہ برکٹر بنت یا سر ۔ اور جناب مقیب بن ابو فاطمہ ۔ بنو عبد شمس ہی سے جناب ابو خدید بن صبحہ کے بنو عبد بن وبیعہ بنو نو فل بن عبد مناف کے حلیف قبیلہ سے جناب عبد بن عربنو عبد الدار سے جناب زیر کے علاوہ تین اور صحابی بنو زہرہ سے جناب عبد الرحمن اور عبد بن عبد الرحمن اور بن بنواسد سے جناب زیر کے علاوہ تین اور صحابی بنو زہرہ سے جناب عبد الرحمن اور بنوعبد الدار حی جناب عبد الرحمن اور بنوعبد الدار حی جناب مصحب بن عمر کے علاوہ چاراور صحابی بنوز ہرہ سے جناب عبد الرحمن اور

جتاب سعد کے علاوہ چار اور صحابی بنو تیم بن مرہ سے جتاب الحارث بن خالد اور ان کی زوجہ محترمہ راتیہ بنت الحارث بنو مخزوم سے جتاب ابو سلمہ کے علاوہ سات صحابی بنو جمع سے جتاب عثمان بن مظعون کے علاوہ دس صحابی جن میں آپ کے دو بھائی اور ایک بیٹیا شامل تھے۔ بنو سہم سے بحتاب عبداللہ بن حارث کے علاوہ تیرہ صحابی بنو عدی بن کعب سے بحتاب معتم بن عبداللہ کے علاوہ چار صحابی بنو عامر بن لوئی سے بحتاب ابو سرہ کے علاوہ سات صحابی بنو حارث بن فہر سے بحتاب ابو عبیدہ بن جراح کے علاوہ سات صحابی بنو حارث بن فہر سے بحتاب ابو عبیدہ بن جراح کے علاوہ سات صحابی

یہ تعداد تقریباً ترای چوراسی بن جاتی ہے اور یہ عاجزیہ باور کراناچاہتا ہے کہ اس وقت تک مسلمانوں کی تعداد تقریباً اتنی تھی ۔ کہ مکہ مکر مہ میں حضور پاک ، جتاب ابو بکڑ ، حضرت عمر ، جتاب علی ، جتاب طلحہ اور جناب حمزہ یا جناب عبداللہ بن مسعودیا جتاب عمار بن یاسر جسے چند صاحبان رہ گئے تھے۔ اور یہ تھی حالت کفار کی سختیوں کی کہ ہرخاندان سے متعد دلوگوں کو جا کر حدیثہ بین پناہ لینی پڑ گئ ۔ لیکن ایک غلط فہمی کی وجہ سے حدیثہ میں ان پناہ لینے والوں میں سے کافی لوگ واپس مکہ مکر مہ آگئے ۔ جن میں سے کچھ مکہ مکر مہ میں ہی رہ گئے جن کاذکر آگے آتا ہے۔ اور کچھ بھرواپس حدیثہ حلے گئے۔

غلط مہمی یہ غلط فہمی کیا تھی اس کی مکمل وضاحت کی ضرورت ہے ۔وجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں ایک حادثہ رونما ہوا جس کو غیروں نے تو خوب اچھالا اور اہل مخرب آج تک اچھال رہے ہیں ۔لیکن افسو سناک پہلویہ ہے کہ اپنوں میں سے کئی مورخ پہلے زمانوں میں بھی بات کی نہ تک نہ پہنچ سکے ۔اور آج کے مورخ بات کو سمجھنے کی بجائے واللہ عالم کہر کریا گول مول باتیں کہر کر اپنوں کے دلوں میں شکوک پیدا کر دیتے ہیں ۔ دراصل اس زمانے میں بھی کچھ لوگ بات کو یہ تجھجے اور کچھ راویوں نے بھی بات کا بتنگر بنا دیا۔اب ہوا یہ کہ حضور پاک ُخامۂ کعبہ میں قرآن پاک پڑھتے برھتے جب لفظ" لات " تک چہنچ تو آپ نے محسوس کیا کہ کوئی آدمی آپ کی آواز میں آواز ملانے کی کو شش کر رہا ہے۔حضور پاک اس " شیطان " کی شرارت بھانپ گئے۔اوریہ آیت مکمل کی یا ایک آیت آگے والی پڑھی کہ آپ اللہ ا کمر کہر کر رکوع و تجود میں چلے گئے ۔آواز ملانے والے شیطان قسم کے آدمی نے اس وقعذ کا فائدہ اٹھایا جب حضور پاک رکوع سے پہلے رکے اور اس نے اپنی طرف سے یہ کہہ دیا تلک العزیٰ و تین العلیٰ و ان شفاعتین تر تجبی " یعنی پیه (بت) بہت معظم ومحترم ہیں اور ان کی شفاعت قبول ہے" سیہ آواز سن کر قریش کے کفار بھی جو وہاں بیٹھے تھے وہ بھی خضور پاک کی طرح سجدہ میں حلے گئے اور ولید بن مغیرہ جسے بوڑھے جو جھک نہ سکتے تھے ۔وہ بھی معمولی جھکے اور مٹی اٹھیا کر ماتھے پر لگائی کہ سجدے کاموش ہو گیا۔اب پیچے بیان ہو چکاہے کہ سارے مسلمان تو صبتہ پہنچ ہوئے تھے صرف چند جو مکہ مکر مہ میں تھے ان کا ذکر ہو چکا ہے تو زیادہ آدمی کفار قریش کے تھے انہوں نے حضور پاک سے پوچھے بغیر مشہور کر دیا کہ حضور پاک نے ( نعوذ بالله ) بتوں کی بڑائی تسلیم کر لی ہے۔ کہ وہ سفارش کر سکتے ہیں ۔قریش نر کہا حلو فیصلہ ہو گیا ۔اللہ تعالیٰ کی بڑائی تو ہم جھی تسلیم کرتے تھے لیکن ساتھ ہم بتوں کو کچھ شراکت دیتے تھے۔ کہ وہ بھی بہت بڑے ہیں اور ان کی شفاعت والی بات حضور پاک

نے تسلیم کر لی ہے ۔اس لئے اب ہمارا مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا ختم ہے۔ یہ خبرالیے پھیلی کہ جن مسلمانوں نے صبثہ جاکر پناہ لی ہوئی تھی اِن میں کافی لوگ واپس آگئے۔ تفصیل آگے آتی ہے۔

بات کا پتنگر اب برقسمی کی بات ہے۔ کہ فتح کہ کے بعد جو قریش مسلمان ہوگئے۔ انہوں نے اس زمانے میں حضور پاک کے نقطہ و نظر کو تو سیخھانہ تھا۔ سن سنائی باتوں کو بعد میں روایت کر دیااور الیی کئ فضول باتیں ہماری تاریخوں کا حصہ بن گئیں اور آج بھی ہیں۔ کسی راوی نے کہا کہ ابلیس نے حضور پاک کی زبان پریہ الفاظ ڈال دیئے تو حضور پاک نے بھی الیے ہی کہہ دیا (نعوذ باللہ) کسی نے کہا شیطان نے یہ فقرے اداکئے اور زبان الیے تبدیل کی کہ حضرت محمد کی آواز معلوم ہوتی تھی۔ یعنی بات کا بنتگر بن گیا وریہ ساری باتیں مسلمان لوگ این طرف سے حضور پاک کے دفاع میں کرتے رہے۔

عنے روں کے حلوے ما ٹاڑے اب اس غلط دفاع سے غیروں کے حلوے مانڈے ہوگئے اور وہ لوگ اپی طرف سے یہ بات اس طرح پیش کرتے ہیں ۔ کہ مسلمان راوی خود مانتے ہیں کہ ان کے پیغمبر نے الیے لفظ کمج ضرور اور اصلی بات یہ تھی ۔ کہ مسلمانوں کا پیغمبر کفار کے ساتھ یا قریش کے ساتھ بتوں کے سلسلہ میں سجھونہ کر ناچاہا تھا۔ اور الیے سجھونہ کے لیے یہ الفاظ ادا کئے اور سجھونہ ہو گیا۔ لیکن حضرت محمد کے مشیروں نے بعد میں منع کر دیا تو مسلمانوں کا پیغمبر اس خیال یا عمل سے پھر گیا لین یہ لوگ حضور پاک کی نبوت اور وی کو تو تسلیم نہیں کرتے توجو کچھ ہمارے آقائے کہا اس کو یہ غیر ہمارے آقاگا ذہنی اختراع اور مشیروں کا مشورہ کہتے ہیں۔ تو اس کلیہ کے تحت اوپر والی بات غیروں کا جائزہ کا جصہ بن گئے ۔ کہ غیر اسلام کو صرف وقت کی ضرورت کا فلسفہ کہتے ہیں اور اس کو دین فطرت نہیں مانتے۔

یہ عاج نیش لفظ اور پہلے باب میں واضی کر چکا ہے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور پاک کی زبان سے صرف حق بات نکلتی ہے۔ اور شیطان نہ تو حضور پاک کے دل پر کوئی اثر کر سکتا ہے نہ زبان پر الفاظ ڈال سکتا ہے۔ بلکہ وہ عام آدمی کے خواب میں بھی حضور پاک کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ در اصل حضور پاک نے اور مسلمانوں نے اس آدمی کو شیطان کہا کہ پہلے قریش کے تین شیطانوں کا ذکر ہو چکا ہے اور شاید یہ آدمی ان ہی تین میں سے کوئی ہو ۔ تو کچھ راویوں نے یہ ساری کارکردگی شیطان کی تکھی اور حضور پاک کا نا تکھی کا دفاع کرتے ہوئے یہاں تک چلے کہ چونکہ حضور پاک خود خواہشمند تھے کہ قریش اور ان کے در میان محصور پاک کا نا تکھی کا دفاع کرتے ہوئے یہاں تک چلے گئے کہ چونکہ حضور پاک خود خواہشمند تھے کہ قریش اور ان کے در میان مجموعہ ہوجائے اور جب شیطان یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک پرڈال رہا تھا تو آپ نے اس کو وتی سمجھ کر اداکر دیا۔ (نعوذ باللہ) بلکہ اس شام کو کچھ راوی حضرت جرئیل کے آنے کا ذکر بھی کرتے ہیں اور یہاں تک چلے جاتے ہیں۔ کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میں نامل ہے۔ اس کا بران آگے آتا ہے۔

نازش بھی شامل ہے۔ اس کا بران آگے آتا ہے۔

حصنور پاک معصوم ہیں۔ حضور پاک سے پہلے جتنے پیغمر ہوئے ان سے حضرت آدم سمیت چوٹی موٹی خطاہو گئ ۔ تو غیر چاہتے تھے کہ ہم مسلمان بھی تسلیم کرلیں کہ (نعوذ باللہ) ہمارے آقا سے بھی خطاہو گئ ۔ اور یہ معمولی بات ہے ۔ اور پیغمر سے خطاہو سکتی ہے ۔ ہم یہ چیز ہر گز تسلیم نہیں کرتے ۔ ہمارے آقا معصوم ہیں اور ان سے کوئی خطا نہیں ہوسکتی تھی اور اس سلسلہ

میں قرآن پاک گواہ ہے کہ حضور پاک ، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی بات بغیراس کے بتائے نہیں کہہ سکتے اور قرآن پاک کے شخصے الفاظ یہ ہیں " تقول علیٰ بین مشرکوں ، الفاظ یہ ہیں " تقول علیٰ بین مشرکوں ، الفاظ یہ ہیں " تقول علیٰ بین مشرکوں ، الفاظ یہ ہیں اللہ کے سازش کے بارے میں بھی اپنے حبیب کوآگاہ کیا ہوا تھا۔ ارشاد ربانی ہے کہ " اگر چہ قریب ہے کہ یہ لوگ جو وہی ہم نے آپ کو بھیجی ہے اس سے آپ کو بازر کھیں تاکہ آپ اس وہی کے خلاف ہم پر بہتان باند ھیں اور اس وقت کہ یہ لوگ جو وہی ہم نے آپ کو بعض وورد کا دورہ کا دورہ اور پانی کا پانی ۔ حضور پاک کے شان کو عاجزی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش یہ لوگ آپ کو دوست بنائیں۔ "قارئین دورہ کا دورہ اور پانی کا پانی ۔ حضور پاک کے شان کو عاجزی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لئے علم کی زیادہ ضرورت نہیں۔ محبت اور غلامی کے شوق کی ضرورت ہے ۔ صفور پاک نے کوئی غلط الفاظ مذادا کیے ۔

علم کی حد سے پر بندہ مومن کے لئے لذت شوق بھی ہے نعمت دیدار بھی ہے (اقبال) حدیثہ کے معاملات: جسیا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ خبر پھیل گئ ہے کہ مسلمانوں اور کفار قریش کا بھگڑا ختم ہو گیا ہے تو سابقہ صبثہ میں ابن اسحق کے مطابق یہ بات بھی پھیل گئ کہ تنام قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے ۔ یہ خبر سننے کی وجہ سے پناہ گروں کی ایک بڑی تحداد کہ مکر مہ واپس آگئ ۔ لیکن یہاں حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکے تھے ۔ اس لئے کچھ لوگ تو واپس حدیثہ چلے گئے اور جنگ خیر کے زمانے تک حدیثہ ہی میں رہے ۔ جس کا ذکر سو لھویں باب میں موجو د ہے ۔ البتہ اس طریق کار کی حکمت کا جائزہ اگلے لیعنی آٹھویں باب میں پیش کیا جائے گا ۔ جو لوگ واپس حدیثہ نے کان کی تعداد کوئی شیشتیں کے قریب بنائی جاتی ہے جن کی تفصیل یہ ہے۔

بنونو فل سے حلیف قبیلیہ سے جناب عتیبہ بن غرواں

بنواسد سے جناب زیٹرین عوام (حضور پاک کے چھوچھی زاد)

بنوعبالدارسے جناب مصعبٌ بن عمیراورایک صحابی -

بنوعبد بن قصیٰ سے جناب طلیب بن عمیر

بٹو زہرہ سے جناب عبدالر حمنؓ بن عوف، جناب سعدؓ بن ابی وقاص اور ان کے حلیف قبائل سے جناب عبداللہؓ بن مسعو داور جناب مقدادٌ بن عمرو

بنو مخزوم سے جناب ابو سلمٹر، ان کی زوجہ محترمہ جناب ام سلمٹر اور چاریا پانچ اور صحابی

۔ و است بندیں میں خانوں کی میں العام ، جناب ہشام کو اس کے خاندان والوں نے مکہ مکر مہ میں زنجیروں میں بنوسہم سے جناب خنییں بن خذافہ ، اور ہشام بن العاص ، جناب ہشام کو اس کے خاندان والوں نے مکہ مکر مہ میں زنجیروں میں باندھ دیااورانہوں نے کئی سال الیے گذارے

بنوعدی بن کعب سے جناب عامر بن ربیعہ اور ان کے حلیف قبیلہ کے ایک صحابی اور ان کی زوجہ محترمہ

بنو عامر بن لوئی سے جناب عبداللہ بن مخزمہ اور جناب عبداللہ بن سہیل -جن کو زنجیروں میں حکر دیا گیا ۔ لیکن کسی طرح بھاگ

کر مدسنیہ منورہ پہنچ گئے۔ کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی طرف تھے۔ جناب ابو سبرہ بن ابور حم (حضور پاک کے پھوپھی زاد) اور ان کی زوجہ محترمہ جناب ام کلثومؓ ۔ جناب سکرانؓ بن عمر اور ان کی زوجہ محترمہ جناب سودہؓ بنت زمعہ ( جناب سکرانؓ بعد میں مکہ۔ مکر مہ میں وفات پاگئے اور ان کی وفات کے بعد جناب سودہؓ ام المومنین بن گئیں کہ جناب خدیجہؓ کی وفات کے بعد گھرکی ویکھ بھال کریں ۔)

بنوعام کے حلیف قبیلہ سے جناب سعد بن خولہ

بنوحارث بن فهرسے جناب ابوعبيدة بن جراح اور ايك صحابي

جناب عمار بن یاسر کے بارے شک ہے کہ وہ صبتہ گئے بھی یا نہیں ۔ اگر گئے تو وہ بھی واپس تشریف نے آئے ۔ اس طرح بنو مخزوم سے جناب سلامہ بن ہشام جو ابو جہل کے بھائی تھے ان کے خاندان والوں نے حسبتہ سے بجرت کے واپس آنے پران کو زنجیروں میں باندھ دیا اور جنگ خندق تک آپ لین خاندان کی قبید میں رہے ۔ علاوہ جناب عیاش بن ابور بیعہ بھی صبتہ سے واپس آکر کافی عرصہ قبید رہے ، لیکن کسی طرح بجرت کر کے مدسنیہ منورہ کہنے گئے لیکن وہاں گھات لگاکران کے بھائی ان کو پکڑ کر لے آئے اور آپ بھی جنگ خندق تک قبید رہے ۔

تبصرہ: ہمارے پرانے مورضین نے بڑی محنت کے ساتھ ایک ایک صحابہ اور اس کے خاندان کی تفصیل لکھی کہ راہ حق میں ان کو کتنی تکلیف اٹھانا پڑی سیہ تھے حضور کے جمال کے اثرات ہماری موجو دہ تاریخوں سے ناموں کی تفصیل ختم ہورہی ہے اور جہاں نام لکھے جاتے ہیں وہاں ان کے نام اور والدین کے ناموں کو گڈیڈ کر دیاجاتا ہے سیے عاجز بہت اختصار کے ساتھ ہرجگہ نام اور خاندان کی تفصیل لکھ رہا کہ قارئین کو معلوم ہو کہ کس صحابی نے کتنی کتنی تکلیف اٹھائی ۔ تعداد میں ایک آدھ کافرق ہوسکتا ہے خاندان کی تفصیل لکھ رہا کہ قارئین کو معلوم ہو کہ کس صحابی نے کتنی کتنی تکلیف اٹھائی ۔ تعداد میں ایک آدھ کافرق ہوسکتا ہے اور اب یہ نام دینے میں یہ مصلحت تھی کہ ان سب صاحبان نے کہ مگر مہ میں کفار قرایش کے ہاتھوں دوبارہ تکلیفیں اٹھائیں ۔ پھر مدند منورہ کی طرف بجرت کی اور سب جنگوں میں شرکت کی اور کافی تعداد میں مسلمان گھرسے دور پناہ کی حالت میں حدیثہ میں کئی سال رہے ۔ گو قریش کو یہ بھی پہند نہ تھا۔

محمرو بن عاص کی سفارت: عمرو کے باپ عاص بن وائل کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ عمروازخود بھی جوانی ہی میں قریش میں ایک مقام پیدا کر چکا تھا۔ وہ بہت تیزدماغ ، علم الکلام کا ماہراور سیاستدان تھا۔ (یہی بعد میں اسلام لے آئے اور فاتح مصر ہیں۔ ان کی زندگی پر کئ کتا بیں کھی گئ ہیں اور اس کتاب میں بھی ان کا کثر ذکر آثار ہے گا۔) بہر حال کفار قریش جب اپنی چال سے سب مسلمانوں کو حسبتہ سے والیں نہ لاسکے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ عمرو بن عاص اور عبداللہ ربیعہ حسبتہ جائیں اور وہاں شاہ نجاشی کو کچھ سلمانوں کو حسبتہ سے والیں نہ لاسکے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ عمرو بن عاص اور عبداللہ ربیعہ حسبتہ جائیں اور ان کو والیں کر دیا جائے ۔ تحق دیں اور ان کو کہیں کہ جو مسلمان ان کے ہاں پناہ لئے ہوئے ہیں ۔ وہ ان کے بھگوڑ سے ہیں اور ان کو والیں کر دیا جائے ۔ کفار قریش کی اس مانگ پر تبصرہ آگے آتا ہے۔ اس زمانے میں حسبتہ میں مسلمانوں کی بنا تندگی کے فرائض جتاب جعفر طیار بن ابو طالب نے اور طالب نے اور ایک شروح دی جو ابن اسحق میں موجود ہے کہ انشااللہ ابو طالب نے اور کی اثر نہ ہوگا کہ وہ مد براور خاندانی آدمی ہے عمرو بن عاص نے بھی البتہ تحفے دے کر اور اپنی تقریر سے کفار کی شرارت کا شاہ نجاشی پر کوئی اثر نہ ہوگا کہ وہ مد براور خاندانی آدمی ہے عمرو بن عاص نے بھی البتہ تحفے دے کر اور اپنی تقریر سے کفار کی شرارت کا شاہ نجاشی پر کوئی اثر نہ ہوگا کہ وہ مد براور خاندانی آدمی ہے عمرو بن عاص نے بھی البتہ تحفے دے کر اور اپنی تقریر سے

شاہ نجاثی کو متاثر کیا ۔ اس کے بعد شاہ نجاشی نے جناب جعفر کو کہا کہ "وہ اللہ کی وہ کلام پڑھیں جو آپ کے پیغمبر پر نازل ہوتی ہے "
تو جناب جعفر نے سورۃ مریم کی چند آیات پڑھیں ۔ تو شاہ نجاشی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوگئے اور اس پررقت طاری ہوگئ اور کہا
"بخدا یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پر تو یا روشنی ہیں ۔ اے عمروا تم واپس جاؤ ۔ میں ان مظلوموں کو ہرگز مکہ مکر مہ
والیس نہ کروں گا" اس کے بعد عمرو بن عاص نے آخری حربہ استعمال کیا اور دوسرے دن در بار میں رسائی حاصل کر کے شاہ نجاشی کو
بھردکا یا کہ ان مسلمانوں کے خیالات حصرت عیسی کے بارے تمہارے ساتھ نہیں ملتے ۔ نجاشی نے جناب جعفر کو بلا کر وضاحت
چاہی تو جناب جعفر نے کہا" ہمارے پیغمبر نے خبر دی ہے کہ حصرت عیسی خداکا بندہ پیغمبر اور کلمتہ اللہ ہے " شاہ نجاشی نے کہا" بغدا
میرا بھی یہی ایمان ہے " روایت ہے کہ یہ نجاشی مسلمان ہوگئے تھے اور جب فوت ہوئے تو حضور پاک نے ان کاغا نبانہ نماز جنازہ
پڑھا تھا۔ اس سلسلہ میں کچھ تفصیل شیئسیویں باب میں آتی ہے۔

نار کی چہملو: گزارش ہو چی ہے کہ اس شاہ نجاشی کو تخت بڑی مشکل سے ملاتھا۔ اپنا اسلام ظاہر کرنے کے بعد ان کی تکلیفات مزید برهیں اور مسلمان ادھری تھے کہ ان کے خلاف بغاوت ہو گئ تھی ۔ لیکن بادشاہ اس کو ختم کرنے میں کامباب ہو گیا روایت ہے کہ بیرخوشخری حضور پاک کو جناب زبیر بن عوام نے آگر مکہ مکر مد میں دی ۔اب جناب زبیر کے بارے پہلے گذارش ہو چکی ہے کہ وہ مکہ مگر مد آ چکے تھے ۔لیکن یہ عاجزاس جائزہ کو صحیح سمجھتا ہے کہ مسلمان حسبتہ میں یذ اکٹھے گئے نہ اکٹھے واپس آئے ۔ آنے جانے کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔اور جتاب زیٹر کی مکہ مکر مہ واپسی کے ثبوت ہیں کہ بھرآپ نے مدینہ منورہ کی ہجرت کی ۔ حدیثہ شاید افریقہ کا واحد ملک ہے جہاں کبھی کسی غیرنے حکومت نہ کی سوائے ۱۹۳۵ء سے ۱۹۴۱ء نتک جب صبثہ کے آخری بادشاہ نجاشی کو ا پنا ملک چھوڑ نا پڑا اور اطالیہ کے مسولینی نے وہاں قبضہ کرلیا ۔ یہ آخری نجاشی ملک کا دوسو پچسیواں بادشاہ تھا اور اب چند سال ہوئے ایک کرنل نے اس ملک پر قبضہ کر کے بادشاہت کو ختم کر دیا ہے۔ روایت ہے کہ انسیویں صدی کے آخر میں شاہ نجاشی مسلمان ہو گیا تھا اور اس آخری " صیل سلاسی " کے باپ نے اس مسلمان بادشاہ سے سلطنت چھین کی تھی ۔ یہ بھی روایت ہے کہ صبتہ کے یہ تمام نجاشی بادشاہ اس نجاشی کی اولاد سے تھے جو حضور پاک کے زمانے میں مسلمان ہوگئے تھے۔اور ان کے بیٹے بھی مسلمان ہو گئے تھے ۔لیکن وہ مدینیہ منورہ کی طرف سفر کرتے ہوئے بحیرہ قلز م میں وفات پاگئے کہ جس جہاز میں وہ سفر کررہے تھے وہ ڈوب گیا تھا اور بعد میں صبثہ کے شخت پرشاہ نجاشی کی ایسی اولاد کا قبضہ ہو گیا جو کم عمر تھے اور امرا نے ان کو عسیسائی بنالیا یا عسیانی رہنے دیا۔ ادھر مسلمانوں کی لج پالی کی یہ کیفیت رہی کہ اپنے بڑے سے بڑے عروج کے زمانے میں بھی صبتہ پر حملہ نہ کیا۔ اوراسی نجاشی کی اولاد کو ایسے سینا پر حکمرانی کرنے دی ۔حالانکہ وہاں کافی آبادی اسلام لا چکی تھی ۔اب بھی مسلمان وہاں پر کافی تعداد میں ہیں ۔ صبثہ کے اسلام سے پہلے کے تاریخی پہلو پرچو تھے باب میں ذکر کر دیا تھا۔

میں میں ہے۔ اب سوال سے معیشہ جاکر مسلمانوں کو واپس لانے کی سعی پر تبھرہ بعد میں کریں گے ۔ اب سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ بجرت یا ایک جگہ سے دوسری جگہ طلح جانے کا رواج عربوں میں بڑا عام تھا۔ اور اس سلسلہ میں چوتھے باب میں

قبائل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے واقعات کا ذکر ہے۔ لین کبھی کمی قبیلہ کو بھگوڑانہ قرار دیا گیا۔ یہاں کفار قریش مسلمانوں کے بارے یہ رویہ کیوں اختیار کررہے تھے ؟۔ یہ بہلو بجھنا ضروری ہے اور وہ یہ کہ قریش کفار سجھ گئے تھے کہ مسلمانوں کے لحاظ سے دوگر وہ ہیں۔ ایک اللہ والے ایک دین لائے ہیں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی آمریت کو جاری وساری کر دیں گے۔ مسلمانوں کے لحاظ سے دوگر وہ ہیں۔ ایک اللہ والے بینی حزب اللہ ۔ جس کو اللہ کی فوج کہ لیں یا اللہ کے سپاہی اور دوسرے کفار۔ قریش کفار میں آتے تھے۔ ان کے معاشرہ، رسم ورواج، قبائلی جہوریت، آزادی فکر، ان کو ختم ہوتی نظرآتی تھی اس لئے وہ مسلمانوں کا ہر حرب سے مقابلہ کر رہے تھے اور انہوں نے باطل کی صورت میں بڑا سخت مقابلہ کیا۔ لیکن آخر حق کے سامنے گھٹنے فیک گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عاجزنے اکث عنوانوں اور بیانوں میں حق و باطل کی ٹکر کا ذکر کیا ہے۔ کہ دو قومی نظریہ کی بنیاد پردر ہی تھی۔ اور باطل کفار قریش کے روپ میں عاطل کا ہراول دستہ تھا۔

باطل کا ہراول دستہ تھا۔
قریش کا و فد ابوطالب کے بیاس: ویسے تو قریش کا کوئی نہ کوئی سرداریا دو تین آدمی ملکر اکثر بحتاب ابوطالب کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ اور کبھی کوئی دباؤ ڈالئے۔ کبھی کوئی شرط پیش کرتے تھے۔ چتا نچہ ایک دفعہ بحتاب ابوطالب نے حضور پاک کو گزارش بھی کردی "اے بھتے ہا بھی پراتنا ہو جھ ڈالو جتنا میں برداشت کر سکوں " تو حضور پاک نے فرمایا" اے محتر مہتیا! کھی اس کا بڑا خیال ہے۔ لیکن خواہ کچھ ہوجائے میں اللہ تعالیٰ کے احکام پورے کروں گا" تو بحتاب ابوطالب نے کہا" بے شک آپ اپنا کا م جاری رکھیں میں اپن طاقت کے مطابق آپ کی حفاظت کروں گا" اب اصل بات یہ ہے کہ لینے جسیب کی حفاظت تو خوداللہ تعالیٰ کرتا تھا۔ بحتاب ابوطالب کو اللہ تعالیٰ نے ایک شرف عطاکر دیا۔ بہرحال کفار قریش کو جب ہرطرف سے مایوسی ہوئی تو ہمام بڑے بڑے بڑے کا فراکھی ہوکر جتاب ابوطالب کے پاس گئے۔ اور جتاب خالا کے بھائی عمارہ بن ولید کو لے گئے جو حسب نسب کے علاوہ بہادری ، خوبصورتی ، تد براور شعر گوئی میں بہت او نی مقام رکھا تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں کوئی آدمی اگر کسی کو بعظا بنا لیا تو دہ اس کا دارث بن جاتا تھا وراس زمانے کی ضرورت تھی کہ اچھے لوگوں کو تلاش کرے بعظا یا بھائی بنایا جاتا تھا۔ صلیف قبائل کی دواس کا دارث بن جاتا تھا اور اس زمانے کی ضرورت تھی کہ اچھے لوگوں کو تلاش کرے بعظا یا بھائی بنایا جاتا تھا۔ صلیف قبائل کی سیداوار ہے۔

بڑا غریب اور ذلیل سودا: چنانچ کفار قریش سرداروں نے جناب ابوطالب کو عمارہ پیش کیا کہ اسکو اپنا بیٹا بنا لو ۔ اور اس کی بجائے اپنا بھتیجا (جناب محمد) ہمارے حوالے کر دو۔ اور ہم ان کو (نعوذ باللہ) قتل کر دیں گے ۔ جناب ابوطالب نے فرمایا "واللہ تم لوگ میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ۔ میں اپنا بیٹا تمہیں دے دوں کہ تم اس کو (نعوذ باللہ) قتل کر دو اور میں تمہارے بیٹے کی پرورش کروں گا۔ بڑاغ یب و ذلیل سوداہے "

منبصرہ: قارئین الفاظ کی فصاحت و بلاغت کی گہرائی میں جائیں اور جناب ابو طالبؓ کی شان کو سمجھنے کی کو شش کریں۔ شعب افجی طالبؓ: اس کے بعد کمی اور واقعات ہوئے جن کی تفصیل میں جانے سے کتاب کا جم بڑھ جائے گا۔ بہرحال ایک دن ایسا ہوا کہ حضور پاک کے لاپتہ ہوجانے کی خبر پھیل گئ ۔ جناب ابو طالبؓ نے اپنے خاندان کے بچے بچ کو اکٹھا کیا اور تلواریں کمرپوں کے اندر ڈالیں ۔ آگے سے کفار قریش ملے تو جناب ابو طالبؓ نے یہ اعلان کیا " اے قریش سنو! (اور پھر سب

ہاشمیوں نے اپنے کروں کے اندرے تلواریں نکال لیں) کہ اگرتم میں سے کسی نے حضرت محمد کا بال بیکا کیا تو یہ تلواریں تب تک چلتی رہیں گی جب تک تم مٹ مہ جاؤیا ہم ختم یہ ہوجائیں "لیکن اسی دوران حضور پاک تشریف لے آئے کہ کہیں عبادت میں مشغول تھے ، تو اس وقت معاملہ رفع دفع ہو گیا۔لیکن قارئین جناب ابو طالبؓ کے مقام اور شان میں ذرا غوطہ لگائیں ۔ یہ حالات دیکھ کر کفار قرایش کے نتام سرواروں نے فیصلہ کیا کہ ایک معائدہ مرتب کیاجائے کہ جب تک جناب ابو طالبؓ ، حضرت محمد کو قریش کے حوالے نہیں کرتے ، کوئی شخص نہ بنوہاشم کے سابھ رشتہ کرے گاندان کے ہابھ خرید وفروخت کرے گا۔ ندان سے ملے گاندان کے پاس کھانے پینے کا سامان جانے دے گا۔ یہ معائدہ لکھ کر خاند کعبہ میں آویزاں کر دیا گیا۔اس معائدہ کو لکھنے والا بنوعبدالدارے منصور بن عکرمہ تھا۔روایت ہے کہ بعد میں اس کی انگلیاں سڑ گئیں۔ کچھ روایت میں بید معائدہ النفز بن حارث نے لکھا جس کا قریش کے شیطانوں کے تحت ذکر ہو جکا ہے۔ جناب ابو طالبؓ نے اپنے نمام خاندان سمیت لیعنی ہاشمیوں کے علاوہ المطلب بن عبد مناف كي اولاد كو بھي شامل كرك اپنے مكه مكر مه ميں الگ الگ گھروں ميں رہنے كى بجائے اپنے ميراث كے بہاڑكى ا کی گھاٹی میں منتقل ہونے کا فیصلہ کیا کہ سب لوگ ایک جگہ اکٹھے رہ کر ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں آسانی سے شریک ہو سکیں گے ۔البتہ ابولہب اور اس کے گھروالے نہ آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو کفار قریش کا صبہ بنادیا ۔ جناب ابو طالبؓ نے باقی قبائل کے مسلمانوں کو بھی اس جگہ پناہ دی ۔ان میں حسبتہ سے واپس آنے والے جناب ابو سلمۂ اور ان کی زوجہ محترمہ ام سلمۂ بھی شامل تھے ۔ یہ بڑا مشکل کام تھا کہ جناب ابو سلمڈ کا قبیلیہ مخزوم اس وجہ سے بہت سٹیٹایا ۔ علاوہ ازیں جناب ابو طالبؓ نے بنوز ہرہ سے جناب سعڈ بن ابی وقاص کو بھی اس شعب میں پناہ دی اور شاعر ہوتے ہوئے ایک نظم کہہ ڈالی۔جس کا نچوڑ پیش کیا جا

" اے بنولوئی ۔اورخاص کرلوئی بن غالب کی اولاد۔آگاہ رہو کہ ہماری ہے یہ حالت ۔لیکن کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمیں مل گئے ہیں محمد ّوہ بھی ہیں پیغیر جس طرح تھے حضرت موسیؒ اور ہے ان کا ذکر پرانی آسمانی کتابوں میں "اس کے بعد آپ اپنوں کو ڈھارس بندھاتے ہیں اور دشمن کو خبردار کرتے ہیں:۔

" ہم اس وقت بھی ثابت قدم رہتے ہیں جب بڑے بڑے بہادر دل چھوڑ دیتے ہیں "

تشبصرہ: جناب ابو طالبؓ کے اسلام پرشک یہاں ختم ہوجاتا ہے کہ جناب ابو طالبؓ" لاالہ الااللہ " تو پہلے بھی کہتے تھے اب اس نظم کے ذریعے سے "محمد الرسول اللہ "کا اعلان بھی کر دیا ۔اب اور اسلام کیا ہے ؟

معائدہ کو دیمیک کا چاطنا: شعب ابی طالبٌ میں مسلمانوں نے تین سال کا عرصہ بڑی مشکل سے گزارا۔ قریش میں بھی کئی اس چیز کو ناپیند کرتے تھے۔ ہاشمیوں اور المطلب کی اولاد سے کچھ السے لوگ بھی اس شعب میں تھے جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے یا اپنے اسلام کا اعلان نہ کیا تھا۔ ہمر حال باہر رہنے والوں میں سے بھی ابو البختری بن ہشام اور حکیم بن حزام جسے لوگوں نے اس معائدہ کی کھلم کھلا مخالفت کی ۔ اور حکیم تو مسلمانوں کو کھانے کا سامان بھی پہنچا تا رہما تھا۔ اور بعد میں مسلمان بھی ہو گیا اب اللہ تعالیٰ کا کرنا البیا ہوا کہ اب اس معائدہ کو دیمک چائ گئے۔ حضور پاک نے اپنے چچا ابو طالبؓ کو یہ خبر دی اور انہوں نے اب اللہ تعالیٰ کا کرنا البیا ہوا کہ اب اس معائدہ کو دیمک چائ گئے۔ حضور پاک نے اپنے چچا ابو طالبؓ کو یہ خبر دی اور انہوں نے

قریش کو شرم دلایا ۔ تو دیکھا تو واقعی دیمک اس معائدہ کاکام تنام کر چکی تھی۔ اسی دوران ایک گروہ تیار ہو گیا جس میں ابوالبختری اور حکیم کے علاوہ ہشام بن عمرو، زہمیر بن ابوامیہ ، المعظم بن عدی اور زمعہ بن الاسو دسب نے معائدہ کو ختم کرنے کی کو شش کی اور جب یہ معائدہ خانہ کعبہ سے اٹارا گیا تو اللہ تعالیٰ کے لفظ کو چھوڑ کر باقی ساراکاغذ ختم تھا۔

جناب ضدیج الکری اور جناب ابو طالب کی وفات: مسلمانوں کی ناقہ بندی کو ختم ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ جناب ضدیج الکری اور جناب ابو طالب کے بعد دیگرے وفات پاگئے ۔ دونوں نے حضور پاک کے لئے بڑی شفقت کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو یہ شرف بخشا ۔ ولیے اللہ کے جبیب کے لئے اکیلا اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ تھا۔ بہر حال اب مشکل وقت آرہے تھے ۔ یعنی جو کچھ ہو چکااس سے بھی بہت مشکل ، تو اللہ کے عبیب نے سب کام خود مرانجام دینے تھے بوت کی تکمیل ہونے والی تھی ۔ تو بٹری تقاضے کے تحت بڑوں کی شفقت والا معاملہ بھی ختم ہوا۔ جناب خدیجہ الکری کی شان پانچویں باب میں خاص کر بیان کر دی گئی تھی ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیوہ کو کتنا بڑا شرف دیا اور جو راحت جناب خدیجہ الکری گئی شان نے حضور پاک کو بہنچائی یا حضور پاک کے جمال کا جو لطف انہوں نے اٹھا یاوہ کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ چھٹے باب میں آپ کے خصور پاک کو بہنچائی یا حضور پاک کے جمال کا جو لطف انہوں نے اٹھا یاوہ کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ چھٹے باب میں آپ کے خصور پاک کو بہنچائی یا حضور پاک کی جان سائی نہیں ہو سکتی ۔ ایک سوراخ ہے آپ کی قبریں ہیں آپ کی خدیجہ الکری مکہ مکر مہ میں بعنت المحلیٰ میں دفن ہیں ۔ قبرتک رسائی نہیں ہو سکتی ۔ ایک سوراخ ہے آپ کی قبریں ہیں ۔ پس وہاں خدیجہ الکری مکہ مکر مہ میں بعنت المحلیٰ میں دون ہیں ہو جاتے ہیں جو حضور پاک کے بیٹوں قاسم اور عوب پردہ ہی رکھاجائے تو بہتر ہے۔ یہ دنیا فائی سے ۔ ساتھ دو دوا در چھوٹے چھوٹے نشانات ہیں جو حضور پاک کے بیٹوں قاسم اور عبری پردہ ہی رکھاجائے تو بہتر ہے۔ یہ دنیا فائی سے ساتھ دو اور چھوٹے تو بہتر ہے۔ یہ دورائی جو اور ایسے خیالات میں مکھوجاتا ہے جن کو پس پردہ ہی رکھاجائے تو بہتر ہے۔ یہ دورائی سے مداور ہی

جناب الوطالب كا اسلام: جناب الوطالب كا شان بهى يه عاجز پانچوي باب سے بيان كر تا آدہا ہے اور وعدہ كيا تھا كہ جناب ابوطالب كے اسلام كے بارے ميں ساتويں باب ميں جائزہ پيش كياجائے گا۔اور اب يه عاجز ايك افسوساك پہلوكی طرف آتا ہے كہ ہمارے كچے محد ثين اور مور خين نے يہ كھ ديا كہ ابوطالب اسلام نہ لائے بہنا نچہ ان روايتوں اور بيانات كا جائزہ ضرورى ہے ۔ ايك روايت بتناب ابوسعيد حذري كی طرف منسوب كی جاتی ہے كہ "قرآن پاک ميں جو ارشاد ہے كہ مشر كين اگر قرابت دار ہی كيوں نہ ہوں ان كے لئے استعفار مناسب نہيں " تو جناب ابوسعيد كہتے ہيں كہ يہ بات جناب ابوطالب كے لئے ہے۔اول تو اس بات كو حدیث مباركہ كہنا كچے ججيب لگتا ہے۔اس كو جناب ابوسعيد كي قرآن پاک كي تفسير كہ سكتے ہيں ۔ دوم جناب ابوسعيد كي انسار تھے اور جنگ كر بلا ميں عمرو بن سعد كے لشكر ميں موجو د ضرور تھے۔ كو عملی طور پر شايد صعہ نہ ليا ہو ۔ يہ بات انہوں نے كہی يا انصار تھے اور جنگ كر بلا ميں عمرو بن سعد كے لشكر ميں موجو د ضرور تھے۔ كو عملی طور پر شايد صعہ نہ ليا ہو۔ يہ بات انہوں نے كہی يا بنواميہ نے جناب ابوسعيد كانام استعمال كيا كہ وہ ان كے ساتھ تھے۔اس لئے اس بيان كو ثقة قرار دينے والے كی باقی جائزوں پر ہواميہ نے جناب ابوسعيد كانام استعمال كيا كہ وہ ان كے ساتھ تھے۔اس لئے اس بيان كو ثقة قرار دينے والے كی باقی جائزوں پر بھی شک كياجاسكتا ہے۔

دوسری روایت بخاری شریف کے مطابق حفزت مسیبؓ کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالبؓ اسلام نہ لائے تھے۔اب جناب مسیبؓ بنو مخزوم سے ہیں اور جناب ابو طالبؓ کی وفات کے وقت ان کی عمر چار سال تھی۔ایے لوگوں کے اسلام پر تو ہمیں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں لیکن حضور پاک کی ملی زندگی کے بارے السے لوگوں کو امام بخاری نے کسے ثقة قرار دیا ۔ یہ عاجز اس باب میں السے لوگوں کی واقفیت پر تبھرہ کر چکا ہے ۔ علاوہ ازیں بنو مخزوم سے ابو جہل اور ولید کہتے تھے کہ نبوت بنوہاشم کے گھر کیوں آئی ۔ ہم بڑے سردار تھے ۔ تو جناب مسیب نے کچے وقت ابو جہل اور ولید کے ساتھ گذارا تھا اور ان کے خاندان کا حصہ تھے ، ان سے بنوہاشم کے کسی سردار کے بارے انھی بات کی توقع کر نامشکل ہے ۔ اور ممکن ہے الیمی وشمنی کے تحت بنوامیہ نے ان کا نام استعمال کیا ہو ۔ تبییری روایت عباسی خاندان کے عبداللہ بن عباس یعنی جن میں خلافت چلی نے سینہ بہ سینہ محدثوں تک بہنچائی اور امام بخاری بھی عباسی روایت عباسی خاندان کے عبداللہ بن عباس (حضور پاک کے چچا) سے منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے حضور پاک سے بو چھا" کہ ابو طالب نے جو ان کی حفاظت کی اس کا ابو طالب کو کیا فائدہ ہوا "تو حضور پاک کے خیلے درجے میں ہیں " (نعو ذباللہ) اس عاجز کو اس سے بڑھ کر کوئی بناوٹی حدیث نظر نہیں آتی ۔ کہ میری وجہ سے وہ دو دوزخ میں " ڈالنا " تھا اور سوال ان کے ساتھ ہمدردی ظاہر " کرتا " ہے ۔ افسوس! صدافسوس!

قارئین بات بہت لمبی ہے اگر جناب امام بخاریؒ وغیرہ لا کھوں حدیثوں کو غیر ثقة قرار دے سکتے ہیں تو ہم عاجزوں کو بھی حدیثوں کے ثقة یا غیر ثقة ہونے پر تبھرہ کی اجازت ہو ناچاہیے لیکن قارئین کہیں گے کہ راقم بھی کوئی ثبوت پیش کرے سجائزہ بعد میں ہوجائے گا۔ تو یہ عاجز اس سلسلہ میں بہت ثبوت پیش کر چکاہے ۔اور اب ایک غیرجا نبدار صاحب کے الفاظ میں ثبوت پیش

ا بن اسحاقی کی روایت : ابن اسحاق کے مطابق جناب عباس کے بیٹے جناب معبڈ (جو خلیفوں کے جدا مجد نہیں) روایت کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب اپنی موت کے وقت لاالہ الااللہ محمد الرسول اللہ بڑھ رہا ہے ۔ تو حضور پاک مسکرا دیئے ۔ قار تین! نے خو دسنے اور انہوں نے حضور پاک کو بتا یا کہ میرا بھائی تو اب بھی تیرا کلمہ بڑھ رہا ہے ۔ تو حضور پاک مسکرا دیئے ۔ قار تین! اب جو جناب عباس کی طرف روایت منسوب ہے کہ انہوں نے جناب ابو طالب کے بارے حضور پاک سے پوچھا کہ ابو طالب کس حالت میں ہیں تو وہ روایت غلط ہوجاتی ہے کہ جناب عباس نے خو داپنے بھائی کو کلمہ بڑھ رہا ہے تو حضور پاک مسکرا نے اس لئے کہ جناب عباس نے کہ جناب عباس نے کہ میرا بھائی ہو نے ہلارہا ہے اور کلمہ بڑھ رہا ہے تو حضور پاک کو اپنے چچا کی ساری شفقتیں یادآگی ہوں گی ۔ قار تین! جناب ابو طالب کے ہو نے تو اس دن سے ہل رہے تھے جس دن سے جناب عبدالمطلب ساری شفقتیں یادآگی ہوں گی ۔ قار تین! جناب ابو طالب کے ہو نے تو اس دن سے ہل رہے تھے جس دن سے جناب عبدالمطلب عباس کو تیار کر رہے تھے کہ " بھائی حصہ فاموشی سے ہو نے ہلاؤ " اور بیشک اس کے بعد جناب عباس کانی عرصہ فاموشی سے ہو نے ہلاؤ " اور بیشک اس کے بعد جناب عباس کانی عرصہ فاموشی سے ہو نے ہلاؤ " اور بیشک اس کے بعد جناب عباس کانی عرصہ فاموشی سے ہو نے ہلائے رہے اور بھر ایک دن اعلان بھی کر دیا۔" لاالہ الاللہ محمد الرسول اللہ " سے بعد جو یہ پہلونہ کھی تو علامہ اقبال کو پچلاتے ہیں ۔ ۔

زمانہ اپنے حوادث، چھپا نہیں سکتا تیرا تجاب ہے قلب و نظر کی ناپاک متعلقہ **روایت کی بنیاد** اس عاجزنے اس پہلو کی خوب چھان بین کی ہے۔ یہ بات سب سے پہلے جناب امیر معاویہ نے ک کہ میرا باپ ابو سفیانؓ مسلمان ہو گیا تھا اس لئے میں خلافت کا جناب علیؒ سے زیادہ حق دار ہوں ، جن کے باپ مسلمان ہونے کا

كوئى شبوت نہيں - پھر بنواميہ كے زمانے ميں بات بڑھ كئ - كه جناب ابوطالب حالت كفر ميں فوت ہوئے ( نعوذ بااللہ ) - متام ہاشی جن میں عباسی اور علوی شامل تھے انہوں نے بنوامیہ کے اس الزام کو غلط کہا ۔ لیکن جب خلافت بنوعباس کے پاس آئی تو علویوں کو خلافت سے دور رکھنے کے لئے انہوں نے بنوامیہ کے شوشہ میں یہ اضافہ کیا کہ ہمارے داداعباسٌ مسلمان تھے اس لئے خلافت ہماراح تے ہے ۔ ند کہ اولاد ابی طالب کہ ابو طالب مسلمان ند تھے ۔ امام بخاری نے اور باقی محدثین نے احادیث عباسیوں کے زمانے میں مدون کیں وہ راویوں کے ثقة اور غیر ثقة کے پہلو میں توجاتے تھے۔لیکن شاید تاریخی پہلو میں نہ گئے اور پھر کتنی بناوٹی احادیث کو ختم کرتے۔ کوئی ایک آدھ رہ بھی سکتی ہے۔ یہ عاجزامام بخاریؓ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ۔ لیکن یہ مرا ذاتی جائزہ ہے ۔اور امام بخاری معصوم نہیں ۔انہوں نے احادیث مبارکہ کو قرآن پاک میں بیان شدہ باتوں کے عجت نہ پر کھا۔اور قرآن پاک کے احکام کے باوجود کہ لوگ اپنے باپوں کے نام سے جانے جائیں ۔آپ نے صحابہ کے لئے وہ نام استعمال کیا جس نام سے وہ مشہور تھے ۔قارئین میرے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں ۔لین یہ عاجزآگے بھی ثبوت پیش کرے گا۔آخر حضرت ابو بکڑیا حضرت عمر کے زمانوں میں ایسی احادیث کا ذکر کیوں نہیں ملتا ۔ کہ وہ جناب علیٰ کو ہمیشہ ابن ابو طالبؓ جیسے پیارے نام سے پکارتے تھے ۔ کہ حضرت علی ، کو جب امر معاویہ کے اس معاملے سے آگاہ کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا مرے والد مرحوم و مغفور ، حضور پاک کو بیٹیا بیٹیا کہتے نہ تھکتے تھے۔تو جس کا بیٹیاحوض کویٹر کا مالک ہو۔ کیاوہ آخرت میں پیاسے رہیں گے ؟ تو ساری غلط باتیں يهال خم بوجاتى بين \_ عطابهوكمنل الودسنى كالمجنهول في جناب الوطالت تحاسل ميداكي كتاب ان دنون سكه كمالم اسلاكى بري من كاب معراج نبوی انبی دنوں اور تھجوروں والی زمین کی طرف بجرت کرنے سے تقریباً سال ڈیڑھ سال پہلے حضور پاک کو معراج نصیب ہوا۔ یہ نبوت کی تکمیل تھی۔ ہماری سمجھ وہاں تک نہیں پہنے سکتی کہ ہم تو شخصیت کی تکمیل کے پہلو تک بھی نہیں پہنے پاتے ۔ ہم تو احکام سمجھ سکتے ہیں اور "سمعنا"" واطعناً "ہیں چونکہ نبی کی شان سمجھنے کا ہمیں شعور نہیں ۔ تو نبی کے مشاہدات کو بھی ہم مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے ۔اسلئے معراج کے مشاہدات کو کسی دنیاوی زبان میں بیان کرنامشکل ہے۔قران پاک کی سورۃ نبی۔ اسرائیل میں لفظ اسری کے ساتھ مسجد حرام (خاند کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) تک جانے کا ذکر ہے ۔ بخاری شریف ، ابن ۔ اسحاق اور ابن سعد میں زیادہ تفصیل ہے بیعن قران پاک میں اشارہ ہے اور احادیث مبار کہ میں وضاحت ہے۔تو ان مشاہدات کے بارے اول اختلاف میہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ خواب میں ہوا یا یاد میں ۔ہم چونکہ نبی کی شان تک نہیں پہنچ پاتے ۔اس لئے میہ بحث فضول ہے ۔ حضور پاک کا فرمان ہے کہ نبی کی صرف آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا تو ظاہر ہوا کہ نبی کی نیند اور یاد میں کوئی فرق نہیں کہ نبی کا شعور دونوں حالتوں میں ایک جسیا ہوتا ہے۔ پھر معراج اگر خواب ہوتا تو حضور پاک ولیے اڑان کے ذریعہ سے سب کچ دیکھ سکتے تھے کہ عام آدمی بھی خواب میں اڑاں کے ذریعے پتہ نہیں کہاں کہاں پہنے جاتا ہے اور کیا کیا دیکھتا ہے بلکہ خواب میں کئی دفعہ موجو دہ شعور اور رویہ میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔اور انسان ایسی چیزیں دیکھتا ہے جوینہ اس دنیا میں موجو د ہوتی ہیں نہ الیما اس دنیا میں ہوتا ہے اور نہ الیبی چیزوں کو بیان کرنے کے لیے دنیاوی زبان میں الفاظ موجو دہیں سیماں تو حضور-یاک نے فرمایا کہ ان کے پیٹ کو اسی طرح دوبارہ چاک کیا گیا جس طرح بچپن میں شق الصدور ہوا تھا اس کے بعد آپ کو ایک

براق پر سوار کیا گیا جس کے پر بھی تھے۔اس زمانے میں سواری گدھے گھوڑے ،اوراونٹ وغیرہ کے علاوہ کوئی اور نہ تھی۔حضور۔ پاک کا فرمان ہے کہ بات لوگوں کے اذہان کے مطابق کرو۔ تو ہتام باتیں الیے کیں کہ اس زمانے کے لوگ سمجھ سکیں کہ اس زمانے میں جہازیاد راکٹ یا اور تیزرفتاری کاموجو دہ تصور انسان کے ذہن میں نہ تھا۔اس لئے سواری کو براق کا نام دیا گیا۔ یعنی ہتام مشاہدات کسی ذریعہ اور کسی رہنماکی مددسے کرائے۔

علاوہ ازیں اس زمانے میں زمان و مکان کے موجو د عقدے نہ کھلے تھے۔ یااس د نیااور اس د نیا کے آسمانوں یامزید آسمانوں یا پہلے آسمان کے ہمارے شمسی نظام یااور ہزاروں شمسی نظاموں کی موجو دگی یا نوری سالوں (Light Years) لیعنی مسافت ناپنے کے یہ پیمانے وغیرہ ان چیزوں سے حضور پاک کے زمانے کے لوگ واقف نہ تھے۔ تو ان لو گوں کے لیے حیرانگی کی بات تھی کہ حضور پاک ّ رات کے کچھ حصے میں اتنے مشاہدات کر سکتے تھے۔ بات تو سیدھی ہے کہ اللہ تنعالیٰ اگر خواب میں ایک سیکنڈ کے عرصے میں عام انسان کو لمبے چوڑے مشاہدات کراسکتا ہے تو اللہ تعالٰی اپنے حبیب کو یاد میں بھی یہ سب مشاہدے کراسکتا ہے۔جو لوگ یہ پہلو نہ سمجھے انہوں نے حضور پاک کے معراج کے مشاہدات کوخواب ہی سمجھا۔اس عاجز کے لحاظ سے بشری حالت میں بیہ عروج اور ارتقاء تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو زماں و مکاں پر حاوی کر کے نبوت کی تکمیل کر دی ۔اب کچھ لوگ کہیں گے کہ راقم خو د لکھ حکا ہے کہ جناب عبداللہ بن مسعود کی (چھٹا باب) مکری کا دودھ دینتے وقت حضور پاک زماں پر حاوی ہو گئے تھے ۔ تو گزارش ہے کہ وہ مظاہرہ تھا یا جھلکی تھی ۔یہ تکمیل تھی ۔وہ اس طرح سے کہ جب آپ بچے تھے تو شام کے سفر کے دوران بحیرا راہب کو آپؑ کے سامنے درخت جھکتے نظرآئے ۔وہ نبوت کی نشانیاں اور جھلکیاں تھیں۔ کہ ہم مانتے ہیں کہ حضور پاک روز ازل سے نبی ہیں ۔لیکن بشری لحاظ سے چالیس سال کی عمر میں شخصیت کی تکمیل ہوئی تو نبوت شروع ہوئی ۔اور معراج کے وقت نبوت کی تکمیل ہو گئی ۔اسی وجہ سے گزارش ہے کہ ہمیں حضور پاک کے سلسلہ میں بشر بشر کہنے کے حکر سے فکل کر نبوت اور نبی یا رسول کے پہلوؤں سے حضور پاک کا ذکر کرنا چاہیے ۔اوراس کے لیے دنیاوی مثال بھی ہے کہ ایک سپاہی جب کرنل یا جنرل بن جاتا ہے تو اسے سپاہی کے بجائے کرنل یا جنرل کے نام سے یاد کیاجا تا ہے۔روایت ہے کہ اس معراج کے بعد حضور پاک کو کمی اور معراج نصیب ہوئے ۔ یہ بھی طرز بیانات ہیں ۔اس عاجز کا خیال ہے کہ اس ارتقاء کے بعد حضور پاک کسی وقت بھی حالت معراج میں ہو سکتے تھے ۔ اور یہ مشاہدات کر سکتے تھے ۔ اور حضور پاک کی زندگی اور اعادیث مبار کہ میں اس کے ثبوت موجو دہیں ۔ایک ابھی آتا ہے۔ایک جنگ مونہ کے وقت آئے گا۔ایک جنت میں حضرت عمر کے مقام دیکھنے والی بات ہے اور اگر احادیث مبارکہ کی کتابوں کو عورسے پڑھا جائے تو یہ پہلو کھل کر سامنے آجائے گا۔ یہاں یہ پہلو بھی واضح ہو جاتا ہے کہ حضور پاک غیب کاعلم جانتے تھے ، یانہ ۔ سورۃ حن میں ہے" وہ ہے جاننے والاغیب کالیں نہیں خبر دار کرتا اوپر غیب اپنے کے کسی کو مگر جس کو کہ پیند کرتا ہے پیغمروں میں سے ۔ پس تحقیق وہ حلاتا ہےآگے اس کے اور پیچے اس کے نگہباں ۔۔۔۔۔وغیرہ "صاف ظاہر کہ یہ ہمارے آقا کے علم غیب پر حاوی ہونے کا ذکر ہے کہ جب سب کا تنات اور اس کے علاقے کا مشاہدہ کروا دیا ۔ تو باقی کیا رہ گیا۔ دراصل انڈ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے سامنے وہ تمام منزلیں کھول کرر کھ دیں جن سے کارواں حیات نے گزرنا ہے یہی وجہ

ہے کہ پہلے باب میں ان مزلوں کا ذکر کر دیا تھا کہ قارئین اور ہم ساتھ ساتھ چلیں۔
زماں ۔ اور رفتار سیخاری شریف کے مطابق براق ایک ایک قدم منہائے نظر پر رکھتا تھا۔ ابن سعد کے مطابق جب براق نے کان ہلائے ( بینی اس کا انجن سٹارٹ ہوا) تو ایک قدم لیا۔ اور البیا معلوم ہوا کہ یہ دنیاز مین اس کے سامنے لپیٹ دی گئ ہے۔
علاوہ ازیں براق کے رانوں کے ساتھ پر تھے جن کی مدوسے وہ اڑتا تھا۔ یہ سب رفتار کے لیے طرز بیان ہیں اور بے شک بڑے پیارے بیان ہیں لیعنی منہائے نظر کے الفاظ اور افتاد کے پہلو کو یہ عاجر پہلے باب میں بیان کر چکا ہے۔ آج انسان بھی کافی تیزر فتار سواریاں بنا چکا ہے۔ ایکن ابھی معراج کیوقت کی رفتار کو نہیں پہنچ سکا۔ کہ یہ دوحانی رفتار ہے اور اس کا ذکر بھی پہلے باب میں ہو

-- 6

چاری زورگی حضور پاک نے مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی امامت کی کہ مزید مشاہدات سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی اس شان کو عملی طور پر د کھانا چاہتے تھے کہ آپ تنام انبیا، کے امام ہیں ۔ پھر برزخ کے نظارے بھی د کھائے جہاں لو گوں کو سزاکی حالت میں بھی دیکھا۔ پھر سب آسمانوں کی سیر کی جہاں مختلف انبیا، سے ملاقات بھی کی سیہ سب کچھ جاری زندگی کے ثبوت میں جا تا ہے کہ موت ایک دروازہ ہے اور پہلے باب میں وضاحت ہو چکی ہے۔

النّٰد تعالیٰ سے ملاقات النہ تعالیٰ ی ذات کے ساتھ کتنی نزدیکی عاصل ہوئی اس سلسلہ میں سورۃ جُم میں جو قاب و تو سین کا ذکر ہے بعض مفرین کے لحاظ ہے یہ معراج کے وقت حضور پاک کی اللہ تعالیٰ ہے نزدیکی کا بیان ہے کہ ایک کمان کا فیصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کچے کم ہے کچے علما۔ اس کو حضرت جبر سُل نے نزدیکی کہتے ہیں ۔ لیکن یہ عاجزان علما۔ کی بات کو تسلیم نہیں کرتا ۔ حضرت جبر سُل خضور پاک کے دل پر نازل ہوتے تھے ۔ آسمان پر براحمان نظر آئے ۔ انسانی شکل میں حضور پاک کے پاس آئے ۔ یہ قاب و تو سین کوئی خاص بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور پاک اپنے خالت کے بہت نزدیک پہنے گئے ۔ لیکن تھر ہے ۔ اللہ تعالیٰ تو ہر محدود ہے ۔ اور ہماری شہر گ کے نزدیک ہے اور مکہ مکر مہ میں بھی اس کا ایک گھر ہے ۔ جس کو نفانہ کعبہ کھیا ہیں ۔ تو کیا اللہ تعالیٰ تو ہر محدود ہے ۔ تو یہاں کھر اللہ تعالیٰ کی ذات والا معاملہ آتا ہے ۔ جہاں ہمارا شعور نہیں بہنے سکتا ۔ وہ لا محدود ہے اور ضرور بر ضرور اپنے حبیب کی بشری صورت کے سامنے اللہ تعالیٰ نے لامحدود ہو وہ وہ کو محدود کی اور نہ خور اپنے حبیب کی بشری صورت کے سامنے اللہ تعالیٰ نے لامحدود ہو ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے تعریف ہوئے بھی اپنی آپ کو محدود کیا ہوگا۔ اور اپنے حبیب نے خاص بات کی کہ ایک کمان یاس ہے بھی کم فاصلہ رہ گیا ۔ تریف عام ارواح میں گئے صال اللہ تعالیٰ کے تعریف عام روا ایسی باتی ہمارای سبجے ہے بہت دور ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے امر (امر ربی) یعنی روح کو محمود وصورت میں گئے ۔ یہ مال ایسی باتیں ہماری سبحے ہی ہم تو اللہ تعالیٰ کے امر (امر ربی) یعنی روح کو محمود وصورت میں کہ میم طرحت ہم یہ تو اللہ تعالیٰ کے امر (امر ربی) یعنی روح کو محمود کو محمود نہیں رکھتے ۔ یہ عاج ربی کا مقام ہے ۔ اور ہماری حالت تو اور بھی خواب ہے کہ ہم ان چیوں تک کہاں پہنچیں کہ ہم برائے نام مسلمان رہ مسلمان رہ

اے لاالہ کے وارث باقی نہیں کھے جھے میں گفتار دیرانہ کر دار قاہرانہ (اقبالؒ)

دیدار الہی کا مضمون بہت وسیع ہے اور محد ثنین اور راویوں کے بیا نات کے الفاظ سے کچھ لوگ تفرقہ کا پہلو نکال لیتے ہیں ۔ طبرانی کے مطابق جناب ابن عباسؓ کی روایت زیادہ بہترہے کہ حضور پاک نے اپنے رب کو دو دفعہ دیکھا ایک بار سر کی آنکھوں سے اور ایک بار دل کی آنکھوں سے ۔ امام احمد جنبل جناب حسن بھری اور اور امام ابو الحسن اشعری نے اس حدیث مبارکہ کو صحح سجھا ۔ ولیے بہت احادیث مبارکہ ہیں ، جن سب کو یہاں لکھنا ضروری نہیں لیکن حضوریاک نے فرمایا کہ روز قیامت سب انسانیت کو الله تعالیٰ کا دیدار ہو گاتو ثابت ہوا کہ دیدار ہوسکتا ہے۔اور یہاں سورۃ بحم کے الفاظ "مازاغ و مابھر" اور وہاں ہی قاب و قو سین کا ذکر ، سب عقدے کھول دیتا ہے ۔ لیکن بات قسمت کی ہے۔ معراج نبوت کی تکمیل نظر آتا ہے۔ اور اب دین کو جاری کرنے کا وقت آگیا تھااور حضور پاک نے عملی طور پر تمونے دے کر دین کو جاری کرناتھااور اپنے رفقاء کو عملی زندگی کے لیے تیار کرنا تھا کہ اس دنیا میں سے امتحان یاس کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے ۔اوریہی صراط مستقیم کی عملی نشاند ہی تھی ۔اور ا گلے چند سالوں میں حضور پاک کے رفقا ہے عملی زندگی ہے دین اسلام کو ساری دنیا میں جاری وساری کر دیا ۔ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہ تھا کہ جو ساری کا سنات کا مشاہدہ اپنے حبیب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں کرواسکیا تھا۔وہ اس تھوٹی سی و نیا کو توحضوریاک کے لیے ایک لمحہ میں فتح کر اسکتا تھا۔

جا ہلوں کو جھٹلانا صفور پاک نے معراج والے دن ورات اپنی پیاری بہن ام ہائی بنت ابو طالب کے گھر میں قیام فرما یا تھا یہ عاجز ع کے ایام میں کو شش کر تاتھا کہ آتے جاتے خانہ کعبہ کے ہر دروازے سے داخلہ یا گزر ہو ۔ لیکن بھیو کی وجہ سے لبھی رخ کسی طرف ہو جاتا تھا۔اور کبھی کسی طرف ۔ گھر واپس لوٹنے سے دو دن پہلے جو رخ تبدیل ہوا تو خانہ کعبہ سے باہر نکلتے وقت باب امہائی سے گزرہو گیا۔ پھر خیال آیا کہ شایدیہی یا یہاں کے نزدیک ہی محترمہ امہائی کا گھر ہو گا۔ جہاں سے حضوریاک معراج پر تشریف لے گئے ۔ پھرآم ہائی کے لیے حضور پاک کے الفاظ " میری پیاری بہن " یادآئے اور کیا ذکر کریں کہ ایک تصور آتا تھا اورایک جاتا تھا۔ دروازے کے ساتھ لیٹے کھڑے تھے۔شکر ہے کوئی "جابل" وہاں نہ ملاجو کہنا کہ یہ شرک ہے تو جواب تیارتھا کہ یہ محبت کے بوسے اور لیٹ ہے ۔وغیرہ بھلا وہاں کون آگر کچھ کہنا ۔آنسوؤں کی لڑی سے سب کروے بھیگ رہے تھے۔اور سب جواب تیار تھے۔محرّمہ ام ہائی کا کچھ ذکر آٹھویں باب میں ہے۔اور بعد میں بھی ان کے ذکر آتے رہیں گے۔

کہتا ہوں وہی بات سجھتا ہوں جبے عق نہ آبلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند (اقبالً) اوریہ سب کچھ یادآیا کہ حضور پاک نے جب آم ہائی کے اپنے معراج کے مشاہدات بتلائے اور باہر جانے لگے کہ اوروں کو بتاؤں تو جناب ام ہانی نے آپ کا دامن تھام لیا اور کہا" کہ اے اللہ کے رسول کو گوں کو یہ مت بتلائیں کہ وہ آپ کو جھٹلائیں گے (قارئین لقین کریں کہ یہ باتیں یادآنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایک دفعہ مکمل کھو بیٹھے اور آج بھی جب وہ لمحہ یاد آتا ہے تو وہ لمحد زندگی کا ایک عزیزترین لمحدتها) معراج کے دقت رحمت للعالمین \_ بشرکے طور پرندان ومکان برمادی ہوتے - ور نرآ م ہرد قت سب علی کموں می سیکا یہ اور رحمت ہیں ہے۔ ہرد قت سب علی کموں میں کے معراج کا ذکر کیا تو جاہلوں نے ساری بات کو جھٹلایا ۔ لیکن جناب صدیق اکٹرنے فرمایا " کہ

<u>اگر میری</u> آقاً خود فرمارہے ہیں تو بھر میں سارے واقعہ کی تصدیق کر تاہوں۔"اوراس طرح اپنی صدیقیت پر ایک اور مہر ثبت کروا

ڈالی۔ ظاہر ہے جب آقائے نے کچے فرمادیا تو پھرشک کسیا۔ بے وقو فوں نے فضول قسم کے سوال پو چھے کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے
کتنے ہیں ، حضور پاک فرماتے ہیں کہ جب لوگ یہ سوال پو چھ رہے تھے تو مسجد اقصیٰ میرے سلمنے لاکر کھڑی کی گئ تو میں نے
لوگوں کو جواب دیا بعنی حضور پاک ضرورت کے وقت عالت معراج میں ہوجاتے تھے یا زمان و مکان پر حاوی ہوجاتے تھے ۔
بوت کی تکمیل ہو چکی تھی۔اب کسی انتظار کی ضرورت نہیں تھی۔ کہ حضور پاک پہلے کی طرح فرماتے کہ بعد میں جواب دیں گے
ایک قافلہ کے بارے پو چھا کہ وہ کہاں تھا۔وہ بھی حضور پاک کو نظر آگیا۔آپ نے فرمایا "کہ اب فلاں مقام پر ہے " یہ بدقسمت
لوگوں کی کارگر دیاں تھیں ۔ کہ اللہ تعالی کے حبیب کا امتحان لیتے تھے۔ یا معجزے طلب کرتے تھے جنہوں نے اسیا کیا۔ان کا دل
حضور پاک کی نبوت کے جمال سے کبھی منور نہ ہوا۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جو آبحل بھی الیمی فضول بحث میں پڑتے ہیں کہ
حضور پاک ٹی کر سکتے تھے اور وہ نہ کر سکتے تھے۔ یعنی خاتم النہین کو اپنے بو دے بشری پیمانے سے ناپنے تو لینے کی کو شش کرتے
حضور پاک ٹی کر سکتے تھے اور وہ نہ کر سکتے تھے۔ یعنی خاتم النہین کو اپنے بو دے بشری پیمانے سے ناپنے تو لینے کی کو شش کرتے
ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے علامہ اقبال نے کہا۔

ترا وجود سراپا تھی افرنگ کہ تو دہاں کے عمارات کروں کے ہے تعمیر مکی زندگی اور احادیث مبارکه محدثین نے چند واقعاتی احادیث مبارکہ کو چھوڑ کرعام احادیث مبارکہ کے وقت اور مقام کا تعین نہیں کیا ۔ لیکن گہرے مطالع کے بعدیہ ظاہر ہوتا ہے کہ احادیث مبارکہ زیادہ ترمدنی ہیں اور مکی احادیث مبارکہ بہت کم ہیں۔اس کے لئے بڑے ثبوت پیش کئے جاسکتے ہیں لیکن ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ سب سے زیادہ احادیث مباہد کے راوی جناب ابو ہریرہ جنگ خیبر سات بجری میں ایمان لائے ۔ دوسرے جناب انس بن مالک مدینیہ منورہ کے انصار ہیں اور ان کے علاوہ باقی بڑے بڑے محد ثنین میں جناب جابڑ بن عبداللہ جناب معاذ بن جبل اور جناب ابو سعید حذری وغیرہ انصار ہیں ۔اور ان سب بزرگوں کی بیان شدہ احادیث مبارکہ مدنی ہیں ۔قریش میں سے بڑے بڑے محدث جناب عبداللہ بن عمر مکی زندگی میں بچے تھے۔ یہی حالت ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ کی ہے۔ تنسیرے بڑے محدث جناب عبداللہ بن عباس بھی مکی زندگی میں بچے تھے اور ان کے خاندان نے اسلام میں شامل ہونے کا علان یا ہجرت بھی فتح مکہ مکر مہ کے بعد کی ۔ یہی حالت جتاب عبداللہ بن عمراً بن عاص کی ہے۔ اب بڑے محد ثنین میں صرف حضرت علی باقی رہ جاتے ہیں جن کو مکہ مکر مہ اور مدینیہ منورہ دونوں مقامات پر رفاقت کا شرف حاصل ہے۔ ایسا کیوں ہے اس کی تفصیل مدنی زندگی میں گیارہویں باب میں آتی ہے تو ثابت ہوا کہ مکی زندگی سے زمانے کی احادیث مبارکہ مقابلتاً بہت کم ہیں ۔وجہ یہ ہے کہ نبوت کی تکمیل مرحلہ ور مرحلہ ہوری تھی اور حضور پاک کے فرمان کے مطابق وہ صرف عق بات ہی کہتے ۔اس لئے انتظار ہو تا تھا اور احادیث مبار کہ زیادہ تروحی میں بیان شدہ باتیں ہی ہوتی تھیں یا قرآن پاک کے احکام کی وضاحت ہوتی تھی۔اس لیے اس بیان کے شروع میں گزارش کر دی تھی کہ قران پاک زیادہ تر مکہ مکر مہ میں نازل ہوا اور مکہ مگر مہ میں نازل ہونے والی سورتیں مقابلیاً تعداد میں زیادہ ہیں ۔

مکی سور ٹئیں کہ مکرمہ میں حضور پاک کی نبوت کے تیرہ سالوں میں اسلام کا فلسفہ حیات قران پاک کے ذریعہ سے تھم تھم کر نازل ہو تا رہا ۔ یہ سارا نزول واقعاتی ہے کہ ساتھ ساتھ رہنمائی بھی ہوتی رہی اور لوگوں کے اعتراضات کے جواب بھی ملتے رہے۔

لو گوں کے رویہ پراللہ تعالیٰ تبھرہ بھی کرتے رہے۔اور حضور پاک کو ڈھارس بھی بندھاتے رہے۔ کچھ مثالیں بھی دیں۔مسلمان الله کی فوج ہیں اور قران پاک فوجی زبان میں ہے اور طرز بیان الیسا ہے کہ آج تک انسان اس کی نقل نہ کر سکا۔جس نے کو شش ی وہ عاجز آگیا اور تسلیم کیا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ "ہدایات ہر لحاظ سے واضح ہوتی تھیں جیسے سورۃ انعام میں فرمایا۔ "جو کوئی عمل کرے تم میں سے برا، ساتھ نادانی کے - پھر توبہ کرے پہنچے اس کے اور نیکیاں کرے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہر بان ہے ۔ " اس بیان کی وسعت کو مجھیں ۔العاص بن وائل نے کہا کہ حضور پاک کا کوئی بیٹیا نہیں اور اولاد منہ ہوگی ۔تو اللہ تعالیٰ نے "سورۃ کوثر " ا تاری کہ میرے حبیب میں نے آپ کو کو ثرعطا کی ہے۔ "محقیق وشمن تیرا بے نسل ہے۔" اب لفظ کو ثر کو معنی میں بند نہیں کیا جا سكتا \_ ليكن اس دنيا ميں ديكھ ليں كە حضورياك كى اولاد ( ذرايت ) اوراہل كا كوئى شمار نہيں \_ ليكن العاص كا نام تو كوئى نہيں ليتا اسی طرح سورۃ انعام میں واضح کر دیا " کہ ہم اگر فرشتہ کو لوگوں کی ہدایت پر مامور کرتے تو اس کو بھی آدمی ہی ہو ناہو تا پھراس پر بھی ایسے ہی شک کئے جاتے " ۔ آگے فرمایا" کہ پہلے جو پیغمر آتے تھے توان کے ساتھ بھی لوگ ٹھٹھا کرتے تھے " ۔ " کئ چیزیں بار بار دہرائی گئیں کہ قرآن پاک اپنی تفسیرآپ ہے ۔مقصدیہ تھا کہ باتیں لو گوں کے دل میں گھر کر جائیں اور سورۃ حجر میں فرما دیا "كه بم نے بى اتارا ب ذكر (قران) اور ہم ہيں واسطے اس كے نكہبان "يہى قرآن پاك كابرا معجزہ ہے - كه لا كھوں انسان قران پاك کو سینہ میں اٹھائے بھرتے ہیں۔اور اب کتابوں کے علاوہ کسینٹوں اور فلموں میں اللہ تعالیٰ کی کلام جگہ جگہ دنیا پر چھا گئی ہے۔قران۔ پاک کی تمام مکی سورتوں کو اگر واقعاتی طور پر بیان کیاجائے تو کئ کتابوں کی ضرورت ہے اور یہ عاجزاپنے بامقصد مطالعہ کے تحت نبوت کے تاریخی پہلو کو قران پاک کے ساتھ صرف مختفر طور پر وابستہ کر رہا ہے کہ کو شش عملی اسلام پیش کرنے کی ہے۔ جہاد بالنفس کوآگے عملی طور پراجتماعی جہاد میں تبدیل کیاجائے گا۔ جس کے لیۓ طاقت اور جلال کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جلال مصطفی صفور پاک کے جلال کاذکر ہو چکا ہے کہ ابو بہل آپ پر پتھر نہ پھینک سکا۔ ایک اور واقعہ بھی ہے کہ قبیلیہ اراشی کے ایک آدمی نے ابو جہل کے ساتھ اونٹ کاسو دا کیا۔ابو جہل نے رقم دینے سے انکار کر دیا۔وہ آدمی مسافر تھا اور قریش کی مجلس میں آگر پکار کی "کہ تمہاراابوالحكم بن ہشام میری رقم نہیں دیتا " دوہاں پر کچھ شیطان قسم كے لوگ بیٹھے تھے ۔انہوں نے دور بیٹھے حضور پاک کی طرف اشارہ کیا۔" کہ وہ شخص تمہاری مدو کر سکتا ہے۔" وہ آدمی حضور پاک کے پاس آیا اور اپنا قصہ بیان کیا۔ حضور پاک اس کے ساتھ چل پڑے اور ابو جہل کے گھر گئے۔حضور پاک کو دیکھ کر ابو جہل پر کیکیاہٹ طاری ہو گئی۔اور مسافر کو پوری رقم اداکر دی ۔ مسافر نے واپس آکر قریش کے ان لوگوں کا شکریہ اداکیا کہ انہوں نے کسے نیک آدمی کی نشاندہی کی کہ اس كاكام بن كيا - قريش كے يه شيطان حران و پرلشان دوڑ كر ابوجهل كے پاس كئے - وہ اس وقت بھى نسسنيہ پوپنچھ رہاتھا اور كيكيابث ابھى مكمل طور پر ختم نه ہوئى تھى -

ر کاند پہملوان کے مکرمہ میں انہی دنوں حضور پاک کے جدا مجد عبد مناف کی اولاد سے ایک رکانہ بن عبدیزید پہلوان تھا۔ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔وہ آدمی اپنے آپ کو مذہب کے معاملات سے پالاسبھما تھا۔ایک دن راستے میں وہ حضور پاک کو

مل گیا اور کہنے لگا" میرے ساتھ کشتی کر سے مجھے گرالو تو میں آپ کا دین قبول کر لوں گا" رکانہ پہلوان ، حضور پاک کے بزد مک آیا ، تو حضور پاک مسکرا دیئے ۔اور ہاتھ کا معمولی اشارہ کیا کہ وہ چت زمین پر گر گیاوہ حیران ہوا۔اور کہنے لگا" اے محمدٌ ایک وفعہ پھر موقعہ دو" تو دوسری دفعہ یہی ہوا۔ حتی کہ تبیری دفعہ یہی ہوا۔ رکانہ حیران ہوااور کہنے لگا۔"اے محمد آپ یہ کسے کرلیتے ہیں " حصّور پاک نے فرمایا۔ یہ تو معمولی بات ہے۔ میں اس درخت کو بلاتا ہوں۔ وہ بھی میرے پاس آجائے گا۔ " تنبصرہ گزارش ہے کہ حضور پاک کے شان کے طور پرآپ کے جمال کی جھلکیاں تو شروع ابواب سے اور خاص کر پچھلے ان تین ابواب میں دی جاتی رہیں ۔ لیکن اب ہم مکمل طور پر حضور پاک کے جلال کی طرف پیش رفت کر رہے ہیں ، تو یہ جلال کی جھلکیاں دینا بھی ضروری تھا۔البتہ آگے بارھویں باب میں جنگ احدے موقع پریہ عاج حضور پاک کی ذاتی جلال کی ایک جھلکی تفصیل سے دے گاکہ ہم لوگ نبی کے مقام کو بہتر طور پر سمجھیں کہ حضور پاک کیا نہ کر سکتے تھے۔اور گزارش ہو چکی ہے کہ چالیں مردوں کے برابر طاقت والی بات بھی طرز بیان ہے۔حضور پاک ان باتوں سے بہت بلند تھے ۔لیکن افسوس یہ ہے کہ نہ بدقسمت رکانہ حضور پاک کے شان کو سمجھ سکا۔اور نہ اب تک کئی لوگ مسلمان ہوتے ہوئے حضور پاک کی شان کو سمجھنے کی كوشش كرتے ہيں -اكب مثال ديتا ہوں كه ہمارے ہاں جزل اكرم مرحوم نے ١٩٦٩ ميں "الله كى تلوار " اكب كتاب لكھى ہے جس میں حضور پاک کے بارے لکھتے ہیں " کہ شاید لو گوں کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ ۔حضور پاک ڈاتی مقابلہ میں بھی اونچا مقام رکھتے تھے " ۔ بسر و چشم لیکن وہی تاریخ ساز شخصیت والی بات ہوئی ۔اب اپنی طرف سے تو جنرل اکرم مرحوم حضور پاک کی شان بیان کر رہے ہیں لیکن یہ بڑی ادھوری بات ہے حضور پاک انگلی کے اشارہ سے تشکروں کے تشکر تباہ کر سکتے تھے ۔اب ان جنرل ا کرم مرحوم نے بنیادی طور پراسلام کا اور اسلامی فلسفہ حیات کا مطالعہ نہ کیا تھا اور غیروں کی عسکری تاریخوں سے متاثر ہو کر اسلام ك تاريخ سے "عسكريت "كو تو كچه وهوند فكالا - ليكن حضور پاك كى شان كو نه سجھ سكے البته بدى اچھى اسلامى عسكرى تاريخ پر کتابیں ضرور لکھیں جو دودھ کی طرح شفاف ہیں ۔لیکن اس دودھ میں مکھیاں گرادیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ نہ صرف بے ادبی کی بلكه خواه مخواه ان ك " تفرقوں " كو بھى اچھالا -اس عاجزنے خلفاء راشدين كى كتابوں حصد اول اور حصد دوم ميں جنرل اكرم ك اس غلط طرز پر بجرپور بحث كر كے اور واقعاتى حوالوں سے ان كے ان "خرافات" كو غلط قرار ديا ہے اور جنرل اكرم مرحوم نے اپنى وفات سے پہلے اس عاجز کے سامنے تسلیم کیا کہ کاش وہ اس زمانے میں میری باتوں پر زیادہ دھیان دیتے - بہرحال ان کی اس ندامت پرالند تعالی ان کی مغفرت کرے گا۔ دونوں کی یہ کتا ہیں فوجی لائبرپریوں میں موجو دہیں ۔ محقق استفادہ کرسکتے ہیں ۔ قبائل کو دعوت اسلام: اب ہم حضور پاک کی مکی زندگی کی کہانی کے اختتام پر پہنچنے والے ہیں۔ تو یہاں ہم یہ باور کرانے ی کوشش کریں گے کہ حضورؓ پاک نے مکی زندگی کے ان تیرہ سالوں میں اللہ تعالی کا پیغام ہراس آدمی یا قبیلے تک پہنچایا جو مکہ مکرمہ میں وار دہوئے ۔ قبائل کا ذکر زیادہ ترچوتھے باب میں ہو چکا ہے اور نقشہ سوم میں حغرافیائی پہلو واضح ہے۔قارئین اس سے استفادہ کریں اور ابن سعد کے مطابق یہ قبائل بنی عامر بن صعصہ ، محارب بن خصفہ ، فزارہ ، غسان ، قرۃ حنیفہ ، سلیم ، عبس ،

بنونھر، بنوالبکا، کندہ، حارث بن کعب، عذرہ اور خضار مہ وغیرہ تھے۔ بے شک مکہ مکر مہ کے نزدیک آباد قبائل بعنی بنو کنانہ بنو خزاعہ اور بنو بکر کے لوگوں کے سلمنے بھی حضور پاک نے اسلام پیش کیا۔ ان سب قبائل کاآگے چل کر کتاب میں کئی جگہوں پر ذکر آئے گا اور خاص کر بائسیویں باب میں اکثر قبائل کاذکر ہوگا۔ لیکن قبیلہ کے طور پران قبائل میں سے کسی کی قسمت نے یاوری نے کی۔ اس وقت مکہ مکر مہ میں آنے والے کئی لوگ دین حق کو سمجھ بھی گئے اور بعد میں جب مسلمان ہوئے تو افسوس بھی کیا کہ اولین مسلمانوں میں کیوں نہ شامل ہوئے۔ لیکن کوئی دنیا کی چکر میں تھا اور کوئی حکومت کے چگر میں۔ کوئی آدھی آدھی بانٹ کا دعؤیدار بن بیٹھاراس لئے کوئی اثر نہ ہوا۔

مضبوط کھر: لیکن اثر نہ ہونے کی بڑی وجہ ایک اور بھی تھی کہ قریش کو یہ شرف تو حاصل ہو گیا کہ حضور پاک ان کے گھر میں مبعوث ہوئے لیکن قریش نے مبعوث ہونے والے کے گھر کو مصبوط نہ کیا بلکہ اس کو نتگ کیا۔ جس کا گھریا مرکز مصبوط نہ ہو ۔ لوگ کبھی بھی اس کے ساتھ شامل نہ ہوں گے ۔آج غیر، اسلام کی بڑائی کو سمجھتے ہیں ۔ لیکن وہ مسلمان اس لیے نہیں ہوتے که ہم مسلمانوں میں وحدت نہیں ہمارامر کز مصبوط نہیں اور ہم مغلوبہ قوم ہیں ہے تانچہ حضور پاک اب کسی مصبوط گھریا مرکز کی تلاش میں تھے۔ کیا صبثہ الیسامر کزبن سکتاتھا ؛ جہاں پر مسلمان بجرت کر گئے تھے یاانہوں نے پناہ لی ہوئی تھی۔یہ بحث ا گلے یعنی آٹھویں باب میں ہو گی ہاں طائف کا قبیلیہ ثقیف مکہ مکر مہ کے نزد مک تھا، تو وہاں پر بھی حضور پاک جناب زیڈ کو ہمراہ لے کر ا پنے جمال نبوت کے ساتھ گئے ۔لیکن اس قبیلہ کی قسمت نے بھی یاوری نہ کی اور انہوں نے حضور پاک پر پتھر پھینکے ۔ ینژب کا مشرف: الله تعالیٰ اس شرف کے لیے کسی اور سرزمین اور دو قبیلوں کے اس شرف کے لیے تیار کر رہاتھا۔ بیان ہو حکا ہے کہ جناب عبدالمطلبؓ کے تنھیال یثرب میں تھے اور حضور پاک کے والد جناب عبداللہ بھی وہاں ہی دفن ہوئے ۔ حضور۔ پاک خود بچین میں اپنی عظیم والدہ کی ہمراہی میں یثرب میں چندروز گزار کراس زمین کی خاک کو کچھ شرف دے حکے تھے ۔پس اسی تھجوروں والی زمین اوریثرب کو اب پوراشرف ملنے والاتھا ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطاہوتی ہے ۔اور اس یثرب نے اللہ کے حبیب کا شہر ( مدینتہ النبی ) بننا تھا اور اسلام کے مرکز کے طور پر استعمال ہونا تھا۔ ہم اس بامقصد مطالعہ کی تلاش میں اب تک قدم بقدم حل حکے ہیں ۔ کہ ہم اس دین کے اجتماعی پہلو، اوران کی ضروریات کو سمجھیں ۔اوراسلامی فلسفہ حیات جس کا ذکر پہلے باب میں ہو چکا ہے اس کے عملی مظاہرہ کو دیکھیں کہ دین کی تکمیل مدینہ النبی میں مدنی زندگی میں ہونا تھی ۔ بے شک حضور پاک کی مکی زندگی سراسرآپؑ کے جمال کا مظہر تھی لیکن جلال بھی ساتھ موجو دتھا۔جس کی جھلک ہم ابھی ابھی دے بھے ہیں لیکن اب زیادہ زور جلال

نہ ہو جلال تو حن و جمال ہے تاثیر نرا نفس ہے اگر نغمہ ہو نہ آتشناک (اقبالؒ) حضور پاک اور عشق بلاخیر کا یہ قافلہ سخت جان چھوٹے گروہوں میں اس مرکز کی طرف رواں دواں ہونے والا ہے۔ جہاں سے اسلام کی روشنی ساری دنیا میں پھیلنی تھی۔ کہ مکہ مکر مہ میں طلوع ہونے والے سراج المنیر نے اوج جاکر مدینہ منورہ میں

حاصل کرنا تھا۔اور اس سارے عمل کو ہم بجرت کا نام دیئے ہوئے ہیں۔اوریہی ہمارے اگلے باب کاموضوع ہے اور اس تاریخ سے ہمار ااسلامی کیلنڈر شروع ہوتا ہے۔اوریہی دن اسلام کی تاریخ میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔اس لئے بجرت کے عمل کے علاوہ اگلے باب میں فلسفہ بجرت پر بھی کچے روشنی ڈالی جائے گی۔

بیعت عقبہ ثافی کی اس بجرت سے بھی زیادہ اہم بیعت عقبہ ثانی ہے بہاں اس بجرت کے لیے عہد پیمان باندھے گئے۔

کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی کسی کتاب میں فلسفہ بجرت پرروشنی نہیں ڈالی گئی۔اور کوئی مورخ یا راوی بیعت عقبہ ثانی کو اس کی جائز اہمیت نہیں دیتا۔بہت تلاش کے بعد انصار صحابی بعناب کعب بن مالک سامنے آئے۔ جن کا ذکر تبوک کی مہم کے وقت اکسیویں باب میں بھی آئے گا۔ جناب کعب بیعت عقبہ ثانی کو صحیح مقام دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بیعت عقبہ ثانی کو میچ مقام دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بیعت عقبہ ثانی کو ہتام غزوات یا جنگوں پر فوقیت حاصل ہے کہ اس دن اسلام کی اجتماعی طرز زندگی اور فلسفہ حیات پر عمل پیرا ہونے کی بنیادر کھی گئی سہاں ہی سے حضور پاک کے جلال کا مزود شروع ہوتا ہے۔

ا ہے خاک سے تیری منود ہے لیکن تیری سرشت میں ہے کو کبی و مہتابی (اقبال ) اسی وجہ سے علامہ اقبال مرید رہندی کے روپ میں پیررومی سے دین نبی کے بارے سوال کرتے ہیں۔ کاروبار خسروی یا راہبی ؟ کیا ہے آخر غایت دین نبی موجودہے۔

مصلحت دردین ما جنگ و شکوه مصلحت در دین عیمیٰ غار و کوه تو اسلام غیر تمند لوگوں کا دین ہے۔ اور مسلمان جنگ اپنے عقیدہ کی حفاظت اور اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کرنے کے لیے لاتے تھے۔ اور ہماری طرح احتجاجوں پر گزارہ نہ کرتے تھے۔ اس وقت الیسی جنگ کی تیاری کے لیے ایک مرکز کی ضرورت تھی۔ کہ اسلام جنگ کی تیاری کو جہادا کم اور اصلی جنگ کو جہاد اصغر کے نام دیئے ہوئے ہے۔ یادر ہے کہ جو لوگ بحنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں ۔ وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے آدھی جنگ جیت کی ہوتے ہیں ۔ وہ ہمارے " دانشوروں " کی طرح جنگ کو جھیانک نہیں قرار دیئے ۔ وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں ۔ حضور پاک اور ان کے رفقاء اب آنے والی جنگوں کے لیے تیاری کی بنیاد باندھ رہے تھے اور یہی اگھ باب میں بیان کیاجائے گا۔

دما دم رواں ہے ہم زندگی ہر اک شے سے پیدا رم زندگی (اقبالؒ) خلاصہ کی زندگی پردوابواب کاخلاصہ یہ ہے۔ کہ تبلیغ نے بے شک بڑے اثرات کے اور حضور پاک نے بڑی محنت، تربیت، جانفشانی اور مشکل حالات میں مرحلہ ور مرحلہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ لیکن نتائج کچھ حوصلہ افزاء نہ نکلے۔ اہل حق کو پناہ کے لیے حسینہ تک جانا پڑگیا۔ لیکن اب انہیں کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی۔ جہاں دین اور اجتماعی اسلام کی بنیادر کھی جائے۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ نے مدینیہ منورہ کو عطاکیا۔ اور قافلہ حق تجرت کے لیے رواں دواں ہونے والا ہے۔

## آمھواں باب

## ببحرت كاعمل اور فلسفه ببحرت

تمہمیل سٹرب میں ہناہ عاصل کرنے گئے ؟ کیا وہ پناہ گرتھ یا مہاجر؟ دین فطرت نے دنیا میں ایک نئی طرح ڈالی ۔ پناہ صرف جان کی سٹرب میں پناہ عاصل کرنے گئے ؟ کیا وہ پناہ گرتھ یا مہاجر؟ دین فطرت نے دنیا میں ایک نئی طرح ڈالی ۔ پناہ صرف جان کی حفاظت کے لیے کی گئے ۔ کہ جان کی تو اسلام میں پرواہ نہیں کی جاتی ۔ وہ ہمسیلی حفاظت کے لیے کی گئے ۔ کہ جان کی تو اسلام میں پرواہ نہیں کی جاتی ۔ وہ ہمسیلی پر ہوتی ہے ۔ مسلمان مکہ مکر مہ میں لڑکر اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جاتے تو بھی مقصد حاصل ہو جاتا ۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں خون و خرابہ نہ کر ناچاہتے تھے ۔ وہ عقیدہ کی حفاظت کے لیے کسی مستقر کی ملاش میں تھے ، جہاں ایک نقطہ کو وسعت دیکر پھیلاؤ اختیار کریں ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے گھر مین قوت اور طاقت کے ساتھ داخل ہوں صحت دیکر پھیلاؤ اختیار کریں ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے گھر میں قوت کے ساتھ داخلہ کو پہند کرے گا۔ یہ چیزا نہیو یں باب میں فتح مکہ کے وقت قار ئین پر بہتر طور سے واضح ہوگی۔

و صفاحت مسلمانوں کے لیے بجرت کا عمل سنت پیغمبری ہے۔ اور یہ فلسفہ سجھنا ضروری ہے۔ صبتہ میں بجرت بھی کافی حد تک عقیدہ کی حفاطت کے لیے تھی۔ لیکن وہ پناہ زیادہ تھی اور بجرت کم آگے چل کر قارئین اس پہلو کو خو دبخود سجھنے لگیں گے۔ بہرحال حسبتہ کی بجرت یا پہلو جاری ایسی بھا رہے ایک نشان راہ ہے۔ کہ جب کسی جگہ اپنے عقائد پر عمل نہ کر سکو تو کسی ایسی جگہ پناہ لے لو کہ کمزور ہوتے ہوئے بھی اپنے عقیدہ کی حفاظت کر کے رہ سکو۔ یعنی جہاد بالنفس کا پہلو جاری رہے۔ پہلے چو دہ سو سالوں میں مسلمانوں نے ایسی زندگی کئی ملکوں میں گزاری اور آج بھی گزار رہے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ ملکوں میں مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں دخل نہیں دیاجا تا، لیکن زیادہ ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت کے طور پر رہتے ہیں وہاں ان کو شک سے لمبا کیاجاتا ہے اور فساد بھی ہوتے ہیں۔ کہ باطل کو جب بھی موقعہ ملتا ہے وہ حق پر ضرور بر ضرور وار کرتا رہتا ہے ۔ بے شک یہ لمبا مضمون ہے۔ کتاب کے آخری ابواب میں اس سلسلہ میں امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کا اختصار سے ذکر ہو گا یہاں واقعات کو تسلسل دینا مقصود ہے۔

حدیثند کی ہجرت اور فوجی حکمت عملی تو ظاہر ہوا کہ صبتہ کی ہجرت زیادہ تر پناہ تھی۔ اور شاہ نجاشی نے مسلمانوں کو ہجاد بالنفس کی اجازت دے رکھی تھی۔ لیکن اب یادر کھنے والی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک کافی بڑا گروہ فتح خیبر تک صبتہ میں مقیم رہا۔ کتاب میں واقعات کو تسلسل دیتے ہوئے سو لھویں باب میں جاکر قارئین پر یہ بات واضح ہوگی کہ صلح حدیدہ کے بعد مسلمان اپنی دفاعی حکمت عملی میں بچاؤ کے مرحلہ سے لکل کر اب ایک طاقت بن کھے تھے۔ تب ہی جنگ خیبر سے پہلے فلسفہ جہاد

جاتے ہیں " یہ تھی بیعت عصبہ ثانی کی کاروائی کی ایک جھلک کہ ان باتوں کے بعد حضور پاک نے ہاتھ اٹھا یا۔اور انصار مدینیے نے اس مبارک ہاتھ کو تھام کر کے یا بیعت کر کے دونوں جہان لوٹ لیے۔(سبحان اللہ)

تشیطان اور مٹافق اوپر بیان شدہ کاروائی کے دوران کچھ آوازیں شور کی شکل اختیار کر گئیں تو جناب عباس بن عبدالمطلب فی بہانے ادھر نے ہاتھ کے اشارے سے خاموشی کی تلقین کی ۔ کہ کئی شیطان سن رہے ہوں گے ۔ اور شیطان قسم کے آدمیوں کو کسی بہانے ادھر لے آئیں گے ۔ بہرعال کچھ شیطانوں نے سن ہی لیا۔ کہ بیعت عقبہ ثانی کوئی معمولی بات نہ تھی ۔ ابلیس کے گھر کے در و دیوار ہل گئے ۔ اور کفار مکہ کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ وہ دیوانہ وار دوڑ رہے تھے اور دوسرے دن جمح ہر جگہ سرگوشیاں ہو رہی تھیں ۔ لیکن بعض دفعہ منافق بھی بڑے کام آتے ہیں ۔ عبداللہ بن ابی بھی یٹرب سے جگر نے آیا ہوا تھااس کے کان میں یہ بھنک تھیں ۔ لیکن بعض دفعہ منافق بھی بڑے کام آتے ہیں ۔ عبداللہ بن ابی بھی یٹرب سے جگر نے آیا ہوا تھااس کے کان میں اعلان نے بھی تو کہنے لگا۔ " میری اجازت یا مشورہ کے بغیر اہل یٹرب کوئی بات ہرگز نہ کر سکیں گے " عبداللہ بن ابی کے اس اعلان نے " بھنک " کو ٹھنڈا خرور کیا اور انصار مدینے یٹرب کی طرف رواں دواں ہو جگے تھے ۔ لیکن جناب سعد بن عبادہ پیچھے رہ گئے تھے ان کو کھنڈ اخرور کیا اور انصار مدینے تھے اور ان کو بگڑا بھی ۔ لیکن پھر چھوڑ دیا کہ قریش کی شام کے ملک کے ساتھ تجارت پڑب کے نزدیک سے گزر کر ہوتی تھی ۔

بارہ ثقبیب مورضین نے بیعت عقبہ ثانی کی کاروائی تفصیل سے بیان کی ہے لیکن ہم پخوڑ کے طور پر صرف بارہ نقیبوں کا ذکر

رہے ہیں کہ انصار مدینہ سے صلاح کے بعد حضور پاک نے تین نقیب قبیلہ اوس سے اور نو قبیلہ خزرج سے مقرر کئے ۔ یہ عرت
افزائی بھی تھی اور اسلام میں حکم ہے کہ اگر دوہو تو بھی ایک کو اپنا امیر مقرر کر لو ۔ اس لئے حضور پاک چھوٹی سطح پر امیریا نقیب
مقرر فربا گے ۔ ولیے بیعت عقبہ کے شرکا ، کی تعداد ابن اسحق نے پچھتر لکھی ہے جن میں دوعور تیں ہیں اور سب شرکا ، کے نام اور ان
کا حب نسب بھی دیا ہے ۔ ابن اسحق نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ انصار نے ییڑب میں اپنے حلیفوں اور پر انے معائدوں کا بھی ذکر کیا ۔
تو حضور پاک نے فرمایا ۔ "کہ ہر حق بات میں وہ ان کے ساتھ ہوں گے " ۔ قار ئین شاید یہ تو تبھے گئے ہوں گے کہ انصار تو ہر قسم
کے وعدے کر رہے تھے ۔ لیکن انہوں نے آج کل کی طرح یہ تو نہ پوچھا کہ ان کو اس کے بدلے کیا ملے گا ۔ کہ اس وقت
"فلاحی مملکت "اور" پیٹ نہیاں روٹیاں "والا چکر نہ شروع ہوا تھا ۔ اور اسلام میں آج بھی اصولی طور پر ایسی باتوں کی کوئی وقعت
نہیں ۔ سب کچھ الشہ اور رسول کے لیے ہوتا ہے ۔ نقیبوں کے اسمایہ تھے ۔

ا بناب النيثم بن التهيال حن كالبهلي ذكر بو حكا ب

۲۔ جناب آسیڈ بن حضر ۔ جناب اسیڈ کے والد جناب حضر جنگ بعاث میں اوس کے سردار تھے ۔ ۱۳۔ جناب سعد بن حثیمہ ۔ آپ جنگ بدر میں شہید ہو گئے ۔

۲- جناب اسعد بن زراره

ان تینوں صاحبان کا ذکر ابھی ابھی ہو چکا ہے۔

۵-جناب عبادة بن صامت

٧\_ جناب رافعٌ بن مالك

ے۔ جناب بڑا بن معرور آپ اس زمانے میں بنو خزرج کے سردار تھے۔اور قافلے کی سرداری بھی انہیں ہی ملی آپ بجرت نبوی سے پہلے ہی وفات پاگئے تھے۔آپ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعٹبہ (مکہ مکرمہ) کی طرف منہ کرکے نماز پڑھنے کے حق میں تھے۔ ۸۔ جناب سعدٌ بن ربیع ۔آپ جنگ احد میں شہید ہوئے۔

ہ۔ جناب عبداللہ بن رواحہ ۔انصار کے مشہور پہلوان اور شاعر۔ جنگ موجہ میں شہادت پائی ۔

م بتاب سعد بن عبادہ مجتاب بڑا کی وفات کے بعد قبیلیہ کے سردار بن گئے۔

اا بتاب منذرٌ بن عمرو آپ برمعونه کے سانحہ میں شہید ہوئے۔

۱۷۔ جناب عبداللہ بن عمرو آپ جنگ احد میں شہید ہوئے ۔عظیم محدث صحابی جناب جابڑا نہی کے بیٹے ہیں ۔

حصنور پاک کا جمال پیچھے دو ابواب میں قریش مکہ میں سے چیدہ چسیدہ ہستیوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سینوں کو حضور پاک کے جمال سے جلدی منور کر دیالین یہ سلسلہ جاری تھا اور جاری ہاں قریش مکہ جن کو اب ہم مہاجر کہیں سینوں کو حضور پاک کے جمال سے جلدی منور کر دیالین یہ سلسلہ جاری تھا اور جاری ہے ان قریش مکہ جن کو اب ہم مہاجر کہیں گے ان میں ابھی جناب خالڈ بن ولید جناب عمر قربن عاص، جناب شرجیل بن حسنہ بہنا اور انکے بیٹوں اور متعدد عظیم ہستیوں نے آگر شرکی ہونا ہے۔ اسی طرح انصار کے ہراول وستے اور عظیم صحابی جناب سعڈ بن معاذ کا غائبانہ تعارف تو ہو گیا کہ ان لوگوں کے سینے اللہ تعالیٰ نے منور کر دیستے ۔ لیکن ان میں ابھی ۔ جناب ابوایوب انصاری ، جناب معاذ بن جبل ۔ جناب ابولبابٹ ، جناب جابٹ بن المنور ، جناب ابو دوجائے ، جناب ابی الاعور شانسان کی جناب ابی طلح ، جناب عبداللہ بن عرفط ، جناب حباب بن المنز ر ، جناب انس بن مالک ۔ دوشہاد توں والے جناب خوبہ شن بن المنور ، حتاب انسانی دیوار بناکر و نیاکی آئی دیواروں کو لیس پردہ کر ایک انسانی دیوار بناکر و نیاکی آئی دیواروں کو لیس پردہ کر دیا اور متعدد وہستیاں باقی ہیں ۔ جو مشیت ایزدی کے تحت جمال سے مستفیض ہو گی۔

قبسلیہ مزفی یا مزسینہ یہاں ایک اور پہلوکاؤکر ضروری ہے، جس پر مورضین نے زیادہ روشیٰ نہیں ڈالی ۔ معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ مزودہ کے نزدیک ایک چھوٹا قبیلہ مزنی یا مزینہ بھی آبادتھاجو لوگ انصار کے کسی قبیلہ کے علیف تھے یا جو کچھ تھا ان کے جناب عبیر بن اوس کے مسلمان ہونے اور جنگ بدر میں شرکت کا ذکر ہے ۔ اور وہاں انہوں نے دو قبیدیوں کو گرفتار کر کے ایک رسی سے باندھا تو نام مقرن پڑگیا ۔ آگے چل کر وفود کی آمد کے تحت مورضین اس قبیلہ کا ذکر کرتے ہیں اور ہم بھی بائیسویں باب میں ذکر ضرور کر رہے ہیں لیکن پوری تفصیل کہیں سے نہیں ملی ۔ سوائے اس کے کہ جناب مقرن کے دس بیلے تھے ۔ جن میں جناب نعمان بن مقرن فاتح نہاوند اور پانچ اوروں نے اسلام کی تاریخ میں بہت اونچا مقام حاصل کیا اور ان کے نام سویڈ، عبداللہ، نعیم معقل ، اور ضراڑ تھے ۔

فلسفہ ہیجرت ہیں اسلامی فلسفہ کا مختصر جائزہ اس باب کے شروع میں پیش کر دیا تھا۔ کہ ضروری نہیں ہجرت سر چھپانے

کے لیے کی جائے ۔ اور وہ ایک پناہ گاہ ہو۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی زمین کے وارث ہیں اور اگر وہ سرچھپا کر یا احتجاج کر کے دن

گزاریں گے تو وہ مغلوبہ قوم بن جائیں گے جسے ہم آج کل بینے ہوئے ہیں۔ حضور پاک نے یثرب میں بجرت کر کے ہمارے لئے
اپنی سنت کی نشاند ہی کر دی اور آگے کی ساری کتاب اسی عملی پہلو پر کار بند ہونے کی کاروائی ہے ۔ جو یہ ہے کہ ایک مرکز تلاش کرو
پھر اس مرکز میں ایک نقط کی طرح وحدت اختیار کرو۔ اور اس کو فوجی مستقر بھی بناوہ پھر اس نقطہ کو پھیلاؤ دیتے جاؤ سہاں تک کہ
ساری و نیا میں اللہ اور رسول کا نام بلند کر دو۔ ابھی ابھی بیان ہوا کہ یثرب کی زمین فوجی کی لاظ سے اس تمام کاروائی کے لیے نہایت
موزوں تھی ۔ سابقہ ہی فقرا، کا نقطہ و نظر بھی بیان کر دیا ہے کہ اس میں حکمت تھی کہ غریب لوگوں کی مدد سے اسلامی علم اور
ثقافت کو پھیلایا گیا۔ اس عاجز کے کھاظ سے ۔ اصحاب صفہ فوجی ہرکارے بھی تھے۔ اور انہوں نے جنگ کی تیاریوں میں اور اصلی
جنگ کی صورت میں را لیطے کے کام کیے بجرت اپنے فلاح یا لوٹ مار کا مال بانٹنے کے لیے نہیں کی جاتی اور اگلے باب میں مینی نانویں
باب میں عملی طور پردونیا کی اور بجر توں پر چھوٹا سا تبھرہ و یا جارہا ہے ۔ یہاں پردو پہلو قار ئین کے سامنے کھل کر آئیں گے۔ کہ غربت
یا دولت کی کمی کبھی مسلمان کے عوج میں رکاوٹ نہ بن اور علامہ اقبال گہہ گئے

سب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بےزری سے نہیں دوسرے پہلو کا مظاہرہ بیعت عقبہ ثانی کے عہدہ و پیمان کے وقت کیا گیا کہ ہروقت جنگ کے لیے اور باطل کے ساتھ مقابلہ کے لیے تیار رہواور علامہ یہاں بھی ہماری رہمنائی کرتے ہیں ۔

خریدیں نہ ہم جس کو اپنے ہو سے مسلمان کو ہے ننگ وہ پادشاہی کاروائی تھی۔ ہمارے کاظے سے سب ایک فوجی پیچرت کا عمل اس وضاحت کے بعد ہم بجرت کے عمل کی تفصیل میں نہ جائیں گے کہ ہمارے کاظ سے یہ سب ایک فوجی کا روائی تھی۔ بیعت عقبہ ثانی میں رات کے اندھیے میں جس طرح رابطہ قائم کیا اورجو کچھ اندھیے میں طے پایا یاجو پوشیدگی اپنائی گئی اس میں ہمارے لئے سینکروں فوجی اسباق ہیں ۔ اور گو مکہ مکر مہ میں صرف جہاد بالنفس کی تربیت دی گئی ۔ لیکن سالار انظم آپ کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوسکتا۔ چتائچ آپ نے اس سالار لشکر سرکار دوعالم تھے ۔ اور دنیا کا عظیم سے عظیم سالار اعظم آپ کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوسکتا۔ چتائچ آپ نے اس ہور نیا کا عظیم سے عظیم سالار اعظم آپ کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوسکتا۔ چتائچ آپ نے اس ہور نیا رہو تھی ہوت کے عمل سے مسلمانوں کو حزب اللہ ۔ یعنی اللہ کی فوج بننے کا پہلا سبق عملی طور پر پڑھایا کہ جہاں طاقت کم زور ہو وہاں متابول پر پایا ہو اپنی انہاروں پر نچایا جاتا ہے ۔ نہ کہ رد عمل کے طور پر یا جسے ہم آبکل حالات کا جائزہ کر کے اپنی کاروائی کرتے ہیں ۔ اسلام کا فوجی سبق ان باتوں سے بہت بالا ہے ۔ کہ حالات ہی اپنی مرضی کے مطابق پیدا کئے جاتے ہیں ۔ اور دشمن کو رد عمل کرنے کی راہ پر لگا یا جاتا ہے اور چو نکہ ہمیں دشمن کے وہ رد عمل محلوم ہوتے ہیں یا معنی اس بی بیات کہ ہمارے کھر میں یعنی خصور پاک اور آپ کی رفقا کے فوجی عملوں میں ہمارے لئے فوجی عکمت عملی اور تد ہرات کا ٹھا تھیں مار تا ہوا میں میں ہمارے لئے بی کی کا معندر موجو دے لیکن ہم غیروں کی کھاڑیوں اور گندے پانی کی نالیوں سے اپنی پیاس بھارے ہیں۔ میں بینی بیاس بھارے ہیں۔ میں بیاس بھارے ہیں۔ میں بیاس بھارے ہیں۔ میں بیاں بھارے ہیں۔ میں بیاں بھارے بیں بی سے مطابق بیاں بھارے کیا گھارے کی کھاڑیوں اور گندے پانی کی نالیوں سے اپنی بیاس بھارے ہیں۔

متبادل پورٹیش فوجی صاحبان یا فوجی ذمن رکھنے والے صاحبان جرت کے بتام عمل کا ایک بتارل پورٹیش اپنانے کی کا مرحلہ کا مرحلہ کوروائی کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں۔ اور جس مقصد کے تحت یہ کیا گیا وہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ سب ہے چہلے کھسکنے کا مرحلہ (Thinning out) شروع ہوا۔ جس کسی کو طاقت نہ تھی یاجو سواری کا بندوبست نہ کرسکے یا کردو قسم کے صحابہ کرام جن کے قبیلے مصنبوط نہ تھے یاان کی مدونہ کررہ تھے وہ پہلے مرحلے میں مکہ مگر مہ ہے لگل گئے۔ آخری وقت تک وشمن کے سامنے طاقتور محاذ طاہر کیا گیا۔ کہ حضور پاک ، بتاب صدیق ، بتاب صدیق ، بتاب علی اور جتاب علی اور جتاب جزہ کھی ملر مہ میں موجو درہے بہتا نچہ کفار مکہ نے اس جرت کو بھی بجرت صب کی طرح ادھوری بجرت بھی خیال تھا کہ حضور پاک نانہ کھی چکے تو بھر کفار کو شک ضرور اس بجرت کو بھی بجرت صب کی طرح ادھوری بجرت بھی خیال تھا کہ حضور پاک نانہ کھی چلے تو بھر کفار کو شہید کرنے کی کہرا کہ شاید حضور پاک نانہ کھی جلے تو بھر کفار کو شہید کرنے کی کہرا کہ شاید حضور پاک نانہ کھی جلے تو بھر کفار کو شہید کرنے کی کہرا کہ شاید حضور پاک نانہ کھی جلور پاک تو بھر کوڑیں گے۔ صور پاک نواز کو ذباللہ ) حضور پاک نواز کو شہید کرنے کی حضور پاک نواز کو دباللہ ) حضور پاک بھی جوڑ گئے ۔ ایک طرف فوجی تجویز کی سادگی ۔ دو سری طرف جتاب صدیق اور جتاب علی کی اسلامی فلسفہ حضوت کے بہلو کھل کر سامنے آتے ہیں ۔ معلوم نہیں ہمارے لوگ سبق سکھنے کے لئے حیات کے وعدہ ، رابطہ اور جان متھیلی پر رکھنے کے پہلو کھل کر سامنے آتے ہیں ۔ معلوم نہیں ہمارے لوگ سبق سکھنے کے لئے حیات کے وعدہ ، رابطہ اور جان متھیلی پر رکھنے کے پہلو کھل کر سامنے آتے ہیں ۔ معلوم نہیں ہمارے لوگ سبق سکھنے کے لئے حیات کے وعدہ ، رابطہ اور جان متھیلی پر رکھنے کے پہلو کھل کر سامنے آتے ہیں ۔ معلوم نہیں ہمارے لوگ سبق سکھنے سے لئے حیات کے وعدہ ، رابطہ اور جان متھیلی پر رکھنے کے پہلو کھل کر سامنے آتے ہیں ۔ معلوم نہیں ہمارے لوگ سبق سکھنے کے لئے کیا کھور کی دو سری طرف نہیں ہمارے لوگ سبق سکھنے کے لئے کی دورور کورور کیا کے دورور کی طرف بیاں کھور کیا کہ کورور کیا کہ کورور کیا کہ کورور کے کہ کی دورور کے کورور کیا کہ کورور کے کورور کے کورور کیا کہ کورور کے کہ کورور کے کورور کے کھور کے کورور کے کورور کے کورور کے کورور کے کورور کیا کورور کے کورور کے کورور کے کورور کے کورور کے کور

خیرہ نہ کرسکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف (اقبالؒ)
عور تنیں اور بچ اب الطف کی بات یہ ہے کہ اکثر صحابی اور خود حضور پاک اپنے گھر والوں یا عور توں اور بچوں گو مکہ مکر مہ ہی میں چھوڑ گئے اور بعد میں مدینہ منورہ بلالیا۔ہمارے پرانے مورضین نے زمانہ جہالت کا نام پرانی رسموں کے لئے مقابلاً استعمال کیا۔ کہ سرکار دوعالم جو سراج منیر کی طرح چھکے تو پرانے زمانے کی رسموں کو اندھیرے یا جہالت کا نام دیا ۔یہ عاج بچو تھے باب میں گزارش کر آیا ہے کہ ہم سے وہ لوگ کئی باتوں میں بہتر تھے۔عور توں ، بچوں ، اور کمزوروں پر حملہ نہ کرتے۔ کسی کو اس کے گھر میں قتل نہ کرتے ۔ کسی کو اس کے گھر میں فتل نہ کرتے ۔ خاندانی بندھنوں اور وعدے کا پاس تھا۔ہمادر تھے۔جان پر کھیل جاتے تھے وغیرہ ۔اور ہماری حالت مسلمان ہوتے ہوئے جو ہے علامہ اقبالؒ ہمیں بتا گئے ہیں ۔

وہ فریب خوردہ شاہیں کہ پلا ہو کر گسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شہبازی مکہ مکر مہ کو الوواع کفارنے تجویز بنائی تھی کہ حضور پاک کے گھر کا محاصرہ یا گھیراؤ کر لیاجائے اور صبح جیسے ہی حضور پاک کے گھر کا محاصرہ یا گھیراؤ کر لیاجائے اور صبح جیسے ہی حضور پاک کے گھر کا محاصرہ یا گھیری تو سب قبیلہ کے لوگ مل کر ان پر حملہ کر دیں اور ان کو شہید کر دیں کہ قتل کا ذمہ کسی ایک آدمی کے سر نہ آئے سب قبائل سے لوگ آئے لیکن بنو عبد شمس کے دونوں سردار عتبہ اور ابو سفیان نہ آئے ۔ ان کی جگہ بنو عبد شمس سے حضرت عثمان کے چچا حکم اور قریش کا شیطان عقبہ بن ابی محیط آئے ۔ باقیوں میں بنو محزوم سے ابو جہل ، بنو سہم سے امیہ اور

سیعت عقب اول اس عاجزی تحقیق کے مطابق جو کچے پہلے ہوا اور اوپر بیان کیا گیا ہے وہ بیعت عقب اول کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اور بیعت عقب اول۔ بیعت عقب اول۔ بیعت عقب اول دادی عقب میں ثابت ہوا۔ اور بیعت عقب اول اسیعت عقب دوم کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اور بید دونوں بیعت البحت عقب اور دادی عقب میں اور وادی عقب میں اور وادی عقب میں ہیں۔ وادی عقب کہ مگر مہ اور منی کے در میان ہے۔ اور جن شیطانوں کو لوگ ج کے موقع پر پتھر مارتے ہیں وہ انہی علاقوں میں ہیں۔ بید دونوں بیعت اسلام کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ بیعت عقب اول ج کے موقع پر پتھر ایام میں رات کے اندھیرے میں ہوئی اور اس بیعت کے نتیجہ کے طور پر جناب مصعب بن عمیر کو ییش بیجا گیا کہ وہ لوگوں ایام میں رات کے اندھیرے میں جفور پاک گیا کہ اگلے ج پر زیادہ سے زیادہ لوگ ییش ہے۔ اور اسی علاقہ میں حضور پاک کی مدد کریں ( یعنی اس وقت تک بجرت کا فیصلہ نہ ہوا کی بیعت کریں گا اور ابن سعد کے مطابق جن بارہ ہستیوں نے اس عظیم کام میں شرکت کا شرف حاصل کیا ان کا تعارف ضوری ہے۔

بنو خورج ا۔ جتاب اسد بن زرادہ آپ کے اسلام کاذکر ہو جکا ہے۔ آپ ہی نے یثرب میں جمعہ کی نماز کے اجتماع کا بندوبست کیا۔ آپ والدہ کی طرف سے قبیلہ اوس کے جتاب سعد بن معاذ کے رشتہ دار بعنی خالہ زاد بھائی تھے۔ اس لئے دونوں قبیلوں کے۔ اتحاد کے سلسلہ میں اہم کام کیا۔ اور حضور پاک کی بجرت کے پہلے ہی سال میں آپ وفات پاگئے تھے۔

۲۔ جناب معاذ بن حارث آپ کے اسلام کاذکرہو چکا ہے اور آپ زیادہ تراپی ماں عفراکے نام سے پہچانے جاتے تھے۔اس کے بعد
آپ کا ذکر کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ ہمارے مور خین جویہ ذکر کرتے ہیں کہ معاذ اور مویڈ دو بھائیوں نے بدر کی جنگ میں
ابو جہل پر حملہ کیا تو وہ معاذ بن عمرو تھے جن کی ٹانگ بھی زخی ہوئی۔ جناب مویڈ نے ضرور حملہ کیا اور ابو جہل کو اوھ مواکر دیا۔
اور خود بھی شہید ہوئے کہ ابو جہل سر کا شنے کی سعادت جناب عبداللہ بن مسعود کو ہوئی۔ جناب مویڈ کو بھی عفرا اور حارث کو بیٹا
بتایا گیا ہے اور جنگ بدر سے پہلے ان کاذکر نہیں ملتا اس لئے جسے پہلے گزارش ہو چکی ہے یہ بالکل ممکن ہے کہ معاذ اور مویڈ ایک

'' سے جناب عوف "بن حارث ۔ آپ جناب معاذ کے بھائی تھے جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے آپ بھی بدر کی جنگ میں شہید ہوئے ۔ جناب عوف ؓ اپنے بھائی جناب مویڈ اور جناب عبداللہؓ بن رواحہ کے ساتھ ان تینوں مجاہدین میں شامل تھے ۔جو جنگ بدر کے روز قریش کے تئین سرداروں کے مقابلے کے لیے لگے ۔لیکن وہ مقابلہ قریش کی خواہش کے مطابق ان سے حضور پاک کے خانداں اللہ والوں نے کیا۔بہرحال جناب عوف ؓ ہر لحاظ سے پہلے ہی پہلے رہے۔ بیعت میں پہلے ۔مقابلے میں نکلنے میں پہلے اور شہادت میں پہلے

۴ ۔ جناب ٗ ذکوانؑ بن قیس ۔ آپ کے اسلام کا ذکر ہو جکا ہے ۔ بیعت کے بعد آپ مکہ مکر مہ ہی میں رہ گئے ۔ اور حضور پاک ٔ اور انصار مدینے کے در میان رابطہ کا کام کیا جس کو آج کل لیزن افسر کہتے ہیں ۔ آپ نے حضور پاک سے تھوڑا پہلے بجرت کی اور حضور پاک ؑ کے ساتھ نتام عزوات میں شرکت کی سعادت عاصل کی ۔ ۵ - جناب عبادہ بن صامت - آپ کے بھائی جناب سویڈ اور امثال لقمانی کا ذکر ہو چکا ہے ۔ آپ نے حضور پاک کے زمانے اور خلفاء راشدین کے زمانے میں بہت جنگوں میں حصہ لیا - خاص کر فتوعات مصر میں آپ نے اہم ذمہ داریاں نبھائیں ۔ بڑے لمبے چوڑے جواں تھے اور رنگ زیادہ گندمی مائل تھا تو کچھ مغربی مورخین نے رومیوں کے حوالے سے آپ کو حشی النسل کہہ دیا۔ استاب بڑیڈ بن تعلیہ ۔ آپ کی کنیت ابو عبدالرحمن تھی اور بعض جگہ نام بزیڈ بن المنذر بھی لکھا ہوا ملا ۔ آپ کی بدر اور احد کی جنگوں میں شرکت ثابت ہے ۔ باقی حالات معلوم نہ ہوسکے ۔

> - جناب عباسٌ بن عبادہ -آپ کو العباسٌ بھی کہتے ہیں - بیعت عقبہ ثانی میں شاید عمر کے لحاظ سے سب سے بڑے تھے کہ وہاں اہم کام کیا اور حضور پاک کے مدینہ منورہ جانے کے تھوڑے عرصہ کے بعد وفات پاگئے۔

۸ - جناب رافع بن مالک -آپ کے اسلام کا ذکر ہو چکا ہے -آپ اخوت کا عذبہ دکھانے میں لا ثانی تھے اور جنگ بدر میں شرکت کی اور جنگ احد میں شہید ہوئے ۔

9 - جناب عقبہ بن عامر بن امیہ - ایک جگہ نام عقبہ بن وہب لکھا ہوا ہے - بیعت کے بعد کچھ عرصہ مکہ مکر مہ میں قیام کیا ۔ اور حضور پاک کے حضور پاک کے رابطہ افسر بھی کہلاتے تھے اور کچھ لوگ ان کو مہاج رانصار بھی کہتے تھے ۔ سب جنگوں میں جو حضور پاک کے زمانے میں ہوئیں ۔ ان میں شرکت کی ۔ لیکن وفات کی تاریخ معلوم نہ ہوسکی ۔

ا بناب قطیبہ بن عامر بن حدیدہ -ان کے داداکا نام لکھنے میں مقصدیہ ہے کہ آپ جناب عقبہ کے بھائی نہ تھے -آپ نے حضور پاک کے زمانے میں سب جنگوں میں شرکت کی اور تیراندازی کے ماہر مانے جاتے تھے - جنگ احد میں نو زخم کھائے - حضرت عثمان کے زمانے میں وفات یائی

## بنواوس

اا بحتاب ابوالسیٹم بن التیبان سآپ کے اسلام کا ذکر ہو جکا ہے۔ حضور پاک اور خلفاء راشدین کے زمانے میں اسلام کا پھیلاؤ کے سلسلہ میں اکثر مہمات اور جنگوں میں شرکت کی ۔ کچھ او گوں نے وفات حضرت عمر کے زمانے میں بتائی لیکن صحح یہ ہے کہ آپ حضرت علی کے زمانے میں جنگ صفین میں شہید ہوئے

۱۱ ۔ جتاب عویم ٹی بن ساعدہ ۔ آپ مردصال اور مطہر کے نام سے مشہور ہوئے ۔ حضور پاک آپ کو ان صالح لو گوں میں شمار فرماتے تھے جہاں قران پاک میں صالحین کا ذکر ہو تا تھا حضور پاک کی وفات کے بعد جو انصار سقیفہ بنو ساعدہ میں اکھے ہو کر خلافت کا فیصلہ کرنے لگے تھے ۔ تو آپ ہی نے جتاب صدیق ، جتاب فاروق اور جتاب ابو عبیدہ کو خبر دی کہ الیباہو رہا تھا اور اس خلافت کا فیصلہ کرنے لگے تھے ۔ تو آپ ہی نے جتاب صدیق ، جتاب فاروق اور جتاب ابو عبیدہ کو خبر دی کہ الیباہو رہا تھا اور اس طرح آپ مسلمانوں میں وحدت کا باعث بنے ۔ وفات حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں ہوئی ۔ تو بیعت عقبہ اول میں دس صحابہ کرام قبیلہ خزرج سے اور دو قبیلہ اوس سے تھے ۔ ساتھ ہی مختلف کتابوں اور تاریخوں کی مددسے ان عظیم ہستیوں کو متعارف صحابہ کرام قبیلہ خزرج سے اور دو قبیلہ اوس سے قبے ۔ ساتھ ہی مختلف کتابوں اور تاریخوں کی مددسے ان عظیم ہستیوں کو متعارف کرانے کی کو شش بھی کر دی ۔ کنیت اور ناموں میں فرق کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے ۔ انصار کے لیے نہ حکومت ہے نہ شہرت

ان کے لیے اکیلے حضور پاک کافی ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ عاجز مکمل جائزہ بہیویں باب میں پیش کرے گا، کہ انصار کی تاریخ یا ناموں کا جانا دائد مشکل عمل ہے۔ ان کی جزااللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اگر کوئی صاحب تجسس کرکے انصار مدینہ کے بارے زیادہ جاننے کی کو شش کرے گاتو اول تو کتابوں کے صفح اس سلسلہ میں خالی ملیں گے۔ اگر کچھ مل گیاتو وہ یاد نہ رہے گا۔ اس عاجز کو انصار مدینہ میں مشہور ہستیوں کے نام یاد کرنے میں جو تجربات ہوئے اس پرائی مضمون لکھا جاسکتا ہے۔ آخریہ اسماء لکھ کر اپنے قرآن پاک میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس مہاجرین کے سینکڑوں نام لینے آپ یا دہوگئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید دوسرے جہان یا عالم امر میں ان کو بہت زیادہ شہرت وینا چاہتا ہے۔

ورمیانی وقفہ دونوں بیعتوں کے درمیان ایک سال کا وقفہ ہے ۔ اور اس ایک سال میں بڑا کام ہوا۔ مدسنی منورہ میں قبیلیہ اوس کی سرداری جناب سعدؓ بن معاذ کے پاس چلی گئی۔ کہ آپ جناب مصعبؓ بن عمیرسے قران پاک سن کر مسلمان ہو گئے تھے۔ پر آپ پر آپ کے بڑے بھائی جناب ایاس مرحوم کے بھی اثرات تھے جن کا ذکر ہو چکا ہے۔ دونوں قبیلوں کے سینکروں آدمی مسلمان ہو گئے لیکن ابھی ان کو اپنے اسلام پر کچھ پر دہ بھی رکھناتھا کہ الگلے سال عج کے دوران دونوں قبیلوں سے تقریباً بہتر آدمیوں نے پوشیر گی میں پھروادی عقبہ میں اکٹھا ہو ناتھا اور اکٹھے ہوئے ۔ کچھ صاحبان وہی تھے جو بیعت عقبہ اول میں بھی حاضر ہو حکے تھے ان کی مدد ، را لطج اور رہمنائی کے ساتھ پثرب کے ان ستر مرداور دوعور توں نے خاموشی اور پردہ پوشی کے ساتھ حضوریاک کے سائقہ پیمان باندھے۔اس کو ہیعت عقبہ ثانی کہتے ہیں۔سبحان اللہ۔اسلام کی تاریح کا بیرایک عظیم ترین واقعہ ہے۔ بیعت عقبہ ثانی اسلام میں وعدہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور اس اصول کو کتاب میں عملی طور پر اکثر اجا گر کیا جائے گا۔ لین جو اہمیت بعت عقبہ ثانی کے وعدوں کو ہے دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال تو کیا، کوئی بھونڈی نقل بھی نہیں مل سکتی -تاریخ کے دھارے تو دین فطرت کے لحاظ سے واپیے بھی معمولی چیزیں ہیں ۔ کہ ہم یہ کہیں کہ اس نے تاریخ کے دھارے تبدیل کر ویئے ۔ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کارواں حق کے راستوں اور منزل میں بیعت عقبہ ثانی ایک بہت مزاسنگ میل ہے کہ حضور پاک انصار کے ساتھ الیے وابستہ ہوئے کہ ان کے یثرب کو مدسنیہ النبی بنا دیا۔اور انصار نے اپناسب کچھ حضوریاک پر قربان کرنے کاجو وعدہ کیا اس کو پوراکر دیا۔بہرحال اس عہد و پیمان کے لیے را لطج کا کام دوانصار صحابہ جتاب ذکوانؓ اور جناب عقبہ کر رہے تھے۔ یثرب سے عج پر تو تقریباً پانچ سو مرداور عور تیں آئے ۔ لیکن یہ ستر مرداور دوعور تیں ایک تجویز کے تحت باقیوں سے ۱۲ ذوالجبر کو الگ ہو گئے۔ تجویز دونوں طرف سے مکمل تھی۔ حضور پاک بھی اکیلے نہ تھے ان کے چچا حضرت عباسٌ ساتھ تھے۔ شاید انہوں نے کلمہ حق کے لیے جناب ابو طالبؓ کے ہو نٹ ہلتے دیکھ کر دل ہے تو اسلام اختیار کر لیا تھا۔لیکن اپنااسلام ظاہر یہ کیا تھا۔اس میں مصلحت ہو گی اور تھی اور امید ہے کہ سب کچھ حضوریاک کی مرضی ہے ہو رہاتھا۔ پٹرب سے آنے والوں کی طرف سے را لطج کا کام جناب رافع -بن مالک نے کیا کہ حضور پاک نے ان کورات کے اندھیرے میں پہچان لیا۔ پھر خاموشی کے ساتھ مجلس بیٹی گئی اس مجلس میں انصار مدینیا نے خالی اپنے اسلام کا اعلان یہ کرناتھا۔ بلکہ اسلام والے بھی ان کو شرف بخشش رہے تھے۔ کہ بجرت کر کے ان کے

ہورہیں گے۔بڑے عجیب حالات تھے۔اللہ کا نبی اور حبیب اللہ کے گھر کو الو داع کر رہاتھا۔ کیا ہمسینہ کے لیے ؟ نہیں ہر گز نہیں ۔ یہ تو ایک مرحلہ تھا۔ کیا انصار اس سے آگاہ نہ تھے کہ اللہ کا نبی ، اللہ کے گھر سے نہ خو دیکے طور پر جدا ہو سکتا ہے اور نہ اپنے غلاموں کو لے اللہ کے گھر سے نہ خو دیکے طور پر جدا ہو سکتا ہے اور نہ اپنے غلاموں کو لے کر اللہ کے گھر سے بھاگ رہا ہے۔افسوس کہ مورضین اور راویوں نے اس مجلس کے عہدو پیمان یاان عہدو بیمان کے نتائج کو وہ وقعت نہیں دی جا و نیاچاہیے تھی۔اس لئے کسی ایک راوی یامورخ کے الفاظ کو لکھنے کی بجائے یہ عاجز پورے واقعہ کے نجوڑ کو مختلف تاریخوں سے مطالعہ کر کے بیان کر رہا ہے۔

سبجت عقبہ ثافی کی کاروائی سب مجلس خاموثی کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ گئ۔ حضور پاک نے قران پاک کی چند آیات تلاوت قرمائیں ۔ اورجو لوگ اس وقت تک اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہ کئے ہوئے تھے۔ ان کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی ۔ کافی لوگ بعناب مصعب بن عمیر سے اسلام سیکھ بچکے تھے۔ سب نے لبیک کیا ۔ اور لا الحا الا اللہ محمد بن عمیر سے اسلام سیکھ بچکے تھے۔ سب نے لبیک کیا ۔ اور لا الحا الا اللہ محمد بن خراب عباس کلمات مل کر آہستہ آواز میں اوا کئے تو ساری وادی خوشبوسے معطر ہوگئ (سجان اللہ) اب جناب اسد بن زرارہ نے جناب عباس بن عبد المطلب کو گزارش کی "کہ بہتر ہوگا کہ آپ انصار مدینہ کو آگاہ کریں کہ اس عہدو پیمان سے ان پر کیا ذمہ داری پڑتی ہے "تو جناب عباس بن عبد المطلب کو گزارش کی "کہ بہتر ہوگا کہ آپ انصار مدینہ کو آگاہ کریں کہ اس عہدو پیمان سے ان پر کیا ذمہ داری پڑتی ہے "تو کہ دین پر ہیں وہ اس وجہ سے اور باقی نسب کی وجہ سے ان کی حفاظت کرتے ہیں ۔ اب حضرت محمد نے موائے تہمار سے سب کو گوں کی اعاضت ختم کر دی ہے۔ اگر تم لوگ صاحب قوت اور شوکت ہو۔ اور جنگ میں ماہر ہو تو آپس میں مشورہ کر لو ۔ یاد لوگوں کی اعاض سے حوب قبائل کی عداوت مول لے رہے ہو، جو تم پرایک ہی کمان سے تیراندازی کریں گے۔ باہم اختلاف نے کرو۔ جو کچو کرو۔ اتحاد واتفاق سے کرو۔ سب سے بہتر بات وہی ہے جو سب سے زیادہ تجی ہو۔"

جناب بڑا بن معرور "آپ نے جو کچھ کہاہم نے سنا۔واللہ ہمارے دلوں میں اس کے سوا کچھ اور ہو تا جو کچھ آپ کہتے ہیں تو ہم وہ کچھ ضرور کہہ دینتے ۔ہم تو وفااور صدق کے ساتھ اللہ کے رسول پراپنی جانبیں نثار کر ناچاہتے ہیں " جناب الہمیٹی من الہیتان ۔" میں اس کی تصدیق کر تاہوں "

جناب العباس بن عبادہ -" ہاں! اس ذات کی قسم جس نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو حق سے مبعوث فرمایا ہے - ہم حضور پاک کی حفاظت اس طرح کریں گے جس طرح اپنے اہل وعیال کی کرتے ہیں -ہم سے بیعت لے لیجئے -اے اللہ کے رسول اہم بخدالڑنے والے لوگ ہیں -ہم میں حوصلہ بھی ہے اور جی داری بھی -اور ہم نے یہ جی داری بڑوں سے وریثہ میں پائی ہے " -

جتاب اسڈ بن زرارہ نے بھی کچھ الیے ہی لفظ کے ۔ لیکن یادر ہے کہ جناب اسڈان متام عہد و پیمان کے بانیوں میں ہے ہیں اور وہ اپنے سے بڑوں یا بزرگوں کو موقع دے رہے تھے ۔ عمر کے لحاظ سے جناب بڑااور حباب العباس کو باقیوں پر فوقیت حاصل تھی دریں چہ شک کہ یہ امر پہلے سے طے شدہ ہے کہ مومن کو حضور پاک پر ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کا سامنا کرنا پڑے گا۔اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے مدنی سور توں میں بعنی سورة توب میں واضح الفاظ میں فرمایا "کہ مومن قتل کرتے ہیں اور قتل کئے

کو اجتماعی طور پر اپنانے کا اعلان کر دیا گیا تھا اور انہی دنوں صبیۃ ہے مسلمان پناہ گیرواپس آگئے ۔ لیکن اس سے پہلے مد سنہ منورہ کے ایک فوجی مستقر بن جانے کے باوجو دمسلمانوں کا ایک گروہ دفاعی حکمت عملی کے تحت حدیثہ ہی میں مقیم رہا ۔ کہ خدا نخواستہ اگر مد سنہ منورہ کا دفاع نہ ہوسکے اور مسلمانوں کو مد سنہ منورہ کو بھی خیرباد کہنا پڑجائے تو حدیثہ میں ان کے لئے پناہ کا ایک مرکز موجو و تھا۔ جہاں موجو دہ فوجی زبان کے لحاظ سے ان کی کر پارٹی یا TENTA CLES "۔ ٹینٹیکڑ "موجو د تھے یہی پہلو واضح کرنے کا چھلے باب میں وعدہ کیا گیا تھا۔

پھرت حدیثہ کا عسکری پہلو اپنے کسی مورخ یاراوی نے آج تک صبثہ کی بجرت کے فوجی یا عسکری پہلو کو اجا کر کرنے

کی کو شش نہیں کی ۔ لیکن غیروں نے اپنے بودے پیمانوں سے اس پہلو میں غوطے ضرور لگائے ہیں ۔ ایک یورپین مؤرخ

مارگوئیس لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے پیغم نے اپنے ساتھیوں کو حبثہ اس لئے بھیجاتھا۔ کہ وہ چاہتے تھے کہ شاہ نجاشی سے جملہ کرا

کے مکہ مکر مہ میں کفار قریش کے زور کو اس طرح تو ٹو دیں بھی طرح ابرہ نے جملہ کرکے قریش یا باقی عرب قبائل کے زور کو تو ٹو

دیا ۔ لیکن مسلمانوں کے پیغم نے بعد میں سوچا کہ ان کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہو گا۔ اس لئے اس سوچ کو آگے نہ برحمایا ۔

دیا ۔ لیکن مسلمانوں کے پیغم نے بعد میں سوچا کہ ان کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہو گا۔ اس لئے اس سوچ کو آگے نہ برحمایا ۔

ملاقے ایران کے باجگزار تھے ۔ اور ایران ایک بہت بڑی طاقت تھی ۔ جس کے مقابلے میں اہل روم بھی شکست کھا چکے تھے اور ایران فوجیں مصریں داخل ہو گئی تھیں ۔ بہاں البتہ ایک جائزہ سے بھی پیش کیا کہ شاہ نجاش کے مکہ مگر مہ پر تحملہ سے حضور پاک اور مسلمانوں کو کچھ نہ ملتا ۔ باری وہ ایمی دیا ہو تھی جہاں دنیا کے فاتوں کی عملی فوجی تربیت کریں ۔ حضور پاک دنیا کے عظیم ترین فوجی مدیر ہیں اور سپ سالار اعظم ہیں وہ ایسی بات کسے سوچتے ۔ ہاں حضور پاک دنیا کے عظیم ترین فوجی مستقر بن سیاتہ تھا۔ لیکن صبثہ کے بارے حضور پاک ذاتی طور پر طائف بھی سے کہ دہاں کے لوگ جگوں تھے اور زمینی لحاظ ہے بھی وہ علاقہ فوجی مستقر بن سیاتہ ایکن صبثہ کے بارے حضور پاک نے شاید عرص اس یہ اسلام کام کر کر اور مستقر بنن تھا اور صبثہ ویٹرب کی بجر توں میں اب یہ فرق اور واضی ہو جا با ہے ۔ ایک بناہ گاہ تھی اور دو مرے نے مرکز اور فوجی مستقر بنن تھا ۔ لیکن صبثہ کی بناہ تھا۔ اس بیناہ گاہ تھی اور دو مرے نے مرکز اور فوجی مستقر بننا تھا۔ وسٹر ویٹرب کی بجر توں میں اب یہ فرق اور واضی ہو اور واضی ہو میں اب یہ فرق اور واضی ہو میا ہو می مستقر بننا تھا۔

یشرب کا فوجی پہلو سے برب کے قبائل جنگواور کی پال تھے۔اس کی وضاحت آگے اس باب میں آتی ہے۔ لیکن جس پہلو کے بارے مورضین بالکل خاموش ہیں وہ یثرب کی زمینی اور حزافیائی اہمیت ہے کہ فوجی کاظ سے یثرب میں ایک مرکز اور فوجی مستقر بننے کی متام خصوصیات موجود تھے۔آگے واقعات بھی اس کے شبوت میں جائیں گے۔اور چو دھویں باب بیعیٰ بعنگ خندق کے وقت اس چیز کی مزید تفصیل بتائی جائے گی سکہ مکر مہ کی زمین نیچی ہے اور چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں تو دفاع کے لیے بہت بری فوج کی ضرورت ہے کہ دشمن کو دور سے نہیں دیکھاجا سکتا۔ مدسنے منورہ یا یثرب کے دفاع کے لیے زمین بہت موزوں ہے۔اردگر دکاعلاقہ فوجی تربیت کے لیے بہت موزوں ہے اور اس مستقر کے گر دونواح میں حضور پاک نے اپنے رفقاء کو عملی فوجی

سبق دے کر الیے تیار کیا کہ انہوں نے چند سال میں دنیافتے کرلی۔ بہرحال اس کے تمام اسباق اور حکمت عملیوں پر کئی مضمون لکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے سب مورخین اور مبھرین آج تک اس پہلو پرخاموش ہیں۔ سوائے عثمانیہ سلطنت کے مدینہ منورہ کے دوسری جنگ عظیم میں عملی دفاع میں زمینی اہمیت کے تبھرے کے ، کہ انہوں نے اس کی الیبی اہمیت کا فائدہ بھی اٹھایا۔

صوفیاء کرام کا پیجرت مدینی پر تنبصره بیرحال بہت تگاش کے بعد ایک دن اس عاج کا سرعاج کی سے بھک گیا کہ کہ از کم صوفیا میں جناب رکن الدین سپروردی اور نظام الدین اولیا ، کی علاوالدین خلج کے زمانے میں وہلی کی ایک ملاقات کے دوران بجرت مدینے کی مصلحت یا حکمت زیر بحث ضرور آئی اور یہ خیال ظاہر کیا گیا کہ مدینہ مؤورہ میں جاکر اصحاب صفہ کی تربیت مقصود تھی تاکہ یہ لوگ آگے اسلام میں لوگوں کو حین خلق ، آداب علم اور عبادات سکھلانے میں ایسی روایتیں چھوڑیں کہ اسلام مقصود تھی تاکہ یہ لوگ آگے اسلام میں بڑی وصعت کے سرچشہ بدایت سے بیاسے اپنی بیاس بھات کی بیاس بھی کہ جنہوں نے ہاتھی کے حصہ بہاتھ پھیرااس کو ہاتھی سیجھ لیا ۔ یہ عاج زمدین کی وصعت ہوا اور ہم سب ان اندھوں کی طرح ہیں کہ جنہوں نے ہاتھی کے جس حصہ بہاتھ پھیرااس کو ہاتھی سیجھ لیا ۔ یہ عاج زمدین کے فوجی بہلو اور اس سلسلہ میں فوجی حکمت تھی ۔ یہ بہلو اور اس سلسلہ میں فوجی حکمت تھی ۔ یہ بہلو اور اس سلسلہ میں فوجی حکمت تھی ایک دورکھ وں کو حمین شریف کا نام دینا تھا۔ یہ بہلو اور اس سلسلہ میں خوجود تھے جو تھے باب میں ہو چکا ہے ۔ یہ بہودی یشواسرا سیل کا ڈکر ، کہ وہ تبعہ خاندان کے بادشاہ ابو قریب کے زمانے میں موجود تھے جو تھے باب میں ہو چکا ہے ۔ یہ بہودی بنواسرا سیل نسبا بھی عربی تھی ۔ یہ اوالد بعنی عربوں کی طرح تھے اور خیز بان بھی عربی تھی ۔ تو ایک روایت ہے کہ یہ بہودی کسی عرب قبیلہ سے تھے اور بعد میں باقی اولاد بعنی عربوں کی طرح تھے اور خیز زبان بھی عربی تھی ۔ تو ایک روایت ہے کہ یہ بہودی کسی جو جودی یشوب میں منقم تھے ۔ بو فیضر اور بنو قریظہ ۔ انہوں نے حضرت موٹی کا مذہب اختیار کر لیا ۔ بہر حال قار نمین یہ یادر کھیں کہ حضور پاک کے زمانے میں جو بہودی یشوب میں آباد تھی عرب میں منقم تھے ۔ بو فیضر اور بنو قریظہ ۔

انصار ملاسینہ یہودیوں کے علاوہ ،جولوگ آئندہ کے صفحات میں انصار مدینہ کے نام سے موسوم کئے جائیں گے یہ یثرب کے دو
قبائل اوس اور خزرج سے تعلق رکھتے تھے ۔یہ لوگ یمن میں آباد تھے اور جب ارم یاعرم کا بن ٹوٹ گیا تو جسیاچو تھے باب میں ذکر
ہے علاقے کے غیر آبادہ ہوجانے کی وجہ سے قبیلہ قبطان کے دو بھائی اوس اور خزرج یمن سے بجرت کر کے آگر یثرب میں آبادہ ہوگئے ۔
نقشہ سوم پر قبیلہ قبطان کا علاقہ دکھایا گیا ہے اور یہ پہلو بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ قبطان حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے ۔ بلکہ اوس
اور خزرج آگے بنو از دسے تھے ۔ولیے یثرب کے گر دونواح میں یہودیوں کے ان تین بڑے قبیلوں سے آگے بیس اکس چھوٹے
چھوٹے قبیلے بن چکے تھے ۔اور انصار مدینہ کی نفری بھی بڑھتی رہی ۔ کچھ عرصہ وہ یہودیوں سے الگ رہے ۔لیکن پھر اوس اور خزرج
قبیلوں نے کچے یہودی قبیلوں کو اپناا پنا حلیف بنالیا۔

یہودی رئیس قطیون ہے۔ جو بڑا ہی عیاش اور مکار نکا اور کسی طرح اپنے لئے یہ حق حاصل کر لیا تھا کہ یڑب کی ہر دوشیزہ شادی کا پہلا دن اس فطیون تھا ۔ جو بڑا ہی عیاش اور مکار نکا اور کسی طرح اپنے لئے یہ حق حاصل کر لیا تھا کہ یڑب کی ہر دوشیزہ شادی کا پہلا دن اس کے شبتان عیش میں گزارے گی ۔ بہودی تو چپ کرگئے ۔ لین انصارے ایک شخص مالک بن عجلان کی بہن کی شادی کا وقت آیا تو اس کی بہن ہے پردہ ہو کر اپنے بھائی کے پاس سے گزری ۔ بھائی ناراض ہوا تو وہ کہنے گئی "کہ یہ ناراضگی یا شرم کسیا ؟ کل میرے ساتھ جو کچھ ہو گااس پر تمہیں شرم نہ آئے گی ۔ "مالک کو غیرت آئی ۔ عور توں کا لباس بہن کر اور اپنی بہن کی سہیلی بن کر فطیون کے شبتان عیش پہنچ گیا ۔ اور وہاں اس مردود کا کام تمام کر دیا ۔ اور یثرب سے بھاگ کر شام کی سرحد کے نزدیک غسانی قبائل کے پاس جا کر پناہ لے لی ۔ ان لوگوں کا ذکر ہو چکا ہے کہ بنیادی طور پر یہ لوگ بھی یمنی تھے ۔ اور آگے بھی ان کا ذکر آئے گا۔ کہ اس وقت یہ جا کر پناہ لے لی ۔ ان لوگوں کا ذکر ہو چکا ہے کہ بنیادی طور پر یہ لوگ بھی یمنی تھے ۔ اور آگے بھی ان کا ذکر آئے گا۔ کہ اس وقت یہ سردار کو باری باری دھو کے سے قتل کر آئارہا۔ اس طرح یہودیوں کا ذور ٹوٹ گیا اور انصار کو دوبارہ قوت حاصل ہو گئے۔ میں سے تعربی میں سے تعربی کی تعربی کی تعربی کر تعربی کہ تعربی کی تعربی کر تعربی کی کی تعربی کی کر تعربی کی تعربی کو تعربی کی تعربی کر تعربی کی تعربی کی تعربی کو تعربی کی تعربی کی

یہو در اول کی علمی فوقیت انصار مدینہ بھی باقی عرب قبائل کی طرح بت پرست ہوگئے تھے جس کاذکر چوتھے باب میں ہو چاہ کہ ان کا بت مناة تھا۔لیکن انصار یہودیوں کے علمی فضل و کمال کے معترف تھے کیونکہ انہوں نے بیڑب میں بیت المدارس قائم کئے ہوئے تھے ۔ جن کا بخاری شریف میں بھی ذکر ہے۔ یہودی یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ ایک پیغمر انہی دنوں میں مبعوث ہونے والا ہے ۔ اور چوتھے باب میں ذکر ہو چکا ہے کہ یہودیوں کو یہ امید تھی کہ وہ پیغمر بجرت کر کے بیڑب آئے گا۔ چنانچہ

انصار مدینیہ بھی اس ہے آگاہ تھے ۔اوران کواپنی خوش بختی کی بھی کچھ امید تھی۔

انصار کی خانہ جنگی کی ہودیوں کی مکاری اور شرارت کی وجہ سے انصار کے دونوں قبائل اوس اور خزرج میں اکثر خانہ جنگی رہتی تھی۔ اوس مقابلناً تعداد میں کم تھے لیکن متحد زیادہ تھے۔ خزرج تعداد میں زیادہ تھے لیکن ان میں وحدت کی کمی تھی۔ اسلئے لڑائی کے نتائج بین بین رہتے تھے۔ جب حضور پاک مبعوث ہوئے۔ تو اس زمانہ میں بھی دونوں قبیلوں کے در میان جنگ بعاث ہوئی جس میں طرفین کا سخت نقصان ہوا۔ بہر حال کچھ سجھوتہ ہو گیا۔ اور ایک رائے تھی کہ خزرج قبیلہ کے عبداللہ بن ابی کو یوٹ کا بادشاہ بنا دیا جائے۔ لیکن اوس کے سارے قبیلہ اور ان کے علیف یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے سخت مخالفت کی ۔ علاوہ ازیں یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے سخت منافت کی ۔ علاوہ ازیں یہودی وزوں کا بڑار نئیس کعب بن اشرف بھی رقابت یا حسد کی وجہ سے اس رائے کے خلاف تھا۔ ان حالات میں انصار مدینہ کے دونوں قبیلے کسی پیغم کی آمد اور این خوش بختی کی امرید بھی لئے بیٹھے تھے۔

انصار مدسننه کا حجسس انصار مدینه سے کون پہلے اسلام لے آیا قبائلی رقابت کی وجہ سے اس سلسلہ کے وعوے کچھ اختلافات ظاہر کرتے ہیں اور یہ عاجزاس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا کہ سارے انصار مدینہ میرے لئے اتنے عظیم ہیں کہ میں سب کو منبر شمار ایک پررکھتا ہوں ۔ بہرحال پچھلے باب میں جناب ذکوانؓ بن قیس کا ذکر ہو چکاہے کہ وہ ایک عظیم نظم لکھ حکے تھے "۔ کہ

اے قریش آپس هین الرو ۔ "روایت ہے کہ انہوں نے حضور پاک کی شان میں ایک قصیدہ بھی لکھا تو اولین مسلمانوں میں ایک تو جتاب ذکو ان ہیں ۔ دوسرے جن صاحب کا ذکر ملتا ہے وہ عظیم صحابی جتاب بھی موجود تھی ۔ روایت ہے کہ انصار کی جتگ دو مرسے باب میں گزارش ہو تھی ہے کہ آپ کے پاس "امثال لقمانی "ایک کتاب بھی موجود تھی ۔ روایت ہے کہ انصار کی جتگ بعاث سے بھی پہلے آپ حضور پاک کی خدمت میں حاضرہوئے اور قران پاک سنا تو بڑے متاثر ہوئے کہ آپ تو لقمان کی کہانی کو بھی آسمانی کتاب بھی موجود تھی ۔ روایت ہے کہ انصار کی جتگ بعاث سے بھی پہلے آپ حضور پاک کی خدمت میں حاضرہوئے اور قران پاک سنا تو بڑے متاثر ہوئے کہ آپ تو لقمان کی کہانی کو بھی آسمانی کتاب بھی قرار ہے جوڑھے ہوئے تھے تو جناب مو یہ مسلمان ہوگے ۔ لین آپ جتگ بعاث میں کام آئے ۔ لین وہ اپنے قبیلہ پر اسلام کو اثرات چوڑگئے ۔ آپ بنو خورج سے تھے ۔ عظیم صحابی جتاب سعڈ بن محاذ کے بڑے بھائی جتاب ایاس ، ایک وفد کے ساتھ مہم کر مہ آئے ۔ یہ وفد قبیلہ اوس کے سردار الجیس کے تحت قریش کہ سے کچھ امداد لینا چاہتا تھا۔ لیکن جتاب ایاس ، ایک وفد کے ساتھ دیکھ لیا ۔ اور حضور پاک کی یژب کی طرف بجرت سے پہلے وفات پا چکے تھے ۔ لیکن اپنے قبیلہ اوس پر آپ ایمان گھر ہوں گئے۔ اور حضور پاک کی یژب کی طرف بجرت سے پہلے وفات پا چکے تھے ۔ لیکن اپنے قبیلہ اوس پر آپ ایمان گھر ہوں گئے۔ اس کے بعد قبیلہ اوس اور خورج دونوں کے لوگ اپنی وشمنی کو بھول کرحتی کی ملاش میں ملہ مرمہ سے چکر لگاتے رہے۔ انہی دنوں مشہور صحابی بتاب اسڈ بن زرارہ ، جتاب اوضد لیڈ مسلمان ہو چکے تھے اور عتبہ نے بھی حضور پاک کے خلاف کوئی بات مذک کی حضور پاک کے خلاف کوئی بات مذک کی جتاب اسڈ اور جتاب ذکوان جہلے اسلام کیااعلان کر کچے تھے۔ یاس دن اعلان کیا۔ بہر حال یژب والیس جانے سے پہلے جتاب اسڈ اور جتاب ذکوان جہلے اسلام کیااعلان کر کچے تھے۔ یاس دن اعلان کیا۔ بہر حال یژب والیس جانے سے پہلے جتاب اسڈ اور جتاب ذکوان جہلے دونوں کے جان اس دن اعلان کیا۔ بہر حال یژب والیس جانے سے پہلے جتاب اسڈ اور جتاب ذکوان جہلے دونوں کے جوڑ سے تھے۔

انہی دنوں جناب عبادہ بن صامت ، جناب یزیڈ بن تعلیہ اور جناب عویہ بن عوف نے مکہ مکر مہ میں آگر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ بلکہ روایت یہ بھی ہے کہ ان صاحبان سے چند دن پہلے جناب ابوالہ شیم بن التیہان ، جناب رافع بن مالک اور جناب معاڈ بن عضرا جو عمرہ کی عرض سے مکہ مکر مہ تشریف لائے تو دہاں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان بھی کرگئے ۔ عضرا۔ معاڈ کی والدہ کا نام تھا۔ باپ کا نام حارث تھا۔ آپ دونوں بھائی مویڈ اور عوف گا جنگ بدر میں شہیر ہونے کا ذکر ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے معاڈ اور مویڈ ایک بی شخصیت ہوں کہ اس کے بعد میں معاڈ کا نام سننے میں نہ آیا۔

اس طرح اوپر بیان شدہ آٹھ انصار صحابہ کے مسلمان ہونے کے عمل کو بعض مورضین نے بیعت عقبہ اول کا نام دیا ہے اور ہم آگے جن دو بیعتوں کا ذکر کر رہے ہیں ۔ان کو بیعت دوم اور سوم قرار دیا ہے ۔اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ۔لیکن جو کچھ بیان ہو چکا ہے یہ الگ الگ کاروائی تھی ۔اور اوپر بیان شدہ صاحبان نے ہمارے حساب سے آگر ایک اور بیعت میں بھی شرکت کی جس کو ہم بیعت اولیٰ کہ رہے ہیں تو اس لئے اس الگ الگ کارروائی کو کسی اجتماعی بیعت کا نام نہیں دیا جا سکتا ۔مورضین نے ناموں کے حکم میں ہمیر پھیر کر سے معاملات کو کچھ مہمل کر دیا تو اس وجہ سے مولانا شکی نے بیعت اولیٰ میں گیارہ یا بارہ اصحاب کے بیائے کل جھ صحابہ کرام گا ذکر کیا ہے۔

ابی دونوں بھائی، بنوہاشم ہے ابولہب، قریش کادوسراشیطان نظر بن الحارث، ابن الغیطلہ، طعمیہ بن عدی، اور حجاج کے دونوں بینے نہیہ اور منیبہ شامل تھے۔حضور پاک، جناب صدیق اکر کے ساتھ مشورہ کے بعد بجرت کی تجویز بنا جکے تھے۔دواو تثنیاں تیار تھیں ابن اریقط کو مسلمان نہ تھالیکن بااعتبارتھا، اور اس نے رہمنائی کرنا تھی۔جناب اسمائنے ازار بند کو کاٹ کر سفری کھانا باندھا تو ناریخ میں ذوالناطقین کا خطاب پایا۔پس کفار کے سروں پر حضور پاک دھول پھینکتے اور سورۃ لیسلین پڑھتے نکل گئے۔ پہلے مرحلہ میں غار تور میں رکنا تھا اور اس وجہ ہے آج بھی زائرین اس غار کی زیارت کے لئے جبل تور کا چکر دگاتے رہتے ہیں ۔غار تور میں پناہ لینے کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے ۔غلاوہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بول کے درخت کو الیسا پھیلاؤدیا کہ غار کا منہ بند ہو گیا۔ کبوتری نے دہاں انڈے دے دیئے ۔اور مکری نے جالا تن دیا۔اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شرف دے دیا۔قریش آپ کو نہ پاسکے ۔اور تئین دن غار میں قیام کے بعد آپ نے یژب کے لئے روائی اختیار کی۔

پیچرت کا سفر فوجی لحاظ سے محاذ آرائی ختم ہوگی یعنی Clean Break ہوگی ۔ اور کاروائی حیران کن بھی تھی ۔ جتاب ابو بکڑے خادم جتاب عامر بن فہیرہ دواو شنیاں لے کر مقرہ وقت اور مقر بھی پر پہنچ گئے ۔ اور عبداللہ بن اریقط کی رہمنائی میں سفر شروع کر دیا۔ قریش کے اعلان اور انعام کی امید پر سراقہ بن جیمی کیا۔ لیکن گھوڑے سمیت زمین میں وصنسنے لگا۔ اور معافی کاخواستگارہوا ۔ سابھ ہی حضور پاک کے جمال کی بھلک پڑی تو مسلمان ہوگیا ۔ بعد میں فتوحات ایران میں بنایاں کام کی وجہ سے اس کو کسریٰ کے کئی پہننے کا اعواز حاصل ہوا ۔ کہ آقا الیے فرما گئے تھے ۔ اور جو فرما دیاوہ ہو کر رہا۔ جو راستہ اختیار کیا اس میں رابغ کو چھوڑ کر باقی مقامات کے نشانات اب موجو د نہیں ۔ شاید کبھی کوئی اہل مجبت ان نشانوں کو تلاش کر کے زمین پر اس کا جگہ اظہار کر دے ۔ فی الحال تو یہ نام ہماری موجو دہ تاریخوں سے بھی خارج ہوتے جاتے ہیں ۔ اس لئے یہ عاجزان مقامات ہماں پر ہمارے آقا کے قدم پڑے ان کو کتاب کا حصہ ضرور بنائے گا کہ شاید کبھی کوئی اہل مجبت ان مقامات کے نشانات کو زمین پر احال کر دے ۔ اور وہ ہیں خرار، شینتہ المرہ، نقف، مذلجہ، مرد جج، مدائد، اذاخ، رابغ، ذواسلم، غثانیہ، قاحہ، عرج، جدوات، رکو تیہ عقت اور جنجانہ ۔

ام معبر کا شرف راست میں ام معبر کے خمہ یا پڑاؤ میں قیام فرمایا۔ ام معبر کا تعلق بنو خزاعہ سے تھا۔ وہ قوی اور دلیر تھیں چادر اوڑھے اپنے خمہ کے آگے بیٹھی رہتی تھیں ، اور مسافروں کی حسب طاقت میز بانی کرتی تھیں ۔ لیکن قبلا کی وجہ سے سرکار دوعالم کے قافلہ کو کچھ بھی نہ پیش کر سکیں ۔ ان کی بکری کا دودھ بھی سو کھ چکاتھا۔ حضور پاک نے ام معبر کی اجازت سے بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھر ااور دعا مانگی ۔ پس وہاں دودھ کا الیساسیلاب آیا کہ حضور پاک کا قافلہ دودھ سے سراب ہو کر حلا گیا تو ام معبر کے خاوند جب آئے تو یہ دیکھ کر حران ہوگئے اور ام معبر سے پوچھا کہ یہ خمہ میں سب برتن دودھ سے بجرے پڑے تھے۔ ام معبد کے خاوند جب آئے تو یہ دیکھ کر حران ہوگئے اور ام معبر سے پوچھا کہ یہ بہوا ؟۔ اب جو کچھ ام معبر نے جواب دیا اس کے لکھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ترمذی اور مشکوۃ کے مطابق حضور پاک جسیا میں کہتے ہیں ۔ اس سلسلہ حسین و جمیل نہ ان سے قبل دیکھا گیانہ ان کے بعد ۔ پہلی کچھ جتاب بڑا بن عاذب بخاری شریف اور مسلم میں کہتے ہیں ۔ اس سلسلہ حسین و جمیل نہ ان سے قبل دیکھا گیانہ ان کے بعد ۔ پہلی کچھ جتاب بڑا بن عاذب بخاری شریف اور مسلم میں کہتے ہیں ۔ اس سلسلہ حسین و جمیل نہ ان سے قبل دیکھا گیانہ ان کے بعد ۔ پہلی کچھ جتاب بڑا بن عاذب بخاری شریف اور مسلم میں کہتے ہیں ۔ اس سلسلہ حسین و جمیل نہ ان سے قبل دیکھا گیانہ ان کے بعد ۔ پہلی کھی جتاب بڑا بن عاذب بخاری شریف اور مسلم میں کہتے ہیں ۔ اس سلسلہ

س اگر سب روایات، اکھی کی جائیں تو یہ مضمون ایک کتاب میں بھی نہیں سما سکتا ۔ لیکن ام معبدٌ نے جس سادگی اور معصوصیت ہے ہمارے آقا کا ذکر کیا یہ عاج انہی الفاظ ہے اپنی ہیاں: کھائے گا۔ اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ حصفور پاگے گا حصن و جمال تو ام معبدٌ یوں گویا ہوئیں ۔ " اے ابا معبدٌ! ہمارے پاس ہے ایک بابر کت بزرگ کررے اور یہ انہی کی وجہ ہے ہو وہ الیے شخص تھے جن کی صفائی اور پا کمزگی بہت صاف اور کھلی ہوئی ہے ہجرہ نہایت نورانی ہے ۔ وہ الیے شخص تھے جن کی صفائی اور پا کمزگی بہت صاف اور کھلی ہوئی ہے ہجرہ نہایت نورانی ہے ۔ اضلاق بہت اچھے ہیں ۔ ان میں پیٹ بڑا ہونے کا عیب نہیں ۔ نہان میں کو ناہ گر دن اور نہ چھوٹا سرہونے کی خرابی ہے ۔ وہ حسین و جمیل ہیں کہ ان خوب گھنے اور لمبے ہیں ۔ آواز میں بھاؤاور کشش ہے ۔ آنکھوں میں جہاں سیا ہی ہے وہ خوب سیا ہی ہے ۔ اور جہاں سفیدی ہے وہ خوب شفاف اور سفید ہے ۔ میں بھاؤاور کشش ہے ۔ آنکھوں میں بلی ہوئی ہیں ۔ بالوں کی سیا ہی خوب سیاہ اور تیز ہے ۔ آردن میں بلندی اور ڈاڑھی میں گھنا پن ہے ۔ بخوب شواف اور تیز ہے ۔ آردن میں بلندی اور ڈاڑھی میں گھنا پن ہے جب خاموش ہوجاتے ہیں تو سراسروقار تھاجاتا ہے ۔ اور جب بات کرتے ہیں تو حن کا غلبہ ہوتا ہے ۔ گفتگو تو نگیوں کی لڑی ہوتی ہے ۔ جو گر رہے ہوتے ہیں ۔ وہ شیریں گفتار ہیں ۔ قول فیصل کہنے والے ہیں ۔ ایسے کم گو نہیں ، جس سے مقصد ادا نہ ہو ۔ اور خوب فی آنکھ کو ناہ قد ہونے کی وجہ سے آنہیں کم ترجائے گی ۔ قول وہ دوشاخوں (ابو بکڑ اور عامرٌ) کے در میان ایک شاخ تھے ۔ اور دیکھنے میں وہ تینوں بڑے تھے ۔ اور ان کے جو دونوں وفقائی وہ وہ وہ وہ کہ وہ دونوں وفقائی میں وہ تیے تھے ۔ ۔

حضور پاک کے جمال کو کوئی قام بیان نہ کرسے گا۔ آپ کے تسپینے کی خوشبو سے پوری محفل مہک جاتی تھی۔ آپ کی شہریں کلام سے فضا کا ماحول تبدیل ہوجا تا تھا، اور آپ کی پا کیزگی و طہارت فضا میں اس طرح بکھرجاتی تھی کہ جس مقام پر آپ موجود ہوتے اس کارنگ ہی نرالا ہوتا۔ اس سلسلہ میں اہل محبت نے کئ کتابیں لکھی ہیں لیکن ایک اکیلی کتاب مولا نا جائی گ "شواھد النبوۃ" تقریباً چار سو واقعات کی جھلکیاں ویت ہے۔ جن کو پڑھ کر اور آپ کے تصور سے سرور حاصل کر کے کئ لوگ زندگی گرارتے ہیں۔ ان کاعروج آگے جاکر رک جاتا ہے کہ گرارتے ہیں۔ البتہ کو تاہ نظر لیٹر کے حکر میں پڑکر "کامل انسان" تک ہی پہنچ پاتے ہیں۔ ان کاعروج آگے جاکر رک جاتا ہے کہ حضور پاک کے مطابق وہ "کل" والے مقام پر رہتے ہیں۔ اور گھائے میں رہتے ہیں۔ جس نے آپ کی شان کو سمجھنے میں عاجزی برتی اس کے مقامات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ "کہ آؤ ہم سے استفادہ

ینرب میں آمد یہ تو صرف جمال والا پہلوتھا۔ جس میں ام معبد نے بارعب اور وقار کے الفاظ استعمال کر کے کچھ جلال کی جھلال کی معبد نے بارعب اور وقار کے الفاظ استعمال کر کے کچھ جلال کی جھلال مسجد قبا جھلکیاں بھی دی ہیں ۔ اور ہمارے آقا تو جلال وجمال دونوں کے ساتھ سب سے پہلے ییژب کے بالائی علاقے میں پہنچ جہاں مسجد قباکی بنیاد رکھی گئے۔ وجاج جب اس کی بنیاد رکھی گئے۔ وجاج جب اس

مسجد میں نوافل اداکرتے ہیں تو اکثر حضور پاک کے یہاں پر قدم مبارک رکھنے کے تصور میں کھوجاتے ہیں ۔ بہرحال یثرب میں داخلہ ربیح الاول کے مہدنیہ میں ہوا۔اور اس تاریخ سے سن بجری مقرر ہوا۔اس کے بعد آپ نے وہاں قبیام فرمایا جہاں اونٹنی جاکر بيٹيھ گئے۔اور بير شرف جناب ابو ايوب انصاريٌ كو حاصل ہوا۔ جناب سعدٌ بن معاذ، جناب سعدٌ بن عبادہ اور جناب عمارۃ بن حزم كو ہمسائیگی کا شرف حاصل ہوا۔ اور جو خدمت ان عظیم ہستیوں نے حضور پاک کی انجام دی اس پر کئی مضامین بھی تھوڑے ہوں گے ۔ اسی جگہ پر بعد میں ازواج مطہرات کے لئے تجرے تعمیر کئے گئے ۔ اور اسی جگہ آج مسجد نبوی ہے ۔ جس کی موجودہ عمارت سلطنت عثمانیے کے زمانے کی ہے۔ جس طہارت۔ محبت اور خلوص سے کئی سوسال پہلے ترکوں نے یہ کام کیا۔وہ ایک الگ کتاب کا مضمون ہے۔اور اب جو تو سیع ہور ہی ہے تو کافی پرانے نشانات تقریباً ختم ہوجائیں گے کہ یہ بڑاعظیم منصوبہ ہے۔ ينزب كى بجياں حضور پاك جب يزب ميں داخل ہوئے اور جہاں جاتے تھے تو چھوٹی چھوٹی بحياں مكانوں كى تھتوں پر

چڑھ جاتی تھیں یا کسی گلی کے موڑ پرا کٹھی ہوجاتی تھیں۔اور کچھ اس قسم کے گانے گاتی تھیں

" چاند نکل آیا۔۔۔ کوہ وداع کی گھا میوں سے ۔۔۔ ہم پرخداکا شکر واجب ہے ۔۔۔ جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگیں ۔۔۔ ہم فلاں خاندان کی لڑ کیاں ہیں ۔۔۔ جناب محمد مصطفی کسیے اچھے ہمسائے ہیں "

روایت ہے کہ اس قسم کے گانے بحیاں ہروفعہ گاتی تھیں ، جب حضور پاک مدینیہ منورہ سے زیادہ عرصہ غیر حاض ہوتے تھے۔ تو الیے الفاظ میں ہر دفعہ خوش آمدید کے گانے گائے جاتے تھے۔اور مسلمانوں کی کوئی دعا حضوریاک پر درود وسلام پڑھے بغیرالیے ہے جسے بغیریتہ کے لفافہ سیہ بحیوں کی طرف سے سلام ہو تا تھا۔

مل پہرت مورضین نے ہجرت کے عمل کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جناب صہیب رومیؓ کو اپنا تمام مال مکہ مکر مہ چھوڑنا پڑا کہ کفار نے کہا کہ وہاں کمایا تھا۔ کئ صحابہؓ اپنے بال وبچہ کو مکہ مکر مہ چھوڑآئے تھے۔حضور پاک کی زوجہ محترمہ سودہ، دونوں بیٹیاں جناب ام کلثوم اور جناب فاطمہ کو آپ نے سواری پر پانچ سو درہم خرچ کر کے جناب زیڈ بن حارث کے ذریعہ سے منگوایا۔ کہ ساتھ جناب ام ایمن اور اسامٹر بن زیڈ بھی آگئے ۔ جناب سو دہ کے خاوند جناب سکران کی وفات اور حضوریاک سے نکاح کا ذکر ہو چکا ہے۔آپ واحد ام المومنین ہیں جنہیں ام المومنین کی حیثیت سے ہجرت کی سعادت حاصل ہوئی۔حضور پاک کی بیٹی جناب رقیہ نے اپنے خاوند جناب عثمان کے ساتھ ہجرت کی ۔اور جناب زینب کا خاوند مسلمان نہ ہواتھا وہ بعد میں آئیں اور ذکر بعد میں آتا ہے۔ جناب ابو بکڑاور کئی صحابہ نے اپنے بال وبچہ کو مکہ مکر مہ سے بعد میں منگوا یا۔

ازواج مطہرات یہاں پر حضور پاک کے ازواج مطہرات اور آپ کے عور توں کو شرف دینے ، اور ثکاح کی پاکیزگ کے سلسلہ میں کچھ ذکر ضروری ہے۔ جناب خدیجہ الکبری کی وفات کے بعد اور جناب سودہ سے نکاح سے پہلے ۔ خضور پاک کے چچا جناب ابو طالبؓ کی بیٹی حضرت ام ہائی جن کے ضاوند انہی دنوں فوت ہوئے ان کو حضور پاک نے تکاح کی پیش کش کی ۔ حضرت ام ہائی جن کا ذکر ساتویں باب میں معراج شریف سے سلسلہ میں ہو چکا ہے۔ انہوں نے عرض کی " کہ یارسول الله میرے چھوٹے

چوٹے بچے ہیں۔ ڈرلگتا ہے کہ ان کی طرف تو جہ کرنے سے آپ کی پوری خدمت نہ کر سکوں یا کوئی ہے ادبی ہو جائے اور یہ جو بہن کا مقام ہے اس کو بھی کھو بیٹھوں "حضور پاک مسکرا دیئے اور فرمایا" تو پھر آپ بہن ہی بہتر ہیں " تو بحناب سو دہ کو زیادہ عمر کا ہوتے ہوئے یہ شرف حاصل ہو گیا کہ وہ حضور پاک کی بیٹیوں کی دیکھ بھال کریں۔ حضرت ام ہائی کی شادی بنو مخزوم کے ہاں ہوئی تھی اور خاندانی بند صنوں کی وجہ سے وہ بجرت نہ کر سکیں ۔ فتح مکہ کے وقت حضور پاک کو عرض کی کہ بچ بڑے ہو گئے ہیں اور حضور پاک بے شک ان کو زوجیت کا شرف بخش دیں۔ حضور پاک پھر مسکرا دیئے اور فرمایا " نہیں ام ہانی ۔ تمہارایہی شرف قائم رہے کہ تم میری بہن ہو "اس پہلو پر مزید شبصرے آگے آتے رہیں گے۔

خلاصہ ہے جرت کے حالات بخاری شریف، ابن اسحاق اور ابن سعد وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں ۔ اس عاجز نے بامقصد مطالعہ کے تحت اور کہانی کو تسلسل دینے کے لئے ان تینوں کتابوں کی مدو سے واقعات کا نجوڑ پیش کیا ہے ۔ البتہ بجرت کے فلسفہ یا نظریہ اور حکمت کی جھلک ساتھ پیش کر دی ہے ۔ کہ بجرت کرنے میں کیا مقاصد تھے ۔ بینی ایک مرکز اور فوجی مستقر بنانا مقصود تھا ۔ جس کے لئے عہد و پیمان باندھے گئے ۔ پھراس اہل حق والوں کے مرکز اور فوجی مستقر میں اسلامی فلسفہ حیات پر عمل کر کے اسلام کی ایک عمارت کھڑی کی گئی ۔ جہاں سے روشنی کا پھیلاؤاس طرح سے شروع کیا گیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے گھر اور اللہ کے حبیب کے گھر کو ایک کیا گیا ۔ اب ایک اللہ ، ایک رسول ، ایک قرآن اور ایک امت کا پہلو مکمل ہو گیا ۔ اور اس کو تھوڑ اللہ کے حبیب کے گھر کو ایک کیا گیا ہو ایک سپر نگ ہورڈ پر کھڑا کرگئے ۔ بجاں ان کے دلوں کو جوڑ دیا گیا تھا۔ ان کے ایک ہا تھا ۔ ان کے ایک ہا تھا۔ ان کے ایک ہا تھا ۔ ان کے ایک ہا تھا۔ ان کے ایک ہا تھا ۔ ان کے ایک ہی ہمارے اگلے میں قرآن پاک تھا اور دو سرے ہا تھ میں تلوار تھی ۔ انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی بنیاد کسے باند تھی ۔ یہی ہمارے اگلے باب کاموضوع ہے ۔

وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا (اقبالؒ)

Figure 1 and the profession of the second of

The the was the same and the same of the s

# نوان باب مدینه منوره کامستقراور جنگی کاروائیاں

مدسندالنبی یشرب اب مدینته النبی ہو گیا مکہ مکر مدسے ہجرت کا پہلامر حلہ ختم ہوا۔اس کے آگے کئی مرحلے ہیں کہ انفرادی اور اجتماعی ہجرت جاری رہی ۔ بہرحال فتح کمہ کے بعد جب اللہ اور رسول کے گھر ایک را لطح میں بندھ گئے تو ہجرت کا عمل ختم ہوا۔ یعنی حضور پاک نے بجرت کامقصد حاصل کرلیا تو وقتی طور پر بجرت ختم ہو گئی۔البتہ بجرت ہمارے لیئے سنت بن گئی کہ مسلمان اسے عقیدہ اور دین کی حفاظت کے لئے بجرت کرسکتے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ پھلے چودہ سو سالوں میں مسلمانوں نے کئ اجتماعی بجرتیں کیں ۔انفرادی ہجرت الگ بات ہے۔بہرحال بعض جگہوں پریہ اجتماعی ہجرتیں وقتی تھیں ۔اور مسلمانوں نے جلدا پن کھوئی ہوئی زمین یا علاقے پر قبضہ کرلیا۔لیکن سپین سے مسلمانوں کی بجرت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مسلمان وہاں باقی رہ گئے تھے وہ بھی چند سال بعد ختم ہو گئے ۔ انسیویں صدی علیوی اور اس صدی کے شروع میں روسی ترکستان اور وسط ایشیا سے بھی مسلمانوں کو ہجرت كرنا يرى \_ ليكن مهاجر جهال كئے وہيں كے ہور ب اور روى تركتان كے مسلمانوں كو ہم نے روس كے رحم و كرم پر چھوڑ ديا - تو بجرت سے کوئی مقصد حاصل یہ ہوا۔البتہ اب وہاں بھی اللہ کی رحمت شروع ہو گئ ہے۔اس صدی میں فلسطین کے مسلمانوں کو بجرت کرنا پڑی ۔لیکن وہ پہلے عرب ہیں اور بعد میں مسلمان ، تو اس کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں ۔ کہ عرب ازم ، ایک سازش ہے ، اور سب حغرافیائی اور لسانی نیشناز م غیر اسلامی نظریے ہیں ۔ لیکن اس صدی میں جو بجرت ہمارے خطے میں ۱۹۴۷ء میں ہوئی اور پھر جاری رھی اس جیسی دنیامیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دوسرے پارہ کے سو طویں رکوع میں جس بجرت کا ذکر ہے وہ یہی ہماری بجرت تھی کہ ماضی میں کوئی اتنی بڑی بجرت نہ ہوئی ۔ پھرالفاظ بھی کچھ ہمارے اوپر صادق آتے ہیں کہ ارشادر بانی ہے کہ "موت سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں " یعنی چو نکہ ہم نے فلسفہ جہاد سے گریزاور ناسیجھی اختیار کی ہوئی تھی ۔ تو یہ بھیر بكريوں والى بھكدڑ تھى ۔ بجرت كے مقصد كو سامنے ندر كھا۔ستر ہزار نوجوان عورتيں كفاركے پاس چھوڑ آئے ۔ نه غيرت آئى نه ندامت کی اور الثا حب الد نیا اور کرایت الموت کے حکروں میں پڑگئے ۔ پھراللہ تعالیٰ نے کشمیر میں جہاد کا راستہ نکالا ۔ اور ڈیڑھ سال تک ہم بنتے اڑتے رہے اور جہاد کی برکت سے کھے حاصل بھی کرلیا - حالائکہ بہت زیادہ غداریاں ہوتی رہیں اور آخری بدی غداری ۱۹۴۹ء کی فائر بندی تھی کہ جہاد کو پکاجمود دے دیا۔اور آئندہ کے لئے بھی غیروں کا فلسفہ دفاع اپنالیااوراپنے فلسفہ دفاع لیعنی جہاد سے گریز کیا تو اتنے ہتھیاروں کے ہوتے ہوئے ستمبر ۱۹۲۵ء میں چند دن لڑائی لڑ سکے ۔اور دسمبر۱۶۹ء میں نوے ہزار فوجیوں نے ہتھیار ڈال کر ہمارے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکہ لگا دیا۔ ملک بھی دولخت ہو گیا۔اور سبق بھر بھی نہ سیکھا۔ اور کماجی بین مہاجم'' کا نام اینا کر کیا تھی نہیں کیا جارئی اس سب کی وجہ یہ ہے کہ بجرت کر کے کئی ایسے لوگ بھی مہاج بن گئے جو دولت اور فلاح کی عزض سے اس ملک میں آئے يهي ہمارے كرتا دحرتا اور " دانشور " بن گئے ۔اور "انصار " نے بھى خوب لوٹ مچائى ۔توبيد چھيالىس سال ذلت كى زندگى تھى ۔جو

صاحب اس جائزہ کی تفصیل میں دلچیپی رکھتے ہیں وہ راقم کی کتاب " ناشقند کے اصلی راز " اور " پنڈورہ باکس " سے استفادہ کریں ۔ که غیر ہمیں کافرانہ سیاسی ، عسکری ، معاشی ، وفتری اور عادلانہ نظاموں میں حکر گئے ۔ لنگرا لولا پاکستان اینگلو امریکن بلاک کی ضرورت تھی ۔اور غلام کذاب و سرسید کی مد د سے انہیویں صدی سے انگریز، بے دین ، بے کر دار ، اور ابن الوقت لو گوں کی ایک کھیپ تیار کر رہا تھا جس کو جاتے جاتے ہم پروہ ہمارے حکمرانوں کے طور پر مسلط کر گیا۔اور آج تک ایسے ہی لوگ ہمارے حکمران ہیں ۔ کبھی مسلم لیگ کی شکل میں ۔ کبھی پیبلز پارٹی کے روپ میں اور کبھی مارشل لاکے ڈنڈے کے طور پر۔ امبیر کی کرن قرآن پاک کے بیان میں آگے آتا ہے کہ "میں نے ان لوگوں کو کہا کہ مرجاؤاوروہ مرکئے۔ پھر جلا دیا ان کو اللہ كرے كه بمارى موت يا ذلت كى كورياں بن اسرائيل كے امتحان كى طرح چاليس پينتاليس سال بى ہوں اور اب بميں الله " زنده " کر دے لیعنی جلادے ۔ کہ اب ہمارے ملک کے دوسرے سرے پریہی بجرت کا پہلوجو شروع ہوا ہے وہ بجرت جاندار تھی۔ " کہ تیری بے علمی نے لاج رکھ لی " کہ افغانستان میں کوئی سرسیدیا کمال ترکی پیدا نہ ہواتھا۔جوان کو " ماڈرن " بناتا ۔ یہ ہجرت رنگ لائی کہ " ہر کمحہ ہے قوموں کے عمل پر نظراس کی "اور افغان مجاہدین نے روس جنسی سرپاور کو پاش پاش کر دیا۔ مقصد اس تہدید کو لمباکرنے میں مقصدبیہ تھا کہ ہمارے "مسلمان دانشور" اور" اسلام پیندے حکمران "اکثر حضور پاک کی مدنی زندگی کے اپنانے کا ذکر کرتے ہیں ۔ کہ پاکستان میں یہ اپنائے بغیرچارہ نہیں ۔ بلکہ بڑی بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں کی ایک بری جماعت تبلیغ کے سلسلہ کو جاری کر کے ہمیں کمی زندگی کے راہ پرنگار ہی ہے۔ کہ مذہب ہر کسی کا ذاتی اور نجی معاملہ بن جائے اور یہی غیر چاہتے ہیں ۔آگے کیا ہو تا ہے ۔اسی وجہ سے تو یہ عاجز باور کرانا چاہتا تھا کہ آج تک اس سلسلہ میں کچھ نہیں کیا ۔ بلکہ بنیادی باتوں کو مجھے ہی نہیں ۔اورآگے کیاہو تا ہے۔تویہ عاجزاب ساری کتاب ہی مدنی زندگی پر لکھ رہا ہے۔اور قارئین اس میں الیں چیزیں پڑھیں گے جن پراب تک پردے پڑے ہوئے ہیں ۔اوراب تک قوم کے سلمنے ایک بھی ایسالیڈر نہیں آیاجو ایسی زندگی کی نشاند ہی کر سکاہو ۔ حالانکہ علامہ اقبالؒ اشارہ بھی کرگئے تھے ۔

ہ وہی تیرے زمانے کا امام برق جو بھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئیٹ میں بھے کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لئے اور دشوار کرے عملی تنیاری پہلے باب میں گزارش ہو چکی ہے کہ دین فطرت کے لحاظ سے انسان ہی مرکز کائنات ہے ۔ چنانچہ اسلام کے لحاظ سے سب سے پہلے قوم میں سیاسی وحدت پیدا کی جاتی ہے ۔ اور اسی وحدت پر دفاعی فلسفہ کی بنیاد باندھی جاتی ہے ۔ اصول یہ ہے کہ ہر وقت تیار رہو ۔ " خذواخذر کم " تو ہمارے آقا حضور پاک نے مدینہ منورہ پہنچ کر پوری قوم کو سیاسی وحدت میں پرودیا ۔ تاکہ اپنے دفاعی فلسفہ کی بنیاد اس پر باندھیں اور اس طرح پوری قوم اللہ تعالیٰ کی فوج (حزب اللہ) بن جائے ۔ دشمن کی نشاندہی بیعت عقب دفاعی میں ہو چکی تھی کہ سارے عرب قبائل نے مدینہ منورہ پر چڑھ کر آنا تھا ۔ لیکن اس وقت قریش ذرا جلدی میں تھے ۔ اور فوری وشمن کفار مکہ ہی تھے ۔ اور ان کے ساتھ مقابلہ کے لئے اہل مدینہ کو تیار کرنے کی ضرورت تھی ۔ نہاج اور انصار کو ملاکر اسوقت

تک مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی ہے تانچہ دشمن کے ساتھ طاقت میں توازن پیدا کرنے کے لئے کچھ عملی کاروائیاں کی گئیں۔اور اپنے ذرائع کو بہتر طور پراستعمال کرنے کی راہ ٹکالی گئی سیہ فوجی عمل اس زمانے کی بھی اہم ضرورت ہے۔لین حضور پاک ک سنتوں میں الیے اسباق کو تلاش کرنے کی بجائے ہم نے منتگری اور ویول سے الیے سبق سیکھنے شروع کردئیے:

وہ آنکھ کہ ہے سرمہ افرنگ سے روش پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں (اقبال) روحانی وحدت کے سلسلے میں کچھ عملی کام کئے۔ گری طور پر "لاالہ الااللہ محمد الرسول اللہ "کیوجہ سے وحدت تھی ۔ لیکن یہ معاملہ انفرادی بھی تھا۔ جماعت بندی کے لئے مل کر عبادت کرنے کی ضرورت تھی ۔ اور اس کے لئے اوقات مقرر کرنے تھے ۔ اور ان اوقات پر مسلمانوں کو بلانے یا اکٹھا کرنے کے طریق کار کو بھی اپنانا تھا۔ چنانچہ اذان کا سلسلہ شروع ہوا۔ کہ نمازوں کے اوقات پر اذان سے بلاوا دیا جاتا ۔ یا ولیے بھی جب اکٹھا ہونے یا اجتماع کرنے کی ضرورت پڑتی تو اذان دی جاتی ۔ تو دھول وغیرہ کی بجائے زبانی الفاظ کا مشورہ حضرت عمر اور حضرت عبر اللہ عندی کرنے کی طرف منسوب ہے ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطامے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صبیب کے رفقاً اور غلاموں کو شرف وے دیتا تھا کہ وہ الیے مشورے دیں ۔ کہ وہ اذانیں ہماری اذانوں کی طرح بناوٹ والی نہ تھیں بلکہ ۔

وہ سحر بحس سے لرزتا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا (اقبالٌ)
اذان اور بناز بابھاعت وعدت فکر اور وعدت عمل کو شیر وشکر کردیتی تھیں ۔اور بے شک اسلام میں بتام عبادات کی مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کو این ذمہ داری کے لئے تیار کیاجائے۔اطاعت امیر، ربط و ضبط، وقت کی پابندی ، جہمانی اور روحانی بک ر نکی اور جماعت بندی یہ بتام پہلو بناز یا الصلوة سے پھوٹے ہیں یا بناز کی مہنیاں ہیں ۔اور مسجد کا محراب، لفظ حرب سے کہ حضور پاک کے زمانے میں مسلمان بناز پڑھتے وقت اپنے ہتھیار (حرب) امام کے آس پاس رکھ چھوڑتے تھے ۔تو امام کے کوئے ہوئے والی جگہ کا نام بھی محراب پڑگیا۔علاوہ ازیں اس زمانے میں بتنگ لڑنے کے لئے کھڑی صف بندی کی جاتی تھی ۔اور سب کا ایک رخ ہوتا تھا۔جو عام طور پر دشمن کی طرف ہو تا تھا۔ کین ضرورت پڑنے پر ساری صف کارخ تبدیل ہو سکتا تھا۔جیسے می فوجی ڈرل میں کرتے ہیں ۔اور ایسی ڈرل کا بانی اٹھارویں صدی کا جم منی کا بادشاہ فریڈرک تھا جس نے مسلمانوں کی روایت سے استفادہ کیا۔ تو بناز میں صف بندی کو بھی جتگ کی تیاری ہے ۔اور اسی صف بندی نے آبحکل مورچہ بندی کی شکل اختیار کر لی ستمال کے بعد پندرھویں صدی عبیوی سے مورچہ بندی کو کھڑا پنا یا اور زیادہ تربہلی جتگ عظیم میں جو اس صدی کے شروع میں اپنانا شروع کر دیا۔اہل یورپ نے بارود کے استعمال کے بعد پندرھویں صدی عبیوی سے مورچہ بندی کو کھڑا پنا یا اور زیادہ تربہلی جتگ عظیم میں جو اس صدی کے شروع میں قبیل کی جادرہ تھیں۔کہ مشین گن نے فوجوں کو مورچہ بندگی کو کھڑا پنا یا اور زیادہ تربہلی جتگ عظیم میں جو اس صدی کے شروع میں قبیل کے بعد پندر صورت کو مورچہ بندگی کو کھڑا پنا یا اور زیادہ تربہلی جتگ عظیم میں جو اس صدی کے شروع میں

حالات سے فائدہ اٹھانا مدینہ منورہ کے حالات مکہ مکرمہ سے بہتر تھے۔ گو مکہ مکرمہ میں بھی مسلمانوں میں کھے روحانی وحدت موجود تھی۔ لین مدینہ منورہ میں عملی طور پرایک قوم، ایک ملک اور ایک حکومت کی وجہ سے جو اجتماعی وحدت

نصیب ہوئی ، تو مدسنے مؤورہ بہت جلدی اسلام کامر کز اور ایک فوجی مستقر بن گیا۔ تو انہی دنوں میں حضور پاک ' نے ایک خطبے میں فرمایا" زمانے کا تسلسل ٹوٹ گیا تھا اور آپ زمانے کو تسلسل دینے کے لئے مبعوث ہوئے ہیں "آپ کی نبوت کو تیرہ سال ہو گئے میں نہو تا ہم ہے کہ "اب متحدہ طور پر ہم سب کارواں عق ، اجتماعی طور طریقوں سے زمانے کو تسلسل دیں گے " لیعنی دین کا مظاہرہ مدنی زندگی سے شروع ہوا۔ پیش لفظ اور چہلے ودو سرے ابواب میں صراط مستقیم کی وضاحت کے شخت زمانے کو تسلسل دینے کا ذکر ہوا تھا۔ اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ چہنے ودو سرے ابواب میں صراط مستقیم کی وضاحت کے شخت زمانے کو تسلسل دینے کا ذکر ہوا تھا۔ اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ طور طریقوں میں تبدیلیاں ہوئیں بن گئیں ۔ پیٹم مرطور طور طریقوں میں تبدیلیاں ہوئیں ۔ اور لوگ گروہ گروہ ہوگئے ۔ الگ الگ ملک بن گئے ۔ الگ الگ قو میں بن گئیں ۔ پیٹم مبعوث ہوئے ۔ الگ الگ ملک بن گئے ۔ الگ الگ قو میں بن گئیں ۔ پیٹم مبعوث ہوئے ۔ انہوں نے صراط مستقیم کی نشاند ہی ضرور کی ۔ لیکن وہ محدود علاقوں یا لوگوں کے لئے مبعوث ہوئے تھے ۔ طور پر صراط مستقیم پر رواں دواں دواں کرنے کے لئے مبعوث ہوئے ۔ بہی زمانے کو تسلسل دینے کا فلسفہ تھا۔ اور مدنی زندگی میں اس مقصد اور ضرورت کے تحت دین اسلام کو جاری وساری کیا۔ جب حضور پاک اپنافر خی پو رائر کے تو اللہ تعالی نے قرآن پاک کی مقصد اور ضرورت کے تحت دین اسلام کو جاری وساری کیا۔ جب حضور پاک اپنافر خی پو رائر کے تو اللہ تعالی نے قرآن پاک کی صورۃ میں دین کی تکمیل کا علمان کر دیا۔ اور حضور پاک نے خطبہ مختبہ الوداع میں فرمایا "کہ زمانہ اپنی اصلی عالت پر آگیا " لینی نہوں نے تسلسل دے دیا۔ آگے بماری قسمت ۔

اندروفی و حدت اس صراط مستقیم پرچلنے کو لیے روحانی وحدت نے مسلمانوں کو دلوں کو تو مصبوطی کے ساتھ بمناز اور عبادات کے ذریعہ سے جوڑد یا نیکن کچے اور عملی اقدام کی بھی ضرورت تھی ۔ کہ فطری اور اندرونی وحدت پیدا ہو ۔ اس کے لئے کچے وعدوں اور پیمانوں کے باندھنے کی ضرورت تھی ۔ تا کہ گئن پیدا ہو سکے ۔ الیما کرنے کے لیے لو گوں کو گروہ بندی کے لیے نہیں بلکہ نظام وحدت میں پرونے کے لیے حصے بنائے جاتے ہیں ۔ انصار اور مہاج دو بڑے قبیلے موجود تھے ۔ دو بڑے قبیلوں میں سے بھی نظام وحدت میں پرونے کے لیے حصے بنائے جاتے ہیں ۔ انصار اور مہاج دو بڑے قبیلے موجود تھے ۔ دو بڑے قبیلوں میں سے بھی لوگ آگے کئی قبیلوں میں بیٹے ہوئے تھے ۔ مہاج بین کے قبیلوں کا ذکر ہو چکا ہے جو ٹوٹی پھوٹی حالت میں مد سنے منورہ بہنچ ۔ چتان نچ پوری قوم میں وحدت پیدا کرنے کے لیے اور ان قدرتی یا واقعاتی گروہوں کو ایک کرنے کے لیے بتام مسلمانوں کو حضور پاک نے بھائی بھائی بنا دیا ۔ (کل مسلم اخوۃ) لیکن بھائی بندی کی ایک اور راہ لکالی جس کو عقد مواخذہ کہتے ہیں ۔ جس کے محت اول مہاج بھائی کو اپنی ملکیت سے فائدہ اٹھایا، یا جس کسی نے کچے فائدہ اٹھایا ۔ وہ چتد کو اپنی ملکیت سے فائدہ اٹھایا، یا جس کسی نے کچے فائدہ اٹھایا ۔ وہ چتد دن کے لیے تھا ۔ یہ ایک جزر میا جو بھائی درنے کے اس کا حقور ہی گئی ہوں کہ کہ کوئی مسلمان دو سروں پر بوجھ ہو ۔ ہر دن کے لیے تھا ۔ یہ ایک حذب کو کام کرنے اور عملی ذندگی گزار نے کے احکام دیئے گئے ۔ مؤرضین اس عقد مواخذہ کی تفصیل میں گئے ہیں اور دونوں طرف کے اسماء مبارک بھی لکھے ہیں ۔ مثل جتاب ابو بکڑکا عقد مواخذہ حضرت خارجہ بن زید سے حضرت عرق عمر کا حضرت خارجہ بن زید سے حضرت عرق کے کا حضرت

عتبان مالک سے حضرت عثمان کا حضرت اوس بن ثابت سے ، حضرت ابو عبیدہ کا حضرت سعد بن معاذ سے اور حضرت عبدالر حمن بن عوف کا حضرت سعد بن ربیعہ سے وغیرہ - ناموں اور صحابہ کرام کے زندگی یام زاجوں کے مطالعہ کے بعد معلوم ہو تا ہے کہ حضور پاک نے عام طور پر دو ہم مزاج صحابہ کرام کو ایک بندھن میں باندھا، جس سے بڑی اندرونی وصدت پیدا ہوئی سے کہ حضور پاک نے عام طور پر دو ہم مزاج صحابہ کرام کو ایک بندھن میں باندھا، جس سے بڑی اندرونی وصدت پیدا ہوئی ۔ انصار کے ایثار پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ جناب سعد بن ربیعہ اپنی ایک عورت کو طلاق دے کر جناب عبدالر حمن کے کاح میں وینے کو تیار تھے ۔ جناب حارث بن نعمان نے اپنے ساری زمین مہاج بن کے بنو زہرہ کے خاندان کو دے دی ۔ جناب زبیر جناب عثمان ، جناب مقداڈ اور جناب عبیدہ کو ان کے انصار بھائیوں نے مکان بنانے کے لیے زمین دے دی ۔ مسلمانوں میں بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی جائے اور دنیاوی عزضوں کے حت کی جاتی ہے ۔ اس کا بنیادی اصول سے تابع یا اصول سے تابع یا اصول سے تابع یا تابع یا تابع یا تابع کے اور دنیاوی عزضوں کو اس اصول سے تابع یا ثانوی حیثیت دی جائے اور دنیاوی عزضوں کو اس اصول سے تابع یا ثانوی حیثیت دی جائے در دنیاوی عزضوں کو اس اصول سے تابع یا ثانوی حیثیت دی جائے۔ کہ بنیادق تم دائم رہے اور تمام اعزاض اخوت کے تابع ہوں ۔

یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز سلطانی اخوت کی جہانگری محبت کی فراوانی (اقبال) اصحاب صفہ اسلام کے پھیلاؤمیں معجدوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور بجرت کے بعد اسلام مسجد نبوی سے پھیلا۔ وی مرکز تھا۔ حکومت بھی وہاں ہی سے کی جاتی تھی۔انصاف بھی ادھرہی سے مہیا ہو تا تھا۔اور فوجی حکمت عملی بھی وہاں ہی پر تعین کی جاتی تھی ۔ چنانچہ معاشرہ کا ہر کام ادھر سے ہی جاری و ساری ہو تا تھا۔ بعنی یہاں باتی مذہبوں والی بات نہیں ہے کہ عبادت گاہ میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ سے لو نگالی ۔اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کسی وقت لولگ سکتی ہے اور اس کے ذکر سے دل اطمینان پکڑتے ہیں لیکن یاد رہے کہ مسجد ایک ادارہ ہے۔جہاں ایک دوسرے کے دکھ سکھسے لے کر قوم کے بڑے سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے۔اوراس طرح سے حضور پاک نے مسجد کو قصر حکومت بھی بنادیااور جب تک مسلمانوں نے اس پر عمل کیا تو وہ ونیا پر چھائے رہے سپتانچہ حضور پاک نے مسجدوں کے الیے استعمال کیلئے مسجد نبوی کے ساتھ سائبان بنوایا اور اس سائبان کے نیچ جو لوگ رہتے تھے ان کو سائبان والے یا اصحاب صفہ کہتے تھے۔ یہ صحابی حضوریاک یا حکومت کے کارندے تھے۔اور ایک وقت آیا کہ ان کی تعداد چار سو کے قریب ہو گئی تھی ۔ہمارے مورخین نے البتہ الیے تمام صحابؓ کے نام نہیں لکھے ۔اس لئے پیہ تسلیم کرنا مشکل ہے کہ چار سو کے قریب نادار لوگ مسجد نبوی میں لوگوں کے ٹکڑوں کو انتظار کر زہے ہوتے تھے۔معلوم ہو تا ہے کہ مورخین نے اس سلسلہ میں کچھ زیادتی کی ہے کہ حضور پاک نے نادار لو گوں کا ایک گروہ بنا دیاجو مسجد کے قریب پڑے رہتے تھے ۔اس عاجز کے لحاظ سے حضور پاک کی امت کی لوگ حضور پاک کی آنکھوں کے سلمنے کیسے نادار ہو سکتے تھے ۔ ہاں بیہ الگ بات ہے کہ رزق کی بہت فراغت نہیں تھی۔ کچھ تنگیاں تھیں اور اس میں مصلحت تھی کہ قناعت سکھلانا مقصو دتھا۔ معلوم ہو تا ہے کہ کل چار سو کے قریب صحابہ کرامؓ کو باری باری سائبان کے نیچ بیٹھ کر حکومت کے کارندے کے طور پر کام کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ۔اوریہ ایک ادارہ تھا جس میں جناب عبداللہ بن مسعود جناب ابو ہریرہ اور جناب انس بن مالک جیسے عظیم

محد ثنین نے کام کیا اور بعد میں اسلام کے پھیلاؤ میں اور اسلامی علوم کے پھیلانے میں اہم فریضہ انجام دیا ۔اس ادارے میں کچھ عاشقوں کو حضور پاک کے جمال سے مستنفیض ہونے کا انتظار ہتا تھا۔ان میں جناب عثمانٌ بن فطحون ، جناب بلالٌ ، جناب ابو ذر عفاریؓ ، جناب عمارٌ بن یاسرٌ ، جناب سلمان فارسؓ اور جناب صهیب رومیؓ وغیرہ شامل ہیں ۔ بہرحال اس ادارے میں زیادہ تر رضاکار تھے۔اور الیے لوگ ہوتے تھے۔جن کی از دواجی یا معاشرتی ذمہ داریاں زیادہ نہ ہوتی تھیں یا کسی نے اس وقت شادی نہ کی ہوئی تھی ۔ یا کوئی صاحب اس وقت شادی کی استطاعت نہ رکھتے تھے اور روکھی سو کھی روٹی یاجو کچھ مل گیااس پر گزارہ کر لیتے تھے ۔ عکومت کے پاس اثنا خزانہ نہ تھا کہ سب ایسے کارندوں یا کار داروں کو پوراخرچ دیاجا تااس لیے کئی دفعہ کھانا نہ ملاسیا حضور پاک کی برکت سے تھوڑا کھانا بھی ان کے لئے کافی ہو گیا تو ان روایتوں پر انسے اضافے ہوتے گئے کہ ان صحابہ کرام کو بالکل فقیر اور صوفی بنا دیا گیا۔ بے شک ہم سب مسلمان فقیر ہیں اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ہم اس کے محتاج ہیں۔لیکن اصحاب صفہ کے معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے ۔ وہ حکومت کے کارندے تھے ۔ اور حضور پاک کے حفاظتی دستہ کے طور پر بھی کام کرتے تھے ۔ آگے کتاب میں قارئین پر عملی طور پرواضح ہو گا کہ کتنی حفاظت کی ضرورت تھی ۔ یہی لوگ پیغام رسانی کا کام کرتے تھے ۔اور لوگوں کی رہنمانی کرتے تھے وغیرہ پھر حضور پاک کے جمال کاجو اثر ہوا تو یہی لوگ بعد میں اسلام کے میلغ اور معلم بن گئے ۔اور پچھلے باب میں یہ عاجز جناب نظام الدین اولیا ؓ اور جناب رکن الدین سہرور دیؓ کے بجرت کی حکمت کے تحت اصحاب صفہ کے سلسلہ کے جائزہ کو خراج تحسین پیش کر حکا ہے ۔ بہرحال جو بھی وہاں رہے وہ نظریہ ضرورت کے تحت وہاں تھہرے ۔ کچھ کا قیام وقتی تھا اور کچھ نے ا پنی عمر ہی وہاں صرف کر دی یاجو کوئی جو کچھ کر سکااس نے وہ کیا۔جتاب ابو ہریرہؓ وہاں پرسات بجری میں تشریف لے آئے لیکن پھر وہیں کے ہو رہے اور آج سب صحابہ کرامؓ سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں ۔ گو وہاں قیام صرف تقریباً ساڑھے تین سال رہا۔ یاد رہے کہ اصحاب صفہ نے اسلامی نظام کے کارندوں کے طور پر بھی اہم کام کئے۔

سیاسی و حدت روحانی وحدت، اندرونی وحدت، اور نظامی وحدت کا اپناا پنا مقام ہے۔ لین قوم کے لیے اصلی وحدت سیاسی تعلقات۔ یا سیاسی بندھن ہوتے ہیں کہ کسی سیاسی نظام سے قوم کے حصوں یا گروہوں کے شیروشکر کر دیا جائے ۔ اسلام تفرقہ والی گروہ بندی کے سخت مخالف ہے اور مکی سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ اس سلسلہ میں شیہہ کر چکے تھے تو حضور پاک نے وو گروہوں یعنی مہاج اور انصار کو تو کچے بندھنوں سے باندھ دیا۔لین ایک شیراگروہ تھااور ان کا ذکر ہو چکا ہے کہ وہ بہودی تھے۔ ان تین گروہوں کے علاوہ ایک پوشیرہ یا چھپاہواگروہ بھی تھا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کا نام دیا۔ان کی نشاند ہی مشکل تھی یہ وقتی لوگ تھے اوپر سے مسلمان اور اندر سے کبھی کچھ اور کبھی کچھ ۔ عبداللہ بن ابی کو ان کا سردار کہتے ہیں۔ باتی کون کون تھے۔ اس کو ظاہر نہ کیا گیا کہ یہ لوگ کبھی عبداللہ کا ساتھ دیتے تھے ۔ اور کبھی اپنے آپ کو بڑے وفادار مسلمان کے طور پر پیش کرتے اس کے عبداللہ کا ساتھ دیتے تھے تو کوئی بھیب وغریب بہانہ تلاش کر دیتے تھے ۔ یہی نہیں بلکہ کئی دفعہ عبداللہ کی رہنائی کے بغیر تھی کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے تھے ۔ حضور پاک ہر تجویز یا حکمت عملی تعین کرتے وقت ان

منافقین کے ردعملوں کو ذہن میں رکھتے تھے، کہ مہاج بن اور انصار میں عقد مواخذہ ہو جانے کے بعد مکمل طور پر گروہ بندی ختم ہو سکتی تھی لین کوئی نہ کوئی منافق بنج میں کوئی شوشہ چھوڑتا رہتا تھا۔ روایت ہے کہ ایک دن صحابہ کرائم نے خصور پاک کو گزارش کی کہ النہ تعالیٰ نے کافر پیدا کئے کہ ان کا کوئی اصول ہے دہر نے ہیں۔ مسلمان پیدا کئے کہ اند تعالیٰ کے مطبع ہیں۔ تو یہ منافق پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا ہ۔ حضور پاک یہ سن کر مسکرا دیئے اور فرمایا " بازاروں کی یونق کے لیے " قار نین اس میں بٹا سبق ہے ۔ ہم مانیں یا نہ مانیں ونیا کا زیادہ کاروبار ہی منافق لوگ چلار ہے ہیں۔ اہل حق ، تعداد میں ہمیشہ کم ہی رہے ۔ اور اہل حق و باطل والوں کی کر میں بھی یہ منافق اہم کر داراوا کرتے ہیں۔ اور دیکھ لیں کہ یورپ کی جو قو میں اپنے آپ کو مہذب کہتی ہیں وہ پروہ تہذیب کے تحت کیا نہیں کر رہی ہیں ۔ آدم کشی ، فواشی ، غارت گری ۔ اور جہاں دنیا کے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں وہ ربطون کو حضور پاک نظر غائز ہے دیکھ رہے تھے ۔ پھر مدینے صنورہ کے لوگ کچھ معاشرتی اصولوں کے تحت زندگی گزار رہے تھے ۔ ان کے کچھ قبائلی معائدے تھے ۔ انصار مدینے اور بہودی ایک دوسرے کے صلیف قبیلے سنے ہوئے تھے ۔ تو ان ہمہلوؤں کو حضور پاک نے نتام اہل مدینے کو میثاتی مدینے کے ذریعہ سے ایک سیاسی وحدت میں پرو دیا۔ اور بہاوؤں کو مداشوں مانا گیا۔ بدقسمتی ہے ہمارے اس زمان کی مدینے کے ملیہ اور رنگ کو تبدیل کر ان ہمہلوؤں کو مداشوں مانا گیا۔ بدقسمتی ہے ہمان کہ ویہاتی مدینے کو میشاتی مدینے کے میں بیان کر دیا۔ یہ عاجز برانی تاریخوں میں ابن سعد اور ابن استی کی مدرے پورامیٹات تبصرے کے ساتھ پیش کر رہا ہے ۔ کہ اگر پاکستان بنانے کے بعد مرانی تھوٹے تو آو آج اس برصغیری تاریخ محلف ہوتی۔

#### **يتثاق مدسنة** بهم الثدالر حمن الرحيم

یہ قرطاس حضرت محمد الرسول اللہ کی طرف ہے ہے۔جو قریش مسلمانوں اور یٹرب کے مسلمانوں کے تعلقات کی نشاندہی کرتا ہے ۔یاجو اور لوگ ان میں شامل ہوں گے اور ان کے ساتھ مل کرکام کریں گے۔یہ ان کے لئے بھی ہے یہ سب اب ایک قوم یاامت ہیں اس سے ذرا بھر بھی باہر جانے کی گنجائش نہیں ۔

ایک قوم یاامت ہیں اس سے ذرا بھر بھی باہر جانے کی گنجائش نہیں ۔

احقریش مسلمان قصاص کے لیے خون بہا یا فدیہ اسی طرح اداکریں گے جس طرح پہلے رواج چلاآتا ہے۔

اوقریش مسلمان قصاص کے لیے خون بہا یا فدیہ اسی قصاص کاخون بہا پر انے رسم ورواج کے مطابق اداکریں گے۔

سرقبیلہ خورج کے تمام چھوٹے قبائل (نام) پر بھی یہ بہلواسی طرح لاگو ہے۔

سرقبیلہ اوس کے نمام چھوٹے قبائل (نام) پر بھی یہ بہلواسی طرح لاگو ہے۔

سرسب اہل ایمان پر فرض ہوجاتا ہے کہ وہ قصاص کے خون بہا یا فدیہ کے سلسلہ میں کوئی کو تا ہی نہ بر تیں گے جس سے دوسرے کا نقصان ہو رہا ہو۔

۵- کوئی مسلمان کسی اور مسلمان کے آزاد کر دہ کو اس مسلمان کی مخالفت میں اپنی حلیف نہ بنائے گا۔ ۲- متام اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ کسی الیے آدمی کو منہ نہ لگائیں گے جو بغاوت پھیلانا چاہے، ناانصافی کی راہ دکھائے، دشمنی کرے اور گناہ کامر تکب ہو۔اور سب مسلمان الیے آدمی کی مخالفت کریں گے خواہ وہ کسی کا قریبی رشتہ واریالڑکا بی کیوں نہ ہو۔

۷۔ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے کہنے پرنہ کسی مسلمان کو شہید کرے ۔اور نہ ہی غیر مسلم کو الیسا کرنے میں مدودے ۔ ۸۔ پناہ صرف اللہ کے نام پر دی جائے گی ۔اسکے علاوہ کسی کو پناہ دینے کاحق نہیں ۔

و - نتام اہل ایمان مک جان ہیں ۔اور اس میں بنہ ذرا بجر شبہ ہے اور بنہ کچھ فرق کیا جا تا ہے ۔

ا ۔ پہودیوں میں سے جو ہمارے ساتھ ہو گااس کے لئے ہمارے ساتھ برابری ہے۔ اور ہم اس کی مدد کریں گے۔ نہ اس کو کوئی دکھ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے دشمنوں کو کوئی مدد دی جائے۔

اا۔مسلمانوں کے اندرونی امن اور یک جہتی میں کوئی رخنہ نہ ڈالاجائے۔

۱۷ ۔ جب اللہ کی راہ میں جنگ ہو رہی ہو تو کسی اکیلے دکیلے کو یہ حق نہیں پہنچنا کہ وہ کسی کو امان دے یاامن کا کوئی معائدہ کرے ۔ حالات سب کے لئے ایک جیسے اور موزوں رکھے جائیں ۔

سا - ہر جنگ یا مہم کے لیے کو چ کے وقت ہر سوار پر فرض ہے ۔ کہ وہ ایک پیدل کو بھی اپنے ساتھ سوار کرے ۔

۱۲ - ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ کے راستے میں جو شہیر ہوں ان کا بدلہ لے ، کیونکہ اللہ کے فرمانبر دار مسلمان صراط مستقیم پر رواں دواں ہیں ۔

۱۵ - کسی بدویا مدینہ منورہ کے گردونواح کے قبائل کویہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کفار قریش کو امان دے ۔یااس کا مال اپنے پاس رکھ لے ۔اوریہ کلی کفار قریش مسلمان یعنی مہاجرین کے معاملات میں رشتہ داری کے بہانے وخل نہیں دے سکتے۔ ۱۹ - جب کسی پر کسی مسلمان کا قبل کرنا ثابت ہو جاتا ہے، تو جب تک مقتول مسلمان کے وار ثوں کو تسلی نہیں ہو جاتی تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ایکا کر کے اس قاتل کی مخالفت کریں اور اس کے خلاف کاروائی میں مدد دیں۔

۱۷۔ کسی مسلمان پر واجب نہیں کہ وہ کسی شرپیند کو امن دے یااس کی مدد کرے جو البیاکر تا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو گی اس کے لیے نہ تو یہ ہے اور نہ قصاص ۔

۱۵۔ اور تم جب کسی مسئلے کے پچاختگاف کرتے ہو تو وہ معاملہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک ؑ کے سپر دکر دو ۱۹۔ بہود بھی جب جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں تو جنگ کاخرچ ان کو بھی برداشت کر ناپڑے گا۔ ۲۰۔ بن عوف کے بہودی اپنے مذہب پرقائم رہتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ ملی جہتی کامظاہرہ کر سکتے ہیں۔ ۲۱۔ یاد رہے کہ وفاداری ہی ، غداری کو قلع قمع کرتی ہے اور بے شک بہودی قبائل کو اندرونی آزادی ہے۔اسے برقرار رکھ کر بھی

دوستی کا ماحول قائم رہ سکتاہے۔

۲۷۔ یہودی قبائل کسی جنگ میں حضور پاک محمد مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر شرکت نہیں کر سکتے ۔خواہ یہ معمولی جھگڑا ہو ۔ہاں زخموں کا بدلہ مانگ سکتے ہیں ۔ `

۲۷-وہ جو کسی اور کو قتل کر دیتا ہے۔ اس نے اپنے آپ اور اپنے کنبہ کو قتل کیا۔ ہاں قصاص کے فیصلہ کی الگ بات ہے۔
۲۲-ولیے ہر جنگ یا لڑائی کی صورت میں مسلمان اپنی جنگ کا خرچ برداشت کریں گے اور یہودی اپنا حصہ ہاں البتہ اس میثاق والوں پر لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں ، ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کرتے رہیں ۔ اور ایک دوسرے کو عملی وفاداری و کھائیں کہ غداری کا شک نہ بڑے ۔

۲۵۔ کوئی بھی اپنے اتحادی کی شرپیندی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا البتہ مطلوم کی مد د ضروری ہے ۔اور اہم ہے ۔ ۲۶ ۔ یہودیوں کی یثرب کے دفاع میں مکمل شرکت کرنا ہوگی ۔اور یثرب ایک مستقر اور ایک قلعہ ہے ۔اور اس کی حفاظت اس میثاقی والوں پرلازم ہے ۔

۲۷۔ جب کوئی اجنبی کسی کی حفاظت کے نیچے آجائے تو محافظ اور اجنبیٰ دونوں کو اس میثاق پر سختی ہے عمل کرنا ہوگا۔

۲۸ کے محورت کو حب امن یاامان دیاجائے گاجب ایسی گزارش اس کے وار ثوں کی طرف سے ہو۔

۲۹ – اگر کوئی جھگڑا یا اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اس کو اللہ کے سپر دکیا جائے ، اور اللہ کے رسول محمد کے سپر د – اللہ تعالیٰ کو صرف صالح عمل پہند ہیں ۔ (یہ پہلو نمبر شمار ۱۸ کے متشابہہ ہے – صرف لفظ جھگڑا – اور آگے صالح عملوں کا ذکر فالتو ہے – لیکن تضاد نہیں) ۱۳۵ – قریش مکہ اور ان کے حلیف قبائل کو امان بالکل نہ دی جائے گی – اور سب گروہوں کو مدینہ منورہ کے دفاع میں حصہ لینا ہوگا اور ہم حملہ آور کے خلاف کاروائی مل کر کرنا ہوگی – اگر ان کو امن کے لیے حکم دیا جائے گا (لیعنی یہودیوں کو) تو ان کو امن کے ساتھ رہنا ہوگا – اور یہودی بھی مسلمانوں کو امن کے تلقین کر سکتے ہیں – لیکن جہاد کے سلسلہ میں وہ مسلمانوں کو نہیں روک سکتے ۔ اس سلم کو وہ کچھ کرنا ہوگا جو اس کے لئے لازم قرار دے دیا گیا ہے – خاص کر قبیلہ اوس کے حلیف یہودیوں کو یہ امید رکھنا چاہیئے کہ اگر وہ ٹھسکے رہیں تو وہ مسلمانوں سے بڑی امیدیں وابستہ رکھ سکتے ہیں

۳۷ - ہم پھر دہراتے ہیں کہ وفاداری سے غداری کا قلع قمع کیا جاسکتا ہے ۔اور ہرائیک کو اس کا حق ملے گا۔اللہ تعالیٰ اس میثاق کو منظور فرماتے ہے ۔ہاں البتہ یہ قرطاس شرپسنداور قتنہ کرنے والوں کو کوئی حفاظت نہ دے گا۔

۳۳۔جو آدمی باہر جاکر حکم کے مطابق لڑائی کے لیے نکلتا ہے۔ یاجو امن کے سابقہ مدینیہ منورہ میں بیٹھارہتا ہے اس کو کسی قسم کا کوئی فکر نہیں کرناچاہیے جب تک وہ قتنہ اور شرپسندی سے بازرہتا ہے اللہ تعالیٰ صالح لو گوں اور اللہ سے ڈرنے والوں کی حفاظت کرتا ہے ۔اور محمدُ اللہ کے رسولؑ ہیں ۔

تبصره و جائزه دوده كادوده اورپاني كاپاني - يه عاجزاليه دعوے تو نہيں كرتا ہے كه يه سب بيثاق كالفظى ترجمه ہے - كه

کی کتابوں سے استفادہ کر ناپڑا۔ اور ذو معنی الفاظ کے ایک سے زیادہ معنی لکھے۔ کچے دہرائی بھی ہے۔ علاوہ ازیں اوب کو ملحوظ رکھتے حضور یا حضور پاک کے الفاظ بھی اس عاجز کے ہیں۔ لیکن انشا، اللہ قار مکین کسی ایک شق کو دوسری کا تضاد نہ کہہ سکیں گے ، کہ بڑی محنت سے صحح بیثاق کو پیش کیا جارہا ہے۔ کچے مورضین نے البتہ اس کو عہد نامہ کا نام دیا یا عہد و پیمان و غیرہ کہا۔ اس عاجز کے لئے یہ بیثاق ہو بھی ہیں اور حضور پاک کی طرف سے ہے ۔ عہد نامہ بھی ہے ۔ ذمہ داریاں اور حقوق بھی ہیں اور احکام بھی ہیں۔ ایک ایک شق کے الفاظ پر کئی مضمون لکھے جاسکتے ہیں۔ اور فلسفذ اور نظریہ بے مثال ہے۔ شرپند کو امن دینے والے کو قتل سے بھی بڑا جمر مرزا دیا کہ الیے جرم کیلئے نہ تو ہہ ہے نہ قصاص ہے بھی ثابت ہو گیا کہ کہ وہ حدیث صحیح نہیں کہ "اختلاف میری امت کیلئے باعث رحمت ہے " سبہاں حکم ہے قرآن پاک اور احادیث مبار کہ کی مدد سے ایسا اختلاف ختم کیا جائے ۔ یہ میثال اند تعالیٰ نے منظور کیا۔ اور عورت کی حفاظت پر بھی ذرا دھیان دیں۔ اب یہ سوچیں کہ اس سال کے شروع ہیں اس عاجز کی استدعا پر ہمارے مرزوع ہیں اس عاجز کی استدعا پر ہمارے مرزوع کی مذہب نہیں اور وہ اسلام پر " ڈاک " بھی مار نے ہیں اور وہ اسلام پر " ڈاک " مار نے کہ قادیا نیت کوئی مذہب نہیں اور وہ اسلام پر " ڈاک " بھی مار نے ہیں اور مزید " ڈاک " مار نے کی تجویز سے بیاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر شرپندی کیا ہوگی۔ تو بھلا ہم تو م کے طور پر ان قادیا نی شرپندوں کو کیوں امان دینے ہیں اور جو لوگ ان کی معاشرتی بائیکٹ نہیں کرتے کیاوہ مسلمان ہیں ؟

یہ ہے حضور پاک کی سنت، نہ کہ ہمارے علما کے بائیس نکات یا قرار داد مقاصد ۔ پاکستان میں ہمیں پہلے دن سے اس میں آق کو جاری و ساری کرنے کی ضرورت تھی ۔ کہ حاکم وقت اولی الامرکی طرح حکومت سنجمال کر ہمیں اللہ کی فوج بنا دیتا ۔ ہہر حال اس میں آق کے ذریعہ ہمارے آقائے ایک سیاسی حاکم کی طرح مد سنہ منورہ کا انتظام سنجمال لیا ۔ یہودی بھی اس میں آق میں شامل تھے ۔ انہوں نے جب میں آق کی خلاف ورزی کی تو نتیجہ بھی بھگت لیا۔ ہمراکیک کی کہانی باری آئے گی ۔ اس میں آق میں بڑا سبق یہ ہے کہ اسلامی فلسفہ حیات کے تحت ہم سب اللہ تعالیٰ کے سپاہی ہیں ۔ کہ میں آق کے لفظ سے عسکری یا فوجی پن کا مظاہرہ ہوتا ہے ۔ اور اسلام اللہ کی آمریت ہے ۔ یہاں پر نہ لوگوں کو اللہ کاشریک بنایاجا تا ہے نہ وطن کی پوجا کی جاتی ہے ۔ یہاں وحدت میں حدودت عمل کے تحت حضوریاک کی غلامی اختیار کی جاتی ہے ۔

بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دلیں ہے تو مصطفوی ہے (اقبالؒ) و شمن کے ارادوں کا جائزہ بیعت عقبہ ثانی میں واضح ہو چکاتھا کہ فوری دشمن کفار مکہ تھے۔اس لئے حضور پاک نے فوجی حکمت عملی متعین کرنے کے لئے ایک طرف اپنی طاقت کو بڑھا یا جس کا ذکر ہو چکا ہے تو دوسری طرف دشمن کی تعداد اور ارادوں کا جائزہ لینا بھی ضروری تھا۔حضور پاک کو معلوم تھا کہ قبائلی جمہوریت کی وجہ سے سب عرب قبائل جلدی جلدی اکٹھے ہوکر مدینے منورہ پر حملہ آوریہ ہوسکیں گے۔دوم کفار مکہ شروع میں کسی السے اتحاد کی کو شش بھی نہ کریں گے ، کہ مدینے منورہ والوں کی تعداد کفار قریش کے مقابلہ میں کم تھی۔اور ان کا خیال ہوگا کہ وہ مدینے منورہ کو کسی وقت تاخت و تاراج کر سکیں گے۔

سوم کفار قریش جلدی میں ضرور تھے۔لیکن وہ مدینیہ منورہ پرجلد حملہ کر کے سارے پیژب کے گردونواح کو اپنا دشمن بھی نہ بنانا چاہیں گے۔کہ الیے حملہ کی صورت میں پیژب کی تمام آبادی اور نزدیک کے قبائل ضرور مل کر مقابلہ کرتے۔تو کفار مکہ نے پیژب میں اپنے حلیف یا ہمدرد تلاش کرنے شروع کر دیئے۔

قرایش کا عبداللد بن افی کو خط سارے عرب میں مشہورہ و گیاتھا کہ یثرب کے قبیلہ اوس اور خزرج عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنا رہے ہیں ۔ اور وہ تا جپوشی کی تیاریوں میں مصروف تھا، کہ حالات تبدیل ہوگئے ۔ کہ اوس اور خزرج کے کافی لوگ نہ صرف مسلمان ہوگئے بلکہ بیعت عقبہ ثانی کے تحت انہوں نے حضور پاک کو اپنا رہما تسلیم کرلیا ۔ اب اس سارے معاملہ میں عبداللہ ایک زخی سانپ کی طرح تھا اور اس کو سبھ نہیں آرہاتھا کہ وہ کیا کرے ۔ قریش نے اس کا فائدہ اٹھانے کے لئے اور عبداللہ کو سرداری کی شہر دے کر اس کو ایک خط لکھ دیا۔ مختر طور پر اس خط کے الفاظ یہ تھے کہ: ۔

" تم نے ہمارے آدمیوں کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ہم خدای قسم کھاتے ہیں کہ یا تو ہم لوگ ان کو قتل کر ڈالو یا پیڑب سے نگال دو ورنہ ہم سب لوگ تم پر جملہ کر دیں گے۔اور تم کو فغا کر سے تمہاری عور توں پر تصرف کریں گے۔"۔حضور پاک کو اس خط کا پتہ چا تو آپ خو دعبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے گئے۔اور اس کو شیہر کی کہ وہ مد سنیہ منورہ میں خانہ جنگی سے گریز کر سے اور قریش کا یہی مطلب ہے۔ کہ تم اور ہمارے وفاوار لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کر کم زور ہوجائیں ۔عبداللہ بن ابی محاملات کو چھے تبھے گیا۔اور اس کو معلوم تھا کہ اس کے وفاوار لوگ زیادہ نہیں۔اس لئے اس نے قریش کے خط کا کوئی اثر نہ لیا۔ قریش کا خط بظاہر جنگ کی دھمکی تھی۔لیک حضور پاک ان کے ارادوں کو شبھے گئے تھے۔تو عبداللہ سے مل کر قریش کی شرارت کو ختم کر دیا۔ انہی ونوں جناب سحد بن محافہ عمرہ کے لئے مکہ مکر مد گئے تو اپنے پرانے دوست امیہ بن خلف کے ہاں قیام کیا۔ابو جہل نے ان کو دیکھ لیا اور کہا "اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو نے کر واپس پیڑب نہ جاسکتے۔اور آئندہ تم خانہ کعبہ نہ آسکو گے " جناب سحد نے واب دیا کہ "اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو نے کہ کر واپس پیڑب نہ جاسکتے۔اور آئندہ تم خانہ کعبہ نہ آسکو گے " جناب سحد نے واب دیا کہ "اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو نے کہ کر واپس پیڑب نہ جاسکتے۔اور آئندہ تم خانہ کعبہ نہ آسکو گے " جناب سحد نے کواب دیا کہ "اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو تو کے کر واپس پی ترب نہ جاسکتے۔اور آئندہ تم خانہ کعبہ نہ آسکو گے " جناب سحد نے کاراستہ روک لیں گے "۔

یہ دو واقعات آئندہ ہونے والے حالات پرروشیٰ ڈال سکتے ہیں ۔ کہ فریقین میں لڑائی کسی وقت بھی چھڑسکی تھی ۔
کفار قریش نے مدینہ منورہ کے یہودیوں ۔ خاص کر کعب بن اشرف، عبداللہ بن ابی جسے منافقوں اور مدینہ منورہ کے بزد کیا بسنے والے قبائل کے ساتھ رابطہ رکھاہوا تھا۔ اور بجرپور تیاری کررہے تھے کہ کسی وقت مہاج بن اور انصار کو تباہ وہرباد کردیں گے۔ فرق صرف یہ تھا کہ ابو جہل اور اس کے حواری جلدی میں تھے ۔ لیکن عتبہ بن ربیعہ التوا چاہتا تھا۔ قار ئین چھٹے باب میں قبائل کی ذمہ داریوں پر نگاہ کریں اور حالات کاجائزہ لیں تو یہ ظاہر ہوگا کہ کفار قریش قبائل بھی اب پہلی حالت میں نہ تھے ۔ اور وہاں پر بھی کی خت فیصلہ مشکل تھا۔ لیکن اگر کوئی بہانہ مل جاتا کہ قریش کی عرت کا سوال ہے تو عتبہ کو تو ہر حالت میں اہم کر دار اداکر نا ہو تا تھا کہ وہ سپ سالار تھا۔ حضور پاک ان تمام پہلوؤں کاجائزہ لئے ہوئے تھے اور اپنی طاقت جس کا پہلے ذکر کیا گیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک فوجی حکمت عملی وضع کی۔

حصنور پاک عی فوجی حکمت عملی پیاسٹر پیٹیجی ساتھ نقشہ جہارم ہے، اس کو ایک نظر دیکھنے سے حضور پاک کی ساری فوجی حکمت عملی سجھ میں آجاتی ہے۔ بتگ بدرجس کو حق کا پہلا معرکہ کہا جاتا ہے دراصل اسلام کا نواں بتگی معرکہ ہے۔ اس سے پہلے مد سنے مغرف مند فریات اسلام کا نواں بتگی معرکہ ہے۔ اس سے پہلے مد سنے مغرف مند ان کو مروقت ڈرلگتا رہتا ہے کہ اہل مغرب کہیں ان کو " بتگیج" ند کہد دیں ۔ اس لئے ہر بتنگ سے پہلے دہ ہزاروں " مجبوریوں " کی آڑلیتے ہیں ۔ اور بتنگ کو کبھی" مصلحانہ " بناتے ہیں اور کبھی" مدافعانہ " دیں ۔ اس لئے ہر بتنگ سے پہلے دہ ہزاروں " مجبوریوں " کی آڑلیتے ہیں ۔ اور بتنگ کو کبھی" مصلحانہ " بناتے ہیں اور کبھی" مدافعانہ " دول اور ان ہور کہاں نا چاہے گا کہ دس ساللہ مدنی زندگی میں ہمارے آقا نے سائیسی بتکوں اور فوجی مہمات میں ازخو دسپر سالار کے طور پر کام کر سے فن سپر گری پر احسان فرما یا اور اٹھا سٹھ بتگی مہمات یا بتکوں کے لئے دوسرے سپر سالاروں کے ماتحت لشکر بھیج کر اپنے عظیم رفقا۔ کو عظیم عسکری قوت بنا دیا ہے بہ ہوان پچائو یں جنگوں اور مہمات کو ہنہ شمار دے کر اس کتاب کا حصہ بنارہا ہے کہ کوئی شک نہ رہے ۔ اور آگر اوسط ثکالی جائے تو ہر سال میں دس بتنگیں یا مہمات ظہور پذیر ہو ہیں ۔ ان میں سے اکثر مہمات پر ہفتہ یا دس دو خوبی اور ور کہ علی ہوتی ہے اکثر مہمات پر ہفتہ یا دس دی تو ضرور حب باہران بی جسی ہیں بہ جسیحنے ہے پہلے کچھ تیاری کی ضرورت بھی ہوتی ہے ۔ ادار جو لوگ فوجی ذہن رکھتے ہیں وہ باہران بی محفور پاک اور آپ کے رفقانے سال میں آدھے نے زیادہ وقت " نیا تنہ و " کے نیچ گزارا اور آسانی سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور پاک اور آپ کے رفقانے سال میں آدھے نیادہ وقت " نیا تنہ و" کے نیچ گزارا اور آسانی سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور پاک " اور آپ کے رفقانے سال میں آدھے نیادہ وقت " نیا تیا تنہ وی کا اور آپ سے دوقانے سال میں آدھے نیادہ وقت " نیا تیا تہ وال میاسی گزارہ نہیں ۔ ۔

تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات (اقبالؒ) حفاظت اور مخبری پتانچہ حضور پاک نے حفظ ماتقدم کے طور پر مسجد نبوی اور اپنی رہائش گاہ کے نزدیک اصحاب صفہ کو اس کئے ٹھہرایا کہ وہ آپ کی حفاظت بھی کرتے تھے ۔ اور خبر گری کاکام بھی کرتے تھے ۔ حضور پاک نے سابھ ہی یہ حکم دیا کہ مسلمان رات کو ہتھیار بند ہو کر سو یا کریں ۔ اس کے علاوہ ہم ہ داری کا بندوبست کیا۔ اور جگہ جگہ مخبر رکھے ، جو ہر شکیہ آدمی پر کڑی نگاہ رکھتے تھے ۔ ہمرہ دین کیا۔ اور جگہ جگہ مخبر رکھے ، جو ہر شکیہ آدمی پر کڑی نگاہ رکھتے تھے ۔ ہمرہ دینے کا سلسلہ میں خود حضرت سعد بن ابی وقاص راوی ہیں کہ یہ ذمہ داری انہوں نے ازخود کی دفعہ نبھائی ۔ یہ تو مد سنے منورہ کے گروؤ ووٹے چھوٹے دستے ہروقت مد سنے منورہ کے گروؤواح کی گشت کرتے تھے ۔ اور نزدیکی قبائل کے سابھ معائدے کئے گہ وہ مسلمانوں کے وفادار رہیں گے ۔ ان میں خاص کر جہنیہ کا قبیلہ قابل کے سابھ معائدے کئے گئے کہ وہ مسلمانوں کے وفادار رہیں گے ۔ ان میں خاص کر جہنیہ کا قبیلہ قابل ذکر ہے جو مد سنے منورہ سے چند میل کے فاصلہ پر کو ہستانی علاقوں میں دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔

اگریہ عاجز اپنے "مجبور، مرعوب، امن پینداور اسلام پیندے " دانشوروں کے بیانات اور تبھروں کو رد کرنے یا اس سلسلہ میں جائزے پیش کرنے لگ گیا تو یہ کتاب ان کی "لاعلمی " دور کرنے کی باتوں سے بھرجائے گی ۔ لیکن ایک بیان رو کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ "امن پیندے "کہتے ہیں کہ اسلام میں بالکل جنگ کی اجازت نہ تھی ۔ اور لڑائی تو تب شروع کی گئی جب سورۃ بقرہ



میں لڑنے کی اجازت ملی کہ "اللہ تعالی کی راہ میں آن لوگوں سے لڑوجو تم سے لڑتے ہیں " -اس عاجز کا اس بیان کے ساتھ ہر گز اتفاق نہیں ۔شان نزول کے تحت سورۃ بقرہ کی یہ آیات سریتہ البحر، رابعہ کی مہم اور حرار کی مہمات وغیرہ جن کاآگے ذکر آنے والا ہے ان سے بعد میں اتریں ۔ اور یہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی جنگی کاروائیوں کو اور زیادہ واضح کرتی ہیں لینی مسلمانوں کے ان عملوں کو تقویت دیتی ہیں ۔اس عاجزنے واضح کردیا ہے کہ جنگ کا فیصلہ بیعت عقبہ ثانی میں ہو گیا تھا۔جو فرق تھاوہ میثاق مدینیا نے نکال دیااس لئے جب واقعات اس عاجز کے جائزوں کے شبوت میں جاتے ہیں تو اس سلسلہ میں مزید بحث فضول ہے ۔ اور جنگ و جہاد کو ظالمانہ عمل کہنے یالڑائی کے مناظر کو بھیانک بیاں کرکے ہمارے دانشوروں اور کچھ علماء نے قوم کو بے غیرت اور ذلیل کر دیا ہے ۔ کاش ایک ارب کی بجائے ہم صرف ایک کروڑ ہوتے ۔ لیکن ہوتے غیرت مند ۔ یہ عاجزاس جائزے اور اپنے ہر جائزے کو قرآن پاک اور سنت نبوی کے واقعات کے تابع کر رہا ہے ۔اور میری ذاتی رائے صفر کے برابز ہے۔ متحرک طرز جنگ صفوریاک نے مدینہ منورہ کے اندرونی اور بیرونی دفاع کے علاوہ ایک اور فوجی حکمت عملی بھی متعین فرمائی کہ وہ متحرک طرز جنگ (Mobile Warfare) کواپٹائیں گے۔کہ جب نفری کم ہو تو یہ بہترین طریقہ جنگ ہے لیکن اس کے لئے بہت محنت اور جسمانی مصبوطی کی ضرورت ہے۔اس کے علاوہ جنگی منتقق کی بھی ضرورت ہے۔اور حضور پاک نے ان سب پہلوؤں پرخاص تو جہ دی ۔ تفصیل ساتھ ساتھ آئے گی ۔ یو رپ میں اٹھارویں صدی میں جرمنی کے فریڈرک اعظم نے جب مسلمانوں کی ہناز اور دیگر جنگی چالوں کے مطالعہ کے بعد موجودہ فوجی ڈرل کو اپنایا ، تو ساتھ اس طرز جنگ کو تدبیراتی (Tactical Doctrine) کے طور پر بھی اپنایا ۔ کلاسو ٹزاس سلسلہ میں فریڈرک کو بڑی داد دیتا ہے ۔ کلاسو ٹزجو غیر متعصب اور غیرجا نبدار قسم کا فوجی ماہر ماناجاتا ہے وہ بھی یہ ذکر نہیں کرتا کہ انہوں نے سب کچھ مسلمانوں سے سکھا۔ اپنے تو خیرولیے بھی امن پسندی کی لوریاں دے کر ہمیں بے جان کررہے ہیں ۔لیکن یورپین دانشورجو بڑے محقق بننے کھرتے ہیں ان میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں تسلیم کیا کہ مسلمان ہی اس طریقہ جنگ کے بانی ہیں: -

فقط اسلام سے یورپ کو اگر کد ہے تو خیر دوسرا نام اس دین کا ہے فقر غیور (اقبال)

زمین کے مطالعہ اور استعمال کو اس طرز جتگ میں اہم حیثیت حاصل ہے ہلکے پھلکے دسنے حرکت میں رہتے ہیں ۔ بڑے دستے دراصل متح ک ہوتے ہیں ۔ جب داؤلگادشمن پر جھپٹا مارا یا گھات لگائی ۔ اگر کسی جنگ میں دشمن کی طاقت زیادہ نظر آئی اور جنگ ناگزیر ہوگئ تو اپن حیٰ ہوئی زمین پر متح ک دفاع (Mobile Defence) اختیار کیا ۔ اگر دشمن پر کامیابی حاصل ہوگئ تو بہتر ، اگر حالات خراب ہونے لگے تو بروقت وہاں سے طریقے کے ساتھ اٹھ کر کسی اور جگہ دفاعی پوزیشن اختیار کرایا ۔ زمین کے علاوہ موقع اور محل کے استعمال میں الیمار بط ضروری ہوتا ہے کہ اپنا کم سے کم نقصان ہواور دشمن کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہو ۔ ریکستان یا کھلا علاقہ اس طرز جنگ کے لئے نہایت ہی موزوں ہے ۔ حضور پاک کے صحابہ کرائم نے بھی یہی طرز جنگ اپنایا ۔ جنگ سلاسل ، اجنادین اور پرموک میں یہی طریقہ جنگ بڑی سطح پر استعمال کیا گیا اور مسلمان متح ک رہے ۔ دراصل اسلام ازخود

ایک متحرک نظریہ ہے کہ اہل اسلام کا قافلہ صراط مستقیم پر رواں دواں ہے۔ نماز میں حرکت ، زکوۃ میں مال کی حرکت ، قربانی میں گوشت کی حرکت اور ج میں پوری قوم کی اکٹھی حرکت۔

عملی کاروائیاں اس فوجی عکمت عملی کے تحت جسیا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے حضور پاک نے ہجرت سے لے کر جنگ بدر تک آٹھ فوجی کاروائیاں کیں ۔ جن کو نقشہ چہارم پر دکھایا گیا ہے ۔ نقشہ اور واقعات کے مطالعہ سے ظاہر ہوگا کہ وشمن کو مدنی مورہ سے دورر کھا گیا۔اوراپی نفری اور ہتھیاروں کی کمی کو متحرک طرز جنگ اپنا کر دشمن کے ساتھ توازن پیدا کیا گیا۔ان آٹھ مہمات کی تفصیل یہ ہے۔

ا۔ سمر سبتہ البحر پیا بحرکی مہم (رمضان مکیم بجری): یہ اسلام کی پہلی جنگی کاروائی ہے۔ حضور پاک کو مدسنہ منورہ میں آئے ہوئے چھ ماہ گزرے تھے کہ ابو جہل کفار کہ کے دویا تین سو کے لشکر کے ساتھ مکہ مکر مہ سے ملک شام کی طرف راستے کی دیکھ بھال کے لئے نکلا۔ مقصدیہ تھا کہ بحرہ قلزم کے کنارے کنارے چلتارہے ، اور دیکھے کہ مسلمان کتنے چوکئے ہیں ۔ اور اگر موقع ملے تو ان پر کوئی دھاواکرے یا شبخون مارے ۔ حضور پاک کو مخبروں نے اطلاع دے دی اور حضور پاک نے جناب امیر جمزہ کو اپنے ہیں ۔ پیچاس مجاہدین کے ساتھ مدسنہ منورہ سے باہر بھیجا کہ ابو جہل پر نگاہ رکھیں کہ اس کے کیاارادے ہیں۔

قصنول اختلاف اکثر رادی یہاں ایک فضول اختلاف کے حکر میں پڑجاتے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ اس نشکر میں سب مہاجرین تھے۔ اور کسی کا خیال ہے کہ آدھے مہاجر تھے اور آدھے انصار ۔ اور آجکل کے مورخ اس خیال کے حامی ہوگئے ہیں کہ سب مہاجرتھے ۔ کہ انصار تو صرف مد سنے مؤرہ کے دفاع کے ذمہ دار تھے اور باہرجاکر گشتی کاموں کی ذمہ داری انصار پر نہ تھی ۔ یہ بہت ہی فضول جائزہ تھا ۔ اصل بات یہ تھی کہ شروع شروع میں حضور پاک گشتی دستوں اور نشکروں میں زیادہ تر مہاجرین کو بہت ہی کہ فضول جائزہ تھا ۔ اصل بات یہ تھی کہ شروع شروع میں حضور پاک گشتی دستوں اور نشکروں میں زیادہ تر مہاجرین کو بہت تھے کہ وہ لوگ علاقے اور زمین کی دیکھ بھال کرلیں ۔ انصار میں سے ایک دوصحابہ رہمنائی کے لئے ساتھ ہوتے تھے ۔ یار لوگوں کو کوئی بات مل جائے لیں اختلاف ڈھو نڈنے میں دیر نہیں لگاتے ۔ اس عاجزنے بیعت عقبہ ثانی کے الفاظ اور میثاتی مدسنے کی شقوں کو اس لئے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوجائے ۔ انصار مدسنے نے حضور پاک کو ان محائدوں کے تحت اپنا روحانی پیشوا اور سیاسی امیر تسلیم کرلیا تو بات ادھر ختم ہوجاتی ہے ۔ اس مہم میں ممکن ہے کہ تعیں مہاجر موں اور بیس انصار ہوں ۔ تو تعیں اور پچاس والا اختلاف بھی یہاں ختم ہوجاتی ہے ۔ اس مہم میں ممکن ہے کہ تعیں مہاج ہوں اور بیس انصار ہوں ۔ تو تعیں اور پچاس والا اختلاف بھی یہاں ختم ہوجاتی ہے ۔ اس مہم میں مین میں میں میں میں میں میں میں وروں اور بیس انصار ہوں ۔ تو تعیں اور پچاس والا اختلاف بھی یہاں ختم ہوجاتی ہے ۔ اس مہم میں میں میں اور پچس انصار میں اور بیس انصار ہوں ۔ تو تعیں اور پچاس والا اختلاف بھی یہاں ختم ہوجاتی ہے ۔

جتاب حمزہ نظے اور چونکہ آپ کی نفری مقابلنا کم تھی اس لئے آپ نے ابو جہل کے نشکروں کی حرکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے
ایک جگہ گھات لگائی ۔ لیکن حجرب ہونے سے پہلے قبیلہ جہدنیہ کے مجدی بن عمرو کو حالات کا پتہ چل گیا ۔ وہ کفار مکہ اور مسلمانوں
یعنی دونوں فریقین کے سابھ معائدہ امن کئے ہوئے تھا۔ اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کاعلاقہ میدان جنگ ہے ۔ اس نے پچ بچاؤ کیا
اور ابو جہل کو مکہ مکر مہ جانے کے لئے مجبور کر دیا۔ جس کے بعد جناب حمزہ بھی مدسنیہ منورہ واپس حلے گئے ۔ اس کے بعد کفار مکہ کو
مدسنیہ منورہ کے اتنا نزدیک آنے کی ہمت نہ ہوئی ۔ ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان چوکئے تھے اور ان کو مسلمانوں کے عزم کی بھی خبر

تھی: -

شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو خوف باطل کیا! کہ ہے غارت کر باطل بھی تو (اقبالؒ) مہم کی اہمیت اس مہم کے لئے حضور پاک نے جناب امیر حمزہؓ کو ایک جھنڈاعطا فرمایا جس کا رنگ سفید تھا اور اس لشکر میں جناب ابو مرثدٌ بن حصین کو یہ جھنڈااٹھانے کی سعادت نصیب ہوئی ۔ جناب حمزہؓ شاعرتھے اور انہوں نے اس مہم کے بارے ایک لمبی چوڑی نظم کہہ دی جس کے چنداشعار پیش کئے جاتے ہیں: ۔ (یعنی ان کا مفہوم بیان کیا جارہا ہے)

" دہ سب جنہوں نے خواہ مخواہ ہمیں متنگ کیا، اور ہم پر ظلم کیا، انہوں نے کبھی یہ نہ سوچا کہ ہم نے تو ان پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ ہم تو صرف انصاف اور سچائی کو خلاج ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے راستے پرچلنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور یہ لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں۔ اب میں ان پر جوابی حملہ کے لئے میار ہوں۔ کہ ہمارے پیٹمبر نے ہمیں الیسا حکم دیا ہے۔ اور الیے جھنڈے کے شخت جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوا۔ اور ہمارے پیٹمبر نے مجھے جتگی کاروائی کے لئے بھیجا ہے۔۔۔ "

تنبصرہ یہ اوراس قسم کی بے شمار نظمیں ہماری پرانی تاریخوں خاص کرا بن اسحاق میں موجو دہیں ۔افسوس کہ ہمارے شاعریا ادیب کبھی ادھر دھیان نہیں دیتے ۔ کہ ان نظموں کو اردوشعروں میں ڈھال کر قوم میں عذبہ جہاد پیدا کریں ۔ دوم ان نظموں میں تاریخ کا بیان بھی ہے مثلاً ابھی ابھی ذکر ہوا کہ ہمارے علما یا "امن پسندے " دانشور کہتے ہیں کہ مدسنہ منورہ میں ہمنچنے کے ایک سال بعد جب وہی نازل ہوئی تو تب جنگ کی اجازت ملی ۔ یہ عاجز اپنے جائزہ میں اس رائے کو رد کر چکا ہے ۔ اب جناب جز ہو ہجرت کے چھ ماہ بعد لشکر لے کر باہر نظے وہ کہتے ہیں کہ وہ جوابی حملہ اور جنگی کاروائی کے لئے گئے ۔ ہمارے یہ "امن پسندے " کہیں گے ۔ ہاں! ہاں! یہ مدافعانہ کاروائی تھی ۔ لیکن یہ نہ سوچیں گے کہ مدسنہ منورہ سے باہر تقریباً پچاس میل دور گھات لگانی کتن مدافعانہ کاروائی ہے ۔ یہ لوگ کسی سوچی سمجھی سازش کے نتیجہ کے طور پر ہمیں خصی کرنا چاہتے ہیں ۔ اور یہ عاجزان لوگوں کے مدافعانہ کاروائی ہے ۔ یہ لوگ کسی سوچی سمجھی سازش کے نتیجہ کے طور پر ہمیں خصی کرنا چاہتے ہیں ۔ اور یہ عاجزان لوگوں کے مدافعانہ کاروائی ہے ۔ یہ لوگ کسی سوچی سمجھی سازش کے نتیجہ کے طور پر ہمیں خصی کرنا چاہتے ہیں ۔ اور یہ عاجزان لوگوں کے مدافعانہ کاروائی ہے ۔ یہ لوگ کسی سوچی سمجھی سازش کے نتیجہ کے طور پر ہمیں خصی کرنا چاہتے ہیں ۔ اور یہ عاجزان لوگوں کے مدافعانہ کاروائی ہے ۔ یہ کوگانہ کاروائی ہے ۔ یہ کوگانہ کی سازش کے نتیجہ کے طور پر ہمیں خصی کرنا چاہتے ہیں ۔ اور یہ عاجزان لوگوں کے در کیا جائے کیا ۔ ۔

بے چارے کے حق ہے یہی سب سے بڑا ظلم برے پر اگر فاش کریں قاعدہ شیر (اقبال آ)

السرابعہ کی مہم (شوال مکیم بجری) یہ اسلام کی دوسری جنگی کاروائی ہے ۔ کفار مکہ ، مدینہ منورہ کے نزد مک اسی طرح آتے رہے اور ان پر صرف نظر رکھنے سے معاملات بالکل دفاعی صورت وشکل اختیار کرجاتے ۔ اس لئے حضور پاک نے بہلی کاروائی کے بعد جو دوسری کاروائی کی وہ مکہ مکر مہ کی طرف ایک گشتی کاروائی تھی جو فطرت میں جارحانہ تھی ۔ لیکن کسی حملہ وغیرہ کی اجازت نہ تھی ۔ اس کے لئے حضور پاک نے جناب عبیدہ بن حارث کو ساتھ یا اسی سواروں کے ہمراہ مدینہ منورہ اور مکہ مکر مہ کے درمیائی علاقہ میں دیکھ بھال کے لئے بھیجا۔ جناب عبیدہ کے باپ حارث ، حضور پاک کے دادا جناب عبدالمطلب کے بھیجا۔ جناب عبیدہ کے جسیا کہ چو تھے باب میں ذکر ہو چکا ہے اپنی اولاد کو بنوہاشم کا حصہ بنا دیا۔ جناب عبیدہ بھی حضور پاک کے رشتہ کے لحاظ سے چچا تھے ۔ اس مہم کا بڑا مقصدیہ تھا کہ دشمن کو بنا دیا جاگ کہ اگر تم

ہمارے علاقے کی دیکھ بھال کرسکتے ہو تو ہم بھی تہمارے گر آکر تہمارا کوئی نقصان کرسکتے ہیں ۔ دوسرا مقصد زمین اور علاقے کا مطالعہ تھا۔ اور مہم میں زیادہ تعداد مہاجرین کی تھی۔ چند انصار صرف رہمنائی کے لئے تھے تو مورضین کو موقع مل گیا کہ کہ لکھیں کہ انصار اپنے گھروں سے اتنا دور کسی مہم پرجانے کو تیار نہ تھے (نعوذ باللہ)۔ پس موقع ملے کہ قوم میں تفرقہ ڈالیں۔

بہر حال دشمن بھی خاموش نہ تھا۔ کہ ایک جگہ کفار مکہ کا دوسو کا نشکر کسی دیکھ بھال یا گشتی کاروائی کے لئے نگلا ہوا تھا۔

جن کی کمانڈ ابو سفیان یا عکر مد بن ابو بہل میں سے ایک کر رہا تھا۔ مسلمانوں کو جملے کا حکم نہ تھا۔ ایک جگہ وہ مسلمانوں کی اتنی دور موجودگی کے بارے سوچ ہی نہ سکتا تھا کہ ایک جگہ وہ مسلمانوں کے دیک کر بیٹھ گئے۔ قریش کفار میں کچھ بھگد ڈرچ گئی۔ ان کے نشکر خزد یک بہوئے تو جتاب سعد بن ابی وقاص جو نشکر میں تھے انہوں نے ایک تبر چلادیا۔ قریش کفار میں کچھ بھگد ڈرچ گئی۔ ان کے نشکر میں دو مسلمان بھی تھے اور ابھی ابھی بیان ہوا ہے کہ مجبوری کے تحت بکہ مکر مہ کے مقیم او گوں کو قریش مکہ کی ہر کاروائی تعین مہمات اور جشکوں میں شرکک ہونا پڑتا تھا۔ چتا نچہ کفار کی یہ افراتھزی دیکھ کریے دونوں مسلمان نظر بچا کر مسلمانوں کے ساتھ مل مہمات اور جشکوں میں شرکک ہوناوان تھے جو اولین مسلمانوں سے تھے اور حبثہ کی طرف بجرت بھی کی۔ آپ نے بعد میں اسلام کے سات میں ایک جتاب عقبہ بن عزوان تھے جو اولین مسلمانوں سے تھے اور حبثہ کی طرف بجرت بھی کی۔ آپ نے بعد میں اسلام کا نے کی بڑی تھر مت کی اور حضرت عمر کے زمانے میں بھرہ کے ور زبھی رہے دونوں مشلمان نظر بچا کر مارا دارا کریں گے۔ آپ کا خام میں انہوں ہوئے کہ او گوں کو ان کے اپنے ناموں سے نگا۔ اور آپ کو لوگ کہتے بھی مقداد بن الاسود ہی خوان بالسام لانے خاندان جاہلیت کے زمانے میں الاسود بن یعوث ( بنوز ہرہ ) کا حلیف بن گیا۔ اور آپ کو لوگ کہتے بھی مقداد بن الاسود تھے۔ جب خان میں احکام بازل ہوئے کہ لوگوں کو ان کے اپنے ناموں سے نکارا جائے تو پچر آپ اپنے باپ کے نام سے مقداد بن الاسود تھے۔ بین سے عاج دقر آن پاک کے احکام کے تحت کوئی تھان پھنگ یہ تھی کے تو تو تھی آن پورٹ کی کھان پھنگ کے ساتھ کوئی تھان پھنگ کے تھیں کوئی جون پھن پھنگ کے کہ امام بخاری نے آپ امام بخاری نے ان امام بخاری نے انہا احدیث کو قرآن پاک کے احکام کے تحت کوئی تھان پھنگ کے ساتھ کوئی بھن پھنگ کے دور ان کے ایام بخاری نے انہا اور یہ کو قرآن پاک کے احکام کے تحت کوئی تھان پھنگ کے بھر کوئی سے میں کے احکام کے تحت کوئی تھان پھنگ کے بھی کہاں بھنگ کے اور کی کھون پھنگ کے بعد کوئی بھان پھنگ کے دیا کہ کہاں میکار کے ادی کوئی کے اور کی کھون پھنگ کے دور کے کوئی کھون کھنگ کے دور کوئی کوئی کوئی کے دور کی کھون کے کوئی کے دور کے کوئی کے دور کوئی کے د

مہم کے نتا گی اور جناب عبیدہ کا مشرف اس مہم نے قریش کو حیران کر دیا کہ مسلمان استے دور تک آکر ان کے خلاف کوئی کاروائی کرسکتے ہیں ۔ اور ان کے تجارتی قافلوں کی اب سخت حفاظت کی ضرورت ہوگی ۔ قریش کفار کا گزارہ ہی تجارت پر تھا۔ تو اب ان کی طاقت بٹ گئی کہ جو قافلہ تجارت کے لئے جا تا انہیں ساتھ کافی نفری اس قافلہ کی حفاظت کے لئے بھی بھیجنا پڑتی ۔ مسلمانوں اور اہل مدینے کے لئے ایسا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ مدینے منورہ میں زمینداری پر گزارہ تھا اور تجارت زیادہ شمالی علاقوں کے ساتھ ہوتی تھی ۔ یا سمندر کے راستے ۔ جناب عبیدہ کی بھی اس مہم کے لئے حضور پاک نے جھنڈا عطافر ما یا ۔ اور اس کے بعد جو مہم بھی گئی اس کو حضور پاک نے جھنڈا عطافر ما یا۔ یا خود نگلے تو اپنے لشکر میں کسی کو جھنڈا برداری یا علمبرداری کا شرف عطافر ما یا۔ بتاب عبیدہ کی اولادے کچھ لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ پہلا جھنڈا جناب عبیدہ کو عطابوا اور اس کے بعد یہ رسم پکی ہوئی ۔ لیکن راقم نے تام پرانی تاریخوں کی تھاں بین کی ہے تو پہلے جھنڈ ہے کی سعادت جناب عبیدہ کا

البتہ اپنا مقام ہے۔آپ جنگ بدر میں زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہوئے اور صفرائے قریب دفن ہوئے ۔ جنگ بدر کے کچھ سال
بعد حضور پاک گا ان علاقوں سے ایک مہم کے دوران گزر ہوااور وہاں تھوڑا قیام کیا۔ تو خوشبو کے ساتھ سارا ماحول مہک گیا۔
صحابہ کرامؓ نے اس کو حضور پاک کے بسینے کی خوشبو جمھااور گزارش کی کہ سفر سخت تھااور حضور پاک کا بہت زیادہ بسینے بہہ رہا
تھا۔ تو حضور پاک نے فرمایا" دراصل بات یہ ہے کہ حق و باطل کے پہلے بڑے معرکہ کے شہیداول جناب عبیدہ من حارث آپ کو
خوش آمدید کہہ رہے ہیں "۔یہ ہے شہدا کی شان:۔

مرے فاک وخون سے تونے یہ جہاں کیا ہے پیدا صلہ شہید کیا ہے ؟ تب و تاب جاوداند سراقبالؓ)
حرار کی مہم ( دی قعد م کیم بجری ) یہ اسلام کی تبیری جنگی کاروائی ہے مراصل یہ کاروائی دوسری مہم کی (Follow تھی مین دوسری مہم کے اثرات کو قائم رکھنے کے لئے اس علاقہ میں ایک مہم بھیجی گئی ہے جس نے حرار کے مقام تک جانا تھا ۔ لین سفر راستے سے ہٹ کر کرنا تھا۔ دستہ چھوٹا تھا کہ اس میں کل آٹھ سوار تھے۔ جناب سعد بن ابی وقاص وستے کے امیر تھے ۔ حضور پاک نے جو جھنڈا عطافر ما یا اس کارنگ سفید تھا اور جھنڈا اٹھانے کی سعادت جناب مقدالڈ بن عمروکی ہوئی م مہم میں بڑا مقصد قریش کفار پریہ ظاہر کرنا تھا کہ مسلمانوں کے جھپنے والے دستے دور دور تک علاقوں میں عکر لگاتے رہتے ہیں ۔ نقشہ پچارم طاہر کرے گا کہ یہ مہم جعفہ تک گئ اور علاقے پر اپنے اثرات دکھائے جس کو آجکل کی فوجی زبان میں عکر لگاتے رہتے ہیں ۔ نقشہ پچارم طاہر کرے گا کہ یہ مہم جعفہ تک گئ اور علاقے پر اپنے اثرات دکھائے جس کو آجکل کی فوجی زبان میں کو اپنے دفاع یا حفاظت کے لیے زیادہ اقدام پر مجود کر دیا جاتا ہے ۔ تو یہ مہم اس لئے اپنے مقصد میں کامیاب تھی کہ ان کو ضرورت کے وقت دشمن پر جھپنے کی بھی اجازت تھی ۔ ۔

جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزا ہے اے پہر ا وہ مزا شاید کبوتر کے ابو میں نہیں (اقبالؒ)

اسم البواکی مہم (صفر دو جری) یہ اسلام کی چوتھی جگی کاروائی ہے ۔ اب سرکار دوعالم بنفس نفیس مدینہ منورہ سے نکے ۔ الشکر کی تعداد کوئی سو ڈیڑھ سو کے قریب بتائی جاتی ہے ، اور حضور پاک نے مشہور انصار صحابی بحناب سعدؓ بن عبادہ جن کا بارہ نقیبوں اور آپ کے ہمسایہ کے طور پر ذکر ہو چکا ہے ان کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب چھوڑا۔ ہمارے جلد باز اور ایک ایک بات سے غلط اثر لینے والے اس زمانے کے مورضین کو بچر موقع مل گیا کہ چونکہ مدینہ منورہ میں نیا بت انصار کی تھی تو کہہ دیا کہ انصار مدینہ منورہ میں رہ گئے اور لشکر میں صرف مہاجرین تھے ۔ یہ نہ سوچا کہ مہاجرین جنگ بدر میں بجرپور شرکت کر کے بھی اپنی نفری تراسی مورہ میں رہ گئے اور لشکر میں صرف مہاجرین تھے ۔ یہ ہوگئ ۔ دراصل ایسی باتوں کے پچھے اہل مغرب اور خاص کر انگریز مفکروں کی سازش ہے کہ کسی طرح ثابت کیا جائے کہ یہ مگر مہ کے مہاجرین اور کفار قریش کا قبا نکی بھگڑا تھا عزیب لوگ مسلمانوں کے پیٹیمبر کے سابھ تھے اور سرداران قریش دوسری طرف ۔ انصار ، مہاجرین کو پناہ دے کہ حاد ثاتی طور پر اس بھگڑے ہیں جائی جو کی صورت پیٹیمبر کے سابھ تھی اور سرداران قریش دوسری طرف ۔ انصار ، مہاجرین کو پناہ دے کرحاد ثاتی طور پر اس بھگڑے ہیں جائیں عبینہ مورت کے سابھ میں جو کی صورت

کے بعد سارے عرب قبائل مسلمانوں کے پیغمرے جانشینوں کے تحت ایک ہوگئے اور بھوکے عرب دنیا پر چڑھ دوڑے ۔ بالکل اسی طرح جس طرح بھوکے منگول یا بھوکے یورپین نے کیا ۔ یعنی اسلام دین فطرت نہیں ۔ ضرورت اور حالات کی پیداوار ہے ۔ اس ساری سازش کے سرغنہ ایک انگریز مفکر مسٹر آرنلڈ ہو گزرے ہیں ۔اور انسیویں صدی میں اس برصغیر میں رہے ۔ جہاں سرسید اور مولانا شلی جیسے لو گوں نے بھی اس " مشترقین " سے تاثرات لئے ۔ اور وہ کہنا تھا کہ سارا جھگڑا Haves اور Have not ۔ لیعنی امیر اور غریب کا ہے ۔ اس واسطے اسلام کی ساری تاریخ کو اس نے اپنے رنگ میں پیش کیا اور شوشے چھوڑے ۔ ہمارے جلد باز مورخین نے بے سوچے سمجھے ایسے "ابوجہلوں" کی باتوں کو بڑا فلسفہ سمجھ لیا۔اور صبح مان لیا کہ انصار مدسنیہ شروع شروع میں کسی لشکر میں مدینیہ منورہ سے باہر نہ جاتے تھے ۔یہ عاجزاس کلیہ کو غلط ثابت کر چکا ہے اور اس مہم میں مزید شبوت ہے کہ ایک جناب عبداللہ انصار صحابی حن کا تعلق بنومزین (انصار کاایک چھوٹا سا قبیلیہ) سے تھااس کی اولاد دوسوسال بعد بھی فخریبہ کہتی تھی کہ ان کے جدامجد نے مہ صرف جنگ بدر میں شرکت کی بلکہ حضور پاک نے مدینیہ منورہ سے جو پہلا لشکر ابوا کی طرف ٹکالا اس میں بھی ان کے جدامجد جناب عبداللہ نے شرکت کی اور ابن سعد نے طبقات میں اس پہلو کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ان مغربی " ابوجہلوں " سے تاثر لینے کی بجائے ان کو کھری کھری سنانی چاہیئیں ۔اس عاجز پر کئی اعتراض کئے جاتے ہیں کہ میں نے مولانا شلی ، سید سلمان ندوی ، اور اس زمانے کے سب علماء۔سیاستدانوں اور دانشؤروں کو خوب " لناڑا" ہے اور کیا میں اکیلا ٹھسکیہ ہوں ۔یہ عاجزاین کو تاہیوں اور کرایہ کے سپامی ہونے تک سب باتوں کا ذکر کر چکاہے ۔اور میں نے خو دان لو گوں کے سو سالے منائے جنہوں نے ۱۸۵۶ء میں وہلی کی اینٹ سے اینٹ بجاوی -لیکن الله تعالی نے ستمبر ۹۵ میں لاہور محاذیر بی آرنی کے آگے میدان جنگ میں میری متام کو تاہیوں کو مجھ پر دارد کر دیا اور تب سے ندامت کرتے ہوئے ان غیروں کی سازشوں اور اپنوں کی اپنے سمیت نا مجھیوں سے پردے اٹھا تا بھر تاہوں۔

پردہ اٹھادوں اگر چرہ افکار سے لا نہ سکے فرنگ میری نواؤں کا تاب (اقبال) مہم کی کاروائی یہ پندرہ دن کاسفر تھا کہ حضور پاک ودان گئے اور وہاں سے چھ میل آگے ابوا کے مقام تک گئے ۔ وہاں پر قبیلہ کنانہ کا چھوٹا قبیلہ ضمرہ آباد تھا۔ اور ان کے سردار فتنی بن عمرو کے سابھ معاہدہ کیا ۔ کہ وہ لوگ مسلمانوں کے دشمن کو کوئی قبیلہ کنانہ کا چھوٹا قبیلہ ضمرہ آباد تھا۔ اور ان کے سردار فتنی بن عمرو کے سابھ معاہدہ کیا ۔ کہ وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ یالڑائی میں شرکت کریں گے۔ نقشہ چہار م پراس مہم کی نشاندہی کی گئی ہد دنہ دیں گے اور نہ بی مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ یالڑائی میں نہیں گئے۔ لیکن ظاہرہ سرخدا کو ہوئی ۔ جو ایک سفید بھنڈا اٹھائے ہوئے گئے۔ گومونے سے مقاہرہ میاسی ہوں گے کہ یہ اٹھائے ہو کے کہ یہ حکی مشق بھی کہ آنے جانے کے سفر پرولیے تو زیادہ سے زیادہ ایک بھتہ خرچ ہو تا کہ فاصلہ اتنا کم تھا، لیکن جو دو بہنے ایک جنوان کے دوبہنے تاب مہم کا خاص فائدہ یہ ہوا کہ قریش کے جو قافی تھا ہر کرے گا کہ شام جارہے تھے وہ والیں مڑگئے کہ نقشہ چہارم یہ ظاہر کرے گا کہ شام خارج تھے وہ والیں مڑگئے کہ نقشہ چہارم یہ ظاہر کرے گا کہ شام خارج تھے وہ والیں مڑگئے کہ نقشہ چہارم یہ ظاہر کرے گا کہ شام

حربی مظاہرہ اسی راستے یہ تھاجو ملک شام کو جاتا ہے۔جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام الیے پھیلا۔ویسے پھیلا۔ان کو معلوم ہو نا چاہیے کہ اس سلسلہ میں حضور پاک نے اسلام کا پو دانگانے میں بڑی محتتیں کیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے یہ سلسلہ جاری رکھاتو تب یہ بات نی:۔

نخل اسلام تنویہ ہے برومندی کا ' پھل ہے سینکروں صدیوں کی حمین بندی کا (اقبالؒ) ۵ - بواط کی مہم (ربیع الاول دو ہجری) ہے اسلام کی پانچویں فوجی کارروائی ہے ۔ قریش کی تجارت کو سخت نقصان ہو رہاتھا۔ اس لئے انہوں نے اڑھائی ہزار او نٹوں کا ایک تجارتی قافلہ تیار کیا۔ساتھ ایک سو محافظ لگائے اور امیے 'بن خلف کو قافلہ کا سر دار بنایا۔حضور پاک کو مخبروں نے قافلہ کے چلنے کی اطلاع دے دی ۔آپ کوچوتھی مہم سے واپس آئے ہوئے صرف چند دن ہوئے تھے لیکن قافلے والوں کو روکنا ضروری تھا۔ توآپؑ نے دوسو صحابہ کرام کالشکر تیار کیا، جس میں انصار اور مہاجرین تقریباً برابر تھے مدینہ منورہ میں نیابت کا کام ایک روایت کے مطابق بن اوس کے مشہور صحابی جناب سعد بن معاذ کے سرد کی ۔ اور دوسری روایت کے مطابق حضرت عثمان بن مظعون کے نوجوان فرزند حضرت سائٹ کو ۔ لیکن ممکن ہے دونوں صحابی مدینہ منورہ میں رہے ہوں تو پھر نیابت جناب سعد ہی نے کی ہوگی ۔ جناب سائب کی شاید طبعیت ٹھیک نہ ہو ۔ حضور پاک کے علم روار بننے کی سعادت اس دفعہ جناب سعدٌ بن ابی وقاص کو ہوئی اور جھنڈے کارنگ سفید تھا۔نقشہ چہارم پراس مہم کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اور گو جانا، اس علاقے میں تھا، جہاں چھلی مہم میں گئے تھے ۔لین جسیانقشے سے ظاہر ہے اس دفعہ تھوڑا لمبا حکر لگایا اور راستہ تھوڑا الگ قسم کا اختیار کیا۔اور جس راستے سے گئے۔والیبی اس راستے سے نہ ہوئی ۔ حضور پاک بواط کے مقام تک گئے جو مد سنیہ منورہ سے پچاس میل دور ہے ۔ یہ جگہ ذو خشب کے نزدیک تھی اور قبیلہ جہنیہ کے کوہستانی علاقہ میں ہے ۔ قبیلہ جہنیہ کا ذکر بحرکی مہم میں ہو گیا ہے ۔ حضور پاک کی ان متحرک کارروائوں نے قریش کو حیران کر دیا۔اور امیہ بن خلف کا تجارتی قافلہ شام نہ جا سکا، بلکہ وہ پریشان ہو رہے تھے۔وہ تو مدینہ منورہ کو تاخت و تاراج کر ناچاہتے تھے۔لیکن اس کے لئے ذرا بھر بھی تیاری یہ کرسکے۔انہوں نے اس سلسلہ میں کچھ سوچا ضرور کہ آگے ان کی ایک جھپٹ کا ذکر آتا ہے ۔ لیکن ان کے سلمنے جو بڑا مقصد تھا اس سلسلہ میں کچھ نہ کرسکے ۔ بلکہ ان کی تجارت کے کھاٹے کیوجہ سے ان کے مالی عالات بھی خراب ہو رہے تھے۔ تو قارئین یہ ہیں ہمارے آقا کی حکمت -

" کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا خبر میں ، نظر میں ، اذان سحر میں طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے اپنایا انہی کے عبر میں ۔ (اقبال ) ملے۔ کرز بن جابر کا جھیپٹا (ربیح الاول دو بجری) یہ اسلام کی چھی بھی کارروائی ہے۔ قریش بہت متردد ہورہ تھے۔ انہوں نے قبیلہ فہر کے کرز بن جابر کے ساتھ رابط قائم کیا۔ اور اس کی شد دی کہ وہ مد سنے منورہ پہ چھاپہ مارے تاکہ مسلمانوں کی توجہ کچھ اس طرف ہو۔ اور وہ شام کے راستے پراپنی جارحانہ گشتی کارروائیوں میں کچھ کمی کریں۔ ممکن ہے کہ کرز بن جابر نے یہ چھاپہ اس طرف ہو۔ اور وہ شام کے راستے پراپنی جارحانہ گشتی کارروائیوں میں کچھ کمی کریں۔ ممکن ہے کہ کرز بن جابر نے یہ چھاپہ اس

زمانے میں مارنا ہو جب ادھرے قریش کے تجارتی قافلہ نے امیہ بن خلف کے تحت مدینیہ منورہ کے نزدیک سے گزرنا ہو ۔ لیکن بیہ جھپٹار بیح الاول کے آخر میں مارا گیا۔اور تب تک مسلمان امیہ بن خلف کی ناکہ بندی کی سعی کر کے واپس بھی آگئے تھے۔بہرحال یہ کارروائی قریش یاان کے حلیفوں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف دوسری جارحانہ کو شش تھی۔جابرنے ایک نہایت ہی تیز ر فتار دستہ تیار کیا ۔اس کا قبیلیہ فہرمد سنیہ منورہ کے نزدیک ہی آباد تھااور آگے ان کا ذکر آثار ہے گا۔اور کرزگی اپنی ایک بڑی چراگاہ العقیق کے علاقے ابحروخامیں تھی ۔ جہاں اس کے جانور چرتے تھے ۔ لیکن اس نے اپنے جانور وہاں سے نکال کر کہیں اور بھیج دئیے اور تنز دستہ کے ساتھ مدینیہ منورہ کی چراگاہ پر چھاپ مارا، اور مسلمانوں کے کافی اونٹ ہانک کر اپنے اثر کے علاقوں میں لے جانے لگے ۔ مسلمان چو کئے تھے اور ایسی کارروائیوں کیلئے ان کاایک دستہ تیاری یا آجکل کی زبان کے مطابق نوٹس میں ہو تاتھا ہے جتانچہ یہ فوری کارروائی والا دستہ جتاب سعد بن ابی وقاص کی سرداری میں نکلا اور کرز کے دستہ کو جنگ میں الحھا دیا ۔ لیکن حضور ً پاک اليے حالات ميں خود بھى باہر نكلت تھے سجتانچہ جو صحابة مل سكے ،ان كالشكر تيار كيا -اور جلدى سے جاكر حضرت سعد بن ابى وقاص کے دستوں کے ساتھ مل گئے ۔ لیکن تیاری مکمل تھی علمبرداری کی سعادت جناب علی کرم اللہ وجہ کو نصیب ہوئی ۔اور جلدی کیوجہ سے نیا بت جناب زیڈ بن طارث کے سیرد کی ۔اب کرز کیا مقابلہ کرتا۔ نتام او نٹوں کو چھوڑ کرخو دجان بچا کر پہاڑوں میں چھپ گیا لیکن حضور ؑ پاک کے جلال وجمال کی جھلک کرز پر پڑ گئی۔اور جناب کرڈ کچھ عرصہ بعدینہ صرف مسلمان ہو گئے بلکہ فتح مکہ کے روز شہادت کے درجہ سے بھی سرفراز ہوئے۔اس مہم سے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ مسلمان کتنے چوکئے اور تیاری میں رہتے تھے۔اور یہ عاجز اس باب کے شروع میں گزارش کر چکاہے کہ ہروقت جنگ کے لئے تیار رہتے تھے اور ہتھیار پہن کر سوتے تھے۔ قومیں الیے نہیں بنتيں ، اور اسلام اليے آساني سے نہيں چھيلا ليكن افسوس ہم ملاسے اسلام سيكھنا چاہتے ہيں: -

قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے۔ اس کو کیا جانے یہ ہے چارہ دورکعت کا امام (اقبالؒ)

العشیرہ پر وھاوا(جمادی الثانی دو بجری) یہ اسلام کی ساتویں جنگی کارروائی ہے۔ اس کارروائی کو مورضین نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے بلکہ صحح بخاری ، جس میں باتی احادیث مبار کہ کی کتابوں کی طرح بحکوں یا فوجی مہمات کی کہانیاں کم ہیں ، اس میں بھی اس واقعہ کا ذکر ہے۔ ہم اختصار کے ساتھ یہ بیان کریں گے کہ حضور پاک ازخو دمد نیہ منورہ سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ نیع بیان کریں گے کہ حضور پاک ازخو دمد نیہ منورہ سے الکیہ بڑے لشکر کے ساتھ نیع بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کام بہت ساتھ نظے جس کی تعداد کے بارے میں مورضین خاموش ہیں۔ لیکن آگے جو کچھ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کام بہت اہم تھا اور لفظ بڑے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کہ چہلے لشکروں سے تعداد ضرور کچھ زیادہ ہوگی ۔ جو کم از کم دو سو ہوگی ۔ مذیب منورہ میں آپ نے بتناب ابو سلمہ مخزو کی کو نائب مقرر کیا ، اور جناب جن ؓ کو علم داری کی سحاوت سے سرفراز فرمایا۔ جھنڈے کارنگ سفید بنایاجاتا ہے۔ آپ نے بنو دینار والاراستہ اختیار کیا ، اور فیا فہ الخبار سے گزرتے ہوئے ابن از ہر کی وادی میں بہنے گئے جس کو ذات السق بھی کہتے ہیں اور وہاں پر ایک معجد کی بنیادر کھی اور اس میں عبادت کی ۔ وہاں سے ایک چشمہ پر تشریف کے جس کو داخت السق بھی کہتے ہیں وہاں الخلائق کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک وادی جس کو عبداللہ کہتے ہیں وہاں الخلائق کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک وادی جس کو عبداللہ کہتے ہیں وہاں الخلائق کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک وادی جس کو عبداللہ کہتے ہیں وہاں الخلائق کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک وادی جس کو عبداللہ کہتے ہیں وہاں الخلائق کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک وادی جس کو عبداللہ کہتے ہیں وہاں الخلائق کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک وادی جس کو عبداللہ کہتے ہیں وہاں الخلائق کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک وادی جس کو عبداللہ کہتے ہیں وہاں الخلائق کو اپنے بائیں چھوڑتے ہوئے ایک وردی جس کو عبداللہ کہتے ہیں وہاں الخلائوں کی اس کے سے اس کے ایک وردی ہوں کو عبداللہ کہتے ہیں وہاں الخلائی کو ایک میں کی وہوں کے ایک وردی جس کو عبداللہ کہتے ہیں وہاں گے ایک کی سے اس کے ساتھ کی اس کی کو ایک کی دو اس کی اس کی کی کی کی کو ایک کی کی کی کی کی کر کے اس کی کو اس کی کی کو کی کی کرنے کی کی کو کرنے کی کر کے ک

بائیں مڑے اور پلیل کے نالہ کے بہاؤ کے ساتھ اور جہنے جہاں وہ الزبویہ سے ملتا ہے مہاں پانی سے سراب ہوئے اور پر ملال ے میدان میں داخل ہو گئے حتی کہ وہاں پہنچ گئے جہاں سے سخریتہ الیمام کی پگذنڈی پبنو کی دادی میں العثیرہ تک چہنچتی ہے ۔وہاں بنو مدیج اور بنوذومرہ کے ساتھ عہد نامہ کرے والی مدسنیہ منورہ تشریف لے آئے ۔قارئین نقشہ چہارم سے استفادہ کریں کہ یہ کافی لمباسفرتھا۔ کم از کم سومیل جاناتھااوراس طرح کل سفرووسومیل سے کم نہیں۔ ہفتہ، وس دن تو صرف سفر کیلئے چاہئیں۔ لیکن بیہ حربی مظاہرہ بھی تھا ، اور راقم نے پرانی تاریخوں سے اس سفر کی وسعت کو اختصار سے بیان کیا ہے ۔ ورید ہماری موجودہ تاریخوں میں مہم کے ذکر کے علاوہ کوئی تفصیل موجو د نہیں ہجنانچہ یہ تمام کارروائی ایک جنگی مشق بھی تھی ۔اور مشکل علاقے میں سفر کیا۔اور ساتھ خیے وغیرہ نہ ہوتے تھے کہ سواری کیلئے اونٹ اور گھوڑے کم تھے۔تو قارئین یہ پہلو مجھیں کہ ہمارے آقا اور سرکار دو عالم ، رات عام کشکریوں کی طرح کھلے آسمانوں کے نیچ گزار دیتے تھے۔اور اسلام الیے آسانی سے نہیں پھیلا۔علاوہ ازیں اس مہم کے بارے میں ابن سعد کا خیال ہے کہ مکہ مکرمہ سے ابو سفیان کے تجارتی قافلہ کو بھی دھیان میں رکھناتھا، اور اتنا دور جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، لیکن قریش بڑی مار کھا چکے تھے۔معلوم ہوتا ہے کہ تجارتی قافلہ کو ٹکڑیوں میں بانٹ کریا کوئی الیسا طریقة اختیار کرے ابوسفیان نظر بچاکر جمادی الثانی دو بجری کے آخری دنوں میں مدینیہ منورہ کے پاس سے گزر گیا۔رجب کے آخری دنوں میں ملک شام پہنچ گیا ۔اور شعبان کے آخری دنوں میں اس کاوالیسی کا پروگرام تھا۔اور اس نے شام سے واپس چلنے سے پہلے اپنے متوقع پروگرام سے کفار قریش کواطلاع دے دی ، جس کے نتیجہ میں بدر کی جنگ ہوئی جو ہمارے اگلے باب کاموضوع ہے ۔ جو لوگ جنگ بدر کو ایک حادثہ سمجھتے ہیں ۔ان کو اب سمجھ آجانا چاہئے کہ تیاریاں دونوں طرف سے ہو رہی تھیں ۔اب صرف تھرپ کی کثررہ گئی تھی۔روایت ہے کہ اس مہم کے دوران حضرت علیٰ کو ابو تراب کا خطاب دیا گیا۔وجہ یہ ہوئی کہ دن کے وقت الك جكه آرام ہو رہا تھا۔ حضرت على بسينير ميں شرابور ہو گئے - ہوا جل رہى تھى - منى سے بجر گئے - حضور پاکٹ نے ان كو اس حالت میں دیکھا تو انہیں فرمایا" اٹھواومٹی کے باپ" (ابوتراب) بعض لو گوں کا خیال ہے امیسامد سنیہ منورہ کی مسجد نبوی میں ہوا۔ پہ ایک وقتی بات تھی لیکن یہ عاجر پہلے باب میں گزارش کر آیا ہے کہ عبداللہ بن سبانے حضرت علیٰ کو دانۃ الارض بنا دیا۔ کہ وہ مٹی کے باپ اس لئے کہے گئے کہ وہ اس زمین سے دوبارہ باہر نکلیں گے ۔جو بات صحیح نہیں۔ ۸- شخلہ کی جھڑے (رجب دو بجری) یہ اسلام کی آٹھویں فوجی کاردائی ہے۔حضور پاک نے آٹھ مہاجرین کے ایک دستہ کے ساتھ اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن حجش کو مکہ مکر مہ کی طرف روانہ کیااور ایک خط دیا کہ دودن کے سفر کے بعد کھولنا جب خط کھولا گیا تو لکھا تھا کہ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان کے نخلستان میں جاؤ۔ وہاں چھپ رہو اور قریش کے قافلوں کی خبر عاصل کرو۔ یہ ایک مشکل کام تھا، سفرلمباتھا(نقشہ چہارم سے استفادہ کریں)۔ولیے چوٹی کے صحابہؓ دستہ میں شامل تھے، اور نخلہ ے قریب قریش کے ایک قافلہ کے ساتھ جھوپ ہو گئ جس میں دشمن کا ایک سردار عمرو الحضرمی مارا گیا اور ان کے دو آدمی مسلمانوں کی قبیر میں آگئے۔مسلمانوں نے سب قافلے کاسامان بھی لوٹ لیا۔رجب کی آخری تاریخ تھی۔مسلمانوں کا خیال تھا کہ شعبان کاچاند نکل آیا ہے۔ کیونکہ رجب میں لڑائی کا دستوریہ تھا۔اس لیے مورخین نے راویوں کے حوالے سے کافی چہ میگوئیاں کی

ہیں۔ لیکن بات واضح ہے قرآن پاک میں صاف آیات اتریں۔ کہ جو کھے کیا ٹھیک کیا۔ اہل کفراس سے بڑھ کر مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں کہ ان کو اپنے گھروں سے نگال دیا۔ اس مہم میں حضرت سعنڈ بن ابی وقاص اور ایک اور صحابی کہیں الگ ہو گئے تھے اور حضور پاک نے دشمن کو قعیدی تب والپس کئے جب حضرت سعنڈ اور ان کے ساتھی والپس مدسنے منورہ بہنچ اور جنگ بدر میں ابو بہل نے اسی الحضری کے قصاص کے بہانہ سے لوگوں کو بجزکا کر جنگ کو ناگزیر کر دیا تھا جو ذکر الحکے باب میں آئے گا ابو بہل نے اسی الحضری کے قصاص کے بہانہ سے لوگوں کو بجزکا کر جنگ بدر کے ہونے تک کے ڈیڑھ سال کے واقعات ، جو سوائے چند فقروں کے ہماری موجودہ تاریخوں سے خارج ہوتے جاتے ہیں۔ اس عاجز کے لحاظ سے یہ باب ہمارے فلسفہ حیات کیلئے بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ حضور پاک نے مگہ مگر مہ سے بجرت کر کے مدینہ منورہ کو دین اسلام کامر کر اور فوجی مستقر بنایا۔ اس کیلئے بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ وصدت اور نظامی وحدت کے علاوہ بیٹاتی مدینہ کے دریعہ سے ساسی وحدت کا فلسفہ دیا۔ پھر اپنے اور دشمن کے طالات کو سامنے رکھ کر فوجی حکمت عملی تعین کی جس میں کہ بجائے اس کے کہ طاقتور دشمن مدینہ منورہ کو تاخت و تاراج کرتا ، حضور پاک نے وشمن کو الیسا نجایا کہ اس کو اپنی تجارت اور گھر کا فلر پڑ گیا۔ اور دشمن سب کارروائیاں رد عمل کے طور پر کر رہا تھا کہ حضور پاک نے کو الیسا نجایا کہ اس کو اپنی تجارت اور گھر کا فلر پڑ گیا۔ اور دشمن سب کارروائیاں رد عمل کے طور پر کر رہا تھا کہ حضور پاک نے کہ کا کاری نہیں چھین سکتا۔ لیکن ہمارے حضور پاک نے ہو کے والا یہ بہل کاری دشمن سے تھین کی تھوں کو اس کی تربیت بھی دی ۔

### د سوال باب حق و باطل کابهملامعر که (اسلام کی نانویں فوجی کارواتی (رمضان دو پنجری)

## جنگ بدر

حالت جنگ ہے ہیں جا جا گھر ہے ہیں جنگ بدر، حق و باطل کا پہلا معرکہ ہے۔ لیکن پچھے باب میں یہ واضح ہو جکا ہے کہ بجرت کے وقت ہے ہی اہل قریش و کفار کے سابھ مسلمان ، حالت جنگ میں تھے۔ لیکن جنگ بدر کے بعد محاملات تمام اہل عرب اور حقیقت میں بتام دنیا پر کھل کر سامنے آگئے۔ اس جنگ کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کے عظیم ترین سپہ سالار اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخفس نفیس اس معرکہ میں ان تمین سو تیرہ عظیم مسلمانوں کی کمان کی ۔ جس میں ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ الجمعین بھی شامل تھے۔ جنہوں نے چند سال بعد اس دنیا کی اس وقت کی دو عظیم سلطنتوں کو باش باش کر دیا ۔ انہی میں جناب صدیق اکر اور فاروق اعظم بھی تھے جن کا نام س کر قیمرو کسریٰ کے درباریوں میں کپی طاری ہوجاتی تھی اور انہی میں شیر خدا حضرت علی مرتفئی فارتی ہوجاتی تھی اور انہی میں شیر عظم حمزہ بھی تھے اور فارتح ایران وشام جناب سعد بن ابی وقاص اور انہیں الامت ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے۔ اس حق کے معرکہ کے ایک ایک سپاہی کی آئندہ زندگ کے کار ناموں پر کئی کہ بیں اور انہیں اور انہی جا تی ہی کارناموں کی وجہ سے رواں دواں ہے۔ اور جس روز الیے کارنامے بند ہوگئے تو اس زمین و آسمان کو بھی لیسٹ لیاجائے گا۔

عسکریت سرہ رمضان دو بجری کو میدان بدر میں تین سو تیرہ مسلمانوں نے اپنے سے کئ گناہ بڑی قوت کفارسے ٹکرلی اور اس میں اہل اسلام فتح یاب ہوئے ہے ہے شک اس بھگ سے ہمارے دلوں میں ایک عظیم روحانی تسکین پیدا ہوتی ہے اور اپنے دلوں کو تسلی دے کر نشان راہ خرور تلاش کرتے ہیں ۔ لیکن ایک چیز کو ہم ہمیشہ نظرانداز کر دیتے ہیں اور وہ ہے اسلامی فلسفہ حیات ، کہ ان جنگوں کے ذریعے اور حق کے معرکوں میں شریک ہو کر ہم اپنے نظریہ حیات کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ اگر ہم فوجی طور پراسی طرح مستعد نہ رہیں گے جس طرح حضور پاک اور ان کے صحابہ کرام تھے تو نہ ہم قومی غیرت قائم رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں اللہ اور اللہ کے عبیب کو منہ و کھانے کے قابل ہوں گے ۔اس دنیا میں بکاؤ مال بن کر ذات کی زندگی گزاریں گے اور آخرت میں بھی کوئی سرخروئی والی بات نظر نہیں آتی ۔ عسکریت اسلام کا اوڑھنا چھونا ہے اور عسکریت کو اسلام کے دین نہیں رہتا بلکہ صرف مذہب رہ جاتا ہے یا ہے جان فلسفہ۔

البته اس سلسله میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اسلام کی عسکریت یا فلسفہ جنگ ،اسلامی فلسفہ حیات کی ایک شاخ ہے اور

ہماری عسکریت کی بنیاداس نظریہ حیات پرہوتی ہے جو حضور پاک نے زبانی اور عمل کے ساتھ پیش کیا۔اس سلسلہ میں ہم نے غیروں سے کچھ نہیں سیکھنا ہے۔ غیروں کے فلسفہ بتنگ یا تدبیراتی پہلوؤں کی سوجھ ہوجھ رکھنا الگ بات ہے اور اس کو جاننے میں کوئی مصائفہ نہیں ہے اور نہ ہی غیروں کی ٹیکنالوجی سیکھنے میں کوئی حرج ہے۔ کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضور پاک کے ارشاد کے مطابق علم سیکھنے کے لئے چین تک بھی جاناچاہیے۔ یہ عاجزالبتہ جو تھے باب میں واضح کر چکا ہے۔ کہ الیبی کسی حدیث مبارکہ کا وجود صحاح ستہ کی کتابوں میں نہیں ہے، اور اگر اس حدیث مبارکہ کو صحیح بھی مان لیں تو اس علم سے حضور پاک کا مقصد ہمز تھا۔ نہ کہ فلسفہ اوب یا ثقافت یا طرز زندگی وغیرہ ۔ یعنی ہمیں غیروں کے رنگ میں اپنے آپ کو نہیں رنگ لینا چاہیے۔ مقصد ہمز تھا۔ نہ کہ فلسفہ اوب یا ثقافت یا طرز زندگی وغیرہ ۔ یعنی ہمیں غیروں کے رنگ میں اپنے آپ کو نہیا اچھی ہے تو اس رنگ ہمارا اپنا ہی ہو ناچاہیے۔ بنیاد عمارت کی ہمارے اپنے فلسفہ پر ہی ہو۔ البتہ ہمزی کوئی اثر نہ پڑے ۔ اس لئے جتگ یا فلسفہ جتگ کی بنیاد تو ہمارے اپنے اصول اور عقائد پر کوئی اثر نہ پڑے ۔ اس لئے جتگ یا فلسفہ جتگ کی بنیاد تو ہمارے اپنے اصول ور مقائل کی جنگوں، فلسفہ جنگ اور جنگی عکمت عملی پر الیبا کی بینیاد تو ہمارے اپنا تجزیہ کیا جائے کہ وہ اسباق سامنے آجا نہیں جن کو ہم اپنی فوجی زندگی اور عسکریت کی بنیاد بنا سکیں ۔ اور ان کوئی در درگی کوزار سکیں۔ کو اپنا کر غیرت کی ذردگی کو زندگی کوزار سکیں۔

مارٹی ٹر ٹھل کی سامنے حرب و ضرب کا ایک شاہ کار دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ میں ابتدائی ایام کی کارروائیوں کا جائزہ لیتا ہے تو اس کے سلمنے حرب و ضرب کا ایک شاہ کاروجو دمیں آناہوا نظر آنا ہے اور بدر کی جنگ اس سلسلہ کی ایک گڑی تھی یا منزل جس نے حق کی فتح کو بتام اہل عرب پر عیاں کر دیا اور اب رہتی و نیا تک یہ عظیم محرکہ ہماری رگوں کے خون کو گرم کرتا رہے گا۔ بدقسمتی سے بچھلے دو سو سالوں کی غلامی نے ہمیں فن سپہ گری اور فلسفہ جنگ سے بہت دور کر دیا ہے۔ بلکہ ہمارے کئ اہل قام حضرات اور دانشور نعاص کر اخبار نوائے وقت اور اردو ڈائیجسٹ کے الطاف قریشی غیروں کی سازش کا بھی شکارہو گئے ہیں۔ وہ حضور پاک کی جنگوں کو کبھی مدافعانہ جنگ کا نام دیتے ہیں اور کبھی مصلحانہ جنگ کا نام ۔ پھر میدان جنگ کی کارروائی کے بارے میں بھی کچھ بچیب و غریب بیان لکھتے ہیں اور اکثر لوگوں نے لکھا کہ میدان جنگ میں حضور پاک نے حکم دیا کہ خردار پہل کاری مت کروی بہل مت کرو۔ وشمن حملہ کرے گاتو پھر لڑیں گے ورنہ ساکن بیٹھے رہو۔ جس آدمی کو جنگ کی ذرا بھی سوجھ بہل کاری مت کرویابہل مت کرو۔ وشمن حملہ کرے گاتو پھر لڑیں گے ورنہ ساکن بیٹھے رہو۔ جس آدمی کو جنگ کی ذرا بھی سوجھ ایسی کارروائی کو حضور پاک کے اصول کے طور پر پیش کرنے کا بڑا خراب نتیج نگلتا ہے۔ اور مسلمانوں کو فن سپاہ گری اور بتنگ ایسی کارروائی کو خضور پاک کے اصول کے طور پر پیش کرنے کا بڑا خراب نتیج نگلتا ہے۔ اور مسلمانوں کو فن سپاہ گری اور بتنگ وغیرہ شاید السے طالب علموں اور " وانشوروں " اور سوجھ ہوجہ رکھنے والوں کے لئے علامہ اقبال " نے فرمایا:۔

خدا جھے کسی طوفان سے آشا کردے کہ تیرے بحرکی موجوں میں اضطراب نہیں

ہر فوجی ذہن انھی طرح سجھتا ہے کہ جنگ ، جنگ ہے ۔وہ مدافعانہ بھی ہے اور جارحانہ بھی ۔ بلکہ مدافعت کا بڑا اصول یہ
ہے کہ وہ وقتی کارروائی ہوتی ہے ۔ متحرک طریقے استعمال کئے جاتے ہیں ۔ دشمن کو اپنے سے دور رکھا جاتا ہے ۔ وغیرہ بلکہ یہاں
علک کو شش کی جاتی ہے کہ دفاع الیماہو کہ ہم جارحانہ کارروائی کیلئے پرتول رہے ہوں ۔ یعنی آج کل کے جنگی فلسفہ میں بھی یہی
پڑھا یا جاتا ہے کہ دفاع جارحانہ قسم کاہو ۔ ان بنیادی غلط فہمیوں کے ازالے کے بعد امید ہے کہ دنیا کے سپہ سالاراعظم کی جنگوں ،
بحکی و فوجی حکمت عملیوں ، فوجی تد بیرات اور جنگی کارروائیوں کو ہم بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔

جنگ کے فوری وجو ہات قرون اولیٰ کے دونوں عظیم مورخین یعنی ابن اسحق اور ابن سعد نے جنگ کا فوری سبب یہ لکھا ہے کہ ابو سفیان کے تجارتی قافلہ پر حضور پاک جملہ کر ناچاہتے تھے۔ابو سفیان کو بروقت خبر مل گئ۔اس نے اہل مکہ کو خبر دی جو لاؤلشکر کے ساتھ بدر کی طرف چل پڑے۔ابو سفیان نچ کر ثکل گیا اور اہل مکہ کو پیغام بھیجا کہ وہ بھی واپس آ جا ئیں ۔لیکن ابو بچل نہ مانا اور وہ بدر کی طرف چل پڑا۔ جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہوئی ۔ یہ عاج پچھلے باب میں واضح کر چکا ہے ، کہ ابو سفیان ملک شام میں تجارت کی عرض سے گیا ہوا تھا۔ اور اس کو معلوم تھا کہ مد سنے منورہ سے نکل کر مسلمان قافلوں کی ناکہ بندی کر رہے تھے یاان پر چھا ہے مارتے تھے۔تو ظاہر ہے شام سے والیسی کے وقت اس نے اپنی حفاظت کی ضرورت کو محسوس ناکہ بندی کر رہے تھے یاان پر چھا ہے مارتے تھے۔تو ظاہر ہے شام سے والیسی کے وقت اس نے اپنی حفاظت کی ضرورت کو محسوس کیا ہوگا۔اس پر شبھرہ آگے آتا ہے۔کہ ابن سعد کے مطابق حضور پاک کے العشیرہ پر دھاوا، ابو سفیان کی ناکہ بندی کے سلسلے میں

کہائی کے نگانے بیانے مورضین اور راویوں نے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کئے ہیں ۔ وہ یہاں تک گئے ہیں کہ ابوسفیان نے ایک جگہ او شوں کے لیدنے دیکھے جن میں کجوروں کے دانے تھے جس کی وجہ سے اس کو لیقین ہو گیا کہ مدینہ مؤرہ والوں کے اون ہو گئوروں کی گئوں پر گزارہ کرتے ہیں وہاں کہیں نزدیک ہیں۔ اور اس کی تاک میں ہیں اس لیے وہ سمندر کے ساحل کی طرف علا گیا۔ یعنی بحیرہ قلز م کے کنارے والاراستہ اختیار کر گیا، جس کی نشاند ہی نقشہ چنخ پر کر دی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو مسلمان ابوسفیان کی گزرگاہ کی بروقت خبر وے سکیں۔ جو مسلمان ابوسفیان کے قافد کی تاک میں تھے، وہ کافی شمال میں گئے ہوں گے کہ ابوسفیان کی گزرگاہ کی بروقت خبر وے سکیں۔ لیکن ابوسفیان راستے سے آنکھ بچا کر نکل گیا۔ اب یہ لیدنے مسلمانوں کے ایک اور گشتی وستے کے او نٹوں کے تھے ، جن پر جتاب طلحہ اور جناب سعید بن زید سوار تھے ، جس کا ذکر آئے گا کہ ان کو حضور پاک نے ابوسفیان کے قافد کی خبر گیری کیلئے بھیجا ہوا تھا۔ ابوسفیان کی جائزہ بھی اس لیے صبح تھا ، اور اس نے لمبا اور متباول راستہ اختیار کرنے میں اپنی بہتری کچھی ۔ روایت ہے کہ جب ابوسفیان نے کر نکل گیا ، تو اس نے ایک قاصد کو کہ مکر مہ بھیجا ، اور ہر طرف قاصد دوڑائے کہ کفار قریش کو اب مدینہ مؤرہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ ابیسا ایک قاصد کو کہ مگر مہ بھیجا ، اور ہر طرف قاصد دوڑائے کہ کفار قریش مدینہ مؤرہ کی ابو بہل کی البوسفیان کی عرورت نہیں ۔ ابیسا ایک قاصد کو کہ مگر مہ بھیجا ، اور ہر طرف قاصد دوڑائے کہ کفار قریش مدینہ مؤرہ کی طرف علی گئی ہیں ۔ بھی بیں یہ خبر من کر ، اس نے افسوس ضرور کیا۔ اور کیا ۔ اور البدی کے مقام پر خبر ملی کہ کفار قریش مدینہ مؤرہ کی طرف علی گئی ہیں ۔ بہتے ہیں یہ خبر من کر ، اس نے افسوس ضرور کیا۔ اور کیا ۔ اور

واقعی وہ جنگ کا اتنا شوقین ہوتا، تو ایسی خبر سن لیسنے کے بعد، وہ تجارتی قافلہ کے ساتھ چند محافظ چھوڑ دیتا اور خو د کفار کے کشکر سے ملنے کی کوششش تو کرتا۔

تنبصرہ ایک روایت کے مطابق حضور پاک مدسنہ منورہ سے آئ رمضان کو نکلے اور دوسری کے مطابق بارہ رمضان کو س جنگ سترہ رمضان کو ہوئی ، اس لئے فوجی ذہن کو کچھ اپنے تجزئیے بھی کرنے پڑیں گے ساب سوال یہ پیداہو تا ہے کہ ابو سفیان جو کہ مکرمہ سے سینکڑوں میل دور تھااس کو اگر حضور پاک کے ارادہ اور حرکت کا پتہ چل گیا، تو پہلے اس کے کہ اہل مکہ ، ابو سفیان کی مد دے لئے پہنچ جاتے حضوریاک اور مسلمان ابو سفیان اور اس کے قافلہ کا کھوج کیوں بنہ لگاسکے ؟اب ابو سفیان اگر مدسنیہ منورہ یا بدر کے گر دونواح میں خریالیٹا کہ مسلمان حملہ کرنے والے ہیں تواس کے قاصد کے مکہ مگر مہ پہنچ ہے بہت پہلے حضور پاک کے لشکر والے ابو سفیان کا صفایا کر نکچے ہوتے ۔ کیونکہ مدینہ منورہ سے بدر تقریباً ستریا پینسٹھ میل ہے۔اور اگر ابو سفیان سمندر کے ساحل کے قریب بھی حلا گیا ہو تا تو ابوسفیان کی دوری مدینہ منورہ سے سو میل تھی اور اہل مکہ بدر سے دوسو میل سے بھی زیادہ دور تھے ۔ معلوم یہ ہو تا ہے کہ ابو سفیان کو شام جاتے وقت یہ پتہ چل گیاتھا کہ مسلمان گشتی وستے علاقے میں چھائے ہوئے ہیں اور والیبی پروہ اس کی زیادہ تاک میں ہوں گے ۔اس لئے شام ہے والیبی پراس نے حفظ ماتقدم کے طور پراہل مکہ کو بہت پہلے ہی خمروار کر دیا ہو کہ وہ فلاں دن بدر کے قریب سے گذرے گا اور اہل مکہ اس کی مدد کو آئیں ۔اس تجزیہ سے ہم پھراس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ مسلمان اور قریش بدر سے پہلے بھی حالت جنگ پرتھے، اور جنگ بدر کوئی حادیثہ نہ تھا، جبیبا غیروں کی سازش کی وجہ سے ہمارے آجكل كے " امن پيندے " دانشوروں نے سمجھ ركھا ہے مسلمان متحرك دستوں نے مكه مكرمه اور مدسنير منورہ كے درميان شام جانے والے راستے کی ایک قسم کی ناکہ بندی کی ہوئی تھی ، جاسوس اور مخبر دونوں طرف کی خبروں کو حاصل کر لیتے تھے ۔ فرق صرف یہ تھا کہ مسلمان ایک لیڈر کے ماتحت ایک وحدت کے طور پر ایک خاص طریقہ جنگ یا تد ہیر اپنائے ہوئے تھے اور قریش ضرورت کے لحاظ سے اور باطل کے اندھے نشے سے مست ہو کر ہی کوئی کارروائی کرتے تھے ۔ علاوہ ازیں حضوریاک نے مسلمانوں کو مادیت کے حکر سے نکال کر پختہ لقین والے بنا دیا تھا:۔

خام ہے جب تک تو ہے می کا ایک انبار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو (اقبال) اہل مکہ کا بدر کی طرف کوچ کو بہت مفصل طور پر بیان کیا ہے اور ابن سعد کا خیال ہے کہ ابو سفیان نے مکہ مکر مہ میں جو قاصد خبرے لئے بھیجا اور اس کا نام صمصم تھا وہ شام ہی سے بھیج دیا کیونکہ ابو سفیان کو مسلمانوں کے مدینے منورہ سے اکثر باہر نگلنے کی خبریں بعض مخبروں کے ذریعہ سے ملک شام میں بھی پہنچ رہی تھیں ۔ در اصل حضور پاک نے حضرت طلح اور حضرت سعید بن زید کو ابوسفیان کے قافلہ کے بارے میں خبر حاصل کرنے کے لئے مدینہ منورہ سے باہر کافی عرصے پہلے نکالا ہو اتھا۔ تو اس سلسلہ میں بات صحیبہی ہے کہ قاصد اس سے پہلے بھیج دیا گیا کہ مسلمان اور قرایش حالت جنگ میں تھے اور نہ اس خبریر کہ حضور پاک مدینہ منورہ سے باہر نگلے ہوئے ہیں کہ حضور پاک کا لشکر تو آٹھ یا بارہ رمضان کو جنگ میں تھے اور نہ اس خبریر کہ حضور پاک مدینہ منورہ سے باہر نگلے ہوئے ہیں کہ حضور پاک کا لشکر تو آٹھ یا بارہ رمضان کو

# نقشہ پنجم-(بغیر سکیل کے)



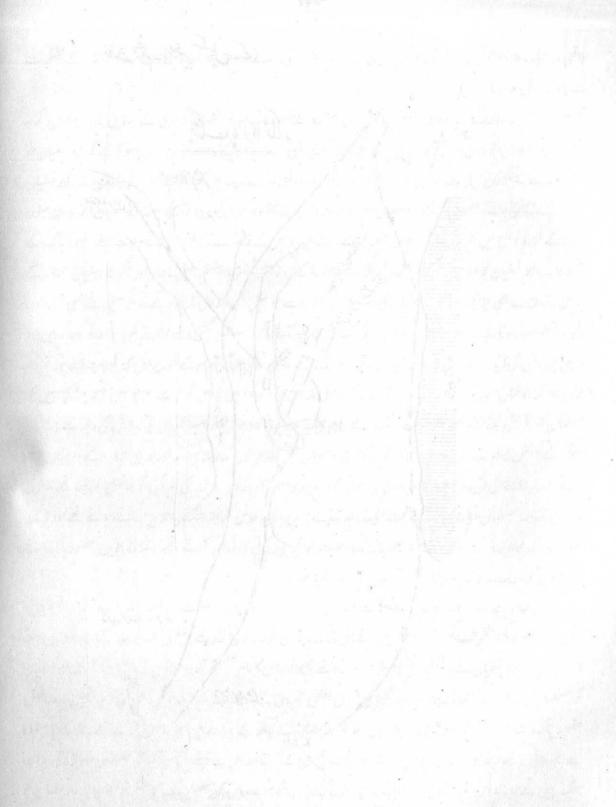

مدینیہ منورہ سے نکلا۔ اور ہفتہ دس دن میں اتنا ردعمل نہیں ہو سکتا کہ ابوسفیان کا قاصد مدینیہ منورہ کے شمال سے مکہ مکر مہ پہنچ جاتا۔ اور پھر مکہ مکر مہ سے قریش کالشکر بدر کے مقام پر بھی پہنچ جاتا۔ اور سترہ رمضان کو لڑائی بھی ہوجاتی۔

روایت ہے کہ جب یہ قاصد مکہ مکرمہ پہنچا تو اس نے بڑا ڈرامہ کیا۔ا بنی قمیص پھاڑ دی ۔اونٹ کا کان کاٹا وغیرہ ۔ یعنی اس نے وہ تمام طریقے اختیار کیے جسے پرانے زمانے میں ایک قاصد بری خبرلا تا تھا اور لو گوں کو اپنی طرف متوجہ کر تا تھا۔ اور مکہ والے غصے میں اس طرح اکٹھے ہوئے کہ جھنڈے ۔ ڈھول وغیرہ کے ساتھ کوئی ایک ہزار کے قریب یااس سے کچھ زیادہ لوگ تھے جن میں دو سو گھوڑے تھے اور انہوں نے تیزی کے ساتھ بدر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ قریش کا نشکر جب الجھفہ کے قریب پہنچا ٹو ابوسفیان کی طرف سے خبر مل گئ کہ وہ نج کر ٹکل گیا ہے اور اب لشکر آگے مت جائے ۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ وہ بدر تک ضرور جائیں گے ۔ تین دن ادھر قیام کریں گے ۔ شراب پیئیں گے جو جانور ساتھ لائے ہیں ان کو ذیح کرے گوشت کھائیں گے ۔ تبیلہ عدی کے الاختاس نے ابو جہل کو سمجھایا کہ آگے جانا فضول ہے۔لیکن وہ نہ مانا تو اس کے بعد نتام قبیلہ عدی ، نتام ہنو زہرہ اور حضرت علی کے بھائی طالب بھی واپس مکہ مکرمہ چلے گئے ۔عدی حضرت عمرٌ کا قبیلیہ تھا۔اور زہرہ جناب عبدالر حمنٌ بن عوف کا۔ جناب علیٰ کے بھائی طالب کی اس کے بعد خیر یہ ملی کہ وہ کہاں گے ۔وہ لا پتہ ہو گئے ۔ یا کسی وشمن نے ان کو ختم کر دیا۔ مسلمانوں کی مدسینہ منورہ سے روانکی صفور پاک کو بھی اپنے گشتی دستوں اور مخبروں کے ذریعے گھڑی گھڑی کی خبر مل رہی تھی ۔اور ان حالات میں چھوٹے گشتی دستوں کی بجائے اب تقریباً تین سو مجاہدوں کے ساتھ بارہ رمضان کو آپ مدینے۔ منورہ سے صفرا کی طرف حل پڑے ۔ تعداد کو تقریباً تین سو لکھنے میں مقصدیہ ہے کہ کچے وجوہات سے صحیح تعداد میں اختلاف ہے۔ ا بن اسحق نے سب شرکا کے نام لکھے ہیں اور بیہ تعداد تین سوچو دہ بنتی ہے جن میں تراسی مہاجرین ،اکاسٹھ بنواوس اور ایک سو ستر بنو۔ ا خزرج کے مجاہدین شامل ہیں ۔ ابن اسحق نے ان میں حضرت عثمانٌ ، اور دونوں ابوسفیان کے قافلہ کو تلاش کرنے والے جناب لی کے طلحہ اور جناب سعیڈ کے نام بھی لکھے ہیں ۔ کہ ان سب کو مال غنیمت ملا۔ حضرت عثمانؓ نے چونکہ بدنی طور پر شرکت نہ کی ، تو عام تعداد تین سو تیرہ مشہور ہو گئی ، کچھ مورضین نے تین سو پندرہ بتائی ۔اس سلسلہ میں دوسرے باب میں رسولوں کی تعداد اور حضرت طالوت کے ساتھیوں کا ذکر کیاجا جا اج کا ہے۔ اور یہ عاجزاس ایک آدمی کے فرق کو اختلاف کہنا بھی پسندینہ کرے گا۔ کہ آجکل روزمرہ کے واقعات میں الیے فرق پڑتے رہتے ہیں۔

حضورٌ پاک جنگ کے ارادوں کو خفیہ رکھتے تھے اور مسلمانوں کے لئے یہ کوئی نئی بات نہ تھی کہ وہ کہاں جا رہے تھے۔وہ حضورٌ پاک کے تحت سال کے شروع میں صفر، رہیج الاول اور جمادی الثانی یعنی تین موقعوں پراس طرح نکلے تھے اور چند دن تربیتی مشقیں کرکے واپس آگئے تھے۔اور یہ ذکر پچھلے باب میں ہو چکاہے۔البتہ اس دفعہ مجاہدین نے جب مد سنہ منورہ سے کوچ کیا تو حضورٌ پاک نے یہ تو نہ بتایا کہ کہاں جارہے ہیں اور کیوں جارہے ہیں ہاں یہ ضرور فرمایا "کہ مسلمانو اللہ سے جو تم نے وعدہ کیا تھا اس کے امتحان کا وقت آگیاہے "اسلامی فلسفہ حیات میں وعدہ کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ہرعمل کرنے سے پہلے ہم اس کی

نیت باندھ کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری جان اور مال سب اللہ تعالی کے لیے ہیں اور جنگ چونکہ اللہ اور حق کے لئے لڑی جاتی ہے اس لئے وعدہ کا وہ امتحان ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جہادمومن پر فرض ہے ۔اورمومن کے مقصد حیات کا امتحان جنگ میں ہوتا ہے مومن کو جب جنگ کا عکم مل جاتا ہے تو وہ یہ نہیں پوچھتا کہ کتنے اور کسیے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے ۔یہی وجہ تھی کہ پچھلے باب میں عقد مواخذہ اور میثاتی مدسنے کے تحت وعدہ والے پہلو کو واضح کر دیا تھا۔

نیابت اور علم راری ابن اسی اور ابن ہشام کے مطاق آپ آخر رمضان کو نظے اور مد سنے منورہ میں ابن ام مکتوم (آپ نا بنیا تھے اور قرآن پاک کے چند آیات آپ کی شان میں اترین) کو اپنا نائب چھوڑ الیکن بعد میں الروحہ سے جتاب ابو لبابہ بن عبد المنذر کو بھیج دیا کہ مد سنے منورہ کی کمانڈ سنبھال لو سشاید مشکل وقت بھی آسکتا تھا۔ روایت ہے کہ جتاب رقیہ کی بیماری کی وجہ سے حضرت عثمان بھی مد سنے منورہ میں تھے لیکن شایدان کو کوئی ذمہ داری مذہو پی ہو ۔ مد سنے منورہ سے چلتے وقت لشکر کے علم بردار جناب مصعب بن عمر تھے جنہوں نے سفید بھنڈ اٹھا یا ہوا تھا۔ لیکن دواور علم روار حضور پاک کے آگے آگے چل رہے تھے ۔ وہ حضرت علی اور حضرت سعد بن معاذ تھے جن کے بھنڈ سے سیاہ تھے اور جو بھنڈ احضرت علی نے اٹھا یا ہوا تھا۔ اس کا نام تھے ۔ وہ حضرت علی اور حضرت علی کا دستہ اور حضرت سعد بن معاذ کا دستہ ایک قسم کی ہراول (Advance Gaurd ) کاکام العقاب تھا۔ دراصل حضرت علی گا در باتھا۔ لشکر میں کل ستر باری باری کرتے تھے اور لشکر کے متباول پیشاول (Rear Gaurd ) کاکام حضرت قسی کا دستہ کر رہا تھا۔ لشکر میں کل ستر اور بی تھے اور صحابہ دودویا تین تین ایک اور بی برسوار ہوتے تھے۔

موچو دہ رُمانے سے موارْ شہ مسلمان، حضور پاک کے تحت بالکل فوجی طریقے سے ایڈوانس کر رہے تھے جس کو ہم آجکل (Advance to Contact) د شمن کی طرف پیش قدمی کہتے ہیں اور باؤنڈ لیعنی پڑاؤ بھی مقرر کئے گئے ۔ جن میں عقیق، ذوالحلف، اور ذوالجیاس جہلے مرحلے کے لئے یامزل کے لئے تھے ۔ دوسری مزل کے لیے طربان، ملال اور خمسیاالحمام تھے ۔ وہاں سے سخر بتے الیمام پھرسیالہ اور پھر الروحہ کی ندی سے ہوتے ہوئے شتوکا پہنچ ۔ حضور پاک نے سے جگہ ذفران پررک گئے ۔ وہاں پر کھی تھوڑا سا پڑاؤ کیا اور وہاں سے منعرف گئے ۔ پھر روحان کی وادی اور درہ صفراسے گزر کر صفراکے نزدیک ہی ایک جگہ ذفران پررک گئے ۔ وہاں پر مخبروں سے جو اطلاعات ملیں ان سے پتہ چلا کہ ابو سفیان آنکھ بچا کر نکل چکا ہے ۔ لیکن اہل کمہ کا ایک بڑا اشکر بدر کے نزد کی پہنچ والا ہے ۔ حضور پاک نے مدینہ منورہ سے چھا تھا ۔ لیکن ان دونوں کا ملاپ اسلامی انشکر کے ساتھ جنگ کے بعد ہوا ۔ اس کیوجہ یہ تھی ۔ کہ دونوں عظیم صحابہ نے کافی شمال کی جا کہ ایک ایک بروقت کارروائی کی جاتی ۔ جب سی جا کر قافلہ کی خبرات سے بی کہ قافلہ کی خبرات کی جاتی ۔ جب سی جا کر قافلہ کی خبرات کی دونوں کا ملاپ اسلامی انشکر کے ساتھ جنگ کے بعد ہوا ۔ اس کیوجہ یہ تھی ۔ کہ دونوں عظیم صحابہ نے کافی شمال کو خبر دینا تھی کہ قافلہ کی خلاف بروقت کارروائی کی جاتی ۔ جب سی جا کر قافلہ کی خبر نہ ملی تو حضور پاک جلد کارروائی کیلئے سےارتی قافلہ کے راستہ کے نزدیکی حاصل کرنا چاہتے تھے ۔ اس لئے مدینہ منورہ سے کوئی خبر نہ ملی تو حضور پاک جلد کارروائی کیلئے سےارتی قافلہ کے راستہ کے نزدیکی حاصل کرنا چاہتے تھے ۔ اس لئے مدینہ منورہ سے کوئی خبر نہ ملی تو حضور پاک جلد کارروائی کیلئے سےارتی قافلہ کے راستہ کے نزدیکی حاصل کرنا چاہتے تھے ۔ اس لئے مدینہ منورہ سے

عن چرے۔ جنگ ناگزیر منھی ہمرحال دنیا کے عظیم سالارُ اب حالات کا تجزیہ کر بھکے تھے۔ان کو نظر آرہاتھا کہ جنگ ناگزیر ہے۔اور وہ ذفران سے ہی والیس علی جاتے تو قریش کا لشکر جو بدر پہنچ چاتھا وہ اس نشے میں تھا کہ وہ ضرور مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوتا، ان حالات میں حضور پاک کے لئے بدر کے مقام تک جانا ضروری تھا اور اگر لڑائی کے بغیری قریش کا لشکر مکہ مکر مہ چلاجا تا تو حضور پاک خود بخودان پر حملہ نہ کرتے سپتانچہ آپ نے بتام حالات پر سوچ بچار کر کے مشاورت طلب کی اور اہل لشکر پر حقیقت حال واضح کی سب سے پہلے سیدنا ابو بکڑ اور سیدنا عمر اٹھے اور عرض کی " کہ حضور عکم دیں وہ ہر حکم کی تعمیل کریں گے ۔" اس کے بعد حضرت مقداد بن عمروا تھے اور ان کے الفاظ میں کچھ الیمی کشش ہے کہ امام بخاری جسے خالص سولین فقیہہ اور غیر فوجی ذہن رکھنے والے عالم نے بھی جناب مقداد بن عمروکی بجائے ان کو بن الاسو د کہتے ہوئے اپنی حدیثوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے ان الفاظ کو لکھا ہے ۔ مختفراً وہ الفاظ یہ ہیں ۔

" یارسول النہ ہم وہ نہیں کریں گے جو حضرت موسی کی قوم نے کیا تھا اور حضرت موسی کو کہا تھا کہ آپ اور آپ کا اللہ دشمن سے لڑیں ۔اے اللہ کے حبیب ہم آپ کے آگے لڑیں گے وائیں لڑیں گے اور بائیں لڑیں گے اور اگر برق الغمند میں کو دنا بڑے تو اوھر بھی کو دجا بئیں گئے اور اللہ کی قسم اس وقت تک لڑیں گے جب تک اللہ اور اس کارسول خوش نہیں ہو جاتے "حضرت مقداد کی باتوں سے اللہ کے حبیب کا چہرہ روش ہو گیا اور ان کے لئے دعافر مائی اور پر انصار مدینہ کی طرف سے جناب سعد بن معاذ کھڑے ہوگئے اور عرض کی ۔" یا رسول اللہ مقداد نے ہماری ترجمانی بھی کر دی ۔آپ نے ہمیں حق کے راستے پر لگایا ۔ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ۔ہم آپ کے ساتھ آپ کے حکم کی تعمیل کا وعدہ کر چکے ہیں ۔اللہ کی قسم ہم وہاں جائیں گے جہاں آپ حکم دیں گآپ اگر سمندریا دریاؤں میں کو دجانے کا حکم دیں تو آپ کو ہمارے پچا کیا بھی الیمانظریۃ آئے گاجو ذرا بحر چھکے۔۔۔۔۔۔"

اس انک فقرے پر قربان کرنے کو تیار تھے۔وہ عالم باعمل سپاہی تھے۔لین دوسو سالوں کی غلامی نے ہمارے اسلام کو زنگ آلو دہ کر دیا ہے۔اور آج کل ہم آدھے تیتراور آدھے بٹیر ہیں۔کہ کبھی کچھ صحح کام کر لیتے ہیں۔ کبھی بھر وہموں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔

گاہ میری نگاہ تیز چیر گئ دل وجود گاہ الحے کے رہ گئ میرے توہمات میں (اقبالؒ) جنگ کے فلسفے صفرت موسیٰ کی قوم کی جو مثال حضرت مقدا ڈنے دی وہ بھی ایک فلسفہ جنگ کی طرف اشارہ ہے اور اس کا پیر مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسی اللہ کے خلیفہ اور پیغمبر کی حیثیت سے ایک پیشہ ور فوج تنیار کریں اور وی لوگ جنگ لڑیں ۔ یہ فلسفہ جنگ اہل مغرب میں اب بھی رائج ہے کہ صرف پیشہ ور فوج جنگ لڑتی ہے اور باقی لوگ سویلین کہلاتے ہیں ۔ لیکن پیہ فلسفہ وہاں بھی فیل ہو رہا ہے ۔اور اب وہ ضروری سروس یا مجبوری لیعنی جبری بھرتی (CONSCRIPTION ) پرآگئے ییں ۔اشتراکی ملکوں کی عوامی فوج اسلام کی کلی جنگ کی ایک بھونڈی نقل ہے کہ اس کی بنیاد مادیت اور ایک دوسرے کے لئے لڑنے پر ہوتی ہے۔اور اب افغان مجاہدین نے اس فلسفہ کے پر نچے اڑا دیئیے ہیں ۔اسلام میں پوری قوم اللہ کی فوج ہوتی ہے اور پیہ ہمارے ایمان اور عقبیرہ کے مطابق ہے کہ ہم ہر کام اللہ تعالی کے لئے کرتے ہیں ۔اسلامی فلسفہ جنگ کے لحاظ سے یوری قوم کو فن سپاہ گری کی شدید ہو ناچاہیے اور زبانی طور پرالٹد کی فوج نہیں کہلا یاجا سکتاً بلکہ عملی طور پر پوری قوم کو رابطوں کے ساتھ اور ہر سطح پر امیروں کے تحت اس طرح سے شیروشکر کیاجا تا ہے کہ وہ سیبہ پلائی دیوار بن جاتی ہے۔ پھر فوجی حکمت عملی ایسی بنائی جاتی ہے کہ ضرورت کے وقت ساری قوم جنگ میں شریک ہوسکے اور فوجی تدبیرات اس حکمت عملی کے تحت بنائی جاتی ہیں کہ پیشہ ور فوج کیا کام کرے گی اور باقی آبادی کے لوگ کیا کیا کریں گے ،چونکہ اس سب طرز عمل کی بنیاد اسلام کے نظریہ حیات پر رکھی جاتی ہے ۔اس لئے ہر مسلمان سپاہی ، وشمن کے وس آدمیوں پرغالب آتا ہے۔سورہ انفال جو بدر کی جنگ کی کہانی ہے وہاں پیہ باتیں بالکل واضح کر دی گئی ہیں۔ دراصل قرآن پاک ازخو د فوجی زبان میں ہے اور ایک فوجی ذہن اس کو جلد سمجھ جا تا ہے کہ چونکہ قرآن پاک میں زیادہ زورامر بالمعروف اور نہی عن المنکر پرہے اور جنگ کے فلسفہ کے دائمی اصول قرآن پاک میں موجو دہیں ۔ صرف ہم نے اس طرف کبھی دھیان نہیں دیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے چھیالیس سالوں سے ہمارا دفاعی فلسفہ بھی انگریزوں یا اہل مغرب کے دفاعی فلسفوں کی نقل ہے ۔اور ہم صرف زبانی کلامی طور پر حذبہ جہاد کا ذکر کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں ۔اس عاجز نے اس وجہ سے اس کتاب کے پچیدویں باب میں اسلام کا فلسفہ وفاع پیش کیا ہے۔جس کو جنرل ڈار صاحب نے اس سلسلہ کی پہلی کو شش کا نام دیا ہے۔اس فلسفہ میں جنگ کے متام اصول قرآن پاک سے اخذ کئے گئے ہیں۔

بدر کی طرف پینیش قدمی سے جنانچہ حضور پاک نے جب بھانپ لیا، کہ جنگ ناگزیر ہے تو بدر کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا، اس کی کچھ فوجی وجوہات بھی تھیں ۔ متحرک بحنگ میں ایک طریقہ یہ ہو تا ہے کہ دشمن پر گھات لگاؤ ۔ اچانک حملہ کرواور پھر تتر بتر ہو جاؤ ۔ بہاں حالات مختلف تھے ۔ حضور ً پاک کے پاس صرف دو گھوڑ ہے تھے اور قریش کے نشکر کے پاس دوسو کے قریب

گھوڑے بتائے جاتے ہیں ۔اس لیے قریش پر گھات لگانا یا چھاپہ مارنا بڑی خطرناک حرکت تھی اور مدینیہ منورہ واپس مذجانے کی بات زیر بحث آ چکی ہے تو اب صرف ایک طریقہ رہ گیاتھا کہ این حنی ہوئی جگہ پر کوئی دفاعی پوزیشن اختیار کر لیا جائے ، جو کچھ وقت کے لئے ہو ۔ یہ " کچھ وقت " والی بات فوجی لحاظ سے بڑی اہم ہوتی ہے اور یہاں ظاہر تھا کہ مکہ مگر مدسے اتنا دور قریش زیادہ دن نہیں ٹھہر سکیں گے۔روزانہ وس اونٹ ذکے ہوتے تھے تو گزارہ ہورہاتھا۔اس کے علاوہ حضور ً پاک کا یہ دفاع کسی اہم جگہ ہو ناچاہیے تھا اور بدر كامقام ابهم تھا ۔ وہاں یانی تھا اور وہ مواصلاتی مركز بھی تھا۔ یعنی ( JUNCTION POINT ) ۔ حضور یاک ذفران ے اسامیر گئے اور وہاں سے الذبہ کی آبادی سے گزرے کہ الحان آپ کے دائیں ہاتھ پررہ گیا۔ یہ ایک ریت کابہت بڑا سایہ تھا اور اس طرح بدرے گردونواح میں پہنچ گئے اور ابن ہشام کے مطابق ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر بدرے تمام علاقے کی دیکھ بھال کی زمین کا مطالعہ کیا ۔ ابھی تک باتی نشکر جمگاہ یا CONCENTRATION AREA میں تھا۔آپ ایک جگہ کھوے زمین کا مطالعه کر رہے تھے کہ انصار صحابی جناب حباب بن المنذروہاں آگئے اور عرض کی " یار سول اللهٔ صف بندی کے لئے وہ جگہ بڑی اچھی تھی "آپ مسکرا دیئے اور کو ظاہر ہے کہ آپ کچھ اس طرف جانے کا فیصلہ فرما حکے تھے لیکن اپنے غلاموں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے کہ انہوں نے بعد میں دنیافتح کر ناتھی بہتانچہ آپ نے بعناب حباب بن منذر کے زمین کے مطالعہ والے پہلو پر داد دی اور اس علاقے کو پڑاؤیا جمگاہ کے طور پر اپنایا۔ اب شام پڑری تھی۔ آپ نے حضرت علی ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو دشمن کی خبرلانے کے لئے بھیجا۔وہ قریش کے دوآدمی مکرلائے۔جن سے حضور پاک کو دشمن کے بارے میں یوری یوری خبرمل گئے۔تعداد کے بارے میں قریش سقے کچھ صحح اندازہ نہیں بتا سکتے تھے ،لیکن جب حضورً پاک نے پوچھا کہ روزانہ کتنے اونٹ ذرج کرتے ہو ؟ تو انہوں نے جواب دیا۔" دس " تو آپؑ نے اندازہ لگالیا کہ دشمن کی تعدادا کی ہزار کے قریب ضرور ہو گی۔ میدان جنگ کا چناؤ اور حصنور پاک کی مجویز اس سلسلہ میں بدرے میدان جنگ کے طور پر چناؤ میں کچھ اور فوجی پہلو بھی تھے جو حضور یاک نے مدنظر رکھے ۔ جسیا کہ نقشہ پنم سے ظاہر ہے ۔ میدان جنگ پہاڑی کی ڈھلان میں تھا۔اس کے دونوں بازو دائیں اور بائیں سے آپ کے لشکر کی حفاظت کر رہے تھے ۔اس پوزیشن پر حملہ صرف سامنے سے ہو سکتا تھا - جہاں دشمن کو ریت سے گزرنا پڑتا تھا۔ بلکہ یہ عام خیال تھا کہ قریش نے اگر حملہ کیاتو وہ دو پہرسے پہلے ہی ہو گا اور سورج بھی اس وقت ان کی آنکھوں میں پڑے گا۔آپ نے اپناہیڈ کوارٹرا یک اونجی جگہ پر ر کھا، جہاں سے جنگ کی نیف شناس کے بعد احکام دیئے جا سکیں اور انتظام وانصرام بعنی Command and Control آسان ہو ۔آپ نے تلوار بردار اور نیزہ بردار مجاہدین در میان میں رکھے اور دونوں بازوؤں پر تیر انداز لیعنی دور مار ہتھیار جو آجکل بھی بازوؤں پر ہوتے ہیں ۔ صف بندی آپ نے صح کے وقت فرمائی اور حکم دیا کہ "قوموالی الجته،" لیعنی جنت کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوجاؤ۔اس حکم کا تعلق، صرف تصوراتی باتوں سے نہیں ہے ۔ یہ اسلام کا فلسفہ حیات ہے ۔اسلام کاکارواں رواں دواں ہے اور اس صراط مستقیم پر ایک دروازہ ہے جس کو ہم موت کہتے ہیں ۔مومن کے سامنے جب وہ دروازہ کھل جاتا ہے تو وہ جنت کی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے ۔ جنگ میں چو نکہ موت کا

دروازہ زیادہ وقت کھلارہ تا ہے اس لئے کئ مجاہدوں، خاص کر شہدا کی شہادت سے کافی چہلے جنت نظر آنے لگتی ہے۔ شہادت کے اس عملی پہلو کو سمجھنے کے لئے کسی شہید کے ساتھ اس کی شہادت سے چند گھنٹے یا چند دن چہلے رفاقت یہ عقدہ کھول دیتی ہے۔ چنانچہ موت کے اسلامی نقطہ و نظر کو اس دجہ سے چہلے باب میں تفصیل سے بیان کر دیا تھا۔ اور علامہ اقبال ہے ہیں: ۔
شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نه مال غنیمت نه کشور کشائی

حضور یاک نے صف بندی سے پہلے یہ حکم بھی دیا تھا کہ جب تک دشمن کی آنکھ میں سفیدی اور سیا ہی میں فرق مذکر لو تیر نہ حلانا۔ بلکہ وستے کے کمانڈروں کو ہدف اور ذمہ داری کے علاقے تک سجھائے ۔اس ایک حکم میں فائر کنٹرول احکام کے کئی پہلو پنہاں ہیں ۔ یہ تیاری کاآر ڈر بھی ہے اور فائر کنٹرول بھی اور ذمہ داری اور حدیں بھی مقرر ہو گئیں ۔آپ نے کھ وستے ریزرو میں بھی رکھے ۔ جسیبا کہ نقشے سے ظاہر ہے یہ وستے تلوار بردار اور نیزہ بردار دستوں کے پچھے تھے اور یہ جھیٹنے والے مجاہد تھے ۔ حن کو ہوقت ضرورت کہیں بھی بھیجا جا سکتا تھا۔ کچے روائیتیں ہیں کہ حضرت علی اس وستے کے کمانڈر بھی تھے ۔ان باتوں کے علاوہ حضور پاک ے ہیڈ کوارٹر پراکیہ چھیر بھی بنایا گیا تھااور بندوبستی کاروائی کے طور پرپانی سے تنام مشکیں بھرلی گئیں درمیان میں ایک بڑا گڑھا کھود دیا گیا۔ جس کو کنویں کے یانی سے بھر دیا گیا تا کہ یانی پینے میں آسانی ہو اور آخری حکم یہ تھا کہ دشمن پر وار تب کر ناجب وہ زو میں آ جائے بینی اس کے حملے کے بھی کافی بعد وشمن زومیں آجائے گا۔اب ظاہرہے کہ دفاع کا بیدعام اصول ہے کہ البیما کیا جا تا ہے لیکن ہمارے اس زمانے کے دانشوروں کے مضامین بڑھ لیجئیے وہ لکھتے ہیں کہ حضور یاک کی امن پیندی کی بیہ حالت تھی کہ میدان جنگ میں بھی حکم دیا کہ جب تک وشمن حملہ نہ کرے خردار کہ دشمن کے خلاف کچے کرو۔اب ظاہر ہے کہ مدینیہ منورہ سے سترمیل دورآپ میدان جنگ میں امن پیندی کامظاہرہ کرنے تو نہیں آئے تھے۔آپ تو حالت جنگ میں تھے جو جاری وساری تھی ہمارے یہ دانشور اس سازش کا شکار ہیں کہ مسلمانوں کو اتنا" امن پیند" دکھاؤ کہ وہ ضرب و حرب سے نفرت کریں -ہرجگہ امن پیندی کا نعرہ لگائیں ۔ان کو چھیزدو کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے تو یہ لوگ خوامخواہ اپنی امن پیندی میں زمین وآسمان کے قلابے ملا دیں گے۔ہمارے برصغیر میں یہ سازش بہت گہری ہے۔انگریزوں نے جھوٹے نبی پیدا کئے۔مولوی چراغ علی قسم کے لوگوں سے جہاد کو بے جان کروایا ۔ ہندوؤں کو سائقہ ملا کر ہمیں کہا کہ ہم بڑے ظالم ہیں کہ اسلام تلوار سے بھیلا ۔ اب اسلام نے تو بھیلنا تھا اور پھیل گیا اور اس میں تلوار والوں کا حصہ ضرور ہے ۔لیکن ہمارے وشمنوں کے مقاصدیہ تھے کہ ہم امن پسندی اور تلوار ہے نفرت کے نعرے لگائیں اور ہم یہ نعرے لگارہے ہیں اور وہ خو دخوب ہتھیار اکٹھے کریں ۔ بلکہ اس فلسفہ کا بھی پرچار کریں کہ تہذیب یافتہ دنیا کو تہذیب پھیلانے کے لئے جو جنگ کر ناپزتی ہے وہ ایک خاص ضرورت کے تحت کی جاتی ہے لیکن ہم مسلمان راہ حق کے لئے تلوار استعمال نہیں کر سکتے ۔ہمارے لیے یہ فرنگی تہذیب، باطل کی گمراہ کن تہذیب ہے۔علامہ اقبالؒ مرحوم بے چازے اس سازش کو جب محجے تو تڑپ اٹھے اور فرما گئے

يورب زاره مين دوب گيا دوش تا كر

باطل کے فال و فرکی حفاظت کے واسطے

ہم پوچھتے ہیں شیخ کلمیا نواز سے مشرق میں جنگ شرب تو مغرب میں بھی ہے شر كفاركي تجويز اور مبدان جنگ كي طرف پيش قدمي كفار كاسپه سالارعتبه تھا۔لين ابوجهل يا توسياس پيۋاتھا يا دا نائی کا باپ بینی قریش کاابو الحکم تھا۔اس لیے ہر بات اس کی مانی جاتی تھی اور مکمل جمہوریت تھی۔ہر قبیلیہ آزاد تھا۔اور قبیلیہ کا ہر فر د آزاد تھا۔ صرف کسی حد تک قبائلی روایات کی پابندی کرنا پڑتی تھی۔ابو جہل (عمرو بن ہشام) کوئی معمولی آدمی یہ تھا۔سارا يو ناني فلسفه پڑھا ہوا تھا۔علم الكام میں ماہرتھا۔عاضرجوابی میں اپنا ثانی نه ركھتا تھا۔عقل اور دلیل كا باپ سجھا جا تا تھا۔جہالت كا باپ اس لئے کہلایا کہ اللہ اور رسول کا وشمن تھا۔ تو یہ نکتہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔اسلام میں علم اس لیے پڑھا جا تا ہے کہ اسلامی کر دار ہو اور اسلامی کر دار کی بنیاد ایمان ، عقیدہ اور عمل ہیں ۔ لیکن کفار کے پیمانے مختلف تھے اور ہمیشہ بو دے ہی رہیں گے ۔ دراصل قریش کے کشکر میں کافی لوگ تھے جو لڑنا نہیں چاہتے تھے اور عتیبہ خو دبھی ان میں شامل تھا وہ سرخ اونٹ پرسوارتھا اور حضور یاک نے اس کو دور سے دیکھ کر ہی فرمادیا کہ اگر قریش نے "سرخ اونٹ دالے" کی بات سنی تو اڑائی مذہو گی -عتب کا ذکر ساتویں باب میں بھی ہو چکا ہے کہ سنجیدہ آدمی تھا۔اور بہت زیادہ اسلام دشمنی کامظاہرہ نہ کیا۔خیربات تو تقدیر کی ہوتی ہے لیکن اس عاجزنے بہت مجسس سے اس پہلو کی بھی محقیق کی ہے کہ عتبہ کو کیا چیز لے دوبی - آخر مولانا جائ کی کتاب میں حصرت ابوسفیانؓ کی روایت ہے ایک کہانی مل گئ جس میں یہ تو نہ لکھاتھا کہ عتبہ اس وجہ سے مار کھا گیا۔لیکن یہ لکھاتھا کہ وہ بھی نبوت کا"امیدوار" ضرور تھا۔ کہ یمن کے امیہ بن ابی الصلت کو پہلے اپنے بارے میں شک رہا کہ شایدوہ پیٹیمبر بنے گا۔ پھر جب معلوم ہوا کہ ابیہا پیغمبر قریش کے قبیلہ عبد مناف میں سے ہو گاتو اس کی نظرعتبہ بن ربیعہ پر تھی۔امیہ بن ابی صلت کے بارے میں روایت ہے کہ بعد میں وہ خو و تو حضور پاک پرائیان لے آیا تھا۔(والنداعلم) الند تعالے سے ڈرنا چاہیے۔ عقب اور موقع تقدیر تریش تیاری مکمل کررہے تھے انہوں نے سب سے پہلے امید بن وہب کو بھیجا کہ وہ مسلمانوں کی نفری کا ندازہ لگائے اور اس کا ندازہ صحیح تھا کہ مسلمانوں کی نفری تئین سو کے قریب ہے ۔اس سے ابو جہل وغیرہ بہت خوش ہوئے کہ اب مسلمانوں کو تہس نہس کر دیں گے۔لشکر میں اچھے لوگ بھی تھے ان میں حکیم بن حزن بھی تھاجو بعد میں اسلام لے آیا تھا اس نے عتبہ کو جاکر مجھایا کہ لڑائی فضول ہے۔جوالحفزمی قبیلہ اپنے ایک مقتول کا قصاص مانکتا ہے اور جس کو عبداللہ بن محبّل ے دستہ نے قبل کیا تھاوہ معاملہ اس پر چھوڑا جائے اور آگے جھگڑا نہ بڑھا یا جائے ۔قارئین کو یاد ہو گا کہ اس حادثاتی قبل کا ذکر ٹخلہ کی مہم کے دوران چھلے باب میں ہو چکاہے -بہرحال عتبہ نے کہا کہ وہ جنگ کے حق میں نہیں -ہمیں حضور پاک کامعاملہ باقی عربوں پر چھوڑ دینا چاہئیے ۔اگر مسلمان فتح یاب ہوتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہے اور ثابت ہوجائے گا کہ حضور ً پاک پیغمبر برحق ہیں ۔ اگر شکست کھاتے ہیں تو ان کی قسمت ۔ہم تو خون خرابے سے پچ جائیں گے۔ حکیم کو بیہ بات بڑی پسند آئی اور اس نے سب نشکر ے سامنے پیش کی ۔ غفاری قبیلیہ کے کچھ لوگ بھی جنگ میں شمولیت کے لئے تیار ند تھے اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ صرف بندوبست میں قریش کو مدودینے کے پابندہیں۔اب حالات ٹھ یک ہوجاتے لیکن ابوجہل سے پاہو گیا اس نے عتبہ پر بہتان لگایا کہ اس کالڑ کا ابو خذیقہ مسلمان ہے اور وہ اس کو بچانا چاہتا ہے اور پھرعامر بن الحضری کو بھردکا دیا کہ وہ اپنے بھائی کا قصاص مانگے اور وہ لشکرے آگے نکل کر "قصاص ، قصاص " پکارنے لگ گیا۔ان حالات میں عتبہ نے پڑاؤے آگے بڑھنے کا حکم دے دیا۔ یعنی عتبہ

موقع تقدیر کافائدہ نہ اٹھاسکا۔اور اہل حق سے جنگ کر کے خوار ہوا۔ ط**ر فین کا مواز**نہ اب جنگ شروع ہونے والی تھی۔تو بہتر ہوگا کہ طرفین کی تعداداور سب باتوں کاموازنہ کیاجائے۔ مصال

مسلمان

ا مسلمانوں کی نفری ابن اسحق کے مطابق ۱۳۱۳ تھی جس کی تفصیل لکھ دی گئی ہے۔ کچھ مورخین نے ۱۳۵ بتائی ابن سعد کے مطابق ۱۳۱۳ انصار تھے،
کے مطابق ۱۳۱۳ تھی جن میں ۲۷ مہاجرین اور ۱۳۳۱ انصار تھے،
کل = (۲۰۵) علاوہ حضرت عثمان ، حضرت طلحہ ، اور حضرت معید ، (۳) ، جن کو مال غنیمت ملا ۔ اور جناب ابولیا بہ سمیت (۵) انصار جن کو مال غنیمت ملا ، کل (۱۳۳۳)
۲ مسلمانوں کے یاس دو گھوڑے اور ستراونٹ تھے۔

اس بنو ہاشم سے حضور پاک ، جناب جمزہ اور جناب علی کی شرکت المطلب سے جناب عبیدہ کی شرکت آپ کا ذکر چھلے باب میں رابعہ کی مہم میں حضور پاک کے دوسرے سپر سالار کے طور پر ہو چکا ہے ۔ ہمارے جلد باز محققوں نے آپ کو حضور پاک کے چچا عارث کا بدیا بنا دیا ۔ اور راقم بھی اپنی بہلی تصنیف "جلال مصطفے" میں یہی لکھ گیا ۔ آپ کے والد عارث بن المطلب میں ۔ نہ کہ عارث بن عبد المطلب ۔ مارث بن المطلب بین سند کہ عارث بن عبد المطلب ۔ ۵ ۔ بنو عبد شمس سے جناب ابو خذیقہ بن عتبہ اور جناب عثمان بن عفان ، اور بنو عبد شمس کے حلیف قبیلیہ بنو خزیمہ عبدالٹ بن عبدالٹ بنا ہور بن عبدالٹ بن عبدالٹ بن عبدالٹ بن عبدالٹ بن عبدالٹ بندالٹ بندال

۷۔ بنوعبدالدار سے جناب معصبؓ بن عمیر ۷۔ بنوسیم سے جناب ابو بکر صدیقؓ اور جناب طلحہؓ

ا کفار کی تعداد ایک ہزار بتائی جاتی ہے ۔یہ ایک اندازہ ہے ولیے بنوزہرہ اور بنوعدی کے حلے جانے کے بعد کفار کی تعداد ضرور کم ہوگئ ہوگی ۔ ابن سعد کے مطابق کفار کی تعداد نوسو سے لے کرنوسو پچاس تھی ۔ اوریہ صحح اندازہ ہے

۲- کفار کے پاس دو سو گھوڑے اور سینکڑوں اونٹ تھے۔
ابن سعد کہتا ہے کہ گھوڑے بھی کیک صد تھے۔
سا۔ بنو ہاشم سے حضور پاک کے چچا عباس ، اور حضرت علیٰ کے بھائی عقیل کی شرکت
سا ۔ سنبو المطلب سے ۔ جناب عبیدہ کے بھائی نوفل بن حارث بن المطلب کی شرکت

۵ - بنو عبد شمس سے جناب ابو خدید گا باپ عتبہ ، چیا شیبہ اور بھائی ولید - جناب عثمان کا سو تبلا باپ عقبہ بن ابی محیط ابو سفیان کا بدیا حنظلہ اور عمروجن میں ایک مارا گیا اور ایک قبیر ہوا۔

۱- بنوعبدالدارسے جناب معصبؓ کا بھائی ابوعزیز ۱- بنوسیم سے جناب ابو بکڑ کے بییٹے عبدالرحمٰن

٨ ـ بنو عدي سے جناب عمر فاروق اور جناب سعيلاً

٥- بنو مخزوم سے جناب ابو سلمہ مخزومی

١- بنوحارث سے جناب ابو عبیرة بن جراح

اا ۔ بنواسد سے جناب زبیر بن عوام

١١ - بنو عامر بن لوئي سے بتاب عبداللہ بن سہيل اور حضور پاک کے پھوپھی زاد جناب ابو سبرہ بن ابور حم وغیرہ ۔ ا ۔ بنو جمع سے حضرت عثمانٌ بن مظعون آ ملے وہ بھائی اور

۱۲ بنوسهم سے حضرت خشیں بن خذافہ

۱۵ - بنو زہرہ سے جناب عبدالر حمنٌ بن عوف اور جناب

سعلاً بن ابي وقاص

اورا بن ولبد وغیرہ شامل تھے ۱- بنوحارث سے جناب ابو عبیرہ کا والد عبداللہ جو بار بار بیٹے پر حملہ کرتے ہوئے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا

٨ - بنو عدى والس على كئ - ليكن بنو مخزوم سے جناب عرق

٩ - ابوجهل سميت متعدد لوگ جن ميں عكرمه بن ابوجهل

کے دو ماموں ابو جہل اور العاص

اا ـ بنواسد سے ابوالبختری وغیرہ ۔

اا - بنوعامر بن لوئی سے جناب عبداللہ کا باپ سہیل بن عمرو

۱۱۱ ۔ بنوجمج سے امیہ اورانی بسران خلف ۔امیہ مارا گیا اور ابی كا بدثيا عبدالله بهي تها، جو قبيه بوا

۱۲ بنوسهم سے منیبہ بن الحجاح اور اس کا بیٹیا اور بھائی وغیرہ ۱۵ - بنوزمرہ راستے سے واپس علی گئے

نوٹ - ہمارے پرانے مورضین سب شرکاء اور طرفین کے معاملات میں تفصیل سے گئے ہیں ۔ البتہ اس عاجزنے بامقصد مطالعہ کے تحت جو موازنہ پیش کیا ہے ۔اس میں مطلب یہ ہے کہ قارئین یہ سمجھ جائیں کہ نسبی یاخونی رشتہ ، روحانی رشتہ کے سلمنے پاش پاش ہو گیا۔ باپ بیٹے ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں ۔اور یادرہے کہ اسلام میں اللہ اور رسولؓ والے رشتہ کو ہر چیز پر ترجیح ہے۔کہ یہ حق و باطل کی جنگ ہے:۔

سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہے تو کیا اقبالیے جنگ بدر اور عسکری اصطلاحیں مسکری تاریخ کے طالب علموں میں ایک اصطلاح چلتی ہے کہ میدان جنگ طرفین یا دو متحارب گروہوں کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف تھنچ لیتا ہے ۔ جنگ بدر اس کی بہترین مثال ہے اور فوجی منقوں میں اس سلسلہ میں نوجوان افسروں کو عسکری معاملات کی تربیت دینے کیلئے مطابعہ اور بحث کا اتنا بہتر موضوع جہاں دنیا کی عسكرى تاريخوں ميں نہيں ملتا -اوريه عاجزاس سلسله ميں بہت كچه لكھ سكتا ہے -ليكن اختصار كى وجد سے چند باتيں لكھي جاري ہيں عکمت عملی کے تحت جو کچے ہو ناتھاوہ تو ہو چکا۔اب فوجی تدبیرات (Tactics ) کی بات تھی۔ کہ ان کے تحت بدر کے مقام پر صف آراء ہونا ہی حضوریاک کیلئے بہترین طریقہ (Course) تھا۔اگر دشمن کی تعداد کو زیادہ سمجھ کر مسلمان مدینیہ منورہ کی

طرف علے جاتے ، تو یہ ایک پہائی تھی ۔اور اس سے وشمن مدینیہ منورہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا یا دروازے کھٹکھٹا تا ۔گھات لگانے والی بات بھی مشکل تھی کہ اپن طاقت متشر ہوتی تھی ۔اگر دشمن پر جھپٹا مار کر اس کو ڈرانے کی کو شش کرتے ، تو الیے کئ جھپٹوں کی ضرورت تھی۔ کہ آپ کے پاس صرف دو گھوڑے تھے اور دشمن کے پاس کم از کم سو گھوڑے تو جھپٹا مار کر بھا گنا مشکل تھا بدر کے مقام پر یوزیشن لیپنے میں فائدہ یہ تھا کہ اگر کفار واپس مکہ مکر مہ حلے جاتے ، تو یہ ایک طرح کی ان کی ہزیمت تھی کہ بڑنے . شور مچاتے آئے اور مقابلہ کی ہمت نہ ہوئی ہاں الجھنے سے واپس مڑجاتے تو الگ بات تھی۔اب حضوریاک سے بدر میں ہوتے ہوئے وشمن مسلمانوں کو وہاں چھوڑ کر مدینہ منورہ کو تاخت و تاراج کا بھی یہ سوچ سکتا تھا۔ کہ آگے ہے وہ مدینہ منورہ کے ساتھ سر چھوڑ رہا ہو تا ۔اور عقب سے حضوریاک کالشکران پر جھپیٹے مار رہا ہو تا سپتانچہ اب وشمن کیلئے اس کے سواکوئی چارہ مذتھا کہ وہ بدرے مقام پر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے علاوہ کچھ اور کرتا۔ توبیہ ہو گئی "مقناطبیں " جس نے دونوں لشکروں کو تھیچ کر بدر کے مقام پر اکٹھا کر دیا۔ بہر حال ہمارے لحاظ ہے اور نتائج کے لحاظ ہے ہمارے آقائے وشمن کو اپنی مرضی کی حتی ہوئی زمین پر اپنی مرضی کے وقت پر لڑنے کیلئے مجبور کر دیا ۔اور بیہ ہے ہمارے آقا کی شان کہ کم طاقت کے ہوتے ہوئے وشمن سے پہل کاری بیعنی ( initiative ) چھین لیا۔اور دشمن روعمل کے طور پر کارروائی کر رہاتھا۔عسکری تاریخ میں ایسی مثالیں کم ملتی ہیں۔ جتنگ کی کارروائی اس عاجزنے جو عسکری تاریخ پڑھی یاجو جنگ ولڑائی دیکھی یاجو لڑائی خو دلڑی ،اس سب کے مطالعہ ہے اس نتیجہ پر پہنچا کہ جنگ کا فیصلہ کمانڈروں کے ذہن میں جنگ کے شروع ہونے سے بہت جہلے ہوجاتا ہے۔جو کمانڈر صحح میاری كرتا ب - فيصله اس كے حق ميں جاتا ہے - اور دنيا كے سير سالار اعظم اور سركار دوعالم سب كچھ سوم ہوئے تھے - اس لين کارروائی مختشر طور پربیان کی جائے گی۔ قریش کشکر میں الاسو وا مکیہ مخبوط الحواس کو فتح کی زیادہ امید تھی اور مسلمانوں کی خاموشی کو و مکصتے ہوئے وہ ان کے نشکر کے اندر تک کس گیا جس کو حضرت حمزہ نے قتل کر دیا۔ حضرت ابو خدیفہ کا باپ عتبہ ، بھائی ولید اور چچاشيب كفارسي تھے اوريہ قبيلي چونكه قريش كى سپه سالارى كرتاتھا، اوراب عتبہ سپه سالارتھااس ليے لڑائى ميں پہل انہوں نے كى چتانچہ یہ تینوں آگے نکلے اور مبارزت طلب کی سان کے لیے نئین انصار جناب عبداللہ بن رواحہ اور دوسکے بھائی عوف اور مویڈ بسران حارث نکلے ۔ آٹھویں باب میں ان تینوں ہستیوں کا ذکر خربو حکاہے ۔اوریہ باور کرانے کی کوشش کی گئے ہے کہ ممکن ہے جتاب مویڈ کا نام معاذبی ہو۔ بہرحال انصار کا ایثار ظاہر ہو گیا۔اور ہمارے جو کم فہم انصار کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں۔ان کو عملی جواب مل گیالیکن عتبہ نے کہا کہ ہمارے اصلی دشمن قبیلہ قریش کے مسلمان ہیں ۔وہ آگے نکلیں تاکہ مقابلہ ذرا فیصلہ کن ہو، تو حضورٌ پاک کی اجازت یا حکم پر جناب ممزہ، جناب علی، اور جناب عبیدہ نکلے ۔شیبہ اور ولید کو تو جناب ممزہ اور جناب علی نے جلدی وصر كرويا عتبه اور جناب عبيدة وونوں زخی تھے كه آتے بڑھ كر حضرت حمزة نے عتبه كاكام متام كرديا ـ قريش حيران تھے ليكن جن لشکر کاسپہ سالار ہی پہلے بلہ میں ماراجائے ۔وہ لڑائی کسی ترتیب کے ساتھ کیسے لڑسکتے تھے ؛ قریش بہادر تھے۔ نڈر تھے سب کچھ تھے لیکن لڑائی میں کوئی وحدت چاہیے اور کمانڈ اور کنٹرول (انتظام وانصرام) کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال قریش نے ایک زور دار حملہ

کیا اور حضور ً پاک نے منٹی بحر کر کنگریاں ان کی طرف پھینک دیں اور لڑائی کی عام اجازت مل گئی، مسلمان ترتیب سے لڑ رہے تھے جو سامنے آیا تھااس پر تلوار اور نیزوں کے وار کرتے اور دائیں بائیں سے نیزوں کی بوچھاڑ ہوتی اور اللہ کے حبیب سجدہ میں جا حکے تھے کہ اے رب اان منٹی بحر مسلمانوں کو کفار پر کامیابی دے تاکہ حق کا نام بلند ہو۔

ہمارے مورضین کے بقول گھسان کارن پڑا اور کفار زخی ہو کر یا مردہ حالت میں مسلمانوں کے سلمنے تڑپ رہے تھے۔
ابو ہہل پر حملہ ایک انصار جوان جناب محادٌ بن عمرو نے کیا ۔ ابو ہہل کو زخی کیا اور خود بھی زخی ہوئے دوسرا حملہ بجناب مویدٌ بن حارث نے کیا۔ ابو ہہل کو گرا دیا اور خود بھی شہید ہوئے اور نشاند ہی کرنے والے بجناب عبداللہ بن مسعود تھے اور بھی بعد میں انہی نے کاٹا کو یہ مغرور بڑا ہی متکر کافر تھا کہنے لگا کہ سر ذرا نیچ سے کاٹو کہ کسی سردار کا سرکئے بیعنی بڑا معلوم ہو۔
حضرت عبدالر حمنؓ بن عوف، امیہ بن خلف کو بچانا چاہتے تھے کہ اس کاان پر احسان تھا لیکن حضرت بلال نے دیکھ لیا اور انصار جوانوں کے سابھ مل کراس کاکام بتام کیا کہ امیہ نے بجناب بلال پر بڑے ظلم کئے تھے۔ قریش لشکر میں نوجوان عکر مہ اور صفوان وغیرہ بھی تھے لیکن سارے کفار اس طرح مولی گاجر کی طرح کٹ رہے تھے کہ ایک دو حملوں کے بعد سارالشکر دل چھوڑ گیا۔ کیونکہ مرٹے والوں کے علاوہ زخمیوں کی تعداد بھی کافی تھی ۔ علاوہ ازیں ہمارے جلد باز مورضین نے محادٌ بن عمرواور مویدٌ بن حارث کہ محادٌ دومو یڈ بھائی بنا کر چھوٹے لڑے بھی کہ دیا۔ کہ وہ ابو جہل پر حملہ آور ہوگئے راقم بھی اپنی کمآب جلال مصطفے میں یہی کہ گیا اب صورت واضح کر دی ہے۔ لیکن یہ دیا۔ کہ وہ ابو جہل پر حملہ آور ہوگئے راقم بھی اپنی کمآب جلال مصطفے میں یہی کہ گیا اب حورت واضح کر دی ہے۔ لیکن یہ تیار کے بھی کہ دیا۔ کہ وہ ابو جہل کو دو چوٹے لڑ کو نے نقش کیا تھا۔ چلوالیے ہی ہم ہو گئ ہے کہ ابو جہل کو دو چھوٹے لڑ کو نے نقش کیا تھا۔ چلوالیے ہی ہمی۔

تھی پٹنے والے دستوں کا اگلی صف نے لڑی تھی جب حضور پاک بنگ کے نفس شاس کے طور پر لمحہ بہ لحجہ ہدایات فرمار ہے تھے۔اب تا لڑائی مسلمانوں کی اگلی صف نے لڑی تھی جب حضور پاک نے دیکھا کہ قریش میں اب اور حملہ کرنے کی سکت باتی نہیں رہی تو جھیٹنے والے دستوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ پھر کیا تھا ان تازہ دم دستوں نے دشمن کی صفوں میں کھلملی مجا دی اور اب کفار نے ایک ایک دودو کر کے میدان جنگ سے بھا گنا شروع کر دیا۔ گو مور خین نے تفصیل نہیں بتائی ۔ لیکن جنگ کے فوری نتائج ظاہر کرتے ہیں ۔ کہ جھیٹنے والے مسلمان دستوں نے دشمن کو گھیراؤ میں لے لیا کہ متعد دلوگ قبیدی ہے ۔اور کافی مال غنیمت حاصل ہوا۔ جس میں کی او نب تھے اور ایک ایو بہل کا او نب بھی تھا ، جو حضور پاک کو مال غنیمت میں حصہ کے طور پر ملا ۔ اور حضور پاک نے ہم نے اس او نب کو بعد میں مکہ مکر مہ میں قربانی کے طور پر استعمال کیا۔اور اس کا ذکر سو طویں باب میں ہے ۔حضور پاک نے ہم جنگ میں مسلمانوں کو دشمن کے تعاقب کا حکم دیا ۔ لیکن مہاں مور خین نے حالات واضح نہیں گئے ۔ کہ کم نفری کیوجہ سے مسلمان کفار قبیدیوں اور مال غنیمت کیلئے گھوڑوں اور او نٹوں کو اکٹھا کرنے میں الیے مصروف ہوں گئی کہ ممکن ہے کوئی مسلمان کفار قبیدیوں اور مال غنیمت کیلئے گھوڑوں اور او نٹوں کو اکٹھا کرنے میں الیے مصروف ہوں گئی کہ ممکن ہے کوئی کا دیا تھا۔ایک ایک آدمی کا تعاقب کیا ہو۔ ورید کسی خاص تعاقب کا ذکر نہیں۔ پھروشمن کسی ترتیب سے نہ بھاگ رہا تھا۔ایک ایک آدمی کا تعاقب کرنے سے کھو حاصل نہ ہو تا

جنگ کے فوری نمان گی اور کہ مرمہ تک یہ جنگ کا فوری نتیجہ یہ تھا، کہ دشمن ہے حواس ہو کراکادکا طور پر بھاگ رہا تھا۔ اور مکہ مکر مہ تک یہی ہے تر تیبی رہی ۔ یہی نوشمن کو شکست فاش ہوئی ۔ اس کہ بچاس آدمی کھیت رہے ۔ ان میں قابل ذکر لوگوں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے ۔ کہ ابو جہل کے علاوہ اسکا بھائی العاص اپنے بھانچ جتاب عمر کے ہا تھوں قتل ہوا۔ جتاب ابو عبیدہ کو مجبوراً اپنے باپ کو قتل کرنا پڑا کہ وہ بار بار بیٹے پر جملہ کرنا تھا۔ عتبہ، شیبہ اور ولید کا ذکر ہو چکا ہے ۔ عقبہ بن ابی محیط اور قریش کے شیطان کو جتاب علی نے قتل کریا پڑا کہ وہ بار بار بیٹے پر جملہ کرنا تھا۔ عقبہ، شیبہ اور ولید کا ذکر ہو چکا ہے ۔ عقبہ بن ابی محیط بن العاص اور بحتاب علی نے قتل کیا ۔ عقبہ کی شرار توں اور حضور پاکٹ پر اوجھ پھینے کا پھیلے ابواب میں ذکر ہو چکا ہے ۔ سعید بن العاص اور عبیدہ کو جتاب زبیر نے قتل کیا اور دو سرے العاص کو حضرت علی نے ۔ لیکن ای العاص کا بیٹا سعیڈ بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اور عقبہ کا بیٹا ولیڈ بھی ۔ یہ عالی بھی سے معللہ بھی عالی ہو گیا ۔ اور سفیان کا بیٹا ولیڈ بھی مارا گیا۔ نو فل بن خویلد ہو ہو تا تھا کہ بھی یہی عال ہوا کہ وہ جتاب عمرا بن عارش بھی عارا گیا۔ نو فل بن خویلد ہو کہی مارا گیا۔ یو وہ تاب ابو بکر اور جناب طلاح کو بائد وہ چھوڑ تا تھا کہ انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا۔ علاوہ ازیں جتاب ہو اور کیا کہ کیا تھی کے میان کیا بھیا تھی کی مارا گیا۔ یو فل کیا ۔ عشف کی کیا تھا کہ انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا۔ علاوہ ازیں جتاب ابو بکر کے خاندان سے عثمان بن مالک اور اس کا بیٹیا عمر بھی مارے گئے۔ بنواسد سے ابو ابختری کے لیے حضور پاک نے فیا کیا تھا کہ انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا ۔ عشف کیا تھا کہ انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا۔ میان ابو ابختری ، نو فل کو مشش کرنا ، کہ اس نے بنو ہاشم کے خلاف قریش کے خلاف قریش کے خلاف قریش کے خلاف تریش کے میان کی مخالفت کی تھی ۔ لیکن ابوابختری ، نو فل کو بیاتھوں نو تو کیا کیا۔ ان کیا تھا کہ انہوں نے دارا گیا۔ نو فل کو حضرت کیا تھا۔ کو انداز کیا جو نو تو تو تو کیا تھا کہ انہوں نے دیا تھا کہ انہوں نے دیاں ابوابختری کیا تھا کہ انہوں نے دیاں ابوابختری کیا تھا کہ انہوں کے دیاں کیا تھا کہ کیا تھا کہ کو تھا کہ کیا کہ ان کے دیاں کیا تھا کہ کیا تھ

۳-بہرحال ابن اسحق نے سب مرنے والوں کے نام لکھے ہیں اور سب سے زیادہ نقصان ابو جہل کے خاندان بنو محزوم کا ہوا کہ ان کے پندرہ آدمی مارے گئے ۔جو لوگ قبیر ہوئے ان کی تعداد سنتالہیں بتائی جاتی ہے۔ان میں قابل ذکر آدمیوں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ حضورؓ پاک کے چچا عباس ، چچیرے بھائی عقیل اور داما دابو العاص ۔ جتاب معصبؓ کا بھائی ابوع بیز۔ ابو سفیان کا دوسرا بیٹیا عمرو سفتہ اور شیبہ کا بھائی ابوالعاص ۔ابو جہل کا تنہر ابھائی خالد نے الدین ولید کا بھائی ولید اور چچیرا بھائی امیہ ۔امیہ بن خلف کا مجتبجا عبداللہ ۔عامر بن لوئی کی اولاد سے سہیل بن عمرو۔ سہیل کا زیادہ ذکر اب صلح حدیدید کے دوران آئے گا

٣- مسلمانوں میں سے چودہ صحابہ کرام شہید ہوئے ۔ جن میں چھ مہاجر اور آٹھ انصار تھے ۔ مہاجرین میں جناب عبیدہ بن حارث اور جناب عمر بن بن بن ابی وقاص ۔ اور انصار میں جناب معو ڈاور جناب عوف پیران حارث کسی تعارف کے محاج نہیں ۔ باقی کے اسماء کرامی عاقل بن الکبیر، بمجمع (حضرت عمر کاآزاد کردہ غلام) صفوان بن بیضا، سعد بن خشمہ، میٹر بن عبد منذر، حارث بن سراقہ، عمیر بن حمام اور رافع بن معلی ہیں ۔ جناب سعد بن خشمہ بارہ نفسیوں میں سے ایک تھے

۵-مال غنیمت کی تقسیم راستے میں ہوئی ۔فتح کی خوشخبری مدینے منورہ میں پہنچانے کی سعادت جناب زیڈ بن حارث اور جناب عبداللہ بن رواحہ کو ہوئی ۔اس کے راوی جناب اسامٹہ بن زید کم عمری کیوجہ سے جنگ میں شرکت نہ کرسکے یہ بیان کیا کرتے تھے کہ جب یہ خوشخبری مدینیہ منورہ پہنچی تو لوگ حضور پاکٹ کی لخت حکر جناب رقیڈ زوجہ حضرت عثمان کو دفن کر رہے تھے ۔ اور جناب اسامٹہ نے لڑ کپن میں تدفین میں شرکت کی ۔ سبحان اللہ! کیاشان ہے ہمارے آقا کی کہ ہمارے لئے سنت چھوڑ گئے کہ جہاد کو اپنی اولاد سے بھی اوپر سجھاجائے ۔

۷۔ جو لوگ قبید ہو کرآئے ۔ مدینیہ منورہ میں ان لوگوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا۔اس سلسلے میں دشمن کے قبیدیوں کے ساتھ برتاؤوغیرہ میں ہمارے لیے اسباق ہیں

جود کے مکر مہ میں کہرام کی گیا۔ان ہونی ہوگئ۔قارئین!اللہ کے جبیب کے مخالفین پہ نظر دوڑائیں، جن کا ذکر آپ پچھے ابوب میں پڑھ آئے ہیں۔ان سب کا کیا حشر ہوا۔ایک ابولہب نے گیا تھا۔یہ سب کچے سن کر حواس باختہ ہو گیا اور دیوانگی کی حالت میں مرگیا لین جہاں دفن کرتے تھے، زمین اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی تھی۔آخر شگ آکر اس کے بیٹوں نے،ایک جگہ کچھ پتھر، کچھ گھاس اور در خت کے ہتا اس کے جسد پر ڈال کر،اس کو نظروں سے او جھل کیا۔حضور پاکٹ کا فرمان ہے کہ ایسا عبرت کیلئے ہوتا ہے کہ لین عبرت کیلئے ہوتا ہے کہ ساتھ کئی ٹکریں لینا تھیں، اس لئے لوگ عبرت کیسے کی مساتھ کئی ٹکریں لینا تھیں، اس لئے لوگ عبرت کیسے کی اسلسلہ جاری رہنا تھا۔اور عاجزی کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ تعالی حق پر ہی رکھے۔وریذ یہ دوئی ۔اوریہ ٹکریں کو ساتھ کئی پر ہی رکھے۔وریذ یہ دوئی ۔اوریہ ٹکریں

مذاق دوئی سے بی زوج زوج اٹھی دشت و کہسار سے فوج در فوج

گل اس شاخ سے ٹوٹے بھی رہے اس شاخ سے پھوٹے بھی رہے

گل اس شاخ سے ٹوٹے بھی رہے اس شاخ سے پھوٹے بھی رہے

گرآن پاک اصادیت مبارکہ و جنگ پدر گزارش ہو چی ہے کہ عدیث مبارکہ کی کتابوں کی مدد سے واقعات کو تسلسل نہیں دیا جا سکتا ۔ لیکن بحثگ بدر، اتنی اہم تھی کہ اکثر محدثین نے اس سلسلہ میں چنداحادیث ضرور لکھیں ۔ اس وجہ سے بختاب مقداد کی الفاظ کے وقت بخاری شریف کا حوالہ دیا گیا ۔ اس کے علاوہ بخاری شریف میں مسلمانوں کی تعداد تین سو دس بنائی گئ ہے ۔ ابو بہل کی تذلیل کا ذکر بھی ہے اور جناب زیر کے نیزہ سے کفار کی تباہی کا بیان ہے ۔ اور فرشتوں کی بخگ میں شرکت کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہے لیکن اس عاجز نے جان بوجھ کر اس پہلو کاذکر نہیں کیا ۔ کہ اللہ تعالی جب کوئی "ان ہوئی" پچر کرتا ہے تو اپنے غیر مرئی لشکروں کو ضرور استعمال کرتا ہے جس کا پوراذکر بعد میں آئے گا ۔ بخاری شریف میں حضور پاکٹ کے بھرکن کے اپنے کو اپنے غیر مرئی لشکروں کو ضرور استعمال کرتا ہے جس کا پوراذکر بعد میں آئے گا ۔ بخاری شریف میں حضور پاکٹ کے تھار کے مقتولین کو پکار کر ان سے خطاب کرنے کا پوراذکر ہے تو چو "وزندہ" اور "مردہ "کا بھگڑا بھی ختم ہوا ۔ کہ زندگی جاری ہے جس کفار کے مقتولین کو پکار کر ان سے خطاب کرنے کا پوراذکر ہے تو چو ہون دندہ " اور "مردہ "کا بھگڑا بھی ختم ہوا ۔ کہ زندگی جاری ہے ۔ کہ سے کفار کو گھسیٹ کر ایک گڑ ھے میں ڈال دیا ، احادیث مبار کہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل بھی ہے ۔

جہاں تک قرآن پاک کا تعلق ہے ، وہاں اللہ تعالے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر فرما تا ہے " بے شک ہم نے مہماری بدر کی جنگ میں مدد کی ۔ ورید تم ذلیل ہو جاتے " پس اللہ سے ڈرواور اس کا شکر کروسورہ انفال تو دراصل جنگ بدر کی کہانی ہے مثلا " وہ آپ نیں مدد کی ۔ ورید تم ذلیل ہو جاتے " بید جنگ سے جہلے بارش نے نہیں چھینکا اللہ نے چھینکا " یا "اور " جب کہ اللہ نے آسمانوں سے پانی برسایا کہ تم کو پاک کرے " یہ جنگ سے جہلے بارش

ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ قبدیوں کے فدیہ، تقدیرالہی ۔اورلفظ" انماالمومنون" سے لے کر آگے آیات جنگ بدر کے سلسلہ میں ہیں ۔آگے " واعلمو" سے لے کر " خیانت " تک مال غنیمت کا بیان ہے ۔اس دجہ سے صحابہ کرام سورہ انفال کو سورہ جہاد بھی کہتے تھے ۔اس کے علاوہ سورہ عمران اور سورہ مائدہ میں بھی جنگ بدر پربہت کچھ ہے۔

جتگ بدر سے تھوڑا پہلے روز ہے فرض ہوئے ۔ اور سورہ بقرۃ میں خانہ کھیہ کی تبدیلی کا حکم ملا ۔ کہ جسیا ذکر ہو چکا ہے کہ اب دین کی تکمیل کا سلسلہ شروع تھا، تو ہدایات اجتماعی پہلو سے بھرپو رہوتی تھیں ۔ روزہ انفرادی چیز ضرور ہے ۔ کہ یہ اللہ تعالی اور انسان کا بڑا نجی معاملہ ہے ۔ لیکن کبھی ملی بافطار کے نظریہ پر سوچتا، تو اجتماعی پہلو کے درواز ہے کھلتے جائیں گے ۔ لیکن الیسی رواجی یا سرکاری افطار پارٹی نہیں ۔ جس میں آدھے شرکاء نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوتا اور بناز بھی نہیں پڑھتے ۔ یہ عاجز الیسی ہے۔ غیرتی دیکھ کر کمی دفعہ تلملا اٹھا ۔ خانہ کھیہ کی شیدیلی کا حکم مکہ مگر مہ کی بجائے مدسنہ منورہ میں ملنے میں بڑی حکمت پہناں تھی ۔ اور ایک فوجی اور اجتماعی پہلو بھی تھا ۔ کہ اپنے کعبہ کو کفر سے پاک کرنا تھا اور اس کے لئے اجتماع اور طاقت کی ضرورت تھی ۔ اور روزانہ ادھر منہ کرکے یا دوہانی ہورہی تھی

ر جزید نظمیں جنگ بدر کو جناب علی اور جناب حزہ نے شعروں میں بیان کیا۔آگے کفار نے جوابی نظمیں کہیں۔ تو جواب کے طور پر جناب حسان بن ثابت نے تنام واقعات کو شعروں کی شکل میں موتی کی لڑیاں بنادیا۔ان نظموں میں تاریخ ہے اور اس سے راقم نے استفادہ کیا۔لیکن افسوس اپنا کوئی شاعر آگے نہیں بڑھ رہا کہ ان نظموں کو اردو شعروں میں تبدیل کیا جائے۔سوائے

حفیظ جالند هری کے

جنگ کے نتائج اور اسباق فوری نتائج پہلے بیان کر دینے گئے ہیں۔ دائمی اور زیادہ اثرات والے نتائج حسب ذیل ہیں ۔

ار جنگ بدروحق و باطل کا پہلا بڑا معرکہ ہے جب تک دنیا قائم ہے اس جنگ کے نتائج پر تبھرہ ہو تارہے گا۔ اور اسباق بھی زمانے کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہیں گے ۔ حق نے باطل کو سرنگوں کر دیا تھا۔ حضور ً پاک اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ۔ مدینہ منورہ کا فوجی مستقر وسیع اور مصبوط ہوا۔ کفار ذلیل وخوار ہوئے اور بے پناہ طاقت کے باوجو دان کو پورا ایک سال لگا کہ پھر احد کے میدان میں حق سے آکر دوسری وفعہ ٹکرائے ۔ ان کی شام کے ساتھ تجارت میں خلل پڑا اور انہوں نے متبادل راستہ عراق والے راستہ کی طرف سے لمباراستہ تلاش کیا۔ لیکن مسلمان وہاں بھی ان پر چھا ہے مارنے لگ پڑے۔

۷۔ حضور ً پاک کی فوجی حکمت عملی اور فوجی تدبیرات کامیاب ثابت ہوئیں مسلمانوں کو اپنے نظرئیہ حیات پر اور بجروسہ ہوا اور پہلے سے زیادہ اور بہتر کو شش کے ساتھ انہوں نے مدینہ منورہ کے اطراف میں پھیلناشروع کر دیا۔

، سا۔ مدینیہ منورہ کے ارد گرد قبائل پراسلام اور مسلمانوں کارعب بیٹیر گیااوراب انہیں مسلمانوں کو ایک بڑی طاقت تسلیم کرنا پڑا۔ بعنی آج سے ڈیڑھ سال پہلے مسلمان پناہ گیرتھے آج وہ طاقت تھے۔

م انصار مدینے پراچھااثر پڑااور انصار کو اپنے کیئے پر فخر ہوااور پہودیوں کا باری قلع قمع شروع ہو گیا۔ کہ وہ لوگ شرار توں سے

بازندآتے تھے۔

۵۔ جہاں تک جنگ بدر کے اسباق کا تعلق ہے وہ ان گنت ہیں اور حضور پاک کے ہر قدم میں ہمارے لئے بے حساب اسباق میں سے چند یہ ہیں ۔

ا۔ بیعت عقبہ ثانی میں حضرت عباس نے جو پیش گوئی کی تھی کہ ساراعرب اہل مدسنے پر متحدہ کمان سے تیر برسائے گا۔وہ پوری ہونا شروع ہوئی اور باطل کی شکل میں قرایش نے پہلا وار کیا۔ یہ متحدہ کمان کے تیر برسانے کا عمل اب بھی جاری ہے اور چو دہ سوسالوں کے بعد اسلام کے نام پر ہم نے ایک ملک بنایا ہے تو باطل ہم پر حملہ پر حملہ کر رہا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے آپ کو باطل کے مقابلہ کے لئے تیار کریں اور وہی طریقة کاراستعمال کریں جو ہمارے آقائے کیا۔

ب - ہمارے آقا کے سامنے ایک مقصد تھا لینی حق کو لانا اور باطل کا مقابلہ کرنا اس کے لئے انہوں نے اپنے سب رفقا کو اللہ۔
کی فوج بنا یا ۔ اسلامی نظریہ حیات کی وضاحت کی اور اس پر عمل سکھایا۔ پھران باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فوجی حکمت عملی کا تعین
کیا اور علاقے و زمین کا مطالعہ کرتے ہوئے فوجی تدبیرات کے طور پر متحرک جنگ کو اپنا یا اور سارا بھروسہ اپنی طاقت اور اللہ پر کیا
تو کیا پاکستان میں ہم اس پر عمل کر رہے ہیں ،آج تک تو نہیں کیا۔ جو سامان باہر سے مل گیا اس کو اور غیروں کے فلسفہ ، جنگ کو
اپنا کر تدا بیر بر عمل کرتے ہیں تو آئے حضور پاک کے طریقہ کا مطالعہ کرتے اپنا طریقہ کاروضع کریں۔

ج۔ مشہور جرمن ماہر جنگ کلاسوٹونکھتا ہے کہ جب آپ وشمن سے طاقت میں کرور ہوں تو قوت ارادی کو بڑھا کر شاید آپ و شمن کے ساتھ طاقت کا توازن قائم کر سکیں ۔ لین برتری عاصل نہیں کرسکتے ۔ لین بمارے آقا کا بید طرہ انتیاز ہے کہ انہوں نے کم طاقت رکھتے ہوئے نہ صرف بدر میں بلکہ آئندہ آنے والی بخگوں میں بھی وشمن پر برتری عاصل کی ۔ خیر ایک آوھ جنگ میں تو کئ جگہوں میں کم تعدادوالے زیادہ تعداد پر عاوی ہوئے لین حضور پاک نے اصول ہی ٹرالا بنایا کہ ہر جنگ میں بدر کے دکھایا اور قرآن شاہد ہے کہ اگر ہوگے موتو غالب آؤکے ایک ہزار پر ۔ یکتہ بڑااہم ہے کیونکہ دوسری جنگ میں انگریزوں کا یہ تجزیبہ تھا کہ صرف وس فیصدی ہوان وشمن کو دیکھ کر فائر کرتے ہیں۔ باقی مور پے کے اندر سر رکھ کر ٹریگر دباتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہواکہ فوج صرف وس فیصدی کر تی خواراب بھی لڑنا چاہئے ۔ راقم نے ستمبر 18 میں ایساخو دو کیا اس فوج موف وسی فیصدی کر تی خواراب بھی لڑنا چاہئے ۔ راقم نے ستمبر 18 میں ایساخو دو کیا اس و سے مورت کی طرز جنگ کا مطالعہ ، زمینی عالات کے مطابق حضور پاک نے کیا اور پر اس کو اپنایا ۔ ایسی جنگ کے لئے سپائی ، قوت ایمانی وغیرہ کی مہت ضرورت ہوتی ہے اور ہر سپائی اور ہر کمانٹر کی بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ان کو اس کے لئے سپائی ، و سات ہو گوں میں بھگدڑ ہے ہات اور ہر کمانٹر کی بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ان کو اس کے لئے سیائی ، مورت کی خوار پولک نے اپنے رفقا کو اس کی تربیت عملی طور پر دی ۔ جات میں ان مطالعہ ، جنگ کی تدبیرات میں اہم حیثیت رکھیا ہے ۔ حضور پاک نے اپنے رفقا کو اس کی تربیت عملی طور پر دی ۔ رسین کی حید برچہ دسین بی میں بہ میں بہت کم میں آپ کے کسی کام آسکیا ہوں اور شہن بچھ سے کہ ہرچہ ذمین کے چہ چہ کا مطالعہ اس طرح کمیدان جنگ کی طربیت کی میں آپ کے کسی کام آسکیا ہوں اور شہن بچھ سے کہ ہرچہ دیو بین بول المحمد میں آپ کے کسی کام آسکیا ہوں اور وشمن بچھ سے کیا فائرہ اٹھا سکتا ہے ۔ بدر کے میدان جنگ کی طربیت کی میں آپ کے کسی کام آسکیا ہوں اور وشمن بچھ سے کیا فائرہ اٹھا سکتا ہے ۔ بدر کے میدان جنگ کی طربیت کی میں اس طربیت کی دورت کے میں آپ کے دور کے میں آپ کے کسی کام آسکیا کی تعلی کار کو اپنا گائے کیا گوجہ دیسے کیا فائرہ اٹھا سکتا ہے ۔ بدر کے میں اور بھی کسی کی دور کیا گوجہ دیسے کیا فائرہ اٹھا سکتا ہوت کے دور کے کسی کی کی دور کی کے کہ کام کی کی دور کیا کی کی دور

چناوہمارے اپنے اندریہ راز پہناں کیے ہوئے ہے۔

س ۔ صف بندی ، یعنی مورچہ بندی یا دفاعی لائن ۔ فائر کنٹرول آرڈر ، وشمن کو نزدیک آنے پر برباد کرنا ، دور مار ہتھیاروں کو بازوؤں پر لگانا ۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو روزمرہ میں فوجی زندگی میں ہم سیکھتے ہیں لیکن میدان جنگ میں جا کر سب کچھ مجول جاتے ہیں ۔ امن کے زمانے میں اس کی سکھلائی حضور ً پاک کی جنگ بدرسے یا باقی جنگوں سے ہو ، تو میدان جنگ میں یہ باتیں ہمیں یا درہیں گی کیونکہ جو کام آپ کے تصوریا عمل کی نقل سے کیا جائے وہ ہمیشہ کا ساتھی ہو تا ہے ۔ ہمارے لیڈروں کو یہ باتیں ہمیں یادرہیں گی کیونکہ جو کام آپ کے تصوریا عمل کی نقل سے کیا جائے وہ ہمیشہ کا ساتھی ہو تا ہے ۔ ہمارے لیڈروں کو یہ بہتے ۔ لیکن چہلے ان کو مسلمان لیڈر بننا ہوگانہ کہ ویول کی سکھلائی کے سحت چوروں کے لیڈر۔

ص ۔ حضور پاک کی اس ساری کارروائی پر نظر ڈالیں ۔ حالت جنگ، تیاری، بدرسے کوچ، راستے میں طربق کار، پڑاؤ، صحیح مشوری میدان جنگ کی طرف پیش قدمی ۔ مخبری، زمین کا مطالعہ ۔ وشمن کے ارادوں کی خبر، صف بندی، احکام، جنگی کارروائی کسی پہلو کو لیں ۔ حضور پاک ہر موقع کے تنفی شتاس کے طور پر بروقت کارروائی کرسکے ۔ ہمرلیڈراور کمانڈر کا حالات کا مطالعہ ایسا ہو نا چاہئیے کہ وہ بروقت کارروائی کرکے حالات کو اپنے حق میں کرلے نہ کہ جب حالات ظاہر ہوں اس وقت ان پر قابو پانے کی کو شش کرے مشہور مقولہ ہے کہ لیڈروقت کے ساتھ ساتھ بھی ہو تا ہے اور اس سے آگے بھی چلتا ہے ۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ انگریز ہمیں حالات کے ساتھ نیٹنے کی ساتھ نیٹنے کی ساتھ ایس کرنے گوئی بات نہیں آئے اس سبق کو حضور پاک کی زندگی میں ڈھونڈیں ۔

س ۔" باقی حالات کے علاوہ میدان جنگ کی منفی شاہی بہت اہم ہے کہ آپ کے سامنے پورا میدان جنگ بول اٹھے کہ کیا ہو رہا ہو اور کیا ہونے والا ہے ۔ حضور پاک نے اس لیے اپنا ہیڈ کوارٹرالیں جگہ بنایا کہ حالات کا مطالعہ کر کے بروقت حالات کو لینے حق میں کرتے رہیں ۔ اسی وجہ سے احکام دینے کے لئے کچے آدمی مقر فرمائے ۔ آج کل کے زمانے میں احکام دینا تو آسان ہو گیا ہے۔ لیکن و صحت کی وجہ سے احکام دینا تو آسان ہو گیا ہے۔ لیکن و صحت کی وجہ سے احکام دینا تو آسان کما نڈر شاید ایک نظر میں لینے سارے میدان جنگ کی منفی شاسی نہ کرسکے کھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اوپروالے کمانڈر کو ہر خر آجکل ہیڈ کو ارٹر میں مل رہی ہوتی ہے ۔ وہ میدان جنگ کی نظر سے دیکھ بھال کیوں کریں جمید بھی موقع ملے تو ایک آدھ وفعہ باہر نگلنا کیوں کریں جمید سب باتیں اپنی جگہ سے میدان جنگ پر نظر کر ناچاہیے ۔ اگر میدان جنگ کا دسواں حصہ بھی نظر آجائے تو اندر سے بیٹھ کر چاہیے اور کسی ایک آدھ جا تو ایک آدھ وفعہ باہر نگلنا حالات کے تجزیہ سے مطالعہ بہتر رہے گا بلکہ جو نوجوان ملیں گے یا نظر آئیں گے ۔ جنگ کے بہت سارے صالات اور اثرات ان کے چروں پر موجو د ہوں گے ۔ اس سارے کام کے لئے امن کے زمانے میں تربیت چاہیے اور خیر لڑ ائی کے تجربہ کے بعد تو میدان جنگ بول اٹھتا ہے کہ کس جگہ کیا ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے ۔ ولیے یہ مشکل مضمون ہے ۔ لیکن کمانڈر کی فیصلہ کن مرحلہ یا ولیے اللے کو ایسے علاقے کی لڑ ائی کے میں مرحلہ یا ولیے لئے اگر اگر ایک کرانے میں تربیت چاہیے کہ کمانڈر کمی فیصلہ کن مرحلہ یا ولیے لئے لئے اگر انداز ہی نہ ہوسکے ۔

ط - حضور ً پاک کی ساری زندگی میں ہمارے لئے اسباق ہیں اور واقعات کا بیان اس طرز سے کیا گیا ہے کہ آپ کی ہر کارروائی سے
اسباق حاصل کیے جائیں اور یہ طریقہ کار آگے بھی اپنایاجائے گا۔ ولیے یہ بھی یادر کھنا چاہیے کہ یہ سب بشریٰ تقاضے تھے کہ حضور ً۔

پاک عملی طور پر ہر کام کر کے دکھار ہے تھے اور ساتھ یہ بھی فرماتے جاتے تھے کہ ہم تو کچے نہیں کر رہے ہیں ، یہ ساری جنگیں اللہ
اکیلا ہی لڑ رہا ہے ۔ اور اللہ تعالی نے بھی قرآن پاک میں واضح کر دیا " کہ یہ کنگریاں آپ نے نہیں پھینکیں اللہ نے پھینکی ہیں " تو
حضور ً پاک کی شان کو کوئی قام نہیں بیان کرسکتا۔ پیر مہر علی شاہ ؓ گولڑ دی کے ایک شعر " کتھے مہر علی کتھے تیری شا " نے مہر علی کو کہاں پہنچا دیا۔ اور خو دصدیق اکٹر فرماتے ہیں بلکہ الیے فرماتے ہوئے رورو کر بدحال ہو جاتے تھے کہ ان کو ڈرلگتا ہے کہ حضور ؓ پاک کی شان کسی انسان کی سبھے سے باہر ہے ۔ اس لئے کی شان بیان کرتے وقت کوئی غلطی یہ ہو جائے اور فرماتے تھے بخدا حضور ؓ پاک کی شان کسی انسان کی سبھے سے باہر ہے ۔ اس لئے یہ عاجز پانچویں باب کے شروع سے اپن اس عاجزی اور چند عاشقوں کے ناٹرات کا ذکر کر چکا ہے۔

حضور پاک کے زمانے میں تو معاملہ آسان تھا کہ آپ موجو دتھے اب کسے عمل کیا جائے تو ہم گنہ گاروں کیلئے آسان طریقہ

یہ ہے کہ ان کی سنت پورا کرتے ۔ وقت اور عملی جنگی کارروائیاں کرتے وقت ذہن میں تصوریہ ہو کہ ہمارے آقا بھی السے ہی کر
گئے ہیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں ۔ حضور پاک کے جمال اور جلال کے چشے جاری و ساری ہیں ۔ لیکن ہم اگر ایک طرف کو تاہ
نظر ہوگے ہیں ۔ تو دوسری طرف اتنے "ماڈرن" اور غیروں سے تاثرات لے چکے ہیں کہ سب کچھ ان کافرانہ دفاعی نظاموں سے حاصل
کرتے ہیں اور علامہ اقبال کے اس کلیہ کو بھول جاتے ہیں

The same of the sa

کی محد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں ہے جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں (اقبال)

## گیار ہواں باب جنگ بدر اور جنگ احد کے در میانی وقفہ کی فوجی کارروائیاں

ورمیانی و قف موجودہ زمانے کی تکھی ہوئی اسلام کی کوئی تاریخی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں ۔ وہاں جنگ بدر کے بعد جنگ احد کا ذکر ملے گا۔ ابن اسحق اور ابن سعد دونوں کی تاریخوں کے گہرے مطالعہ کے بعد ظاہر ہو تا ہے کہ اس ایک سال کے عرصہ میں نو جنگی اور فوجی کارروائیاں ہوئیں ، حن کو اب نقشہ ششم پرد کھایاجارہاہے۔ان مہمات کے مطالعہ کے بعد ظاہر ہو تا ہے کہ اس وقعذ میں حضور پاک نے اپنی جنگی حکمت عملی اور تدبیراتی نظریہ میں بھی تبدیلیاں کر دیں ۔اول تو یہ اس زمانے کی بھی ضرورت ہے کہ اپنی حکمت عملی اور تدبیراتی نظریہ میں وقت اور حالات کی شبدیلی کے ساتھ ساتھ نظر ثانی ہوتی رہے ۔ پھر وشمن کے ساتھ جنگ کے بعد تو اپنے نظریہ میں ضرور تبدیلی لانی چاہیے۔اور تبیری بات یہ ہے کہ اپنے پرانے طریق کار کو دہرانا نہ چاہیے۔ہر دفعہ جب وشمن سے مقابلہ ہو تو وشمن کو حیران کر دیاجائے۔بہر حال زیادہ ضرورت یہ ہے کہ جنگ بدر کے بعد جو فائر بندی ہوئی تھی یعنی قدرت نے کچھ عرصہ کیلئے طرفین یا متحارب گرویوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا، تو وقفے میں آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کی حیاری کی ضرورت تھی ۔ یا الیبی کارروائیاں کی جاتیں کہ حالات زیادہ تراپینے حق میں رہتے ۔اگر قارئین ان بنیادی اور تہمیدی باتوں کو سمجھ گئے تو ان کو اس عاجز کے ساتھ چلنے میں آسانی ہو گی۔لیکن اب چو نکہ مدنی زندگی میں دین اسلام کی تکمیل کا معاملہ چل پڑاہے تو اس صورت میں قرآن پاک اور احادیث مباکہ سے رہمنائی کے پہلو کاجائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ مدنی زندگی \_ احادیث مبارکه اور قرآن پاک ساتوی باب میں ثابت کیا گیا تھا کہ احادیث مبارکہ زیادہ تر مدنی زندگی کی ہیں ۔ کہ مکی زندگی میں نظریہ یا فلسفہ قرآن پاک کے ذریعہ سے واضح ہو رہاتھا۔لیکن مدنی زندگی کے حالات مختلف تھے نبوت کی تکمیل ہو چکی تھی ۔نظریہ اور فلسفہ واضح ہو چکا تھا۔ حضور پاک نے اس لئے دین پرچلنے کے سلسلے میں جو ہدایات دیں یہی آگے احادیث مبارکہ بن گئیں ۔اس عاجزنے پیش لفظ میں واضح کر دیا تھا کہ پہلے مو سالوں میں حضور پاک کی زندگی پرجو کتا ہیں لکھی گئیں ان کو مغازی کہتے تھے یا تاریخ کہہ سکتے ہیں ۔اب ہمارے محد ثنین نے ان کتابوں سے اپنی ضرورت کی باتیں جن کی مدد سے معاشرہ حپلانا تھا۔وہ ٹکالیں اور ان کا نام حدیث ہو گیا۔لیکن احادیث مبار کہ کے واقعاتی پہلو کو بہت کم بیان کیا گیا ہے۔اور جب احادیث مبارکہ میں سے کمزوراحادیث کوخارج کرنے کاسلسلہ شروع کیا گیاتو ثقة اور غیرِ ثقة کے جو پیمانے بنائے گئے ان میں " واقعاتی "پہلویا تاریخ کو نظرانداز کیا گیا۔ یہی بڑی بدقسمتی ہے کہ اس وجہ سے اسلام زیادہ تر فلسفنبن گیا اور عمل سے ہم دور ہوتے گئے کہ احادیث مبارکہ کا پناعملی یا واقعاتی پہلوساتھ نہ تھا۔واقعاتی پہلومیں صرف بیے کہہ دینا کافی نہ تھا کہ احادیث مبارکہ مدنی یا مکی ہے ۔ لیکن اصلی ضرورت بیہ تھی کہ احادیث مبار کہ کاپورالیں منظر بیان کیاجا تا۔ تو احادیث مبار کہ میں جو لفظوں کے اختلافات ہیں یا جبے "سقم" کہتے ہیں وہ دور ہوجاتا ۔افسوسناک پہلویہ ہے کہ احادیث مبارکہ کی کتابوں پرجو شرحیں لکھی گئیں،

اس میں بھی اس پہلو کی طرف بہت کم دھیان دیا گیا۔ کہ اس میں بحث زیادہ ہے اور تحقیق کم ۔ کہ موقع اور محل کے بچ زیادہ نہ لایا گیا۔ اسلام عملی دین ہے اور یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ عمل یا واقعات کو بیان کر کے احادیث مبار کہ کو اسباق یا پخوڑ کے طور پر بیان کیا جاتا۔ لیکن الیبانہ ہوسکا۔ اور عملی پہلو پہ احادیث مبار کہ ملتی ہی بہت کم ہیں جیسا کہ بدر کی جنگ کے سلسلہ میں پچھلے باب میں گزارش ہو چک ہے ۔ اب اس سارے ایک سال کی کارروائیوں میں دو یہودی سرداروں کے قتل اور بنوقینقاع کی کچھ کہانی بخاری شریف میں ملتی ہے باقی واقعات کا ذکر نہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عاج تاریخ یا مغازی کو فوقیت دے کر اس سلسلہ کی احادیث مبارکہ اگر مل جائیں تو ان کے پخوڑ کو سبق کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ ورنہ عمل ازخو دمیں بھی بڑے اسباق ہیں۔

ملرفی سور تیس ساتویں باب کے شروع میں اس سلسلہ میں تفصیل بتادی گئ تھی کہ کو نسی سور تیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں ساتویں بادہ کے چند سور توں کو چھوڑ کر باقی مدنی سور تیں مقابلتاً کی سور توں سے بہت بڑی ہیں ۔ اب چو نکہ ہم مدنی زندگی میں داخل ہو کے ہیں تو پہلے دوابواب اور خاص کر جنگ بدر کے سلسلہ میں قرآن پاک کے واقعاتی نزول کا ذکر ہم بھی کر دیا گیا ہے ۔ ان مدنی سور توں میں بھی ملی سور توں کی کئ باتوں کو دہرایا گیا ہے ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے ۔ بھی کر دیا گیا ہے ۔ ان مدنی سور توں میں بھی ملی سور توں کی کئ باتوں کو دہرایا گیا ہے ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے ۔ لیکن جہاد اور اجتماعی کارروائیوں کے سلسلہ میں زیادہ زور ہے کہ دین کی تکمیل شروع ہو گئ تھی ۔ علاوہ تمثیلی بیانات ہیں ۔ اور چو نکہ اب ہودیوں کے ساتھ سید ھاواسطہ پڑنے والے تھا تو بنواسرائیل کی ماضی اور رویہ پر بھرپور تبھرہ ہے ۔ دین کے واقعات اور مسلمانوں کے عمل پر بھی تبھرہ ہے ۔ بہرطال یہ عاجز اسلام کی اس عملی کہانی کو جہاں بھی ممکن ہوا قرآن پاک کے حوالوں کے تارہے گا۔

حالات کا جائزہ اس استفادہ کے بعد جنگ بدر کیوجہ سے پیداشدہ حالات کا جائزہ ضروری ہے۔ اس کا نجوڑ ہے ہے۔ ا۔ بتنگ بدر سے پہلے مسلمانوں اور کفار قرایش کے معاملات بین بین تھے۔ طرفین ایک دوسرے کو نیچا و کھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور بھرپور کارروائی کا انتظار تھا یا ایسی سوچ میں تھے۔ لیکن اب جنگ بدر کے بعد مزید بھرپور کارروائی کے بغیر چارہ نہ تھا لیعن ایک فریق کے خاتمہ یا شکست کی ضرورت تھی۔ حضور پاک اتنی طاقت یا لوگ اکٹھے نہ کر بچے تھے کہ حملہ کر کے وشمن کو ہمس نہس کر دیں ۔ اس لئے انہوں نے جارحانہ دفاع کو ہی اپنایا۔ البتہ حکمت عملی اور تد بیرات پر نظر ثانی کرے کچھ تبدیلیاں بھی کمیں

۲ - قریش کیلئے ضروری تھا کہ وہ جلد سے جلد مسلمانوں کو ختم کر دیں ۔اور الیسا کرنے کیلئے بھرپور کارروائی کی ضررورت تھی کہ پورے مدینے منورہ کو زیر کرنا تھا۔اس کے لئے تیاری اور طاقت کی ضرورت تھی اور کفار قریش اس کام پر لگے ہوئے تھے سپتانچہ ابوسفیان کے تجارتی قافلہ کاسارا منافع اس تیاری اور ہتھیاروں کی خریداری پرخرچ ہو رہاتھا۔

۳ - اب ردعمل یا حالات کو بھانیتے ہوئے حضور پاک کے لئے ضروری تھا کہ وہ اپنی طاقت کو ایک مٹی میں رکھیں اور متتشر نہ ہونے دیں ۔ قریش تجارتی قافلے شام کو جانے کیلئے اب مدینہ منورہ کے نزدیک سے گزرنے کی ہمت نہ کر سکیں گے ، اس لئے اس راستہ کی دیکھ بھال کی اتنی ضرورت نہ تھی ۔ لیکن سابھ قریش اگر کوئی متبادل راستہ اختیار کرتے ، تو وہاں پر جھپٹنا ضروری تھا کہ

قریش کو اپن فکر بدستور رہے ۔ البتہ حضور پاک کیلئے ضروری تھا کہ مدینیہ منورہ کے بیرونی متحرک دفاع کو اور مضبوط کریں کہ دشمن کے دستے نہ تو مدینیہ منورہ کے اندر جھانک سکیں اور نہ اس کے دروازوں کو کھٹکھٹا سکیں ۔ ۲۔ مدینیہ منورہ کے بیرونی متحرک دفاع کو اور مصبوط کرنے کی ضرورت تھی

۵ مدسنید منورہ کے اندرونی حالات کو بھی ٹھیک کرنے کے لئے اپنے ٹوکرے سے گندے انڈے باہر پھینکٹ تھے۔

۷- مدسنیہ منورہ کے باہر جو قبائل آباد تھے ،ان کے ساتھ رابطہ اور وہاں حربی مظاہروں کی ضرورت تھی کہ کرز بن جابر کی طرح کوئی یلغار مذکرے ۔ بیغی پیہ قبائل دشمن کے ساتھ کوئی رابطہ مذقائم کر سکسی ۔

> - کچھ عرصہ کے بعد معلوم ہو گیا کہ کفار قرلیش پرانے عراقی راستے کو شام کے ساتھ تجارت کیلئے استعمال کر رہے ہیں -اس راستے پر چھاپہ مارنے کی ضرورت بھی تھی کہ دشمن کو وہاں بھی حفظ ماتقدم میں الجھا دیا جائے ۔

۸ – اپن تعداد اور اللہ کی فوج میں بھی اضافے کی ضرورت تھی ۔اور اس کے لئے فوجی تربیت کی ضرورت تھی ۔ کئی نو مسلم اور نوجو ان کشکر میں شامل ہوئے ۔اسلئے مدینیہ منورہ سے باہر لگل کر حربی مظاہروں اور جنگی منتقوں کی ضرورت تھی ۔ پور

جنگ میں النوا میں النوا کفار قریش کے پاس اتن طاقت تھی کہ جنگ بدر کے چند ماہ بعد وہ مدینے منورہ پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ جس میں اگر وہ زیادہ کامیاب نہ بھی ہو سکتے تو جنگ بدر کا کچے بدلہ تو لے سکتے تھے۔ لیکن ہمارے آقا نے جو نئ حکمت عملی تعین کی اور اس کا آگے ذکر آتا ہے ، اس کے تحت قریش کے جملے میں التواپر التوار ہوتی گئی۔ جب اپن طاقت دشمن کے مقابلے میں کم ہو ۔ اور طاقت میں بہتری کی امید سے یااس سلسلہ میں کو شش کر نا شروع کیا ہوا ہو، تو اہم فوجی اصول ہے کہ دشمن کے جار حامہ عوا تم کو التوامیں ڈلوا دو۔ چتا نچہ حضور گیاک اس کام کو اس طرح کرنے میں کامیاب ہو گئے اور جب دشمن آیا تو آپ نے اس کو ناکام لوٹا دیا۔ اور دشمن آیا بھی الیے وقت اور ایسی جگہ جو حضور گیاک کی مرضی کے مطابق تھا۔ یہ تھی جنگ احد جس کا ذکر بار ہویں باب

میں ہوگا۔اب اس ایک سال کی حکمت عملی اور کارروائیوں کا اجمالی خاکہ پیش ہوتا ہے۔ **نظر ثانی شدہ حکمت عملی** چنانچہ اس حکمت عملی کے تحت حضورً پاک نے اندرونی استحکام کیلئے اپنے علاقہ سے دو شرپ ندوں کا خاتمہ کروایا۔اس کے بعد ایک یہودی قبیلہ کو مدینہ منورہ سے دیس ٹکالا دیا۔علاوہ ازیں چند عزوات واقع ہوئے اور

ا کی شرپ کو قتل کروایا۔ دو بڑے قبائل اور کئی چھوٹے قبیلوں کے مزاج درست رکھے۔ ابوسفیان نے جو مدسنے منورہ میں جھائکنے کا ارادہ جھائکنے کا ارادہ

ہی ترک کر دیا۔اس کے بعد حضور پاک ازخود تین مہمات پر نکلے جو فوجی مشقیں بھی تھیں۔اور قبائل پر رعب بٹھانے کے لئے

حربی مظاہرے بھی اور آخر میں جناب زید ً بن حارث سے قریش کے متبادل تجارتی عراق والے راستہ پر چھاپہ بھی مروایا -قارئین کو ان واقعات کے ترتیب و بیان سے حکمت عملی بہتر طور پر سبجھ آجائے گی ۔

عصماء کا قتل (۲۵رمضان دو بجری) یہ اسلام کی دسویں فوجی کارردائی ہے۔عصماء ایک شاعرہ تھی اور بزید بن زید کی بیوی تھی۔بڑی بی شریسند تھی اور بڑی فصیح بھی تھی۔اس نے حضور یاک اور صحابہ کرامؓ کی بجو کو اپنا شعار بنا کر اپنے قتنہ کو آگے

بڑھایا۔ اسلام کے ہمام دشمن مدینہ منورہ کے اندر باہر ہے اس عورت کا کلام سننے کے بہانے اکٹھے ہوتے تھے، اور شرپیندوں میں اس طرح رابط ہو تا تھا۔ عمر بن عدی ایک انصار صحابی تھے۔ جن کی بنیائی اتنی کم تھی کہ وہ جہاد میں شرکت نہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے حضور یاک ہے گزارش کی کہ سعادت کے طور پران کو اس عورت عصماء کو ختم کر کے اس کے قتنہ کو نابود کرنے کی اجازت دی جائے ۔ حضور یاک نے اجازت دے دی ۔ جتاب عمر ۲۵ رمضان کی رات کو آہستہ ہے اس عورت کے گھر داخل اجازت دی جائے ، اور ہاتھوں سے سئولتے ہوئے اس عورت کی چار پائی کے نزدیک پہنے گئے ۔ پس تلوار اس کے سینہ سے پار کر دی ۔ اور جبح کی عمار والی آکر مسجد نبوی میں پڑھی ۔ حضور پاک کو جب ساری کہانی سنائی تو آپ نے ان کا نام عمر بصر کر دیا سجان اللہ ۔ قار سین کو جماری موجو دہ تاریخوں میں یہ کہانی نہ سلے گی کہ ہمارے امن پسندے اور تلوار سے نفرت کرنے والے اہل مغرب کی سازش کا شکار ہیں کہ ان کو ان " تہذیب یافتہ "لوگوں سے بڑا" ڈر "گلتا ہے ۔ یہ عاجزان لوگوں کی تہذیب کی کلی پھیلے ابو اب میں کھول چکا ہے ۔ ادر الیے قبال پر تبھرہ آگے کرے گا کہ ابھی دواور قبال کا ذکر باقی ہے۔

۳-ابوعفک یہووی تھا۔اس کا قبیلہ عمرو بن عوف میشاق مدسنے کو منظور کر جکاتھا۔لین سے مردود نہ مانا۔اور ہر وقت او گوں اور خاص کر یہودیوں کی رسول اللہ کی مخالفت پر برائیجتہ کر تارہتا تھا۔دہ شاع بھی تھا اور اپنے گرد کافی شریسند اکھے کر رکھے تھے۔مسلمان جب جتگ بدر کے سلسلہ میں مدسنے منورہ سے باہررہ تو ابوعفک نے ان شریسندوں کی مدد سے مدسنے منورہ میں بہت شریصیلانے کی جتگ بدر میں شرکت کی محاوت بھی حاصل ہو چکی تھی۔وہ حضور پاک کو شش کی ۔جتاب سالم بن عمیر ایک صحابی تھے، جن کو جتاگ بدر میں شرکت کی سحادت بھی حاصل ہو چکی تھی۔وہ حضور پاک کی ہجو سنے پر تیار نہ تھے۔ان کی وہی حالت ہو جاتی تھی جو اس زمانے میں اس خطے میں چند عاشقوں کی ہوئی۔جس کا ذکر آگے خلاصہ میں آتا ہے۔بہرحال انہوں نے نذر مانی کہ وہ ابوعفک کو ضرور قتل کریں گے یا ایسی کو شش میں ان خود کو شہادت نصیب ہو گئ تو ان کی زندگی کا مقصد پوراہوجائے گا۔لیکن حضور پاک سے اجازت کی ضرورت تھی جو مل گئ۔ گری کے موسم کی ایک رات کو ابوعفک ایک عوستی میں مردود کا کام تمام کردیا۔حضور پاک کے دو دشمنوں کے قتل نے شریبندوں کے دل میں ڈریپیدا کر دیا۔اب وہ شریعیلانے کیلئے اکھے ہونے سے گھرانے گئے۔

سا بنی قیدنظاع کی سرکوئی (درمیانی عرصہ شوال دو بجری) یہ اسلام کی بارہویں فوجی کاردوائی ہے۔ایک فرد کی شرکے مقابے میں کسی قبیلہ یا گروہ کی شرزیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اور ان پر ہاتھ بھی کسی باقاعدہ تجویز کے تحت ڈالا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے تین یہودی قبیلوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ ان میں بنوقینقاع، قبیلہ خزرج کے عبداللہ بن ابی ، منافق کے زیراثر لوگوں کے حلیف تھے۔ بنو نفسر ، قبیلہ خزرج کے باقی حصہ کے حلیف تھے جن کے سردار جناب سعد بن عبادہ تھے۔ اور بنو قریظہ ، جناب سعد بن معاذکے قبیلہ اوس کے حلیف تھے۔عبداللہ بن ابی جنگ بدر میں شرکی نہ ہواتھا۔ وہ مدینہ منورہ میں رہااور اس کی جناب سعد بدر کے دوران بنوقینقاع نے میثاق مدینہ توڑدینے کا اعلان کر دیا۔اس کی کچھ وجہ یہ تھی کہ ان کو کفار قریش کے بڑے

لشکر کے بارے میں خبر مل گئ تھی کہ وہ بدر کے قریب پہنچ گیا ہے اور ان کا جائزہ تھا کہ تین سو مسلمان اس کفار قریش کے لشکر کے سامنے تر نوالہ ہوں گے ۔ حضور پاک نے جنگ بدر سے واپس آنے کے بعد چند دن خاموشی سے گزارے کہ قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑ نا تھا اور اپنے متعدد زخمیوں کی دیکھ بھال کی ضرورت تھی ۔ لیکن زیادہ دیر بھی نہ کی اور شوال کے در میانی عرصہ میں حضور پاک نے مسلمانوں کی ایک جمعیت کے ساتھ ان کے علاقہ پر دھاواکر دیا۔ قرآن پاک میں اس سلسلے میں یہ آیات اتر چکی تھیں ۔ "اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت (عہد شکن) کا اندلیشہ ہو، تو آپ ان کے عہد کو مساوی طور پرواپس کر دیں ۔ بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پیند نہیں کرتا "۔

ان آیات میں دراصل ایک حکم تھا۔اور حضور ؑپاک نے باقاعدہ فوجی طریقہ کے ساتھ پیشقدی کر کے بنو قینقاع کا محاصرہ کرلیا، حضور ؓپاک کا علم جناب حمزہؓ نے اٹھایا ہوا تھا۔اور حضور ؑپاک نے اس مہم کیلے انصار مدینہ کے ہمر چھوٹے قبیلہ کو اپنا اپنا جھنڈااٹھانے کی اجازت دے دی۔ پر کیا تھاالیے معلوم ہو تا تھا کہ سارا مدینہ منورہ بنو قینقاع پر چڑھ دوڑا ہے۔ بنو قینقاع ڈرگئے اور قلحہ بند ہوگئے۔ حضور پاک نے پورے پندرہ دن ان کا محاصرہ جاری رکھا۔اب عبداللہ بن ابی آگے آیا، اور جھوٹھ کرانے کی کو شش کی۔ حضور ؑپاک نے بنو قینقاع کی خیانت کا اعلان فرہا کے ان بہودیوں اور ان کے حلیفوں پر لعنت جمیجی۔ لیکن عبداللہ کا منازہ دیا ہوگئے۔ اور عبداللہ بھی بین بین تھا۔ تو حضور ؑپاک نے مصلحت سے کام بیٹیا اور خاندان کے کافی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔اور عبداللہ بھی بین بین تھا۔ تو حضور ؑپاک نے مصلحت سے کام لیا۔اور بہودیوں کی جان بخشی یا ان کو اس شرط پر امن دینے کیلئے تیار ہوگئے، کہ بنو قینقاع مدینہ منورہ سے جلا وطنی پر سیار ہو گئے۔ اور بھرودیوں کی جان میں مسلمان اور بارہ نفتیوں میں سے ایک ہونے کا ذکر آٹھویں باب میں ہو چکا ہے۔آپ نے ہودیوں کو فوجی، ہوئے۔آپ کے اولین مسلمان اور بارہ نفتیوں میں سے ایک ہونے کا ذکر آٹھویں باب میں ہو چکا ہے۔آپ نے ہودیوں کو فوجی، ہوئے۔آپ کے اولین مسلمان اور بارہ نفتیوں میں سے ایک ہونے کا ذکر آٹھویں باب میں ہو چکا ہے۔آپ نے ہودیوں کو فوجی، ہوئے۔آپ کے اولین مسلمان سامتے لے جانے کی اجازت نہ دی۔اور یہ سامان مسلمانوں نے مال غنیمت کے طور پر آپس میں بانے لیا، بنو قینقاع کے بہودی پہلے اذرعات گئے اور پر وہاں سے ملک شام میں پھیل گئے۔

اس طرح سے ان تین واقعات کیوجہ سے مدسنے منورہ کافی حد تک شرپیندوں سے پاک ہورہا تھا۔اور بہتر اندرونی استخام کی صورت پیدا ہو رہی تھی۔ بنو قینقاع ، مدسنے منورہ سے تھوڑا باہر آباد تھے۔ نقشہ دہم میں جنگ خندق کے وقت بنو نفسر اور بنو قریظہ کا علاقہ و کھایا گیا ہے۔ بنو قینقاع ان سے بھی دور شہر کے جنوب مشرقی کونے میں رہتے تھے۔لین ان کے اثرات ہوتے تھے۔اور لڑائی کے وقت اگریہ لوگ وشمن کے ساتھ مل جاتے تو بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالے مدسنے منورہ کے پاک ہونے کا سبب پیدا کر رہا تھا۔ہمارے اس زمانے کے مور ضین نے اس ساری کارروائی کو ایک فقرے میں ختم کر دیا کہ بنو قینقاع ہونے کا سبب پیدا کر رہا تھا۔ہمارے اس زمانے کے مور ضین نے اس ساری کارروائی کو ایک فقرے میں خصور پاک نے مدسنے منورہ سے دلیں نکالا دے دیا۔لین اس پندرہ دن کی فوجی مہم کے بارے میں کچھ نہ کہا جس میں حضور پاک نے مدسنے منورہ میں مشہور صحابی جناب ابو لبابہ بن عبدالمنذر کو اپنا نائب مقرر کیا۔کہ آپ اور آپ کے لشکر کا کوئی آدمی گھر نہ آتا تھا۔ اسلام میں ہر سطح اور ہر جگہ پرامارت اور اطاعت امیر کو بہت اہمیت ہوتی ہے اور یہ اس عملی اسلام کی زندہ مثال ہے جس سے اسلام میں ہر سطح اور ہر جگہ پرامارت اور اطاعت امیر کو بہت اہمیت ہوتی ہے اور یہ اس عملی اسلام کی زندہ مثال ہے جس سے اسلام میں ہر سطح اور ہر جگہ پرامارت اور اطاعت امیر کو بہت اہمیت ہوتی ہے اور یہ اس عملی اسلام کی زندہ مثال ہے جس سے اسلام میں ہر سطح اور ہر جگہ پرامارت اور اطاعت امیر کو بہت اہمیت ہوتی ہے اور یہ اس عملی اسلام کی زندہ مثال ہے جس سے

پردے ہٹانے کی بید عاجز کو شش کر رہاہے۔

حق بات کو لین میں چھپا کر نہیں رکھتا ۔ تو ہے ، مجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے (اقبالؒ) م - الو سفیان کا تعاقب ( دوالجہ دو بجری ) یہ اسلام کی تیرھویں فوجی کارروائی ہے ۔اس کو سویق کی مہم بھی کہتے ہیں جنگ بدر میں اہل قریش نے جو ہزیمت اٹھائی ،اس کی وجہ سے ابو سفیان بڑا شرمندہ تھااور اکثر بدلہ لینے کا سوچتا تھا ، فدیہ وغیرہ کی ادائیگی کیوجہ سے جنگ بدر کے قریش ، قبیریوں کو مکہ مکرمہ واپس پہنچنے میں کچھ وقت لگ گیااور پھر ج کاموسم آگیا۔ ج کے بعد اس سال لیعن ۲ بجری کے آخری ایام میں ابو سفیان نے دو سو سواروں کے ایک دستہ کے ساتھ مدینیہ منورہ کا رخ کیا۔وہ اس غلط فہمی میں تھا کہ کسی ایک جگہ حملہ کر کے نقصان پہنچائے گایا کچھ صحابہ کراٹم کو گرفتار کر کے پرغمال کے طور پر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ لیکن مدینیہ منورہ کامتقراس کو اس کی کیسے اجازت دیتا۔اس نے مختلف مقامات سے اندر گھسنے کی کوشش کی لیکن کامیاب مذہوا وہ ایک دو محافظوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے ایک منزل دور ایک پہاڑی تیاب کے راستہ اندھیرے اندھیرے ایک رات بنونضیرے ہاں پہنچا اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں ایک دشمن اسلام یہودی سلام بن مشکم کو بھی ملا لیکن بنو نضیر کے کی بن اخطب نے ابو سفیان کو ملنا تو در کنار اپنے گھر کا دروازہ بھی اس کے لئے نہ کھولا ۔ ابو سفیان حالات ، اور مد سنیہ منورہ پر مسلمانوں کے اثر کو بھانپ گیااور اپنے دستہ کو بلاکر،انصار مدینے کے ایک باغ کارخ کیااور وہاں ایک انصار اور اس کے ساتھی کو شہید کیا اور در ختوں کو آگ نگادی ۔حضوڑ پاک نے مدینہ منورہ میں پھر جتاب ابولبابٹہ کو اپناجانشین نامزد کیا اور ابوسفیان کے تعاقب میں نکلے جو بھاگ رہاتھا۔حضورٌ پاک اور ان کے صحابہؓ کو نشکر کو ترتیب دینے میں کچے دیرلگ گئ تھی۔اس لیے قریش کا لشکر بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔لیکن مسلمانوں کا حملہ اتنا تیزتھا کہ کفارجو کھانے کے لیے غلہ یاا ناج لائے تھے وہ سب کا سب ان کو پھیٹکنا پڑا۔اس کو سویق کہتے ہیں سیہ باجرے کی ایک قسم ہے جس کو ابال کر چاولوں کی طرح کھالیاجا تا ہے اور اس کا بھات بھی بنتا ہے۔اس وجہ سے اس مہم کا نام غزوہ سویق بھی ہے۔ہمارے مترجموں نے سویق کامترجمہ ستو کیا ہے۔لین سویق کو پنجابی اور پشتو میں سواق کہتے ہیں ۔اور یہ عربوں کامن بھا تا کھاناتھا۔اوراس علاقے میں بھی الیباتھا۔لیکن اب یہ فصل اور اناج ناپید ہو تا جاتا ہے کہ چھوٹے جھوٹے وانوں پر چاولوں کی طرح چھلکا چڑھا ہو تا تھا ، جس کو اکھلی اور موہلا کی مدوسے بری محنت کرے صاف کر نا پڑتا تھا۔بہرحال ابو سفیان کے لشکر کا حضور ً پاک نے قرقرا نہ القدر تک تعاقب کیا، جو مدینیہ منورہ سے آ کھ منزل دور ہے ۔اور اس طرح حضورً پاک مدسنی منورہ سے پانچ دن باہررہے۔اس سال حضورً پاک مدسنید منورہ سے کتنے دن ازخود باہررہے وہ کم از کم سو دن بنتا ہے ۔ لینی صفر دو بجری میں ابوا کی مہم سے لے کر جنگ بدر کے وقت تک چار مہمات میں ہرا مک میں تقریباً دو ہفتے باہر رہنا پڑا۔اور پھر بدر کی جنگ کے سلسلہ میں تقریباً بائیس دن باہر۔ بنو قینقاع کی مہم پر پندرہ دن اور اب سال کے آخر میں پانچ دن - تو مسلمان بنناآسان نہیں -بہت کام کرنا پڑتا ہے۔

عقل ہے تیری سر عثق ہے شمشیر تری مرے درویش! خلافت ہے جہانگیر تری

ماسوا اللہ کے لئے ہے اک تکبیر تری تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تری (اقبالؒ)
تبصرہ ظاہرے کہ حضور پاک کفار کہ کی اس قسم کے کسی جھپٹا یاکارروائی کے منتظر تھے اور الیما کرنے کیلئے قریش زیادہ آدمی
بھی لاسکتے تھے ۔ لیکن حضور پاک ؓ آگے سے تیار تھے ۔قارئین نے اندازہ لگالیا ہوگا کہ جنگ بدر کو تین ماہ ہو چکے تھے ۔ لیکن پہلے کی
طرح حضور ؑ پاک نے کوئی بڑا گشتی وستہ مدینہ منورہ سے باہر نہ بھیجا۔ ظاہر ہے کہ حضور ؓ پاک اپنی طاقت کو متنشر نہ کرنا چلہتے
تھے ۔ لیکن قریش اس ناکامی کے بعد اب جلدی کمی کارروائی کے قابل نہ تھے ۔ تو حضور ؑ پاک نے پھر حربی اور گشتی کارروائیاں
شروع کر دیں ۔

۵۔ قرقرۃ یا قرارۃ الکدر کی مہم ۔ (محرم تین بجری) ہیا اسلام کی چو دھویں فو بی کارروائی ہے یہ مقام مدسنہ منورہ سے تقریباً
دوسو میل دور ہے ۔ اور قبیلہ غطفان اور بنو سلیم کے کچھ لوگ،ہہاں بہتے تھے۔ نقش ششم پر اس مقام کی کچھ نشاند ہی ہے۔ کہ یہ
سعد معویٰہ اور معدن کا درمیانی علاقہ ہے۔ حضور پاک نے دوسو صحابہ کرام کا ایک لشکر تیار کیا ۔ علم برداری کی سعادت بہتاب
علی المرتفیٰہ کو ملی ۔ اور مدسنہ منورہ میں این ام مکتوم کو اپنا نائب مقرر کیا۔ آپ کو خبر ملی تھی کہ کچھ قبائل قرارۃ الکدر میں اکھے ہو
میں اور قریش مکہ کی شرید منہ منورہ پر چھاپہ ماریں گے۔ لیکن بہلے اس کے کہ وہ لوگ کچھ کرتے آپ ان کی برگاہ میں کہنے گئے
دوہ لوگ ہر پانچویں دن ایک بگہ سے پانی لاکر اپنے جانوروں کو بلاتے تھے ۔ اور چند محافظوں کو چھوڑ کر زیادہ لوگ اس دن برگاہ
میں نہ نچے کہ پانی لانے گئے ہوئے تھے۔ حضور پاک نے ان لوگوں کو پکڑ کر قبیری بنالیا۔ اور ان میں مدسنہ مئورہ پر چھاپہ مارنے
والوں کے پانچ سو او بٹ بھی مسلمانوں کے ہائھ گئے ۔ یہ قبیری اور او نٹ مسلمانوں میں بانٹ دیئے گئے۔ حضور پاک کے حصہ
میں جو قبیری آیا وہ مسلمان ہوگیا۔ اور حضور پاک نے اے آزاد کر دیا۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی یہ بہلی اتنی بڑی مہم تھی ہ
جس کی وجہ سے مسلمانوں کا اس علاقے میں رعب بیٹھ گیا۔ ان قبائل پر ایسا رعب بھانا ضروری تھا کہ الیسا نہ کرتے تو وہ
جس کی وجہ سے مسلمانوں کا اس علاقے میں رعب بیٹھ گیا۔ ان قبائل پر ایسا رعب بھانا ضروری تھا کہ الیسا نہ کرتے تو وہ
کہ نا وہ یہ بیان کرتے ہوئے "شرم" آتی ہے کہ حضور پاک اب قریش کے علاوہ باتی قبائل پر بھی تملے کرتے تھے۔ اور ان کو میا نہ وال کو جواب دے گئے ہیں: ۔

یہ جبر و قبر نہیں ہے یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قبر سے ممکن نہیں جہانبانی ۲۔ محکد بن مسلمہ کا کعب بن انشرف پر حملہ ۱۲ ربیح الاول - تین جبری) یہ اسلام کی پندر ہویں فوجی کارروائی ہے کہ جبر بن اشرف کی اسلام دشمنی اور مسلمان مردوں اور عور توں کی بجو میں نظمیں لکھنا ایک لمبا مضمون ہے ۔وہ کبھی مکہ مکر مہ پہنچ جا تا تھا۔اور وہاں قریش کو جروکا تا اور کبھی والی مدینہ منورہ آجا تا اور اپن بستی میں فساد پھیلا تا ۔حضور پاک نے ربیح الاول تین بجری کو اس قتنہ کو حتم کرنے کے لیے عظیم انصار صحابی محمد بن مسلمہ کمیسائق دو مجاہدوں کو اس کے گھر بجیجا۔ جنہوں نے نہایت



ہوشیاری ہے اس فتنہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ۔ جنگ خندق کے نقشہ میں اس کے قلعہ کو بھی دکھایا گیا ہے ۔ ابن اسحق ،

ابن سعد اور بخاری شریف میں جناب جابڑ بن عبداللہ کی روایت سے کعب کے قتل کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے ۔ مختقراً خضور پاک نے فرمایا "کہ کعب بن اشرف کا کام کون نتام کرتا ہے ، کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو بڑی ایڈا دی ہے تو جناب محلہ بن مسلمہ بیہ سعادت حاصل کرنے کو تیار ہوگئے ۔ کعب کو قتل کر ناآسان نہ تھا ۔ وہ معنبوط قلعہ میں رہتا تھا اور بڑی حفاظت کے ساتھ اور دائیں بائیں بڑی پوشیدگی سے نگلتا تھا۔ اس کو ختم کرنے کیلئے ایک لشکر کی ضرورت تھی ۔ لیکن اس شرپیند کو دھوک کے ساتھ قتل کیا گیا۔ اب غیراس کو سیاسی قتل کہیں تو بھی ہمیں منظور ہے کہ اسلام میں سیاست دین کے تابع ہے ۔ کو اسلام کی سیاست ابلیسی سیاست نہیں ۔ ہمرحال ہمارے لحاظ سے ایک شیطان یا ابلیس کو اللہ کے راستہ سے ہٹانا تھا۔ اور ہمارے آقا کی اس نے جو ہجو کی تو جناب محمد بن مسلمہ نے اس مردود کو اس کی سزا دی ۔ آپ عظیم انصار صحابی ہیں ۔ اور آپکے دوسرے بھائی بین اس مردود کو اس کی سزا دی ۔ آپ عظیم انصار صحابی ہیں ۔ اور آپکے دوسرے بھائی بین بین شہید ہوئے ۔

> \_ عنطفان كي مجم (ربيح الاول تين بجرى) ياسلام كي سولهوين فوجي كارروائي ہے -اس كو ذوامر بحران كي مهم بھي كہتے ہیں ۔ ربیع الاول تبین بجری میں آپ غطفان کی مہم کے لئے نکلے ۔ حضرت عثمان غنی کو مدینیہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا۔ حضورً پاک کو خبر ملی تھی کہ قبیلہ بنو تعلیہ اور محارب کی ایک فوج ذوامر بحران میں اکٹھی ہو رہی ہے سپتند دن آپ نے اس سارے علاقے کی دیکھ بھال میں صرف کیے ۔ لیکن یہ قبائل تر برہو گئے ۔ نقشہ ششم سے استفادہ کریں ۔اس مہم کیلئے بھی ذوقصہ والا راستہ استعمال کیا گیا۔ وہاں بنو ثعلبہ کا جبار ملااوراس نے بتایا کہ مسلمانوں کی پیشقدمی کی خبرسن کر قبائل تتر بتر ہو گئے ہیں۔ حضور کیاک نے جباڑ کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی ۔اور حضور پاک کے جمال کااثراس پرہو جکا تھا پس مراد پا گیا۔اس جہاد کے دوران بارش ہو گئ ۔اورسب مجاہدین کے کمیے بھسگ گئے۔ بارش کے تھم جانے کے بعد، حضور پاک الگ ہو گئے اور معمولی کردے زیب تن کرکے الگ ایک ورخت کے نیچ آرام فرمایا اور ادھ ہی گیلے کردے لٹکا دیے ۔ اسی دوران ایک دعثور بن حارث جو اس علاقے كاغير مسلم تھا وہ چكے سے آپ كے نزد كي پہنچ كيا۔ تلوار ہاتھ ميں لے كر كہنے لگا كه "اب آپ كو مجھ سے کون بچائے گا؟" حضورً پاک جن کی صرف آنگھیں سوتی تھیں اور ول جا گناتھا، وہ اٹھ بیٹھے اور مسکرا کر فرمایا ۔" میرا اللہ " اس جواب میں جمال اور جلال دونوں کی اتنی سخت جھلک تھی کہ دعثور اپنے حواس کھو بیٹھا۔ تلواراس کے ہاتھ سے کر گئی ۔اوراس پہ کپکی طاری تھی ۔ حضور ؑ پاک نے ایھ کر اس کی تلوار لے لی اور پو چھا" کہ اب تمہیں کون بچائے گا" ۔ لیکن دعثورٌ کی قسمت جاگ اٹھی ۔اس نے کلمہ شہادت بڑھ لیا۔اور بعد میں اپنے پورے قبیلہ کو اسلام میں داخل ہونے کی وعوت دی جن میں سے اکثر کی قسمت جاگ اٹھی ۔اس مہم پر حضور پاک تقریباً گیارہ دن مدینہ منورہ سے باہر رہے ۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ قرآن پاک کی بیہ آیات اس مہم کے سلسلہ میں ہیں " اے ایمان والوالینے اوپرالند کے احسان کو یاد کرو۔جب ایک قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے ان کاہائقہ روک دیا "علامہ مرحوم اس سلسلہ میں فرماتے ہیں: -

کافر ہے تو ہے تاہی تھریر مسلمان مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی الاول تین بجری) ہے اسلام کی سترھویں فوجی کارروائی ہے۔اس مہم اور بنوسلیم کی مہم (جمادی الاول تین بجری) ہے اسلام کی سترھویں فوجی کارروائی ہے۔اس مہم اور بنوسلیم کی مہم کی ہے۔ یہ مہم بھی اس علاقہ میں تھی جہاں پہلی دو مہمات گئیں۔فاصلہ بھی تقریباً سو میل بنتا ہے۔ حضور پاک نے بہمادی الاول کو اس طرف رخ کیا۔اور جتاب ابن ام مکتوم کو مدینہ منوزہ میں اپنی نیابت سونی ۔لشکر کی تقریباً تین سو تھی۔ جسیے ہی مسلمانوں نے اس علاقے میں قدم رکھاتو لوگ بھاگ کر تتر بتر ہوگئے۔اور بتگ کی نوبت نہ آئی وراصل یہ بھی ایک بختی مشق اور حربی مظاہرہ تھا۔اور بڑا مقصدیہ تھا کہ بنواسد، بنو تعلیہ، بنو فزارہ، بنو سلیم، بنو غطفان یا اور قبائل مدستہ منورہ سے دور ہی تتر بتر رہیں ۔کہ کفار قریش جب مدسنہ پر حملہ آور ہوں تو یہ قبائل کسی لوٹ و مارکی عزض سے قریش کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں ۔ہماری اس کتاب میں ،یہ سب قبائل اب اکثر ہمارے ساتھ رہیں گے ۔غیر جب حضور "پاک کے رفقا کی دنیا کی فتوعات کو پڑھتے ہیں تو اس کے وجوہات سوچتے ہیں۔ لیکن ان کو کیا معلوم کہ حضور "پاک نے اپنے رفقا سے کتنی جنگی مشقیں کرائیں اور کتنے حربی مظاہرے ۔اور اپنے بیجب صالت میں ہیں۔ تجھتے ہیں کہ الیسا شاید صرف اس ذمانے میں ممکن تھا۔ ایکن ناب افغان مجاہد بن خاب میں بہیں ۔ تجھتے ہیں کہ الیسا شاید صرف اس ذمانے میں ممکن تھا۔ ایکن ناب افغان مجاہد بن خابہ بن کہ آئی میکن تھا۔ لیکن اب افغان مجاہد بن خابہ بن کہ آئی بھی ہوسکتا ہے۔

لقین پیدا کر نادان! بقین ہے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے بھکتی ہے فضوری (اقبال) اور تربیع کا قروہ پر جملہ (جمادی الثانی تین بجری) ہے اسلام کی اٹھارویں فوجی کارروائی ہے ۔ جنگ بدر کے بعد قریش مدندہ مورہ کے راستے ہے ملک شام کے ساتھ تجارت نہ کر سکتے تھے ۔ انہوں نے عراق والا راستہ اختیار کیا ۔ جنانچہ حضور کیا کیا کہ ساتھ حضرت زیڈ کو بھیجا ، جنہوں نے قردہ کے مقام پر قریش کے ایک قافلہ پر چھاپہ مارا اور بہت سارا پاک نے سو صحابہ کرام کے ساتھ حضرت زیڈ کو بھیجا ، جنہوں نے قردہ کے مقام پر قریش کے ایک قافلہ پر چھاپہ مارا اور بہت سارا کیا اور خضور پاک کے سردار فرات بن حیان کو بھی گرفتار کرلیا اور اس کو مدینہ منورہ لے آئے ۔ البتہ اس کی قسمت نے یاوری کی اور حضور پاک کے جمال سے اس کا دل روشن ہو گیا ۔ جناب فرات نے اس کے بعد اسلام کی بڑی خدمت کی اور خلفاء راشدین کی درمانے میں آپ اور آئی بھر ٹم بن حیان نے جنگوں میں بھرپور حصہ لیا ۔ اس تجارتی قافلہ میں صفوان بن امیہ اور عبداللہ بن ربیعہ بھی تھے جو بھاگ گئے ۔ صفوان کا آگے بھی ذکر آئے گا اور عبداللہ دہی تھے جس کا ذکر ساتویں باب میں ہے کہ عمرو بن عاص کے ساتھ صبیشہ گیا تھا۔ ان کی قسمت ابھی نہ جاگی تھی ۔

بہرحال اس چھاپہ سے مسلمانوں کو کافی مال غنیمت حاصل ہوا اور خمس کے طور پرجو کچھ بست المال میں ڈالا گیا اس کی قیمت بیس ہزار درہم تھی۔ نقصان ایک طرف اور قریش کیلئے اب شام کے ساتھ ذات عرق والاراستہ بھی محفوظ نہ رہا۔ نقشہ ششم کے مطالعہ سے معاملات بہتر طور پرواضح ہوں گے اور مسلمانوں کے "ہاتھوں" کا بھی اندازہ لگائیں کہ کتنے دور دور تک پہنچ سکتے تھے ہے پہلاموقع تھا کہ جناب زیڈنے اسلامی لشکر کی سپہ سالاری کی اور بڑے اچھے نتیج نظے ۔آپ اس سلسلہ میں آگے بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ این ساتھ حضور پاک کی نگاہ خاص پر بھی توجہ دیں کہ ایک غلام کو کتنا شرف حاصل ہوا۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے

بلكه حضورً پاك كے كئ غلاموں كو بھى يہ شرف حاصل رہا ہے اور ہے كہ وہ اپن تكاہ كے تاثرات و كھائيں: -

کوئی اندازہ کرسکتا ہے اس کے زور بازو کا گاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں (اقبالؒ) خلاصہ ۔ نتائج واسباق حضور پاک کی اس ایک سال کے عرصہ کی کارروائیاں دلچپ مطالعہ کی عامل ہیں ۔خاص بات مطالعہ ۔ نتائج واسباق حضور پاک کی اس ایک سال کے عرصہ کی کارروائیاں دلچپ مطالعہ کی عامل ہیں ۔خاص بات یہ ہے کہ حضور پاک نے اس عرصہ میں اپنے اصلی اور بڑے دشمن کے خلاف صرف دو کارروائیاں کیں ۔ان میں ایک روعمل یا شیاری کے طور پر تھی اور دوسری قافلہ پر حملہ ۔ دونوں کارروائیاں جارحانہ شکل وصورت والی ہیں کہ حضور پاک بڑے دشمن کو باور کرانا چاہتے تھے کہ " خبردارا جب بھی مقابلہ ہوگا۔منہ کی کھاؤگے "۔

۲۔ حضور ً پاک نے جنگ بدرہے پہلے تو نخلہ اور مکہ مکر مہ کے نزدیک تک گشتی دستے بھیجے ۔ لیکن اب الیسا کرنے میں کوئی فائدہ نہ تھا۔ کہ دشمن کے ارادوں کیلئے اب وہاں صرف مخبری کام کر رہے تھے۔

۳۔ حضورؑ پاک کو جو وقت ملا تو آپؑ نے زیادہ زور بنو سلیم اور بنو غطفان کے علاقوں یا ان علاقوں کے چھوٹے قبائل بنو فزارہ اور بنو تنعلبہ کی طرف دیا ۔ یہ جنگی مشقیں بھی تھیں ۔ حربی مظاہرے بھی کہ یہ لوگ دفاع کرتے رہیں ۔ اور قریش کے ساتھ نہ مل جائیں ۔ لیکن ایک بڑا مقصد شبلیغ کا بھی تھا۔ان لوگوں کو حضورؑ پاک نے اسلام میں آنے کی دعوت دی ۔ اور کافی لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ مجاہدین کی طاقت اور نفری بڑھ گئی۔

محمد منرشہید اور متعدد کمنام غازی اس خطے میں پیدا ہوئے ۔ اور انہوں نے ناموس رسول کی خاطر، ہجو کرنے والے کو واصل جہنم کیا ۔اس عاجز کو یہ بقین ہے کہ ان غازیوں اور شہیدوں کے طفیل الله تعالی نے ہمیں یہ ملک عطا کیا ۔اس میں زیادہ سے زیادہ علامه اقبال کا عشق رسول ، قائد اعظم کی دیا تنداری ، اور بھارت میں رہ جانے والے مسلمانوں کا ہمارے لئے ایثار کو شامل کیا جاسكتا ہے سيه عاجز تحريك ياكستان ميں كام كر حكا ہے۔ اور ياكستان كے باقی "خالقوں " كو اتھى طرح جانتا ہے يہ فصلى بشرے تھے اور قائد کے مرنے کے بعد جو کچھ ان لوگوں نے کیا، تو یہ لوگ پہلے بھی الیے تھے۔ کیا جھوٹے نبی کے پیروکاروں کیلئے ایک مرکز کے واسطے کوڑیوں کے بھاؤز مین دینے والے مسلمان ہوسکتے ہیں ؟ تفصیل راقم کی کتابوں " تاشقند کے اصلی راز " اور " پنڈورا باکس " میں ہے۔ بہرطال تو یہ عاجر جس تکتہ کی طرف آناچاہتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ حضور پاک کے زمانے کے ان قبال کا بیان کرتے وقت شرما جاتے ہیں ۔وہ حضور پاک کی شان کو تو بھلا کیا مجھیں گے ؟اس عاجز کو تو الیے لو گوں کے اسلام پر بھی شک ہے ۔لیکن فتوے مذووں گا۔ کو فتوے ایک رائے ہیں ۔ لیکن میں مفتی کہلانا پیند نہ کروں گا۔ کہ میں صرف مسلمان ہوں ۔ > ۔ لیکن اس سارے مطالعہ کا دلچیب پہلویہ ہے کہ حضور یاک نے جمادی الثانی تین بجری سے لے کر شوال تین بجری بعنی جنگ احد تک کوئی چھوٹی موٹی مہم بھی باہر نہ بھیجی ۔ ظاہر ہے کہ حضور یاک تجھتے تھے کہ کفار مکہ کے حملہ کا وقت قریب آگیا تھا۔ اور وہ ا بن طاقت کو منتشر نہ کرنا چاہتے تھے۔الیہا حملہ قریش کو ذی قعد سے پہلے کرنا تھا کہ پھر ج کے دن آ رہے تھے اس کے بعد محرم اور زیادہ التواکی صورت میں قرایش کو معلوم تھا کہ مسلمان طاقت بگڑ جائیں گے ۔حضور ً پاک کویہ سب کچھ معلوم تھا اور آپ مکمل جائزہ کیے ہوئے تھے بلکہ ایسے معلوم ہو تا ہے کہ حضورٌ پاک نے یہ بھی سوچا ہوا تھا کہ وہ دشمن کا حملہ کہاں رو کسی گے۔اوریہ ایک حران کن کارروائی ہو ناچاہیے تھا۔ کہ کم طاقت رکھتے ہوئے بھی حضور یاک دشمن سے پہل کاری چھین لینا چاہتے تھے۔ یہی کچھ ہمارے الگے باب میں زیر بحث آئے گا اور اس عاجز کا جائزہ باقی مورخین اور مبھروں سے الگ ہو گا۔اور اس چیزنے پیر کرم شاہ الازہری کو متاثر کیا، جس کا ذکر پیش لفظ میں ہو چکا ہے ۔ لیکن یہ عاجز انشاء اللہ اپنے جائزہ کے ثبوت میں قرآن یاک سے حوالہ دے

ترے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشف (اقبالؒ)
ہماں تک اسباق کا تعلق ہے۔وہ ہر لفظ میں موجو دہیں۔اور یہ اسباق کا بھی خلاصہ تھا۔بہر حال چند حب ذیل ہیں۔
ادشمن کو لینے ارادوں سے بے خبر رکھو۔اوروہ کروجس کی اس کو تو قع نہ ہو۔
ب۔وفاع میں جارحانہ پہلو کو اولین حیثیت حاصل ہے۔اس میں جو ابی حملہ کے علاوہ جارحانہ گشتی کارروائیاں بھی ہوں۔
ج۔فوجی حکمت عملی اور تد بیرات میں حالات کے مطابق تبدیلی اور عملوں پر ہروقت نظر ثانی کرناچا ہیئے۔
د۔اندرونی استحکام کو اولین حیثیت حاصل ہے۔اس کے لیے ہر حربہ استعمال کرناجائزہے۔
د۔اندرونی استحکام کو اولین حیثیت حاصل ہے۔اس کے لیے ہر حربہ استعمال کرناجائزہے۔
د۔اندرونی استحکام کو اولین حیثیت حاصل ہے۔اس کے لیے ہر حربہ استعمال کرناجائزہے۔

س ۔ حضور یاک نے اپنی حکمت عملی اور تد بیرات کی سنگ بنیاد اسلامی فلسفہ حیات پرر کھی ۔ یہ ملک بھی ہم نے اللہ اور رسول کے نام پر بنایا ہے۔ جب تک یہاں بھی الیسا نہیں کرتے ۔ پاکستان قائم نہیں رہ سکتا۔ اس فلسفہ حیات کو پہلے باب میں بیان کر دیا تھا کہ ہم موت کو سبھیں کہ وہ ایک جاری زندگی کا دروازہ ہے لیکن ہماری موجو دہ تصویر علامہ اقبال اس طرح کھینچتا ہے۔

موت کو سبھیں کہ وہ ایک جاری زندگی کا دروازہ ہے لیکن ہماری موجو دہ تصویر علامہ اقبال اس طرح کھینچتا ہے۔

میں موت کی لذت سے بے خبر۔

ش - حضور پاک نے اپنے رفقا کو فن سپہ گیری کی تربیت اس طرح دی کہ بنیاد روحانیت پر باندھی لیعنی نماز اور روزہ یا باقی عبادات کو اولین حیثیت دی ۔ جب تک ہم اپنی نمازوں اور سجدوں میں وہ خلوص پیدا نہیں کرتے جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا تھا تو ہم دنیا میں کبھی سرخرو نہیں ہوسکتے ۔ وہ سجدے کسیے تھے ؟

وہ مجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اس کو آج ترسے ہیں منبر و محراب (اقبالؒ) ص بہلے بھی ذکر ہو چکاہے کہ دنیا طاقتور گروہ یا طاقت والوں کا ساتھ دیتی ہے۔ حضور پاک اگر تیزی سے حربی مظاہرے اور جنگی کارروائیاں نہ کرتے، تو مسلمانوں کی تعداد میں اس تیزی کے ساتھ اضافہ نہ ہو تا۔ آج اتنی تعداد کے باوجو د مسلمانوں کی جو دنیا میں کوئی دقعت نہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم قومی اور فوجی لحاظ سے طاقتور نہیں ہیں۔

شیر مردوں سے ہوا بیشہ تحقیق تھی رہ گئے صوبی و ملا کے غلام اے ساقی (اقبالؒ)
ض - حضور پاک جو تجویز بناتے اس کے نتائج ان کے سلمنے ہوتے ۔ اس کو آجکل کی فوجی زبان میں Forecast of ۔
ض م حضور پاک جو تجویز بناتے اس کے نتائج ان کے سلمنے ہوتے ۔ اس کو آجکل کی فوجی زبان میں ہم ہوسکتے ہیں افسوس کہ میں میں بھی کو اور دائی کسے ہوگی یا او نے کس کروٹ بیٹھے گا ۔ کہتے ہیں اس کو پیش بینی بھی کہہ سکتے ہیں افسوس کہ پاکستان میں اس سلسلہ میں ہم بالکل شکے ہیں اور راقم نے اپنی کتاب " تاشقند کے اصلی راز "اور " پنڈورا باکس " میں یہی رونارویا ہے ۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن مومن والی فراست نہیں یادل کا آئنیہ صاف نہیں: ۔

نہیں ہے وابستہ زیر گر دوں کمال شان سکندری ہے متام سامان ہے تیرے سینے میں تو بھی آئینیہ ساز ہوجا(اقبال ؒ)

مومن کی فراست کی کمی کا بیر حال ہے کہ ہم مودودی کو نہ سمجھ سکے اور سر سید کو دو قومی نظریہ کابانی بنادیا۔ یہ عاجز 1993ء میں سپریم کورٹ میں ثابت کرچکاہے کہ مر زاغلام کذاب اور سر سید کو کسی ایک جگہ سے ایک جیسی ہدایات ملتی تھیں۔اس چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر کے کتاب جماد کشمیر کا حصہ بنادیا گیاہے

アイルンスカイラかのないないないのようにかまうしてきてきていることにいるのか

Charles of the State of the Sta

## بارهوان باب حق و باطل کادو سرا برا امعر که (اسلام کی انتیویں فوجی کارروائی - شوال تین جری)

## جگ احد

تجیب و غرویب متبصر سے جنگ بدر کے تقریباً ایک سال بعد شوال تین بجری میں حق و باطل کا دوسرا بڑا معر کہ احد کے مقام پر پیش آیا۔ہمارے تاریخ دان حضرات نے اس عظیم معر کہ پر کچھ بجیب وغریب تبصرے کے ہیں اور بعض جگہ ترآن پاک کے واقع بیانات کو، بھی نظرانداز کرگئے ہیں۔ کچھ صاحبان نے اس کو مسلمانوں کی شکست بھی قرار دیااورا کشر نے اس کو بحتگ مخلوب کے نام سے موسوم کیا۔ایک فو بی ذہمین ،جب بتام حالات بینی جنگ کے وجو جہ میدان بحتگ کے جناؤ، بحگی کارروائی اور بحثگ کے نام سے موسوم کیا۔ایک فو بی ذہمی منظ ہر کے بھی ویک خواصل کا موازانہ کرتا ہے تو اس کو مورضین کے شکست والے جسمے نام خیالی پر جنی نظرآتے ہیں۔ بلکہ اس بحتگ میں الیے فو بی مظاہر ہے بھی ویکھنے میں آئے جن جسی تاریخ بحثگ میں اور کوئی مثال نہیں ملتی صف بندی ٹوٹ جانے پر کوئی فوج میدان بحتگ میں آج تک نہ شمہری اور نہ شہر سکتی ہے ۔ لین الیا معجزہ بمارے آقا حضرت محمد مصطف کی تیار کو وی فوج میدان بحتی میں آئے تک نہ شہری اور نہ شہر سکتی ہے ۔ لین الیا معجزہ بمارے آقا حضرت محمد مصطف کی تیار کو وی نہوں کے حتاف کی تیار کوئی فوج میدان بحتی مطابق نو جانثار شہید کو دیکھنے ہوگئے ، الیہا نظارہ ذمین پر اس آسمان کے نیچ نہ اس سے پہلے اور نہ بی بعد میں کی بحث نے پیش کیا۔خالد بن ولید بواس وقت ہے اندازہ لگالیا ہو کہ ان کا مقام لشکر کفار میں نہیں بلکہ لشکر اسلام میں تہیں جتگ احد بماری عسکری تاریخ کا ایک سنہری باب ہے جس کے پی بمارے لئے اسیاق موجو و ہیں کہ ہم ان کی مدد سے سے سینے بحت کے بین جتگ احد بماری عسکری تاریخ کا ایک سنہری باب ہے جس کے پی بمارے لئے الیے اسباق موجو و ہیں کہ ہم ان کی مدد سے بہتر نتاریخ کا ایک سنہری باب ہے جس کے پی بمارے لئے الیے اسباق موجو و ہیں کہ ہم ان کی مدد سے سے سینے بہتر نتاریخ حکمت عملی اور جنگی تدیرات سے بہتر نتاریخ حاصل کر سکتے ہیں۔

جنگ کے وجو ہات ہماری کتابوں میں اس جنگ کے واضح وجو ہات میں کفار کے بدر کے میدان میں شکست اور اس کا بدلہ ہے اور آگے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قریش کے بڑے بڑے سردار ، عتبہ ، ولید ، ابو جہل ، شیبہ ، عاص ، زمعہ ، ابو البختری اور امید بن خلف چو نکہ جنگ بدر میں مارے گئے ۔اس لئے کفار مکہ میں ان کے رشتہ وار بدلہ لینے کے لئے بے تاب تھے ۔یہ بات صحح مانی جاسکتی ہے ۔یہ تاب تھے ۔یہ بات صحح مانی جاسکتی ہے ۔یہ سلام کسی رشتہ کو تسلیم نہیں کرتا ۔اسلام میں رشتہ وہ ہے جو اللہ اور رسول کے ذریعے سے ہے ۔جنگ بدر میں حضور پاک کے چھا حضرت عباس اور داما دابو العاص جو اس وقت تک اسلام نہ ذائے تھے ۔قیدی بن کرآئے ۔ میں حالی

جناب علی کی تھی۔ ان کا بھائی حضرت عقیل جھی کفار کے ساتھ تھا۔ علمبردار اسلام حضرت محصب بن عمر کا بھائی ابوعزیز بھی کفار میں تھا حضرت عجر کے ماموں اور حضرت ابو عبدی کے والد بھی کفار میں تھے اور جنگ میں مارے گئے ان کی لاشوں کو بھی باقی لاشوں کے ساتھ کمو تیں میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابو بکر گافرمان تھا کہ اگر نظر آجاتے ساتھ کمو تین میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابو بکر گافرمان تھا کہ اگر نظر آجاتے تو کبھی نہ نے کر جاتے ۔ ابو حذیقہ کے باپ ، بھائی اور چیا کفار میں تھے ۔ علاوہ ازیں بتناب عبداللہ گا باپ سہیل بن عمرو، اور جناب عبدیہ کا بھائی نو فل وغیرہ سب کفار میں تھے ۔ یہ اسلامی فلسفہ حیات اور نظریہ حیات ۔ لیکن افسوس کہ آج ہم طبقاتی اور صوبائی عبدیہ کا بھائی نو فل وغیرہ سب کفار میں تھے ۔ یہ ہم اسلام کاس نظریہ حیات کے ساتھ دشمیٰ تھی ۔ جس نے ان کے مطابق اور بھر یہ باتوں کے علاوہ بھائی کو بھائی سے الگ کر ویا تھا۔ اس لئے باطل کا صلاح کار شیطان باطل کو اکسارہا تھا کہ بدر کا بدلہ لو اور بچر یہ بات تو آٹھویں اور نویں باب میں واضح کر دی گئی ہے کہ بجرت کے بعد سے اہل اسلام اور اہل کفار بعنی قریش صالت بھگ میں والی بھی تھوں اور نویں باب میں واضح کر دی گئی ہے کہ بجرت کے بعد سے اہل اسلام اور اہل کفار بعنی قریش صالت بھگ میں اور کہا ہو دوقت اس فوجی۔ کو فیصلہ پوری طرف تھی قریش کرتے وقت اس فوجی۔ کو فیصلہ پوری طرح بحث کے ایک فیصلہ یوری عالی در کا جائزہ پیش کرتے وقت اس فوجی۔ معلی اور معرباہ میں کوئی ایسی جو ڈال واقعین کی جائوں کو کیسے اپنی طرف تھی لیت ہو ۔ یہ جمی حکمت عملی اور معرباہ میں کوئی ایسی جو ڈالا وقت پر لڑ ائی لؤ تا ہے ۔ یہ بھی حکمت عملی اور معرباہ میں کوئی ایسی جو ڈالا وقت پر لڑ ائی لؤ تا ہے ۔ یہ بھی حکمت عملی اور معمرباہ میں کوئی ایسی جو ڈولا وقت کے ساتھ اپنی مرضی کی جگہ اور وقت پر لڑ ائی لؤ تا ہے ۔ یہ بھرای جو زند نہ بناسکے ۔

پھونک کو راستے میں ہم اور اندھا دھند تملہ نہ کرے گا۔ علاوہ ازیں حضور پاک چھوٹی ٹولیاں بھیج کر دشمن کو راستے میں ہراساں کر سکتے تھے یا لگا تار چھوٹے چوٹے پوزیشنوں سے لڑائی لڑتے لیکن اس کے دو نقصان تھے اول اس سے آپئی طاقت متنشر ہو جاتی دوم جہل کاری دشمن کے ہاتھ میں رہتی ہجتانچہ آپ کے ذہن میں جو تجویز تھی وہ یہ تھی کہ حیران کن کاروائی کرکے دشمن کے ہاتھ سے پہل کاری لیعنی INITIATIVE چھین لی جائے ۔ اس میں ہمارے لئے بڑے اسباق ہیں ہیں ہم کانڈر کو آنے والی لڑائی کا پورا نقشہ اپنے ذہن میں بناکراپی ہرکارروائی کو اس بڑی سکیم کے تابع کرنا چاہیے نہ کہ اس طرح جو ۱۹۹۵ء میں ہم نے کشمیر کے محاذ پر آپی طاقت کو متنتشر کر دیا اور اگلی دفاعی لا ئن سے جو انوں کو اٹھا کر کشمیر کے اندر بھیج دیا۔ ہماری طاقت کو اس طرح متنشر دیکھ کر بھارت نے حاجی پر پر حملہ کر دیا جس کو بچانے کے لئے ہمیں بڑی قربانی دینا پڑی ، جنگ میں پہل کاری کو اپنے پاس رکھنے والا کہ متعدد مثالیں کہ جنگوں میں ملیں گی۔ اور الیسا کم نفری کے ساتھ کر دکھایا، حالانکہ کم نفری کے ساتھ تو تو ازن رکھنا بھی مشکل

جنگ کی بچویز اہل قریش تو مکمل تیاری کے بعد مدینے مؤورہ پریلفار کی عرض ہے آگے بڑھ رہے تھے۔ان کی بجویز تھی " یلفار" وہ تو اس سوچ میں تھے کہ بس جہاں کوئی سلمنے آیا اس کو ہم ہی کردیں گے۔ طاقت کا گھمنڈ بھی تھا اور ولیے ہر حملہ آور اس امید پر آگے بڑھنا ہے۔ لیکن اب جنگ کی بجویز کا انحصار تو حضور پاک کی فوجی کاروائی پر تھا، تو آئے آپ کی بجویز کا مکمل جائزہ واقعات کی مدد ہے کریں ۔ہر جنگ کی بجویز میں میدان جنگ کے بتناؤ کو ایک انہم حیثیت عاصل ہے۔اور اس وجہ ہے زمین کا مطالعہ ہماری فوجی زندگی کا ایک اہم صد رہا ہے اور رہے گا۔جو کمانڈر دشمن کو اپنی مرضی کے میدان جنگ میں نہیں لاسکتا، وہ کہی دشمن کو فیصلہ کن گا ایک اہم صد رہا ہے اور رہے گا۔جو کمانڈر دشمن کو اپنی مرضی کے میدان بحث میں نہیں لاسکتا، وہ کہی دشمن کو فیصلہ کن شارے نہیں دے سکتا۔ بلکہ فیصلہ کن کارروائی بھی نہیں کرسکتا اور نہ ہی دشمن پر پہل کاری حاصل کرسکتا ہو ہے۔ ہمارے تاریخ دان حضرات بھی اس سلسلہ میں مختلف رائے وغیرہ کا اظہار کر بچے ہیں چنا نچہ کو شش یہ ہوگی کہ فوجی تجزیہ اور قرآن پاک کے حوالے ہے یہ ثابت کیا جائے کہ احد کے میدان جنگ کا چناو خود حضور پاک نے کیا ۔اور حالات کے مطابق یہ تجویزا پی مثال نہیں رکھتی۔لطف کی بات یہ ہے کہ احد کے میدان جنگ کے بعد،اور کچھ غلطی ہوجانے سے قربانی دینے کے باوجود مضور پاک نے اپنی دینے کے باوجود مضور پاک نے اپنی زندگی میں احد کے بہاؤ کیلئے ہمیشہ اٹھے الفاظ استعمال کیا کہ یہ پہاڑی ہماری دوست ہے۔

ہمارے اکثر راوی حضرات کے مطابق، بدھ کے روز تک اہل قریش احد کے میدان کے قریب پہنچ کیے تھے۔ حضور پاک نے جمعرات یا جمعہ کے روز مشاورت طلب کی ۔ حضور پاک اور پہند عمر رسیدہ اصحابؓ کا خیال تھا کہ عور توں کو کسی قلعہ میں بھیج دیں اور مرد مد سنیہ منورہ ہیں قلعہ بند ہو کر دفاع کریں ۔ لیکن نوجوان طبقہ خاص کروہ لوگ جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے ، یہ کہنے تھے کہ مد سنیہ منورہ سے باہر دشمن کے ساتھ دو دو ہاتھ ہو جائیں ۔ حضور پاک نے ان کی بات مان لی اور زرہ پہن کر تھوڑی دیر بحد جب گھر سے باہر نکلے تو تب تک نوجوانوں کو سنجیدہ لوگ سجھا تھے ۔ اور وہ ٹھنڈ بے پر جکے تھے اور کہنے لگے کہ

" حضور ً إجسي آلِي مرضى مشهر كے اندر ہى لڑائى لڑيں " مصور پاک نے فرمایا" نبى جب زرہ پہن لیتا ہے تو جنگ كئے بغير زره نہیں اتار تا " اور کوچ کا حکم دے دیا اور بعد دوپہر مدینیہ منورہ سے باہر نکل کر رات مدینیہ منورہ سے کچھ فاصلے پر گزاری اور صح مویرے دشمن کے مقابلے میں احد کے مقام پر صف آراء ہو گئے وغیرہ -اب ان مورخین یا مبصرین نے یہ کبھی نہ سوچا کہ ایک ہزار مجاہدین مدینیہ منورہ میں کہاں قلعہ بند ہوتے ۔ کہ جنگ خندق کے وقت تین ہزار مجاہدین خندق کھود کر مدینیہ منورہ کا دفاع كرسكے ۔ اور مند يه اندازه لكايا، كه اگر حضورياك لو گوں كاكہنا مان كرچل پڑے تو دشمن كے سامنے جاكر مقابله كرتے ۔آپ وشمن ے کے کی سے کے کے

متبصرہ اس سارے بیان کو اگر فوجی ذہن سے سوچیں تو بات بڑی عجیب وغریب معلوم ہوتی ہے کہ کفار مکہ مکرمہ سے کب کے روانہ ہو بچکے تھے اور حضور پاک جنگ سے دو دن پہلے یا ایک دن پہلے مشاورت طلب کرتے ہیں کہ جنگ کہاں اور کسیے لڑی جائے۔ پھر جنگ کی تدبیرات میں اس طرح عوام یا عوام کی مرضی سے کون سا کمانڈر نیٹ سکتا ہے۔ فرض کیا عوام فیصلہ كرليتے ہيں كه مدينيه منوره كے باہراڑائي لڑيں گے تو پھريه فيصله كون كرے گا كه صف بندى كسيے ہوگی اور زمين كونسي ہوگی ؟ عوام کی جنگ کی تدبیرات میں اس طرح شرکت کی بات پڑھ کر اس عاجز کو ستمبر ۲۵ ، کی جنگ کے وقت لاہور کے عوام یاد آئے کہ ا کیپ لاکھ کا مجمع شہرسے چھاؤنی تک پچاس ہزار رہ گیاتھااور شالا مار باغ کے پاس کوئی ایک ہزار ، تھانہ مناداں کے پاس چند سو اور لڑائی میں شرکت کے لئے کوئی پندرہ بیس آدمی رہ گئے تھے۔ہمارے وانشوراس جاہلانہ کاروائی پر فخر کرتے ہیں اور اس کو عوام کی جنگ میں شرکت کہتے ہیں ( نعوذ باللہ ) جنگ کے تقاضوں سے نابلد قومیں جنگ کے بارے میں ایسی ہی سوجھ بوجھ رکھتی ہیں اور جنہوں نے ایسی باتیں لکھی ہیں وہ بھی شاید ایسے ہی تھے۔ظاہر ہے ایسے لوگ حرب وضرب کو نہیں سمجھتے:۔

کھلتے نہیں اس قلزم خاموش کے اسرار جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے نہ چیرے (اقبال ) گو ابن اسحق اور ابن ہشام یہ نہیں لکھتے کہ حضورً پاک کس وقت باہر نکلے ۔لیکن ابن سعد سحری کا وقت بتاتے ہیں تو بھر شام کو یا دوپہر کے بعد مدینیہ منورہ چھوڑ کر رات باہر گزارنے والی بات سمجھ نہیں آتی ۔اگر ابساہو تا تو دشمن کو ضرور پتہ چل جا تا اور وہ اس وقت یا صح سویرے مسلمانوں کے سامنے صف آرا ہو جاتا ۔ لیکن متام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ دوسرے روز صح حضور پاک نے اچانک جب اپنی فوج کو دشمن کے ایک پہلوپر صف آرا ۔ کیاتو دشمن اس سے بے خبرتھا اور اس کا رخ مد سنیہ منورہ کی طرف تھا۔اب قارئین ذرانقشہ ہفتم سے استفادہ کریں ، کہ اس میں قریش کاجو دوسرا پڑاؤ د کھایا گیا ہے۔اس کا رخ مدینیہ منورہ کی طرف ہے اور مسلمانوں کی صف آرائی جبل احد کی اوٹ میں اس کی مخالف سمت میں ہے۔ پھر اگر جنگ کی تدبیر حضور پاک کی نہ تھی اور اس زمین کے بارے میں آپ نے پہلے سے کچھ نہ سوچ رکھا تھا تو جنگ والے دن صبح سویرے استے تھوڑے وقت میں مسلمان افواج نے دشمن کے بازوپریا چھلی طرف صف بندی کیسے کر دی اور دشمن کولڑ ائی پر کیسے مجبور کر دیا۔

تاریخ گواہ ہے کہ حضرت حنظلہ بن ابو عامر جو جنگ میں شہید ہوئے وہ جنبی تھے۔ جب کوچ کا حکم ملاتو ان کو نہانے کا

وقت نہ ملا – رات انہوں نے اپنی بیوی کے پاس گزاری ، کہ ان کی اس دن شادی ہوئی تھی ۔ جنگ کے بعد حضور پاک نے حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ کا خطاب دیا کہ آپ کو فرشتوں نے غسل دیا اور ساتھ ہی ہمارے لیے ایک روایت چھوڑنی تھی کہ مسلمانوں پر جنگ باقی معاملوں سے زیادہ فرض ہے ۔ بہر حال تو اس واقعہ سے ثابت ہو تا ہے کہ حضور پاک کا نشکر مدسنی منورہ سے صح سویرے بی نکلا۔

قرآن پاک ہماں تک بحث تو ہمارے ذہنوں کے لئے فوجی معاملات کے تجزیہ کی ایک مشق تھی کہ ہم اسباق کے لئے حالات کا بامقصد مطالعہ کررہے ہیں ۔ یہ بات قرآن پاک کی سورہ عمران کی آیت الا میں بالکل واضع ہے ۔ (افغدوت ... ") کہ جب ثکلا تو جو کو اہل اپنے سے جگہ بتا تا ہے مسلمانوں کو لڑائی کی " ۔ اب سارا معاملہ یہاں جتم ہوجاتا ہے کہ ہمارے بعد کے مؤرخین نے جو خلف باتیں کہیں سے سنیں تو نہ تو ان کا فوجی تجزیہ کیا اور نہ ہی قرآن پاک سے موازنہ کیا، ورنہ ایسی غلطیاں نہ ہوتیں ۔ اب دو باتیں بالکل واضح ہو گئی ہیں کہ حضور پاک محص مویرے ہی مدنیہ منورہ سے نظے اور تجویز بھی حضور پاک کی اپنی ہی تھی کہ اچانک جا کر اپنی مرضی کے میدان جنگ میں مسلمانوں کو دشمن کے خلاف صف آرا کر دیا ۔ یہ کسے ممکن تھا کہ دنیا کا سپ سالارا عظم جس کے غلاموں نے چند سال بعد دنیا کو فتح کر ناتھا۔ مدسنیہ منورہ سے لئے کر احد تک دو پڑاؤ بنا تا اور اپنے ارادے کا اظہار دشمن پر پہلے بی کر دیتا یا دشمن کو اپنے اور پہل کرنے کی اجازت دیتا۔

غلط رائے کی وجو ہات ان محموس حقائق کے ہوتے ہوئے ہمارے مورخین حصرات میں سے کچھ صاحبان نے یہ رائے کیوں قائم کی ،اس کا تجزیہ ضروری ہے۔اول تو ہماری موجو دہ تاریخیں سو سال بعد لکھی گئیں اور اس وقت اسلام کی شان و شوکت کا زہانہ گزر چکا تھا۔ معاملات اہل قلم اور قصہ گوؤں کے ہاتھوں میں جا بھی تھے۔دوم احادیث شریف بھی اڑھائی سو سال بعد اکھی کی گئیں۔ بعض مخلص حصرات نے بعد کے واقعات کا تجزیہ کرتے ہوئے احد کی جنگ میں جو نقصان ہوا۔اس کی ذمہ داری حضور پاک کی بجائے دوسروں پر ڈالنے کی کو شش کی۔حالانکہ نقصان کی وجہ بھی آگے واقعات میں آئے گی۔بہرحال ہمارے ان اہل قلم نے قرآن پاک میں جو ذکر ہے کہ "کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ لڑائی مدسنہ منورہ کے اندر لڑی جائے "کی اوٹ لی کہ اگر لڑائی مدسنہ منورہ کے اندر لڑی جائے تو نقصان نہ ہو تا۔ پھرچونکہ جو تاریخ بنوامیہ کے زمانے میں لکھی گئی ان میں سے کسی ایک نے مدسنہ منورہ کے اندر لڑی جاتی تو نقصان نہ ہو تا۔ پھرچونکہ جو تاریخ بنوامیہ کے زمانے میں لکھی گئی ان میں سے کسی ایک نے امیہ خاندان کو خوش کرنے سے بینگ کو ابو سفیان کی فتح اور مسلمانوں کی شکست لکھ دیا تو شکست والا معاملہ بھی کچھ لوگوں پر چھاگیا اور شکست کھ دیا تو شکست والا معاملہ بھی کچھ لوگوں پر چھاگیا اور شکست کے وجو ہات نوجوانوں کے حذبہ (بعنی جوش بغیرہوش) کو قرار دیا۔

غلط جائزے جاری ہیں لین افسوسناک پہلویہ ہے کہ ان غلط جائزوں میں کی نہیں آرہی۔قارئین پیرصاحب کرم شاہ الاز ہری کا تبصرہ بڑھ بچے ہیں کہ وہ خود سینکڑوں کتابوں کو بڑھنے کے باوجو دیہی سمجھتے رہے کہ احد کے مقام پر مسلمانوں کو بڑی شکست ہوئی تھی ۔ لین راقم کی اس سلسلہ کی پہلی کو شش سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ پراناسب کچے بھول گئے اور راقم کے لفظ لفظ کو صبح سمجھا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ پیرصاحب عاجزی کے ساتھ حضور پاک کی شان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں "تو معنی پیچیدہ کی

ا اُحد - شوال مین جمسری طرفين كرك أورجنك كالبهلامرطم Sirie Constant of 4 6000 31 سلمارل كاليزوانس کیل کے لاظ ہے ہیں ب

دل نے تصدیق کر دی " لیکن اب اس زمانے کے ایک فوجی مبھراور " اللہ کی تلوار " کے مصنف جنرل آغا اکرم مرحوم کے بارے میں سنتیے ۔ انہوں نے اسلام کی عسکری تاریخ پر دودھ کی طرح شفاف کتابیں لکھ کر قوم کی بڑی خدمت کی ہے اوریہ عاجزان کے بارے کہہ چکاہے کہ اول ان کااسلام کا مطالعہ سطحی تھا دوم انہوں نے چو نکہ عاجزی کے ساتھ حضور پاک اور صحابہ کرام کی شان کو نہیں سمجھا، تو اس دودھ میں مکھیاں ڈال دی ہیں ۔وہ اپنی کتاب میں جنگ احد کو نہ صرف حضور ؑ پاک کے تد بیراتی شکست کہر گئے ہیں ( نعوذ باللہ ) بلکہ بڑے بحث ومباحثہ ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور پاک کو مجبور کر دیا گیااور وہ مدسنہ منورہ سے شام کے وقت جنگ سے ایک دن پہلے نگلے ۔اب یہ عاجزامک چھوٹا سامیجر ہے اس کے جائزوں کو کون مانے گا۔اس لیخ قرآن پاک کاحوالہ دیا کہ خدا کرے یہ غلطی دورہو ۔اورالیہا تب ہو سکتا ہے کہ حضور پاک اوران کے رفقا کی شان کو سمجھنے کیلئے ہم عاجزی سے اپنے بو دے پیمانوں اور لفاظی سے توبہ کریں مہاں پر اس اضافے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم نے جو اسلام کو جمہوریت بنا دیا ہے اور قائداعظم کے منہ میں یہ الفاظ ڈال دئیے ہیں کہ ہمارے مذہب میں بھی جمہوریت ہے۔تو جنگ احد میں حضوریاک کو بھی ( نعوذباللہ ) جمہوریت نواز بنا دیا گیا ۔ اور جنگ کو بھی جمہوریت بنا دیا ۔ اور جو لوگ حضوریاک کی شان گٹانے کے کام پر لگے ہوئے ہیں انہوں نے (نعو ذباللہ) حضور پاک کو "مجبور" ظاہر کیا۔اور ان کے لئے " وقتی شکست " کے الفاظ کو بھی استعمال کیا۔اور جنگ سے نابلد مولوی یہ واقعات مزے لے لے کربیان کرتا ہے اور میراخون کھولتا رہتا ہے۔ ١٩٩٩ء میں فوجی اخبار ہلال کے سیرت منبر کے اجرا کی بھی بڑی وجہ یہی تھی کہ الیے بکواسات کو ختم کیا جائے ۔ اور اس کتاب کا بھی مقصدیہ ہے کہ شیطان کے چیلے جو ہمارے دلوں سے روح محمدی نکالنے کی کو شش میں مصروف ہیں اس کاسد باب کیاجائے۔ ہے کہ حضور کیاک ، کفار قریش کے حملہ کاانتظار فرمارہے تھے۔خاص کر جمادی الثانی کے بعد پچھلے تین ماہ میں گھڑی گھڑی کو دیکھ رہے تھے ۔ تو ظاہرے کہ دنیا کے عظیم سپہ سالاراعظم، دشمن کی نفری کی جانچ وپڑتال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ، اس جگہ کا انتخاب فرما چکے ہوں گے جہاں دشمن کے ساتھ دو دوہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ دشمن کے تملے کی خبریں ولیے بھی مدینیہ منورہ میں عام تھیں ۔ لیکن حضور پاک کو مخبر، خاص کر آپ کے چچا حضرت عباس ، آپ کو قریش کے ارادوں کی خبر دے بچکے تھے ۔علاوہ ازیں دو اور تیزرفتار مخبر حصرت انس ، حصرت مونس پسران خضالہ نے حضور پاک تک بید خبر بھی پہنچا دی کہ کفار مکہ وہاں سے چل پڑے ہیں ۔ تو حضور پاک نے بتنگ بدر کے میدان بحنگ کے چناؤ کے سلسلہ میں منثورہ دینے والے بتناب حبابؓ بن منذر کو بھیجا کہ وہ دشمن کی صحیح تعداد کے بارے میں خبر لے آویں ۔علاوہ ازیں مسجد نبوی اور حضور پاک کے حجرہ مبارک پر تین عظیم صحابیوں جناب سعدٌ بن معاد، جناب آسدٌ بن حضير اور جناب سعدٌ بن عباده نے بہرہ دینا شروع کر دیا۔لیکن حضور کیاک نے جو ایک خاص کام كيا، وه آجكل كى جنگ ميں بھى پيش قدى كے سامنے كياجاتا ہے اور اس كو " پرده " يا سكرين كہتے ہيں ۔ حضورياك نے عظيم انصار صحابی جناب محمدٌ بن مسلمہ کو ایک وستہ کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ دشمن پر نگاہ رکھتے ہوئے ان کو گھڑی گھڑی کی خبریں دیتے

رہیں ۔اس دستہ کی نشاندہی نقشہ ہفتم پر بھی کر دی گئ ہے ۔بہرحال کفار قریش سے جو اوگ مسلمان ہوگئے ، انہوں نے اس دستہ کو جنگ سے ایک دن چہلے شام کو بھی ضرور دیکھا ہوگا ۔اور یہی لوگ بعد میں راوی بن گئے ہوں گے کہ مسلمانوں کا لشکر جنگ سے ایک دن چہلے مدینہ مبورہ سے باہر نکلا ہوا تھا ۔اس وجہ سے یہ عاجز احادیث مبارکہ کے تاریخی پہلو کی چھان بین کو ضروری بحثا ہے کہ محدث یا راوی اس وقت کیا تھا ، کتنی عمر تھی اور کیا کررہے تھے ۔اس کا جائزہ لینا چاہیے ۔افسوس کہ الٹا ہماری تاریخوں سے یہ سب واقعات نگلتے جاتے ہیں ۔اور قارئین ان کو موجو دہ تاریخوں سے غائب دیکھیں گے ۔اس وجہ سے یہ عاجز عملی اسلام سے پردے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے ۔

بھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خوان ہے گر صاحب کتاب نہیں (اقبال) حصنور پاک کی کارروائی کا فوجی نہیں فراغ کہ تو فوجی ہوجھ ،وبھ ، واقعات اور قرآن پاک کے حوالے سے ہم یہ تابت کر بھے ہیں کہ لوگوں والی بات کوئی نہ تھی ۔ حضور پاک نے مشاورت ضرور طلب فرمائی تھی اور ایسی مشاورت کوئی جمہوری اوارہ نہیں ہوتا کہ معاملات پر بحث کی جائے ۔ بلکہ یہ ایک قسم کا خطاب ہوتا ہے ۔ آج کل بھی ایک کمپنی کمانڈر یا بٹالین کمانڈر کسی حملہ یا بحثگی کارروائی سے پہلے اگر وقت ملے تو اپنے جوانوں کو خطاب کرتے ہیں اور حالات بیان کرنے کے بعد ایک آدھ سوال بھی کرلیتے ہیں ۔ کہ دیکھوجوان تگڑ ہے ہو ۔ اس پرآج کل بھی نعرہ تکبیر کی صداسے زمین وآسمان گونج جاتے ہیں اور حضور پاک کے صحابہ کا کیا ہے، وہاں بھی کچھ ایسا ہی عمل ہواہوگا۔

ای کشاکش پیم سے زندہ ہیں اقوام پیم ہے راز تب و تاب ملت عربی (اقبال)
پتانچہ بتنگ احدے سلسلہ میں حضور پاک کی ساری کارروائی کو جب ایک فوجی ذہن سوچتا ہے تو فوجی تدبیرات کا ایک شاہکار اس کے سامنے کھل جاتا ہے ۔ حضور پاک کے پاس معتبر سات آھٹ سوکی نفری تھی ۔ وشمن کی تحداد تین ہزار تھی ۔ حضور پاک کے سامنے صرف ایک مقصد تھا کہ اپنا کم ہے کم نقصان ہو اور زیادہ سے زیادہ نقصان کے سابھ دشمن والیس ملہ مکر مہ اوٹ جائے ۔ چتانچہ حضور پاک کی ساری کارروائیاں اس مقصد کے سامنے رکھ کرکی گئیں ۔ ہم جنگ کے اصولوں میں تو اس مقصد کو باربار پڑھتے ہیں ۔ لیکن اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپن فوجی حکمت عملیوں اور تدبیرات کو اس اصول کے مطابق نہیں دوسات کر باربار پڑھتے ہیں ۔ لیکن اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپن فوجی حکمت عملیوں اور تدبیرات کو اس اصول کے مطابق نہیں دوسات کر نے جو اپنی کار کے کاس اصول کے مطابق نہیں اور دوسات کو باس امہ اصول کے کام وقع بھی نہ دیں ۔ بہرحال سرکار دوعالم یہ مقصد کم ہے کم وقت میں اس طرح حاصل کر ناچاہتے تھے کہ وشمن کو پہل کاری کرنے کاموقع بھی نہ دیں ۔ مغرب کی باہر جنگ کلااسوٹر کو پڑھیں دہ کہتا ہے کہ اتنی کم طاقت کے ساتھ ارادوں اور عذبہ میں خواہ گتنی ہی مصبوطی لائی جاسے آپ دشمن کے سابھ آوازن بھی قائم نہیں رکھ سکتے ۔ لیکن دنیا کے کے ساتھ ارادوں اور عذبہ میں خواہ گتنی ہی مصبوطی لائی جاسک آپ دشمن کے سابھ آوازن بھی قائم نہیں رکھ سکتے ۔ لیکن دنیا کے سابھ ارادوں اور عذبہ میں خواہ گتنی ہی مصبوطی لائی جاسک آپ دشمن کے سابھ آوازن بھی قائم نہیں رکھ سکتے ۔ لیکن دنیا کے سابھ ارادوں اور عذبہ میں خواہ گتنی ہی مصبوطی لائی جاسک آپ دشمن کے سابھ آوازن بھی قائم نہیں رکھ سے جائی اربیار کسکھ تھے ۔ یاآپ اختیار کر سکت تھے ۔





ا۔ اول۔ بدرگی طرح کی کارروائی اب یہ ممکن نہ تھا کہ دشمن پھر بھی اندھا دھند حملہ کرتا۔ دیسے اصول کے مطابق بھی جنگی چال یا تدبیرات کا بار بار دہرانا ٹھیک نہیں ہوتا۔

بی کی چاں یا تدبیرات ہار بار دہران سیب ، پ، رو بہ بہلے بہلے ہے۔ دوم ۔ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں وشمن کو جگہ جگہ رو کنا یا ہراساں کرنا۔

اس سے جیسا کہ پہلے کا جات منتشر ہوتی اور حضور پاک جگہ مجود نہیں ہوسکتے تھے کہ جتگ کی نیض شای کرتے اور ثولیوں کی رہنائی فرماتے ۔ اس میں وقت کا بھی ضیاع تھا اور اپنے نقصان کا بھی اندازہ ناممکن تھا۔ پھر یہ بھی امید نہ تھی کہ اس طرح سے وشمن کو اس کے مقصد کے حاصل کرنے سے روکا جاسکے گا۔ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کا وہ صفایا کر تا ہواآگ بڑھتا ، اور مدینیہ منورہ پر یکنار سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔

ج- مدسية ميں ره كر قلعه بندلرانى: كيونكه مارے اكثر صاحبان نے اس كو الك اچھامكن COURSE قرار ديا ہے اور بعض نے اس کو حضوریاک کی جویز بھی قرار دیا ہے اس لیے اس کا مکمل تجزیہ بہت ضروری ہے ۔ اول توجو لوگ حضورً پاک کی مدینیہ منورہ کو فوجی مستقر بنانے والی حکمت عملی کو سمجھتے ہیں وہ یہ خیال بھی نہیں کر سکتے کہ حضور پاک کسی بیٹھے یا کھڑے دفاع کی حکمت عملی کو کچھ وقعت دیتے تھے۔اگر الیہا ہو تا تو آپ گشتی دستوں والی کارروائیاں یا بدر کی جنگ میں مدینیہ منورہ سے اتنے باہر نہ جاتے ۔ دوم اگر دشمن کو مدینیہ منورہ کے دردازے کھٹکٹھانے کی اجازت دی جاتی تو دشمن اپنے ایک مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا کہ وہ یلغار کر کے مدینہ منورہ تک پہنچ گیا تھا اب تاخت و تاراج کرنا باقی تھا اس میں اس کو کتنی کامیابی ہوتی اس کاحال آگے آئے گا۔ پھر کیا حضور پاک سات سو مجاہدوں کے ساتھ مدینیے منورہ میں قلعہ بندہو کر لڑائی لڑ سکتے تھے وجب کہ دو سال بعد خندق کھودنے کے باوجو دمد سنہ منورہ کے دفاع کے لئے تین ہزار مجاہدین کی ضرورت پڑی ، خراس وقت د شمن کی تعداد بھی زیادہ تھی ۔ لیکن آخر مدینیہ منورہ کا پھیلاؤ بھی کچھ معنی رکھتا تھا۔ پھر مدینیہ شہر میں عبداللہ بن ابی کے لوگ، یہودی بچوں اور عورتوں کے علاوہ تھے تو کیا حضور پاک جو امت واحدہ کے تصور کو اجاگر کرنے آئے جنگ کی حالت میں الیے بھان متی کے کنبہ پر بھروسہ کر سکتے تھے ؟آخر کس جگہ کتنے مجاہد بٹھاتے اور وشمن کو مدینیہ منورہ کے اندر گھینے میں کس جگہ سے روکتے ؟ جب کہ نہ کوئی فصیل تھی اور نہ البیاسامان جنگ جو قلعہ بند جنگ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔حضوریاک کے پاس سب سے بڑا سامان مسلمانوں کا قوت ارادہ ، حذبہ اور ایمان تھاجو متحرک چیزیں ہیں اور اسلام خو د متحرک دین ہے۔ نماز میں حرکت ، زکوۃ میں حرکت اور ج میں حرکت رجائے اس کے کہ اللہ کا حبیب ان متحرک باتوں لیعنی قوت ارادہ اور حذبہ والی چیزوں کو کھلے میدان جنگ میں حرکت دیتے وہ ان کو قلعہ بند کر کے قبید کرنے کو کبھی تیار نہ تھے۔تو حضور پاک کی تجویز بالکل واضح تھی۔ صح سویرے مدینیہ منورہ سے نکل کرآپ اچانک وشمن کے پہلویا ایک بازوپر منودار ہو گئے۔ جنگ احدے نقشہ کو دیکھیں تو نظرآئے گاکہ ایک دستہ قریش کے نشکر کے سامنے دیکھ بھال کی کارروائی میں مصروف تھا۔ محمد بن مسلمہ کا یہ وستہ بھی متحرک

تھا اور اس دستہ کے ذریعے دشمن کو دھوکا بھی دیا جا رہا تھا کہ مسلمان قریش کے لشکر کے سامنے آکر کسی وقت لڑائی کریں گے

ہمارے سب پرانے مورضین نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ مشہور صحابی محمد بن مسلمہ کے ماتحت پچاس مجاہدوں کا ایک دستہ مسلمانوں کی حفاظت پر مامور تھا۔ اور بدیثک یہ دستہ ایک دن پہلے نہیں بلکہ کئ دن پہلے نکلا ہوا ہو گا اور یہ لوگ وشمن پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ نقشہ کو عورے و پکھیں کہ کس طرح حضور پاک مدینہ منورہ سے نکلے اور راستے میں عبداللہ بن آبی والیس چلا گیا تھا۔ اگر یہ کارروائی شام کو کی جاتی تو منافقین میں سے کوئی نہ کوئی ، کفار قریش کو اطلاع دے دیتا ، کہ مسلمانوں کی نفری کم ہوگئ ہے۔ اور وہ فلاں جگہ ہیں اور ان پر جھیٹ پڑو۔

قرآن پاک اور ہمارے فوجی جائزہ کے مطابق حضور پاک ازخو داور کشکر کا بڑا حصہ تو صبح سویرے ہی گھروں سے باہر نکلا۔ لیکن ابن سعد کے مطابق کچھ صحابہ کرام جو دور رہتے تھے ، انہوں نے رات ذباب کی پہاڑی اور شیخاں گاؤں میں گزاری ۔ نقشہ دہم پر ان دونوں مقامات اور دیار نبی حارث کی بھی نشاند ہی کر دی گئی ہے۔اب قارئین نقشہ ہفتم اور نقشہ وہم کا ملاجلا مطالعہ کریں کہ حضور ً پاک سحری کے وقت گھر سے نظلے ،اور ذباب پہاڑی سے ہوتے ہوئے شیخاں گاؤں پہنچے ۔ وہاں سے اپنے ساتھیوں کو لیا ، اور چھپ کر دیار بنی حارث پہنچے ۔ تو عبداللہ بن ابی لینے تئین سو ساتھیوں سمیت واپس آگیا۔ حضور پاک دیار نبی حارث سے چھپ کر احد پہاڑی گھاٹی میں پہنچ گئے ۔اور اچانک وشمن کے ایک پہلو پر منودار ہو گئے ۔وشمن کا رخ مدینیہ منورہ کی طرف تھا۔یہ ایک حران کن کارروائی تھی۔وشمن اب اگر مدینہ منورہ کی طرف بڑھتا تو مسلمان پیچھے سے حملہ آور ہوجاتے اور مدینہ منورہ کی طرف بھی اس کو کچھ وستے رکھنے پڑتے کہ محمد بن مسلمہ کے وستے کے کچھ آدمی ادھروشمن کے سلصنے تھے سرچنانچہ حضور پاک اپنی مرضی کی صف بندی کرمے دشمن کو مجبور کر رہے تھے۔ کہ احد کی گھاٹی میں دشمن مسلمانوں کی حنی ہوئی زمین پر ان کے ساتھ لڑے ۔ د شمن کو اپنے بی اپکھلان لیعنی بندوبستی کیمپ اور عور توں کو بھی کسی جگہ بٹھانا تھا۔ کیونکہ حضور پاک اب پھرپہل کاری حاصل کر چکے تھے ۔ اور وشمن کو اڑائی کیلئے مجبور کر دیا ۔ کم طاقت والے کیلئے اس طرح دشمن سے پہل کاری چھین لینا اور دشمن کو " روعملوں " پرمجبور کر دینا یہ ہمارے آقا کا ہی طرہ امتیاز ہے کہ وہ ہمیں فوجی تدبیرات کے اسباق سکھلار ہے تھے۔ صف بندی ہرمسلمان ،اسلام کی ان مشہور جنگوں کی کارروائی سے واقف ہے۔ان باتوں کو مفصل بیان کرنے سے ہم زیادہ سبق بھی نہیں سکھ سکتے ہےتانچہ کارروائی مختصر بیان کی جائے گی اور صرف تد بیرات اور کارروائی کے ان پہلوؤں پر زور دیا جائے گاجو سبق آموز ہوں۔حضور پاک نے احد کو پشت پرر کھ کر صف آرائی فرمائی کہ اگر پچھے ہٹنا پڑے تو آپ دشمن سے اونچے ہی اونچے ہوتے جائیں گے۔ حضرت مصعبؓ بن عمیر علم روارتھے۔حضرت زبیر بن عوام رسالے کے افسرتھے اور پیدل وستوں میں سے جو زرہ پوش نہ تھے وہ جتاب حمزہ کی کمانڈ میں تھے لیکن دفاع کی گنجی عینین کی چھوٹی پہاڑی یا مبلیہ تھا۔ جس پر حضورؓ پاک نے حضرت عبداللہ بن جبیرے ماتحت پچاس تیراندازوں کے ایک دستہ کو مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ یہ دستہ حضور پاک کے الگھ حکم تک اسی ملیہ پر جما رہے گا اور جو وشمن زد میں آئے گا ایک تیرالی وشمن کے اصول پر وشمن کو برباد کیا جائے گا۔اب نقشر پر مسلمانوں کو سات سو نفری کے پوزیش کا دشمن کی تنین ہزار نفری کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو مسلمان بہتر حالت میں نظر آتے

ہیں۔ عینن کی پہاڑی کو رماۃ بھی کہتے ہیں۔ اہل قریش ابوسفیان کی سرداری میں مجبوراً صف بندی پر تیار ہو رہے تھے۔ میمنہ پر صفوان ، میسرہ پر عکر مہ تیراندازوں پر عبداللہ بن ربیعہ اور رسالہ کا کمانڈر خالد بن ولیدتھا۔ طلحہ علمبردارتھا۔ قریش عجیب حالات سے دوچار تھے۔ رخ مد سنیہ منورہ کی طرف تھا۔ لاؤلٹنگر کے ساتھ بندوبتی سامان (B ECHLON) عور تیں اور خیے بھی تھے۔ مجبوراً ان کو تنگ گھاٹی میں مسلمانوں کے خلاف صف آراء ہو نا پڑا۔ پھر بھی ان کو یہ خیال بالکل نہ تھا کہ مسلمانوں کی اتن کم تعداد ان کا کوئی زیادہ نقصان کرسکے گی ۔ نہ ہی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سب مسلمان ان کے سامنے صف آراء ہو گئے ہیں۔ مد سنیہ منورہ کی طرف دفاع کے لیے بھی مد سنیہ منورہ کی طرف دفاع کے لیے بھی مد سنیہ منورہ کی طرف دفاع کے لیے بھی

طرفین یا متحارب کروہ اب جنگ سے مرحلہ در مرحلہ کارروائی کے بیان سے پہلے طرفین ، یا دیگر شرکاء کا سرسری جائزہ پیش ہونے سے الگے بیانات آسانی سے سمجھے جاسکیں گے۔وشمن کی تعداد تین ہزار بتائی جاتی ہے، جس میں بنو کنانہ اور صفیتیوں کا بھی ذکر ہے۔ روایت ہے کہ صفوان بن امیہ کی شہ پر ابو عزہ شاعر نے متعد د قبائل میں جاکرا پنی نظموں اور کلام کے زورے لو گوں کو قریش کے نشکر میں شامل کرایا۔معلوم ہوتا ہے کہ نشکر میں قریش یاان کے علیف قبائل کی تعداد ہزار ڈیڑھ ہزار ہوگی۔تو باقی تعداد بنو بکریا بنوخ اعہ وغیرہ نے پوری کی ۔اس کے علاوہ مدینیہ منورہ کے ابو عامر بھی قریش کے کشکر میں تھا۔یہ بدقسمت ہمارے عظیم شہید غسیل الملائک جناب حنظلہ حن کا ذکر ہو جکا ہے اور آگے بھی آئے گا، کا باپ تھا۔اس کا تعلق بنواوس سے تھا اور کامن قسم كاآدى تھا۔ يہوديوں سے اور شام تك سفر كرنے كے بعد جو كچھ سنا، اس كے مطابق خود بھي حضور ً پاك كايثرب ميں منتظر تھا۔ اور لو گوں کو بھی الیبا بتا تا تھا۔ بلکہ رہبانیت اختیار کیے ہوئے تھا۔ لیکن حضور پاک کے یثرب آنے کے بعد حسد کیوجہ سے یہ آدمی مسلمان نہ ہو سکا۔اور اپنے چند ساتھیوں کو لے کر مکہ مگر مہ حلا گیا، روایت ہے کہ وہ بھی اپنے پچاس ساتھیوں سمیت کفار کے کشکر میں تھا۔قریش کے کشکر میں کچھ عورتیں بھی تھیں جن کا ذکر ضروری ہے۔ایک ہندہ زوجہ ابوسفیان تھی جوعتہ کی بیٹی تھی۔ اس کا باپ ، چچا ، بھائی اور ایک بیٹیا جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ یہ بدلہ لینے کو آئی تھی۔ دوسری ام حکیم زوجہ عکر مہ بن ابوجہل تھی اور ابو جہل کے بھائی حارث کی بیٹی تھی ۔اس کے دو چچاور خاندان کے پندرہ آدمی جنگ بدر میں مارے گئے تھے ۔تسیری جناب خالڈ بن دلید کی بہن فاطمہ تھی جو ابو جہل کے بھائی حارث کی بیوی تھی چوتھی صفوان بن امید کی بیوی برزا بنت مسعود تھی پانچویں عمرو بن عاص کی بیوی رہتے تھی ۔ لیکن زیادہ بدقسمتی عبدالدار بن قصی کے خاندان کے ساتھ ہوئی کہ جناب معصبؓ بن عمیرِ علمبردار اسلام کی والدہ خناس اپنے بیٹے ابو عزیز کے ساتھ کفار میں شامل تھی ۔اس خاندان کے طلحہ کی بیوی سلافہ اپنے تین بیٹوں مسافع ، کلاب ، اطلاس اور اپنے خاوند کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئی ۔اوریہ چاروں کے چاروں جنگ میں مارے گئے ۔ان کے علاوہ اور بھی عورتیں تھیں اور کل تعداد پندرہ بتائی جاتی ہے ۔یہ عوتیں رجزیہ تظمیں پڑھ کر کفار کو بہادری سے لڑنے پر ا کساتی تھیں ۔ ہندہ وہی ہے جس نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا ۔ لیکن فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئی ، ام حکیمؓ ، یہ صرف فتح مکہ کے

وقت مسلمان ہوئی بلکہ اپنے خاوند عکر مٹر کو بھی راہ راست پرلائی ۔ عکر مٹر کی شہادت کے بعد جناب خالڈ بن سعید کی زوجیت اور ان کی شہادت کے بعد جناب عمرِ فاروق کی زوجیت میں آنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ جناب خالڈ کی بہن فاطمۃ بھی فتح مکہ کے بعد اسلام لے آئی ۔ اور حارث کے مرنے کے بعد صفوان بن امیہ سے نکاح کیااور اس کو اسلام میں لانے کی راہ پیدا کی ۔ بہرحال قریش کے تین ہزار کے لشکر میں سات سو زرہ پوش تھے اور دو سو گھڑ سوار ۔ سابھ تین ہزار اونٹ بھی تھے۔

اسلامی کشکر ان کے مقابے میں حضور پاک کے سات یا ساڑھے سات سو مجاہدین تھے۔ جن میں جنگ بدر میں شمولیت والے سب مہاج بن اور انصار شامل تھے، اور آپ کی صف بندی یا چھپے راستے ہے احد کی گھائی میں پہنچنے کا ذکر ہو چکا ہے۔

\*\* Forecast of operation لو ایک کارٹ کے لا ایک کارٹ کے لا ایک کے باس کفار کے مقابے میں سب سے بڑا ہمتھیار جذبہ جہاد اور قوت ایمانی تھی ۔ آپ تنظرات کو بھی بھانپ علی ہے تھے۔ حضور پاک کے باس کفار کے مقابے میں سب سے بڑا ہمتھیار جذبہ جہاد اور قوت ایمانی تھی ۔ آپ تد بیراتی طور پر زمین کا اور وقت کا صحیح استعمال کر بھی تھے۔ یہ حیران کن کارروائی تھی جس کی وجہ سے قریش لشکر کے تھی ۔ آپ تد بیراتی طور پر زمین کا اور وقت کا صحیح استعمال کر بھی تھے ۔ یہ حیران کن کارروائی تھی جس کی وجہ سے قریش لشکر کے تھوڑے آدمی ایک تھا کہ اور بھاگ گئے۔ لیکن اس بھگڈڑ کے بعد آگے میدان کھلاہو جاتا تھا۔ اور محاذ چو ڈائی اختیار کر جاتا تھا۔ اب ضروری تھا طرح کے گئے اور بھاگ گئے۔ لیکن اس بھگڈڑ کے بعد آگے میدان کھلاہو جاتا تھا۔ اور محاذ چو ڈائی اختیار کر جاتا تھا۔ اب ضروری تھا حمد کیا ہو اپنی خطور پاک نے جبل الرباۃ پر جتاب عبداللہ بن جیر کو پچاس تیر اندازوں کے ساتھ تعین کیا۔ اور سخی جو ابی حمد کیا لیکن حمد کیا لیکن جمیر کے اگر ساتھی حکم عدولی کر کے پوزیشن چوڑ بھے تھے۔ اگر یہ تیر انداز اپنی جگہ پر رہنے تو جوابی حملہ کیا لیکن بربات تو جوابی حملہ کرنے برتاب عبداللہ بن جیر کے اگر ساتھی حکم عدولی کر کے پوزیشن چوڑ بھے تھے۔ اگر یہ تیر انداز اپنی جگہ پر رہنے تو جوابی حملہ کرنے والے دشمن کے لوگ چھلنی ہوجاتے۔ اور ابو سفیان اور اس کے لشکر کو ایسی شکست ہوتی، کہ جنگ خندق کی بھی ضرورت نہ پڑتی لیکن اللہ تعالی کو کچھ السے بی منظور تھا۔ اور ابو سفیان اور اس کے لشکر کو ایسی شکست ہوتی، کہ جنگ خندق کی بھی ضرورت نہ پڑتی لیکن الیکن اللہ کیا گئی اللہ تعالی کو کچھ السے بی منظور تھا۔ اور کچھ اساق بھی سکھلانے تھے۔

جنگ کی کارروائی جنگ شروع ہونے سے پہلے ابو سفیان نے انصار مدینہ کو پکارا کہ یہ جنگ ان کے اپنے خاندان تک محدود رہے۔ تم لوگ جنگ سے الگ ہو جائو تا کہ ہم فیصلہ کرلیں ۔انصار نے اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ بھلااسے کون بتا تا کہ وہ خود بنو کنانہ ، اور کئی اور قبائل کو ساتھ لئے پھر تا ہے ۔اب ابو سفیان نے ابو عامر کو آگے نکالا ۔ جس نے قبیلہ اوس اور خزرج دونوں کو جنگ سے الگ ہونے کیلئے ایک بڑی فصاحت والی تقریر کر دی لیکن اس کے بیٹے جناب حنظلہ سمیت کسی پر کوئی اثر نہ ہوا اور اب طرفین تیار تھے اور موٹے طور پر جنگ کو تین مرحلوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ۔ گویہ مفروضے ہیں ۔

جنگ کا پہلا مرحلہ پہلے مرحلہ میں مگراؤ عرب کے دستور کے مطابق طلحہ ، قریش کے علمبردار کی مبارزت طلبی سے ہوا بعناب اسد الله حصرت علیٰ کی تلوار نے آج پھر پہل کی اور طلحہ کی لاش زمین پر تڑپ رہی تھی ۔اس کے بعد عور توں کے گانوں کی دھن پر طلحہ کا بھائی عثمان آگے بڑھا تو حصرت حمزہ کی تلوار کے ایک ہی دار نے اس کو ختم کر دیا۔ تلوار شانہ پر لگی اور کمرتک اوپر

والے بدن کے دو حصے کر دیئے۔اب حضرت علی اور حضرت حمزہ کے ساتھ حضرت ابو دجانہ بھی شامل ہو گئے۔آپ عرب کے مشہور پہلوان تھے اور احد میں ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور پاک نے جو تلوار آپ کو اپنے دست مبارک سے عطافر مائی آپ اس کا حق ادا کر رہے تھے اور ساری زندگی بعد میں صاحب احد کے نام سے پکارتے جاتے رہے۔بہرحال اور صحابہؓ کرام بھی اس جنگ میں بڑھ چڑھ کر دشمن پروار کر دہے تھے۔ کہ جناب طلحہؓ بھی صاحب احد کہلاتے تھے۔جس کا ذکر آگے آتا ہے۔

اب دشمن کا بھنڈا، ابو سعد بن طلحہ نے اٹھایا، تو جناب سعد پن ابی وقاص نے اس کے گھی پر تیر مارا بھس سے اس کی زبان لکل اور وہ مر گیا۔ پھر مسافع نے بھنڈا اٹھایا، تو جناب عاصم پن ثابت نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد کلاب آگے بڑھا۔ تو جناب زبیر نے اس کا کام بتام کر دیا۔ اب الجلاس کی باری آئی، تو جناب طلحہ نے اس کو بہم نہنچ ویا۔ اس طرح ارطاہ، شرحی، اور صواب وغیرہ سب باری باری قتل ہوگئے۔ اور بن عبدالدار جن کے لئے ابو سفیان نے رجزیہ نظم پڑھی ان کا تقریباً سارا خاندان بتگ احد میں ختم ہوگیا۔ مسلمان برابرآگے بڑھ رہے تھے اور حضرت حنظلہ بن ابو عامر تو ابو سفیان تک بھی پہنچ گئے تھے۔ تو یہ بیت لمبا ذکر ہے۔ بات سیدھی ہے کہ چند گھنٹوں میں کفارے قدم اکھو گئے اور وہ گانے والی عور توں سمیت میدان بتنگ سے بھاگ نگھے۔ ور توں برہمارے مؤرضین نے مہاں جو ریبار کس پاس کیا، راقم وہ نہیں کلام رہا کہ ان میں سے اکٹر بعد میں مسلمان ہو گئیں ۔ کفار مکہ کا کتنا نقصان ہوا اور لشکر کا کتنا حصہ بھاگ کھڑا ہوا، اس پرمورضین خاموش ہیں البتہ ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو کفار مسلمانوں کے بالکل سامنے تھے وہ ضرور بھاگے اور زیادہ سامان بھی اوھری تھا کہ کفار کا درخ تو مدینہ مؤرہ کی طرف تھا اور بجوراً ان کو اس طرف صف اراء ہو نا پڑا تھا۔ بہرحال سارا تجزیہ مضمون کے آخر میں ہوگا شہاں اتنا کہنا کافی ہے کہ کافر اس طرح بھاگ کہ مسلمانوں نے کفار کا مال غنیمت اکھا کر ناشروع کر دیا اور اس میں جتاب عبداللہ بن جبیرے تیم انداز شرکیہ ہو گئے۔ گو آپ نے بہت روکالین آپ کے ساتھ صرف چند آدمی رہ گئے۔ لڑائی کا پہلام رحلہ اور ختم ہوتا ہے۔ کہ پھیلی صفوں میں کفار کے متعدد دوان ابھی لڑائی میں شرکیہ یہ وسکے تھے اور صحح سلامت کر در سرا مرحلہ اب معلوم ہوتا ہے کہ پھیلی صفوں میں کفار کے متعدد دوان ابھی لڑائی میں شرکیہ یہ جو سکے تھے اور صحح سلامت کے متعدد دوان ابھی لڑائی میں شرکیہ تد وہ سکھے تھے اور صحح سلامت

وو سمرا ہم حملہ اب سعوم ہو یا ہے کہ پہلی صفوں میں کفار کے متعدد جوان ابھی لڑائی میں سریک نہ ہوسطے کے اور بی سلامت سے اسے استعیوں کو اکٹھا کر کے اپنے وائیں سے استعیوں کو اکٹھا کر کے اپنے وائیں سے آگے بڑھ کر مسلمانوں پر جملہ کر دیا ہماں سے لڑائی کا دوسرام حلہ شروع ہو تا ہے ، نقشہ ہشتم میں اس جملہ کا رخ ظاہر ہے ۔ اگر جتاب عبداللہ بن جبیر کے تیراندازاپی جگہ پررہتے تو اول تو خالد جملہ نہ کر تا اگر جملہ کرتا بھی تو ہزیت اٹھا کر واپس جا تا ۔ لیکن چو نکہ اعلی کمانڈر کی حکم عدولی ہو چکی تھی ۔ اس لئے مسلمانوں کو سخت جانی نقصان اٹھا نا پڑا ۔ کفار میں سے عکر مہ بھی دوبارہ لپنے کر دکافی لوگوں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہا تھا ۔ عین یا رہادہ کی پہاڑی پر عبداللہ بن جبیر اپنے چند تیرا ندازوں کے ساتھ شہید ہو چکی تھے ۔جو گھسان کارن پڑرہا تھا اس میں حضرت حمزہ حضرت معصب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن تجبیر اور حضرت حضور پاک بھی شہید ہو حضور پاک بھی شہید ہو گئے ہیں ۔ اس لیے مسلمانوں میں بل جل ضرور چگئی ہو گی ۔ کسی نے تلوار پھینک دی کہ اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں ۔ کوئی

دشمن کی صفوں میں اس طرح گھس گیا کہ اب جینے میں کیامزہ ؟ لیکن یہ حاشیہ آرائی ، کہ کی لوگ میدان جنگ چھوڑ کر مد سنہ منورہ پہنچ گئے ایک فوجی ذہن کی سجھ سے بالاتر ہے ۔ اگر البیابو تا تو قلیل تعداد مسلمان اپنی صفوں کو بحال کسیے کرتے ۔ یہ شاید پچھلے زمانے میں ایک دوسرے کے ساتھ رقابت کی وجہ سے اپنے آباؤ اجداد کی اچھی کارکر دگی یا کردوری کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ۔ یا حضرت عرق جسیے مخلص لوگوں نے کئ دفعہ دوسرے لوگوں کی بہادری کا ذکر کیا اور اپنے بارے میں کون کوئی کچھ کہتا ہے تو لوگوں نے اس کو کمزوری بنا دیا ۔ اور عبداللہ بن ابی کے جو ساتھی مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے ۔ یہی لوگ جنگ سے ایک قسم کے بھگوڑے تھے ۔ یہی لوگ جنگ سے ایک قسم کے بھگوڑے تھے ۔ یہی لوگ جنگ سے ایک قسم کے بھگوڑے تھے ۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ اصلی لڑنے والوں سے بھی لوگ بھاگ آئے ہیں ۔

تنبصرہ اس عاج کا فوجی تجزیہ یہ کہنا ہے کہ حضور ؑپاک نے جو صف بندی اور اٹرائی لڑنے کا طریق کار وضع کیا تھا۔وہ تیراندازوں کی غلطی کی وجہ سے ختم ہو چکا تھا۔وہ دفاعی لائن جس کی گنجی عنین یارماۃ کی پہاڑی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی اب ایک نئی دفاعی لائن کی ضرورت تھی جس کی حضور ؑپاک نے جتگ سے پہلے کوئی نشاندہی نہ کی تھی۔کہ پہلے یہ کسے بتایاجا تا کہ ہم پسپاہو سکتے ہیں ۔اور شاید دنیا کے سپ سالاراعظم اپنے غلاموں کو یہ تربیت بھی دے رہے تھے کہ لڑائی میں ایسے وقت بھی آتے ہیں اور آئیں گے کیونکہ انہی لوگوں نے آئیدہ چند سالوں میں دنیا کی دوعظیم سلطنتوں کو تہس نہس کرنا تھا۔

عسکری باری کم کا عظیم ون آج کا دن اسلام کی عسکری باریخ اور فن سیاہ کری کا ایک عظیم دن تھا ۔آج ہی کے بعد اس دن کو حضرت فاروق اعظم ، حضرت طلحہ کا دن کہتے تھے ۔ہمروارجو حضور پاک پرہو رہا تھا اس کو حضرت طلحہ بن عبیداللہ اپنے بدن پر لے رہے تھے اور ایک ہاتھ بھی ختم ہو چکا تھا۔آج ہی کے دن حضور پاک نے سعڈ بن ابی وقاص کو فر مایا "میرے ماں باپ آپ پر قربان " آج ہی کے دن امین الامت حضرت ابو عبیدہ کو حضور پاک کے بدن سے خو د کے کمروں کو ذکا لئے کے لئے آپ کے خون مبارک کو چوسند کی سعاوت نصیب ہوئی جس کی وجہ سے رہی عمر کمی ہتھیار نے ان پر اثر نہ کیا ۔ آج ہی کے دن سید نا ابو بکڑ حضور پاک کی خدمت میں کھوے ہو کر لوگوں کو اشاروں سے بلارہ تھے کہ آقا ادھ ہیں اور حضرت عمر بلند آواز سے پکار رہے تھے کہ آقا ادھ ہیں اور حضرت عمر بلند آواز سے پکار رہے تھے کہ آقا اور پی اور حضرت علی اور حضرت ابو دھا نہ تو ابھی دشمن کی صفوں میں موجو د تھے جن کو بعد میں بلا کر نئی دفاعی لا تن جو اب دے رہے تھے اور حضرت ابو دھا نہ تو ابھی دشمن کی صفوں میں موجو د تھے جن کو بعد میں بلا کر نئی دفاعی لا تن میں شامل کیا گیا ۔ اس لیے مضمون کے شروع میں عرض کی گئی تھی کہ الیا نظارہ آسمان کے نیچ اس زمین پر کم ہی و یکھنے میں آیا ۔ سی شامل کیا گیا ۔ اس لیے مضمون کے شروع میں عرض کی گئی تھی کہ الیا نظارہ آسمان کے نیچ اس زمین پر کم ہی و یکھنے میں آیا ۔ سی شامل کیا گیا ۔ اور حضرت ملہ میں ختم ہو تا ہے ۔ دو سرامر صلہ میں میں قربانی دے کھی تھے اور مسلمان اب پھر جبل احد کے دامن میں ذرااونچا ہو کر ایک دفاعی لا تن بنا کھی تھے ۔ دو سرامر صلہ میں اس ختم ہو تا ہے بنا کھی تھے ۔ دو سرامر صلہ میں اس ختم ہو تا ہے بنا کہ تھی تھے ۔ دو سرامر صلہ میں ختم ہو تا ہے

جنگ کا تنسیرا مرحلہ جنگ کا تبیرامرحلہ مسلمانوں کی کامیابی ہے دوسری دفاعی لائن اپنالینااور کفار کے اس لائن پر تابڑ توڑ حملوں سے شروع ہو تاہے ، پہلے بھی اشارہ دیا گیا ہے اور اب دوبارہ یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ دنیا کی عسکری تاریخ میں الیسا کوئی واقعہ نہیں کہ اتنی قلیل تعدادگی فوج اپنی ایک دفاعی لائن کے ٹوٹ جانے کے بعد چند گھنٹوں میں ایک دوسری دفاعی لائن بنانے میں کامیاب ہوگئ ہو۔خاص کر جب دشمن کی تعدادان سے پانچ چھ گنازیادہ تھی اور دوسرے مرحلہ میں منہ صرف دفاعی لائن الوٹ گئ بلکہ مسلمان ابتری اور انتشار کا بھی شکار ہوگئے تھے اور نفسیاتی جنگ بھی ان کے خلاف شروع کر دی گئی۔ دوسرے اور تنیسرے مرحلے کو واضح طور پرایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ اور یہ نقشے اور ہمارے بیانات مفروضے ہیں۔ لیکن ہم یہاں پر یہ ضرور باور کرائیں گے کہ دوسرے مرحلے میں مسلمانوں کے قدم جو اکھو گئے تھے اس کو شکست نہیں کہ سکتے ، کہ شکست تو وہ ہوتی ہوتی ہے جو ذہنی شکست ہو لیکن ہمارے آقا کے غلام کسی ذمنی شکست سے دوچار مذہوئے ، بلکہ صرف کچھ ابتری آئی ، یا کچھ افراتفری اور کچھ لوگ متردد ہوئے ۔ افسوس کہ جنرل اکرم اپنی کتاب "اللہ کی تلوار" میں کفار کی اس وقتی کامیا بی کو خالد کی حضور پاک کو وقتی شکست ہم گیا

بہر حال حضور ً پاک الگے چند کمحوں میں ایک اور دفاعی لائن بنا کچے تھے۔حضور پاک نے میدان جنگ ہی الیما چنا تھا کہ وہاں ضرورت کے وقت زمین کی اونچائی کو استعمال کرے ، کئ دفاعی لائینیں بنائی جاسکتی تھیں اور ظاہر ہے جب دنیا کے عظیم ترین سالاراعظم بنفس نفسیں ان کی رہنمائی فرمارہے تھے۔تو مسلمان اپنے عقیدہ اور نظریہ حیات کا بھرپور استعمال کر رہے تھے۔ بلکہ ہمارے کچھ محققین کے مطابق کوئی ابتری یا افراتری نہ تھی ۔خالد کا حملہ محض ایک "وقتی" اور محدود کارروائی تھی ۔ کہ خالد نے حالات سے فائدہ اٹھالیا ۔ جب مسلمانوں نے بیہ حالات ویکھے تو انہوں نے ردعمل کے طور پر اپنے آٹاکی رہممائی میں دوسری صف بندی اختیار کرلی ۔ اور جنگوں میں الیما ہو سکتا ہے ۔ اصلی بات یہ ہے کہ عظیم لوگوں کی جنگ تھی اور وہ عظیم رہمنا کے ماسخت جنگ کر رہے تھے ۔ تو ہر قسم کی یادیں باقی رہنا تھیں ۔ چنانچہ جب کفار نے یہ عجیب وغریب نظارہ دیکھا تو ان کے بڑے بڑے کمانڈر خاص کر خالد بن ولید وغیرہ سکتے میں آگئے اور شاید اسی دن سمجھ آگئ کہ ان کی جگہ مسلمانوں میں ہے۔ ابی بن خلف کین ایک سر پرا ابھی کفار کے بیج موجود تھا اور اس کا نام ابی بن خلف تھا اور وہ ہجرت سے پہلے بھی حضورً پاک کو مکہ مکر مہ میں اکثر کہا کر تا تھا" کہ ( نعوذ بااللہ) آپ کی موت میرے ہاتھوں ہوگی " ۔ حضور پاک مسکرا دیتے تھے ۔ اس کا بھائی امیہ ، جنگ بدر میں مارا گیا ، اور لڑ کا عبداللہ قبیہ ہوا ، توبیہ مردود لڑ کے کا فدیہ دینے مدینہ منورہ آیا ، تو حضور پاک سے کہنے لگا" کہ اس نے ایک گھوڑا پال رکھا ہے ،اوروہ اس کو روزانہ آٹھ سیراناج اس وجہ سے کھلاتا ہے کہ اس پر سوار ہو کر وہ ایک دن (نعوذ بالله) حضور پاک کوشہید کر دیے گا" ۔ یہ مردوداس گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ احد میں شریک ہوا اور پہلے خوش تھا کہ حضور پاک شہید ہو بچے ہیں اب جو اس نے دیکھا کہ حضور مصح صلامت ہیں تو اس کو اپنا پاگل پن یادآیا کہ اوہو، یہ کام تو اس نے كرنا ہے اور حضورً پاك كى طرف بڑھ كر حملہ آور ہوا۔ كوئى صحابی اس كاكام تمام كرنے والا تھاكہ حضورً پاك نے فرمايا "نہيں آگے آنے دو "اور جب وہ قریب پہنچاتو حضور یاک نے کسی سے نیزہ مانگ کر معمولی سے اشارہ کے ساتھ نیزہ کی نوک کو اس کی گردن پر ر کھا۔ پس اس کافرے حواس باختہ ہو گئے۔اور چیخ اٹھا" مر گیا۔ مر گیا"" محمد نے مجھے مار دیا۔وغیرہ "اس کے نشکر والے حیران تھے کہ نہ کوئی چوٹ تھی نہ کوئی زخم ۔انہوں نے بہت سمجھا یالیکن اس ملعون کو اللہ کے حبیب نے خالی چوٹ کا اشارہ کیا تھا اور شاید وہ

ونیا کا ملعون ترین آدمی تھا۔ جس کے خلاف رحمتہ للعلمین نے ہاتھ اٹھا یا۔وہ کسے نچ سکتا تھا۔اس نے اپنے نشکر میں کھلملی مچا دی اور یہ کھلملی اس نے نشکر کی مراجعت تک بلکہ باقی سفر میں بھی جاری رکھی اور کچھ روایت کے مطابق مکہ مکر مہ سے چند منزلوں کے فاصلہ برمر گیا

ابع عامر دوسرا بدقسمت انسان ابو عام تھا۔جو پہلے مدینہ منورہ میں حضور پاک کا منظر تھا اور راہب بنا پھر تا تھا۔ اب حسد کیوجہ سے کفار کے لشکر میں شامل تھا۔ اس کے بیٹے بحناب حنظار تو غسیل الملائک کہلائے ۔یہ مردود نامرادوالیں مکہ مکر مہ گیا۔ اور فتح مکہ کے بعد طائف کی طرف بھاگ گیا۔جب طائف کے لوگ اسلام میں داخل ہوگئے تو یہ مردود بڑھا ہے میں ملک شام بھاگ گیا جہاں بری عالت میں مرگیا۔ یعنی صراط مستقسیم اور حق سے دور ہی بھاگتا رہا۔ کہ حسد یہ تھا کہ حضور پاک کے مدینہ منورہ آجانے کے بعد اس مردود کی " دکان " بند ہو گئی۔بہرعال ابی بن خلف کی پوری کہانی بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ نبی اور غاص کر بھارے آقا اور اللہ کے حبیب کی شان بھاری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر حضور پاک چاہتے تو تنام کافر پل میں ختم ہو سکتے تھے۔ خاص کر بھارے آقا اور اللہ کے اس کھیل تناشے کو ان کے چنانچہ کہہ دینا کہ آپ بڑے طاقتور تھے کچے معنی نہیں رکھا۔ لیکن یہ بیشری تقاضے تھے اور اللہ تعالی کے اس کھیل تناشے کو ان کے حبیب چلارہے تھے جس طرح عام لوگ ۔وہ بھارے لیے الیہ مثالیں قائم کر رہے تھے جن پر بھم چل سکیں ۔وہ معجزے دکھا کر جبسیہ عاجز نہیں کرنا چاہتے تھے ۔وہ خود اور ان کی زبان مبارک سے قرآن پاک اور ان کے اپنے عمل بھارے لیے بہت بڑے مجبسے مجرے ہیں۔

تگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی لیسین وہی طہ (اقبال) کفار کے جملے اہل کفار مسلمانوں کی نئی دفاع لائن پر تا برتو ڈھلے کر رہے تھے، لیس یہ پھر کے ساتھ سر ٹکرانے والی بات تھی ۔عام لڑائی میں بھی دیکھا گیاہے کہ جو شخص دشمن کا گھراتو ٹر کہ کسی نئی دفاع لائن میں آجائے تو پھراس میں ایک نئی دوح پیدا ہو جاتی ہے حضور پاک کے جو مجاہدین دوسری دفاع لائن پر پہنچ گئے ان کا مقابلہ اب کون کر سکتا تھا ۔ابو سفیان اور اس کے کشکر والے حران تھے کہ اب مزید لڑائی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی تھی ۔وہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے ۔ادھرا بی بن خلف نے پورے لشکر میں کھللی مجائی ہوئی تھی کہ "مرگیا" چتانچہ ابی سفیان زور سے پکارا کہ بدر کا بدلہ انہوں نے لے لیا ۔لڑائی میں ان کی جیت ہو گئی ہے ۔حضور پاک نے مسلمانوں کو جواب دینے سے منع فرمایا ۔بہرحال اگر ابو سفیان کبڑی کھیلئے آیا تھا تو شاید متابلہ برابر رہا ۔جیتا تو وہ نہیں تھا۔لین لڑائی کون جیتا اس کا فیصلہ قار شن پر چھوڑا جاتا ہے ۔ابو سفیان مد سنے منورہ پر پلخار کرنے آیا تھا تو دہ مسلمانوں کو تہمس نہس کر دے گا۔وہ مد سنے منورہ کے دروازے تک بھی نہ بھی نہ بھی کیا۔اور بے نیل ومرام والیں جا رہا تھا ۔حضوریاک کامقصد مد سنے منورہ کو کفار کی پلخار سے بیانا تھا۔وہ اس میں کامیاب ہوئے۔

بہرحال ابوسفیان کو جب کوئی جُواب نہ ملاتو وہ مچر پکارا۔"اے مسلمانو! -ہم جنگ جیت کرجارہے ہیں -بہرحال الگے سال انہی دنوں میں بدر کے مقام پر ملنا۔اگر کوئی کسررہ گئ تو وہاں فیصلہ ہوگا" حضور پاک نے صحابہ کو فرمایا۔"اس کاجواب

ضرور دو" اور صحابہ اونچی آواز میں بکارا مجھ" انشاء اللہ" -قار ئین! یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے -اسلام دین غیرت ہے -اور یہ عاج اس واقعہ کا ذکر "اصول غیرت" کے شحت پچیویں باب میں بھی کر رہا ہے اور تب ہی سلطان ٹیپونے کہا" کہ شیر کی ایک دن کی زندگی ، گیدڑ کی سو سال کی زندگی سے بہترہے " - مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس دنیا میں غیرت کے ساتھ رہیں سنہ کہ بکاؤ مال من کر۔

تقلیہ سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو کہ اس کی حفاظت کریہ گوہر ہے ہیگانہ (محراب کل افغان کے افکار علامہ کی زبان میں)

(اگلے سال حضور پاک اسی تاریخ کو بدر میں تھے، لیکن ابو سفیان نہ آیا نہ اس نے آنا تھا۔ یہ ذکر اگلے باب میں ہے)

ابو سفیان کی لیسپائی جنانچہ ابو سفیان ان بہانوں کی آڑ میں احدے مقام سے کوچ کر گیا۔ بلکہ حضرت علیٰ کی کمانڈ میں ایک دستے نے اس کا پیچھا بھی کیا اور دور دور تک کفار کی تاڑ میں رہے۔ یہ کارروائی کمی کحاظ سے ضروری تھی۔ وشمن پر رعب بھانے کے لئے کہ کفار جا رہے ہیں اور مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں لیکن جنگی کحاظ سے بھی ضروری تھا کہ دشمن کو نگاہ میں رکھو کہ وہ کوئی دھو کہ تو نہیں دینے والا اور پھر اس طرح ہمارے آقائے اپنی فوجی حکمت عملی کو متحرک رکھا۔ یہی نہیں بلکہ دوسرے دن جنگ احد میں شریب سب مجاہدوں کو ساتھ لے کر حضور پاک بھی مدینہ منورہ سے باہر نگلے اور مدینہ منورہ سے آتھ میل دور حمرالاسد تک گئے جہاں تین چار دن تک پڑاؤ بھی کیا۔ بلکہ مدینہ منورہ میں اپنا نائب بھی جناب ابن ام مکتومؓ کو بنا کر چھوڑ گئے۔ تفصیل ترجویں باب میں ہے۔

دافی مشاہدہ اس عاج کو ج کی سعادت کتاب " جلال مصطفے " اور اس کتاب کے پہلے ڈرافٹ کو تیار کرنے کے بعد نصیب ہوئی ۔ تو میدان جنگ احد میں اپنی بیوی اور بھتیج فاروق کے سابھ حاضری دی ۔ فاروق میری تصنیفات بڑھ چکا تھا۔ اور اس نے میدان جنگ کے چچ جی ہمیں بھیں ایا کہ وہ کئی سالوں سے سعو دی عرب میں ہے۔ ان قد موں پر چلنا جہاں بھارے آقا اور ان کے عظیم رفقاً چل گئے ایک بہت بڑی سعادت تھی اور کبھی سرور سے بدن بحرجاتا ۔ کبھی رفت طاری ہوجاتی ۔ شہدا ، کی قروں کو بھی دور سے دیکھا۔ اور آخر آکر جبل رماۃ پر کھوے ہوگئے ۔ تو واقعات کی فلم چلنے لگ گئے۔ اور جو کچھ اب تک لکھ چکاہوں ، تصور میں وہ سب کچھ دیکھا۔ آنسوؤں کی لڑی جاری تھی ۔ اور بڑی خوشی اس وجہ سے ہوئی کہ میدان جنگ کو بالکل اس طرح پایا جسیا سو چے ہوئے تھا یا لکھ چکا تھا۔ میری حالت ویکھ کر کچھ اور پاکستانی اور ہندوستانی تجاج میرے پاس آگئے اور انہوں نے واقعات وزین پر سننے کی خواہش کی ۔ بڑے ضبط کے بعد ان کو کچھ بتا سکا۔ لیکن ہر دو فقروں کے بعد رقت طاری ہوجاتی ۔ کچھ ترک مرداور عور تیں بھی ہمارے نزدیک تھے۔ وہ ہماری زبان تو نہ تجھتے تھے۔ لیکن وہ جذبے سے متاثرہ کو کہمارے باس آگر کھڑے ، ہوگے۔ اور چو تھی کہ میں اپنا شفقت کاہا تھ اٹھا کر ان کے سروں اور جو رتیں بھی ہمارے نزد کی تو ترک مرد گے ما رہے تھے اور عور تیں سرجھکاد یتی تھیں کہ میں اپنا شفقت کاہا تھ اٹھا کر ان کے سروں سے اور کردں ۔ اس کے بعد ترک جاج کے سابھ تعلق جو بڑھنے شروع ہوئے تو انہوں نے اس عاج کو پاکستانی شیخ کا نام دیا اور اس

عاجزنے ان کو اسلام کا عظیم فرزند کہہ کر ملنا شروع کر دیا۔اور آہستہ آہستہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے کیلئے زبان بھی " دریافت " کرلی۔ترک بھی اہل محبت ہیں۔لیکن افسوس کہ کمال ترکی نے وہاں اسلام کا بڑا نقصان کیا۔اس کا کچھ ذکر میری کتاب پنڈورا باکس میں ہے۔

جنگ کے فوری نتائج جنگوں کے کچھ فوری نتائج ہوتے ہیں جن کے اثرات بہت جلد پڑجاتے ہیں ۔اوریہ نتائج دور رس نتائج پر بھی اثرانداز ہوتے ہیں ۔ان نتائج کے اثرات ہی اصل چیز ہوتی ہے ۔تو بہرحال فوری نتیجہ یہ نکلا کہ ابوسفیان اور اس کا لشکر ناکام لوٹا اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب بھی کیا۔اب کیااس کو مسلمانوں کی شکست کہیں گے ؟بعد کے زمانے کے مورخین نے البتہ یہ لکھ دیا کہ بیہ جنگ بڑی مہنگی پڑی ۔اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ابن اسحق نے مسلمان شہداء کی تعداد پینسٹھ لکھی حن میں چار مہاجراور اکسٹھ انصار تھے۔لیکن کفار مکہ کے ہلاک ہونے والوں میں سے صرف قریش کفار کے متینئیس کے نام لکھ ویکے۔اب کسی نے یہ یہ سوچا کہ قریش کفار کی تعداد لشکر کے تنبیرے حصہ سے بھی کم تھی۔ کہ ان میں آدھے مسلمان ہو بھیے تھے ، کافی جٹگ بدر میں مر بچکے تھے ۔ بنوہاشم ، بنوعدی اور بنو زہرہ پر باقی قریش کو اعتبار نہ تھا۔ان میں سے کوئی آدمی جنگ میں شریک نہ ہوا۔ تو حلیفے قبائل کو ملاکر قریش کے تعدادامک ہزار تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔لشکر میں زیادہ تر حبثی ، بنو کنانہ ، بنو بکر اور ابوعامر کے ساتھی شامل تھے۔اور ممکن ہے کہ کچھ "کرائے کے سپاہی " بھی ہوں اب موازنہ تو یہ کر ناتھا کہ مسلمان قریش سے صرف چار آدمی شہید ہوئے اور کفار قریش سے تینئیں ۔اور باقی کفار بھی ضرور مارے گئے ہوں گے اور کفار کے مارے جانے والوں کی تعداد سو سے ہر گز کم نہیں ۔ ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے تھا۔ کہ کیا صرف تیئیں آدمی کے مارے جانے کے بعد ابوسفیان میدان جنگ چھوڑ گیا۔ یہ بھی سو چنا تھا۔ کہ ہم نے مفروضہ کے طور پرجو پہلا مرحلہ لکھا ہے ، اس میں کفار میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے تو کیا ولیے ہی بھاگ گئے ، اول تو اس مرحلہ میں بنو عبدالدار کا پورا خاندان ہی ختم ہو گیا تھا۔ علاوہ ازیں حضرت حمزہ ، حضرت علیٰ اور حضرت ابو دجانۃ کے سلسلے میں سب مورخ کہتے ہیں کہ ہرا کی نے جنگ کے پہلے مرحلہ میں در جنوں یا کوڑیوں کفار کو جہنم واصل کیا پھر اور صحابہ بھی بڑی بہادری سے لڑے ۔ تیر اندازوں نے تاک تاک کر تیر مارے ۔ تو ظاہر ہے کہ صرف پہلے مرحلہ میں کفار۔ قریش کے کشکر میں پچاس ساتھ آدمی مارے گئے یازخی ہوئے تو تب ان کے قدم اکھڑے۔

اب دوسرے مرحلے میں دست بدست لڑائی ہوئی وہاں بھی کئی کفار مارے گئے ہونگے ۔اس کا مزید تجزیہ یہ ہے کہ پینسٹھ مسلمان شہدا میں سے چالئیں شہداء جناب عبداللہ بن جبیرے تیراندازوں میں سے تھے اور نو شہداء ان عظیم سترہ انصار مجاہدوں میں سے تھے جو حضور پاک کے گروگھیرا ڈال کر آمنی دیوار سنے ہوئے تھے ۔تو ظاہر ہے کہ شدید ترین لڑائی دوسرے مرحلہ میں ہی ہوئی اور وہاں بھی کفار کے کم از کم مسلمانوں کی تعداد کے برابرلوگ تو مارے گئے ہوں گے ۔زخی اور شہداء کی تعداد، جنگ کے حالات کا پیمانہ بھی ہوتے ہیں ۔ تو ہم اس نتیجہ پر ہمنچتے ہیں کہ انچاس مسلمان دوسرے مرحلے میں شہید ہوئے ، جہاں محدود علاتے میں گھمسان کارن پڑا ۔ لیکن باقی دونوں مرحلوں میں مسلمان شہداء کی تعداد، پندرہ یا سولہ بنتی ہے ، اس لئے ہم یہ ہمی کہ

سکتے ہیں کہ ان مرحلوں میں مسلمانوں نے کفار کو گاجراور مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیااور کفار کازیادہ نقصان تہیرے مرحلے میں بھی ہوا، جب انہوں نے مسلمانوں کی نئی دفاعی لا ئنوں پر تابزتو ڑتھلے کئے۔اس لئے جنگ کے نقصان میں مورخین کے اندازے ادھورے ہیں ۔واقعات کسی اور طرف اشارہ کرتے ہیں۔

قرآن پاک اور جنگ احد قرآن پاک اس سلسط میں ہماری رہمنائی کرتا ہے۔ سورہ العمران کی آیت ۱۹۷ میں اس سلسط میں ہماری رہمنائی کرتا ہے۔ سورہ العمران کی آیت ۱۹۷ میں اس سلسط میں یہ الفاظ ہیں (اولما اصابکم) اگر جہنی سخی یا مصیب آپو تو اس ہے دگئ جہنی آپ کے وشمنوں کو "ہم اس ہے یہ اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ کفار کا نقصان دو چند ضرور ہوا ہوگا بعنی سو ڈیڑھ سو کے قریب کھیت رہے ہوں گے۔ اور زخمی پانچ چھ سو کے قریب ضرور ہوئے ہوئے تب ہی کفار مقصد حاصل کئے لغیروالی چلے آگر نقصان اثنا تھوڑا ہو تا تو کفار اس طرح والیس مہ جاتے۔ آخر کب تک حضور پاک احد کی گھائی میں رہتے ۔ وہاں پرایک ہزار کفار کو چھوڑ کر باقی لشکر مدسیہ منورہ میں مسلمانوں کے گھروں کو لوٹنے کی کوشش تو کرتا یا ولیے کوئی لوٹ مار مجاتے ، کوئی مویشی پکوٹر کرلے جاتے ، کچھ دن تھم کر شبخون مارتے اور پھرا کر اتنی مسلمانوں کے گھا وہ کو لوٹنے کی کوشش تو کرتا یا ولیے کوئی لوٹ مار مجاتے ، کوئی مویشی پکوٹر کرلے جاتے ، کچھ دن تھم کر شبخون مارتے اور پراگر اتنی مسلمانوں کا کچھ نہیں بکاڑ سکتے اور اب وہ عرب کی متودہ کمان سے مسلمانوں پر تربر سانے کی فکر میں تھے جس کی پیشتکوئی حصرت۔ عباس نے بعی تو یادہ تھا کہ ایک عباس نے بسیت عقبہ ثافی کے موقع پر کر دی تھی اور اس کا ذکر آٹھویں باب میں ہو چکا ہے۔ اور اب اس متحدہ کمان سے جمعی ذیادہ تھا کہ ایک جو دھویں باب میں آئے گا۔ کہ جنگ احد نے کفار قریش کو اتنا نقصان پہنچا یاجو جنگ بدر کے نقصان سے بھی زیادہ تھا کہ ایک سال بعد بدلہ لینئے کی بجائے ۔ انہوں نے بدلہ لینئے کی بجائے ۔ اور اد کہ مسلمانوں کی شکست جس نے ہماری شکست خورد تو م کو اور کم دل بنا دیا ہے۔

قرآن پاک میں جنگ احد کے سلسلہ میں متعددآیات ہیں اورخاص کر صرف سورۃ عمران میں سائھ آیات ہیں ۔ یعنی تقریباً چار رکوع، جن میں واقعات کے علاوہ، اسلامی فلسفہ حیات، اورخاص کر جماعت بندی پر زور دیا گیا ہے ۔ کہ سورہ عمران کی آخری آیت پر کئی مضمون لکھے جاسکتے ہیں ۔ پوری آیات مبار کہ کے ذکر سے مضمون لمباہو جائے گا۔ پس اتنی گزارش ہے کہ اس عاجز نے جنگ احد کی بتام تر کہانی کو ان آیات مبار کہ کے مفہوم کے تابع کر دیا ہے ۔ کہ اختلاف کی گنجائش نہ ہو ۔ سورہ عمران کی آخری آیت مبار کہ کا ذکر پچیبویں باب میں کچھ تفصیل کے سائھ ہے۔

ا حاویت مبارکہ اور جنگ احد احادیث مبارکہ کی کتابوں میں جنگ احد پر کچھ لکھا ضرور گیا ۔ لیکن بیانات میں اختلافات ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ اہام بخاریؒ نے جنگ احد میں صرف دوواقعات کا ذکر کیا ۔ ایک حضرت حمزہ کی شہادت کا اور دوسرا دشمن کا پیچھا کرنے والوں کی تعداد کا ۔ ہاں! شہدا کی شان پر بھی احادیث مبارکہ ہیں ۔ تو ظاہر ہوا کہ احادیث مبارکہ کی کتابوں میں عملی اسلام کی تلاش مشکل ہے ۔ کہ کسی احادیث مبارکہ کی کتاب میں دویا تین سے زیادہ احادیث اس واقعہ پر نہیں ملتیں مشتعر و شماعری اس بعنگ کے سلسلہ میں بھی شعر وشاعری ہوئی ۔ کفار میں سے زیادہ تر عمرو بن عاص، ضرار بن خطاب فہری ، اور عبداللہ بن زہرہ نے نظمیں لکھیں ۔ اور اپنے سپہ سالار ابو سفیان کی طرح کچھ بڑھکیں بھی ماری ۔ مسلمانوں کی طرف سے اور عبداللہ بن زہرہ نے نظمیں لکھیں ۔ اور اپنے سپہ سالار ابو سفیان کی طرح کچھ بڑھکیں بھی ماری ۔ مسلمانوں کی طرف سے

جتاب کعب بن مالک نے جواب دیئے ۔اور جتاب حسانٌ بن ثابت نے کفار کو کچھ کھری کھری سنائیں ، جس کا نچوڑیہ ہے ۔ " کفار قریش کسی غلط فہمی میں نہ پڑیں ، کہ وہ صیدان مارآئے ہیں ۔اور اس جنگ میں وہ تو بری طرح مار کھا چکے ہیں ۔اور آئندہ آنے والے واقعات ظاہر کریں گے کہ جنگ احد کے نتائج کیا ہیں ۔ کہ کون جیبآاور کون ہارا"

تنبصرہ افسوس! کہ ہمارے دانشوریہ باتیں نہیں پڑھتے۔وریہ جنگ احد کو مسلمانوں کی شکست نہ کہتے اورجو لوگ الیسا کہتے یا شخصتے ہیں ۔وہ کفار کی" بڑ" پریقین رکھتے ہیں ۔افسوس! صدافسوس!

مسلمان شہداء جن چار مهاجرین شهدا کا ذکر کیا گیاہے۔وہ جناب حمزہ، جناب عبداللہ بن فخش، جناب مصعبؓ بن عمیر اور جناب شماسٌ بن عثمان محزومی ہیں ۔انصار میں سے اکسٹھ شہدا سب ہمارے سرکے تاج ہیں ۔اور ابن اسحق میں سب کے اسماء موجو دہیں ۔ یہ عاجز چند کا ذکر ضرور کرے گا۔عظیم محدث صحابی جناب جابڑے والد جناب عبداللہ ۔اور قرآن پاک کی اشاعت میں اہم کام کرنے والے جناب خذیقہ کے والد جناب بمان کے ذکر پہلے اس لئے کر رہے ہیں کہ جناب جابر اور جناب حذیقہ جو عراق میں شہید ہوئے یا فوت ہوئے اور وہیں دفن ہیں ۔اس صدی کے شروع میں پہلی جنگ عظیم کے بعد آپ میں سے ایک اس وقت کے عراق کے بادشاہ فیصل کو خواب میں طے کہ ہمارے جسد دریا برد ہو رہے ہیں ، ان کو کسی اونچی جگہ دفن کیا جائے ، اور ان کے جسد صحیح سلامت ہونے کا ذکریہ عاج چوتھ باب میں کر حکا ہے۔ یہ ہشان صحابی ابن صحابی ہونے کی۔ ایک اور صحابی اور عظیم۔ محدث جناب ابو سعید خذریؓ کے والد جناب مالک بن سنان کو بھی اس جنگ میں شہادت نصیب ہوئی ۔ ایک اور عظیم شخصیت جتاب عمر "وبن الجموح تھے۔جوبہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے چار بیٹے بھی جنگ میں شرکت کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے والد، جناب عمرٌ وْ کو روکا ۔ لیکن حضور پاک سے خاص اجازت لے کر جناب عمرٌ و دونوں جہاں پاگئے ۔ حضور پاک نے ان جناب عمروٌ کو اور جناب جابر کے والد جناب عبداللہ کو اکٹھا وفن کروادیا۔ کہ دونوں بڑے دوست تھے۔اس کے علاوہ انصار میں سے اول اسلام لانے والے جناب رافع بن مالک ، جو دونوں بیعتوں میں شریک تھے اور بارہ نقیبوں میں سے ایک تھے وہ بھی شہیر ہوئے ۔ جتاب عبدالر حمنٌ بن عوف کے ساتھ عقد مواخذہ والے جناب سعدٌ بن ربیع کو بھی شہادت نصیب ہوئی ۔علاوہ ازیں بنو اوس کے سردار جناب سعد بن معاذ کے بھائی جناب عمر ہ، اور بنو خزرج کے سردار جناب سعد بن عبادہ کے بھائی جناب العباس کو بھی شہادت نصیب ہوئی ۔ جناب عبداللہ بن جبیراور جناب حنظلہ غسیل الملائک البتہ کسی تعارف کے محتاج نہیں اور ان کی شہادت کا ذکر بھی ہو چکا ہے ۔ لیکن عظیم سعادت ثابت بن وقش کو نصیب ہوئی کہ آپ کے دونوں بیطے جناب سلمیہ، اور جناب عمرہ بھی ساتھ شہریہ ہوئے ۔علاوہ جناب عمرة بن قیس اور ان کے بیٹے جناب قیس مجی شہید ہوئے ۔اس طرح ایک ایک شہید کا ذکر کرے ایمان

شہاوت کا عملی پہلو پہلو ہیں باب میں فلسفہ شہادت کھے بیان کر دیا تھا۔آگے ایک دوجگہوں پرشہادت کے اصولوں ، اور فلسفہ کو سمجھنے کیلئے گزارش کی گئی تھی کہ شہادت کا عملی پہلو جنگ احد کی ایک آدھ مثال سے واضح کیا جائے گا۔تو اب اس سلسلہ میں اول ذکر ایک قزمان کا آتا ہے کہ بڑی بہادری سے لڑا اور آٹھ کفار کو قتل کیا۔حضور پاک کے سلمنے ذکر کیا گیا کہ بڑا بہادر ہے

تو حضور پاک نے فرمایا " جہنی ہے " لوگ حیران ہوئے اور اس کے پاس گئے ۔زخمی تھا اور کہنے لگا کہ وہ اپنے قبیلہ یا خاندان کی عرت کیلئے لڑا تھا۔ بعد میں زخموں نے تکلیف دی توخو د کشی کرلی۔ظاہر ہے جو اللہ اور رسول یا دین اسلام کیلئے نہیں لڑتا ، اس کی لڑائی کو مذ جہاد کہ سکتے ہیں مذلانے والے کو غازی یا شہید اس لئے پاکستان یا وطن یا خطر کیلئے لڑنے کو جہاد نہیں کہ سکتے اب ا کی مخرق یہودی کی بات سنئیے ۔ حضور پاک سے متاثر تھا۔لیکن بہت امیر تھااور اس ڈرسے کہ مال ہاتھ سے مذح لاجائے ۔اسلام نه لا یا ۔ لیکن جنگ احد میں حضور پاک کی مدد کیلئے شریک ہو گیا۔اور باقیوں کو بھی شامل ہونے کو کہا۔اور یہ بھی کہا کہ اگر وہ مارا جائے تو اس کا سارا مال مسلمانوں کے پیغمبر جسے چاہیں بانٹ دیں ۔وہ جنگ میں مارا گیا۔اور حضور پاک نے اس کا مال عزباء میں بانٹ دیا۔لیکن ہمیشہ یہی فرماتے تھے کہ وہ ایک اچھا یہودی تھا۔اس کے لیئے شہید کالفظ نہ استعمال کیا کہ لاالہ اللہ محمد الرسول الله کی صدانه دی تھی۔اب جناب ابو ہربرہ ،انصار کے حوالوں سے بتا یا کرتے تھے ۔ کہ ایک ایسے صاحب بھی ہیں جو بغیر بنازادا کیے جنت میں جائیں گے ۔اور وہ بنوعبدالاشل کے اسرِمٌ ہیں ۔جنہوں نے پہلے اسلام لانے سے اٹکار کر دیا تھا۔لیکن جب جنگ احد کیلئے کوچ ہوا تو وہ اسلام لائے ۔ کلمہ پڑھا اور جنگ میں شہید ہوگئے ۔یہ ہے شہادت کا عملی پہلو۔ستمبر ۲۵ کی جنگ کے ایک سال بعد راقم کی معیت میں ایک مشہور امریکی صحافی میکس ونزی نے سوالیے افسروں ، اور جوانوں سے ملاقات کی جو میدان جنگ میں گولیوں کے بو تھاڑ کے نیچے رہے ۔اس امریکی صحافی نے دیانت داری سے اپنے مضمون میں کہا کہ صرف ایک آدمی نے کہا کہ وہ پاکستان کے لئے لڑا۔ باقی سب نے کہا کہ وہ اللہ تعالی کے لیے لڑے ۔ ستمبر ۲۵ کی جنگ میں میرے سوسے زیادہ رفقاء کو میری آنکھوں کے سامنے شہادت نصیب ہوئی ۔ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ وہ پاکستان کے لئے لڑ رہا ہے ۔سب نعرہ تکبیری لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ اللہ اور رسول کیلئے یا اسلام کیلئے لڑ رہے ہیں ۔ یہ ہمارے دانشوروں نے مادروطن کیلئے لڑنے کیلئے غیر اسلامی اصطلاح کیوں اپنا لی ہے ۔ راقم اس کو سازش کہے گا۔ یہ کہنا کہ پاکستان کے لیے لڑنا بھی اسلام کیلئے لڑنا ہے۔ راقم کو اس سے وطن کی یوجا کی بو آتی ہے ۔اور ۱۹۷۱، میں بنگلہ دیش والے بھی وطن کیلئے لڑے تو کیا وہ شہید تھے یا ہم ۔جواب نہ دارد ۔ لیکن جب ہمارے یاس قرآن یاک اور حضوریاک کے فرمانوں میں ہر عمل کیلئے اصطلاحیں موجو دہیں تو کافرانہ اصطلاحوں کاسہارا کیوں لیا جائے ۔ اور اس عاجزنے مولوی عبدالجید سالک کو کبھی معاف نہیں کیاجو یہ شعر کہہ گیا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے "ایک اور" دانشور "مولوی محمد حسین آزاد نے طنزیہ "خدا کے فوجدار" کتاب لکھ کراللہ کی فوج کے فلسفہ کو انگریزوں کے کہنے پر نکو بنایا۔تو سب"آزاد" شیطان کی طرح آزاد ہوتے ہیں ۔اور کانگر سی مولوی آزادان میں شامل ہے۔ کہ امام الھند بنابیعنی ہندوؤں کا

پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام (اقبالؒ) بننگ کے نتا مج اور اسباق مضمون ہذا میں جنگ کے موٹے موٹے نتائج اور اسباق کا ذکر ساتھ ساتھ کر دیا گیا ہے۔ ایک سبق البتہ بڑااہم ہے جس کی طرف صرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضور پاک کی شان اور نبی کی طاقتوں کا اندازہ کسی تصور میں

نہیں آسکتا۔اتنی جنگیں ہوئیں حضورٌ پاک نے سارے احکام دئیے لیکن خود کسی پرہاتھ نہ اٹھایا اور اگر ایک آدمی کو نیزہ کے ساتھ خالی چھو دیا تو نتیجہ بیان کر دیا گیا ہے ۔آپ جنگیں کر کے لو گوں کو نہس نہس کرنے نہ آئے تھے ۔آپ رحمت اللعلمین ہیں اور آپؑ کو مبعوث کرنے کا مقصد زمانے میں تسلسل قائم کرناتھا۔آپ دلوں کوجوڑ کر اور امت واحدہ کا تصور دے رہے تھے۔اور کارواں حق کو صراط مستقیم پررواں دواں کر رہے تھے بجنانچہ سبق یہ تھا کہ باطل کے ساتھ ٹکر ہوگی اور باطل کو سرنگوں کرنے كى عملى تربيت دے رہے تھے ۔ ورند آپ خود اشارے كے ساتھ متام باطلوں كو ختم كرسكتے تھے ۔ اس كے يہ عاجز اس بامقصدمطالعہ کے تحت ان عملی اسباق کی تلاش میں ہے جو ہمیں اس زمانے میں بھی کام آئیں ہے تنانچہ اس جنگ کے نتائج کے طور پر ہمیں وہ اسباق اپنانے ہیں جو ہمارے آقا حضورؑ پاک سکھلا گئے ہیں ۔ہمیں بھی پاکستان کو اس وقت ایک مستقر بنانا ہے جس طرح حضور ً پاک نے مدینیہ منورہ کو بنایااور پوری قوم کو اللہ کی فوج ۔وشمن کے بارے میں بالکل باخر اور ہروقت جنگ کے لئے میار اور ایسی جنگ جو ہماری قومی حکمت عملی کے تحت لڑی جائے اور مقصد سامنے ہو اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی پوری تگ و دو کریں ۔ دشمنوں کے مقصد سے آگاہی اور متحرک طرز جنگ کو سمجھنا ضروری ہے ۔اسلامی فلسفہ حیات کی پیروی اور جہاد کو جاری وساری کر دیں ۔ہماری تمام قومی پالسیاں ہمارے ساسی فلسفہ کے تابع ہوں ،اوراسلام کاسیاسی فلسفہ نظام مصطفع ہے جس کو نظام جہاد بھی کہہ سکتے ہیں اس کو جاری وساری کرنے کے لئے البتہ بہت چھان بین اور سمجسس کی ضرورت ہے اور بیہ کسی ایک آ دھ آدمی کا کام نہیں سیہ عاجز البتہ مختقر طور پراین اس سلسلہ کی سفارشات کا آخری ابواب میں ایک اجمالی خاکہ پیش کر رہا ہے۔ کہ جہاد کو ہمیں طرز زندگی کے طور پراختیار کرناہوگا۔اب ساری جنگ کی کارروائی پر نظر ڈالیں تو کیا مدینیہ منورہ کے اندر بیٹیے کر اس قسم کی جنگ لڑی جا سکتی تھی ؟ پھر ذراز مین کے چناؤ کو دیکھیں کہ حضور پاک ٔ وہاں سے گزرتے گزرتے بھانپ چکے ہوں گے کہ بیہ زمین کس کام آسکتی ہے۔ جن لو گوں کے دل و دماغ لڑائی میں ہوتے ہیں ان کے سلمنے زمین کا چرپہ چرپہ بول اٹھتا ہے کہ وہ كس كام آتا ہے ۔ موٹے موٹے جنگ كے نتائج اور اسباق حسب ذيل ہيں۔

ا۔ حضور پاک اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور کفار کوئی مقصد حاصل نہ کرسکے

ب۔ حضور پاک نے حیران کن کارروائی کرے دشمن کواپنی مرضی کی زمین پرلڑائی لڑنے پر مجبور کر دیا۔

ج - حضور پاک نے زمین کاچناؤالیسا کیا کہ دشمن حیران تھااور مجبور تھااور حضور پاک چھپے ہوئے راستے وہاں اچانک پہنچ گئے

د صف بندی زمین اور حالات کے مطابق نہایت اعلی درجے کی تھی یعنی ایک طرف رماۃ کی پہاڑی دفاع کی اہم زمین تھی ۔ تو دوسری طرف احد کی گھائی، بہترین دفاعی پوزیشن تھی ۔ ساری صف بندی زمین کے اہم استعمال کو مدنظر رکھتے ہوئے کی گئے۔
دوسری طرف احد کی گھائی، بہترین دفاعی پوزیشن تھی ۔ ساری صف بندی زمین کے اہم استعمال کو مدنظر رکھتے ہوئے کی گئے ۔ دور رس در دور س دماۃ کی پہاڑی کے تیراندازوں کو جو احکام دیئے گئے وہ دفاع کے قائم رکھنے کی اہم ضرور تیں تھیں اور حضور پاک کی دور رس نظر بھانپ چکی تھی کہ کیا ہو سکتا ہے FORECAST OF OPERATION لیکن ناتجربہ کاری کی وجہ سے تیرانداز غلطی کی گئے۔

س ۔ بڑے کمانڈر کی حکم عدولی یا جنگ اپنی مرضی سے لڑنے میں بڑے نقصانات ہوتے ہیں ۔ جنگ میں کوئی جمہوریت نہیں ہوتی نہ تجویز کی سطح پر اور مذکار روائی کے در میان یہاں ایک حکم چلتا ہے خواہ وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔

ص ۔ پہلے مرحلہ کی کامیابی مسلمانوں کی قوت ارادی ،جوش اور بہتر جنگی تدبیر کی وجہ سے تھی ورنہ طاقت کے لحاظ سے تو دشمن کے سابھ توازن بھی قائم نہیں رہ سکتاتھا۔

ض ۔ ۔ دوسرے مرحلہ میں ابتری کے دوران بھی مسلمان جو میدان جنگ میں ٹھہر گئے ۔وہ اسلامی فلسفہ حیات اور نظریہ حیات کی وجہ سے تھا۔

ط - تسیرے مرحلہ میں صف بندی قائم کرلینا - دنیا کی جنگوں میں کوئی الیبی مثال نہیں مل سکتی - بہترین تدبیر، بہترین لیڈرشپ اور بہترین سپاہی ہی الیسانظارہ و کھاسکتے ہیں -

ظ ۔ دشمن کے میدان جنگ چھوڑنے کے بعد بھی اس کی دیکھ بھال بلکہ پھر پیچھا کرنا جنگ کی ایک اہم ضرورت ہے جو حضور پاک نے یوری کی ۔

ع۔ حضور پاک نے اول سے لے کہ آخر تک اپنی تمام تد بیرات کو اپنی جنگی حکمت عملی جو متحرک جنگ تھی کے تابعی رکھا۔ غ۔ جنگ احد کی سب سے بڑی کامیابی ہے ہے کہ اس کے بعد اکیلے اہل قریش کو کبھی ہمت نہ ہوئی کہ مدینیہ منورہ کی طرف آئیں اور ہمارے لیے حضور پاک اوران کے صحابہ کے ہر عمل میں سبق ہی سبق ہیں کہ صحابہ کرام پہلتے پھرتے اسلام تھے:۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑیا دے (اقبال ا

قارئین کو پوچینے کا حق ہے کہ جنگ احد کی شکست کہنے والے اور جہاد کے سلسلہ میں بدولی پھیلانے والے کون ہیں؟ سیدر فاعی اور امام احمد رضابر میلوغی کو چھوڑ کر قرآن پاک کے اکثر ترجمہ کرنے والے اور مفسرین ان میں شامل ہیں۔اور مودودی ان میں سر فہرست ہے۔ بلحہ مودودی بغیر حوالے کے صحابہ کرام پر بہتان سے بھی گریز نہیں کر تاکہ ان میں سے کچھ عبداللہ بن الی کے ذریعے سے ابوسفیان سے معافی مانگنے کی تگ ودو کرتے رہے۔ نعوذ باللہ

## تبرهوان باب

## جنگ احداور جنگ خندق کے درمیانی وقفہ کی فوجی کارروائیاں

تمہمید: - ہمارے آقا حضرت محمد مصطفے نے ایک جنگ سے والی کے بعد فرمایا کہ ہم جہاد اصخرہے جہادا کر کی طرف جارہے ہیں صحابہ کرام نے عرض کیا۔" یا رسول اللہ، کیامد سنے منورہ میں کوئی اور دشمن آگیا ہے ؟آپ نے فرمایا " نہیں ۔ جنگ جہاد اصخر ہے اور امن کے زمانے میں جنگ کی تبیاری جہادا کر ہے " - تو یہ بات واضح تھی کہ جہاد جاری و ساری ہے اور پوری قوم اس میں اس طرح صعه لیتی ہے کہ وہ ایک طرز زندگی بن جاتا ہے، کیونکہ حضور پاک نے یہ بھی فرمایا "مومن وہ ہے جو جہاد میں مصروف رہتا ہے اگر جہاد میں مصروف نہیں تو سوچتا ہے کہ ان دو کاموں میں کس طرح شرکی ہو سکتا ہے "۔

اب ہمارے بعض علما، بات کی تہد تک نہ پہنے کے امہوں نے جہادا کہ کو جہاد بالنفس کے معنی ہمنا دیے ۔ بات بزی سید می تھی کہ جہادا کہ کی بنیاد جہاد بالنفس کے پہلو کو چھنے باب میں بیان کر چکا ہے ۔ لیکن اس عجم کے تقاضے بھی ہیں۔ مدینہ منورہ میں بجرت کے بعد حضور پاک نے مدینہ منورہ میں آرام کے دنوں میں مسلمان کی اس تربیت پر دھیان دیا جس میں ایمان ، عقیدہ ، غاز اور روزہ نے بنیادی تربیت کا کام کیا اور فن سیاہ کری کی تربیت کے لئے تھیلوں ، کھنتیوں ، نیزہ بازی ، تلوار زنی اور گھوڑ دوڑ کے مقابلوں کا بندوبت کیا ۔ مبد کا محراب فن سیاہ کری کی تربیت کے لئے تھیلوں مسلمان کی اس تربیت پر دھیان دیا جس مسلمان خود بخود مشقیں کرتے تھے ۔ جماعت بندی ، اطاعت امیر ، کو چی حفاظت ، دفاع ، گھات ، حملوں اور اس قسم کی سکھلائیاں گئتی دستوں اور دیکھ بھال والے دستوں کے ذریعے دی جاری تھیں اور خود حضور پاک بھی کئی دفعہ ساتھ جاتے تھے ۔ جب ہی مسلمانوں کا بچہ بچہ سپہی بن گیا تھا اور عور تیں بھی بعض کاموں میں شرکیہ ہوتی تھیں ۔ بہی جباد بالنفس ہے جو مسلمان کو اس قابل بنا تا ہے کہ وہ اس فوج کا حصہ بنے ۔ ربط و ضبط اور ہر سطح پر ایک امیرے تو سے ۔ بہی جہاد بالنفس ہے جو مسلمان کو اس قابل بنا تا ہے کہ وہ اس فوج کا حصہ بنے ۔ ربط و خیرا اور اس عبی کہ اللہ تعنی اللہ کی فوج کے پیارے نام سے یاد کیا کام کرے ۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آبکل ہم جہاد بالنفس ہے مدین انہائی البتہ آزاد ہے ۔ آزادی فکر کے غیر اسلامی پہلو کی کام کرے ۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آبکل ہم جہاد بالنفس کے معنی ای باب میں وہ میں برہ مو تھی ہو تی ہو حضور پاک ایس تیسرے باب میں وضاحت کر دی تھی ۔ بلہ سی جمی اس پر جبم ہو تھی۔

عالات كاخلاصه مدسنه منوره ميں يه دوسال ايك طرف دالطج ضالطج والے جہاد بالنفس كى تربست تھى، تو دوسرى طرف

شبیغ کاکام بھی شروع رہا۔ گشتی وستوں کا سلسلہ بھی جاری وساری تھا۔ اب مدینہ منورہ سے دور دور سے قبائل آگر اسلام میں شامل ہو رہے تھے۔ اور مجاہدین کی نفری میں خوب اضافہ بھی ہو رہا تھا۔ البتہ کچھ ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے۔ صفر چار بجری میں سر صحابہ کبار بیر معونہ کی طرف قبیلہ کلاب کو اسلام کی دعوت دینے گئے۔ ان کے ساتھ بڑا دھوکا ہوا ، اور ایک صاحب کو چھوڑ کر سب کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح قبیلہ عضل اور قارۃ کی طرف جو دس صحابہ بھیجے گئے ان کے ساتھ تو دھوکے کی صدم ہی ہوگئ ۔ کچھ سب کو شہید کیا بلکہ وو کو تو اہل قریش کے ہاتھ بچ دیا اور اہل قریش نے ان کو ان آدمیوں کے عوض جو جنگ بدر اور جنگ احد میں مارے گئے تھے ، برسرعام پھاٹسی پر چڑھایا۔ یہ بڑے افسو سناک اور شرمناک طریقے ہیں۔ جن میں دشمنی کی بجائے کمینگی زیادہ ہے۔ لیکن جس طرح ان صحابہ کرام نے اپنی جان عزیز ، الند تعالی کے پاس پیش کی ، اور جو وفاداری ان سب نے حضور پاک کے نام کی لاج کیلئے دکھلائی ، وہ ہماری تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اس ثابت قدمی اور ایمان کو دیکھ کر کئ لوگوں پر اسلام کی سپائی کا اثر پڑا۔ کہ ان کے رویہ کو علم وعرفان کے پیمانوں سے ہرگز نہیں نا پاجاسکتا۔

رقابت علم وعرفان میں غلط بین ہے منبر کی کہ وہ حلاج کی سولی کو سبھا ہے رقیب اپنا

ندا کے پاک بندو کو عکومت میں غلامی میں زرہ کوئی اگر مفوظ رکھتی ہو استغنا! (اقبال) حصنور پاک کی حکمت عملی پر ایک نظر اب بنگ احد کے نتائج کو ذہن میں رکھ کر ہمارے آقائے اپن بنگی عکمت عملی پر پھر نظر ثانی کی ۔ جنگ احد کے نتائج کو ذہن میں رکھ کر ہمارے آقائے اپن بنگی عکمت عملی پر پھر نظر ثانی کی ۔ جنگ احد کے ایک سال بعد واقع ہو گئی ۔ بین خدتی و سال بعد اتحادی پیدا کریں گے ۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ بدر تو جنگ احد کے ایک سال بعد واقع ہو گئی ۔ بین خدتی و و سال بعد ہوئی ۔ حضور پاک اس چیز کو سطحت تھے ، اس لئے آپ نے لین گردہ یعنی امت واحدہ والوں میں اضافہ کیا ، تو دو سری طرف پھی قبائل کے ساتھ معائدہ کرے ان کو غیر با بدار بنا دیا ۔ علاوہ ازیں جن قبائل سے یہ خطرہ تھا کہ دہ قریش کی شہر پر مدینہ منورہ ہیں ۔ تحفور پاک اس کے ایسا کرنے کی ہوش نہ آنے دی ۔ ساتھ ہی لین ٹوکرے میں اگر کوئی انڈہ گندہ ہو دہا تھا تو اس کو بھی باہر بھینی نے کی ضرورت تھی ۔ اور فوجی مشقیں یا حمقی مظاہرے تو بنیادی باتیں تھیں ، جن کو قائم رکھنا تھا ۔ چنانچہ ان وہ سالوں میں خضور پاک نے خو فوجی کارروائیاں کیں ، ان کی نظائد ہی نقشہ نہم پر کی جارہی ہے ۔ یہ جنور پاک کی سنت ، اور جو آدمی فوجی باہر فرب نہیں رکھا ، اس کو نہ قوم کی امارت کا حق ہے اور یہ تبلیغ کا ۔ اب لوگ قائدا عظم اور علامہ اقبال کا نام لیں گے کہ پاکستان بنانے والے سولین تھے یاغم فوجی فوجی کارروائیاں کی سے ، اور اس پارٹی نے پاکستان بنایا ۔ پاکستان بن بارٹی ہے جس کا نام مسلم لیگ ہے ، اور اس پارٹی نے پاکستان بنایا ۔ پاکستان بن جانے والے کے در قائد اعظم فوجی فوجی فیصلے کئان پراکی کمآب کلاھی جاسمتی ہے اور راقم اخباروں میں اس سلسلے میں متعود مضمون لکھے چکا ہے ۔ تو

جہاں تک علامہ اقبال کا تعلق ہے ان کا سارا کلام فلسفہ جہاد کے گرد گھومتا ہے اور یہ عاجز اس سلسلہ میں پاکستان

آرمی جنرل میں دومضامین لکھ حکاہے کہ جہاد مسلمانوں کیلئے ایک طرز زندگی ہے اور علامہ مرحوم ومغفور اپنے زمانے میں داعی الی الحق بن کر ابجرے اور شعروشاعری کاراستہ انہوں نے محض زمانے کے مزاج کے مطابق اپنایا۔ گوشاعروں میں شمار ہو ناانہیں پسند نہ تھا۔اس لئے حضور پاک کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔

من اے میر امم داداز تو خواہم مرا یاراں عزبخوانے شمردند قارئین! حق کے فلسفہ اور عسکریت کے سلسلہ میں ان کے کلام سے اس کتاب میں جگہ جوالے دینے سے خود ہمجھ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال گتنا بڑا سپاہی تھا۔ گواپن زبان سے وہ کہتے ہیں کہ نہ میں سپاہی ہوں نہ امیر جنود۔ لیکن ساتھ زمانے کا مقابلہ کرنے کی بات کہہ کر اپنے بڑا سپاہی ہونے پر مہر شبت کردی ۔ ہاں البتہ اسلام میں قل ھواللہ والی شمشیر کی ضرورت ہے اور ہمیں الیے سربراہ نہ چاہئیں جو مخرب کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔

سیں نے اے میر سپہ تیری سپہ دیکھی ہے قل صواللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام (اقبال)

اس مختر تہید کے بعد اب ہم حضور پاک کے مدینہ منورہ کے ان دوسال کی مہمات کاسر سری ذکر کرتے ہیں: ۔

ا حمر الاسد کی مہم (شوال تین ہجری) یہ اسلام کی بسیویں فوجی کارروائی ہے ۔ جنگ احد کے ختم ہونے کے بعد حضور پاک نے صرف ایک رات مدینہ منورہ میں گزاری ۔ اور آپ کے دروازہ پر چند معزز انصار صحابیوں نے باری باری پاسبانی کی ۔ باق مجاہدین نے رات کو حضور پاک کی طرح اپنے زخموں کی مرہم پٹی کی ۔ کہ حضور پاک بتنگ میں زخمی ہوئے تھے ۔ دوسر سے دن جبح فجر کی بناز کے بعد ، حضور پاک نے جناب بلال کو حکم دیا کہ وہ نداویں ، کہ جو لوگ جنگ احد میں شریک تھے وہ اجتماع کریں کہ ہم وشمن کے تعاقب میں جائیں گے ۔ حضور پاک نے سختی کے ساتھ ان تنام لوگوں کو اس تعاقب میں جائی گے ۔ اللہ جناب روک دیا ، جو جنگ میں شہید ہوئے تھے ۔ صرف جناب جائز بن عبداللہ کی اجازت دی ، کہ جنگ والے دن ان کے والد جناب عبداللہ ہو جنگ میں شہید ہوئے ، وہ ان کو اپن نوجوان بیٹیوں کی نگہبانی کیلئے چھوڑ گئے تھے۔

حن لوگوں نے جنگ نہ دیکھی ہو، ان سے یہ ڈرہو تا ہے کہ وہ لوگ تعاقب میں ہڑبونگ مچادیں گے یاہاڑ بازی پراترآئیں گے ۔ اور پچراپنے پرائے کی تمیز نہیں رہتی ۔ یہ ایک فوجی اصول ہے کہ تعاقب سخت ربط و ضبط سے کیا جائے کہ لیننے کے وینے نہ پڑجائیں ۔ حضور پاک اپنے سے چار گنا زیادہ لوگوں کے تعاقب میں جا رہے تھے ۔ یہ طاقت کا مظاہرہ بھی تھا۔ کہ وشمن واپس نہ لوٹ آئے ۔ اور مدینیہ منورہ کے گردونواح کے قبائل کیلئے حربی مظاہرہ کر کے رعب بھی بٹھانا تھا۔ لیکن حرکت اس طرح سوچ کر کرنا تھی کہ اگر دشمن واپسی کاارادہ کرے تو بچرکس جگہ کیا کرنا ہوگا، تو مسلمان بنناآسان نہیں: ۔

نادان ! ادب و فلسفہ کچے چیز نہیں اسباب ہمز کیلئے لازم ہے تگ و دو (اقبالؒ) چنانچہ حضور پاک نے علمبرداری کی سعادت جناب صدیق اکٹر کو دی اور پھر دشمن کے تعاقب کیلئے رواں دواں ہوگئے ۔ حضور پاک گھوڑے پرسوارتھے۔اور زخموں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔کہ اسلام غیر تمندلوگوں کادین ہے:۔

قطن کی مہم (محرم مہجری) یہ اسلام کی اکسیویں فوجی کارروائی ہے۔قطن، بنواسد کاعلاقہ ہے اور بزونیا تک پھیلا ہوا ہے۔

گو بنو اسد ، خیبرے کرد و نواح سے آگے بھی دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ دراصل ان علاقوں میں بنوغطفان اور بنو سلیم کی حد بندی بھی مشکل ہے۔ بلکہ چھوٹے قبیلے فزارہ یا تعلبہ وغیرہ بھی ان بڑے قبائل کے حصہ کے طور پر ان علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں ۔ان قبائل کا پہلے بھی ذکر آچکا ہے اور آگے بھی آثار ہے گا۔ چتا نچہ خبر ملی کہ قطن کے علاقہ میں بنواسد کا طلیحہ بن خویلد ، اپنے قبائل کو اکٹھا کرکے مد سنہ منورہ پر کچہ دھاوا کرنا چاہتا ہے کہ اس کا خیال ہے کہ جتگ احد میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہو گیا ہے اور مرے کو مار ناآسان ہے۔ حضور پاک کو خبر ملی تو آپ نے دشمن کو موقعہ دینے کی بجائے اس کے گھر میں جا کر لڑنے کی تجویز بنائی ہے تا ہے تیا ہے کہ مینا کہ بیا اور غیر معرون راستہ اختیار کیا اور قطن تک پہنے گئے ۔ تنام قبیلہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑا ہوا ۔آپ بہلے جتگ احد میں میں تقسیم کرے دشمن کا تعاقب کیا اور قطن تک پہنے گئے ۔ تنام قبیلہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑا ہوا ۔آپ بہلے جتگ احد میں نتو تی میں بیش کیا ۔آپ بہلے جتگ احد میں بیش کیا ۔آپ بہلے جتگ احد میں میں تقسیم کرے دشمن کا تعاقب کیا اور فلی نال غنیمت ہاتھ لگا۔جو آکر دربار نبوت میں پیش کیا ۔آپ بہلے جتگ احد میں نتو تھے اس جنگ میں پھرزخی ہوئے ۔دونوں زخم مل کرجان لیوا ثابت ہوئے ۔اور آپ نے جمادی الثانی ہم نجری میں میں نتو تھے اس جنگ میں پھرزخی ہوئے ۔دونوں زخم مل کرجان لیوا ثابت ہوئے ۔اور آپ نے جمادی الثانی ہم نجری میں میں نتو تھی ہوئے تھے اس جنگ میں پھرزخی ہوئے ۔دونوں زخم مل کرجان لیوا ثابت ہوئے ۔اور آپ نے جمادی الثانی ہم نجری میں

وفات پائی ۔آپ کا ذکر ہو چکا ہے کہ بنو محزوم میں اولین مسلمان تھے۔اور حضور پاک کے پھوچھی زاد ہونے کے علاوہ آپ کے ر ضاعی بھائی بھی تھے ۔ حضوریاک نے سب لو گوں کو ان کے ماتم سے روک دیا کہ فرشتے ان پراس وقت رحمت بھیج رہے ہیں ۔ آپ کی زوجہ محترمہ ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ آپ نے مجھے نصیحت کی کہ مشکل وقت میں بیہ وعا مانگا کرو۔" اے اللہ میں ججھ سے ا پنی مصیبت میں اجر کی امید رکھتا ہوں ( رکھتی ہوں) اے اللہ تو مجھ کو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ " حباب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حباب ابو سلمہؓ کی وفات کے بعد میں بے امیر ہو گئ کہ اب زندگی مشکل ہے ۔ لیکن ان کی نصیحت یاد آگئ اور وہی وعا مانگی ۔ اور حیران ہوئی کہ عدت کے بعد حضور پاک نے مجھے اپنی زوجیت میں لے لیا۔اور مجھے دونوں جہاں مل گئے۔ اڑواج مطہرات صفور پاک کے مسلمان عور توں کو اپنی زوجیت میں لینے کے شرف کو سمجھنا ضروری ہے۔غیروں نے اس سلسلہ میں عجیب وغریب باتیں لکھی ہیں۔ کہ کچھ نے کثرت ازواج ہونے کی بات کی مودوی میت کھیے نے ان شاد لیوں کوری ضرورس لکھا وغیرہ ۔اور افسوس اپنوں میں سے بھی کئی لوگوں نے کچھ معاذرانہ رویہ اختیار کیاجو لوگ حضور پاک کی شان کو سمجھنے میں عاجری کو مد نظر رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ آپ کیلئے دو جہاں پیدا ہوئے اور یہ صرف شرف تھاجو الله تعالی نے ہر قسم کی مسلمان عورتوں کو عطا کر دیا کہ وہ امہات المومنین بن گئیں ۔اس زمانے میں بادشاہ یا عام حکمران بھی اپنے حرم میں سینکڑوں عورتیں رکھتے تھے اور اس عاجز کے ایمان کے مطابق اگر ہمارے آقاً ہزاروں عور توں کو بیے شرف بخش دیتے تو اس میں مسلمان عور توں کی شان تھی ۔آٹھویں باب میں جناب ام ہانی حضور پاک کی پیاری چیری بہن کاسرسری ذکر ہو چکا ہے۔اس عاج کا خیال ہے کہ اگر ان کو شرف زوجیت عطا ہو جاتا ، تو وہ حضور پاک کو وہ راحت پہنچاتیں کہ ان کا پیر شرف جناب نعد پیٹر کی طرح ہوتا کہ آپ ان کے ہوتے ہوئے شاید کسی اور کو اپنی زوجیت میں مالیتے ۔اب جناب ام سلمہ کا حسن وجمال بھی بے مثال تھا اور آپ ایک بڑی ُ غیرِ تمند شخصیت کی مالکہ تھیں کہ لوگوں کو ان کے ساتھ بات کرتے جھجک ہوتی تھی۔حضور پاک کے ساتھ نکاح کے بعد آپ ُ نے ام سلمٹے کے ہاں دو تین دن قیام فرما یا۔اور پھر جب آپ نے ان کو الو داع کہا کہ ان کے پاس پھران کی باری کے دن آئیں گے۔تو جناب ام سلمہ کو اپنی شخصیت بھول گئی اور حضور پاک کے ساتھ لپٹ گئیں اور عرض کی کہ یارسول اللہ ایک دودن اور مھہریں ۔ یا بہت جلدی تشریف لائیں ۔حضور پاک کے جمال کو ان کی ازواج مطہرات ہی کچھ کچھ سمجھ سکتیں تھیں قارئین! یہ ہیں عملی اسلام کی جھلکیاں ۔اورام المومنین ام سلمہ کی شان بیان کرنے کے لئے کئی مضمونوں کی ضرورت ہے ۔آپ کے ایک ایک عمل اور ایک ا بک حدیث مبارکہ کے طرز بیان کو پڑھ کر رقت طاری ہوجاتی ہے۔

طلحیہ بن خو یلد طلبحہ کے ساتھ اب اکثر آپ کی ملاقات ہوتی رہے گی ۔ جنگ خندت کے وقت کفار کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا۔ جنگ خیر کے وقت حضور پاک کی پیش قدمی میں رکاوٹ ڈالی ۔ لیکن چند سال بعد مسلمان ہوگیا۔ یہ کاہن قسم کاآدمی بھی تھا اور حضور پاک کی وفات کے بعد پہلے مرتد ہوا۔ پھر نبوت کا دعویٰ کیا۔ جناب صدیق اکٹر کے زمانے میں جناب خالا ہے شکست کھائی ۔ لیکن عظیم صحابی جناب عکاشڈ بن محصن اسی کے ہاتھوں شہید ہوئے ۔ بہر حال طلحہ نے شکست کے جناب خالا ہے۔

## نقشهم

## جنگ اصرادرجنگ خندق کے درمیانی وقعہ کی فوجی کاروائیاں

دومة الحذل ا . همرالاسد - ستوال سر بجرى م. فطن . محرم مم يجرى ٣ - عرب - محرم مم بحيرى ٧٠ بيرمون . صفر ٢٠ بجرى ٥٠ رجيع - صفر ٢٠٠٠ ٠٤ بنونفير . ربيع الاول ٢ بجرى ے - بدرتانی - شوال - ذی تعرس بجری ٨- دقاع - محرم ٥ يجرى دومة الجندل - ربيح الاول ۵ بجري ١٠ مرسيع . سغبان ٥ بجري

بعد معانی مانگی جو مل گئے۔ پھراسلام کی صفوں میں شرکیہ ہو کر بڑے کارہائے بنایاں انجام دیئے اور نہاوند کے مقام پر فاتح نہاوند جناب نعمان بن مقرن کے ساتھ شہدا کے قبرستان میں دفن ہونے کی سعاوت مل گئے۔لین اسی قبیلہ کے جناب ضرار بن ازور کا نام اسلام کی عسکری ثاریخ اور فتوحات شام کے سلسلہ میں سنہری الفاظ میں لکھا ہوا ہے ۔جو صاحب تفصیل میں دلچپی رکھتے ہیں ۔وہ اس عاجز کی کتا ہیں خلفاء راشدین حصہ اول اور دوم پڑھیں۔ باقی ساری اللہ تعالی کی عطا ہے۔ بنواسد میں اور لوگ بھی ہوں گے۔ لیکن ضرار پھر پہیدا نہیں ہو سکتا۔اور مذاس کی بہن خولہ ، جنہوں نے مسلمان عور توں کے ناموں کو بھی چارچاند لگادئے:۔

علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں !! (اقبالؒ) ملاج بیر معونہ کی عظیم قربانی (صفر ۴ بجری) یہ اسلام کی تبیینیوں فوجی کارروائی ہے ۔ ابو براہ کلابی جس کا نام عامر بن مالک تھا، اس کی درخواست پر حضور پاک نے سرّصحابہ کو بیر معونہ بھیجا کہ اردگر دے علاقہ میں اسلام بھیلائیں ۔ حضور پاک کو خطرہ تھا، اس کی درخواست پر حضور پاک نے سرّصحابہ کو بیر معونہ بھیجی ۔ جناب المنذرؓ بن عمرو کو ان کا امیر مقرر کیا ۔ اور ساتھ ہی ان صحابہ نے ابو براہ پر بھروسہ بھی کیا۔ اور شایغ شروع کر دی اس کے بعد ان صحابہ کرامؓ نے آگے عامر بن طفیل کے پاس حضور پاک کا ایک خط بھیجا۔ اس دشمن خدانے قاصد کو شہید کر دیا اور آس پاس کے چھوٹے قبائل عصتہ راعل ۔ اور ذکوان وغیرہ کو اکٹھا کیا

اور دھو کے کے ساتھ سارے صحابہ کرامؓ کو گھیرے میں لے لیا ۔ صحابؓ نے بڑی دلیری سے مقابلہ کیا اور جہاں وہ موجود تھے، ان میں جناب کعبؓ بن زید کو چھوڑ کر سب شہید ہوگئے ۔ اور ان کے بچنے کی وجہ یہ تھی کہ جناب کعبؓ بھی شہیدوں کے نیچے دب گئے تھے اور بعد میں وہاں سے اکھ کیا۔ ان میں سے ایک عظیم صحابی جناب عمرؓ بن امیہ باہراو نٹوں کے ساتھ تھے، اور موجودہ زمانے کی زبان کے مطابق بڑے کمانڈوقسم کے انسان تھے، عظیم صحابی بحناب عمرؓ بن امیہ باہراو نٹوں کے ساتھ تھے، اور موجودہ زمانے کی زبان کے مطابق بڑے کمانڈوقسم کے انسان تھے، اور آپ بھی نچ فکلنے میں کامیاب ہوگئے ۔ لین انہوں نے بدلہ لینے کیلئے راستہ میں اس قبیلے کے دوآدمی قبل کر کے دل ٹھنڈا کیا، لور آپ بھی نچ فکلنے میں کا میاب ہوگئے ۔ لین انہوں نے بدلہ لینے کیلئے راستہ میں اس قبیلے کے دوآدمی قبل کر کے دل ٹھنڈا کیا، لین ان دونوں کو حضور پاک امان دے بھی تھے اس لیے ان کا خون بہا ادا کرنا پڑا۔ جنگ احد کے بعد یہ عظیم قربانی تھی جس کا بدلہ مسلمان شکری آنے والے سالوں میں لیتے رہے ۔ اور ان قبائل کو یہ کارروائی بڑی مہنگی بڑی ، کہ ستر صحابہ کرامؓ کو شہید کرنے میں ان کا اپنا بھی بڑا نقصان ہوا ۔ اور کافی زندگی چھپ کر اور تتر بتر ہو کر گزار نا بڑی ۔ بہرحال ہم بیر معونہ کے مسلمان شہدا ، کو سلام پیش کرتے ہیں اور مسلمان ہو کر بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں ۔ شہدا ، کو سلام پیش کرتے ہیں اور مسلمان ہو کر بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں ۔

مرے خاک وجان سے تونے جہاں کیا ہے پیدا صلہ شہیر کیا ہے ؟ تب و ثاب جادوانہ (اقبالؒ) ۵ - الرجی یارجیع کے شہداء (صفریار بیج الاول چار بجری) یہ اسلام کی چوبسیویں فوجی کارروائی ہے - قبیلہ عضل اور قارہ کی گزارش پر حضور پاک نے بعض روایات کے مطابق سات اور بعض کے مطابق دس صحابہؓ کو رجیع کے علاقے میں ان قبائل کو اسلام سکھلانے کے لئے بھیجا۔ابن سعد کے مطابق حفزت مر ثذا کمانڈر تھے۔ابن اسحق نے حضزت مر ثذا کے علاوہ حضزت عاصمٌ کا نام بھی لکھا ہے کہ دونوں میں سے ایک امیر تھے۔ان صحابہؓ کے ساتھ دھو کہ ہوا۔جب وہ رجیع کے مقام پر پہنچے جو عسفان اور مکہ مگر مہ کے وسط میں ہے ، تو ہنولیحان کے دوسو لشکر نے ان پر حملہ کر دیا ، باقی توشہید ہو گئے ۔ لیکن حصرت حبیب اور حصرت زیڈ کفار کی باتوں میں آگئے اور اپنے آپ کو گرفتاری کے لئے پیش کر دیا ۔ان اللہ کے دشمنوں نے دونوں کو قریش مکہ کے ہاتھ پیج دیا ۔ جنہوں نے اپنے احد کے مقتولوں کی بجائے ان صحابہؓ کو پھانسی دے دی ۔یہ بڑا دلخزاش واقعہ ہے لیکن جس طرح ان دونوں صحابہؓ نے اپنی جان عوبیز، اللہ کو پیش کی اور حضور پاک کے ساتھ وفاداری د کھائی ، اس کا ذکر باب کے شروع میں ہو چکا ہے۔مورخین اور محدثین نے ممام واقعات بڑی تفصیل سے بیان کئے ہیں سید عاجزالبتہ اپنے بامقصد مطالعہ کے تحت اختصار کی وجہ سے اتنی مزید گزارش کرے گا۔ کہ روایت ہے کہ ان دونوں عظیم قربانی دینے والے واقعات میں زیادہ تروہ صحابہ کرام شہیر ہوئے جو سائیان کے نیچ بیٹھتے تھے اور اصحابہ صفہ میں شمار ہوتے تھے۔ان میں سے اکثر بڑے نامور قاری تھے اور قرآن پاک کو اپنے سینوں میں اٹھائے پھرتے تھے ۔ بہرحال اللہ تعالی کی بھی عجیب شان ہے ۔ جنگ بدر اور جنگ احد میں تمام شہداء کی تعداد نواسی بنتی ہے ۔ يهاں چند دنوں میں دو تبليغي دوروں میں نواس صحابہ كرامٌ نے شہادت پائى ، ليكن يهاں سب مبھر خاموش ہیں ۔ حالانكہ اس میں بڑے عملی اسباق ہیں ، کہ موت ، جنگ کے علاوہ کسی جگہ بھی آسکتی ہے۔اور شہادت صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتی ۔اللہ کی راہ میں جہاں ، اور جس حالت میں موت آئے یا ذاتی دفاع ہو ، تو شہادت کارتیبہ مل جاتا ہے۔قار ئین اِ جتاگ بدر اور جتاگ احد کے

بیانات ، اور تجاویز پر ہم بہت کچھ لکھتے ہیں۔ لیکن دنیاوی لحاظ سے نقصان صرف نواس مجاہدوں کا تھا سے ہماں بھی دنیاوی لحاظ سے نواس مجاہدوں کا نقصان معمولی تبلیغی مہمات کے دوران ہو گیا۔ لیکن ہم سب کچھ آخرت کیلئے کرتے ہیں اورالیبی باتوں کو نقصان نہیں کہتے لیکن افسوس کہ اپن عمارتوں اور گاڑیوں کو آگ لگانے والوں اور ملک میں قتنہ وفساد میں مرنے والوں کو شہید کہہ کر ہم شہداء کی شان کو بہت سستا کر رہے ہیں۔

۲- بنو نصفیر کی سرکوبی (ربیع الاول ۲ بخری) یہ اسلام کی پچیبویں فوجی کارروائی ہے۔ مدینہ منورہ میں البتہ حضور پاک اور آپ کے رفقا نگر کے بیدہ ہودی آبادی ایک ایسا مسئلہ تھا جس کو سلھائے بغیر مدینہ منورہ کو اسلام کا فوجی مستقر نہیں بنا یا جا سکتا تھا۔ مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد آپ نے بہودیوں کے تینوں قبائل قینقاع، نضیر اور قریظہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ ان لوگوں کو مذہبی آزادی ہوگی اور مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کے خلاف کسی طرح کی کوئی ذہنی یا عملی کارروائی نہ کریں، بحس سے فریق ثانی کو نقصان بہنچ ۔ اس کی تفصیل نانویں باب میں بیٹاق مدینہ کے تحت بیان ہو چکی ہے۔ لین اللہ تعالی سے بخاوت کی وجہ سے یہودیوں کی یہ فطرت ہو گئی تھی اور ہے، کہ وہ ہر شرارت اور ہر سازش میں شریک ہوتے تھے ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اب حضور پاک کے لیے فوجی کھاظ سے یہ ٹھسک نہ تھا کہ تینوں قبائل کا قلع قمع ایک ہی موقع پر کرتے اس لئے ہوتے رہیں گے۔ اب حضور پاک کے لیے فوجی کھاظ سے یہ ٹھسک نہ تھا کہ تینوں قبائل کا قلع قمع ایک ہی موقع پر کرتے اس لئے بھی موقع کی ملاش میں رہتے تھے ۔ علاوہ ازیں انصار کے دونوں قبائل اوس اور خزرج کے یہودی قبائل کے ساتھ کھی روایت تعلقات بھی تھے۔آپ نے ان تعلقات کو بھی حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا۔

پتانچ بنو قینقاع کی جلاوطی کا ذکر گیارہ ویں باب میں ہو جگا ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے نقصانات اور ذات رجیح اور بیر معونہ میں استے مسلمانوں کے شہیدہ وجانے پر یہووی بہت خوش ہورہ ہے تھے۔ اور ان میں سے کچے یہوویوں نعاص کر بنو نفسیر کے سرداروں نے قریش کمد کے ساتھ کچے رابطہ بھی قائم کیا۔ انہی دنوں میں جناب عمراؤ بن امیہ نے جن دوآد میوں کو بدلے میں مار دیا تھا اور ابھی ابھی ذکر ہو چکا ہے، ان کے قصاص کی رقم کی اوائیگی کیلئے حضور پاک پیٹھے تھے وہاں پتھ کو دیوار کے اوپر سے گئے کہ وہ بھی حصہ ویں۔ بنو نفسیر نے نہ صرف نگا ساجواب دیا، بلکہ جہاں حضور پاک بیٹھے تھے وہاں پتھ کو دیوار کے اوپر سے گرانے کی کو مشش کی، جس کی حضور پاک کو وی ہے آگا ہی ہوگئی۔ اور آپ پتھ کے گرنے سے پہلے اٹھ کھڑے ہوئے ۔ یہودیوں کرانے کی کو مشت کی، جس کی حضور پاک کو وی ہوگئی۔ اور آپ پتھ کے گرنے سے پہلے اٹھ کھڑے ہوئے ۔ یہودیوں کی الیسی نیت دیکھ کر حضور پاک کے خطاف ہو جا تھی کہ دو تو بعد میڈ دی کو میثاق مد سنے کے تجد مید کیلئے کہلا بھیجا۔ بن قریظ نے تجد مید کر دی کیا ایسی نیت دیکھ کر خصور پاک کے خطاف ہو جا تیں گئی بنو نفسیر نے مانے کے ساتھ لے جانے کی اجازت دے اس لئے آپ نے ، بنو نفسیر کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا، پندرہ دن کے محاصرہ کے بعد بنو نفسیر سے ساتھ لے جانے کی اجازت دے بہو قویہ تھا کی طرح وطن بدر ہونے کو تیار ہیں، بشر طیکہ ان کو اپنا سارا سامان جو وہ اٹھا سکیں گے ساتھ لے جانے کی اجازت دے بہو قویہ تا تھی کہ بنو نفسیرے دوبہودی مسلمان بھی ہو دیں۔ حضور پاک یہ گندے انڈ می باہر پھیکئے پر راضی ہو گئے ۔ اور ان لو گوں نے جا کر خیر کے قلعوں میں رہائش اختیار کر ل

گئے تھے اور شاید اپنا مال بچانے کے لئے یہ کچھ کیا ۔ بہر حال سورہ حشرے ذریعہ ہے اللہ تحالی نے قرآن پاک میں اس دیس نکا نے اور یہ ہودیوں کے ساتھ منافقین کے وعدوں اور ان کو نہ پورا کرنے کے بارے میں سب کچھ وضاحت کے ساتھ نازل کر دیا۔

﴿ وَاْتِ رَفّاعِ کَی مَم ہِم ( ہمادی الاول ۱۳ ہجری ) کچھ مور خین نے لکھا ہے کہ یہ مہم محرم ہجری کی ہے ۔ لین ابن اسحق کہتا ہے کہ حضور پاک بنو نفسیر کا قلع قمع کرنے کے بعد رہیۃ الثانی کا مہسنیہ اور جمادی الاول کے کچھ دن مدینہ منورہ میں تھہرے ۔ اس کے بعد نجد کے طاقہ میں غطفان قبیلہ کی شاخوں بنو محاریب اور بنو تعلیم پر حملہ آور ہوئے ۔ تو یہ اسلام کی تجھبیویں فوجی کارروائی کے بعد نجر کے علاقہ میں غطفان قبیلہ کی شاخوں بنو محاریب اور بنو تعلیم پر حملہ آور ہوئے ۔ تو یہ اسلام کی تجھبیویں فوجی کارروائی منتی ہے ۔ آپ نے مدینہ منورہ کی نیا بہت حضرت عثمان کے سپرد کی اور ایک روایت کے مطابق چار ہو محابہ بین اور دو سری روایت کے مطابق سات سو محابہ بین کے ساتھ آپ وادی رقاع کی طرف چل پڑے ۔ نقشہ تہم پر اس مقام کی نشاند ہی کر دی گئی ہے ۔ خاص بات اس علاقے کے ایک بہاڑی مئی تھی جو سفید، سرخ اور سیاہ رنگ کی بھی تھی ۔ اور صحابہ کرائم اللہ تعالی کے رنگ دیکھ کو سات سے ساتھ سازو باز میں مصروف تھے سہتانچ حضور پاک کی پیش قدمی کی خبر سن کر ان قبیلوں کے مرو تو تر بر برہو گئے کیونکہ یہ لوگ قریش مکہ کے ساتھ سازو باز میں مصروف تھے سہتانچ حضور پاک نے ان قبائل کی کچھ عور توں کو پکڑ کریر غمال کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا۔ اس دوران نماز کا وقت آگیا۔ اور خطرہ تھا کہ و شمن کے مرد کہیں نزد یک بھی مفصل وضاحت تاک میں رہے ۔ بعنی آنے والے ہر دوران نماز کا وقت آگیا۔ اور خطرہ تھا کہ جسمت کے حالات کے لئے حضور پاک نے سنت سے اور النہ تعالی نے قرآن پاک میں مفصل وضاحت کردی، جس کی تفصیل میں ہم مقصلہ قصاحت کردی، جس کی تفصیل میں ہم مقصلہ قصاحت کردی، جس کی تفصیل میں ہم خطائیں گئے۔ جانمیں گر کہوگا۔

ابن اس نے یہ بھی لکھا کہ بنو غطفان کی شہ پرایک آدمی غورث نے حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی تلوار آپ کے ہاتھ سے لے کر دیکھنے کی خواہش کی اور پھر بہی تلوار لے کر حضور پاک پر تملہ کرنے کی کو شش کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ وغیرہ باتی کہانی پیچے بیان شدہ دعثور کی کہانی سے ملتی ہے۔البتہ ابن اس کی کے مطابق سورۃ مائدہ کی آیت نمبر گیارہ میں جو ذکر ہے وہ اس تملہ کے بابت ہے۔وشمن کے ایک آدمی نے رات کے وقت بھی حضور پاک پر حملہ کرنے کی کو شش کی ۔لیکن سنتری موجود تحقید تو وہ بھاگ گیا۔بہرحال یہ ایک حربی مظاہرہ بھی تھا، کہ حضور پاک مدینہ منورہ سے تقریباً پندرہ دن باہررہے۔اور اہل مدینہ کو تسلی دینے کیلئے آپ نے جمال بن سراقہ کے ذریعہ سے خریت کی خربھیجی ۔مدینہ منورہ میں فکر مندی ضرور تھی کہ وہاں سے کھے لوگ حضور پاک کے اس طے ،جو مدینہ منورہ سے واق لوگ حضور پاک کے اس طے ،جو مدینہ منورہ سے واق سے اس خواہ دیا ہے کہ مندی منورہ سے بر تین میل باہر پہلا پڑاؤ ہے۔

بدر کی آخری مہم (شوال - ذی قعد ۴ بجری) یہ اسلام کی ستائیویں فوجی کارروائی ہے اس کو بدر کی تبییری مہم بھی کہتے ہیں بدر کی پہلی مہم کرزین جابر کے تعاقب میں تھی ۔ کہ مسلمان دستے بدر کے مقام تک گئے، دوسری حق و باطل کا بڑا معرکہ تھا ۔ بعنی خود جنگ بدر ۔ اور قارئین کو یاد ہوگا کہ احد کا میدان چھوڑنے کے بعد ابو سفیان نے کہا تھا کہ انگھ سال انہی دنوں بدر میں پھر

اختتامی یا فائینل مقابلہ ہوگا۔ حضور پاک نے یہ منظور فرمایا۔ اور پکھلے باب میں ذکر ہو چکا ہے۔ کہ صحابہ کرام پکار اٹھے۔
"انشا۔ اللہ" پتنانچہ حضور پاک حسب وعدہ اپنا لشکر تیار کر کے بدر سے مقام پر گئے۔ اور منافق عبداللہ بن ابی کے بینے کو جو پکا مسلمان تھا۔ اپنا جانشین بنا کر مد سنے مغورہ میں چھوڑ گئے۔ آپ نے بدر میں آٹھ دن قیام فرمایا۔ ابوسفیان مکہ مکر مہ سے نکلا ضرور،
لیکن تھوڑا آگے آکر الجہعنہ کے مقام سے واپس مڑگیا کہ قبط سالی ہے۔ سکہ والوں نے ابوسفیان کے لشکر کو غلہ یا اناج والی فوج کا نام دیا جس کو ہمارے فوجی لنگر والی فوج کہتے ہیں۔ یعنی کھانے کے شیر، جو زیادہ وقت لنگر پر گزارتے ہیں۔ اس مہم کے دوران حضور پاک کی ملاقات کی اور قبائل کے ساتھ بھی ہوئی اور مسلمانوں کارعب پورے علاقہ پر چھا گیا۔ نویں باب میں بیان شدہ ابوا کی مہم کے دوران حضور پاک نے قبیلہ ضمرہ کے ساتھ جو محائدہ کیا، اس کی تجدید کی۔ ابن سعد کے مطابق قرآن پاک کا یہ ارشاد "کہ یہ لوگ اللہ کی الی نعمت و فضل کے ساتھ واپس ہوئے، کہ انہیں ذراسی بھی ناگواری نہ پیش آئی " وہ اس مہم کے ساتھ واپس ہوئے، کہ انہیں ذراسی بھی ناگواری نہ پیش آئی " وہ اس مہم کے ساتھ واپس ہوئے، کہ انہیں ذراسی بھی ناگواری نہ پیش آئی " وہ اس مہم کے ساتھ ایس میں سلما میں سلمان سلمان

9 - دومة الجندل كي جبهلي مهم (ربيح الاول ٥ بجرى) يه اسلام كي المحائسيوين فوجي كارروائي ب- ابن المحق كے مطابق حضور پاک نے سال بعن ۵ بجری میں دومة الجدل کی طرف روانہ ہوئے یہ ربیع اول کا مهدنیہ تھا اور آپ نے حصرت سبا بن عرفطہ غفاری کو مدینیے منورہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔لیکن آپ منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے اور راستہ سے واپس آگئے ۔ابن سعد کچھ مزید تفصیل لکھتا ہے کہ دومۃ الجندل میں کچھ شرپیندا کٹھے ہوگئے تھے۔وہ لوگ ہرشترسواریا وہاں سے گزرنے والے مسافرپر ظلم کرتے تھے ۔اوران لو گوں کامدینیہ منورہ پر دھاوا کرنے کا بھی ارادہ تھا۔یہ لمباسفر حضور پاک کے لشکرنے بنی عذرہ کے ایک رہمبر کی مدد سے کیا۔ رات کو سفر کرتے اور دن کو ارام کرتے۔ اور کچھ دشمن قبائل کے رپوڑوں پر بھی قبضہ کرلیا۔ لیکن دومۃ الجندل میں کوئی لڑائی نہ ہوئی ۔ ہمیں دونوں روایتوں کے طرز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دومۃ الجدل نہ پہنچ ۔ ورنہ لڑائی ضرور ہوتی ۔ ولیے دومۃ الجندل مدینیہ منورہ سے تقریباً پندرہ روز کی مسافت پرہے۔اور موجو دہ اردن اور عراق کی سرحد پرہے۔بہاں پر کئ قبائل بستے ہیں اور آگے پندر هویں باب میں دومة الجدل کی دوسری مهم کا ذکر ہے ۔ بلکہ تبوک کی مهم کے وقت ، حضوریاک نے جناب خالدٌ کو دومة الجندل پر چھاپہ مارنے کیلئے بھیجا، جس کا ذکر اکسیویں باب میں آئے گا۔لیکن دومة الجندل فتح پھر بھی نہ کیا گیا اور جناب صدیق اکٹرے زمانے میں جناب عیاضٌ بن عَنم ، نے جب دومۃ الجندل کا محاصرہ کیا تو باہرے قبائل نے آگر خود ان کا کچھ " محاصرہ " كرليا - كه وليدٌ بن عقب كى سفارش پر جناب صديق نے جناب خالدٌ كو حرہ كے علاقے سے بھيجا كه دونوں فوجيں باہم رابطہ قائم کریں ۔ ان مہمات میں بڑے دلچپ تجزئیے ہیں جو راقم نے خلفاء راشدین کی کتاب حصہ اول میں کئے ہیں ۔ کہ آخر دومۃ-الجندل كسي فتح ہوا - كه يه برا مشكل كام تھا - يه سب كچ لكھنے كا مقصدي ہے كه حضور پاك دومة الجندل كو فتح كرنے يا وہاں لرا أئى کرنے کیلئے ہر گزیہ گئے اور نہ ان کا کوئی الیساارادہ ہو سکتا ہے۔ کہ اس زمانے میں اس کی ضرورت نہ تھی اور ایسی کارروائی کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ تو ظاہر ہے حضور پاک ؑنے دومۃ الجندل کے رخ میں ایک حربی مظاہرہ کیا۔اور ضرور راستے سے واپس آگئے ہوں گے۔

تحینہ پی جصن البتہ اس مہم ہے والہی پرداستے میں حضور پاک نے عبینیہ بن حصن کے ساتھ جو بنو فزارہ ہے تعلق رکھتا تھا، ایک معاہدہ کیا، کہ اس کا علاقہ خشک ہوگیا تھا۔ اور ان کو حضور پاک نے المراضی تک جانور چرانے کی اجازت دے دی ۔ یہ عینیہ عجیب و عزیب آدمی تھا۔ اور اس کو دشمن کی صفوں میں دیکھیں گے کہ جنگ خند تن کے موقع پر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا۔ چند سال بعد مسلمان ہوگی باور آگے آپ اٹھاریو یں باب میں ایک مہم کا ذکر بھی پڑھیں گے جو عینیہ نے کمانڈ کی ۔ حملہ آور ہوا۔ چند سال بعد مسلمان ہوگی، اور آگے آپ اٹھاریو یں باب میں ایک مہم کا ذکر بھی پڑھیں گے جو عینیہ نے کمانڈ کی ۔ کین حضور پاک کی وفات کے بعد نبوت کے دعویٰ کرنے والے طلحے بن خویلد ہے مل گیا۔ جناب خالا کے ہاتھوں ہے در پے شکستوں کے بعد معافی مانگی ، جو مل گئی ۔ اور بھر اسلام میں داخل ہو گیا۔ لیکن اسلام اپن مرضی کا تھا کہ گر میوں میں دن کی بجائے مرات کو روزہ رکھ لیا تھا۔ البتہ اس کی ایک بیٹی البنین کو حضرت عثمان کی زوجیت میں آنے کی سعادت مل گئی۔ ۔ اسلام کی استعموں پاک نے بنو مصطلیق کے علاقے میں ایک حربی مظاہرہ کیا۔ اور محدود ابن سعد اس مہم کا ذکر کر تا ہے کہ شعبان ۵ بجری میں جضور پاک نے بنو مصطلیق کے علاقے میں ایک حربی مظاہرہ کیا۔ اور محدود گئی۔ ۔ جس کو ابن اسی اور ابن سعد دونوں بیان کرتے ہیں۔ اور ہم اس کا ذکر پندر سعویں باب میں کر رہے ہیں۔ اور وہ ایک لمبی گئی ۔ جس کو ابن اسی اور ابن سعد نے بیان گیا ہے اس ہے معلوم ہو تا ہے کہ المرسیع کی مہم ایک فو بی جنگی مشق اور حربی جو ڈی کارروائی ہے ۔ جو کچھ ابن سعد نے بیان گیا ہے اس ہے معلوم ہو تا ہے کہ المرسیع کی مہم ایک فو بی جنگی مشق اور حربی مظاہرہ تھا۔

خلاصہ اور اسباق آپ آبکل کی کوئی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں ۔اس میں حضور پاک کے مدینہ منورہ کی زندگی کے ان دو سالوں میں بنو نضیر کی جلا وطنی اور دوجگہوں پر صحابہ کرام کی شہادتوں کے بغیر باتی کوئی ذکر نہ طے گا۔ حالانکہ یہ دو سال بڑئے اہم تھے ، کہ اس زمانے میں اس عاجزنے دس مہمات کا ذکر کر دیا ہے ۔ کہ اب مدینہ منورہ کے مستقر کے دفاع کی آخری لڑائی لڑنے کی سیاری ہو رہی تھی ۔ بہر حال اس عرصہ میں مسلمانوں کے مرکز کو اور زیادہ استخام نصیب ہوا۔ اور مدینہ منورہ کے باہر اب صرف ایک یہودی قبیلہ بنو قریظہ رہ گیا۔ مسلمانوں کی تعداد میں تقریباً تین گناہ اضافہ ہوا۔ اگر ایک طرف کہ مکر مہ کے نزد کی عربہ تک مسلمان اپنا رعب ذال رہے تھے ۔ تو دوسری طرف شمال میں دومۃ الجدل کے نزد کی تک حربی مظاہر ہے ہو رہے تھے ۔ ان دو سالوں میں عظیم قربانی بھی دی ۔ طاقت کے سابق گئے اور سالوں میں عظیم قربانی بھی دی ۔ اور اس کے بعد شبلیغ کے طریقۃ میں شبدیلی کی ۔ مسلمان جہاں بھی گئے ۔ طاقت کے سابق گئے اور اپنی حفاظت کا زیادہ خیال رکھا۔ اسباق سابق سابق بیان کر دیئے تھے ۔ چند کا خلاصہ حسب ذیل ہے : ۔

ا۔ حضور پاک ؑ کے سامنے ایک مقصد تھا، اورا پی نتام ترحکمت عملیوں کی بنیاداپنے ذرائع پر باندھ کر اس مقصد کو سامنے رکھا۔ ہم پاکستان بنانے کامقصد بھول گئے۔اور غیروں کے سامنے بکاؤمال بنے ہوئے ہیں۔

اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشی (اقبالؒ) ۲۔ زندہ قومیں ہروقت اپنے آپ کو جنگ کے لئے تیار رکھتی ہے اور متحرک رہتی ہیں سید سنت نبوی ہے۔ ۳۔ اندرونی استحکام ، اور وحدت کیلئے اندرونی صفائی کی ضرورت ہو تی ہے۔ ہمارے ہاں بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے ملک اور ملت کی جؤیں کاٹ رہے ہیں ۔

۴۔ جہاد بالنفس بے شک اسلام میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔لیکن جب تک جماعت بندی مذہو اور اجتماعی جہاد کی راہ مذ نکالی جائے ۔اکیلافر دکچھ نہیں کر سکتا۔

۵ - قربانی کی بھی ضرورت رہتی ہے -اور اپنے آپ کو اس قربانی اور غیرت کی زندگی کیلئے ہروقت تیار ر کھاجائے ۔

ہو صداقت کے لئے جس دل میں مرنے کی تؤپ تہلے اپنے پیکر خاک میں جان پیدا کرے(اقبالؒ)

احد شمن کے تعاقب کیلئے بہت زیادہ ربط اور ضبط کی ضرورت ہے۔ حمر الاسد کی مہم مزید مطالعہ والوں کو دعوت دے رہی ہے۔

احد ان کن کارروائی کی ہر تدبیر میں ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ بڑا مشکل عمل ہوتا ہے۔ حضور پاک کی ساری مہمات کا اس سبق کیلئے گہرا مطالعہ کرکے اپنے لئے نشان راہ مگاش کیا جائے۔

نوٹ سفیان ھذلی ہے قتل کیلئے عرنہ کی مہم کو کچھ کتابوں میں عرفہ کی مہم بھی کہا گیا ہے بہرحال یہ جگہ مکہ مکر مہ سے نزدیک تھی اور ممکن ہے میدان عرفات کے نزدیک اس زمانے میں کوئی شہریا قصبہ یا کسی قبیلے کے مسکن کا نام عرفہ ہو۔

to the second of the second of

THE THE PARTY SERVICE STREET SERVICES TO SERVICE SON THE PARTY.

The second secon

しかからはあってこれにはないのからによるというないできるからしました。

## چو دھواں باب

## حق و باطل کا تابیر ابرا امعرکه (شوال - ذی قعده بجری) یه اسلام کی تعیوی نوجی کارروائی ہے

جنگ خندق

مخم میر حق و باطل کا تبیرا برا معرکه جس کو جنگ خندق یا جنگ احزاب بھی کہتے ہیں شوال ۵ بجری میں پیش آیا۔ خندق کا نام اس گہری کھدائی کی وجہ سے ہے جس کے ذریعے مسلمانوں نے مدینہ منورہ کو ایک فوجی قلعہ میں تبدیل کر دیا اور احزاب کا نام قرآن پاک کی سورۃ احزاب میں جو نتام گروہوں کا ذکر ہے اور وہ مدینیہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تو اکثر مؤرخین نے اس جنگ کو احزاب کے نام سے پکارا ہے۔ جنگ احد اور جنگ خندق کے در میان دو سال کا وقعذ ہے۔ جنگ احد کے وقت حضور ؑ پاک کے مجاہدین کی تعداد تقریباً سات سو تھی، لیکن جنگ خندق کے وقت تقریباً تنین ہزار مجاہدین اسلام کے جھنڈے تلے اپنی جان عزیزاللہ کو پیش کرنے پر تیار تھے ۔ کفار کے کشکر میں بہت سارے گروہ تھے اور پھر گروہوں کے اندر گروہ تھے جن میں قریش ، یہودی اور تبیلیہ غطفان تین بڑے گروہ تھے ۔ کل تعداد کے بارے میں اختلاف ہے جو اوسطاً دس سے پندرہ ہزار مانی جا سکتی ہے ۔ بعض مورخین نے چو بیس ہزار بھی بتائی ہے ۔ جنگ احد کے بعد دوسالوں میں حضور پاک نے اپنی فوج کی تعداد کیسے بڑھائی اور کیا کیا فوجی کارروائیاں کیں ، اس کا مختفر جائزہ چھلے باب میں پیش کر دیا گیا ہے۔لیکن یہ دوسال مزید گہرے مطالعہ کی ضرورت کو عیاں کرتے ہیں ۔ کہ جنگ بدرہے جنگ احد تک ایک سال میں صرف چند سو مجاہدین کااضافہ ہوااب ان دو سالوں میں تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی ۔ حالانکہ جنگ احد میں بڑی قربانی دینا پڑی اور بعد میں بیر معونہ میں بھی۔ تو حق کی تعداد ہزاروں میں ہو گئی ۔ بہرحال ایک طرف حق متحد ہو رہاتھا۔ تو دوسری طرف باطل بھی بھان متی کے کنبہ کی طرح اپنی طاقت میں خوب اضافہ کر رہاتھا۔ لیکن اس ٹکر میں باطل امیسا پاش پاش ہوا، کہ مچر فرار ہی فرار تھا۔اوراب حق کی باری آگئی۔یہ ایک ایسی بات ہے جس پر اللہ تعالی نے کوئی پردہ نہیں ڈالا ۔ شرط بیہ ہے کہ حق والے متحد ہوں اور لڑائی اللہ کی خوشنودی کے لئے لڑ رہے ہوں ۔ لیکن اگر خود قوم میں پھوٹ پڑی ہوئی ہو تو وہی ہو گاجو ہمارے ساتھ ۱۹۷۱ء میں ہوا۔ وہی دشمن جو چھ سال پہلے ہمارے دروازے کھٹکھٹا کر واپس حلا گیا ا ۱۹۷۱ء میں ہمیں دوخت کر گیا۔

چنانچہ جنگ احزاب میں بے پناہ طاقت کے ساتھ دشمن آکر حق سے ٹکرا یا ضرور، لیکن پھرالیما پاش پاش ہوا کہ اس کے بعد وہ مد سنیہ منورہ کارخ نہ کر سکا۔ بلکہ اب پہل کاری مسلمانوں کے ہاتھ میں آچکی تھی اور چھٹی بجری سے مسلمان مدینیہ منورہ سے باہر نکل کر اسلام کی روشنی کو عرب کے صحراؤں اور وادیوں میں پھیلارہے تھے۔ان کے ایک ہاتھ میں قرآن پاک تھا اور دوسرے میں تلوار ۔افسوس کہ جب غیروں نے ہمارے اس فلسفہ کو سمجھ لیا کہ باطل کو مثانے والے بہتے نہیں ہو سکتے تھے ۔اور اس کا ذکر سمجھ بوجھ سے کیا یا سازش کے طور پر کیا ، کہ اسلام تلوار سے پھیلا تو ہمارے اہل قلم حضرات اس سازش کو نہ سمجھ سکے ۔انہوں نے اسلام کے پھیلنے کی اور باتوں پر زور دینا شروع کر دیا اور کہا اسلام تو امن کا دین ہے ، سلامتی کا دین ہے ۔ تلوار بالکل استعمال نہیں کرتا ۔ قوم نے پہلے تلوار کو میان میں ڈالا اور پھراتار کررکھ دیا اور یہ تلوار زنگ آلو دہو گئی اور ہم نے دوسو سالوں کے لئے غلامی کا طوق اپنے گئے میں بہن لیا ۔اب بھی ہماری تلوار زنگ آلو دہے اور اس "تلوار" کے لیے غیروں کے آگے ہاتھ پھیلار ہے ہیں ۔جو ہم کو اہل "تلوار" کا طعنہ دیتے تھے انہوں نے تلواروں سے اپنے گھر بھرلیے چتانچہ علامہ اقبال "اس سلسلہ میں فرماتے ہیں ۔

باطل کے فال و فرکی حفاظت کے واسطے یورپ زڑہ میں ڈوب گیا دوش تا کر ہم پوچھتے ہیں شخ کلسیا نواز سے مشرق میں جنگ شرہے تو مغرب میں بھی ہے شر

بہرحال شوال ۵ ہجری میں ، عرب کی متحدہ کمانڈ باطل کے جھنڈے تلے مدینہ منورہ کو ہمس ہمس کرنے کے لیے تیاریوں میں مصروف تھی ۔ ان میں بڑے تین گروہ یہودی (خیبر کے یہودی ، بنو نضیر اور مدینہ منورہ کے بنو قریظہ دونوں ) کفار مکہ ، اور بنو غطفان تھے ۔ اس کے علاوہ بنو سلیم قریش مکہ کے علیف کے طور پراور بنو اسد قبیلہ غطفان کے مددگار ہو کر باطل کی اس متحدہ کمانڈ میں شرکک تھے۔

طرفین کی سیاری مسلمان اس سازش سے باخر تھے اور جملے کا متوقع وقت شوال کا مہدینہ تھا۔ زیادہ دیر کفار کے حق میں بھی نہیں جاتی تھی کہ پچر ج کاموسم آنے والا تھا۔ اس کے بعد محرم کا مہدینہ تھا، جس میں عرب جنگ نہ کرتے تھے اور زیادہ دیر کرنے سے مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ چتا نچہ روایت ہے، کہ حضور پاک نے چیدہ چیدہ صحابہ کی مشاورت طلب کی اور ایسے طریق کار پر عور کیا۔ سب مورضین اس پر متفق ہیں، کہ حضرت سلمانی فاری نے شہر کے گر دختد تی کھودنے کی صلاح دی ۔ یہ بات سرآنکھوں پر - ہمارے آقا کا پہ طرہ امتیاز تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ کو وہ نوازتے رہتے تھے اور صدق سلمائی کو بھی آج کے بات سرآنکھوں پر - ہمارے آقا کا پہ طرہ امتیاز تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ کو وہ نوازتے رہتے تھے اور صدق سلمائی کو بھی آج کے دن یہ شرف ملا اسین دنیا کے سپ سالاراعظم کے کچھ اپنے تجزیئے بھی ہوں گے جن کی وجہ سے رائے کو قبول فرمایا۔ پھر وہ فوجی ذمن یہ خوالی مرک طرف دیارہ وہ فوجی سے متور پاک کی متحرک طریقہ جنگ کے نتائج کو ارفع واعلی تسلیم کر چکا ہے سیہاں آکر ضرور حیران ہوگا کہ حضور پاک متحرک طریقہ جنگ پر کس طرح شیارہ وگئے ، "امن لیندوں " کے خوب مرے ہوگئے ۔ انکو تو موقع مل گیا کہ دہ کہیں کہ حضور پاک مجبور تھے اور صرف مدافعانہ جنگ کو نہ تھی ہوں گیا۔ اور میارہ انجا کہ خواس سے جو چیس گے کہ بعد میں مدینہ مزرہ سے باہر جاکر حضور پاک نے جو جنگیں لڑیں ۔ کیاوہ مدافعانہ تھیں ، فار نین ایجنگ خندت کے خاص مطالعہ کی ضرورت ہے ۔ یہ کسی طرح بیٹھی یا کھوی مدافعانہ کار روائی نہ تھی ۔ یہ متحرک اور جارہ انہ وہ فاعی وارفع مظاہرہ کیا ، جس کی عشری تاریخ میں مثال نہیں ملتی ۔ اس لئے یہ عاج آگے چل کر عملی مثالوں سے لینا اس جائزہ کو بہتر طور پر ثابت کرے گا۔ اور عسکری تاریخ میں مثال نہیں عام آگے چل کر عملی مثالوں سے لینا اس جائزہ کو بہتر طور پر ثابت کرے گا۔ اور عسکری تاریخ میں مثال نہیں مثال نہیں عام آگے۔ عام آگے کی کہ " زمان و مکان " پر حاوی ہونے کا وہ اعلی و ارفع مظاہرہ کیا ۔ وہ اعلی و ارفع مظاہرہ کیا ۔ وہ اعلی و ارفع مظاہرہ کیا ۔ وہ اعلی و ارفع کیاں تابہ میں مثال نہیں مثال نہیں مثال نہیں مثال نہیں مثال نہیں مثال نہیں۔

امید واثق ہے کہ جنگ خندق کے سلسلہ میں قارئین اپنے پہلے تاثرات کو ضرور بھول جائیں گے۔ خندق یا وفاعی لائن یہ طریقہ کارجوآپ نے اپنایا کوئی قلعہ بند قسم کی جنگ بھی نہ تھی کیونکہ قلعہ بند جنگ کا رواج تو عام تھا اور پہودی بھی قلعوں میں رہ کر حضور پاک کے محاصرے میں آھکے تھے اور پھر قلعہ بند جنگ تو پندر ھویں صدی تک اپنائی جاتی ربی ۱۲۵۳ میں ترک سلطان محمد فاتح کے قسطنطیہ (استنبول) کے فتح کے وقت جو بے پناہ بارود کا استعمال ہوا ، تو اس کے بعد قلعہ بند جنگ ختم ہوئی ۔ حضرت سلمان فارسؓ نے جس خندق کا ذکر فرمایا تھاوہ خند قیں قلعوں کے باہر کھود ، دی جاتی تھیں اور دشمن کے حملہ کے وقت پہلے دشمن کو ان خند قوں اور رکاوٹوں کے ذریعے قلعہ پاشہر کی دیوار سے باہرر کھاجا تا تھا۔اور جب وشمن کا زور بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا تو لوگ قلعہ یاشہر کی دیواروں کے اندر پناہ لے لیتے تھے۔ ہر پرانے شہر کے گر دا اس قسم کی فصیل ہوتی تھی اور الیمی فصیلوں کے کچھ حصے ہمارے پرانے شہروں لاہور، بیثناور بلکہ چھوٹے شہروں جو دریا کے کنارے تھے مثلاخوشاب یا شاہ یور وغیرہ میں اب بھی موجو دہیں ، لیکن مدینہ منورہ کے گروتو کوئی الیبی فصیل نہ تھی کہ اس کے آگے خندق کھودی جاتی ۔ لیکن اگر خندق کے کھنڈرات کو عورے دیکھا جائے تو ایک فوجی ذہن کے سامنے کچھ اور راز عیاں ہوتے ہیں۔ کچھ مشاہدات آگے آتے ہیں۔ لیکن ایک پہلو واضح ہے ۔ کہ دراصل ایک تدبیراتی (Tactical ) خندق کھود کر حضور پاک نے جنگ کے طریقوں میں ایک اور طرز کا اضافہ کیا ، جس کو فوجی زبان میں دفاعی لائن کہتے ہیں اور آج کل بھی ہر فوج ایک دفاعی لائن کو جن کر اس پر مورجہ بند ہوتی ہے ۔ یہ مورچے زیادہ وقت ملنے پر بہت بہتر قسم کے بھی ہو سکتے ہیں ۔اور معمولی کھدائی کے بھی ، پھران مورچوں کے آگے ما ئن لگا کریا تاروغیرہ نگا کر اور قدرتی رکاوٹوں کو استعمال کرے یا دونوں قسم کی بینی قدرتی اور بناوٹی رکاوٹوں کو ملا کر ایک دفاعی۔ لائن ترجیب دی جاتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کی فرانس کی میجنٹ لائن اور جرمنوں کی سیکفرڈلائن اسی قسم کی بڑی مصبوط قسم کی وفاعی لائینیں تھیں ۔ ویسے چھوٹی سطح پرایک دریا یانہر کو بھی وقتی طور پرایک دفاعی لائن کے طور پراستعمال کیا جاسکتا ہے ۔جسیسا کہ لاہور کی تی آرتی کو ۱۹۷۵ء میں کیا گیا۔

بہر حال ہر الیبی دفاعی لائن پر پوزیشن لینا جنگ کی کوئی فیصلہ کن کارروائی نہیں مانی جاتی ، بلکہ یہ ایک وقتی کارروائی ہی ہوتی ہے ، کہ اس طرح آپ دشمن کو کچھ عرصہ کے لئے روک سکتے ہیں ۔اوریادر کھیں کہ یہ "کچھ عرصہ " بڑا اہم فوجی ٹکتہ ہے ۔ جس صاحب نے اپنی دفاعی لائن کو اس ٹکتہ کو سمجھ بغیر اپنایا ، وہ گھائے میں رہا ۔موٹے لفظوں میں یہ بات ذہن نشین ہونی چاہئیے کہ الیبی دفاعی لائن پر پوزیش لینا ایک بڑی فوجی تجویز کا حصہ ہو ناچاہئیے ، کہ بعد میں کیا کریں گے ۔جب تک یہ بات ذہن میں ہوسب ٹھیک ہے لیکن اگر ایسی لائن پر انحصار شروع کر دیا کہ ہمیں یہ بچالے گی تو یہ جنگ کے اصولوں کے بہت خلاف ہے ۔ پھر ہمارے آقا نے جو دنیا کے سپ سالاراعظم تھے ۔ایسی لائن کو کیوں اپنایا یہ معاملہ ایک مکمل فوجی تجزیہ ہے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ حدود و اربعہ کا جائز ہ خندت کے پورے حدود اربعہ کے مطالع کے بعد ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دفاعی لائن اور باتی ملی جلی کاوٹیس آپس میں کچھ اس طرح شیروشکر کی گئیں کہ اس ساری Sitting یعنی تجویز کو دیکھ کر انسان کی گئے سے جاتا ہے کہ یہ

کام دنیا کی کسی عظیم ہستی کی دوررس سوچ کا نتیجہ ہے۔ خندتی کھودنے کا مقصد صرف بچاؤ نہیں تھا، بلکہ مدسنیہ منورہ کو ایک السے دفاعی پوزیشن میں تبدیل کرنے کی ضرورت تھی، جہاں کم سے کم نفری کے سابھ وشمن پرکڑی نگاہ رکھی جاسکے ۔ دیکھ بھال ہوسکے ۔ اپنی فوجیں جگہ جگہ پر دیکھ بھال والے پوسٹ اور پکٹیں بناسکیں ، اپنے دستوں کو تعین کرنے میں آسانی ہو ۔ اور ریزرو دستے السے مقامات پر ہوں کہ وقت ضرورت وہ کسی طرف بھی حرکت کر سکیں ۔ دیکھ بھال کے لئے کچھ دستے ضرور استعمال کئے گئے لیکن طاقت کو اتنا بھی نہ پھیلایا گیا کہ وہ زیادہ متشر ہواور ہوقت ضرورت دشمن کے کسی ایک جگہ پر بڑے حملہ کا مقابلہ نہ کیا جاسکے ۔ خندق کے مکمل ہو جانے کے بعد مدسنیہ منورہ کے ایک دفاعی مستقر میں تبدیل ہونے کا فائدہ حضور پاک نے آئندہ کی مہمات میں اٹھا یا۔ اور خلیقۃ الاول کے زمانے میں عملی فو اندھ اصل کئیے۔ جس کا مختصر ذکر آگے نتائج کے تحت آتا ہے۔

خندق کا حدود اربعہ نقشہ دہم کی مدد سے مطالعہ کریں تو ظاہر ہوگا کہ خندق صرف شہر کے شمال کی طرف اور مغرب کی طرف کھودی گئی۔ مشرق میں شیخاں کی پہاڑی ہے لے کر بنو قریظہ کے علاقے تک جو جگہ ہے، وہاں سے لاوا نکلتا ہے اور بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں ۔ سابھ ہی کچھ کچور کے در خت اندرونی علاقے میں ہیں۔ جنوب اور جنوب مضرق میں جہاں پہلے بنو نضیر رہتے تھے وہاں پر کھجوروں کے باغ ہیں ۔ یہ سب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قار مین پر واضح ہو جائے کہ جنوب اور حسرت ن سے کسی بڑی تعداد کی نفری تملد نہ کر سکتی تھی ۔ گو یہ ظاہر ہے کہ حضور پاک نے اس علاقے میں دیکھ بھال کے لئے وستے یا مخبر ضرور متحین کئے ہوئی ۔ یعنی تنام اندرونی دفاع کی تجویزاتن پوشیدہ اور پردے میں تھی، کہ راوی یامورضین ، اس پر کچھ روشنی نہ ڈال سکے اور ہمیں جائزوں سے تمام تجاویز کا مطالعہ کر نا ہوگا۔ شمال کی طرف خندق شیخاں کی پہاڑی سے لے کر جبل بن عبید تک تھی ۔ اس پہاڑی می بھی کے آگے جو دو چھوٹے چھوٹے ٹیچوٹے ٹیلے اور شیکریاں ہیں وہ بھی خندق کے یتجھے چھوڑ دئیے گئے اور در میان میں ذباب کی پہاڑی سے بھی خندق آگے رکھی گئے۔ خندق کے حدد ق کے کر جبل کی پہاڑی سے بھی اس کی بہاڑی سے بھی سلہ کی بہاڑی سے بھی اس کی بہاڑی سے بھی اس کی بہاڑی سے بھی اس کی بہاڑی سے بھی سلہ کی بڑی بہاڑی سے بھی اس کی بہاڑی سے بھی اس کی بہاڑی سے بھی سلہ کی بڑی ہائے گئے ہوں دونوں طرف ہے لیکن اس کے کئی بازو ہیں اور فوجی کھاظ سے یہ بڑی اہم جگہ ہے ، جہاں کمانڈ پوسٹ یا ہیا کی ایم بھی ہو ۔ اور شاید بڑاہ ہیڈ کو ار ٹر بنا یا جاسکتا ہے ۔ الیے معلوم ہو تا ہے کہ ریزرودسے اور حق ہو اور شاید بڑاہ ہیڈ کو ار ٹر بنا یا جاسکتا ہے ۔ الیے معلوم ہو تا ہے کہ ریزرودسے اور حق ہو اور شاید بڑاہ ہیڈ کو ار ٹر بنا یا جاسکتا ہے ۔ الیے معلوم ہو تا ہے کہ ریزرودسے اور حق ہو اور شاید بڑاہ ہی کی وار ٹر بنا یا جاسکتا ہے ۔ اس معلوم ہو تا ہے کہ ریزرودسے اور حق ہو اور شاید بڑاہ ہیں اور بھوروں ہو ہو کے اس معلوم ہو تا ہے کہ ریزرودسے اور حق ہو ہو اور شاید بڑاہ ہو ۔

اہم زمین (Important Ground) جبل بن عبید کے سامنے ایک ٹید کے پاس سے خندق جنوب کی طرف مڑتی ہے اور تیج جبل بن عبید کے مغرب میں اس کے بالکل پاس سے گزرتی ہے۔ دفاعی لحاظ سے یہ بہت موزوں مقام ہے۔ اور آج کل کی فوجی اصطلاح "اہم زمین " کے زمرے میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے خندق کے اندرونی علاقہ سے بہت تھوڑی نفری یہاں کی دیکھ بھال کر سکتی تھی لیکن دشمن کو بہت بھیلاؤ کر نا پڑتا تھا۔ یہاں سے اپنے دستے آسانی سے باہر نکل کر خندق کے کسی حصہ پر حملہ آور دستوں کے بازو پر یااس کے پیچھ سے آکر جملہ کر سکتے تھے۔ یہی جگہ ہے ، جہاں خندق آج کل بھی کچھ موجو د ہے۔ اور وہاں پر سلطنت۔ عثما نیہ کے زمانے میں پانچ بھوٹی چھوٹی چھوٹی محبدیں بنادی گئیں اور وہ آج بھی وہاں موجو دہیں ، جہاں تجاج نفل اداکر کے اپنے دل کو تسکین ویتے ہیں۔ جو کچھ سننے میں آیا ، ایک مسجد وہاں بنائی گئی۔ جہاں حضور پاک خو د تشریف لے گئے اور اللہ تعالی سے دعا ما نگی کہ

مسلمانوں کو فتح نصیب ہو۔ دوسری مسجد جتاب سلمان فاری کے نام سے منسوب ہے۔ کہ آپ وہاں تعین رہے یا مشورہ کی وجہ سے ترکوں نے آپ کی یاد میں مسجد بنا دی ۔ دو مسجد یں جتاب صدیق اکٹر اور جتاب علی کے ناموں سے منسوب ہیں کہ شاید وہاں آپ تعین رہے ۔ اور پانچویں مسجد جتاب فاطمہ الزہرہ کے نام سے منسوب ہے کہ آپ شاید وہاں پر حضور پاک یا جتاب علی کیلئے کوئی کھانا وغیرہ لے کر گئیں ۔ ترک اہل مجبت ہیں ان کی مجبت ان کے چہروں پرسے پڑھی جاسکتی ہے۔ اور موجودہ مسجد نبوی چونکہ انہوں نے بنوائی تو مسجد کے کوئے کو نے اور چھر پھراور بنانے کی کہانی سے ترکوں کے اہل مجبت ہونے کے شبوت اور حضور پاک اور صحابہ کرام کے عشق میں ڈوبے ہونے کے اثرات نظر آتے ہیں: ۔ ہائے افسوس!

عشق کی تینے حکر دار اڑالی کس نے علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساتی ! (اقبال )
مغرب کے علاقے کی خندق کے کچھ حصے کے لیے سلہ کی پہاڑی بھی اہم ہے اور اس کے کچھ بازو جبل بی عبید کے مشرق تک
کھیلے ہوئے ہیں ۔ مغرمی جصے کی باتی خندق ، مدینے مغررہ کے اس زمانے کے آباد شہر کے جنوب مغرب تک تھی لیکن اب اس کو
صحح طور پر ڈھونڈ نامشکل ہے ۔اس عاجز نے فاروق کھتیج کی مددسے سارے مدینے مغورہ کا حکر لگایا۔ اور خندق کا جو تصور کتابوں کے
ذریعہ سے ذہن میں تھا۔ اس کو زمین پر جگہ بجگہ " پکھایا " ۔ ہمراونچ مقام پر کھڑا ہو کر دفاع اور دفاعی لائن کا بار بار جائزہ لیا ، تو جو
نتائج سامنے آئے وہ کچھ اس طرح ہیں ۔

وفاعی لائن اب خندق کا دفاع لائن کی حیثیت سے مطالعہ کریں تو آدی حیران ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں اتنااعلی دفاع اپنایا گیا۔ اندر جگہ جگہ اونچی جگہیں تھیں جہاں پر دیکھ بھال والے دستے رہ سکتے تھے اور کچھ مقامات اوپی یا پکٹ کے طور پر استعمال کے جانے تھے۔ چھوٹے چھوٹے ہیڈ کو ارٹر بھی جگہ جگہ بنائے جاسکتے تھے۔ حملے کا زیادہ خطرہ شمال یا شمال معفرہ سے تھا اور خندق کے چھے ان چھوٹے چھوٹے بہیڈ کو ارٹر بھی جگہ جگہ بنائے جاسکتے تھے۔ اگر دشمن کی جگہ سے خندق پار بھی کر لیتا تو خیلوں کے پیچھے ان چھوٹے چھوٹے بہیاڑوں کے سلسلوں کے بہت زیادہ بازو تھے۔ اگر دشمن کی جگہ سے خندق پار بھی کر لیتا تو خیلوں کے پیچھے ان چھوٹے چھوٹے بہاڑوں کے سلسلوں کے بہت زیادہ بازو تھے۔ اگر دشمن کسی جگہ دوا ایس بھی دفاع لائن میں جو ذرا اوز جاری دواری دفاع لائن میں بو ذرا سے بازو ایک برہو اور اس کا کوئی بازوخواہ دشمن کی طرف نظاہوا ہو خواہ اپنی طرف ہو تو وہ فوجی لحاظ سے بہت اہم ہو تا ہے۔ اس کی فوجی نوعیت کا اندازہ ، وقت ضرورت یا خاص کر جنگ میں اور زیادہ عیاں ہو تا ہے اور خاص کر اگر کسی خبر کے اوپر پوزیشن ہو تو الیے بازو بڑے کا آند اور ضروری ہوتے ہیں۔ وور نے تھ علاقے میں پوزیشن محدود ہو کر رہ جاتا ہے اس لیے اگر بازو میہ تو تو بناوٹی بازو بنائے جانے چاہئیں۔ بہر حال بات ان بازووں کی ہور ہی تھی جو مد نیے مغورہ کی دفاع لائن میں اہم کر دار ادا کرنے والے تھے باتو وہ باتیں بو چھی کہ تجویزاور Opration ہیں۔ جند اشارے ہیں اور باقی باتیں تو تھی حالت شامین ہیں۔ جم ممکنات کے طور پر بحث میں لا سکتے ہیں۔ اور یہ گزارات ہو چھی کہ تجویزاور Opration کئی ہور بھی میں بھی بہت کم باتیں لوگوں کے سامنے آئیں۔

خندق کی تجاویز کین ابھی تو ہم نے یہ تجزیہ بھی کرنا ہے کہ حضور یاک نے اپی متحرک جنگ کو حکمت عملی کو اور

حران کن کارروائیوں کو ایک "ساکن" جنگ میں کیوں تبدیل کر دیا۔ جنگ کی حکمت عملیوں اور تدبیرات میں کبھی کوئی لفظ یا حرف ، حرف آخر نہیں ہو تا۔ مشہور ہے کہ دشمن کے ارادوں کے ممکنات کے طور پر اگر آپ نویا وس تجاویز تصور کریں تو دشمن ایک گیارہویں تجویز اپنائے گاجو آپ نے کبھی بھی نہ سوچی ہوگی۔ تو ان تجاویز کو ان سوچوں کے تحت پر کھنا ہوگا۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ ساکن دفاع میں کئ نقص ہوتے ہیں اس لئے حضور پاک نے بتنگ احد کے وقت الیما دفاع نہ اپنایا۔ کیونکہ اس طرح فیصلہ جلدی نہیں ہوتی اس کن دفاع میں کئ نقص ہوتے ہیں اس لئے حضور پاک نے بتنگ احد کے وقت الیما دفاع نہ اپنایا۔ کیونکہ اس طرح فیصلہ جلدی نہیں ہوتی اور دفاع کرنے والے کے ہاتھ میں پہل کاری نہیں ہوتی ۔ اس لیے وہ فیصلہ پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتا ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ کتنا طول بکڑے گیا۔ ایک معاملہ بالکل ظاہر تھا۔ شوال کے وسط سے پہلے دشمن کا مد سنے منورہ پہنچنا مشکل سے تھا کہ جج کاموسم اور وقت آنے والا تھا اور لوگوں کو سارے سال کا گزارہ اس کمائی پر کرنا ہو تا تھا جو وہ جج کے موسم میں کماسکتے تھے ۔ قریش کو تو یہ خیال ہوگا کہ لاؤلٹنگر اور عرب کی متحدہ کمان اس دفعہ احد یا بدر کی قسم کی کوئی لڑائی زیادہ سے زیادہ ایک آدھ دن لڑکر اور مسلمانوں کو شکست دے کر شوال کے امیر نہ تھی آخری ہفتہ یا ذی قعد کے پہلے ہفتہ والیں کہ مدر میں تاب حضور پاک نے دہ کھی کر دیا جس کی دشمن کو امید نہ تھی

حران کن کارروائی بشک ساکن دفاع میں یہ نقص ضرور ہے کہ وہ " کچھ عرصہ " کے لیے تھم سکتا ہے تو یہ عرصہ بھی حضور پاک کو معلوم تھا ، اس لیے خندق کی کھدائی اور دفاع کا طرزاور رسد وسامان کا بندوبست البیباضرور کیا ہوگا کہ کم از کم ایک دو ماہ محاصرہ کی حالت میں گزار دیں ۔لیکن اگر نقشہ دہم کو عور سے دیکھاجائے تو یہ کوئی محاصرہ کی شکل بھی مذتھی ۔حضورً پاک ے آدمی کسی وقت باہر جاسکتے تھے اور مسلمانوں کی مرضی کے آدمی کسی وقت باہرے اندر آسکتے تھے۔وشمن کے لیے یہ ناممکن تھا کہ اس یورے گول حکرے پھیلاؤ کو باہرہے کوئی ناکہ بندی کر سکتا۔ پھر پھیلاؤا تناتھا کہ حضور پاک کے لشکر کو ساکن رہنے کی بھی ضرورت نہ تھی اور ضرورت کے مطابق کسی جگہ اکٹھے ہو سکتے تھے اور اٹکا کوئی گروہ اپنی مرضی کے وقت ، اپنی مرضی کی جگہ سے باہر نکل کر دشمن کے کسی گروہ پر شبخون مار سکتا تھا۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ پر ضرور سوچی گئی ہوں گل ۔اور دشمن اگر محاصرہ نہ اٹھالیتا، تو حضوریاک ضرورالیی کارروائیاں کرتے، کہ تمام تجویزالیے طور طریقوں کے اپنے اندر پنہاں کئے ہوئے تھی۔تویہ دفاع ساکن ضرور تھا، کہ دفاعی لائن تھی ۔لیکن متحرک بھی ہو سکتا تھا۔اس لئے جنگ خندق کے وقت بھی حضوریاک اپنے اصلی طریق کار یعنی متحرک طرز جنگ کے اصول کو قربان کرنے کو تنیار مذتھے ۔اوریہی ہمارے لئے بڑا سبق ہے کہ حرکت میں برکت ہے۔ استنقامت فی المقاصد لین اصل بات مقصدی ہوتی ہے، کہ حضور پاک کے سامنے مقصد کیاتھا اور وہ مقصدیہ تھا کہ دشمن بے نیل ومرام واپس لوٹ جائے۔اب دشمن زیادہ نقصان کراکے واپس جاتا ہے تو یہ ایک انعام یا بونس ہے اور اگر دشمن کا نقصان کم ہوتا ہے، تو انعام ذرا کم رہالیکن اصل بات وشمن کے بے نیل ومرام واپسی ہے بینی وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو۔ اور اس میں مسلمانوں کی کامیابی ہے کہ ان کا مقصد یورا ہو گیا ۔ استقامت فی المقاصد کو پچیویں باب میں قرآن پاک کے حوالوں ہے ایک اصول جنگ کے طور پر پیش کیا گیا ہے ۔ حضوریاک کے سامنے کچھ فوری مقاصد تھے اور کچھ دور رس مقاصد ۔ بیہ

ا کی فوری مقصد تھا، کہ ایک بڑے دشمن کو ناکارہ کرنے کی راہ نکالی جارہی تھی۔اگر ہم حضور پاک کی زندگی یا سنت سے تمام مقاصد کے عملی پہلوؤں میں جائیں اور ساتھ ساتھ تبھرہ بھی کرتے جائیں، تو یہ ایک الگ کتاب کا مضمون ہے۔لین اس عاجز ک سامنے بھی یہ ضرورت ہے، اس وجہ سے تمام اسباق ساتھ ساتھ بیان کئے جارہے ہیں۔کہ اس طرح قوم کے کئی اختلافات بھی ختم ہو سکتے ہیں۔

ممکنات اور پہم طریقہ اب ذراان ممکنات کاجائرہ بھی لیں کہ کیا حضور پاک کوئی اور طریقہ کاریا بہم طریقہ اختیار کر سکتے تھے ؟ کہ یہ مقصد جلدی حاصل ہو جاتا ؟ " تو اس کاجواب یہ ہے کہ اول تو و شمن کی تعد داد کا میجوا ندازہ نہ ہو سکتا تھا اور وشمن کے تین گروہ تھے ، جو اپنے اپنے کمانڈروں کے ہاتحت لاتے ۔ پھر ایک چو تھا گروہ بھی مدنیہ منورہ میں موجود تھا لیبنی ہہودیوں کا قبیلہ بوقر ینظہ ۔ یہ گروہ کسی وقت جتگ میں شریک ہو سکتا تھا اور الیب بعد میں ہوا بھی ۔ یہی نہیں بلکہ مدینہ منورہ اور حضور پاک کے بخو تھا کہ منا موجود تھے ، جو مدینہ منورہ کے اندر رہ کر اپنے بال پچوں کی وجہ سے حضور پاک کے لشکر میں شامل رہ اگر جنگ باہر رہ کر لڑی جاتی تو ان لوگوں کی جتگ میں شمولیت کا کچھ بجروسہ نہ تھا ۔ اب یہ تو ناممکن تھا کہ تمام وشمن ایک جگ سے حملہ کرتا ۔ تملہ بھی الگ الگ گروہوں نے کرنا تھا اور ان کی سمتیں بھی مختلف ہو تیں تو حضور پاک کو اپنے لشکر کو بھی کو روس میں تقسیم کرنا پڑتا اور ہر گروہ کے ساتھ آپ موجود ہو کر جنگ کی نیفی شامی بھی نہ کرسکتے تھے ۔ کہ کس جگہ جنگ کیا خواس میں تقسیم کرنا پڑتا اور ہر گروہ کے ساتھ آپ موجود ہو کر جنگ کی نیفی شامی بھی نہ کرسکتے تھے ۔ کہ کس جگہ جنگ کیا ہوتھ میں نہ آتی ۔ اور اس طرح ہر گروہ و یا لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ ہے فکل کر مقابلہ کرنے ہوگی پہل کاری آپ کو باتھ میں نہ آتی ۔ اور اس طرح ہر گروہ یا لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ ہے فکل کر مقابلہ کرنے ہوگی کہا کہ کاری آپ کے خند آتی کھدوا کر اس قسم کی تیاری کی ۔ اب تک تینوں بڑی دفاع بحقوں میں حضور پاک متحرک بھی رہے ۔ اور طاقت کو بھی متشر نہ کیا۔ بلکہ اپنی مشی میں رکھا ۔ بہی ہمارے لئے خاس تو یہ ہو کہ آپ آستہ و دنیا کے فیج کرنے والوں کی متشر نہ کیا۔ بلکہ اپنی مشی میں رکھا ۔ بہی ہمارے لئے باسبق ہو اور اصل بات تو یہ ہے کہ آپ آستہ و دنیا کے فیج کرنے والوں کی متشر نہ تھے۔

خوندق کی تیاری جنانچہ دشمن کی متوقع آمد سے تھوڑاء صد پہلے خندق تیار ہو چکی تھی۔ زمین پرآپ نے اپنے دست مبارک سے اس کی حدود کی نشاند ہی فرمائی اور یہ فیصلہ ہوا کہ خندق تقریبا پانچ گز گہری اور تقریب اتن ہی یااس سے کچھ زیادہ چوڑی ہوگی ۔ دس دس صحابہ کی ٹولیاں بنائی گئیں اور ہر گروہ کو تقریباً دس گز لمبی خندق کھودنی ہوتی تھی ۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خندق کی لمبائی تقریباً تین ہزار گز ہوگی کیونکہ تین ہزار حضور پاک کے رفقا، نے اس انو کھے منصوبے پر بیس دن کام کیا ۔ کچھ صاحبان کے حساب سے خندق نو ہزار گز لمبی تھی اور چھ دن میں تیار ہوئی ۔ اگر مدینہ منورہ کا سار معفری حصہ شامل کیا جائے تو خندق کی اتن لمبائی ہو سکتی تھی، لیکن یہ کام چھ دن میں نہیں ہو سکتا۔ وقت ضرور زیارہ خرج ہوا ہوگا ۔ سارا کام نہایت رازداری سے کیا گیا کہ دشمنوں کو اس کی خبر نہ ہو اور عام دنیاوی فوجوں میں جو مثال مشہور ہے کہ " لیسنیہ بہاؤخون ، پچاؤ" وہ مثل یہاں بھی

نقشه وبهم



پوری ہورہی تھی ۔ یہ بیس ون کالگاتار کام دنیا میں سخت کوشی کی ایک عظیم مثال ہے ۔ حضور پاک بنفس نفیس کام میں شرکت فرماتے تھے اوراس دوران آپ نے صحابہ کرام کو دین حق کی کچھ جھلکیاں بھی دکھائیں جن کا بیان دلچپی سے خالی نہ ہوگا۔
وین حق کی چھلکیاں سید نا عبداللہ بن رواحہ کی ایک چھوٹی بھانجی پر حضور پاک کی ایک دن نظر پڑگئی ، جو کچھ کھجوریں اٹھائے خندق کے علاقے میں آئی ۔ حضور پاک نے بیار سے پوچھا کہ " بیٹی کیااٹھائے ہوئے ہوئے ہو ، چھ نہیں دیتی " یہ سن کر پچی اٹھائے دی ہیں کہ ابو اور ماموں جان کو دو ہر کے کھانے کے لیے دے آؤں " حضور پاک نے فرمایا " مجھے نہیں دیتی " یہ سن کر پچی حضور پاک کی طرف بڑھی ۔ سرکار دوعالم نے چادر بچا دی اور بچی نے اس پر کھجوریں ڈالنا شروع کر دیں ۔ رحمتہ للعلمین کو یہ نظارہ اتنا پیند آیا کہ رحمت ہی رحمت ہو گئی ۔ حضور پاک نے آواز دی ۔ "آؤ مسلمانو! کھجوریں نوش فرماؤ ۔ صحابہ آتے جاتے تھے اور گھجوریں کھارے تھے لیکن وہ ختم ہونے میں نہ آتی تھیں ۔

حضور پاک ئے جب ہمیں اس طرح عاجزہ پکھا، تو آپ کی رحمت جوش میں آئی ۔ پانی کا ایک گلاس منگوا یا اور اس پر کچھ پڑھکر پتھ پر حضور پاک ئے جب ہمیں اس طرح عاجزہ پکھا، تو آپ کی رحمت جوش میں آئی ۔ پانی کا ایک گلاس منگوا یا اور اس پر کچھ پڑھکر پتھ پر چند تھینئے پھینئے ۔ وہ پتھر بھس ہو گیا۔ انہی صاحب سے ایک اور روایت ہے کہ ان کی ایک چھوٹی می بکری تھی۔ خیال آگیا کیوں نہ کچھ جو کی روٹی پکا کر ایک شام حضور پاک کو گھر میں دعوت دیں ، تاکہ ہمارے لیے باعث برکت ہو ۔ بکری کو ذرج کیا اور بیوی لو کہہ آئے ، کہ آج رات سرکار دوعالم کی دعوت کریں گے۔شام کو جب کام ختم ہوا، تو حضور گوعرض کی کہ ہمارے گھر طعام کے لیے تشریف لے چلیں ۔ آپ نے جتنے صاحبان وہاں موجو دتھے سب کو دعوت دے دی ۔ اس کے بعد آپ بعناب جابڑے گھر آئے جو کچھ تیار تھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ آپ نے اس پر کچھ پڑھا اور پھر سب مہمان صحاب کرائم دعوت میں شریک ہو گئے اور کو گئے آور کھا تا تناول فرماتے دہے لیکن کھا ناسی کا اس طرح باقی تھا۔

حضرت سلمان فاریؒ سے روایت ہے کہ ایک پتھر کو توڑنے میں انہیں کچھ دقت ہو رہی تھی۔ حضورؒ پاک نزدیک ہی تھے وہاں تشریف لے آئے تو پتھر توڑنے والا دوان مجھ سے لے لیا اور اس پرچوٹ ماری تو روشنی ہی روشنی ہو گئے۔ بچر دوسری اور تعیسری دفعہ الیے ہی ہوا تو میں نے عرض کی " یا رسول اللہ یہ روشنی کسی تھی ؟آپ نے فرما یا "پہلی روشنی میں ان کو ملک یمن عطا ہوا۔ دوسری میں شام اور اس سے مغرب اور تعیسری میں مشرق ۔

ان جھکیوں کے ذریعہ سے یہ باور کرایاجارہا ہے۔ کہ آپ نے اپنے غلاموں کو عین اس وقت ان کے شاندار مستقبل سے آگاہ کیا۔ جب عرب کی متحدہ کمانڈ باطل کی شکل میں حق کو مٹانے کیلئے رواں دواں ہونے والی تھی۔ یہ تھی سرکار دوعالم کی اپنوں پر شفقت اور جمال کی جھکییاں۔ حضرت عثمان کی خلافت میں جب فتوحات میں بہت زیادہ عروج ہوا۔ تو جتاب ابو ہریرہ فرما یا کرتے تھے "بخداجو ملک اب فتح ہورہ ہیں ان کی کنجیاں ہمارے آقا محمد مصطف کو پہلے سے عطاہو چکی تھیں "۔ پیسیٹ پر پہتھر ہمارے ہاں ایک روایت ہے اور کہانی بڑی ما ہے کہ ایک صحابی بھوک سے بے تاب تھے اور انہوں نے اپنے پیسیٹ پر پہتھر ہمارے ہاں ایک روایت ہے اور کہانی بڑی ما ہے کہ ایک صحابی بھوک سے بے تاب تھے اور انہوں نے اپنے

پیٹ پر پتھر باند ھے ہوئے تھے ۔ انہوں نے اپن حالت حضور کو بتائی ۔ تو حضور پاک نے ان صحابی کو اپنا پیٹ و کھا یا۔ کہ انہوں نے پیٹ پر دو پتھر باند ھے ہوئے ہیں ۔ اب جو لوگ اس کہائی کے راوی ہیں یا جنہوں نے اس روایت پر بقین کر لیا ، وہ اپن طرف سے حضور پاک کی شان کو سمجھ سکا ہے تو تھے اس روایت پر کئی وجو ہات سے حضور پاک کی شان کو سمجھ سکا ہے تو تھے اس روایت پر کئی وجو ہات سے شک ہے ۔ اول اگر کوئی صاحب ، ہمارے آقا کو اپن تکلیف بتا تا تو رحمۃ للعالمین کے بائے اس کے کہ اس کی تکلیف کو دور فرماتے اس کو اپن تکلیف سے کسے آگاہ کرتے ۔ دوم آگر خند تی کھودتے وقت مدینے مؤرہ میں انارج کی اتنی زیادہ کی تھی ۔ تو آگ ون کینے کا ٹی سے کئی مورخ نے انارج کی گئی یا بن سعد میں سے کسی مورخ نے انارج کی کی یا دن کسے کائے یا محاصرہ کے دوران کیا کھاتے پیٹے رہے ۔ علاوہ ازیں ابن ابحق ، یا ابن سعد میں سے کسی مورخ نے انارج کی کی یا فاقوں کا ذکر نہیں کیا ۔ لین حیرائل کی ہے کہ انہیں جناب جائز بن عبداللہ کی ایک روایت ہے جو بخاری شریف اور ابن اسحق دونوں میں موجود ہے ۔ اور دہ یہ ہے کہ ہم جب زمین کھودر ہے تھے تو اتفاقاً ایک سے ترمین نکل آئی ۔ حضور پاک سے جا کر عرض کی تو آپ میں موجود ہے ۔ اور دہ یہ ہے کہ ہم جب زمین کو دمین پر کہ اور آپ کے پیٹ پر پتھر بند ھے ہوئے تھے ۔ تین دن تک ہم بی ابن کو دور کئے دیتا ہوں " بیتا نی حضور پاک نے زمین پر کدال ماری ، تو کدال مارتے ہی وہ زمین نرم ہوگئ " ۔

تبھرہ اب قارشین اس صدیت مبارکہ کا بجتاب جابڑے جہتے بیان سے موازند کریں کہ وہاں بھی زمین سخت تھی اور پانی منگا کر زم کی ۔ اور یہاں کر ال سے نرم کی ۔ بہرحال زمین کو نرم کر دیا۔ خواہ ہاتھ کے اشارے سے ایسا کرتے ۔ باتی بات اضافی معلوم ہوتی ہے ۔ کہ بہتاب جابڑ نے جو حضور پاک کی وعوت کی ، اسکے لئے یہ راہ اٹکا گئی کہ حضور پاک یا صحابہ کرام تین دن سے بھو کے تھے ۔ اب کام کرتے وقت پیٹ پر چھر باندھ لینے سے کوئی راحت نہیں چھے سکتی ۔ ممکن ہے کہ یہ کوئی محاورہ ہے ۔ کہ وقتی طور پر کھانا کھانے کی بجائے " پیٹ پر چھر" باندھ لیا۔ کہ سارا دن کام میں معروف رہے اور کھانے کا بوش نہ تھا یا وقت نہ تھا ۔ اور شام کو جا کر کھانا کھانیا ۔ بے شک بمارے آق نے جان ہو جھر کر اچھے کھانوں یا زیادہ کھانوں کی نسبت معمولی کھانے اور قناعت کو کر جا کہ کہ کہ ان کہ اور اس میں مقصد یہ تھا کہ آدمی نفس کے غلام نہ بن جائیں ۔ لیمن ناداری والی کوئی بات نہ تھی ۔ آپ ٹگاہ کرتے تو کھانے ختم ہونے کو نہ آتے ۔ اور اس وجہ سے پہلے دوروایت کسمیں ہیں کہ رحمت ہی رحمت ہوگئی ۔ جہاں تک حضور پاک کی اضافے ختم ہونے کو نہ آتے ۔ اور اس وجہ سے پہلے دوروایت کسمیں ہیں کہ رحمت ہی رحمت ہوگئی۔ جہاں تک حضور پاک کی مطالعہ ہے تو یہ خسور پاک کے شان میں نظر آتی ہے۔ اور اس عاج کے عملی مطالعہ سے یہ سب کچھ میرا اند کھانا یا بلانا ہے " ۔ قارشین! اگر یہ عاج کہ میرے ایمان کا حصہ ہے اور یہ چیزاس عاج کے حضور پاک کے شان میں نظر آتی ہے۔ اور اس عاج کے عملی مطالعہ سے یہ سب کچھ عبل ہوا۔ لیکن اگر کوئی صاحب یہ بات تسلیم نہ کریں ، تو یہ عاج بحث نہ کرے گا۔ یہ ای ای قسمت اور اپنے اپنے " برتن " کی

اقبال اکس کے عشق کا یہ فیض عام ہے دومی فنا ہوا۔ عشی کو دوام ہے (اقبالؒ) حصنورؓ پاک کی جنگی مجویز ہمارے مورضین حضور پاک کی تجویز، اور نفری کی بانٹ کا بالکل دصندلا ساخا کہ پیش کرتے ہیں۔ شاید وجہ یہی ہے کہ بہت زیادہ پوشیدگی تھی یا دفاعی طرز پر" پردہ "تھا۔اور تجویز کے کئی پہلو عام لوگوں سے پوشیدہ ہی رہے۔اور پوری تجویز، ان صحابہ کرامؓ کو معلوم تھی، جو کسی دستے کے سربراہ تھے۔وفاع میں اکثراب بھی الیسا ہی کیا جاتا ہے بہرحال کچہ پہلو، بعد کے واقعات سے واضح ہیں ۔عور تیں اور بچ شہر کے اندر پحند محفوظ قلعوں یا قلعہ بنا مکانوں میں چلے گئے ۔عام صف بندی سلہ کی پہاڑی کو پشت پر رکھ کرکی گئ ۔ بنو قریظ کی غداری کا ڈر تھا۔اس لئے حضرت سلمہ بن اسلم دو سو آدمیوں کے ساتھ متعین کیے گئے کہ ادھر سے حملہ نہ ہونے پائے ۔البتہ کچ صاحبان کو مختلف مقامات پر دیکھ بھال کے لیے بھی مقرر کیا گیا، بلکہ آپس میں را لطبے گئے کہ ادھر سے حملہ نہ ہونے پائے ۔البتہ کچ صاحبان کو مختلف مقامات پر دیکھ بھال کے لیے بھی مقرر کیا گیا، بلکہ آپس میں را لطبے اور مدینے منورہ کا وارد میٹ داراور گئتی دستے رات کو بھی چو کئے رہ کر مدینے منورہ کا گئے تھے ۔ابن سعد کے مطابق رات کو پاس ورڈ PASSWORD بھی استعمال ہوتا تھا اور جنگ کے دوران ایک پاس ورڈ "حمیم لاینصون " نے آپس میں مسلمانوں کو ایک جھرپ سے بچالیا، گو چند آدمی زخی ضرور ہوئے۔

ہماری موجو دہ تاریخوں کا یہ افسوسناک پہلو ہے کہ اسلام کے فن سپاہ گری ، فوجی حکمت عملی اور بحثگی تدبیرات کا تجزیہ تو بری بات ہے ، جنگ میں اپنائے گئے طریق کار کی وضاحت بھی نہیں کی گئی اور پچھے دوسوسالوں سے تو ہمارے مورخوں نے تاریخ اسلام کو الف لیلی کی کہا نیاں بنا دیا ہے ۔ فوجی کہا نیوں کا صرف معجزہ والا پہلو بیان کیاجاتا ہے اور اس طرح عسکریت جو دین اسلام کی روح تھی وہ اسلام سے نکلتی جا رہی ہے اور اسلام دین کی بجائے مذہب بن رہا ہے ۔ بینی صرف بے جان فلسفہ باتی رہ جاتا ہے ۔ کہ یہ ایمان وعقیدہ ہر کسی کا اپنا ذاتی معاملہ ہے اور مغربی باطل فلسفے ہمیں اس راہ پرلگاتے ہیں ۔ اس لیے یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے ، کہ اسلام کی اس اجتماعی روح کو پرانی تاریخوں کی کتابوں میں تلاش کیاجائے ۔

نئ بجلی کہاں ان بادلوں کے جیب و دامن میں پرانی بجلیوں سے بھی ہے جن کی آستین خالی (اقبالؒ)

انداز سے بہر حال اس عاجز نے حکمت عملی کی تو کچھ وضاحت کر دی ہے۔ لیکن تدبیرات پر مواد نہیں ہے ۔ اندازہ لگا یا جاسکتا

ہے کہ فوج کو دستوں میں با نثاہ وگا۔ اور ہر دستے کیلئے احکام واضح کئے ہوں گے۔ ضرورت کے مطابق نیزہ بردار، تلوار بردار، اور تیر۔

اندازوں کو الگ الگ جگہوں پر تعین کیا ہوگا۔ مورضین، وشمن پر پتحر برسانے کا ذکر کرتے ہیں۔ تو چند منجیقیں کسی آؤ کے پیچھے

ت دشمن کے متوقع پیش قدمی والے راستوں پر بالواسطہ پتحر برساسکتی ہوں گی، جس کو آجکل کی فوجی زبان میں الما الماد ور پر

fire کہتے ہیں۔ جس عظیم ہستی نے خندتی کھود کر زمین کا ایسا پتاؤ مد نظر رکھا، کہ جنگ خندتی کو ایک مثالی دفاع کے طور پر

عسکری تاریخ میں بہت اعلی وارفع مقام حاصل ہے، ان کی تدبیرات اور تجاویز بھی اپنی نظیر ند رکھتی ہوں گی۔ اور اس سلسلے میں

مزید مطالعہ کی ضرورت ہے۔ شاید سلطنت عثمانیہ کے مدینہ منورہ کے آخری گور نر جناب فخری پاشا کی یاداشتوں میں ایسا مواد

موجو دہو، کہ انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں مدینہ منورہ کا دفاع جنگ خندتی کے طور طریقوں پر کیا۔

د شمن کی ججویز **اور جائزہ** اہل مکہ اپنے حلیوں کے ساتھ ابو سفیان کی کمانڈ میں تھے۔عکر مہ بن ابو جہل ، عمرو بن عاص ، ضرار بن خطاب فہری ، جبیرہ ، نوفل اور عمرو بن عبد وغیرہ لشکر میں شامل تھے ۔خالد بن ولید کی شمولیت پراختلاف ہے ۔ قریش مکہ کے ہمراہ تین سو گھوڑے اور پندرہ سو اونٹ تھے۔ حلیفوں سمیت ان کی تعداد چار ہزار بتائی جاتی ہے۔ مکہ مکر مہ سے چلنے کے بعد مرانطہران کے مقام پرسات سو نفری کے ساتھ بنو سلیم بھی قریش کے ساتھ مل گئے۔ان کی سرداری سفیان بن عبدشمس کے پاس تھی۔جس کے بیٹے ابولاعورؓ بعد میں مسلمان ہو گئے اور صحابی ہیں۔

بنو غطفان کی سرداری ان کے چھوٹے قبیلہ کاسردار عینیہ بن حصن کر رہاتھا، جس کا ذکر چکھلے باب میں ہو چکا ہے۔ان کے پاس ایک ہزار او نٹ تھے۔لیکن نفری نہیں بتائی گئ جو کم از کم دوہزار تو ہوگی۔بنواسد، بنو غطفان کے حلیف کے طور پر آئے۔
ان کا سردار طلیحہ بن خویلد تھا۔لیکن نفری نہیں بتائی۔طلیحہ کا ذکر بھی تیر ہویں باب میں ہو چکا ہے۔ خیبر کے یہودی یعنی بنو نضیر علی بنان خطب کی کمانڈ میں آئے اور آگے کنانہ کی سرداری میں مدینہ منورہ کے بنو قریظہ کو بھی ساتھ ملالیا، جسکی تفصیل آگے آتی ہے

یہ تھے تین بڑے گروہ یعنی کفار مکہ ، بنو غطفان اور یہودی ۔اوران کے حلیفوں کا ذکر کر دیا گیا ہے ۔یہ بھی کہا گیا ہے کہ بنوانج اور بنو مرہ بھی دشمنوں کے ساتھ تھے ۔لین اس سلسلہ میں اختلاف ہے ۔ ممکن ہے کچھ لوگ کفار کے ساتھ ہوں ۔ ولیے بنوانج دل سے حضور پاک کے ساتھ تھے ۔تعداد کے بارے میں گزارش ہو چکی ہے کہ چو بیس ہزار تک بھی بتائی گئ ہے لین بنوانج دل سے حضور پاک کے ساتھ تھے ۔تعداد کے بارے میں گزارش ہو چکی ہے کہ پو بیس ہزار تک بھی بتائی گئ ہے لین ابن سعد کا دس ہزار کی تعداد کاجائزہ زیادہ صحیح معلوم ہو تا ہے ۔بعض روایتوں میں ہے کہ ابو سفیان تینوں فوجوں کا سپہ سالار اعلی بھی تھا ۔ لیکن واقعات اس کے شوت میں نہیں جاتے ۔ کہ آگے جائزہ آتا ہے کہ تینوں گروہوں کے پچ کوئی شبت قدر مشترک یہ تھی دوشمن کی کیا تجویز تھی اس سلسلہ میں بھی مورضین خاموش ہیں ۔باں البتہ اس زمانے بینی انہیو یں ۔ بیبو یں صدی کے ایک بڑے عالم اور بڑے مورخ صاحب جن کی سیرت کی کتاب کو بہت اونچا تجھاجاتا ہے ، وہ تین گروہوں کاذکر کرتے ہوئے اپنی طرف سے یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ تین گروہ مدینہ منورہ کے تین اطراف سے حملہ آور ہوگئے ۔ان صاحب نے نہ کبھی حملہ دیکھا نہ حملہ کو سیوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں

بے چارے کے حق میں ہے یہی سب سے بڑا ظلم بے پہا اگر فاش کریں قاعدہ شیر

بہر حال واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ وشمن کی تجویزاس کی طاقت ہی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ بنی غطفان اور یہوو، لیعنی خیبر کے یہودی اہل قریش کے لشکر کے ساتھ وہاں آگر مل حکے تھے جہاں کفار قریش کے لشکر نے جنگ احد کے وقت آخری کیمپ کیا تھا اور اب مد سنے منورہ پر چراحائی کی تجویزیں بن رہی تھیں ۔ ساتھ ہی یہودی سردار حیٰ نے بنو قریظ کو بھی ساتھ ملانے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی ۔ شروع شروع میں تو اسکو کامیابی نے ہوئی ۔ لیکن بعد میں وہ کامیاب ہو گیا ۔ مسلمان بھی با خبر تھے ۔ چتا نچہ حضور پاک نے انصار کے چیدہ سرداروں سعلا بن معاذ، عبداللہ بن رواحہ اور سعلا بن عبادہ وغیرہ کو بنو قریظہ کے پاس بھیجا ۔ لیکن وہاں تیور ہی بدلے ہوئے تھے ۔ اور بنو قریظہ کی اس شمولیت کے بعد کفار مد سنے منورہ پر ہلہ بولئے کے لیے بالکل میار تھے ۔ مناظت منہم کی تھی کہ پہل کاری قریش ہی نے کرنی تھی ۔ اب حضور پاک نے خندق کی حفاظت میں اس طرح سے کر رکھی تھی کہ دشمن آخری وقت تک اس انو کھ طرز عمل کو یہ شبچھ سکا ۔ معلوم ہو تا ہے کہ خندق کے علاقے میں اس طرح سے کر رکھی تھی کہ دشمن آخری وقت تک اس انو کھ طرز عمل کو یہ شبچھ سکا ۔ معلوم ہو تا ہے کہ خندق کی عفاظت میں اس طرح سے کر رکھی تھی کہ دشمن آخری وقت تک اس انو کھ طرز عمل کو یہ شبچھ سکا ۔ معلوم ہو تا ہے کہ خندق کے علاقے میں اس طرح سے کر رکھی تھی کہ دشمن آخری وقت تک اس انو کھ طرز عمل کو یہ شبچھ سکا ۔ معلوم ہو تا ہے کہ خندق کی عفاظت میں

سخت پہرہ تھا۔ کہ مدینے منورہ کے بہودی بھی یاخودآگاہ نہ تھے، یادشمن کو آگاہ نہ کرسکے ۔ لیکن معلوم ہو تا ہے کہ وہ دشمن کو اس سے شاید اس لئے بھی آگاہ نہ کرسکے کہ ان کا ارادہ غیر جا نبدارر بے کا تھا۔ لیکن باطل کے سامنے بھی کچھ مقاصد تھے ۔ لیکن جس خاص باطل کے بتام طرز عملوں میں ہمارے لیے بہت اسباق ہیں ۔ ظاہر ہے کہ باطل کے سامنے بھی کچھ مقاصد تھے ۔ لیکن جس خاص مقصد کے تحت وہ متحد ہوئے تھے ۔ وہ شبت مقصد نہ تھا بلکہ منٹی قسم کا مقصد تھا۔ یعنی مسلمانوں کو ختم کر تا ۔ آگے کیا ہوگا، وہ خود نہ جانتے تھے ۔ یہی وجہ ہے کہ بتام عرب قبائل اور گروہوں کو متحد ہونے میں پانچ سال لگ گئے۔ اسی وجہ سے بحثگ لڑنے کی خود نہ جانتے تھے ۔ یہی وجہ ہے کہ بتام عرب قبائل اور گروہوں کو متحد ہونے میں پانچ سال لگ گئے۔ اسی وجہ سے بحثگ لڑنے کی وہ کوئی ٹھوس تجویز نہ بناسکے ۔ ان کے مقابلہ میں گو مسلمان مٹھی بجر تھے لیکن ان میں مرکزیت تھی اور ان میں وحدت تھی ۔ ان کا مقابلہ الیک اللہ اللہ اللہ اللہ کو امت واحدہ کے طور پر صراط سنتھیم پر رواں دواں کر دیا تھا۔ تو انکے پاس لڑائی کی ایک تجویز تھی اور تیاری مکمل تھی ۔ اب بھان متی کا کنبہ ان کا مقابلہ صراط سنتھیم پر رواں دواں دور س وحدت کو بھول جگے ہیں ۔

آہ اس راز سے واقف نہ ملا نہ فقیہہ ۔ وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام (اقبالؒ) چنگ کی کارروائی اس جنگ کی کارروائی بالکل معمولی ہے ۔ حضور پاک کے سامنے ایک مقصد تھا ، کہ وشمن بے نیل ومرام والیس چلاجائے ۔ اس کے لیے آپ تیاری کر بچے تھے ۔ اور عمل آپ کو نظر آرہا تھا۔ بہرحال جیسا کہ نقشہ وہم پر قریش کی یلخار کا راستہ و کھایا گیا ہے ۔ اس طرف سے کھار نے مدینہ منورہ پر پلخار کی ۔ اور آگے جس اہم زمین کا ذکر ہم کر بچے ہیں وہاں مسلمان تیار پیٹھے تھے اور کھار جب خندق کے نزدیک پہنچ تو پتھ وں کی بارش ان کے سروں پر برسنے لگی ۔ لیکن وہ برجھتے آئے ۔ مسلمان تیار پیٹھے تھے اور کھار جب خندق کے نزدیک پہنچ تو پتھ وں کی بارش ان کے سروں پر برسنے لگی ۔ لیکن وہ برجھتے آئے ۔ فردیک سے تیر بھی بھی ہر رکاوٹ کو فائر سے جب انہوں نے اپنے اور مسلمانوں کے در میان ایک بہت بڑی رکاوٹ و یکھی ۔ موجو وہ جنگ میں بھی ہر رکاوٹ کو فائر سے دکاوٹ کو فرج موجو وہ نہ ہو ہو وہ نہ ہو ۔ اس کے موجو وہ بیاں ہر رکاوٹ البتہ وشمن کی تیزی کو ختم کر دیتی ہے اس کے طرز جنگ میں خلل ڈالتی ہے ۔ اس کی فار میشن ٹوٹ جاتی ہو اور وشمن کے جوانوں پر آسانی سے فائر کر کے ان کو برباد کیا جاتا ہے ۔ اور جنگ میں خلل ڈالتی ہے ۔ اس کی فار میشن ٹوٹ جاتی ہو اور وشمن کے جوانوں پر آسانی سے فائر کر کے ان کو برباد کیا جاتا ہے ۔ اور جنگ میں خلل ڈالتی ہے ۔ اس کی فار میشن ٹوٹ جاتی ہو اور وشمن کے جوانوں پر آسانی سے فائر کر کے ان کو برباد کیا جاتا ہے ۔ اور جنگ میں خلل کی جنگ میں بھی رکاوٹ کا شیخ استعمال فوجی فن کا ایک بہت بڑا مضمون ہے ۔

روایت ہے کہ پہلے دن وشمن نے رکاوٹ کو پار کرنے کیلئے ایزی چوٹی کا زور لگا دیا۔ کئ طریق کار اختیار کیے۔ کئ صلاح مشورے ہوئے ۔ لیکن وشمن کی ہر تجویز اور ہر عمل خندق کی پرلی طرف ختم ہوجا تا تھا۔ چنانچہ وشمن نے مدسنہ منورہ میں داخل ہونے کے اور راست ملاش کئے ۔ جاسوسی ذرائع استعمال کئے کہ مدسنہ منورہ کے اندر مسلمان کس طرح اور کس جگہ پو زیشن لیے ہوئے ہیں اور اسک ہودی وہاں تک پہنچ بھی گیا جہاں بچے اور عور تیں پناہ لیے ہوئے تھیں اور حضور پاک کی پھوپھی اور جناب زیر گی والدہ جناب صفیہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ جس میں ہماری عور توں کے لئے بھی سبق ہے۔ بہر حال مدینہ کا اندرونی دفاع اس کی والدہ جناب صفیہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ جس میں ہماری عور توں کے لئے بھی سبق ہے۔ بہر حال مدینہ کا اندرونی دفاع اس طرح " پردہ" میں تھا، کہ دشمن اس سلسلہ میں کوئی کھوج لگانے میں ناکام رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مور خین طرز دفاع پر روشن نہ

ڈال سکے ۔ دفاع کو "پردہ" میں رکھناآ جکل کی جنگوں میں بھی ہر سطح پر ایک ضروری عمل ہے لیکن الیبا دفاع جب کسی نہریا دریا کے کنارے ہو تو "پردہ" کے طریق کار مشکل ہو جاتے ہیں ۔ تو الیے حالات میں مشہور جگہ کے آگے متحرک جارحانہ کارروائیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اصول یہ ہے کہ دشمن کو اپنا دروازہ کھنگھٹانے کی کبھی اجازت نہ دی جائے اور یہی سبق آج سے چو دہ سو سال پہلے ہمیں ہمارے آقا سکھلا گئے ۔

کفار کی آخری کو مشتل جنانچہ جب اہل کفار کو مدینہ منورہ کی اطراف میں کوئی ایسی جگہ نظرینہ آئی ، کہ جہاں سے وہ اس دفاع میں شگاف پیدا کر سکیں ، تو باری باری ، ہرروزا میں جنرل کو مقرر کیا جاتا ، کہ وہ چیدہ فوج کے ساتھ کسی طرح خندق کو کسی جگہ سے پار کرے اور خندق کے پاروہ کچھ دیر کے لئے قبضہ کر سکیں ۔ جس کو آج کل کی موجودہ زبان میں Bridge خندق کو کسی جگہ سے پار کرے اور خندق کے پاروہ کچھ دیر کے لئے قبضہ کر سکیں ۔ جس کو آج کل کی موجودہ زبان میں اسلام اسلام اسلام کے ساتھ کی کھائی اور کوئی ایک آدمی بھی خندق کو پار نہ کر سکا ۔ آخر بینی کو شش کے بعد ایک ون چند سواروں کو لے کر عکر مہ بن ابو جہل نے خندق کے کچھ حصہ کو پار کر لیا لیکن وہ بری طرح آخر بینی کو شش کے بعد ایک ون پار کر لیا اس کے ساتھ ہی قریش کا مشہور پہلوان عمر بن عبدو بھی خندق کو پار کر گیا ۔ وہ جنگ بدر میں زخمی ہواتھا ۔ اور جنگ احد میں شرکت نہ کر سکا تھا ۔ اس نے اپن جنگی خواہش پوری کرنے کے لیے مبارزت طلب وہ جناب علی نے کس طرح اس کاکام تمام کیا یہ کہائی ہر مسلمان کو معلوم ہے ۔ باقی جب بھاگ رہے تھے تو حضرت عمر اور حضرت بر خوں سے ہلاک ہوئے ۔

والممیدی اب محاصرین کی نمام امیدین ختم ہوری تھیں۔ محاصرہ جتناطول بکڑتا جاتا تھا۔ کفار کی پریشانی بڑھتی جاتی تھی۔ دس ہزاریا اس سے زیادہ آدمیوں کی خوراک کا بندوبست کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ سردی کاموسم آرہا تھا۔ وہ لوگ باہر میدان میں پڑے تھے۔ وہ مدینیہ منورہ کے اندر جھانک بھی نہ سکے ۔ لیکن راتیں جاگ کر گزار نا پڑتی تھیں۔ کہ مسلمان اپنی مرضی کی جگہ سے فکل کر کسی مقام پر شبخون مار کرواپس آسکتے تھے۔ لیکن مسلمانوں نے اس وقت یہ کارروائی شروع نہ کی۔ صرف کفار کے ول میں ڈر پیدا کئے ہوئے تھے۔

و شخمن میں پھوٹ جناب نعیم بن مسعودا شجی نے حضور پاک کے اشار سے پر ڈلوائی ابن سعداورا بن اسحق دونوں کے مطابق جناب نعیم سی پھوٹ جناب نعیم بن مسعودا شجی نے حضور پاک کے اشار سے پر ڈلوائی ابن سعداورا بن اسحق دونوں کے مطابق جناب نعیم نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا۔اور ابو سفیان کو کہا کہ یہودی اپنے قلعوں میں چند گھوڑوں اور اونٹوں کو رکھنے کی اجازت دیں۔ کہ رات کو یہ جانور سردی میں ٹھٹھرجاتے ہیں اور زیادہ خراب موسم آنے والا ہے ۔ادھریہودیوں کو کہا۔ کہ ابو سفیان اور قریش جج کی وجہ سے کسی وقت محاصرہ اٹھا سکتے ہیں وہ اپنے کچھ آدمی آپ کے پاس پر غمال کے طور پر چھوڑیں۔ کہ اگر کفار قریش جلے گئے تو پیچھے مسلمان متہاری تکا بوٹی کر دیں گے ۔دونوں ضرور تیں صحح تھیں اور اتحادیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ السے معاہدے یا عمل مسلمان متہاری تکا بوٹی کر دیں گے ۔دونوں ضرور تیں صحح تھیں اور اتحادیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ السے معاہدے یا عمل کرنے پڑتے ہیں۔لیکن یہاں خود خرضی زیادہ تھی ۔نہ یہودی کفار قریش کے جانور اپنے قلعوں میں رکھنے کو تیار تھے نہ کفار قریش

اپنے آدی۔ ہودیوں کو یر خمال کے طور پر دینے کو تیار تھے، تو ہمان متی کے کنبہ میں پھوٹ پڑگئی۔
الحرب الخدعۃ ﴿ ہمارے کچھ مبھرین خاص کر ہر گیڈیئر گزار اتھراس کہائی کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ پھوٹ حضور پاک کی ڈلوائی ۔ان کے لحاظ ہے یہ قدرتی امر تھا۔ ہر گیڈیئر صاحب کی نیت پر کسی شبہ کی گنجائش نہیں کہ ان کے لحاظ ہے حضور پاک کی شان اتنی بلند ہے کہ وہ پھوٹ نہ ڈلواتے کہ یہ دھوکا تھا۔ یہ عاج ہر گیڈیئر گزار کے اس رویہ کی تعریف کرتا ہے۔ لین ساتھ گزارش شان اتنی بلند ہے کہ دہ پھوٹ نہ ڈلواتے کہ یہ دھوکا ہے یا لڑائی میں دھوکا دیا جاسکتا ہے۔ دھوکا ایک حمیان کن کارروائی ہیں ہو کہ ہوٹ نہ ذاور اوئی ہیں ہو اور یہ دفایا فریب نہیں اور نہ ہی دعدہ نطائی ہے۔ مقصد دشمن کو اس کے ارادوں میں ناکام کرنا ہوتا ہے۔ ایسا دشمن کو شمی کو اس کے ارادوں میں ناکام کرنا ہوتا ہے۔ ایسا دشمن کو اس کے ارادوں میں ناکام کرنا ہوتا ہے۔ ایسا دشمن کو اس کے ارادوں میں ناکام کرنا ہوتا ہے۔ ایسا دشمن کو اس کے ارادوں میں ناکام کرنا ہوتا ہے۔ ایسا دشمن کو اس کے ارادوں میں ناکام کرنا ہوتا ہے۔ ایسا دشمن کو اس کے ارادوں میں ناکام کرنا ہوتا ہے۔ ایسا دشمن کو اس کے ارادوں میں ناکام کرنا ہوتا ہے۔ ایسا دشمن کو اس کے ارادوں میں ناکام کرنا ہوتا ہے۔ ایسا دین دھا اور او چھے ہتھیاروں سے نہ بلکہ فوجی حکمت عملی ، تدبیرات ، اور ناس ایسا ہی نوجی ہتھیاں کر سکتے ہیں۔ کہ بتنگ میں چال ہوتی ہے۔ بیس کہ لڑائی اور عبت میں سب کچھ جائز ہے۔ اس لیے اگر مسلمانوں نے کفار میں پھوٹ ڈلوائی ، تو یہ بالکل اسلامی فوجی حکمت عملی کے مطابق ٹھیک تھا۔ اس سلسلہ میں مورضین نے جو مفصل کہانی بیان کی ہے دہ بالکل ٹھیک نظر آتی ہے۔ لیکن اگوئی اس کو نہ تسلیم کرے۔ تو یہ اختلاف نہیں ۔ بہت معمول بات ہے۔

قرآن پاک کی سورہ احزاب میں اللہ تعالی کے تشکروں کے علاوہ سخت آندھی اور ہواکا بھی ذکر ہے ۔جو اللہ تعالی نے کفار پر بھیجی اور جس کے اثرات سے کفار کھلے میدان میں سردی سے مصفر رہے تھے ۔قار مین! ذرااندازہ لگائیں کہ جو لوگ مدینہ منورہ کو تاخت و تاراج کرنے آئے تھے ۔وہ آخراس طرح دن، رات کیسے گزارتے سبتانچہ سب گروہ اب جنگ سے ہی چرارہ تھے ۔لیکن ابوسفیان ، اب کفار مکہ سے بردہ نہ رکھنا چاہتا تھا۔اس نے قریش کے سامنے آپس میں پھوٹ پڑنے اور موسم کی سنگی کا ذکر کر دیا ، کہ یہودی ان کے جانوروں کو اپنے قلعوں میں پناہ دینے کو تیار نہیں ۔ بلکہ الٹایر غمال کے طور پر آدمی مانگ رہے ہیں ۔اب یہ آومی کس قبیلے سے دینے جاتے اور کن لوگوں کو قربانی کا بکر ابنا یا جاتا سہتانچہ ابوسفیان ، او نٹ پر سوار ہو کر یہود کو بنائے بخر اہل مکہ کو ساتھ لیتے ہوئے وہاں سے چل پڑا ۔ مور خین نے اس نظارے کی پوری تصویر تھینچی ہے کہ ابوسفیان نے اونٹ پر سوار ہو کر اعلان کیا کہ اس موسم میں یہاں محمر بنا مشکل ہے ۔ ہم جارہ ہیں ۔اس دفعہ یہ بھی نہ کہا کہ بھر کب آئیں گے یا مقابلہ کیسے رہا۔ پس اوٹ میں کا رخ تبدیل کیا اور چل پڑا۔اس کے ساتھ والے بھی بخیر کسی ترتیب کے چل پڑے ۔ یہ دیکھ کر بو خطفان اکھ کھڑے ۔ او فغرہ تی جزبوں نے بنو قریظہ کو اپنے ساتھ ملایا تھا۔جب باتی سب لوگ علی گئو جی اور بنو قریظہ کے لوگ بھی وہاں سے اکھ کو تھوڑ کہ میوان بھگ کو چھوڑ نے لگ گئے ۔ تو وہ چند کون تھے ،وہ حی اور غرق بیا کہ بھر کو بی تو تین کون تھے ،وہ حی اور بنو قریظہ کو لوگ بھی وہاں سے اکھ کو تھوڑ کر میدان جنگ کو چھوڑ نے لگ گئے ۔ تو وہ چند کون تھے ،وہ حی اور بنو قریظہ کو لینے ساتھ ملایا تھا۔جب باتی سب لوگ علی گئو تو جی اور بنو قریظہ کے لوگ بھی وہاں سے اکھ کو

واپس اپنے قلعوں میں طلے گئے ۔ کہ اب وہاں اکیلے بیٹھ کر کیا کرتے سیہ محاصرہ بیس سے بائیس دن تک رہا ۔اور کفار کیلئے نتیجہ صفرتھا۔

تعاقب اور مخبری حضور پاک نے حضرت زبیر کو ایک دستے کے ساتھ روانہ کیا کہ دشمن کے بارے میں پوری تسلی کر کے انہوں نے کافی دور تک دشمن کے حالات کا مطالعہ کیا وہ اس طرح بھا گئے جا رہے تھے کہ حضرت زبیر کے لئے ان کا تعاقب کر کے معلومات حاصل کرنے مشکل ہوگئے ۔ بہرحال حضور پاک کی جب ہر طرح سے تسلی ہوگئ کہ دشمن کے واپس آنے کی امید نہ تھی تو پھر دفاعی لائن سے آہستہ آہستہ فوج کو آرام کرنے کی اجازت دے دی ۔ لوگ تھے ہوئے تھے ، اور جو فارغ ہو جا تا تھا وہ ہتھیار کھول دینا تھا۔ لیکن حضور پاک نے ہتھیار نہ کھول دینا تھا۔ لیکن حضور پاک نے ہتھیار نہ کھولے ۔ بہتنگ ابھی ختم نہ ہوئی تھی ۔ یہ کہانی اگلے باب میں پڑھیں ۔ فرآن پاک میں سورۃ احزاب کے علاوہ سورۃ نور اور سورۃ نسا فرآن پاک میں سورۃ احزاب کے علاوہ سورۃ نور اور سورۃ نسا میں بھی اس جنگ کے سلسلہ میں کچھ اشارے موجو دہیں ۔ علاوہ بخاری شریف میں تین احادیث مبارکہ ہیں اس جنگ کے سلسلہ میں کچھ اشارے موجو دہیں ۔ علاوہ بخاری شریف میں تین احادیث مبارکہ ہیں اس جنگ کے سلسلہ میں کچھ اشارے موجو دہیں ۔ علاوہ بخاری شریف میں تین احادیث مبارکہ ہی حالت اب بتلی ہو چکی تھی ۔ تبیری حدیث مبارکہ کا تعلق بہو جکی تھی ۔ تبیری حدیث مبارکہ کا تعلق بہو جگی تھی ۔ تبیری حدیث مبارکہ کا تعلق بہو تا کہ اس بانی کے ساتھ آ جائے گ

جہاں تک رجزیہ نظموں کا تعلق ہے، تو ایک خود جناب علی نے اپنی اور عمر بن عبدو کی جنگ کے بارے میں لکھی ۔ کہ عمرو نے کسی مبارزت طلب کی وغیرہ ۔ علاوہ ایک نظم جناب حسانؓ بن ثابت نے عکر مہ بن ابو جہل کے جان بچا کر بھاگئے پر لکھی ۔ اس پوری جنگ میں یہی وو کارروا ئیاں تھیں ، ان کو شعروں میں ڈھال دیا گیا۔ باقی صرف تیاری تھی ، جس کو حضور پاک نے جہادا کمرے نام سے موسوم کیا۔ یا کفار کی پریشانی تھی ۔ کہ وہ اب ہارنے کی طرف آرہے تھے۔

جناب سلمان فارسی چوتھ باب میں حق کی ملاش والوں کے ذکر میں گزارش کی تھی، کہ جناب سلمان کا ذکر چودھویں باب میں ہوگا۔ اب جناب سلمان کی مشاورت اور ایکے نام ہے موسوم ایک مسجد کا ذکر ہو چکا ہے، تو بہتر ہے، ان کی مختفر کہانی کھودی جائے ۔ آپ علاقہ فارس (موجودہ ایران) میں پیدا ہوئے۔ اور زرطشت کے مذہب پر تھے ۔ لیکن دل کو تسلی نہ ہوتی تھی ۔ اس لئے گھرسے بھاگ کر عسیائی راہبوں کی صحبت میں تقریباً دوسال گزار دئے ۔ کہ ایک کے بعد دوسرے کے پاس کی دفعہ گئے ۔ اس لئے گھرسے بھاگ کر عسیائی راہبوں کی صحبت میں تقریباً دوسال گزار دئے ۔ کہ ایک کے بعد دوسرے کے پاس کی دفعہ گئے ۔ اس لئے مقتل میں میں جتنے سفر آپ نے کئے ۔ جنتئے شہروں یالوگوں کے پاس آپ گئے، اور جنناوقت اس سلسلہ میں آپ نے خرچ کیا، اس کی دنیا میں مثال نہیں ملی کہ ابن اسحق میں پوری کہانی پڑھنے ہے تعلق رکھی ہے ۔ آخر خبر ملی کہ یہ حق گھروں والی زمین میں طع گا۔ کہ نبی برعق کے مبعوث ہونے کا وقت آگیا تھا۔ کہ وہ یثرب میں بجرت کریں گاور بدن پر نبوت کی مہر ہوگی ۔ صدقہ نہ قبول کریں گے صرف بدیہ قبول کریں گے ۔ فال کریں گے صاف بدیہ قبول کریں گے ۔ فلامیوں سے چھٹکارا قبول کریں گے صرف بدیہ قبول کریں گے ۔ فلامیوں سے چھٹکارا عاصل ہو گیا ۔ اور حق کے غلامی مل گئی ۔ آپ نے بہت لمبی عمر پائی جو تقریباً تین سو سال بنائی جاتی ہے ۔ کہ حضرت عثمان گی

خلافت میں وفات پائی ۔خلفاء راشدین کے زمانے میں ایران کی فتوحات کے سلسلہ میں نمایاں فوجی اور سیاسی و معاشرتی خدمات انجام دیں ۔آپ موجودہ عراق میں دریائے دجلہ کے کنارے قط العمارہ کے جنوب جس مقام پر دفن ہیں وہ بھی آپ کے نام سے موسوم ہو کر "سلمان پاک" کہلا تا ہے۔سبحان اللہ

اے شخ بہت اچی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمائی (اقبال) جنگ کے نتائج اور اسباق جس طرح قرآن پاک کو کسی معنوں میں بند نہیں کیا جاسکا کہ ہر زمانے میں ان کے مطالب کھلتے آتے ہیں اس طرح حضور پاک کی جنگوں کے نتائج اور اسباق کو محدود نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ اکثر کا ذکر ساتھ ہی ساتھ کرتے رہے۔ اور چند آگے آتے ہیں۔ اسلام کا کارواں، زمان و مکان کو اپنے گھیے میں لیے ہوئے ہا ای لیے جو نتائج اور اسباق ان جنگوں سے اب تک اشار نا افذ کئے ہیں وہ حرف آخر نہیں ہیں۔ ان نتائج اور اسباق کی وسعت زمانے کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہے گی ۔ جنگ میں نقصان بہت کم ہوا۔ عظیم صحابی جناب سعد بن محاذ جو انصار میں اسلام کے ستون مانے جاتے تھے زخموں کی تاب نہ لاکر شہید ہوئے ۔ دو تین اور صحابہ کی شہاوت کا بھی ذکر ہے ۔ کفار کے نقصان کے بارے میں عمر بن عبدو کو چھوڑ کر باتی چاریا پانچ کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ نتائج البتہ وہی نگلے جو دنیا کے عظیم سپہ سالار اور ہمارے آقا کے ذہن میں تھے ۔ بحند البتہ حسب ذیل بین سے سالار اور ہمارے آقا کے ذہن میں تھے ۔ بحند البتہ حسب ذیل

۲ \_ اسلام کی تو حید اور وحدت اور ایک مرکزی قیادت رنگ لائی اور جو مقصد ان کے سامنے تھا پورا ہوا ۔ کفار بے مقصد واپس لوٹے

۳۔اسلام میں جو متحرک جنگ کاسلسلہ شروع کیا گیاتھااس کے متحرک مدافعانہ پہلو کی یہ آخری جنگ ثابت ہوئی اور اب مسلمان مکمل طور پرحرکت میں آگئے یا جارحانہ کارروائیوں کے قابل ہوگئے۔

۲۔ حضور پاک کی جنگی تد ہیرات کے ارفع واعلی ہونے کیوجہ سے اور مسلمانوں کے دل ایمان کے نور سے اور زیادہ منورہ وگئے۔
۵۔ اس جنگ کے بعد مد سنے منورہ ایک بہت بڑے فوجی مستقر میں تبدیل ہو گیا۔ اور اس کا دفاع آسان ہو گیا کہ خندق کی وجہ سے دیکھ بھال آسان ہو گئی۔ اور تھوڑ نے آدمی بھی شہر کا دفاع آسانی سے کر سکتے تھے۔ قارئین آگے دیکھیں گے کہ حضور پاک بہت لمبح عرصے کیلئے مد سنے منورہ سے باہررہ سکتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ حضور پاک کی وفات کے بعد جناب صدیق اکر بنے حضور پاک کے حکم کے سخت جناب اسامہ کے نشکر کو شام کی سرحد پر بھیج دیا اور باغیوں کے خلاف چند مجاہدین کی مدد سے نہ صرف مدسنے منورہ کا کامیابی سے دفاع کیا، بلکہ دشمن کو بھی بھی گا دیا۔ قارئین اللہ کی تلوار کی مصنف جنرل آغام اکرم کے اس تاثر کو خیال میں بھی نہ کامیابی سے دفاع کیا، بلکہ دشمن کو بھی بھی گورانبرداری کی وجہ سے کیا۔ ورنہ حکمت عملی کے لحاظ سے یہ سب غلط تھا "۔ جنرل لائیں "کہ جناب صدیق نے الیمیا حضور پاک کی فرمانبرداری کی وجہ سے کیا۔ ورنہ حکمت عملی کے لحاظ سے یہ سب غلط تھا "۔ جنرل

اکرم بے چارہ حضور پاک کے شان کو نہیں سمجھا۔اسے کیا معلوم کہ حضور اگرم کے حکم کو مان لینا ہی بہت بڑی حکمت عملی ہو اور اس پر سب حکمت عملیاں قربان ۔اور پھر جناب صدیق کی سے حکمت عملی کامیاب رہی ، جس پر کئی مضامین لکھے جاسکتے ہیں کہ مد سند منورہ کے دفاع کو ہمارے آقا رنگ ہی اور دے گئے۔جو صاحب اس سلسلہ میں مزید کی تلاش میں ہیں وہ اس عاجز کی گاب خلفا، راشدین حصہ اول سے استفادہ کریں ۔اس جنگ میں ہمارے لیے متعد داسباق بھی ہیں چند حسب ذیل ہیں ۔
ا۔جنگ کی حکمت عملی کسی واضح مقصد کو سلمنے رکھ کر بنائی جائے۔

ب - فوجی تدبیرات کامقصد واضح ہو ناچاہیے اور ان کو قوم کی جنگی حکمت عملی کا حصہ ہو ناچاہیئے نہ کہ جو مل گیااس کے حساب سے تدبیرات بنائیں ۔

ج - جنگی تد بیرات کاانحصار الیے ذرائع پر ہوجو اپنے پاس موجو د ہوں نہ کہ کہیں سے ک<u>چھ ملنے کی امیدیا منفی اتحاد کے ذریعے</u> کسی چیز کی آس امید نگائی جائے سراز داری اور دفاع کے پر دہ کا بھی خیال رکھیں ۔

د - زمین کا مطالعہ اور زمین کا صحح استعمال ہماری گھٹی میں ہو ناچاہیے اور ہر زمین کا ٹکرا ہمارے سامنے بول اٹھے کہ وہ اس کام آسکتا ہے ۔

ر۔ ایک مرکز ،ایک وحدت اور طاقت کو اکٹھار کھنا تا کہ بروقت طاقت کو صحیح طور پراستعمال کیا جائے ۔ بیعن طاقت کو متتشر حساب کتاب سے کریں ۔

حساب کتاب سے کریں ۔ س -ایمان ، عقیدہ اور نظریہ حیات اسلام کے فن سپاہ گری کی بنیادیں ہیں اور سارے عسکری نظام کی عمارت ان بنیادوں پر ہو نا حاہیے ۔

چاہیے۔ ص - سب مسلمان اللہ کی فوج ہیں اور ہر مسلمان کو فن سپاہ گری کی شد بدہو، تاکہ بوقت ضرورت وہ قومی دفاع میں حصہ لے سکیں ۔

ض - حضور پاک گی شان کو سیحھیں - گو اب ہر آدمی کو یہ سعادت نہیں کہ حضور پاک کا دیدار کرسکے -( بیعنی دیدار عام نہیں ہے ) لیکن آپ کے بارے میں کچھ تصور ہی کرلینے سے دنیاوی معاملے حل ہونے میں دیر نہیں لگتی -

からいのできないできないできるのでは、これからいというというにはないというというによって

The transport of the second of

خوشاوه وقت که یترب مقام تھا اس کا خوشا وہ دور که دیدار عام تھا اس کا (اقبالؒ)

## پندرهوان باب

جنگ خندق سے صلح صدیبیہ کے در میانی وقفہ کی کارروائیاں

اہم سال ہمارے آجکل کے مورخ جنگ خندق کے بعد، صلح حدیدید کا بی ذکر کرتے ہیں اور کسی کتاب میں یہ مشکل سے ملے گا کہ اس ایک سال میں کیا ہو تا رہا۔اوریہ ایک سال اتنااہم ہے کہ فوجی لحاظ سے پرانے زمانے میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ۔ کہ کسی حاکم نے ایک سال کے عرصہ میں انسی فوجی مہمات کا بندوبست کیا ، جن میں کچھ مقاصد بھی حاصل کرنے تھے۔ وہ حربی مظاہرے بھی تھے اور جنگی مشتقیں بھی تھیں ۔اور ان مہمات میں سے چار میں حضور پاک ازخو د بھی شریک ہوئے ۔اور ان میں ایک مہم دراصل ایک بہت بڑی جنگی مثق بھی تھی۔اب اوسط کے لحاظ سے ہرماہ میں تقریباً دو مہمات یا فوجی کارروائیاں بنتی ہیں ۔اور موجودہ زمانے میں بھی،ایک بہترین فوج کے دستے سال میں چاریا پانچ مرتبہ ہی باہر نگلتے ہیں ۔نقشہ یازہ ہم پران مہمات کی نشاند ہی ضرور کی گئی ہے ۔ لیکن بین خاکہ ہے ۔ رخ کا تعین صحح ہے ۔ ور مذاکی مہم کے دوران ، نشکر کئی جگہوں پر گیا جن سب کی نشاند ہی کرنے کیلئے بعض اکیلی مہم کیلئے ایک پورے نقشے کی ضرورت ہے۔علاوہ ازیں بعض مقامات بعنی خیبر، وادی القریٰ اور ذوقصہ کے علاقوں میں ایک سے زیادہ مہمات گئیں ۔اور بعض الیے مقامات تھے، جہاں سے کئ مہمات گزریں ۔علاوہ ازیں کچھ مقامات جیسے خیبراور فدک وغیرہ ایک دوسرے کے نزدیک بھی تھے۔اور مختقراً گزارش ہے کہ اس سال کے عرصہ میں مدینیہ منورہ اور اس سے گرد و نواح کے ڈیڑھ دوسو میل کے علاقے کو مسلمان اس طرح استعمال کر رہے تھے ۔ جیسے یہ ان کی اپنی ہاکی یا فٹ بال گراؤنڈ ہو ۔اور وہ اس میدان میں بے خطر پڑ کو ڈی کھیل رہے ہوں ۔ یاساراسال جہادا کمر بیغیٰ جنگ کی تیاری میں گزر گیا اور سائق سائق جہاد اصغر بھی کرتے رہے ۔ حضور پاک نے حکمت عملی میں واضح تبدیلی لائی ، کہ مسلمانوں کے نشکر ایک سسیہ بلائی دیوار بن گئے ۔ اور آگے قارئین ویکھیں گے ، کہ بغیرزیادہ لڑائی یا نقصان کے سارا جزیرہ نما عرب ایک اسلامی سلطنت بن گیا۔ بہرحال ان مہمات کی کارروائی کے مختفر بیان کے بعد ، اختتا می تبھرہ خلاصہ میں دیں گے کہ مسلمانوں نے اس ایک سال میں کیا کچھ عاصل کیا اور ہمارے لئے اس میں کیا اسباق ہیں۔ اب مہمات کا ذکر آتا ہے۔

ا۔ پنو قرنظہ کا قلع مجمع (دی قعد پانچ بجری) یہ اسلام کی اکتبیویں فوجی کارروائی ہے۔ بنو قریظہ کی بغاوت کسی بیان کی مختاج خہیں ہے۔ جنگ احراب سے واپس آگریہ لوگ قلعہ بند ہوگئے۔ خیبراور بنونضیر کاپرانالیڈر جی بھی ان کے ساتھ تھا۔ جضور پاک نے حکم دیا کہ جو لوگ ہتھیار کھول حکے ہیں وہ دوبارہ بہن لیں اور حفظ ماتقدم کے طور پر حصرت علی کو ایک دستہ کے ساتھ فوراً ہی بن قریظہ کی طرف پہلے بھیج دیا ، کہ اگر وہ کسی جائز صلح پر سجھونہ کرلیں تو جنگ نہ کی جائے ۔ لیکن یہودیوں نے الٹا گالیاں دیں اور ان کا خیال تھا کہ اگر مسلمان مدسنہ منورہ میں قلعہ بند ہو کر اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو وہ اپنے قلعوں میں بہت عرصہ گزار سکتے ہیں ۔ اور جب سردی کاموسم ختم ہوگاتو ساراعرب ان کی مدد کو آجائے گا۔ مسلمانوں کا مقصدیہ تھا کہ اس قتنہ کو جلد ختم کیا

جائے سپتانچہ تمام قلعوں کا محاصرہ کرلیا گیا اور تمام رسد ورسانی کے راستے مسدود کر دئیے گئے ۔ید محاصرہ تقریباً ایک ماہ تک جاری رہا اور اب مسلمان اس قابل تھے کہ ایک ایک قلعہ کو باری باری مسمار کرتے جائیں تو یہودیوں نے صلح کی درخواست کی ۔ ثالث حضرت سعدٌ بن معاذ مقرر ہوئے ۔ جن کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔آپ کسی زمانے میں یہودیوں کے حلیف رہ حکے تھے جس کا ذکر آٹھویں اور نویں باب میں ہو چکا ہے ۔ بہودیوں کے ساتھ ہر معاہدہ میں آپ نے ایک خاص حصہ ادا کیا تھا اور اس مشن میں بھی شریک تھے جس نے جنگ احزاب کے شروع میں ہنو قریظہ کو بغاوت سے بازرہنے کی تلقین کی تھی۔اور پچھلے باب میں یہ ذکر بھی ہو حکا ہے ۔ جناب سعلاً جنگ میں زخمی ہوئے تھے اور مسجد نبوی کے ایک خیمہ میں زیر علاج تھے ۔ فیصلہ ادھری دیا کہ نتام بالغ مرد ت تیغ کیے جائیں ۔ان کی تعداد چار سو بتائی جاتی ہے گو متعصب مؤرخین نے ان کی تعداد زیادہ بتائی ہے ، اور سارے قتل کی کارروائی کو کئی رنگ دئیے ہیں ۔مسلمان مؤرخین اس کارروائی کے دفاع میں وقت ضائع کرتے رہتے ہیں ۔جنگ ، جنگ ہے ۔ معاہدہ کی ایک عہد شکنی پرایک قبیلہ کو جلاوطنی، پھر دوسری خلاف ورزی پر دوسرے قبیلہ کو جلاوطنی پھر وہی قبیلیہ اوروں کو لے کر مدینه منوره پرچڑھ آیا۔اس قبیله کو تو اپنے کئے کی سزابعد میں ملی۔اب بنو قریظہ کی باری تھی۔اسلام کمزوروں پرہا تھ نہیں اٹھا تا ، مگر غداروں کو کہاں تک جلاوطنی دیتا رہے ۔ کہ بھرآگر اوروں کے ساتھ مل کر حملہ آور ہوتے رہیں ۔ ہمارے مؤرخین اس کارروائی کو دین ابراہیم اور تورات کے مطابق صحیح ہونے کے ثبوت میں دلیلیں پیش کرے تھک جاتے ہیں ۔اور آخر میں کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ سعد بن معاذ کا تھا وغیرہ پھر بڑی دبی زبان میں کہتے ہیں کہ حضور پاک نے بھی اسے پیند فرمایا۔ بات سیدھی ہے حضور پاک نے توشیق کی اور یہ فیصلہ حضور پاک کے ایک غلام کا تھا۔اس میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔الیبی بحثوں میں برد کر مسلمان اپنے نظریہ حیات سے خواہ مخواہ دور ہوجا تا ہے۔ یا درہے وہ مرنے یا مارنے سے نہیں ڈرتا ۔ اللہ تعالی فرما تا ہے وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کئے جاتے ہیں ۔اوراس زمانے میں جرمنی اور جاپان کے حکمرانوں کو پھانسی چڑھا یا گیا کہ انہوں نے دوسری جنگ عظیم شروع کی تھی ۔ روایت ہے کہ مشہور انصار صحابی ابولبابہ بن عبد المنذر نے ہاتھ کے اشارے سے بنو قریظہ کو آگاہ کر دیا ، کہ تلوار ان کا گلا کا شخے کی منتظر ہے ۔ بعد میں ندامت ہوئی ۔ تو اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اور جب اللہ تعالی ہے براة ملی تو تب اپنے آپ کو کھولا ۔علاوہ ازیں بنو قریظہ کی مہم پرجاتے وقت عصر کی مناز کے احکام پر تبصرہ خلاصہ میں دیا جائے گا۔ یہ محاصره پنجيس دن جاري رہا ۔

۲- قرطاکی مہم (۱۰ محرم ۵ بجری) یہ اسلام کی بتنیویں فوجی کارروائی ہے۔ بنو قریظہ کا معاملہ مشکل سے ذوالجہ میں ختم ہوا۔ اور نئے سال میں حضور پاک نے قرطاکی طرف ایک مہم پر حضرت محمد بن مسلمہ کو تئیں سواروں کے سابق روانہ کیا ، جو مد سنہ مخورہ سے سات منزل پرواقع ہے۔ جناب محمد بن مسلمہ کا کعب کے قتل اور جنگ احد میں حفاظتی دستوں کے سلسلہ میں ذکر ہو چکا ہے۔ اب حضور پاک نے جارحانہ کارروائیوں کی بسم اللہ ان سے کی ، کیونکہ مسلمانوں کے قتل کے بدلہ کے لیے الیے لوگوں یا قبائل پر اچانک تھا یہ بارنا تھا ، جنہوں نے بیر معونہ اور الرجیع کے مقامات پر مسلمانوں کو دھو کے سے شہید کیا تھا۔ اس میں اول مخبری کی

ضرورت ہوتی تھی کہ السے شرانگیزلوگ کہاں اکٹھے مل سکتے ہیں ۔اور پھر وہاں پہنچنے کیلئے طریقۃ یہ اختیار کیا کہ لشکر کے لوگ رات کو چلتے اور دن کو چھپ جاتے اس سب کارروائی میں محمدٌ بن مسلمہ بہت کامیاب ہوئے ۔ کفار کا بہت نقصان ہوا اور مسلمانوں کے ہاتھ کافی مال غنیمت لگا۔

٣- بنوليجان كي سركوبي (ربيع الاول چه جري) به اسلام كي تينتسيوين فوجي كارروائي ہے۔ گو ابن اسحق نے لكھا ہے كه بيه واقعہ جمادی الاول کا ہے ۔ لیکن ہم نے ترتیب کو صح رکھنے کے لئے ابن سعد کا وقت ربیح الاول صحح سجھا۔ اب سرکار ووعالم ازخور ہی بنولیجان کی سرکونی کے لیے نکلے ۔ساتھ ایک بہت بڑا لشکر تھا۔اورآپ نے ابن ام مکتوم کو مدسنیہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا۔ بنولیجان نے دھو کے سے الرجیع کے مقام پر حضرت حبیب اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا تھا۔ حضوریاک مدینیہ منورہ سے اس طرح نکلے کہ پتہ علیے کہ قصد ملک شام کے علاقوں کی طرف جانے کا ہے تاکہ آپ کی مہم کی رازداری قائم رہے ، آپ مہلے غراب كے پہاڑ كے پاس سے كزرے كھر عيم ، اور آگے وادى بطرا ميں -اس كے بعد بائيں مركے اور بن كى وادى سے باہر فكے اور سخزة الیمام چہنچی، جہاں سے ایک راستہ مکہ مکر مہ جانے والی بڑی سڑک کے ساتھ ملتا ہے۔اب تیزی سے آگے بڑھے اور عزاں پہنچے۔ یہ وادی اماج اور عسفان کے درمیان ہے ۔اور یہی قبیلہ لیحان کاعلاقہ تھا۔لیکن ان لو گوں کو کچھ بروقت اطلاع ہو گئ اور وہ پہاڑوں میں حلے گئے۔ ایک بڑا مقصد حاصل ہو گیا کہ قاتل قبیلہ کو اپنا گھر بھی چھوڑ نا پڑ گیا۔اور مسلمانوں کی طاقت سے مرعوب ہوئے۔ زیادہ کشکر کو دہاں چھوڑ کر آپ ازخو د دوسو سواروں کے ساتھ عسفان تک گئے تاکہ اہل مکہ کو پتنہ حلے کہ مسلمان اب مدینیہ منورہ سے باہر زیادہ طاقت سے نکلتے ہیں بلکہ دو سواروں کو قرة العمیم تک بھی جھیجا۔اس کے بعد مدسنیہ منورہ واپسی ہوئی ۔ایک فوجی ذہن اس نتام کارروائی کو ایک جنگی مشق بھی کہے گا۔اس زمانے میں مشق برائے مشق کرنے کاشاید دستوریہ ہو ۔لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کہیں سے یہ تفصیل نہیں ملتی کہ ان منفوں کے دوران دنیا کے سپہ سالار اعظم نے آئندہ چند سالوں میں دنیا کو فتح کرنے والوں کو کیا کیاز بانی اور عملی فوجی احکام دیئے۔ہمارے محد ثین حضرات نے اول تو احادیث مبارکہ کو موقع اور محل کے ساتھ کم بیان فرمایا ہے اور اکثر احادیث مبار کہ صرف بیانات ہیں ۔اور اگر کچھ لکھا بھی، تو اتنا لکھا کہ حضوریاک سفر میں تھے ۔ پس ان باتوں سے عسکری روح خود بخود آدھی تو نکل گئ ۔ کہ حضور پاک کے اکثر سفر نہ صرف فوجی عزض وغایت سے تھے، بلکہ عملی طور پریہ سفر فوجی طریقے سے طے کئے گئے۔بہرحال پھر بھی اگر آدمی محنت کرے ، تو آپ کی احادیث مبار کہ فوجی رواجوں اور ضابطوں کی باتوں سے بھری پڑی ہیں اور ان کو ڈھو نڈا جاسکتا ہے۔تو ہاں! اوپروالی کارروائی میں ایک اور مقصدیہ بھی تھا کہ دور دور قبائل اور دشمنان اسلام پراسلام کی طاقت اور قوت کارعب بیٹھ جاوے تب ہی اتنا دورتک گئے ۔ اور مکه مکرمہ کے بیرونی علا توں کے دروازے بھی کھٹکھٹاآئے ۔ (ملاحظہ ہو قرۃ الغمیم کاحدوداربعہ)

۳ - ذو قرد پر چڑھائی ربیح الاول چے ہجری) یہ اسلام کی چوشیویں کارروائی ہے ۔ مسلمانوں نے اوپروالی مہم سے والیسی پر مشکل سے چار دن اور رات گزارے ہوں گے کہ قبیلہ غطفان کے چھوٹے قبیلہ فزارہ کے عینیہ بن حصن نے اس چراگاہ پر حملہ کر دیا

جہاں مسلمانوں کے اونٹ چرتے تھے ۔عینیہ اب کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ چکھلے باب میں بھی کفار میں اس کا ذکر ہو چکا ہے ۔ بہرحال بنی غفار کا وہ جوان ، جو او نٹوں کی دیکھ بھال کر تا تھا اس کو دشمنوں نے شہید کر دیا اور اس کی بیوی اور بڑی تعداد میں او نٹوں کو ہانک کر اپنے ساتھ لے گئے ، لیکن عین اسی دوران حضور پاک کے ایک صحابی جناب سلمٹر بن اکوع اور ایک غلام وہاں پہنچ گئے ۔ جناب سلمٹر نے حملہ آوروں پر تیر برسانے شروع کر دئیے تا کہ ان کی رفتار سست ہواور رک رک کر تیروں کاجواب دیں اور غلام نے مدسنیہ منورہ میں خبر کر دی سیہاں الارم نج گیا اور سب سے پہلے حضوریاک نے جناب مقدارٌ بن عمرو کے تحت سواروں کے ایک دستہ کو ان کی سر کوبی کے لئے بھیجا۔اور پھرخو دبھی پچھے چل پڑے ۔جگہ جگرہپیں ہو مئیں اور بیہ متحرک لڑائی تھی ۔ بہرحال حضوریاک کے دستے نے کافی زیادہ اونٹ اور نگہبان کی بیوی کو تو حملہ آوروں سے چھڑا لیا ۔ لیکن عنبیبیہ چند اونٹ لے کر اپنے قبیلیہ کے مرکز تک پہنچ گیا گو اس کا بیٹا اور کئی ساتھی مارے گئے ۔ حضور پاک بھی ذوقر دیہاڑ تک پہنچ گئے اور وہاں الکیب ون اور ایک رات ٹھہرے ۔ کچھ صحابہؓ نے اور آگے بڑھنے کی عرض کی ، لیکن حضور پاک نے فرمایا " کہ اب یہ ایک لاحاصل مشق ہو گی کہ دشمن ہماری تعداد اور ارادوں سے آگاہ ہے اور یہ اس کا اپنا علاقہ ہے جس کے چپہ چپہ سے وہ واقف ہے اور اس کے فوجی استعمال سے بھی " تو آپ واپس مد سنیر منورہ تشریف لے آئے ۔اس واقعہ کو پرانے زمانے کے مورخین نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے ۔البتہ آج کل کی کتابوں میں کم ملتاہے کہ ہمارے موجو دہ مورخین کو اس سارے واقعہ میں الف لیلی کی کہانی کا کوئی پلاٹ نظرنہ آیا۔حالانکہ یہ متحرک لڑائی تھی جس میں آج بھی اسباق ہیں کہ دشمن کا پیچیا کس طرح کرواور دشمن کے علاقے میں پھونک پھوک کر قدم رکھو۔ کہیں مقصد سے زیادہ نقصان یہ کرا ہیٹھو۔اس جنگ میں جناب سلمٹر بن اکوع اور جناب مقدار بن۔ عمرو کے علاوہ جناب عکاشہ بن محصن نے بھی بڑی بہادری د کھلائی اور کئی کفار کو قتل کیا۔ مدینیہ منورہ کو کسی اور طرف سے بھی خطرہ ہو سکتا تھا، اس لیے وہاں پر عظیم انصار صحابی جناب سعد بن عبادہ ، کو تنین سو کشکر کے ساتھ اپنے نائب کے طور پر چھوڑا ۔ جناب ابن ام مکتوم مجھی مدینیہ منورہ میں تھے اور کچھ مورخین نے ان کو نائب اور جناب سعد کو فوجی کمانڈر لکھا ہے ۔یہ بعد کے کسی سولین ذمن کی اختراع ہے ۔ ورید حضور پاک ، حالات کے مطابق نائب مقرر فرماتے تھے ۔ اور خطرہ کی ضورت میں فوجی کمانڈری برا كماندر بوتاب-

قبیلہ غفار کے اونٹوں کی نگہبانی کرنے والے جتاب ابو ذر غفاریؓ کے بیٹے تھے۔ نام کسی تاریخ سے نہیں مل سکا۔ اور کچھ مورضین کے لحاظ سے جتاب مقداڈ کی بجائے ، جتاب سعیڈ بن زیڈ سواروں کے دستہ کے کمانڈر تھے۔ اس عاجز کاخیال ہے۔ کہ مہم چونکہ جلدی میں تیار ہوئی ۔ اس لئے ممکن ہے ایک سے زیادہ کمانڈر ہوں اور جتاب سعیڈ بھی کسی دستہ کی کمانڈ کر رہے ہوں ۔ اس جتلگ کو عزوہ غابہ بھی کہتے ہیں ۔ کہ اسلامی لشکر اس علاقے تک گئے ۔ علاوہ کچھ مورضین نے اس کو بنو غطفان یا فزارہ کا چھاپہ کے نام سے بھی موسوم کیا ہے ۔ یہ سب نام صحح ہیں ۔

۵ - بنواسد کی سرکوبی - (ربیع الاول ۲ بجری) بیاسلام کی پیشتیوی نوجی کارروائی ہے - بنواسد کسی تعارف کے محتاج

نہیں ۔ تیرھویں باب میں قطن کی مہم کے وقت ان کے حالات، رویہ اور ان کے خلاف کاروائی کا ذکر ہو چاہے ۔ جنگ خندق کے وقت یہ لوگ عینیہ کی وقت یہ لوگ کفار کے ساتھ مل کر مدینہ مفورہ پر تملہ آور ہوئے ۔ یہ ذکر بھی ہو چکا ہے ۔ اب بجائے اس کے کہ یہ لوگ عینیہ کی طرح مدینہ مفورہ پر چھاپہ مارتے ہیں، تو ان کے مزاج درست کرنے کی ضرورت تھی ۔ چنانچہ حضور پاک نے حضرت عکاشہ بن محصن کو چالیس سواروں کے ساتھ غمر کے مقام پر بنواسد کی سرکو بی کے لیے بھیجا ۔ یہ جنگہ مکہ مگر مہ کے راست پر فید نامی قلعہ سے ہٹ کر دو منزل پر واقع ہے ۔ جب مسلمان ادھ بہنچ تو بنواسد تتر بتر ہوگئے ۔ البتہ ان کے دوسو او نٹ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے جن کو ہائک کر مسلمان ملہ سنہ منورہ لے آئے ۔ اسکو غمر کی مہم بھی کہتے ہیں ۔ جناب عکاشہ اولین مسلمانوں میں سے ہیں ۔ اور آپ کو بھی حضور پاک نے ایک تلوار عطافر ہائی تھی جس کا حق آپ ہمیشہ اواکرتے رہے ۔ حضور پاک کے زمانے میں ہر جنگ میں شریک ہوئے اور جناب صدیق کی خلافت میں مرتدین کی مہمات کے دوران اس قبیلہ کے طلحہ کے ہاتھوں بروغا کے نزدیک شہید ہوئے ۔ جس کا بدلہ جناب خالہ بن ولیدنے لیا ۔ آپ کے دوسرے بھائی جناب خذید گئی بعناب صدیق کے سپ سالاروں میں سے شہید ہوئے ۔ جس کا بدلہ جناب خالہ بن ولیدنے لیا ۔ آپ کے دوسرے بھائی جناب خذید گئی بعناب صدیق کے سپ سالاروں میں سے الک تھے۔

٧- ذى القصيم كى مهم (ربيح الثانى چه بجرى) يه اسلام كى چهتيبويں فوجى كارروائى ہے - حضور پاک نے محمد بن مسلمه كودس مجاہدين كے سابقة بن تعليہ اور بنى عوال كے علاقہ میں القصد يا ذوالقصد كے مقام تك اكب حربى مظاہرہ كرنے كے ليے بھيجا ان قبائل كے لوگ بہاڑوں میں حلے گئے - مسلمان کچھ بے فكر ہو گئے اور ايك دن جب سور ہے تھے تو و شمن نے ان پر شبخون مارا - تقريباً سب صحابة شہيد ہو گئے - صرف محمد بن مسلمہ في گئے جو شديد زخى تھے اور ان كو بھى كوئى مسافر مسلمان جو اور ان كو بھى كوئى مسافر مسلمان جو اور ان كر لے آيا -جو لوگ كہتے ہیں كہ اسلام بغیر تلوار اور بغیر قربانى كے بھيلا، سخت غلط فہمى میں ہیں - يہ زندہ مثالیں بھى ہیں - اور ان میں و شمن كے خلاف جو كنار ہے كے اسباق بھى ہیں -

> - ہنو تعلیبہ کی سر کوبی (ربیح الثانی چھ ہجری) یہ اسلام کی سینتیو یں فوجی کارروائی ہے ۔ اوپروالے حالات کی خبر سن کر حضور پاک نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح کوچالیس سواروں کے ساتھ بنو تعلیبہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔آپ رات کے اندھیرے میں بنو تعلیبہ کے مرکز ذی القصہ تک پہنچ گئے اور صبح سویرے حملہ کر دیا۔ قبیلہ کاکافی نقصان ہوا۔ ایک رئیس نے اسلام قبول کیا کچے پہاڑوں میں تتر بتر ہوگئے۔ کافی مال غنیمت حاصل ہوا۔ امین الامت اور فاتح شام کی اسلام کے لشکر کی یہ پہلی سپہ سالاری تھی ، چو ہمارے آقا نے ان کو عطاکی ۔ اس مہم کو ذوالقصہ کی دوسری مہم بھی کہتے ہیں۔ بہرحال تلوار کام کر گئی اور خدا کرے ہم راہ راست برآجائیں۔

خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ نہیں ممکن امیری بے فقیری (اقبالؒ) ۸۔ جموم کی مہم (ربیع الثانی چھ بجری) یہ اسلام کی اٹھیتسویں فوجی کارروائی ہے۔ حضور پاک نے جناب زیڈ بن حارث کو الک دستہ کے ساتھ جموم کے مقام پرروانہ کیا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ کے نزدیک ہی ہے اور یہاں پر بنو سلیم کے قبیلہ کے علاقہ میں ا کی حربی مظاہرہ بھی کیااور تھا پہ بھی مارا، کیونکہ بیہ لوگ بھی جنگ خندق میں دشمن کے سابھ تھے۔اور مسلمانوں کے خلاف ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے تھے۔ بنو سلیم کے حغرافیائی پہلو کا تیرھویں باب میں ذکر کر دیا گیاتھا۔اس قبیلہ کااب کتاب میں اکثر ذکر آنا رہے گا۔

9- عصص پر چھا بپر (جمادی الاول چھ بجری) بہ اسلام کی انتالسیویں فوجی کارروائی ہے۔ اب مسلمان سارے علاقے پر چھا عکی تھے ۔ اور بہت مستعد تھے۔ پتہ علیا کہ عراق والے راستے قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے واپس آرہا تھا۔ حضور ً پاک نے جتاب زیڈ بن عارث کو ستر سواروں کے ساتھ بھیجا جنہوں نے عیص کے مقام پر چھاپہ مارا اور متام قافلہ کو گرفتار کر لیا اور ان کے سامان پر قبضنہ کر لیا۔ سامان میں چاندی کا بڑا ذخرہ بھی تھاجو صفوان بن امیہ کی ملکیت تھی۔ قبیریوں میں حضور پاک کے واماد ابوالعاص بھی تھے جو اس کے بعد اسلام لے آئے۔ آپ البتہ مکہ مگر مہ واپس گئے اور سب لوگوں کا لین دین ختم کر کے علی الاعلان مدینہ منورہ آئے۔

ا- طمرف کی مہم (جمادی الثانی چھ ہجری) یہ اسلام کی چالسیویں فوجی کارروائی ہے ۔ اوپر پیرا گراف منبر ۱۹ اور منبر ۷ کی مہم (جمات بھی بنو تعلیہ کے سنیں بنو تعلیہ قابو نہیں آرہے تھے۔ حضور پاک نے جناب زیڈ بن حارث کو پندرہ مجاہدوں کے ساتھ پھر بھیجا کہ طرف کے مقام پر چھا یہ مارولیکن بنو تعلیہ پھر تتر بتر ہو گئے۔ گو مال غنیمت کافی ہاتھ لگا۔

اا وادی القری کی چہملی مہم (رجب چے بجری) ہے اسلام کی اکتالیویں فوجی کارروائی ہے۔ حضور پاک نے بارہ مجاہدین کو حضرت زیڈ بن حارث کی کمانڈ میں بنو فزارہ کے علاقہ وادی القریٰ میں ایک حربی مظاہرہ کے لئے روانہ کیا ۔ لیکن کفار نے گھات لگا کر متعدد صحابہ کو شہید کر دیا ۔ حضرت زیڈ اور دو صحابہ زخی حالت میں بڑی مشکل کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ سکے ۔ گو اس کو وادی القریٰ کی دوسری مہم کا جو آگے ذکر آتا ہے اس وادی القریٰ کی پہلی مہم کہتے ہیں ۔ لیکن ممکن ہے کہ یہ کوئی تجارتی قافلہ تھا، کہ وادی القریٰ کی دوسری مہم کا جو آگے ذکر آتا ہے اس میں اس مہم کو تجارتی قافلہ کہا گیا ہے ۔ علاوہ ابن سعد اس مہم سے چندروز پہلے جمادی الثانی چھ بجری میں حمیٰ کے علاقے میں ایک مہم کا تفصیل سے ذکر کرتا ہے ، اور اس مہم کا ذکر ایک فقرے میں کر دیتا ہے ۔

الدو من الجندل كى دو سرى مهم (رجب چه ہجرى) يا سالم كى بيالىيوبى فوجى كارروائى ہے۔دومة الجندل كى اكب مهم كا ذكر تيرھويں باب ميں ہو چكا ہے۔ كه حضور پاك خو دبھى وہاں تك كئے ياراستے سے والپس آگئے ۔وہ ربيع الاول پانچ ہجرى كا واقعہ تھا۔ دومة الجندل چھ ہجرى كى مهم كو ابن اسحق نے حضرت عبداللہ بن عمر كى روايت سے لكھا ہے كه حضور پاك نے متعدد عظيم صحابہ كے سلمنے دومة الجندل كى مهم كے لئے حضرت عبدالر حمن بن عوف كو تيارى كا عكم ديا كہ وہ مد سنيه منورہ سے دومة۔ الجندل تك جائيں ، اور جو اللہ پر يقين نہيں كر تا اس كو قتل كرتے جائيں۔ اس كے علاوہ متعدد بدایات بھى دیں۔ اس سے آگ ابن اسحق خاموش ہيں اور ان كے شاكر دا بن ہشام صرف يہ لكھتے ہيں كہ جتاب عبدالر حمن اس مهم پر تشریف لے گئے۔ ابن سعد البتہ ان سب باتوں كے علاوہ يہ بھى لكھتے ہيں كہ جتاب عبدالر حمن اس مهم پر تشریف لے گئے۔ ابن سعد البتہ ان سب باتوں كے علاوہ يہ بھى لكھتے ہيں كہ جتاب عبدالر حمن گويہ بھى فرما يا كہ اگر وہاں كا حاكم اسلام لے آيا

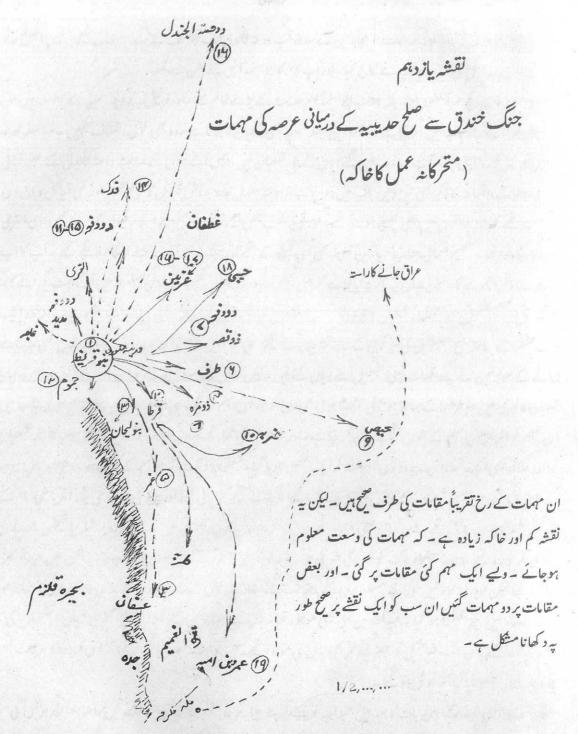

تو اس کی بیٹی سے نکاح کرلینااور پھرسات سو مجاہدین کے ساتھ آپ دومۃ الجندل تک تشریف لے گئے اور وہاں کے رئیس اصبع نے اسلام قبول کیااوراس کی بیٹی سے آپ نے تکاح کیا۔اور آپ کالڑ کا ابو سلم انہی کے بطن سے تھا۔ تنبصره بیسب کچے سرآنکھوں پر-بلکہ جناب ابوسلمہ علم حدیث کے بڑے عالم تھے۔اور قریش کے وجہ تسمیہ کے سلسلہ میں ان کے بیان کا ذکر چوتھے باب میں ہو چکا ہے ۔ علاوہ ابن سعد مہدنیہ بھی شعبان کا بتاتا ہے ۔ وہ بھی کوئی اختلاف نہیں ۔ لمباسفر تھا۔ چند دن آگے پچھے کا فرق پڑسکتا ہے۔رجب میں گئے ہوں گے اور شعبان میں واپس آئے ہوں گے۔البتہ دومۃ الجندل سے حغرافیائی پہلو اور بعد کے واقعات کا ذکر بھی تیرھویں باب میں ہو چکا ہے۔ دومۃ الجدل خانہ بدوش قبائل کامرکز تھا۔اور کئ قبائل وہاں اس طرح آباد تھے کہ اور علاقوں میں بھی چھیلے ہوئے تھے۔اور قبیلہ کلب جس کے رئیس اصلح نے اسلام قبول کیا، وہ نیچ وادی القری تک پھیلا ہوا تھا۔عظیم صحابی جناب ضیاء بن خلیفہ بھی اس قبیلے کے تھے اور جنگ خندق سے پہلے اسلام لا حکی تھے ۔آپ کا اب كثرت سے ذكر آثار ہے گا۔ليكن يہاں يہ تاثر نه لياجائے كه اس مهم سے دومة الجندل فتح ہو گيا۔اس سلسله ميں آگے بہت كچھ آئے گا۔ الله بنی مصطلیق پر حملہ (شعبان ۴ بجری) یا اسلام کی تینتالسیویں فوجی کارروائی ہے۔اب حضور پاک ازخود ایک برے نشکر کے ساتھ بنی مصطلیق کی سرکوبی کے لئے تشریف لے گئے، بنی مصطلیق، بنو خزاعہ کا بی ایک قبیلیہ یا شاخ تھی - پرانے زمانے کے مورضین نے بیہ واقعات بڑی تفصیل سے بیان کئے ہیں ۔لیکن آجکل کے مورضین نے تو اس واقعہ کا ذکر ہی نہیں کیا یا شعبان ۵ بجری میں بنوخزاعہ کے ساتھ جو پہلی جھڑپ ہوئی تھی اس کو اور اس مہم کو ایک ہی واقعہ بنا دیا۔ یہ عاجز تیر صویں باب میں اس مہم کو المربیع کی مہم کے طور پر الگ بیان کر حکا ہے۔ اور ساتھ لکھ دیاتھا، کہ یہاں دونوں کارروائیوں کا مہدنیہ چونکہ شعبان تھا اور علاقہ بھی ایک تھا ،اس لیے دونوں مہمات کو ایک مہم بنا دیا گیا۔معلوم ہو تا ہے کہ موسم کے لحاظ سے بنوخزاعہ پانی کیوجہ سے اس زمانے میں لیعنی شعبان کے دنوں میں ایک جگہ اکٹھ ہو جاتے تھے کہ پانی لینے اور پینے کی ایک ہی جگہ المریاضی نام کے ارد کر دخیمہ زن ہو جاتے تھے۔اس سال بعنی ۶ ہجری کو وہ اپنے سردار حارث کی رہمنائی میں مدینیہ منورہ پر حملہ یا شبخون مارنے کی تیاری کر رہے تھے ۔جب حضوریاک کو اس کی خبر ملی تو آپ نے دشمن کو ان کے پانی لیسنے والی جگہ پر جالیا جس میں مرد تو کافی بھاگ گئے لیکن ان کی عور تیں اور بچے مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے ۔اور کافی مال غنیمت بھی ہاتھ آیا ۔اسی دوران ایک مہاجر اور ا کی انصار میں کچھ جھگڑا ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی بھی موجود تھا۔اس نے مہاجرین کے خلاف بڑی گندی زبان استعمال کی۔ حضوریاک کے پاس جب خربہنجی تو حصرت عمر بھی پاس ہی موجو دتھے، جن کو بہت غصہ آیا اور فرمایا کہ اس مردود کا سرکاٹ ڈالنا چاہئیے ۔لیکن حضوریاکؑ خاموش ہو گئے ۔

حبرْ بات میں شدت اس بات کا بعد میں عبداللہ کو بینے کو پتہ حلا، تو وہ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی " یا رسول اللہُ ااگر میرے باپ کی کوئی حرکت نالپندآئے، تو مجھے حکم دیجیئے کہ میں اس کاسر کاٹ لاؤں ۔ لیکن اگر کسی اور نے اس کاسر کاٹا تو شاید وہ برداشت نہ کرسکے وغیرہ "حضور پاک کو یہ بات بڑی پیندآئی اور فرمایا" کہ اس کو سجھاؤ کہ وہ اپنے حالات ٹھسک رکھے بہرحال حضور پاک کی اس مہر بانی سے انصار میں خو د بخود عبداللہ بن ابی کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ ابھی تک حذبات میں دونوں طرف شدرت تھی، جس کو دور کرنے کے لئے سرکار دوعالم نے ایک انو کھا طربیتہ نکالا یا استعمال کیا۔

سخی میں کمی جتائجہ حضور پاک نے جو دہاں سے کوچ فرمایا تو سارا دن اور رات کا کافی حصہ چلتے رہے۔ بلکہ می کے وقت پھر سفر جاری رکھا اور جب دھوپ بہت تیز ہوئی تو آرام کے لئے ٹھہرے۔ تمام اہل لشکر اشخ تھے ہوئے تھے کہ زمین پر بیٹھتے ہی سب کو نیند آگئ سیہ اس لیے کیا گیا۔ کہ عبداللہ بن ابی کی شرارت کی وجہ سے جو تکی پیدا ہوئی تھی کہ لوگ اس کو بھول جاویں ، بہر حال آپ نے سفر جاری رکھا اور تجاز میں النقی کے مقام تک پہنچ گئے جس کو بکا بھی کہتے ہیں۔ رات کے سفر کے دوران اتنی سخت آندھی آپ کہ لوگوں کے دل دھل گئے۔ آپ نے سب کو تسلی دی کہ کسی جگہ کوئی بڑا کا فر ہلاک ہوا ہے اور یہ اس کی نشاند ہی کرتی ہے۔ پھی عرصے کے بعد پتہ چلا کہ اسلام دشمن یہودی رفا بن زید اس رات مرا تھا۔ اس مشکل سفر ، آندھی اور خوشخبری وغیرہ نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف جذبیات کو ٹھنڈا کر دیا۔

ام المو منین حضرت جو پر پہ اس ہے بڑھ کرخوشخری یہ تھی کہ بن مصطلیق کا سردار حارث مسلمان ہو گیااور اس قبیلہ کے متحد دلوگ اسلام میں داخل ہوگئے۔ خارث کی پیٹی حضرت جو پر پٹر حضور پاک کے ذکاح میں آئیں اور امہات المسلمین میں شامل ہوئیں۔ اس خوشی میں مسلمانوں کو جو کچھ مال غنیمت اس قبیلہ سے ملاتھا وہ والیس کر دیا گیااور ان کے بیوی پچوں کو رہا کر دیا گیا۔ جتاب ام المومنین جو پر پٹر کی قسمت اس جنگ میں کھل گئے۔ آپ مال غنیمت کے طور پر جتاب ثابت بن قبیں اور ان کے بچازاد بھائی کے حصہ میں آئیں۔ اور دونوں نے نو نو اوقیہ سونے پر آپ کو رہا کرنے کا وعدہ کیا۔ اب آپ اتناسو نا کہاں سے ماتیں۔ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور ان سے گزارش کی مسلمان ہوگئے تھے اور قبیلہ کے سردار تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی مسلمانوں کے سردار کے گواہش بھی کہ ان کی بیٹی کو مسلمانوں کے سردار کی دوجہ محترمہ بننے کا فرعاصل ہوا۔ روایت ہے کہ آپ کا نام برہ تھا۔ جس کے معنی آزاد ہیں۔ مسلمان چو نکہ ودجہانوں کے سردار کی ذوجہ محترمہ بننے کا فرعاصل ہوا۔ روایت ہے کہ آپ کا نام برہ تھا۔ جس کے معنی آزاد ہیں۔ مسلمان چو نکہ اللہ تعالی نے ان کی خواہش جو رہیں۔ اللہ تعالی نے ان کی خواہش ہو مشہور ہیں۔ اللہ تعالی نے اس کے محکوم ہیں۔ تو حضور پاک نے یہ نام تبدیل کر دیا۔ اور آپ جو پر پٹر کے عظیم نام سے مشہور ہیں۔

ازواج مطہرات جناب فدیج الکریؓ کے بعد دوجہانوں کے سردار کے ساتھ نکاح کا شرف جناب سودہؓ کو نصیب ہوا، جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ شرف بعناب عائشؓ صدیقؓ کو نصیب ہوا۔ بعد میں جناب خنیسؓ بن خذافہ کی دفات کے بعد بعناب حفصہؓ بنت بعناب فاردیؓ کو بھی یہ سعادت نصیب ہو گئ اور اس زمانے میں حضور پاک کی پھو پھی زاد بعناب زینبؓ بن تجش کو بھی یہ مرتبہ مل گیا۔ جناب ام سلمؓ کی سعادت کاذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ بعناب عائشہ صدیقؓ کو حضور پاک کی پیوری زوجہ محرّمہ بھی ہما ہو جکا ہے۔ بعناب عائشہ صدیقؓ کو حضور پاک کی پیاری زوجہ محرّمہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات میں صرف آپ ہی کنواری یا بکر تھیں۔ اور بعناب ابو بکرؓ کو یہ پیارا نام آپ ہی کیوجہ سے ملا۔ یار غارؓ کیلئے ایسے شرف کی ضرورت بھی تھی اور پھر حضرت عمرؓ کی فاروقیت کی خصوصیت کی وجہ سے ایسا شرف عاصل ہو گیا۔

جب جناب حفصہ کے خاوند جناب خنیس کی وفات ہوئی تو اس سے تھوڑا پہلے حضرت عثمانؓ کی زوجہ محترمہ اور دختر رسول جناب رقیہ کا انتقال ہوا تھا۔ تو حضرت عمر نے اپنی بیٹی جناب حفصہ کو حضرت عثمانؓ کے نکاح میں دینے کی پیش کش کی ۔ تو جناب عثمانٌ خاموش رہے ، جس سے حضرت عمرٌ کو رنج ہوااور ایک طرح سے حضور پاک کے سامنے شکایت کی ۔ تو حضور پاک نے فرمایا " اے ابن خطاب! تیری بیٹی کو اللہ تعالی جناب عثمان سے بہتر خاوند نصیب کرے گا۔اور جناب عثمان کو تیری بیٹی سے بہتر بیوی " سبحان الله - آقاً نے جو فرما دیا - وہ ہو گیا اور جتاب حفصہ کی قسمت کھل گئ ۔ حضرت عمرٌ اپنی بیٹی کو اکثر حجرد کتے رہیتے تھے اور فرماتے تھے کہ خبردارا کہ وہ حضور پاک کی باقی ازواج مطہرات کے ساتھ کوئی رقابت کرے سنداس کی وہ شخصیت ہے ، مندوہ دیدہ زیب ، یه وه خوبصورتی اور بنه وه حسن جمال جو الله تعالی نے جناب ام سلمة ، جناب عاکشة ، اور جناب زینب کو عطا فرمایا \_ اور بے شک حضور پاک کی پھوچھی زاد جناب زینٹ بن محبش کو وہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور آپ فرما یا کر تی تھیں کہ ان کا نکاح حضور پاک سے عرش پر ہوا۔اس سلسلہ میں پیش لفظ میں واقدی کے خلاف کچھ علماء کی ناراضگی کا ذکر کیاتھا، تو ساتھ ہی داتا کیج بخش کے الفاظ سے داقدی کی بریت کا ذکر بھی کر دیاتھا۔مورخین نے اس سلسلہ میں عجیب وغریب تبھرے بھی کئے ہیں کسی نے لکھا کہ جناب زینٹ، جناب زیڈ کو پہند نہ کرتی تھیں تو انہوں نے سنگ آگر طلاق دے دی ۔ تو جناب زینٹ کی دلجوتی مقصود تھی۔ تو حضور پاک نے خودان کے ساتھ لکاح کرلیا. میسب بانیں سرآ محصوبی مبود وی میت کھیے لوگونے بات تبنگر بحص نباز بہ عاجزاس سب کو اللہ تعالی کی عطا مجھتا ہے کہ ہماری یہ امہات بڑی اور بہت بڑی عظیم تھیں کہ اللہ تعالی نے انہیں اپنے حبیبؓ کی زوجیت کا شرف بخش عطا کر دیا ۔ لیکن جناب علی اور جناب فاطمہ کے گھرانے یا رشتہ ازد داج میں منسلک ہونے یا پانچ تن پاک کی باتوں کیلئے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے۔ کہ آپ اہل بیت میٹی رسول پاک کے گھرسے تعلق رکھتے ہیں اور امت محمدی کے وارث ہیں ۔ بیناب علی کرم اللہ وجہہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ۔اور آنکھیں تب کھولیں ۔جب حضور پاک وہاں پہنچ ۔آپ علم کے شہر کے دروازہ ہیں ۔اور اسلام کا مکمل علم صرف اسی دروازہ سے شہر کے اندر داخل ہو کر حاصل کیا جاسکتا ہے۔امام حسنؓ اور ا مام حسین کی این شان ہے ۔ اور ہمارے آقا کی اولاداس گھرانے ہے آگے چلی ۔ ان کی اولاداور سادات ہمارے بادشاہ ہیں ۔ تب ہی ہم ان کو شاہ جی ۔ یا سید بعنی سردار کے نام سے جانتے ہیں سبہاں بہت زیادہ عاجزی کی ضرورت ہے ۔ اور اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ کسی اور کتاب کا حصہ بنا یاجائے گا کہ مجزان کے عبیبائیوں کے ساتھ مباہلہ کے وقت اس گھرانے والے اہل بیت تھے۔ حصنور پاک کی بیاری بیٹیاں صفور پاک نے بشری تقاضوں کے تحت اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی دین آور دنیاوی دونوں پہلوؤں کو مدنظرر کھ کر کس ۔حضور پاک کی بیٹی جناب رقیڈ کی وفات کا ذکر ہو چکا ہے ۔ان کے بعد حضور پاک نے اپن بیٹی جناب ام کلثوم کو حضرت عثمان کی زوجیت میں دے دیا۔اور آپ ذوالنورین بن گئے۔اس کے بعد آپ نے اپنی پیاری بلیٹی اور امت کی عورتوں کی سردار جناب فاطمۃ الزہرا کو جنگوں کے دولھا جناب علی المرتضعؒ کی زوجیت میں دے دیا۔ یہ سب بشری تقاضے ہیں ۔ کہ حضور پاک نے ہر پہلو میں عملی زندگی کی ایک مثال قائم کی ۔ تو آپ کے از دواجی رشتے بیان کر دیئے گئے ہیں ۔ روایت

ہے کہ آپ نے جناب ام کلثوثم ی وفات کے بعدیہ بھی فرما یا کہ آج ان کے گھر کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ ضرور برضرور اس کو حضرت عثمانؓ کی زوجیت میں دیتے۔

مہم پر تنبصرہ اسلام اب پھیل رہاتھا اور اس کی طاقت میں اضافہ ہو رہاتھا۔اس سفر کو بھنگی مشق بھی کہہ سکتے ہیں ۔ بہاں حضور پاک نے مسلمانوں کو لمباعرصہ پیدل چلاکر ان کی بدنی قوت میں اضافہ کیا اور مزاجوں کو ٹھنڈا کیا۔ یادر کھیں کہ وہ لوگ جو ملک میں قتنہ و فساد پھیلاتے رہتے ہیں اور معمولی بات پر اپنی موٹروں اور عمار توں کو آگ لگاتے ہیں ان کو راہ راست پر لانے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان میں فوجی ربط و ضبط پیدا کیا جائے اور بدنی طور پر ان لوگوں کو کام کی عادت ہو ،اس لیے ہمارے سکولوں اور کا لچوں میں تعلیم کے ساتھ ہمارے بچوں کو سخت جان اور ربط و ضبط کا پابند بنا نابہت ضروری ہے۔ لیکن الیما کون کرے گا سیماں بنیاد ہی غلط پڑر ہی ہے۔

گلا تو گون ویا اہل مدرسہ نے ترا کہاں سے آئے صدا لاالھ الااللہ (اقبال) اسے آئے صدا لاالھ الااللہ (اقبال) اسے اسے فکرک پر چھا پہر شعبان چے بجری پر اسلام کی چوالسیویں فوجی کارروائی ہے۔ حضور پاک کو خبر ملی کہ قبیلہ بنو سعد بن بکر فدک کے نزدیک یہ بہودیوں کے ساتھ گھے جو ڑکرنے کے لیے ایک لشکر جمع کرنے کی کو شش کر رہے ہیں آپ نے حضرت علی کو بنو سعد کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا۔ جنہوں نے چھا پہ مارکران کو متنشر کر دیااور متعدداو نے اور بکریاں مال غنیمت کے طور پر مدینہ منورہ لائے ۔ دراصل خیراور فدک کے بہودیوں کو جنگ خندق کے وقت کی شریبندی اور اسلام دشمنی کے سلسلہ ہیں سبق مدینہ منورہ لائے ۔ دراصل خیراور فدک کے بہودیوں کو جنگ خندق کے وقت کی شریبندی اور اسلام دشمنی کے سلسلہ ہیں سبق سکھلانے کا وقت آئے والا تھا۔ تو یہ کارروائیاں اس سلسلے کی تیاریاں بھی تھیں ۔ جن کو آجکل کے زمانے میں "Recce in" طاقت کے ساتھ دیکھ بھی کہتے ہیں ۔

81 - وادی الفری کی دو سری مہم (شعبان چے بجری) یہ اسلام کی پینتالیو یں فوجی کارروائی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت زید بن حارث جب ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ شام سے والی آ رہے تھے اور بہت سارا سابان آپ کے پاس تھا تو وادی القری میں قبیلہ فزارہ کی رہزن وغارت پیشہ جماعت بن بدر نے تمام سابان لوٹ ایبااور حضرت زید بڑی مشکل سے مدینہ منورہ بہنچ ۔ پیچے پیرا گراف بنراامیں وادی القریٰ کی پہلی مہم کا ذکر ہے کہ حربی مظاہرہ تھا، اس روایت کے لحاظ سے وہ تجارتی قافلوں کو بھی حفاظت مہیا کی جاتی تھی سجتانچہ بدلہ لینے کیلئے حضور پاک نے مدینہ منورہ دونوں باتیں ہوسکتی ہیں ۔ کہ تجارتی قافلوں کو بھی حفاظت مہیا کی جاتی تھی سجتانچہ بدلہ لینے کیلئے حضور پاک نے مدینہ منورہ سے ایک اشکر اس علاقے میں بھیجا جس نے سارے علاقے کو تاخت و تاراج کیا۔ بہاں دشمن کو کافی جانی نقصان اٹھا نا پڑا۔ بلکہ اس قبیلہ کی مشہور ہو ڑھی عورت ام قرفہ جو مردوں کے دوش بدوش لڑتی تھی دہ بھی قتل ہوئی اور اس کی بیٹی مسلمانوں کے ہا تھ اس قبیلہ کی مشہور ہو ڈھی عورت ام قرفہ جو مردوں کے دوش بدوش لڑتی تھی دہ بھی قتل ہوئی اور اس کی بیٹی مسلمانوں کے ہا تھ مہم کو سریہ ام قرفہ کا نام دیا ہے ۔ ابنا سامان مسلمانوں نے والیس لے لیا اور بنو فزارہ کا فساد دھیماپڑ گیا۔ بعض مورضین نے اس کم کو سریہ ام قرفہ کا نام دیا ہے ۔ ابنا سامان مسلمانوں نے والیس لے لیا اور بنو فزارہ کا فساد دھیماپڑ گیا۔ بعض مورضین نے اس کمانڈ حضرت زیڈ بن حارث کے ہاتھ میں تھی ۔ لیکن "رحمتہ للحکمین " کے مؤلف کا تجزیہ ہے کہ چونکہ جتاب صدیق اکر بھی ساتھ کمانڈ حضرت زیڈ بن حارث کے ہاتھ میں تھی ۔ لیکن " رحمتہ للحکمین " کے مؤلف کا تجزیہ ہے کہ چونکہ جتاب صدیق اکر بھی ساتھ

تھے اس لیے کمانڈر بھی وہی تھے۔" حضور پاک کے سپہ سالاروں "کے مصنف راجہ محمد اشرف بھی الیسا کہتے ہیں ۔ ولیے جناب زیڈ شاید زخموں سے پورے ٹھیک بھی نہ ہوئے ہوں۔ان سب جائزوں کی بنیا دالبتہ ابن سعد کے بیان پر ہے جو کہتے ہیں " جناب زیڈ شاید زخموں سے پورے ٹھیک بھی نہ ہوئے ہوں۔ان سب جائزوں کی بنی جو قدید ہو کر آئی ، وہ حضرت عائشہ کو کنیز کے طور پر ملی ۔
نے رہم بری کی لین سالار لشکر جناب صدیق اکٹر بی تھے " ام قرفہ کی بیٹی جو قدید ہو کر آئی ، وہ حضرت عائشہ کو کنیز کے طور پر ملی ۔ جنہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔اس کا نام سلمیٰ تھا۔یہ بدقسمت عورت اپنی ماں کی طرح جنگ کی بڑی شوقین تھی ۔اور جناب صدیق گی خلافت کے زمانے میں مرتدین کے ایک لشکر کی کمانڈ کرتے ہوئے بزوخااور اوجا پہاڑے کے علاقوں میں ایک جنگ میں ماری گئی۔ تفصیل اس عاجز کی کتاب خلفا ، راشدین حصہ اول میں ہے۔

11- تحمیر بر بہلا چھا ہے (شوال چھ بجری) ہے اسلام کی چھیالسیویں فوجی کارروائی ہے۔حضور پاک کو خبر ملی ، کہ خیبر کے یہودی بی غطفان کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کر ناچاہتے ہیں ۔ حضور پاک نے تحقیق کے لیے جناب عبداللہ بن رواحہ کو تہیں سواروں کے ساتھ خیبر بھیجا، وہاں یہودیوں کے رئیس اسیر بن رزام کے ساتھ بات چیت ہوئی اور یہودیوں نے لاعلمی کااظہار کر دیا۔اس پر فیصلہ ہوا کہ اسپر مدینیہ منورہ چل کر حضور پاک کے سامنے وعدہ کرے کہ وہ کوئی شرارت نہ کریں گے۔اسپر راضی ہو گیا اور تئیں آدمی اپنے ہمراہ لے کر وہ مسلمانوں کے ساتھ چل پڑا۔ راستہ میں اس کی نیت خراب ہو گئی اور اپنے لو گوں کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے کوئی اشارہ کیا۔مسلمان چو کئے تھے انہوں نے اسر اور اس کے متعدد ساتھیوں کو قتل کر دیا اور خود خریت سے مدینیہ منورہ پہنچ گئے۔مہم کامقصد حاصل ہو گیا۔ حربی مظاہرہ بھی ہو گیا۔اور کچی شرپسند بھی مارے گئے۔ > ا خیم پر دو سرا چھا بیر (چھ بجری) یہ اسلام کی سینتالسیویں فوجی کارروائی ہے۔ یہ کہنامشکل ہے کہ دونوں میں سے پہلا چھاپہ کون تھا۔ ابن اسحق اوپر والے چھاپے کو کتاب کے آخر میں دی ہوئی مہمات میں بیان کرتا ہے اور تاریخ نہیں لکھتا، وہ ا بن سعد کے حوالے سے دی گئی ہے۔اس واقعہ کو ابن اسحق ہنو قریظہ کے قلع قمع اور بنولیجان کی سرکو بی کے درمیانی عرصہ میں ذکر کر تا ہے لیکن مہدنیہ نہیں بتا تا۔ بہرحال دونوں چھاپے محرم چھ بجری اور شوال چھ بجری کے درمیان واقع ہوئے اور جو اوپر چھاپہ بیان کیا گیا ہے اس کی کہانی میں ابن اسحق یہ ذکر بھی کر دیتا ہے کہ جناب عبداللہ بن رواحہ نے خیبر پر دو چھا ہے مارے ۔اب بعد ك مورضين نے اس ليے يه لكھ دياكہ اختلاف ہے كه كمانڈر عبداللہ بن عتيق تھے۔ يا عبداللہ بن رواحہ حالانكہ ابن اسحق نے اس واقعه كا بھی تفصیل سے ذكر كيا ہے اور لکھا ہے كہ كمانڈر جناب عبداللہ بن عتیق تھے اور پوری كہانی لکھی كہ بنو خزرج ، حضور پاک کو خوش کرنا چاہتے تھے جس طرح بنی اوس نے کعب بن اشرف کو قتل کر کے حضور پاک کو خوش کیا۔ یہ عاجز البتہ اس پر اکتفا کرے گا کہ انہی دنوں مسلمانوں نے خیبر پر دوسرا چھاپہ ماراجس میں ایک اور اسلام دشمن یہودی ابو رفیع بن الحقائق کو قتل کر دیا گیا۔اس کااصل نام سلام تھا۔بہرحال خیبرپریہ چھاپے ایک مقصد کے تحت مارے جارہے تھے کہ بنو نضیر کو ان کے گئے کی سزا دین تھی جس کاذکرا گلے باب میں آتا ہے۔ کہ اب دیکھ بھال طاقت کے ساتھ ہوری تھی۔ ۱۸ - کرزین جابر کی مہم (شوال چھ بجری) یا اسلام کی اٹھٹالسیویں فوجی کارروائی ہے - قبیلہ قیس کے کسی چھوٹے قبیلہ

عرضہ کے کچھ لوگ جو بجیلہ کے رہنے والے تھے، حضور پاک کی خدمت میں حاضرہ ہوئے اور اسلام لے آئے۔ وہ بیمار بھی تھے کہ ان
کی تلی بڑھی ہوئی تھی۔ حضور پاک نے ان کو چراگاہ بھیج دیا کہ آپ کی او شنیوں کا دودھ پیشیں۔ بلکہ یہ روایت بھی ہے کہ حکم دیا کہ
او شنیوں کا پیشاب بھی استعمال کریں ۔ اس سلسلہ میں پہتد سال ہوئے ۔ ہماری ا خباروں میں بحث ہو چکی ہے کہ بیشاب پینے کا
حکم تھا یا پیشاب بدن پر لگانے کا حکم تھا۔ پر انی تاریخوں میں صاف لکھا ہے کہ پینے کا حکم تھا۔ اور یہ بالکل ممکن ہے کہ اس مرض کا
علاج او شنیوں کے پیشاب کے پینے میں تھا۔ بہر حال یہ لوگ جلد ٹھیک ہوگے اور کچے دن بعد حضور پاک کے چروا ہے یاس کو شہید
کر کے اور او نٹ بھیگا کر لے جا رہے تھے کہ حضور پاک کو خبر ہوگی تو آپ نے کرڈ بن جابر کو بیس مواروں کے ساتھ ان کو
کرنے نے کہ واد او نٹ بھیگا کر لے جا رہے تھے کہ حضور پاک کو خبر ہوگی تو آپ نے کرڈ بن جابر کو بیس مواروں کے ساتھ ان کو
کرنے نے کے روانہ کیا۔ جتاب کرڈ بن جابر ایک مشہور شاہوار تھے اور ان کو کپڑ لائے اور او نٹ بھی واپس لے آئے ۔ آپ کو
بر ایک چھا پہ مارنے کی کو شش کی جس میں بری طرح ناکام ہوئے اور مسلمانوں سے استام لانے سے جہلے آپ نے مدنیا موسے اسلام کی بڑی خد مت کی ۔ خاص کر عظیم صحائی
جمالہ قبیلہ بھی ہے، جن کے وفد کا ذکر نویں باب میں ہے ۔ آپ فتح کہ والے روز شہید ہوئے ۔ اس واقعہ کو عد نین کی مہم بھی کہتے ہیں۔
جمالہ قبیلہ قبیلہ بھی ہے، جن کے وفد کا ذکر پائیویں باب میں ہے جہنوں نے بعد میں اسلام کی بڑی خدمت کی ۔ خاص کر عظیم صحائی

9 وات الرجیع کے شہداء کا بدلہ (چے بجری) یہ اسلام کی انچا ہویں فوجی کارروائی ہے اس واقعہ کے محید ہیں۔

بارے میں پرانے مورخین بھی خاموش ہیں ۔ سوائے اس کہ کہ یہ ہے ہیں کہ یہ صلح حدیدیہ ہے پہلے چے بجری کا واقعہ ہے ۔ جس قبیلہ نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کر کے عظیم صحابہ کو ذات الرجیع کے مقام پر شہید کیا، ان کی مزاج پری تو مسلمانوں نے بعد میں بہت وفعہ کی لیکن قریش کی دو صحابہ کو خرید کر پھائسی نگانے والی بات پر حضور پاک خاموش نہ رہ سکے اور آپ نے حضرت عمر قربن امیہ العضری کو مکہ مکر مہ بھیجا ۔ یہ کہانی ابن ہشام نے لکھی ہے اور حضرت عمر قرنے اپنے ساتھ ایک انصار صحابی کو بھی لیا۔

آپ کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے کہ آپ کمانڈو کی کارروا یُوں کے ماہر تھے اور کیڑائی نہیں دیتے تھے سبحنانچ کہ مکر مہ میں آپ کا ہدف ابو سفیان یا کوئی اور مکہ کا سروار تھا ۔ لین اہل مکہ نے آپ کو بہچان لیا اور کی دن آپ کو مگاش کرتے رہے ، اور اہل مکہ کی نیندیں آپ نیندیں آپ نے حام کر دیں ۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت حبیب کی پھائسی سے پہلے قریش نے بات پھیلا دی تھی اور حضرت عرق بن بات بھیلا دی تھی اور حضرت عبیب کی بھائسی سے پہلے مگر مرکب کی بھائی بی باک ان والی میں لیا لین ان کے پاؤں والی امیں باکھی ایکن ان کے پاؤں والی بیلی لیا اور کی اور وی ہوں ہی ہو گئا ہے کہ حضرت حبیب کی اٹھا کر قبیل کی ایکن ان کے پاؤں والی اسی باک ہو بیا چل گیا تو ان کو چھوڑ کر آپ بھاگ نگے بہر طال آپ نے ایک قریش رئیں عثان بن مالک کو بین کی اور کئی ہی ترفی لیا گیا تو ان کو جھوڑ کر آپ بھاگی تو صفور پاک آپ سے بڑے نوش ہوئے ۔ آپ ای طرح المیلی قریش کی میٹی تشریف ہیں تھیں تشریف ہیں تھی تشریف ہیں تھی۔

فلسفہ الصلوة بنو قریظ کے سلسلہ میں یہ بھی روایت ہے کہ جناب جبرئیل نے بھی آکر حضور پاک کو بتایا کہ جنگ ختم نہ

ہوئی تھی اور وہ اس وقت تک ہتھیار بند تھے۔ بہر حال اس عاجز کا وعدہ اس مہم سے فلسفہ الصلوۃ کے عملی پہلو کا جائزہ تھا۔اول تو صلوۃ کے معنی وسیع ہیں اور وہ لفظ " نماز " میں بند نہیں کئے جاسکتے دوم ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن جو حکم قرآن پاک میں صلوۃ کے قائم کرنے کا ہے وہ ہماری نظروں سے او بھل ہے۔صلوۃ قائم تب ہوگی کہ یہ ہمارے پچ وحدت فکر اور وحدت عمل پیدا کرے اور ہم اللہ کی فوج بن جائیں۔لیکن ہماری حالت پر حکیم الامت پہلے ہی تبھرہ کرگئے:۔

تری بناز میں باقی جلال ہے نہ جمال تری اذاں میں نہیں ہے مری سحر کا پیغام بہر عالی حضور پاک نے صحابہ کرامؓ کو حکم دیا کہ جلای سے بنو قریظہ کے علاقے میں بہنچ اور عصر کی بناز وہاں ادا کر نا۔ اب مرست میں سورج غروب ہونے لگا، تو کچ صحابہ کرامؓ نے راستہ میں بناز ادا کر دی۔ اور کچ نے کہا کہ سورج کو غروب ہونے دو "ہم بناز جا کر بنو قریظہ کے علاقے میں پڑھیں گے کہ ہمارے آقا کا حکم الیہا ہے "بعد میں حضور پاک ہے پوچھا گیا کہ کون ٹھیک تھا تو آپ نے فرمایا" دونوں ٹھیک تھے کہ دونوں گروہوں کی نیت ٹھیک تھی (الاعمال بالنیات) البتہ بہتر تھا مشورہ کر کے ایک رائے پر عمل کرتے "اب یہ بھی ہوا کہ ایک دفعہ حضور پاک اور لشکری سوئے رہے کہ سورج لگل آیا۔ تو اس کے بعد سب نے فجر کی برائی میان پڑھی ۔ اس عاجز نے ضلفا ، راشدین کی کتاب سوم میں فلسفہ صلوۃ پر بجرپور تبصرہ کیا ہے کہ جتاب ابو ذر غفاری گو کہ مگر مہ میں بناز پڑھی ۔ اس عاجز نے فیان اور خبر پڑھی تو آب بہت ناراض ہوئے کہ حضرت عثمان پوک تھا۔ لیکن جب خود بناز کیا گھڑے کہ و نماز قصر نہ پڑھی تو لوگ حمران ہوئے اور وجہ پو تھی تو فرمایا "اب خلیفہ وقت جو ایسا کر گیا ہے ، تو تو م میں وصدت کیلئے ان کی بیروی ضروری ہے "۔ قار مین! یہ ہے عملی اسلام ۔ ہا تھ کہاں باند ھیں ، یا نہ باند ھیں ، قرات مقتدی بھی پڑھیں یا نہ پڑھیں ، رفع یدین کریں یا نہ کریں ۔ یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں۔ بنازیا صلوہ جہاد کی تیاری ہے اور اس دنیا کے ہم وارث ہیں یا نہ کہیں کانہ چھوڑا: ۔

خدائے کم بزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے تقین پیدا کرا نے غافل کہ مخلوب گماں تو ہے (اقبالؒ) خلاصہ اور اسباق الے حضور پاک نے ازخو د بنو قریظہ ، بنولیجان اور بنو مصطلیق کے مہمات اور عینیہ کے تعاقب میں حصہ لیا اس عرصہ میں حضور پاک اپنے رفقاً کو ایک طرف متام علاقوں پر چھاجانے کی کارروائی کیلئے بھیج رہے تھے ۔ تو دوسری طرف یہ کارروائیاں تربیتی جنگی مشقیں تھیں کہ ان مشقوں میں حصہ لینے والوں نے آگے جاکر دنیا فتی کرنی تھی۔

۱- کمانڈ یا فوجی دستہ کی سرداری ایک الیسا ہمز ہے جو صرف عمل سے سیکھا جاسکتا ہے ۔ اور ہر سطح پر مسلمان امرا ، یہ ہمز عمل کے ذریعہ سے سیکھ رہے تھے ۔ علاوہ ازیں اسلام غیرت مند لو گوں کا دین ہے ۔ اور غیر تمندی کیلئے سپاہیا نہ اوصاف کی سخت ضرورت ہوتی ہے ۔ کہ مشہور کہاوت ہے ۔ "کہ دلداری کیا کرے جو جانداری نہ ہو "

۳- یہ جانداری مشق اور تربیت سے پیداہوتی ہے ۔علاوہ ازیں حضور پاک چھ بجری کے آخری مہینوں میں اپنی حکمت عملی عبدیل فرمارہ تھے۔ جس کا ذکر اگلے باب میں آئے گا۔ کہ دشمنوں کو جاکران کے گھروں میں ختم کر دیا، یا" محدود "کر دیا۔لیکن

وشمن اگر زیادہ ہوں تو ہراکی کے ساتھ باری باری نیٹا جا تا ہے۔اوروہ اس طرح کہ ،ان میں سے "ایک "، " دوسرے "کی مدد کیلئے نہ آسکے ۔ایسی تجویز کیلئے، حضور پاک نے اپنے مجاہدین کو پو راسال اس طرح متحرک رکھا کہ دشمن پر آپ کے ارادے واضح ہی نہ ہوسکے ۔اور ذی قعد چھ ہجری میں اس طرح بڑھتے بڑھتے آپ مکہ مکر مہ کے نزد کیک پہنچ گئے ، تو کسی دشمن کو یہ سجھ نہ آسکی کہ کیا ہونے والا ہے۔

۷ ۔ حضور پاک کی ہر کارروائی میں ہمارے لیے سبق ہی سبق ہیں ۔ لیکن یادرہ کہ حضور پاک نے ہر کارروائی کسی مقصد کے تحت کی ۔ اور پہلے گزارش ہو چکی ہے کہ مقاصد فوری بھی تھے اور دور رس بھی ۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہمارے سامنے "فلاحی مملکت کی زبانی جمع و تفریق " کے بغیراور کوئی مقصد بھی نہیں ہے ۔ علاوہ ازیں ہم حضور پاک کی باتوں کو "قدیم " کہہ کر خود" جدید " کے چکر میں ہیں (نعوذ باللہ)

زمانہ ایک ، حیات ایک ، کائنات بھی ایک ولیل کم نظری قصہ جدید و قدیم (اقبالؒ) ۵ ۔ مدینہ منورہ شرسے پاک ہو گیا۔ اور یہودیوں کا آخری اور تبیرا قبیلہ بنو قریظہ اپن موت آپ مرگیا۔ اب مسلمان مدینہ منورہ کے معاملات میں کافی بے فکر ہو گئے۔ اور شاہین کی طرح جہاں چاہتے جھپٹ سکتے تھے۔ کہ وہ اب روحانی اور بدنی دونوں طرح سے پختے ہو چکے تھے:۔

اے پختہ ہو سے ہے: -شاہین کبھی پرواز سے تھک کر گرتا نہیں پر وم ہو اگر تو نہیں خطرہ افتاد (اقبالؒ)

اس باب میں از دواج مطهرات کی شان کاسر سری ذکر ہے۔اس رشتہ میں پاکیزگی کی تفصیل کتاب''البیان فی تفتیم القر آن''میں ہے۔ جمال مودودی کی خرافات کور دکیا گیاہے۔

The state of the s

forther to be the first of the same of the

## سولھواں باب حق کی متحرکانہ کارروائیاں

صلح حدیدبید اور جنگ خبیر

چو کی وامن کا سائھ جنگ خدق آخری اور فیصلہ کن مدافعانہ جنگ تھی ، جس کے جارحانہ اور متحرکانہ پہلو کی بھی چو دھویں باب میں وضاحت کر وی تھی۔ پچھلے باب میں واضح کر دیا گیاہے کہ حق اب مکمل طور پر حرکمت میں تھا۔ اس کے بعد جو عظیم واقعات روبنا ہوئے ان دونوں کو اکٹھا کرنا کچھ لوگوں کو عجیب لگے گا لیکن ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے ۔ یہ حضور پاک کی جنگی حکمت عملی کی عظیم مثالیں ہیں کہ کس طرح دود شمنوں کو الگ الگ کارروائیوں نے بالکل تکما یا ناکارہ کر دیا ان میں ایک صلح حدیدیہ ہو اور فتح میں کا نام دیا ہے اور فتح میں کہ جنگ شدیدہ و جنگ کیلئے طرفین کا ایک میں فتح میں کا نام دیا ہے اور فتح ہمین کا نام دیا ہے اور فتح ہمیشہ جنگ کے بعد ہوتی ہے حضور پاک کے مطابق جنگ کیلئے طرفین کا ایک دوسرے کے سامنے ہو جانا بھی آدھی بحنگ ہی ہوتی ہے اور دلیے بھی ہمارے حضور پاک کے مطابق جنگ جہاداصغر ہے اور جنگ کی تیاری جہادا کر ہے ۔ دوسری کاروائی جنگ خیر ہے ، جو اسلام کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب باری باری ان کارروائیوں کی تفصیل آتی

مدیبیہ کے معاملات (ذی قعد چھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کاروائی نمبر شمار پچاس ہے۔ حدیبیہ کے معاملات بہت تجزیہ طلب ہیں۔ مورخین نے اکثریہ لکھا ہے کہ حضور پاک اوران کے اصحاب ایک مذہبی فریضہ اواکر ناچاہتے تھے لیکن اگریہ کہا جائے کہ یہ ایک جنگی مہم تھی جس کے نتیجہ کو اللہ تعالی نے خود قرآن پاک میں فتح مبین کے نام سے یاد کیا ہے تو لوگ تذبذب میں پڑ جائیں گے اور میک لخت بول اٹھیں گے، کہ باقی دنیا کیا کہے گی کہ مسلمان بڑے جارح تھے۔ یہ بماری زندگی کا ایک افسوس ناک جائیں گے اور میک لخت بول اٹھیں گے، کہ باقی دنیا کیا کہے گی کہ مسلمان بڑے جارح تھے۔ یہ بماری زندگی کا ایک افسوس ناک پہلو ہے، کہ بم حق کو حق کہنے سے گھراتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بات سیدھی ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کیا فرماتے ہیں اور امام بخاری نے بھی اس کو جنگ حدیبیہ لکھا۔ اب پتہ نہیں لوگ بحثگ کے نام سے کیوں

بر البتہ اکی پہلو کی دضاحت بہت ضروری ہے۔حضور پاک کی شان اور ان کی عملی کارروائیوں کو سجھنا یا ان کی گہرائیوں البتہ اکی پہلو کی دضاحت بہت ضروری ہے۔حضور پاک کی شان اور ان کی عملی کارروائیوں کو اکٹھا کیا، تو صحابہ آمناوصد قنا کے سیں جانا بڑی مشکل بات ہے۔اس زمانے میں جب آپ نے جج کے ارادے کے لئے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، تو صحابہ آمناوصد قنا کے شخت اور جج کے شوق سے حضور پاک کے لشکر میں ضرور شر کیے ہوگئے، لیکن سب لوگ مقصد تک نہ پہنچ سکے ۔ کیونکہ جب معاہدہ کر کے بغیر جج کے آپ واپس مڑے، تو کئ لوگوں کو بڑا عجیب لگا، کہ حضور پاک السے واپس کیوں جا رہے ہیں ۔ یہی حالت ہماری ہے کہ ہم بھی ان معاملات کے سلسلہ میں گروہوں میں بنٹے ہوئے ہیں۔ گوچو دہ سو سال بعد اب ہمارے اوپر یہ تو ضرور واضح ہو جانا

 ہے کہ اگر یہ ایک بنگی مہم تھی تو حضور پاک نے اس کو بنگی مہم کا نام کیوں ند دیا۔ تو جواب آسان ہے۔ ان مہینوں میں مکہ۔
کر مہ میں بنگ تو ولیے بھی نہ ہوتی تھی اور آپ اتنی طاقت سے نہیں جارہے تھے کہ اگر قرلیش اجازت ند ویں تو آپ زبروستی جج کرنے کی کو شش کریں گے تو آپ خوا مخواہ کیوں اعلان جنگ کرتے۔ بنگی مہم کی کارروائی کے معاملہ کو رازداری میں بھی رکھا جا آہے۔ کیونکہ حضور پاک کا فرمان ہے کہ لڑائی دھوکا ہے۔ آپ ہر قسم کی چالیں چلتے ہیں۔ دشمن سے اپنے ارادے چھپاتے ہیں۔ حیران کن کارروائیاں کرتے ہیں ۔ اور اس سلسلہ میں اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت چو دھویں باب میں ہو چگی ہے ۔ بہر حال یہ کوئی کیڈی کا آج تو ہو تا نہیں ، کہ کسی قانون کے تحت کام کیا جائے اور کوئی ثالث یا ریفری وغیرہ بھی ہو۔ اور پھر حضور پاک کا مقصد کوئی حملہ کرنا تو تھا بھی نہیں۔ بچ کا ارادہ تھا آگر پو راہو جا تا ہے تو اچھا۔ چنا نچہ آپ نے مسلمانوں اور مدسنے منورہ کے گردونوا ح

کلہ مگر مہ کی طرف کو چ عرب کے رواج کے مطابق ان چار ماہ میں جنگ نہیں کی جاتی تھی اور حضور پاک بھی یہ تاثر نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ مکہ مگر مہ پر دھاوا کرنے والے ہیں ۔اس لیے انہوں نے عام ج کی تیاری کی ،عمرہ کا احرام باندھا اور قربانی کے اونٹ ساتھ لیے ،جو تعداد میں ستر تھے ۔ جن میں ایک اونٹ ابو جہل کا تھا، جو مسلمانوں کو جنگ بدر میں مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوا تھا۔ بہر حال آپ نے حکم دیا کہ کوئی آدمی ہتھیار باندھ کرنے آئے ، صرف تلوار جو عرب میں سفر کا ضروری آلہ سکتھی جاتی تھی پاس رکھ کی جائے کی جمراہی کا شرف حاصل ہوا ۔

میں باس رکھ کی جائے اور وہ بھی تیام میں بند ہو ۔ کوئی چو دہ سو کے قریب مجابدین کو آپ کی ہمراہی کا شرف حاصل ہوا ۔

مد نیہ مورہ میں نیابت کی سحادت آپ نے ابن ام مکتوم کو سونی ۔آپ کے اس انو کھے طریق کارنے قریش کو ضرور تنز بذب میں دائل دیا ہوگا اور اپنے اتحادیوں میں سے ہودیوں کو تو کسی امداد کے لئے بلا نہیں سکتے تھے کہ بچ کے معاملات میں وہ کسی غیر کی مداخلت کو لپند نہ کرتے ۔ باتی عرب قبائل گو عقائد مختلف رکھتے تھے لیکن ج کے لیے سب لوگ سنت ابراہمی کے طور پر قائل تھے ان لوگوں کو بھی لیپنے ساتھ ملانا مشکل تھا، کہ قریش کو آگر یہ اختیار مل جاتا کہ وہ لوگوں کو بچ سے دوک سکتے ہیں تو کل کسی اور قبیل کو بھی روک سکتے ہوں گے۔ ہو گوان من سب پہلوؤں پر خاموش ہیں ،ورنہ محلوم ہو تا ہے کہ قریش خو داس محاملہ میں ایک سال گزارہ کر سکیں ۔ کچ دہ سو مسلمانوں کے مقابلے میں قریش کوئی بہت بڑی جمعیت اکشی نہ کر سکے اور امیہ وائق ہے کہ حضور پاک ان سب کہ چو دہ سو مسلمانوں کے مقابلے میں قریش کوئی بہت بڑی جمعیت اکشی نہ کر سکے اور امیہ وائق ہے کہ حضور پاک ان سب حلاح مالت کا تجزیہ کئے ہوئے ہوں گے۔

ایک فوجی کامبیایی ادھر مسلمانوں کا ایک گروہ کی صورت میں مکہ مکر مہ کے گردو نواح میں پہنچ جانا ہی ایک بہت بزی فوجی کامیابی تھی ، کہ آج سے چھ سال پہلے مکہ مکر مہ میں ان کے لیے زندگی دو بھر کر دی گئ تھی ۔ اور وہ چھپ کر ایک ایک کر کے مکہ مکر مہ سے نگلے اور ایک سال پہلے تک اہل مکہ ان کو مدینے منورہ میں بھی چین کی زندگی نہیں گزارئے وے رہے تھے۔ اور بار بار ان کے دروازہ کو کھٹکھٹا چکے تھے ۔ یہ سب پہلو اگر اچھی طرح ذہین نشین ہو جائیں تو پھر حضور پاک کی اس متحرک کارروائی اور فوجی حکمت عملی کی سوجھ بوجھ لگناشروع ہوجاتی ہے۔اورخدا کرے ہم ایسی کارروائیوں سے سبق بھی سیکھیں ہےنانچہ ذوالخلیفہ کے مقام پر پہنچ کر حضور پاک اور ان کے لشکرنے قربانی کی ابتدائی رسمیں ادا کیں ۔ بینی قربانی کے جو او نٹ سابقہ تھے ان کی گر د نو ں میں قربانی کی علامت کے طور پر لوہے کے نعل لگا دئیے گئے ۔ مکہ والوں کے ردعمل کی خبرلانے کیلئے قبیلیہ خزاعہ کے ایک آدمی کو مکہ مکر مہ بھیجا چو نکہ ان صاحب کے اسلام کاحال اہل قریش کو معلوم نہ تھااس لیے بیہ صاحب اہل مکہ میں گھل مل کر رہ سکتے تھے۔ ا ہل مکہ کارد عمل ہے تہ حلا کہ قریش کاردعمل کافی سخت ہے اور وہ مسلمانوں کو ج کی اجازت نہ دیں گے ۔اور وہ مکہ مکر مہ سے باہر بلدح کے مقام پر فوجیں اکٹھی کر رہے ہیں ۔ کتنی فوجیں اکٹھی ہوئیں اور کتنا وقت لگا اس سلسلہ میں سب مورخین خاموش ہیں ۔البتہ دوسو سواروں کاایک دستہ آگے ضرور بھیجا کہ مسلمانوں کے حالات معلوم کرے کہتے ہیں اس دستہ کی کمانڈ خالد بن ولید کر رہے تھے۔ ابن سعد البتہ ایک راوی کی زبان سے عکرمہ بن ابوجہل کو دستے کا سالار بتا تا ہے اور دوسرے راوی کے مطابق خالد کو - بہرحال یہ وستہ قرۃ الغمیم تک چہنچ گیا، جس جگہ کو بعض کتابوں میں " کرہ عمیم " کے الفاظ میں بھی لکھا ہوا پا یا گیا ہے۔حضور پاک نے ان حالات پر جو تبصرہ کیا وہ لفظ بہ لفظ لکھا جارہا ہے تاکہ ہمیں ان کے مقصد کا پتہ چل سکے ۔آپ نے فرمایا۔ " افسوس! جنگ نے اہل قریش کو اندھا کر دیا ہے۔ان کو کیا تکلیف ہوتی کہ وہ مجھے اور باقی اہل عرب کو فریضہ ج ادا کرنے دیتے۔ ان پر ہر وقت یہ خواہش تھائی ہوئی ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں ۔لیکن انشاء اللہ جب میرااللہ بھے کو فتح نصیب کرے گاتو بھریہ لوگ جوق درجوق اسلام میں داخل ہوجائیں گے۔اب آخر قریش کب تک لڑیں گے ۔بخدامیں تو اپنا وہ کام جاری رکھوں گاجو میرے اللہ نے تھے سو نیا ہے ۔جب تک میری جان میں جان ہے اور میں فتحیاب مذہو جاؤں "۔

راست کی تنبد ملی اس کے بعد حضور پاک نے راستہ تبدیل کر دیا کہ قریش کے رسالہ مسابق مڈ بھیڑ نہ ہوجائے بہتا نچہ ایک نہایت مشکل پگڈ نڈی پر چلنا شروع کر دیا۔ جہاں ہر جگہ سخت پتھر تھے۔ جب مشکل راستہ ختم ہوا تو حضور پاک نے اپنے لشکر کو فرمایا" اب اللہ کے دربار میں عاجری کر واور اس کا شکر کرو کہ اب آسانی آگئ ہے "سب اہل لشکر نے عاجری کے سابھ شکرانہ ادا کیا اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا" اس قسم کا ایک "امتحان" بن اسرائیل پر بھی آیا۔ لیکن جب آسانی ہوئی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا

اس کے بعد آپ دائیں کو مڑے اور اس سڑک پر آگئے جو درہ مرار اور ہمکین زمین سے ہوتی ہوئی مکہ مکر مہ کی ڈھلوان میں عدیسیہ پہنچتی ہے (نقشہ دواز دہم سے استفادہ کریں) ۔ قریش کے رسالہ نے جب یہ دیکھا تو وہ واپس مکہ مکر مہ جلے گئے اور اہل مکہ کو ان حالات سے آگاہ کیا ۔ حضور پاک البتہ آگے بڑھتے گئے ۔ بھر ایک جگہ او نب بنٹی گیا، تو شتر بان نے کہا کہ اب نہیں اٹھے گا ۔ تو حضور پاک نے فرمایا ۔ "نہیں ، اس بے چارے کی کیا طاقت کہ البیا کچھ خو د کرے ۔ وہ عظیم طاقت جس نے ہاتھیوں کو مکہ مکر مہ سے دوکا تھا اس نے اس او نب کو بھی آج کے دن آگے جانے سے منع فرمایا ہے ۔ بخدا قرایش اب جو مناسب شرط میرے سامنے پیش

کریں گے یا کہیں کہ میں کچھ مہر بانی کر کے رعاتیں بھی دوں ، تو میں سب کچھ مان لوں گا۔ "اس کے بعد حضور ً پاک نے پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔صحابۂ نے عرض کی " یارسول اللہ کنوئیں پانی سے خالی ہیں " آپ نے ایک آدمی کو اپنا تیر دیا کہ کنوئیں کے اندر اثر کر تہر کی نوک کو زمین میں گاڑ دو۔الیسا کیا گیا تو کنواں پانی سے بجر گیا۔

متبطرہ سے واقعات تفصیل سے لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے ہمارے مور صین نے ان باتوں کو سجھا نہیں یا کوئی اور
وجہ تھی کہ یہ باتیں ہماری تاریخوں سے نکلتی جارہی ہیں ۔اور ہماری تاریخ میں صلح وصفائی کی چند باتیں لکھ دی جاتی ہیں حالانکہ یہ
باتیں ہماری عسکری تاریخ کاعظیم صحبہ ہیں ، کہ کس طرح پہلے بیان میں حضور پاک نے مصمم ارادہ کااظہار کیااور اپنے مقصد ک
وضاحت کی ۔ کہ ان کا اصلی اور دوررس مقصد کیا ہے ۔ اور قار تین یہی چیز آپ کو بار بار یاد دلائی جا رہی ہے کہ اپی ہمام
کارروائیوں کو اپنے اس مقصد کے تابع کیاجائے ۔لیکن یہ فوری مقصد نہ تھا، اس لئے دشمن کے ساتھ بے وجہ جھرپ سے کنارہ کیا
کہ آپ اللہ تعالی کے گھر میں جنگ وجدل کی راہ نکا لئے نہ آئے تھے اور نہ ہی دشمن پر حملہ آور ہوئے آئے تھے ۔ اس کے بعد آپ نے
مشکل راستہ اختیار کیااور مشیت ایزدی کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی تیاری میں حدید یہ میں پڑاؤ کیا۔ اس میں بڑی حکمت تھی ، جو
نوجوان لوگ دشمن کے ساتھ ہروقت دو دو دو ہاتھ کرنے کو تیار رہتے ہیں ، ان کو مشکل راستے پرڈال کر ان کے مزاج کو ٹھنڈا کیا۔
ساتھ جب مشکل راستہ ختم ہواتو بن اسرائیل کی مثال دی کہ ہم ان کی طرح نہ ہو جائیں ۔ بلکہ ہم "سمعنا واطعنا" ہیں کہ ہروقت

لیکن ایک خاص بات جو ہمارے آقا فرما گئے وہ یہ تھی کہ ابھی اہل حق کے حق کے گھر میں داخل ہونے کا وقت نہ آیا تھا۔ کہ فرمایا "کہ کسی عظیم طاقت نے اس شتر کو آگے جانے سے روک دیا تھا "اور پھرائی وجہ سے اپنے ارادے کا بھی اظہار کر دیا کہ کچھ معاملات صلح و مشورے سے بھی طے کر لیے جاتے ہیں اور آپ کی شرائط بھی کڑی نہ ہوں گی۔ در حقیقت آپ کی فوجی طاقت بھی اتنی زیادہ نہ تھی کہ آپ کوئی کڑی شرائط عائد کرتے۔ در اصل یہ صلح بھی ایک حکمت عملی تھی ، کہ کلا سو ٹزکا قول ہے "کہ لڑائی وسرے طریقوں سے بھی جاری رہتی ہے "وہ بے چارہ اٹھارویں۔ انہیویں صدی میں جاکر اس فلسفہ کو جھا۔ لیکن ہمارے آقا تو آج سے چو دہ سو سال پہلے ان ضروریات کا عملی مظاہرہ فرمارے تھے۔ اور قارئین آگے جاکر خود بخود سجھے جائیں گے ، کہ ہمارے آقا نے جتگ کو دوسرے طریقوں سے کسیے جاری فرمایا۔ ان فوجی معاملات میں اور فوجی حکمت عملیوں کو سجھنے کے لیے فن سپاہ گری شد بد اور فوجی ذہن کا ہو نا ضروری ہے لیکن چھلے دوسو سالوں کی غلامی نے ہمارے اذبان کو ماؤف کر دیا ہے اور علامہ اقبال آس کی شد بد اور فوجی ذہن کا ہو نا ضروری ہے لیکن چھلے دوسو سالوں کی غلامی نے ہمارے اذبان کو ماؤف کر دیا ہے اور علامہ اقبال آس سلسلہ میں ہمارے اوریوں طز کرتے ہیں ۔

بہتر ہے کہ بے چارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں باز کے احوال و مقامات صلاح و مشورہ اور نالٹی اسلام دین فطرت ہے مشہور کہاوت ہے کہ "اتنے خشک نے ہو کہ کوئی توڑ دے اور اتنے نرم نہ ہو کہ کوئی نچوڑ دے "اس لیے پہلے ثالث رئیس اعظم قبیلہ خراعہ بدیل بن ورقا کو حضور پاک نے یہ جواب دیا" قریش سے جاکر کہہ دو

ہم عمرہ کی عزض سے آئے ہیں ۔ لڑنا مقصود نہیں ۔ جنگ نے پہلے ہی قریش کی حالت زار کر دی ہے اور ان کو سخت نقصان پہنچا یا ہے ۔ اس لیے بہتر ہے کہ کچے مدت معین کے لیے صلح کرلیں اور مجھے باتی عربوں کے ہاتھوں میں چھوڑ ویں ۔ یعنی حق اور باطل کا فیصلہ ہم مسلمان باتی عرب قبائل کے ساتھ طے کرلیں ۔ لیکن اگر وہ اس پر راضی نہ ہوں تو خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تب تک لڑوں گا جب تک اللہ تعالی ان کے اور میرے در میان کوئی فیصلہ نہیں کر دیتا " ۔ بدیل نے قریش کو ان ہاتوں سے آگاہ کیا لیکن اہل مکہ کو قبیلہ خزاعہ پرشک تھااس لیے قریش نے بھی جوا باً سخت الفاظ استعمال کئے ۔

قرایش کے مثا تندے اس کے بعد قریش نے مقراز بن حفظ کو حضور پاک کے پاس بھیجا، جس کو دور سے دیکھتے ہی حضور پاک نے فرمایا "یہ دغا بازآدی ہے "اور جب وہ وہاں پہنچاتو حضور پاک نے جو کچہ بدیل کو بتا یا تھا وہی دہرادیا ۔اگلاآنے والا اکلہ بہتر انسان تھا جس کو دور سے دیکھتے ہوئے حضور پاک نے فرمایا کہ "وہ ایک مخلص آدی ہے ۔اپنے قربانی کے اونٹوں کو ذرا آگے کہ وہ آگے کہ اس کی نظران پر پڑجائے "یہ شخص صبتی قبیلہ کے الحلیاص بن القہ تھا۔ جب اس نے اونٹوں کی ڈیل ڈول دیکھی کہ وہ قربانی کے جانوروں کی طرح بڑے سجائے گئے تھے تو وہ حضور پاک کے پاس آنے کی بجائے سیدھا قریش کے پاس حلاا گیا اور ان کو اپنے تاثرات بنانے لگا کہ کس طرح وہ یہ سب مظاہرہ دیکھ کر مسلمانوں کی نیک نیتی سے متاثر ہوا تھا۔ قریش نے اس کو برا بھلا کہا اور جاہل تک کہد دیا تو وہ خاموش نہ رہ مکا اور اس نے کہا "اے قریش یہ گئی خراب بات ہے کہ ایک آنا ہے اور تم اس کو روک دیتے ہو ۔ بخدا محمد بچو کر ناچاہتے ہیں ان کو کرنے دو۔ وریہ میں اپنی صبتی افواج کو آپ سے الگ کر تابوں "قریش نے الحلیاص کی منت سماجت شروع کر دی اور کہا کہ ان کی بہتر شرائط پر صلح کرنے تک وہ خاموش رہے ۔ قریش بھی نفسیاتی جنگ سے کچھ حاصل کر ناچاہتے تھے۔ اور جسیما کہ جہلے بیان ہو چکا ہے کہ ان کی فوجی خاموش رہے۔ قریش بھی نفسیاتی جنگ سے کچھ حاصل کر ناچاہتے تھے۔ اور جسیما کہ جہلے بیان ہو چکا ہے کہ ان کی فوجی حال یہ متابع تھے۔ ۔ اور جسیما کہ جہلے بیان ہو چکا ہے کہ ان کی فوجی حال یہ متابع تھی۔

عود من مسعود تقفی اس کے بعد قریش کی طرف سے عردہ بن مسعود تقفی آیا جو بڑا سلجھا ہوا آدمی تھا۔ وہ علم کلام یعنی گفتگو کا ماہر تھا۔ ایک طرف حضور پاک کو یہ کہا" اے محمد اُآپ آخرا پی قوم کو برباد کرکے کیا حاصل کرلیں گے۔ اور پھراگر یہ لوگ بحس طرح جنگ کے لیے تیار ہیں انہوں نے آپ پر بھر پور حملہ کر دیا تو آپ کے ساتھ یہ " بھیرہ" یا گروہ جو ہے وہ خاک میں اڑجائے گا ۔ جتاب صدیق اکر وہاں ہی موجود تھے آپ نے فرمایا" عروہ حمہ ارب منہ میں خاک "۔ عروہ کی طرز گفتگو جتاب مغیرہ بن شعبہ کو جو حضور پاک پر سنتری کا کام کر رہے تھے نالپند آئی اور انہوں نے بھی عروہ کو ڈانٹ دیا کہ وہ بات کرنے کی تمیز سکھے ۔ عروہ دونوں عظیم صحابہ کو جانا تھا اور کچھ خاموش ضرور ہو گیا۔ گو ظاہری طور پر آخری وقت تک دھمکیاں دیتا رہا ۔ یہ سب کچھ البتہ کفار قریش کی نفسیاتی جنگ کا صد تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ کچھ عرت رہ جائے ۔ عروہ طائف کا رہنے والا تھا اور وہاں کا ایک سردار تھا۔ لیکن چو نکہ اس نے ابو سفیان کی بیٹی کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی اس لئے وہ قریش میں خوب گھلا ملا ہوا تھا۔ جتاب مغیرہ بن شعبہ نہ صرف اس نے ابو سفیان کی بیٹی کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی اس لئے وہ قبیلہ کے جتاب مغیرہ بھیا آدمی تھے جو اسلام کی آغوش میں داخل عروہ کے قبیلہ سے تھے بلکہ اس کے رشتہ دار بھی تھے ۔ شاید اپنے قبیلہ کے جتاب مغیرہ بھی آدمی تھے جو اسلام کی آغوش میں داخل عروہ کے قبیلہ سے تھے بلکہ اس کے رشتہ دار بھی تھے ۔ شاید اپنے قبیلہ کے جتاب مغیرہ بھی آدمی تھے جو اسلام کی آغوش میں داخل

## صلح حدیبیهاور جنگ خیبرایک وقت دشمن کاقلع قمع

نقشه دوازدهم



ہوئے ۔ اور اسلام لانے سے پہلے مصر وغیرہ کا سفر کر بھکے تھے اور اس سفر کے دور ان باتوں ہی باتوں میں آپ پر حضور پاک کے جمال کا اثر ہو گیا ۔ اور مدسنے منورہ میں جا خر ہو کر اہل حق میں شامل ہوگئے ۔ جناب مغیرہ بڑے جہاند بدہ شخصیت تھے ۔ نہ صرف اونے پائے کے سیاستدان ، مد ہر اور اعلیٰ درج کے حاکم ثابت ہوئے بلکہ میدان جنگ میں ذاتی شجاعت ، فوجی تد ہیرات اور حکمت عملی کے بھی ماہر مانے جاتے تھے ۔ ایران کی جنگوں کے دوران امارت اور سفارت دونوں عہدوں کو خوب نبھایا ۔ بڑی عمر پائی اور جناب معاویہ کی خلافت میں وفات پائی ۔ معلوم ہوتا ہے کہ جناب عروہ پر بھی ای دن حضور پاک کے جلال و جمال کی جھلک پڑگئی کہ آپ فتح کہ کے بعد مسلمان ہوگئے ۔ عروہ نے اللہ کے حبیب اور ان کے صحابہ کی حمرت انگیز عقبیت کے جو منظر و ملکھ تو واپس جا کر اس نے قریش کو صاف بنا دیا "کہ اس کو کسریٰ ایران ، قیصرروم اور نجاشی کے دربار میں بھی جانے کا اتفاق ہوا کین یہ وفاداری ، یہ عقیرت ، یہ ربط و ضبط اس کو اور کہیں نظر نہ آیا ۔ جب حضور پاک بات کرتے ہیں تو سنا ٹا چھا جا تا ہے ، وہ وضو کرتے ہیں تو جو پانی گرتا صحابۂ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں ، آپ کے تھوک کو عقبیہ تمند ہا تھوں میں لے کر اپنے چہرے پر مل لیستے ہیں " ۔ کرتے ہیں تو جو پانی گرتا صحابۂ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں ، آپ کے تھوک کو عقبیہ تمند ہا تھوں میں لے کر اپنے چہرے پر مل لیستے ہیں " ۔ کھوک کو عقبیہ تمند ہا تھوں میں لے کر اپنے چہرے پر مل لیستے ہیں " ۔ کھوک کو عقبیہ تمند ہا تھوں میں لے کر اپنے چہرے پر مل لیستے ہیں " ۔ کھوک کو عقبیہ تمند ہا تھوں میں لے کر اپنے چہرے پر مل لیستے ہیں " ۔ کھوک کو عقبیہ تمند ہا تھوں میں اے کر اپنے چہرے پر مل لیستے ہیں " ۔ کھوک کو عقبیہ تمند ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر مل لیستے ہیں " ۔

خوشا وہ قافلہ جس کے امیر کی ہے متاع سخیل مکلوتی و حذبہ ہائے بلند (اقبالؒ)

جناب خراش بن امبیہ کی سفارت بہر حال معاملہ بھر بھی نا تنام رہا، تو حضور پاک نے حضرت خراش بن امبیہ کو قریش کی طرف روانہ کیا جس کے مواری کے اون بہ بی کو مار ڈالا گیا۔ بھر قریش نے چالیں پچاس آدمیوں کا ایک دستہ بھیجا کہ کسی صحابی کو اٹھالاؤ تا کہ اس کو یرغمال بنا یا جائے۔ یہ لوگ سب کے سب گر فقار ہوئے، لیکن اللہ کے جبیب نے ان کو چھوڑ دیا جس کا ذکر قرآن پاک کی مورۃ فتح میں واضح الفاظ میں کیا گیا ہے کہ "ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیئے "در اصل مورۃ فتح میں اس ساری مہم ، اس کے نتائج ، تنام بات چیت، کاروائی ، بیعت رضوان اور آئندہ کسی دن معجد حرام کے داخلہ وغیرہ پر بہت کچھ کہا گیا ہے ۔ اور اس عاجزنے اس مہم کی تنام کاروائی کے بیانات کو قرآن پاک کے ان ارشادات کے تا ہے کیا ہے ۔ چتا نچہ اس سلسلے میں اب تنک جو تفصیل کسی گئ ہے اس میں ایک مقصد واضح کرنا ہے ، کہ جنگ اور قوموں کی حکمت عملی کا ایک مدعا ہیں سسلے میں اب تنک جو تفصیل کسی گئ ہے اس میں ایک مقصد واضح کرنا ہے ، کہ جنگ اور واضح موجا اور مقصد کے کرد گھومتی تھی اس سلسلے میں اب تنک ہو اور واضح ہوتا ہے بہاں پر حضور پاک کی طرف سے ساری بات چیت ایک اور واضح موجا اور مقصد کے کرد گھومتی تھی ایک کفار کی طرف سے بھانت بھانت بھانت بھانت کیا دیاں تھیں ۔ ہم آنے والے نے مختلف طریقة اختیار کیااور مختلف اثرات لے کر والیں گیا اگر اس نکتہ کو ہم آج بھی تجھ جائیں کہ ہم ایک ہیں اور اس پر عمل پیراہوں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سامنے نہیں شہر سکتی ۔ ہماراں تحداد ایک ارب ہے ۔ ہماری زبان سے نگلاہوا ایک پاکم کھر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے ۔ شرط یہ ہم کہ ہماری تعداد ایک ارب ہے ۔ ہماری زبان سے نگلاہوا ایک پاکم کھر گوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے ۔ شرط یہ ہم کہ ہمارا ہماری ایک ہوں کھر کی ہماری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے ۔ شرط یہ ہم کہ ہماری دیا ہو اور ہماری اطاعت بھی مکمل ہو۔

بیعت رضوان معاملات آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔حضور پاک ایک "بطگی مہم" پر ضرور تشریف لائے تھے لیکن جنگ سے کوئی خاطر خواہ فائدہ بھی نہ ہوتا۔ قریش بھی اپنی کمزوری کو بھانپ جکے تھے۔ان میں تفرقہ تھا۔حضور پاک کے خلوص سے کہ وہ

حملہ آوروں کو چھوڑ دیتے تھے اور اسلامی لشکر کے ربط و ضبط اور وفاداری ہے بھی لوگ متاثر ہورہ تھے۔ قریش کھی ڈھیلے پڑے
ہوئے تھے۔اس لیے حضور پاک ئے فیصلہ کیا کہ حضرت عمرؓ کو بھیج کر قریش کے ساتھ بات آگے بڑھائی جائے ۔ کیونکہ اب تک
وفلہ صرف قریش کی طرف ہے آرہ تھے۔لیکن پھر فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت عممان کو بھیجاجائے جن کے متعد درشتہ دار مکہ مگر مہ میں
موجود تھے۔ حضرت عممان شرم و حیا کی وجہ ہے ہر بات آہستہ کرتے تھے اور ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ لیب ہے لمباہو تا جا رہا تھا
اور پھریہ خبر مشہور ہو گئی کہ (نعوذ باللہ) خصرت عممان شہید ہوگئے ہیں۔ حضور پاک نے یہ خبر سن کر فرمایا" کہ عممان کے خون کا
اور پھریہ خبر مشہور ہو گئی کہ (نعوذ باللہ) خصرت عممان شہید ہوگئے ہیں۔ حضور پاک نے یہ خبر سن کر فرمایا" کہ عممان کے خون کا
قصاص لینا فرض ہے "۔ تو آپ نے ایک درخت کے نیچ بیٹھ کر صحابہ کباڑ ہے جان نثاری کے عہد پر بیعت لی سید واقعہ اسلام کی
تاریخ ہیں بیعت الرضوان کے نام سے مشہور ہوا اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بڑے پیار سے کیا اور فرمایا" اللہ نے
جاسلام ، کہ
جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اور اللہ نے ان کے دلوں پر تسلی نازل کی اور فتے کے لیے پیش رفت ہوئی " سید ہو سرور ہے اور جو
جان اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو تا اللہ تعالیٰ کو اتنا لیشد ہے۔اور اپنی جان کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے عمل میں جو سرور ہے اور جو
تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو تا ہو ، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔

اسلام وین عغیرت ہے حضرت عثمان کی شہادت کی خبراکیہ افواہ تھی۔ شاید قریش مکہ نے ان کو قید کیا ہو یا پر غمال کے طور پر رکھنے کا ارادہ ہو ۔ بہر حال یہ جناب عثمان کی شان ہے کہ آپ بیعت رضوان کا سبب بنے ۔ اور ان کی طرف سے حضور پاک ازخو دنے بیعت کی یاوعدہ کیا۔ کہ اسلام دین غیرت ہے۔ ایک صحابی کی عرت کیلئے سب مرنے مارنے پر تیار ہو گئے۔ اور حجاج بن یوسف ، جس کو ہم ظالم کہتے ہیں ۔ دو مسلمان عور توں کی عرت کیلئے یا ان کی فریاد سن کر مسند سے اعظ کھڑا ہوا اور پھر موجودہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجادی ۔ ذرا ہم اپنے گریباں میں منہ ڈالیں ۔ کہ ہماری عور توں کے ساتھ کیا کیا ہو چکا ہے۔ آزادی کے وقت ستر ہزار نوجوان عور تیں کفار کے ہاتھوں میں دے آئے اور یہ ۔ سلسلہ بند نہیں ہوا۔ علامہ اقبال نے اس غیرت کو خودی کا نام دیا ہے اور فرماتے ہیں۔

تری زندگی اس سے ، تری آبرو اس سے جو رہی خودی تو شاہی ، ند رہی تو روسیاہی اسلام اور وعدہ بیعت ایک وعدہ ہے اور اسلام میں وعدہ اور عہد کی پابندی کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اس وجہ سے پہلے باب میں ہمارا اور ازل کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ سے لے کر ، بیعت عقبہ ثانی کے وعدوں ، میثاق مد سنہ کے عہد ، حضور پاک کے قبائل کے ساتھ عہد ناموں ، اور جنگ بدر وغیرہ میں صحابہ کرام کے وعدوں کو کتاب میں بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ وعدہ کے طور پر اسلام کے متام ارکان لیعنی نماز ، روزہ اور جج وغیرہ میں بھی نیت باندھی جاتی ہے۔ اس لئے اسلام کے فلسفہ حیات میں عہد کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے اور عہد کو پوراکر ناہی اسلام کا دوسرا نام ہے۔ اس لیے دنیاوی زندگی میں اس پہلو پر عمل پیرا کرانے کے ذرائع بیدا کر نا اسلام کی اجتماعی زندگی کا ایک ستون ہے۔ جو آدمی اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے ، وہ مجلا دوسروں سے کسے وعدے پورے پیدا کرنا اسلام کی اجتماعی زندگی کا ایک ستون ہے۔ جو آدمی اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے ، وہ مجلا دوسروں سے کسے وعدے پورے

اے مسلمان ہر گھڑی پیش نظر آبت لا پخلف المعیاد رکھ یہ اسان العصر کا پیغام ہے ان وعد الحق یاد رکھ (اقبال) سے مہمیل بین عمروکی آمد پہنا تھا ہا ہو کی خبر جب مکہ مرحہ تک پہنے گئی، تو ایل مکہ نے حضرت عثمان کو جلد حضور پاک سے پاس والیں بھیجنے کے علاوہ سہیل بن عمرو کو مختار کل اور سفرینا کر حضور پاک کی خدمت میں بھیجا ہے جرائی کی بات ہے کہ کوئی مورخ یہ ذکر نہیں کرتا کہ ابو سفیان کہاں تھا۔ ابن سعد نے کچھ اشارہ کیا ہے کہ عراق کے داستے ملک شام میں تجارت کی عرف مورخ یہ ڈیر نہو تھا ہو ہوا۔ اور اس کے بیلے جناب عبداللہ جنا تھا۔ بہرحال یہ سمیل بن عمروہ ہی ہے جس کا جنگ بدر کے سلسلہ میں ذکر ہو چکا ہے کہ قدید ہوا۔ اور اس کے بیلے جناب عبداللہ جنگ بدر میں حضور پاک کے ساتھ تھے ۔ دوسرے جناب ابو جندل گاذکر اب آئے گا۔ خود سمیل نے اسلام لانے میں دیر کی عبداللہ جناب اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا۔ بہرحال سمیل بن عمروہ کو آنے کے بعد اب گفت و شنید کے لیے ادھر ادھ بھاگ دوڑ ختم ہو گئ اور اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا۔ بہرحال سمیل بن عمروہ وا ساری عمر اس غلطی پر پچھتاتے رہے کیونکہ سرکار دوعالم کا کیا ہوا محا تدہ کی خام میں حضور پاک بخام سے مشہور ہوا۔ بلیا کیا وہ اس ماری عمر اس کا معالی ہو تھو اور بیان دیا کہ محا تدہ میں حضور پاک کے اسم مبارک کے ساتھ "اللہ کارسول" کے الفاظ لکھنے پر اعتراض تھا وغیرہ اور جناب علی کار تھے لین یہ الفاظ منانے کو تیار نہ تھے ، تو حضور پاک نے اپنے ہاتھ سے یہ لفظ منا دیے۔ البتہ اصلی چیز معا تدہ کی روح تھی:

کار ب تھے لیکن یہ الفاظ منانے کو تیار نہ تھے ، تو حضور پاک نے لین ہاتھ سے یہ لفظ منا دیکے۔ البتہ اصلی چیز معا تدہ کی روح تھی:

الفاظ کے تیجوں میں لمجھتے نہیں دانا عنواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گہر سے (اقبال)

صلح حدیبید صلح دیسیدی مونی مونی شرطین حب زیل تھیں: -

(۱) مسلمان اس سال والپس خليجائيں ۔

(ب) الگلے سال حج کے لیے آئیں اور تنین دن قیام کرنے حلے جائیں۔

(ج) ہتھیار لگا کرنہ آئیں ۔ صرف تلوار لائیں وہ بھی نیام میں ۔

( د ) مکہ مگر مہ میں جو مسلمان پہلے مقیم ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں ۔اور مسلمانوں میں سے کوئی مکہ مگر مہ میں رہ جانا چاہے تو اس کو نہ رو کیں ۔

(ر) کافروں یامسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینیہ منورہ جائے تو وہ واپس کر دیاجائے گا۔

(س) قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ فریقین میں ہے جس کے ساتھ چاہیں معائدہ میں شریک ہوجائیں اوریہ اسی دن تسلیم کر لیا گیا کہ بنوخڑاعہ مسلمانوں کے حلیف ہیں اور بنو بکر قریش کے۔

( ص ) دس سال تک ایک دوسرے سے خلاف جنگی کارروائی مذکی جائے گی اگر کوئی کرے گا تو دوسرے کو معاہدہ تو ڑنے کا اختیار

-600

صلح حدید بیدید کے قبائی گاوران پر مقبصرہ ابھی ہیں ہن عمروواپس نہ گیاتھا کہ اس کے لڑے جناب ابو جندل مسلمان ہوکہ مسلمان سے کمیب میں پہنچ گئے۔ اب معاہدہ کی روسے حضور پاک نے ان کو جب واپس کر دیاتو جذبات کے ساتھ سارے اسلامی لشکر کا براحال تھا۔ حضور پاک نے مسلمانوں کو اللہ تعالی کا ارشادیا و کرایا۔ "صبر کر واللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے "
وعدہ کا ایفا کسی بیان کا محتاج نہیں ہے۔ اور یہ جائزہ اس لیے پیش کیاتھا ، کہ قارئین نتیجہ بھی ویکھ لیں ۔ کہ حضور پاک نے کس طرح وعدہ پورا کیا۔ اور بحتاب ابو بحندل اور مسلمان مجاہدین نے کتنے صبر کا مظاہرہ کیا۔ لیکن اب دور رس نتائج کی طرف چلیں ۔

قریش کو اس معاہدہ سے بڑا فائدہ صرف ایک تھا کہ اب وہ شام کے ساتھ تجارت کو دوبارہ چھوٹے راستہ کے ذریعے ہے بحال کر لیں گیا۔ اور مسلمان بہو کر مدینہ مؤرہ آگئے۔ شرط کے مطابق حضور پاک نے آپ کو واپس کر دیا۔ انہوں نے راستہ میں اپنے ایک موافظ کو قتل کر دیا۔ انہوں نے راستہ میں اپنے ایک مطابقہ صفور پاک نے آپ کو واپس کر دیا۔ انہوں نے راستہ میں اپنے ایک مطابقہ میں ہوگئے اور مکہ کرمہ وغیرہ میں باتی مسلمانوں کو دعوت دی کہ وہ ان کے پاس آکر تھہریں اور پچریہ کروہ بڑھنا گیا حتی کہ پاس مقیم ہوگئے اور مکہ کرمہ وغیرہ میں باتی مسلمانوں کو دعوت دی کہ وہ ان کے پاس آکر تھہریں اور پچریہ کروہ بڑھنا گیا حتی کہ بہوں نے قریش کی ناک میں دم کردی۔ حضور پاک تو قریش کے تجارتی قافلہ پر بھیٹ پڑتے تھے بہتا تی کو حضور کی خور دری میں نے تھے بہتا تی کو مسلم تو حضور کی دہ داری میں نے تھے ہے وہ مینہ مؤرہ سے دور تھہرے ہوں کو مدینہ مؤرہ میں اپنی خورہ میں اپنی دیں میں شری کو حقم سے عاملے ، اور حضور پاک الیے مسلمانوں کو مدینہ مؤرہ میں اپنی دورہ میں اپنی میں در کو حقم سے عاملے ، اور حضور پاک الیے مسلمانوں کو مدینہ مؤرہ میں اپنی دورہ میں شری کو ختم سے تھا کہ اور میاں بیا کے ، اور حضور پاک الیے مسلمانوں کو مدینہ مؤرہ میں اپنی دورہ میں اپنی دورہ میں دورہ میں دورہ کے مقاط کے ، اور حضور پاک الیے مسلمانوں کو مدینہ مؤرہ میں اپنی دورہ میں دورہ کے مورہ کی دورہ کیا کے دورہ کی دورہ کیا کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی

جہاد کہیا ہے؟ ان مسلمانوں نے قریش کے ساتھ جو جنگ کی اس کو جہاد کہیں گے یا نہیں ہمارے فقیہ یا فقہ کی کتا ہیں اس کا جو اب مشکل ہے دیں گی بات سید ھی ہے کہ "الاعمال بالنیات" کے تحت نیت صحح ہونی چاہیئے علاوہ ازیں جنگ دھوکا ہے اس کا جو اب مشکل ہے دیں گی بیانے بھی اس وجہ ہے بڑے وسیع ہونا چاہئیں ۔ 1940ء ہے افغانسان میں جو جنگ جاری رہی ہے کیا وہ جہاد تھا یا نہیں ، عکو مت تو روس کے ساتھ تھی ۔ کشمیر میں ۲۸ ۔ 1947ء میں جہاد تھا یا نہیں کہ عکو مت پاکستان نے تو اعلان جنگ نہیں کیا تھا۔ یہ اپنے اور مونا اصول ہے ہے کہ نیت کیا ہے اور کیا وہ نیت اللہ اور رسول کی زندگی اور فن جنگ ہے گہری واقفیت ہونی چاہئی اور مونا اصول ہے ہے کہ نیت کیا ہے اور کیا وہ نیت اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق ہے ؟۔ سیدھی بات ہے ہے کہ جو مسلمان اپنی حفاظت کیلئے لڑتا ہے ، وہ بھی جہاد ہے اور جو مظلوموں کی مدد کرتا ہے وہ بھی جہاد ہے ۔ کشمیر میں ۱۹۲۸۔ ۱۹۲۸ء میں اللہ اور رسول کے نام پر جنگ ہوتی رہی ۔ اور بھی چیزافغانستان میں ہوتی رہی ہے ۔ ان میں شرکت کرنے والے مجاہد ہیں ۔ اور جہاد مسلمان کیلئے طرز زندگی ہے ۔ پاکستان کی قومی زندگی میں کشمیر ۲۸ ہے ۱۹۲۸ء کے جہاد کے سلسلہ میں مولانا مودودی کا فتوی ایک مسلمان کہ ان کیلئے جہاد جائز تھا ۔ بہت بڑا المیہ ہے ۔ مودودی صاحب نے اول تو ہمیں تئین گروہوں میں بانٹ دیا۔ کشمیری مسلمان کہ ان کیلئے جہاد جائز تھا ۔ قبائلی مسلمان کو اس جہاد میں شرکت کی اجازت دی ۔ پاکستانی مسلمان کو جہاد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دی ۔ پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں شرکت کی اجازت دی ۔ پاکستانی مسلمان کو جہاد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دی ۔ پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں شرکت کی اجازت دی ۔ پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں شرکت کی اجازت دی ۔ پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں شرکت کی اجازت دی ۔ پاکستانی مسلمان کو بہاد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دی ۔ پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں شرکت کی اجازت دی ۔ پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں شرکت کی اجازت دی ۔ پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں شرکت کی اجازت دی ۔ پاکستانی مسلمان کو بھونوں میں شروط طور پر شرکت کی اجازت دی ۔ پاکستان کی اجازت دی ۔ پاکستان کی اجازت دی ۔

وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں پوشیدہ جو ہے بھے میں وہ طوفان کدھر جائے (اقبال)

اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد آیات الهی کا نگہبان کدھر جائے (اقبال)
حدیبید کے معاہدہ کے و میگر فوائد ولیے تو معاہدہ کی ہرشق، قریش کے خلاف ثابت ہوئی، اور مسلمانوں کو ہرطرت سے فائدہ ہی فائدہ ہی فائدہ ہوا۔آخر الیہا کیوں نہ ہوتا۔دوجہانوں کے سردار اور اللہ کے حبیب کے سامنے دوسرے لوگوں کی ہستی کیا شے ہے۔بہرحال اس معاہدہ سے مسلمانوں کو دیکھنے کے اور لوگوں کو موقع ملے۔تعلقات قائم ہوئے اور جو تی درجو تی لاتعداد لوگ اسلام کی صفوں میں شریک ہوگئے۔اور اب سب لوگ مدینے منورہ میں آگر رہنے گئے۔ان لوگوں میں عور تیں بھی تھیں، جن میں اکر رہنے گئے۔ان لوگوں میں عور تیں بھی تھیں، جن میں والیی چاہی۔تو حضور پاک نے انکار کر دیا کہ معائدہ میں عور توں کی والیی چاہی۔تو حضور پاک نے انکار کر دیا کہ معائدہ میں عور توں کی والیی کا ذکر نہیں ہے۔

جناب خالداور جناب عمر و جناب خالا بن ولیداور حضرت عمر و بن عاص ای معاہدہ کے جلد بعد حضور پاک کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوئے ۔ جناب خالاً بن ولید کی تعارف کے محتاج نہیں اور ان کا ذکر اب تک کفار قریش کے سابھ ہو تا رہا ہے ۔ اب جو حضور پاک کے جمال کا اثر ہوا تو پہلے آپ کی غلامی اختیار کی ۔ اور جو جلال کا اثر ہوا تو ہہلے آپ کی غلامی اختیار کی ۔ اور جو جلال کا اثر ہوا تو ہہلے آپ کی تعاوہ بن گئے ۔ آپ پر سینکروں کتا ہیں لکھی جا چکی ہیں ۔ یہی حال جناب عمر و بن عاص کا ہے ۔ جن کا قرایش کی سفیر کی حقیقت سے حیث و غیرہ جانے کا ذکر ہو چکا ہے ۔ آپ فاتح مصر ہیں ۔ حربی خوبیوں کے علاوہ سیاست ، سفارت ، امارت اور انتظامیہ میں بھی اپنا مقام نہ رکھتے تھے ۔ و نیا کے اس سلسلہ کے بڑے بڑے ماہرین آپ کے سامنے ہونے نظر آتے ہیں ۔ صرف جناب مغیرہ بن شعبہ ، جن کا ذکر ابھی ابھی ہو چکا ہے وہ کچھ ان کے ہم پایہ تھے ۔ یا عظیم صحابی جناب سعد بن عبادہ کے بینے جناب قیس نے اس سلسلہ میں حضرت علیٰ کی خلافت کے زمانے میں جناب عمر قواور جناب معاویہ کو کچھ مات کیا ، لیکن وہ الگ کتاب کا مضمون ہے ۔ سلسلہ میں حضرت علیٰ کی خلافت کے زمانے میں جناب عمر قواور جناب معاویہ کو کچھ مات کیا ، لیکن وہ الگ کتاب کا مضمون ہے ۔ بہر حال یہ سب کچھ حضور پاک کی نگاہ کا اثر تھا ، جس نے ان سب کو یہ شرف دیا۔ " نگا ہے یارسول اللہ نگا ہے "

صلح حدیب پید کا بڑا فائدہ لین اس معاہدہ کا ایک بڑا فائدہ جس کے بارے میں ہمارے مورخین اکثر خاموش ہی رہے وہ یہ تھا کہ اس معاہدہ کے ذریعے حضور پاک نے قریش کے گردو نواح کے معاملات میں بالکل غیرجا نبدار بنادیا ۔ حدیبیہ سے والپی کے کھا کہ اس معاہدہ کے ذریعے حضور پاک خیبر کے یہودیوں پر حملہ آور ہوئے ، تو اہل قریش دور رہ کر صرف نتا شائی تھے ۔ ای وجہ سے صلح حدیبیہ اور جنگ خیبر کو ایک باب میں زیر بحث لا یاجا رہا ہے اور مضمون کے شروع میں جو کہا گیا تھا کہ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو اور جنگ خیبر کو ایک باب میں زیر بحث لا یاجا رہا ہے اور مضمون کے شروع میں جو کہا گیا تھا کہ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو وہ یے حکمت عملی تھی کہ ہمارے آقا کی سوچ و بچار کے سامنے باطل کی متحدہ کمان والے الگ الگ بے بسی کی حالت میں سرنگوں ہو

رہے تھے ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس صلح کوفتے مبین کے بیارے نام سے بیان فرمایا ہے ۔ حضور پاک نے صلح حدیثیہ کے بعد وہاں تین دن قیام فرمایا اور قربانی کی ، پھر مدینہ منورہ والیس آگئے۔ قربانی کے لئے ستر اونٹ تھے ، جن میں زیادہ سے زیادہ پارہ پارہ و نوے صحابہ شرکت کر سکتے تھے ۔ تو چو دہ سو کے لشکر میں تقریباً پاپنے سو صحابہ کرائم نے قربانی کی ۔ تو فقیہہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ قربانی وہ کرے جس کو استطاعت ہو ۔ لیکن جج اور جہاد کو قربانی پر فوقیت حاصل ہے ۔ یہ ہم عملی اسلام جس کے کھی حل ہو گیا کہ قربانی وہ کرے جس کو استطاعت ہو ۔ لیکن جو اور جہاد کو قربانی پر فوقیت حاصل ہے ۔ یہ ہم عملی اسلام جس کے لکھنے کا وعدہ کیا تھا ۔ اور ہمارے لئے سب مسئلوں کا حل حضور پاک کے عملوں میں موجو دہے کہ آپ صراط مستقیم کی نشاند ہی فرما گئے ۔ لیکن افسوس ہم غیروں کی نقالی میں ڈا کٹر اسرار ، ڈاکٹر نصیر احمد ناصر اور پروفیسر طاہر قادری کی طرح " انقلاب " سے حکروں میں ہیں ، یاراستہ بھول گئے ہیں

پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی تو صاحب مزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی (اقبال)

خيري مهم

(جمادی الاول سات ہجری) ہے اسلام کی فوجی کارروائی شماراکاون ہے۔حضور پاک ڈوالجبہ چھ ہجری کے آخری دنوں میں مد سنیہ منورہ پہنچے سنئے سال بعنی ساتو یں ہجری کے دوماہ کے عرصہ میں بھی محدود کشتی دستوں کی کارروا ئیاں جاری رکھیں اور پھر خیبر کی مہم پر تنیار ہو گئے ۔ہمارے مؤرخین حضرات نے خیبر کی مہم کو اسلام کی پہلی بڑی جارحانہ کارروائی کا نام دیا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ مجبوراً یه کارروائی کرنا پڑی ، کیونکه یہودی اور بنو غطفان مدینیه منوره پر حمله کی تیاریوں میں مصروف تھے ۔ آگے لکھتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو جہاد پر یقین رکھتا ہے صرف وہی ان کے ساتھ جلے ۔اس عاجز کے مطابق یہ بیانات اسلام کی روح سے تھوڑے دور رہتے ہیں ۔ جیسے بعض مورخین نے حضور پاک کو امن پیند بناتے بناتے یہ بھی کہہ دیا، کہ حضور پاک نے سوائے ابی بن خلف کے میدان جنگ میں بھی کسی دشمن پر ہاتھ نہ اٹھایا ۔ان سے کوئی پوچھے کہ پھر آپ جنگ پر گئے کیوں ( نعوذ باللہ ) الیے لوگ حضور پاک کی شان کو نہیں سمجھتے ۔ کہ آپ اگر ہاتھ اٹھاتے تو آگے سے دشمن خس وخاشاک ہو جاتا یا بھس بن جاتا۔ اور باقی لوگوں کو جنگ میں کچھ کرنے کی ضرورت نہ رہتی ۔اور یہ عملی زندگی جو ہم گزارتے ہیں ،اس کی نشاند ہی نہ ہوتی ۔اسی طرح حضور پاک کیلئے یہ مجبوری نہ تھی بلکہ حق و باطل کی تشمکش کے سلسلہ میں ضروری تھا۔اور یہ صحیح ہے کہ حضور پاک نے الیے الفاظ فرمائے ، کہ خیبر کی مہم میں وہ شرکت کرے جو جہاد میں یقین رکھتا ہو ۔ لیکن اس طرز بیان سے یہ غلط فہمی بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ چونکہ جہاد فرض کفایہ ہے جس کی مرضی ہو شرکت کرے۔ جس کی مرضی ہو شرکت نہ کرے ۔ یا جہاد میں نہ شرکت کرے بھی آدمی مسلمان رہ سکتا ہے ۔معاملات کو سمجھنے کے لیے یہاں یہ ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ پہلے وشمن مدینیہ منورہ پر حملہ آور ہو رہے تھے ، تو دفاع کے لیے جن لو گوں کے گھر مدینیہ منورہ میں تھے وہ سب شریک ہو جاتے تھے ۔ لیکن گشتی دستوں میں صرف مسلمان ہی جاتے تھے۔ بلکہ شروع شروع میں زیادہ ترمہاجرین ہی جاتے تھے بہتد ایک انصار راستے کی رہمنائی کیلئے ساتھ ہوتے تھے۔ یعنی اسلام دین فطرت ہے اور نظریہ ضرورت اگر اسلام کے اصولوں کی نفی نہ کرے تو اس کو اپنانے کی اجازت دیتا ہے-

فلسفہ جہاوتو یہاں پر حضور پاک کے واضح احکام کا یہ مطلب تھا کہ یہ کام مسلمانوں کا ہے۔ ہر کوئی لوٹ و مار کی عزض سے شرکت نہیں کر سکتا ۔ان جنگوں میں جہاد کو رہم اصول ما ناجائے گااور بات دراصل یہ ہے کہ اسلام کسی کرائے کے سیاہیوں یا قسمت آزما سپاہیوں یا ابن الوقت سپاہیوں کے طریق کار کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ۔مسلمان اللہ کی فوج ہیں اور وہ حق کے لیے لڑتے ہیں ۔جو لوگ اس فلسفہ پر یقین رکھتے ہیں وہی اسلام کے سپاہی ہیں اور پھران لوگوں کی حکومت تنخواہ مقرر کرے یا مال غنیمت سے حصہ دے ۔ یہ الگ بات ہے کہ ان لو گوں کو اور ان کے بال بچوں کو پسٹ پالنا ہوتا ہے ۔ علاوہ ازیں مجاہدین کیلئے غیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور محتاج میں غیرت کی کمی ہوجاتی ہے۔اس لیے ہر مجاہد کو باعرت طور پر رکھا جاتا ہے۔ بہرحال مسلمان سب کھ اللہ تعالی کے لیے کر تا ہے۔ بلکہ حدیث شریف کے مطابق جو شخص جہاد میں شہرت یا نام کے لیے شرکت کر تا ہے وہ بھی اللہ کو پیند نہیں ،اس لیے ہمیں یہ نکتہ مجھناچا مینے کہ آجکل کے کئ دانشور جب غیروں کی نقل کرتے ہوئے یہ لکھ دیتے ہیں کہ اس نے سب کچے ہمارے لیے کیااور وہ ہمارے لیے قربان ہو گیاتو یہ ایک غلط اصطلاح ہے بلکہ وطن یا ماور وطن کے لیے قربانی کے الفاظ بھی ٹھیک نہیں ہیں ۔ اسی وجہ سے بارھویں باب میں شہادت کے عملی پہلو پر بھرپور تبصرہ کر دیا گیا ہے ۔ البتہ افسو سناک پہلویہ ہے کہ کسی سازش کے تحت یالاعلمی کی وجہ سے ستمبر ۹۵۔ کی جنگ کے بعد اور جنگ کے دوران ریڈیو وغیرہ پر ہم نے وہ ڈینگیں ماریں اور" ڈھول سپاہیا" کے الیے گانے گائے کہ بہت ساری غیراسلامی اصطلاحیں ہماری تہذیب کا حصہ بن گئی ہیں اور وطن کو ہم نے اتنازیادہ اللہ کاشریک بناناشروع کر دیا کہ ۱۹۷ء میں راقم جب مشرقی پاکستان گیاتو کئ سنجیدہ لو گوں نے پوچھا کہ کیا بنگال والے شہید ہیں کہ وہ اپنے وطن کے لئے لڑ رہے ہیں یا ہم لوگ - تو ان کو سجھا یا گیا کہ پاکستان اللہ اور رسول کے نام پر قائم كيا گيا ہے جو اس مركز كى وحدت كے لئے الرتا ہے ، وہى الله اور رسول كے ليے الرتا ہے ۔اس نكته كو قوم پر واضح كرنا چاہيے -کیونکہ وطن کے لیے لڑنے والے کل طبقاتی جنگ لڑنے والوں کو بھی شہید کہنا شروع کر دیں گے ۔ یہی نکتہ تھا کہ حضور پاک نے خیبر کی مہم پر جانے سے پہلے صاف صاف فرما دیا کہ اسلام میں لڑائی اللہ کے لیے اور حق کے لیے ہے اور جو اس میں یقین رکھتا ہے وہ ہمارے ساتھ شرکت کرے - دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی

جنگ کے اسباب خیر کی ہوگ کے اسباب کے سلسلہ میں پندرھویں باب میں واضح کر دیا گیا ہے، کہ بنو قریظہ کو تو ان کی غداری کی سزا مل گئ تھی لیکن خیر کے یہودیوں کی باری بعد میں آئے گی۔ تو اب ان کی باری آگئ اور حق نے باطل کو مٹانے کے لئے جو خیر کا رخ کیا ، تو اس میں مجبوری وغیرہ کوئی نہ تھی ۔ کیونکہ صلح حدیدید نے اس کا موقع اور محل فراہم کر دیا تھا اور فلسفہ جنگ کے اصولوں میں موقع اور محل کو ایک اہم حیثیت عاصل ہے۔ البتہ ایک نکتہ کی وضاحت ضروری ہے۔ حضور پاک جانتے تھے کہ قریش اور باقی عرب قبائل کی اسلام دشمنی نادانی اور لاعلی کی وجہ سے ہے۔ جب یہ لاعلیٰ دور ہو جائے گی تو انہی لوگوں نے اسلامی لشکر میں شامل ہو کر دنیا کو فتح کر ناہے اس لیے انہوں نے وہاں پر زیادہ تبلیغ سے کام لیا۔ اور ساتھ ہی ایک اللہ اور اللہ کی شان والی بات ہے۔ اسلام مادیت کے چکر میں تو نہیں پڑتا۔ لیکن مکہ مگر مہ کی حرمت ہے ، کہ وہ اللہ تعالی کا گھر ہے۔ اور اللہ کی شان والی بات ہے۔ اسلام مادیت کے چکر میں تو نہیں پڑتا۔ لیکن مکہ مگر مہ کی حرمت ہے ، کہ وہ اللہ تعالی کا گھر ہے۔ اور یشرب اب اللہ کے حبیب کے گھر کی وجہ سے مدسینہ مؤرہ بن گیا۔ اللہ تعالی نے حسیب کو ایک کرنا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالی کا میت ہوں سے اللہ تعالی کا میت کے اللہ تعالی کا گھر ہے۔ اللہ تعالی کا تھوں کو ایک کرنا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالی کا میت کے مین شریف کو ایک کرنا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالی کرنا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالی کو حبیب کے گھری وجہ سے مدسینہ مؤرہ بن گیا۔ اللہ تعالی نے حسین شریف کو ایک کرنا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالی کا تھوں کے میں شریف کو ایک کرنا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالی کی میت کی دور ہو جو سے مدسینہ کے گھری وجہ سے مدسینہ کے گھری وجہ سے مدسینہ مؤرہ بن گیا۔ اللہ تعالی کو مین شریف کو ایک کرنا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالی کا کھری وجہ سے مدسینہ کے گھری وجہ سے مدسینہ کی دور ہو جو اسے مدسینہ کی دور ہو جو کی دور ہو جو اسے مدسینہ کی دور ہو جو سے مدسینہ کے دور ہو جو سے مدسینہ کی دور ہو جو سے دور ہو جو سے دور ہو جو سے دور ہور

کی یہ مشیت ضرور تھی کہ اہل حق یا اہل مدینہ ۔ حق کے گھر لیعنی مکہ مگر مہ میں طاقت اور عرت کے ساتھ داخل ہوں ۔ لیکن اہل حق کے ہاتھوں حق اپنے گھر کو میدان جنگ نہیں بنا ناچاہتا تھا، اس پہلو کی مزید وضاحت انسیویں باب میں آتی ہے ۔ لیکن یہاں یہ باور کر انا مقصود ہے کہ اہل حق لیعنی حضور پاک کے پیروکاروں نے باہر طاقت بکر کر حق کے گھر میں طاقت کے ساتھ داخل ہونے کیلئے تیار ہو ناتھا تا کہ اللہ کے گھر میں جنگ وجدل نہ ہو۔

اور یہود ولیے بھی راندہ درگاہ ہیں ۔ انہوں نے پیغمروں کے ساتھ دھو کے گئیے ۔ قرآن پاک ، ان کے قتنہ و فساد والی باتوں سے بجرا پڑا ہے ۔ ان کو مسلمانوں کے ساتھ بہت حسد تھا۔ وہ اس بات سے آگاہ تو تھے کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہونے والے ہیں اور ان کی قوم کو بڑی بلندیاں نصیب ہوں گی ۔ لیکن وہ اس غلط فہی میں تھے کہ وہ نبی بھی باتی نبیوں کی طرح حضرت اسحق کی اولاد سے ہوں گے ۔ اب حضرت اسماعیل کی اولاد سے نبی مبعوث ہونے پران کے حسد کی آگ بجڑک اٹھی اور وہ ہر طرح کے فساد میں شریک ہوگئے اور ہاں اب کو نسا فساد ختم کیا ہے ۔ ساری دنیا میں فساد برپا کئے ہوئے ہیں ۔ کارل مارکس یعنی اشتراکیت کا باپ بھی یہودی تھا اور مغزبی دنیا کی نکیل بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور اسرائیل کا "ناجائز بچہ " مسلمانوں کی رگ میں ایک ناسور ہے تو حضور پاک کی یہود کے خلاف کارروائی کے اسباب اور جواز ایک کھلی کتاب کی طرح ہیں جس کی و سعتیں ہر زمانہ میں بڑھتی ہی

مہم پر روائگی اور طرفین حضور پاک نے مدینہ منورہ میں جناب سباغ بن عرفطہ غفاری کو نیا بت سونی ۔ اور حضور پاک کے کشکر میں دو سواروں سمیت کل سولہ سو مجاہدین شامل ہوئے ۔ عورتیں تو ولیے اکثر مہمات میں ساتھ ہوتی تھیں اس دفعہ حضور پاک کی پھوپھی حضرت صفیہ اور ام المومنین جناب ام سلمہ سمیت زیادہ عورتوں نے جہاد میں شرکت کی خواہش کی تو آپ نے بوچھا کہ وہ کیا کریں گی ۔ انہوں نے عرض کی "یارسول اللہ "ہم مجاہدین کو تیراٹھا کر دیں گی ۔ مجاہدوں کو پانی بلائیں گی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کریں گی ۔ آپ مسکرادیئے اور اجازت دے دی ۔ عورتوں کی جہاد میں شرکت ایک بہت وسیع مضمون ہے کہ یہ شرکت ایک بہت وسیع مضمون ہے کہ یہ شرکت کسے ہو اور کس کام کے لئے ہو ۔ بہرحال ہمارے لئے یہ یاد رکھنا ضروری ، کہ عورت کو بھی فن سپاہ گری کی شدید ہونا چاہئے اور چند خصوصی کاموں میں عورت ، مردسے بہتر ثابت ہوسکتی ہے ۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت صفیہ یا خواہش کی شروع کی جنگ طرابلس کی شمیر میں ہورہ اے بشرطیکہ ہم اپنا مقام بہچانیں :

مضمون المحمد بنت عبداللہ پیدا ہوئی اور کئی اور ہیں اور ہوسکتی ہیں جسیا کہ آج کل کشمیر میں ہورہا ہے بشرطیکہ ہم اپنا مقام بہچانیں :

قاطمہ باتو آبروئے امت مرحوم ہے ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے ناطہ باتو آبروئے امت مرحوم ہے ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے ناطہ باتو آبروئے امت مرحوم ہے ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے ناطہ بھونی سے انہ اسلام کے بیادہ بین میں جو دور تیری مشت خاک کا معصوم ہے ناطہ باتو آبروئے امت مرحوم ہے ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے

یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی فازیان دین کی سقائی تری قسمت میں تھی یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیغ و سپر ہے جسارت آفرین شوق شہادت کس قدر " (اقبال ) حضور پاک کا لشکر جب مدینے منورہ سے نکلا تو تین حصوں میں تھا اور تین علمبردار جناب علی ، جناب سعلہ بن عبادہ اور

جناب حباب بن منذر تھے۔آگ آگ حضرت عامر بن الا کوع جو رجز پڑھتے جاتے تھے وہ بھی مسلمانوں کے بھگی مقاصد کی نشاندہی کرتی ہے "اے اللہ ااگر تو ہدایت نہ کر تا تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ خیرات کرتے نہ روزہ رکھتے۔ہم جھے پر فداہوں۔ ہم جو احکام نہیں بجالاتے، تو اس سلسلہ میں ہمیں معاف کر وے اور ہمارے دلوں پر تسکین نازل فرمااور جب مڈ بھے دہو تو ہم کو ثابت قدم رکھ اور جو لوگ ہمارے اوپر دست ورازی کریں یا کوئی قتنہ برپا کرنے کی سعی کریں تو ہم ان سے بالکل نہیں دیتے اے اللہ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم ہم وقت تیرے فضلوں اور عنائیتوں کی آس پر زندہ ہیں "سید اندازہ تو جہلے ہی سے لگالیا گیا تھا کہ بنی غطفان یہودیوں کی مدد کو ضرور آئیں گے بجتائی حضور پاک کا پہلا پڑاؤر جمع تھا جس کو آپ نے آجکل کی زبان کے مطابق اپنا بندو اپستی علاقہ ADM منایا اور بھاری سامان کو یہاں چھوڑا۔ اس کی حفاظت کے لئے ایک دستہ بھی چھوڑا، جو بنی غطفان پر نظر بھی رکھے گا۔ مطابع دیں باب سی ہو جگا ہے صلح حد یہ ہے جہلے آپ نے بنی غطفان کے علاقے میں ان کا کافی دور تک بھیا کیا، تھا جس کا ذکر پندر ھویں باب میں ہو جگا ہے وہ اب بنی غطفان کو ڈر ہوا کہ اس دفعہ پر حضور پاک ان کی سرکو بی کے لئے آئے ہیں۔ان پر رعب پہلے ہی بیٹھ جگا تھا، اس لیے وہ والی پہاڑوں میں چلے گئے۔ جہاں دہ چہلے کی طرح متنش ہو کر رہتے تھے۔اب اس طرح سے متنشر ہونے سے ان کی فو جی انہیت ختم ہو گئے۔ ہیں چز بنواسد کے ساتھ ہوئی۔

وے کے احساس زیاں تیرا ہو گرما وے فقر کی سان چرمھا کر جھے تلوار کر دے (اقبال)

جنگ کی کارروائی نخیر کی جنگ کی کارروائی اس لیے اہم ہے ۔ کہ کارروائی مرحلہ ور مرحلہ تھی ۔ جہاں بھی حضور پاک تشریف لے جاتے تھے، پہلے زمین اور گر دونواح کاخوب مطالعہ فرماتے تھے۔ پھر کشکر کو ترتیب دیتے تھے اور جس کسی ایک قلعہ کو سر کرنے کے لیے جتنی طاقت کی ضرورت ہوتی تھی صرف اتنی طاقت خرچ کرتے تھے۔ پھراس قلعہ کے لو گوں کے ساتھ مکمل سمجھوبة كرتے تھے۔ بعد میں لو گوں كو بہما كرتے تھے تو تب آ گے بڑھتے تھے۔ پرانے مورخین نے یہ واقعات تفصیل سے لکھے ہیں اور ان میں کئ فوجی اسباق ہیں کہ فتح یا طاقت کے گھمنڈ میں دشمن کے ملک میں کسی بے ترتیبی سے آگے نہ بڑھنا چاہئے۔یہ ایک ایسا سبق تھا، جس کو حضور یاک کے رفقاء نے دنیافتح کرتے ہوئے سختی کے ساتھ اپنایا۔ بلکہ بعض دفعہ تدبیراتی یاحکمت عملی کی پسپائی بھی احتیار کی ۔ تفصیل اس عاجز کی کتابوں خلفاء راشدین حصہ اول اور حصہ دوم میں ہے ۔ چنانچہ آپ کا سب سے پہلا حملہ قلعہ نعیم پر تھا۔ جس دستہ نے حملہ کیا اس کی کمانڈ حضرت محمود بن مسلمہ کر رہے تھے۔ جن کے دوسرے عظیم بھائی جناب محمدٌ کا ذکر جنگ احد، قرطا کی مہم اور کعب بن اشرف کے قتل کے سلسلہ میں ہو چکا ہے۔ گو حضور کیاک عصر کی نماز سے پہلے اس علاقہ میں پہنچ گئے تھے ۔ لیکن اس دن کوئی کارروائی یذکی اور وہ وقت دیکھ بھال میں گزارااور پھرالند تعالی سے دعا مانگی کہ "اے اللہ ہمیں اس علاقے ك شرسے محفوظ فرما " ابن ہشام نے لكھا ہے كہ يہ آيكا معمول تھا كہ جس علاقے ميں داخل ہوتے ، تو پہلے دعا مانگ ليتے اور مسلمانوں نے بڑاء صه اس سنت پر عمل کیا بلکه رات بھی ذکر وفکر میں گزرتی تھی لیکن اب ہم یہ باتیں بھولتے جاتے ہیں حالانکہ: ۔ مقام فکر ہے پیدائش زمان و مکان مقام ذکر ہے سجان ربی الاعلی (اقبالؒ) دوسرے روز قلعہ پر حملہ کیا اور نعیم یا ناعم کا قلعہ آسانی سے فتح ہو گیا۔ گو جناب محمودٌ بن مسلمہ خو دشہید ہو گئے ۔اس کے بعد ایک دواور قلع بھی آسانی سے فتح کر لیے، لیکن قلعہ قموص جو مرحب کی شخت گاہ تھا ہر لحاظ سے بڑا مصبوط تھا۔ بعض روایات کے مطابق اس کے محاصرہ میں بیس دن تک گزر گئے اور باری باری حضور یاک صحابہ کو اس قلعہ پر حملہ کے لیے نشکر کی سرداری عطا فرماتے تھے لیکن آخر کامیابی جناب علی المرتضیٰ کو ہوئی اور آپ ہی فاتح خیبر ہیں ۔اور علامہ اقبالؒ اللہ تعالی کے سامنے اس کارروائی اور باقی الیبی کارروائیوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں: -

تو ہی کہدے کہ اکھاڑا در خیر کس نے شہر قبیعر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے خیر کے باقی ماندہ قلعوں کی سر کوبی فوجی لحاظ سے کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھی ۔ سب قلع تجویز کے مطابق سر کر لئے گئے ۔ تقریب یہودی مارے گئے اور پندرہ صحابہ شہادت کے رتبہ سے سرفرازہوئے ۔ ان میں تین بدری صحابہ تھے ۔ یعنی جناب محکور بن مسلمہ ۔ جناب ابوضیاء اور جناب حادث مہاجرین میں سے جناب عبداللہ، جناب ربیعہ، جناب ثقف ، اور جناب رفاع تھے ۔ مشہور رجزخوان جن کا ذکر باب کے شروع میں ہو چکا ہے یعنی جناب عامر بن اکوع وہ بھی شہادت کے رتبہ سے سرفراز ہوئے ۔ باقیوں کے ملاوہ دوآزاد کر دہ غلام بھی شہیدہوئے اور ایک صاحب جن کا تعلق قبیلہ اس کے شاوہ ہو آزاد کر دہ غلام بھی شہیدہوئے اور ایک صاحب جن کا تعلق قبیلہ اس کے عقاوہ بھی شہیدہوئے ۔ بیعت عقبہ ثانی کے عظیم صحابی جناب بڑا بن معرور کے بیٹے جناب بٹر اس بکری کا گوشت کھانے سے شہیدہوئے ۔ جس کے گوشت میں دہور یاک کو وی سے خبر مل گئ اور آپ نے ہا تھا ٹھالیا۔ لیکن جناب بٹر ایک لقمہ محاتی تھے ۔ یعنی اتنی تحت زہر تھی کہ ایک لقمہ ہی نے یہ اثر کیا

یے پہلو بڑا وضاحت طلب ہے کہ حملہ آور کا اتنا کم نقصان مہیں ہوتا، گو مسلمان زخمیوں کی تعداد نہیں بتائی گئی۔ لین پھر بھی انسان حمران ہو جاتا ہے کہ اتنے دفاعی قلعے سر کرنے میں اتنا کم نقصان ہو۔ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ حملہ کا طریق کار کوئی بہت بلند قسم کا ہوگا، جس میں موقع اور محل کا کوئی خاص فائدہ اٹھایا جاتا ہوگا اور طریقہ جنگ میں حضور پاک نے کوئی الیما سبق مرور سکھایا ہوگا، جس کو بعد میں مسلمانوں نے اپنایا ضرور، جس کی وجہ سے دنیا کے عظیم قلعے بہت تھوڑے نقصان کے ساتھ سر کرنے گئے۔ صحابۂ کرام کی جنگوں کے مطالعہ (اور خاص کر اس عاجز کی کتابوں خلفاء راشدین) میں یہ نکتہ کھل جاتا ہے۔ کہ انہوں کر لئے کے صحابۂ کرام کی جنگوں کے مطالعہ (اور خاص کر اس عاجز کی کتابوں خلفاء راشدین) میں یہ نکتہ کھل جاتا ہے۔ کہ انہوں نے الیے اسباق کے سمحت دنیا کے بڑے بڑے قلعہ جات والے شہر۔ دمشق، فرما، سکندرید، مدائن، اور جلولہ وغیرہ بہت تھوڑی کو شش کے ساتھ تھوڑے عرصہ میں فتح کرلئے۔ موقع و محل کا مطالعہ اس لئے عسکری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اور علامہ اقبال اس سلسلہ میں یہ کہتے ہیں

احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ ہم طفہ ہے سالک کا زمان اور مکان اور

ام الممو منین حضرت صفیہ است خور کہ میں جات ہے کہ حضرت صفیہ ایک سردار کنانہ بن ابی کی بیوی تھیں اور بہتک خیبر سے پہلے آپ نے ایک خواب دیکھا کہ چودھویں کاچاندان کی گودس آگیا ہے ۔ آپ نے اس بات کا ذکر اپنے خاوند کے سامنے کیا تو اس نے آپ کو اس زور سے تھی بارا کہ آپ کی آنکھ سیاہ ہو گئی اور جب آپ کو حضور پاک کی خدمت میں پیش کیا گیا تو سب بھی آنکھ پر اس کا نشان تھا۔ بہر حال آپ کے خاوند نے اس وقت تھی بار نے کے بعد یہ ہیں ۔ ورنہ بادشاہی ہمارے آقا اور جب بھی آنکھ بیں ۔ ورنہ بادشاہی ہمارے آقا اور جب بھی آنکھ پی سامنے کہ اللہ علیہ وسلم ) جہارا خاوند سے " ۔ ہم نے یہ الفاظ جسے کنانہ نے کہے لکھے ہیں ۔ ورنہ بادشاہی ہمارے آقا اور سرکا ردوعالم کیلئے معمولی بات ہے۔ دنیا کے بادشاہ آپ کے پاؤں کی خاک کے بھی برابر نہیں ۔ البتہ یہ واقعہ لکھنے کا ایک مقصد یہ کہ کہ بہودی بھی حضور پاک کی شان کو ضرور تھے تھے لین حسر نے ان کی آنکھیں بند کر دی تھیں جودھویں کا چاند تو معمولی بات ہے ۔ دنیا کے بادشاہ آپ کے بازش نواز کے سیاری اور خال بات ہیں ہی تھارہ کے جودھویں کا چاند تو معمولی بات ہے ۔ ان کی آنکھیں بند کر دی تھیں جودھویں کا چاند تو معمول بات ہے ۔ یہ بازی کی خان مورج سے تشہیہ دی ہے ۔ ام المومنین حضرت صفیہ کو آپ بات ہے ۔ ان کی آنکھیں بند کر دور تھی ہودھویں کا چاند اس کے خاند بازی پیاری ہے ہودھویں کا خاند بازی پیاری شے ہے اور خاوند نہ ہو کہ ان خوش خیس نے ۔ انش کی تقسیم ہی تھی تھیں ہو تھیں ہود میں ایک میں اس ہودہ تھی ہیں دیکھی ہیں ۔ عشق ، یہ محبت یہ تقدیم میں ، یہ میں دیکھی ہیں دیکھی ہودہ تھیں دیکھی دیا ہی خدمی سے دیکھی ہودہ میں دیکھی دیا ہی خدمی سے دیکھی دیا ہی خدمی ہونہ میں دیکھی دیکھی ہودہ میں دیکھی سے دیکھی ہودہ میں دیکھی کے سینے میں دیکھی دیا ہودہ تھیں دیکھی دیا ہے خدمی سے دیکھی دیکھی ہودہ میں دیکھی سے دیکھی ہودہ تھیں دیکھی دی دیا ہودہ دیا ہودہ دیکھی دیا ہودہ کی دیکھی دیکھی دیا ہودہ کی دیا ہودہ کی دیکھی کو شور میکھی دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی کیکھی دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی کے سینے میکھی دیکھی دیکھی

متفرقات جنگ خیرے سلسلہ میں بہت سارے اور واقعات ہیں کہ مال غنیمت اور زمین وغیرہ کی بانٹ کسے ہوئی ۔
ہمارے لیے اس میں ایک ہی سبق ہے کہ مسلمان عق کے لیے جہاد میں اسے مصروف تھے کہ اور کوئی کام نہ کر سکتے تھے اللہ تعالی نے سبب پیدا کر دیا۔ کافی مال غنیمت ملا اور زمین کی پیداوار آنی شروع ہو گئ تو گھر کا گزارہ چلنے نگا اور فاقے کچھ کم ہوئے۔ اسلام کی طاقت میں اضافہ ہوا کہ اس پیداوار اور دولت سے جنگی سامان زیادہ خرید سکے ۔جہاں تک یہود کا تعلق ہے وہ قتنہ سے نہ باز آئے اور طاقت میں اضافہ ہوا کہ اس پیداوار اور دولت سے جنگی سامان زیادہ خرید سکے ۔جہاں تک یہود کا تعلق ہے وہ قتنہ و فساد کرتے رہے اور نے کبھی آئیں گے ۔اس زمانے میں بھی حضور پاک کو زہر دینے کی کو شش کی جو ناکام رہی ۔ بعد میں بھی قتنہ و فساد کرتے رہے اور

ان پر ہر زمانے میں کڑی نگاہ رکھنا پڑی اور آخر حضرت عُرِّ کے زمانے میں ان کو خبیر ہے جلاوطن کر نا پڑا۔

مکہ مکر معہ کے آبل قرکیش اہل قریش کو شدت ہے انتظار تھا، کہ خبیری کڑائی کا کیا نتیجہ نگلآ ہے۔ ان کو یہ وہم و کمان بھی 
نہ تھا کہ مسلمان ، خبیر کے بہودی قلعوں کو اس طرح بہن بہن کر دیں گے بلکہ وہ اس خوش فہی میں مبتلا تھے کہ مسلمانوں کو 
شکست فاش ہوگی، اس سلسلہ میں ایک شخص حجاج نے اپناکام نگائے کے لیے قریش کو غلط خبر دی۔ اس نے قریش کے کی آدمیوں 
ہے کچھ ادھار لینا تھا اور قریش کے سردار یہ غلط خبر سن کر اسے خوش ہوئے کہ اس کو سب پسیے مل گئے لیکن حضور کیا کہ جبی ا
حضرت عباس جہوں نے اس وقت تک اپنا اسلام ظاہر نہ کیا تھا وہ یہ خبر سن کر گھبراگئے اور تجاج کو الگ جگہ لے جا کر حجے کہانی 
معلوم کرنے کی کو شش کی۔ تجاج نے خوش عباس کو مسلمانوں کی فتوحات کی حجے خبر بنا دی اور عرض کی کہ تمین دن تک اس کا 
معلوم کرنے کی کو شش کی۔ تجاج نے نے تا بل نہ ہوں۔ تین دن کے بعد حضرت عباس نے اپنے تمام بمدرووں کی دعوت کی اور 
پردہ رکھنا تا کہ قریش اس کا پیچھا کرنے کے قابل نہ ہوں۔ تین دن کے بعد حضرت عباس نے اپنے تمام بمدرووں کی دعوت کی اور 
ان کو تپی خبر ہے آگاہ کیا۔ قریش اس کو کچھا فائدہ نظرآئے ۔ بماری تو م پیچھا کھیا کیس برس سے ایسی خبروں کا انتظار کر رہی ہے اور الیے 
سیاش میں رہتی ہے جس میں اس کو کچھ فائدہ نظرآئے ۔ بماری تو م پیچھا کھیا کسی برس سے ایسی خبروں کا انتظار کر رہی ہے اور الیے 
سیاش میں رہتی ہے جس میں اس کو کچھ فائدہ نظرآئے ۔ بماری تو م پیچھا کھیا کسی برس سے ایسی خبروں کا انتظار کر رہی ہے اور الیے 
الیے شکوئے چھوڑے جاتے ہیں کہ آ دمی حیران ہوجا تا ہے۔ دوسری بات یہ ہم قریش کی حالت اتنی پتلی ہو چکی تھی کہ دوہ بھی 
اب انتھی خبروں کے سہارے بی بی رہ ہے تھا اس میں بمارے لیے سبق یہ ہم کہ خبروں کے سہارے جینے کی بجائے مملوں پر توجہ دیں :
اب شکی خبروں کے سہارے جی بی رہ نے تھا اس میں بمارے لیے سبق یہ ہے کہ خبروں کے سہارے جینے کی بجائے مملوں پر توجہ دیں :

ہر طلہ ہے قوموں کے عمل پر نظر اس کی بران صفت ، تیٹے و پیکر نظر اس کی (اقبال) صفت ، تیٹے و پیکر نظر اس کی (اقبال) صفیت مہما جم ہیں ہو جا باب میں صبتہ کو ایک پناہ گاہ کے طور پرواضح کرنے کے علاوہ یہ بھی باور کرایا گیا تھا، کہ جب تک مدینہ منورہ کا مرکز اور مستقر پکا نہیں ہو جا تا ایک پناہ گاہ کو قائم رکھنے کی ضرورت تھی ۔ یہ ضرورت اس حتم تھی اور حضور پاک نے جتاب عمرہ بن امیہ کو صبتہ بھیجا کہ مہاج بن واپس آجائیں، یہ ذکر تینسیویں باب میں بھی ہے ، کہ انہی دنوں میں صبتہ میں جناب ام جیبہ کو ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا ۔ کو آپکا ذکر انسیویں باب میں بھی ہے ۔ تو بہر حال بتناب ام حیبہ میں جتاب ہو حقور طیار کی قیادت میں انہی دنوں میں صبتہ ہو اپس مدینہ منورہ میں چہنچ ۔ اور خیبر کی مہم کی حبیہ میں میں جا ہو ہوں ہیں جناب اور خیبر کی مہم کی جمید میں انہی دنوں میں صبتہ ہو ۔ ان کو راستہ میں طے ۔ ان خوش قسمت او گوں میں بتناب ابو موی اشعری اور جتاب ابو ہریرہ بھی شامل تھے ۔ یہ لوگ بین ہے خشکی کاراستہ استعمال کرنے کی بجائے سمندر کاراستہ استعمال کرنے کی بجائے سے ای فرائے میں انہم خدمات انجام دینے منورہ میں چین نے آتے ہیں کہ علاوہ ضلفاء راشد بین کہ نے بیان کیں ، اتنی کی اور محدث نے نہیں کیں ۔ لوگوں نے اعتراض بھی کیاتو فربایا تھے ۔ بحد استی وجہ البتہ کھو اور تھی میں بی رہتے تھے ، باتی لوگ لیٹ کاموں میں معروف رہتے تھے ۔ اصلی وجہ البتہ کھو اور تھی ۔ جناب

ابو ہریرہؓ نے ایک دفعہ عرض کی " یا رسول اللہ محجے آپ کی بتائی ہوئی باتیں یاد نہیں رہتیں ، دعا کریں کہ وہ محجے یاد رہیں " ۔ آپ ّ نے فرما یا ۔ " ابو ہریرہ " چادر پھیلاؤ" تو حضور پاک نے کچھ اشارہ فرما یا اور کچھ پڑھا۔اس کے بعد جناب ابو ہریرہؓ کا دامن وسیع ہو گیا اور سینہ کھل گیا۔یہ تھے نتائج ہمارے آقا کی نگاہ کے : ۔

خوشا وہ وقت کہ یثرب قیام تھا اس کا خوشا وہ دور کہ دیدار عام تھا اس کا (اقبالؒ)
دوسری وضاحت یہ ہے کہ جناب ابو ہر پڑھ نے حضور پاک کی رفاقت ان کی اس دنیا کی زندگی کے آخری تین سال میں کی ۔
اور ہمار اسارا فقۃ یا معاشرتی اصول زیادہ تر جناب ابو ہر پڑھ کے بیان شدہ نکتوں پر مہنی ہے ۔ تو کیا چولوگ مکی زندگی کے جہاد بالنفس
کی رٹ لگاتے رہتے ہیں وہ یہ نہ بچھیں گے کہ ہمار ااسلام حضور گیاک کی مدنی زندگی والا ہونا چاہئے

صورت شمشیر سے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زماں میں اپنے عمل کا حساب (اقبال ) جنگ خمیرو سلح حدیبیہ کے نتائج واسباق سلح مدیبیہ کے نتائج بیان کردئیے گئے ہیں کہ سلح مدیبیہ فتح خیبر کا پیش خیمہ تھا اور آگے فتح مکہ کا سبب بھی بنا۔علاوہ ازیں تبھرہ ہرواقعہ پر کر دیا گیا ہے تا کہ سبق پراسی وقت نظر پڑجائے۔مسلمانوں کی حدیدیہ سے پہلے کی جنگی کارروائیاں ، سخت جانی کی فوجی مشقیں ، حذبات کو ٹھنڈا کرنے کے طریقے ، زمین کا مطالعہ ، ربط و ضبط ، حکمت عملی اور مقصد کو ہمینی سامنے رکھنے والے متام واقعات بیان کر دئیے گئے جن سے آج بھی ہم سبق سیکھ سکتے ہیں ۔ حضورً پاک کی حکمت عملی اور فوجی تدبیرات میں تبدیلی اور طاقت میں روز بروزاضافہ کے وجوہات بھی بیان کر دئیے گئے ہیں ۔ حدیبیہ میں اگر لڑائی نہیں ہوئی تو حضور پاک کے طریق کار، مقاصد کا بیان، شرائط طے کرنے کی حکمت عملی فی تو حضور پاک کے طریق کار، مقاصد کا بیان، شرائط طے کرنے کی حکمت عملی فی تو نثاری ، وحدت ، مرکزیت اور اہل مکہ میں تفرقہ لعنی ایک ایک بات اور آپ کے اور آپ کے صحابہ کے عمل میں ہمارے لیے ایسی مثالیں موجو دہیں کہ ان کو اپنانے سے آج بھی ہم دنیا میں دوبارہ کھوئی ہوئی عظمت حاصل کر سکتے ہیں ۔ خیبر کی فیصلہ کن جنگ ، اس کے اسباب اور یہود کے ساتھ اب تک جنگ جاری و ساری ہونے کے تاریخی پہلو میں بھی ہمارے لیے بہت اسباق ہیں ۔ خیبر کی جنگ کی کارروائی اور کم طاقت کو حذبہ ، قوت ارادی سے بڑھانے اور متحرک رکھنے کے فوائد کا ذکر بھی کر دیا ہے۔ دشمن کے عادات کا مطالعہ اور ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں بھی تجزیہ پیش ہو چکا ہے ۔ زمین کا مطالعہ ، مرحلہ در مرحلہ کارروانی ضرورت کے مطابق طاقت کا استعمال مینی لڑائی اور فلسفہ جنگ کا ہمر پہلو کھل کر سامنے آجا تا ہے۔حضور پاک کے ماتحت رہ کر صحابہ کرام نے عملی سبق حاصل کرے دنیا کو فتے کرلیا۔ یہ کتاب ہمارے سامنے آج بھی کھلی پڑی ہے اور مختقراً یہ لکھا ہے۔ کہ ہم متحرک دین کے متحرک سیای ہیں ۔اور تبیرے باب میں ہم نے مسلمانوں کی ثقافت کاجو ذکر کیا کہ سورہ فتح کے آخری رکوع میں ہے۔علامہؒ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں

ہر لظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان قہاری و غفاری و قدوسی و جروت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان (اقبالؒ)

## سترهوان باب

جنگ خیبراور جنگ موند کے در میانی عرصه کی مہمات

تخم مید جنگ خیبر جمادی الثانی سات بجری میں ہوئی ، اور جنگ موجہ جمادی الاول آئھ بجری میں ۔اس ایک سال کے عرصہ میں حضور ً پاک نے مختلف قبائل اور کئ ممالک کے سربراہوں کے پاس وزیر یا سفیر بھیجے اور ان سب کو راہ حق پرآنے کی دعوت دی ۔ ان سفيروں اور وفو د کی کچھ کارروائيوں کا ذکر تو ہائييويں اور تنسيبويں باب ميں ہوگا،ليکن کچھ وفو دجو نزد مک علاقوں ميں مجھيج، تو آگے سے صورت مہم والی بن گئ یا کچے جتگی کارروائیاں کرنا پڑیں ۔ یعنی تبلیغ کے خلاف کچے قبائل نے روعمل کے طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، تو ان قبائل کے خلاف حضور پاک کو فوجی کارروائی کرنا پڑی ۔اس طرح ادائے عمرہ سمیت اس ایک سال میں جو بارہ فوجی کارروائیاں ہوئیں ، ان کا مختفر ذکر اس باب میں کیاجارہا ہے اور ان مہمات کی نشاند ہی نقشہ سہ از دہم پر کر دی گئی ہے۔ ہمارے اس زمانے کے مورخین البتہ ان کارروائیوں کا ذکر نہیں کرتے ، کہ ان کے لحاظ سے بیرامن کا زمانہ پاسال تھا۔ کہ یہودیوں کا قلع قمع ہو حکاتھا اور اہل قریش کے ساتھ مسلمان صلح کی حالت میں تھے ۔آگے جب وہ جنگ مونۃ یا فتح کمہ کا ذکر کرتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں کہ مجبوری یا نظریہ ضرورت کے تحت الیہا کیا گیا۔نظریہ ضرورت کسی بھی فلسفہ کے لئے ایک تلمیح یا اصطلاح ہے ، جس سے مکمل طور پرانکار نہیں کیا جاسکتا۔ کہ ضرورت، ایجادات سمیت کئی چیزوں کی ماں ہے۔اس لئے اکثر کارروائیاں اس نظریہ کے تحت کی جاتی ہیں ۔لیکن اسلام کے لحاظ سے کچھ بنیادی مقاصد ہوتے ہیں ۔جن کی نشاند ہی ساتھ ساتھ ہوتی رہی ہے ۔اور نظریہ ضرورت پران بنیادی مقاصد کے تحت عمل کیا جاتا ہے ۔ لیکن اسلام میں مجبوری والی بات کوئی نہیں ہوتی ۔اور نہ اسلام غیروں کی طرح " بد ضرورت " (Necessary evil ) کے اصول کا قائل ہے۔ کیونکہ دین حق کے اصولوں کے لحاظ سے ضرورت " بد " یا " بری " نہیں ہو سکتی -اس ایک سال کی البتہ ایک اہم بات یہ ہے کہ اہل مکہ کے خلاف کوئی کارروائی یہ ہوئی کہ ان کے ساتھ صلح کی حالت تھی ۔ لیکن ادائے عمرہ نے اہل مکہ کی رہی ہی قوت کو بھی ختم کر دیا اور ساتھ ہی فتح مکہ کو بھی نزدیک کر دیا ۔ چنانچہ اس مذہبی فریضہ کا فوجی پہلو بھی بیان کیاجائیگا۔ باقی مہمات کا ذکر آگے آتا ہے۔

ا۔ حدیثی اور جو دھم کے علاقے کی مہم (جمادی الثانی سات بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار باون ہے۔ ابن سعد کے مطابق یہ مہم جمادی الثانی چھ بجری کی ہے اور واقعات بہت مختصر لکھے گئے ہیں۔ اور یہ عاجر جو واقعات اب لکھ رہا ہے ان کو ابن سعد تین چار فقروں میں بیان کر دیتا ہے۔ لین ہمارے جائزہ کے حساب سے یہ واقعات چھ بجری میں نہیں ہوئے کہ جب تک خیبر کاعلاقہ فتح نہ کر لیاجا تا ، الیبی مہم اس طرح بھیجنا مشکل تھا۔ یہ عاجز پندر ھویں باب میں وادی القریٰ کی پہلی مہم کے شخت جائزہ پیش کر چکا ہے کہ ابن سعد نے معاملات کو کچھ ملاجلا دیا۔ کہ جناب ضیاء کی سفارت کا بھی ساتھ ذکر ہے جو ساتویں بجری میں واقع ہوئی۔ ابن اسحق نے البتہ اس مہم کو حسیٰ اور جو دھم کی مہم کا نام دیا ہے۔ لیکن ایک قبیلہ حسیب کا بھی ذکر کر تا ہے اور میں واقع ہوئی۔ ابن اسحق نے البتہ اس مہم کو حسیٰ اور جو دھم کی مہم کا نام دیا ہے۔ لیکن ایک قبیلہ حسیب کا بھی ذکر کر تا ہے اور

کہ آ ہے کہ یہ واقعہ سات بجری کا ہے۔ گو مہدنیہ نہیں لکھا، لیکن جس ترتیب سے واقعات بیان کئے ہیں مہدنیہ جمادی الثانی کا ہی ہو سکتا ہے۔البتہ واقعات بہت تفصیل سے لکھے، جن کا اختصار پیش کیاجارہا ہے۔

جود ہم قبیلہ کے کافی لوگ جتاب رقا بن ضیا۔ جود ہی کی تبلیغ پر اسلام کے آئے تھے اور کلمی قبیلہ کے لوگ بھی جن میں جتاب ضیاء بن خلیفہ کلمی بھی تھے ، اور ان کا ذکر پندر ہویں باب میں ہو چکا ہے۔ اب جتاب ضیاء کو حضور پاک نے قیصر (ہرقل) کے پاس قاصد بنا کر بھیجا تھا۔ اور بحتاب ضیاء جب والی آرہے تھے تو نزد کیا کے ایک قبیلہ حسیم کے سردار بہند نے ان کا سارا سامان لوٹ لیا۔ جتاب رقا بن ضیاء نے یہ سامان وغیرہ تو والی دلوا دیا۔ لیکن بھگرا ختم نہ ہوا اور قبائل میں پھوٹ بڑگی اور جگہ جگہ سامان لوٹ لیا۔ جتاب رقا بن ضیاء نے یہ سامان وغیرہ تو والی دلوا دیا۔ لیکن بھگرا ختم نہ ہوا اور قبائل میں پھوٹ بڑگی اور جگہ جگہ اگ کے شطح بھوک اٹھے ۔ حضور پاک نے زید بن حارث کو پانچ سو مجاہدین کے سابھ اس علاقے میں روانہ کیا۔ مسلم اور غیر مسلم میں تفریق کرنا مشکل ہو گئی تھی ۔ حضرت زید نے حالات کو سنجھالنے کی کافی کو شش کی ، پچر بھی کچھ لوگ شکایت ہے کہ حضور پاک کے پاس مد سنے منورہ بہتے گئے ۔ ان کی شکایت یہ تھی کہ مسلمان لشکر والوں کو کئی لوگ غلط اطلاعیں دے کر اپنا مطلب نکالتے ہیں۔ جتا نچہ حضور پاک نے حضور پاک نے حضور پاک نے حضور پاک نے حضوت غل کو بھیج کر معاملات کو ٹھیک کر ایا۔ مسلمانوں کو اس مہم سے بہت فائدہ ہوا۔ مال غنیت بھی کافی ہاتھ آیا۔ کافی لوگ مسلمان ہوئے اور اسلام کا پھیلاؤ ہر قبیلہ کو اپنی لیبٹ میں لینے لگ گیا۔ چتا تی اس اکٹر مسلمانوں کی حفاظت میں توریت کی دائے ہوئے کہ ہمارے پاس اکثر مسلمانوں کی تعداد برصنے لگی۔ جتاب ضیا کو ہماری آجکل کی کہایوں میں تدبہ تیا" دحیہ " کیا" دحیہ " یا" دحیہ " بیا" دحیہ " بیا" دحیہ " بھیے بے معنی نام کو مشور پاک پھی تبدیل کر دیتے۔

۲۔ طربہ بیا تربہ کی مہم (شعبان سات بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار ترپن ہے۔حضور پاک نے حضرت عمرٌ کو تیس مجاہدوں کے ساتھ بنو ہوازن کے علاقہ طربہ میں بھیجا۔وہاں کے قبائل مسلمانوں کی آمد سن کر بھاگ گئے۔معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک حربی مظاہرہ تھا۔(ابن سعد)

۳ ۔ بنو کلاب کی سرکوبی (شعبان سات ہجری) یہ اسلام کی فوجی کاردئی شمارچون ہے ۔ حضور پاک نے ایک وستہ کے ساتھ جتاب صدیق اکثر کو بنو کلاب کی سرکوبی کے لیے بھیجا ۔ مشہور صحابی اور رجزخواں بتناب عامرٌ شہید کے بھائی جناب سلم بن اکوع بھی آپ کے ہمراہ تھے ۔ آپ نے وشمن کے علاقہ پر دھاوا ہولا۔ بنو کلاب کچھ قتل ہوئے اور کچھ قبیدی اور اس کے بعد امن کے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا۔ (ابن سعد)

مم - بنو مرہ کی سرکوبی (شعبان سات ہجری) یہ اسلام کی فوجی کاردائی شمار پچپن ہے۔حضور پاک کو خبر ملی کہ بنو مرہ کے قبائل فدک کے مقام پراکٹھ ہو رہے ہیں اور خیبر کے علاقہ میں کچھ لوٹ مار مچانا چاہتے ہیں۔حضور پاک نے ان کی سرکوبی کے لئے حضرت بشیر بن سعد کو تئیں مجاہدوں کے ساتھ بھیجا اور لڑائی ہوئی جس میں کچھ کفار گرفتار ہوئے اور کچھ قتل سکافی مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔خود حضرت بشیر بھی زخمی ہوئے ۔اس مہم کو فدک کا دوسرا چھاپہ بھی کہتے ہیں۔فدک پر پہلے چھاپہ کا ذکر

پندر ھویں باب میں ہو حکا ہے۔

8 - خرب کی مہم (رمضان سات بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار پھپن ہے ۔ حضور پاک نے جہنیہ کے علاقے میں ایک لشکر حضرت اسامڈ بن زیڈ کی سرداری میں بھیجا۔ حضرت اسامڈ نے وہاں پہنچ کران لوگوں کو خوب بھی یا کہ اطاعت کر لیں لیکن وہ لوگ بحثک پر تیار ہوگئے ۔ مسلمانوں نے منظم طریقے پر جملہ کیا تو وہ بھاگ نظے ۔ تعاقب کے دوران حضرت اسامڈ جب ایک آدی پر وار کرنے لگے تو اس نے کلم پڑھ لیا۔آپ وار نے روک سکے اور تجھے کہ وہ آدی جان بچانے کیلئے بہانہ کر رہا ہے ۔ مہم ایک آدی پر وار کرنے لگے تو اس نے کلم پڑھ لیا۔آپ وار نے روک سکے اور تجھے کہ وہ آدی جان بچانے کیلئے بہانہ کر رہا ہے ۔ مہم کی زبان سے کلم نگل جائے ، اس پر وار نہ کیا جائے ۔ خواہ وہ آدی جان بچانے کیلئے ایسا کر رہا ہو " حضرت اسامڈ اس غلطی پر ساری کی زبان سے کلم نگل جائے ، اس پر وار نہ کیا جائے ۔ خواہ وہ آدی بار بار بخشش کی عرض کرتے اور کہتے ۔ "کاش! میں آج مسلمان گراف ہو جائا ، بہ کہ بمارے قرون اولی کے مسلمان ای ان جائی غلطیوں پر بھی پر وہ وہ ان وہ بھی جائے غلطیوں پر بھی پر وہ وہ ان وہ بھی جائے غلطیوں پر بھی پر وہ وہ ان وہ بعت ہی حضور پاک ہے ۔ کہ اسلام دین فطرت کے طور پر قول کو بڑی وہ وہ تھی ہیں یا آویلیس پیش کرتے رہے ہیں ۔ دو سرا بہلو زبان اور قول کا ہے ۔ کہ اسلام دین فطرت کے طور پر قول کو بڑی وقعت دیا ہے ۔ تب ہی حضور پاک نے بہیں ہو جائا ، بم مسلمان تھا۔ وہ مسلمان تھا۔ اس میں بمار ہے البتہ سبق یہ عبد الند بن ابی جسے منافق کے سامت کو بی جھے چھوڑ دیا ہے اور پوری قوم کی حیثیت سے بماری گئی بھور میں پھنسی ہوئی ہے پی منافقت کو پچھے چھوڑ دیا ہے اور پوری قوم کی حیثیت سے بماری گئی بھور میں پھنسی ہوئی ہے پی الشد ہے دعا بی کر سکتے ہیں ۔ ۔

مری ناؤ گرداب سے پار کر یہ ثابت ہے تو اسے سیار کر اقبال است جری کارروائی شمار ساون ہے۔ خبر ملی کہ خطفان اور لیجان قبیلہ کے لوگ عینیہ بن حصن فزاری کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو نا چاہتے ہیں۔ حضور پاک نے ووبارہ جناب بیٹیٹر بن سعد کو تین سو مجاہدوں کے ساتھ ان علاقوں میں مجھجا، کہ آپ ان علاقوں سے بنومرہ کی مہم کے دوران خوب واقف ہوگئے تھے۔ حکم یہ تھا کہ باری باری ہر قبیلہ کے علاقہ پر چھاپہ مار کر آگے بڑھتے جاؤ۔ مسلمانوں نے جگہ جگہ زوردار جملے کر کے واقف ہوگئے تھے۔ حکم یہ تھا کہ باری باری ہر قبیلہ کے علاقہ پر چھاپہ مار کر آگے بڑھتے جاؤ۔ مسلمانوں نے جگہ جگہ زوردار جملے کر کے شرپ ندوں کے مزاج درست کئے ۔ اور ان محملوں سے قبائل متنشر ہوتے گئے۔ ابن اسحق نے ان واقعات کا نام لکھا ہے تفصیل نہیں ابن سعد اور دو سروں سے جو تفصیل ملی ہے ۔ وہ اس طرح ہ کہ جناب بشیر رات کو کوچ کرتے تھے ۔ اور دن کو چھپ کرا پی پوشیدگی کو قائم رکھتے تھے اور اس طرح وہ الخباب کے نزدیک یمین وجیار کے علاقوں میں پہنچ گئے ۔ یہ مقامات وادی القریٰ اور خیبر کے علاوہ کائی خبر رہوئی ۔ جہاں مال غنیمت میں اور چیزوں کے علاوہ کائی خبر کے علاقوں میں ہی جو واہے بھاگ گئے ۔ اور قبائل کو مسلمانوں کی آمد کی خبر دے دی ۔ تو قبائل جہاڑوں میں منتشر ہوگئے ۔ ورف دوآد می طرح وہ دینی مورق وہ بھی طے ، جن کے جو واہے بھاگ گئے ۔ اور قبائل کو مسلمانوں کی آمد کی خبر دے دی ۔ تو قبائل جہاڑوں میں منتشر ہوگئے ۔ طرف دوآد می طے جو مد مینہ مؤورہ بیچ کر مسلمان ہوگئے۔

> \_ فلک پر قسصنداس باب کی مہمات کا بیان اور نقشہ سیاز دہم قاہر کرے گا، اور پندرھویں باب میں بھی یہ واضح ہو چکا ہے کہ مکہ مکر مہ کے علاوہ حضور پاک کارخ اب زیادہ تروادی القریٰ اور خیبرے نزدیکی علاقوں فدک وغیرہ کی طرف تھا۔اس سے تھوڑا ادپر کسی زمانے میں قوم مثودآباد تھی جن کے بربادو تہہ و بالا ہو جانے کے بارے میں شروع کے ابواب میں ذکر ہو چکاہے اور تبوک کی مہم کے وقت دوبارہ ذکر آئے گا۔اوپر والی مہمات کے دوران فدک کی یہودی آبادی نے بھی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی کو شش کی ۔ لیکن جلدی ہی ہتھیار ڈال دینے اور خیبر کی شرائط پر صلح ہو گئی سیہاں یہودیوں کی تعداد بھی کم تھی ۔ اور الگ مہم یا سالار نشکر کا نام کہیں سے نہ معلوم ہونے کی وجہ ہے اس کارروائی کو اسلام کی الگ فوجی کارروائی کے طور پر شمار نہیں کیاجارہا۔ ۸ - اوائے عمرہ - ( ذی قعد - سات بجری ) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار اٹھاون ہے - اور اس کو فوجی کارروائی کیوں کہا گیا ہے۔وہ مہم کے بعد واضح کیا جائے گا۔صلح حدیدیہ میں قریش کے ساتھ معاہدہ کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگلے سال حضوریاک مکہ مکر مہ میں آگر عمرہ اداکر سکیں گے۔ تنین دن وہاں قیام کی بھی اجازت ہو گی ہجتانچہ حضور پاک نے مسلمانوں کو دعوت دی کہ جو لوگ صلح عدیدیہ کے وقت نشکر اسلام میں شرکیہ تھے اب اس سال عمرہ کے لئے مکہ مکر مد چلیں اور سب لوگ خوشی کے ساتھ شر کی ہوگئے ۔ بلکہ تین چار سو کا اضافہ بھی ہوا۔ ایک سال پہلے جب مکہ مکر مہ سے مسلمان واپس آئے تو قریش بڑے خوش تھے کہ ان کی جیت ہو گئے۔ کئی مسلمان بھی مایوس تھے۔اب اگر سارے معاملہ کا تجزیه کیا جائے تو اس میں بھی جیت مسلمانوں کی تھی۔ چھلے سال اللہ کے گھر کے دروازے تک گئے ۔خانہ کعبہ میں لڑائی اللہ کو پیند نہیں ہے تو وہاں لڑائی نہ ہوئی اور مسلمان قربانی مجمی كرآئے اور نيت كا پھل ويے بھى اللہ كے ہاں ہے اور فوجى مشق بھى ہو گئى - كفار كے دروازے بھى كھٹكھٹاآئے \_اگر قريش مكه مكرمه کے اندر جانے کی اجازت مسلمانوں کو دے دیتے تو معاملہ ادھری ختم ہو جاتا ۔اور معاملات کو آگے بڑھانے کیلئے کوئی اور حکمت۔ عملی اپنانی برتی \_ لین اللہ کو مسلمانوں کی بہتری منظور تھی - دوسرے سال مسلمان زیادہ شان و شوکت سے آئے عبادت کا مقصد بھی یورا ہوا جو دراصل جہاد کی ہی تیاری ہے اور جنگی مثق بھی ہو گئ ۔ دشمن کے دروازے کے اندر داخلہ بھی ہو گیا۔ لو گوں کے ساتھ " دو سال تعلقات " پیدا کیے ۔ تبلیغ کی ، اور اس سال مسلمان خیبر کو فتح کرے آئے تھے بعنی ایک دشمن کا خاتمہ کرے آے تھے ۔ یہودی قتنہ و فساد بھی ختم تھا۔ قریش مسلمانوں کی ان کامیابیوں پر حیران تھے سرحتانچہ اس سال مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ اور بڑھااور یہ ہیں صلح حدیبیہ کے فوجی پہلواور اس صلح سے حضور پاک کی حکمت عملی کی کامیابی

ہاسوا اللہ کے لئے ہے اک تئیر تری تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تری (اقبال)

اس سارے سفریا بھگی مشق کو مورضین نے نہایت مختفرالفاظ میں بیان کیا ہے۔ مسلمان جو بڑااسلحہ یا بہتھیار اپنے ساتھ

لائے تھے وہ خانہ کعبہ کے اندر نہیں لے جا سکتے تھے ۔اس کو مکہ مکر مہ سے آٹھ میل دور بطن بانج کے مقام پر چھوڑ دیا اور گو حضور پاک اہل قریش کے ساتھ اب حالت بھگ میں نہ تھے اور صلح کی حالت تھی پھر بھی دوسو سواروں کا ایک دستہ اس جگہ کی حضور پاک اہل قریش کے ساتھ اب حالت بھی خضور پاک سے ملاپ قائم رکھے ہوئے تھا تاکہ اچانک کسی شرارت کو ختم حفاظت کے لئے چھوڑ اجو لگا تار مسلمانوں کے مرکز بعنی حضور پاک سے ملاپ قائم رکھے ہوئے تھا تاکہ اچانک کسی شرارت کو ختم کرنے کے لئے مسلمان تیار رہیں مقامی حفاظت بھگ کے اصولوں میں اہم حیثیت رکھتی ہے اور یہ اصول حضور پاک نے ہمدیثہ

ا پنایا۔ تلواریں البتہ سابھ تھیں اور وہ میان میں تھیں۔ گو اللہ تعالی فخرسے چلنے کی ممانعت کرتا ہے لیکن فوج اور مجاہدوں کو اس کی اجازت ہے اور حضور پاک نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ذرافخر سے اور اکڑے سابھ چلیں تاکہ وشمن پران کارعب بیٹیے جائے جرمنوں نے فوجی ڈرل کی چال مسلمانوں کے اس طریق کارہے نقل کی ہے۔

فرنگ سے بہت آگے ہے منزل مومن قدم اٹھا یہ مقام انتہائے راہ نہیں (محراب گل کے افکار علامہ اقبال کی زبان میں)

چنانچہ حضور یاک لبیک کہتے ہوئے حرم شریف کی طرف بڑھے ۔آپ کے اونٹ کی مہار تھامنے کا اعزاز عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ کو نصیب ہوا۔جو تعارف کے محتاج نہیں ۔انصار کے بارہ نقیبوں میں سے ایک بیعت عقبہ ثانی میں شمولیت، جنگ بدر میں مبارزت کیلئے نکانا، خیبر پر چھاپہ بلکہ آپ شاع بھی تھے اور یہ رجن پڑھتے جاتے تھے۔

"اے کافروا ہمارے راستے سے ہٹ جاؤاور ہمیں راستہ دو ہراتھائی ہمارے آقا محمد مصطفے کی تابعداری میں ہے۔اے اللہ اور ہمارے مالک ہم حضور پاک کے الفاظ پر مکمل یقین رکھتے ہیں کیونکہ وہ حق پرہیں ۔اے کافروا ہم ان الفاظ کے نفاذ کے لیے بھی اس طرح لڑیں گے جس طرح تمہارے ساتھ وہی کے نازل ہونے پر لڑ بچکے ہیں اور یادر کھو کہ ہماری تلوار کا ایک وار سر کو کندھوں سے الگ کر وہتا ہے۔اور حق کے راستے میں دوستی کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی "

اہل مکہ کو صلح حدید ہے تحت عمرہ کی اجازت تو دینا پڑی ۔ لیکن ان کی آنگھیں مسلمانوں کی شان و شوکت کسے دیکھ سکتی تھیں ۔ اس لیے قریش میں سے اکثر نے شہر خالی کر دیا اور مکہ مکر مہ کے گرو نواح میں علج گئے ۔ البتہ جو لوگ ول سے مسلمانوں کے ہمدارد تھے وہ مکہ مکر مہ ہی میں رہ گئے ۔ خاص کر حضرت عباس اور ان کا خاندان اور ابن عباس ( بحناب عبداللہ " ) نے ایک متاشائی کی حیثیت سے یہ بیان ہماری تاریخوں کا حصہ بنایا کہ حضور پاک کس طرح حم شریف میں داخل ہوئے ۔ جم اسو د کو بوسہ دیا، طواف کیا اور تین دن مکہ مگر مہ میں قیام کیا۔ لیکن حضور پاک کس طرح حم شریف میں داخل ہوئے ۔ جم اسو د کو بوسہ کم من بچی امامہ تھیں ۔ آپ مکہ مگر مہ میں رہتی تھی ۔ حضرت جمزہ حضور پاک کے بچی ہونے کے علاوہ رضائی بھائی بھی تھے اور عمر کے میں امامہ تھیں ۔ آپ مکہ مگر مہ میں رہتی تھی ۔ حضرت جمزہ حضور پاک کے بچی ہونے کی علاوہ رضائی بھائی بھی تھے اور عمر کے ساتھ آکر لیٹ گئی ۔ حضور پاک پر رقت طاری ہو گئی ۔ بہی حالت کئ صحابہ کی تھی ، خاص کر حضرت جعفر طیاڑ، حضرت علیٰ ، مضرت ڈیڈ بن حارث (جو حضور پاک پر رقت طاری ہو گئی ۔ بہی حالت کئ صحابہ کی تھی اس کھی تھے اور ہمرا کیک دعو یدار تھا کہ وہ بچی کی بورش کرے گا۔ حضور پاک نے فرمایا " تینوں کا حق برابر ہے لیکن حضرت جعفر کی بیوی جناب اسما بن عمیس ، حضرت امامہ کی برورش کرے گا۔ حضور پاک نے فرمایا " تینوں کا حق برابر ہے لیکن حضرت جعفر کی بیوی جناب اسما بن عمیس کی عظمت کے ذکر آ گے آتے رہیں خالہ بھی ہے اور خالہ ماں کے برابر بوتی ہے ۔ اس لیے امامہ کی برورش حضرت جعفر کی بی عظمت کے ذکر آ گے آتے رہیں جا جم سے میں معلی کہتے ہو اور شاید کتا بت کی غلطی بو گئی ہو ۔ جناب اسما بن عمیس کی عظمت کے ذکر آ گے آتے رہیں گا

تبصره اب یه فیصله قارئین پر چوارتے ہیں که صلح صریبید یا حدیبید کی مہم ایک جنگی کارروائی تھی یا نہیں ۔ اورید اداء عمره

جنگ خیبراور جنگ مویہ کے درمیانی عرصہ کی مہمات ا,حیبی کی ہم ۲, ترب کی میم ٣. ينوكلاپ كى سركوبي ٧ بنوره کی سرکوبی ۵، خدر بری مهم ۲ حضرت بشیر بن معد کی دوسری مہم ٤ فيدك يرقبضه م, ادائع عره ٩ . بني سيلم كا ظلم ١٠ كديديرها اار دات عرق کی مہم ١١, ذات اطلاع كي قرياني

الميل ١/2,...,١٠٠

اکی فوجی مہم تھی کہ نہیں ۔ ساتھ ہتیجار لے جانا ، ان کو ایک جگہ رکھنا ، وہاں حفاظتی دستے کا بندوبست ، اکو کر چلنا ، بتاب عبداللہ بن رواحہ کے الفاظ اور قریش کا مکہ مگر مہ سے لکل جانااس سلسلہ کے بہت بڑے شبوت ہیں ۔ حضرت امامہ کا واقعہ اگر ایک طرف اسلام کے ایک شہید اعظم کی یاد کو تازہ کرتا ہے تو ساتھ ہی انسانی رشتوں ناص کر بچیوں اور عور توں کے اس مقام کی بھی نشاند ہی کرتا ہے جو اسلام نے ان کو عطاکیا ہے ۔ اسلام میں عور توں نے خاموثی کے ساتھ جو کر دار اداکیا ہے ، افسوس کہ آج تک اس پر صحے طریقہ سے قام نہیں اٹھایا گیا۔ دین فطرت نے چادر اور چار دیو اری کے اصول کے ساتھ عورت کو جو مقام عطافر ہا یا ہے ، اور مسلمان عورت نے جس طرح قرون اولی میں مجاہدوں کا حیز یہ بڑھایا ہے یا لوری دے کر مسلمان کے بچ کو پنگھوڑ ہے میں ایک جنگوسا ہی بنایا ہے یا اللہ اور رسول پر قربان ہونے کے جو سبق سکھائے ہیں ۔ یا مجاہدوں اور غازیوں کو فتح کے بحد جس طرح خوش آمدید کہا ہے اور جس خوشی کا ظہار کیا ہے ، بحناب امامہ کا نام اس سلسلہ میں ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے ور نہ طور توں کے صحے کارناموں سے ہماری تاریخ بجری پڑی ہے ۔ عورت کا ایک کام یہ ہے کہ اپن اواد کی صحے پروش کرے ۔ کہ وہ وہ توں کے مید تھوٹ رہوں کی حفاظت کر سکیں ۔ صحابیات اور صافیات کے ذکر پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں ۔ کہ انہوں غیر تعنین مسلمان بنیں اور اپن عور توں کی حفاظت کر سکیں ۔ صحابیات اور صافیات کے ذکر پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں ۔ کہ انہوں نے اس سلسلہ میں کیا مثالیں چھوڑیں ۔ بہرحال مردوں اور عور توں کے اس سلسلہ میں کیا مثالیں چھوڑیں ۔ بہرحال مردوں اور عور توں کے اس سلسلہ میں کیا مثالیں چھوڑیں ۔ بہرحال مردوں اور عور توں کے اس سلسلہ میں کیا مثالیں چھوڑیں ۔ بہرحال مردوں اور عور توں کے اس سلسلہ میں کیا مثالیں چھوڑیں ۔ بہرحال مردوں اور عور توں کے اس سلسلہ کے تحلقات کے فلسفہ کو علامہ اقبال کی زبان میں میں میں میں کیا مثالیں جھوڑیں ۔ بہرحال مردوں اور عور توں کے اس سلسلہ کے تحلقات کو فلسلہ کی مثال کے فلمہ اقبال کی ذبان

اک زندہ حقیقت مرے سینے میں ہے مستور کیا تھجے گا وہ جس کی رگوں میں ہو اہو سرد نے پردہ نہ تعلیم ، نئ ، ہو کہ پرانی نوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد

اس عاجز کے لحاظ سے صلح حدیدیہ اورادا۔ عمرہ فوجی کارروائیاں ہیں ۔ یہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ٹابت ہوئیں ۔ ولیے مسلمان اللہ کی فوج ہیں اور ان کی ہر اجتماعی کارروائی میں فوجی روح یا عسکریت ہوئی چاہیئے بہرحال آپ نے دیکھ لیا کہ آج سے سات سال پہلے حضور پاک کو مکہ مگر مہ چھوڑ نا پڑا۔آج ان کو مکہ سے نکالنے والے "فرار "اختیار کر چکے تھے۔اور حضور پاک ربط وضبط کے ساتھ تصور پاک کو مکہ میں داخل ہوئے۔اور پھراللہ کے گھر پہنچ کر عاجزی کی روایت ہے کہ حضور پاک کے ساتھ تقریباً دوہزار صحابہ کرام کو بھی اس عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی۔اور کم از کم ساتھ او نے قربان کئے گئے۔مد سنے منورہ میں حضور پاک کی نیابت کی سعادت اس دفعہ جناب ابور حم غیفاری کو نصیب ہوئی۔

ام المومنین میموی ساس عمره کے خاتمہ کے بعد حضور پاک نے جناب میموی کو ام المومنین بننے کا شرف عطافر مایا۔ لگا ح

آپ کے پچا جناب عباس بن عبد المطلب نے پڑھا۔ کہ جناب میموی جناب عباس کی زوجہ محترمہ جناب ام فضل کی بہن ہیں۔
جناب ام فضل ، اولین مسلمانوں میں شامل ہیں۔ اور مصلحت اور خاوند کیوجہ سے مکہ مکرمہ میں رہتی تھیں۔ وریہ جناب ام فضل کو حضور پاک کے ساتھ بہت قربت تھی۔ بہر حال ہمارے فقہہ اس بات پروقت ضائع کرتے رہتے ہیں کہ جناب میموی کے ساتھ حضور پاک نے ساتھ بہت قربت تھی۔ بہر حال ہمارے فقہہ اس بات پروقت ضائع کرتے رہتے ہیں کہ جناب میموی کے ساتھ حضور پاک نے نکاح حالت احرام میں کیا۔ یااحرام کھول دیا تھا۔ یہ فضول بحث ہے۔ ظاہر ہے کہ جب نکاح ہی سرف کے مقام پر ہوا، تو عمرہ کی ادا نیگی ختم ہو چکی تھی۔ اور مصلحت تھی کہ حضور پاک امت کیلئے آسانیاں پیدافر مار ہے تھے کہ عمرہ یا ج کے فور ابعد نکاح ہو سکتا ہے۔ اور جنگ اور مہم کے فور ابعد آپ کہ حضور پاک امت کیلئے آسانیاں پیدافر مار ہے تھے کہ عمرہ یا ج کے فور ابعد نکاح ہو سکتا ہے۔ اور جنگ اور مہم کے فور ابعد آپ

نے جناب صفیۃ اور جناب جویریۃ ہے بھی نکاح کیا تھا۔اللہ کی تلوار کے مصنف جنرل اکرم نے حضرت عمر کی زبان ہے اپنی کتاب میں جناب خالڈ پر بنو تیم کی مہم کے بعد اور یمامہ کی جنگ کے بعد شادیوں کے جو اعتراضات بنائے ہیں اور جو الفاظ لکھے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ جناب خالد نے جنگ کے شہیدوں کا خیال بھی نہ کیا ، یہ سب جھوٹے بیانات ہیں ۔اس عاجزنے اپنی کتاب خلفاء راشدین میں جائزے پیش کر کے جنرل اکرم کے ان تفرقہ والے بیانوں کی قلعی کھول ہے ۔اور حضور پاک کی بہت سی الیمی مثالیں بھی دی ہیں کہ نکاح ایک یا کم عمل ہے۔

حصنورً پاک اور کثرت ازواج جناب میموند سے پہلے حضوریاک نے جناب دیجاند کو بھی ام المومنین بننے کا شرف عطا فرما یا ۔آپ بنو نضیر سے تھیں اور آپ کی شادی بنو قریظہ میں ہوئی تھی ،آپ کا خاوند بنو قریظہ کی مہم میں قتل ہوا ۔اور حضوریاک نے جناب ریحانہ کو آزاد کرے نکاح کر لیا ۔ لیکن یہ بھی روایات ہیں کہ آپ کنیزی رہیں ۔اس کے علاوہ حضور پاک نے قریش سے جناب زینب بن خزیمہ سے بھی شادی کی جو زیادہ عرصہ زندہ یہ رہیں ۔علادہ جتاب ام جبیبہ اور جناب ماریہ قبطی کا ذکر متنسیسویں باب میں آتا ہے ۔ تو ، کل ازواج مطہرات ، جو آپ کے نکاح میں رہیں ان کی تعداد چودہ بنتی ہے ۔ روایت ہے کہ جناب میمونہ حضوریاک کی آخری زوجہ محترمہ تھیں ۔اس کے بعد اگر کسی کا ذکر ہے تو اس کی رخصتی نہ ہوئی یا خلوت سے پہلے علیحد گی ہو گئی ۔ غرالبتہ جب کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیغمرنے زیادہ شادیاں کیں یا فلاں شادی سیاسی تھی یا یہ تھا اور وہ تھا۔ تو ہم خواہ مخواہ وفاع وصوندتے ہیں کہ اگر آپ سیاس شاویاں کرتے تو انصار میں شاویاں کرتے لیکن حضور پاک نے ایک شادی بھی انصار میں ع کی ۔اور صرف ایک کنواری سے شادی کی ۔ باقی شادیوں میں بیوہ عور توں کو شرف بخشاوغیرہ ۔توبیہ ساری باتیں ٹھسکی ضرور ہیں لیکن اس عاجزے اگر کوئی پو تھے تو جواب یہ ہے کہ حضور پاک سینکروں شادیاں کرتے تو ہمارا دل اور خوش ہوتا اور امت کی مائيں اور زيادہ ہوتيں ۔اور حضور پاک كاشرف اور عنايت اور زيادہ ہوتا۔ادر بير عاجر پچھلے ابواب ميں اس سلسله ميں کچھ جھلكياں وے حکا ہے ۔علاوہ ازیں آپ نے عام مسلمانوں کو چارشادیوں کی اجازت دی کہ زیادہ کے ساتھ انصاف ند کر سکو گے یا برابری خد وے سکو گے ۔ لیکن حضرت علی کو جناب فاطمہ کی موجو دگی میں دوسری شادی کی بھی اجازت ند دی کہ نبی کی بیٹی کے ساتھ کوئی اور عورت برابری مذکر سکے گی ۔اسلام دین فطرت ہے اور مرد کیلئے ایک عورت کبھی بھی کافی نہیں ۔ بینی ایک نارمل یا اوسط مرد کی ا یک عورت سے ضرورت یوری نہیں ہوتی ۔ہمارے اکثر گناہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ بیوہ عورت کو گھر بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ دوسری شادی کوئی نہیں کرتا۔ یامرد کیلئے جب ایک عورت کافی نہ ہو تو وہ گناہ کی طرف مائل ہو تا ہے۔لیکن خدارا ہمیں حضور یاک کی شادیوں کو بحث کا ذریعہ مذبنا ناچاہئیے ۔آپ سے لئے گزارش ہو چکی ہے کہ آپ کی طاقت کا چالیس مردوں سے برابر کہنا بھی ایک طرز بیان ہے ۔ورنہ آپ جو زماں و مکان پر حاوی تھی ۔آپ کی طاقتوں کو کون ناپ سکتا ہے ۔ جناب ام سکم جو ایک طرف بہت شرمیلی ، ساتھ ہی بڑی شخصیت والی اور مدبر عورت مانی جاتی تھیں ۔ حضور پاک کے ساتھ نکاح اور خلوت کے بعد حیران ہو گئیں اور جب آپ ان کے حجرہ سے نکلنے لگے تو جناب ام سلمہ نے آپ کا دامن تھام لیا۔ تو حضور پاک نے فرمایا۔ "کہ اے ام سلمة میں تمہارے پاس زیادہ دن بھی تھہر سكتا ہوں اليكن محر مجھ باتى سب كے پاس است است دن تھرنا ہوگا "۔ اور جناب ام جیبے کا ارات سیکیویں باب میں ہیں

بہرحال ہمارے پرانے مورخین نے حضور پاک اور ان کی ازواج مطہرات کے پاکیزہ اور فطرتی رشتہ پر بہت کچھ لکھا ہے اور نبی کی شان بھی بیان کی ہے۔اس میں ہمارے لئے بڑے اسباق ہیں ۔لیکن خدارا ان باتوں کو ہم اپنے ہو دے پیمانوں سے ناپنے سے گریز کریں ۔بہرحال یہ سب ایک الگ کتاب کا مضمون ہے اور عورت کوجو مقام اسلام نے دیا ہے اس کو ہم بھول حکچ ہیں ۔عورت نہ گھڑی ہے کہ اس کو ہوجھ کے طور پر اٹھا نا پڑے یا اس کی رکھوالی کر نا پڑے اور نہ متنلی ہے کہ بازاروں کی رونق بنے

عورت اور دنیا کہتے ہیں کہ دنیا میں سب کشش "زر" "زمین ""اور" زن" میں ہے اور سب بھگڑے اس وجہ سے ہیں ۔ بلکہ زمین سے بھی زر حاصل کرنا مقصو دہوتی ہے۔ اور یہ سب حاصل کرنے کے بعد اگلی خواہش " زن " یا عورت ہوتی ہے۔ اس کے عورت اس دنیا کا دوسرا نام ہے۔ حضور پاک نے خاص کر الیے الفاظ استعمال نہ فرمائے ۔ لیکن زر بعنی دولت کو تقسیم کر دیا اور عورت کے معاملہ میں اعتدال کی راہ نکالی ۔ اور اسلام دین فطرت کے طور پریہ تسلیم کرتا ہے کہ عام یا نار مل آدمی کیلئے ایک عورت کافی نہیں ۔ لیکن زیادہ کی اجازت نہیں اگر برابری نہ رکھی جاسکے ۔ اور ایک وقت میں چارکی حد مقرر کرکے ، سینکروں عورت کو حرم کی زینت بنانے کے اس زمانے کی رسم کو ختم کیا۔

عورت اور حصنور پاک ضوریاک نے ازخو دالبتہ چار کی حدسے بھی تجاوز کیا۔ کہ کچھ عملی معاملات ذہن نشین کرانے تھے۔اور پھرآپ کو عام بشری پیمانوں سے ناپنے کے بارے پربہت کچھ لکھا جا جکا ہے۔بہرحال ماں ، بیٹی اور بہن کے رشتے بہت پا کیزہ ہیں ۔لیکن جو رشتہ مرداور عورت کا ہے اس کو کوئی قلم بیان نہیں کر سکتی ۔اس لیئے مرد نے عورت کو دنیا میں مقام دینا تھا کہ عورت دنیا کی حسین ترین چیزہے اور ہرعورت حسین ہے۔علاوہ ازیں عورت اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو حنم دیتی ہے اوریہ ایک الیها شرف ہے ، جس کو کوئی قلم بیان نہیں کر سکتی ۔ تو مرداور عورت کے ان تعلقات کی پاکیزگی کے عملی پہلو کو اجاگر کرنے کیلئے حضور پاک نے ہر عمر والی عورت پرموقع و محل اور ہر ضرورت کے تحت عور توں سے نکاح کرے انسانیت کو شرف بخشا ۔آپ کی ا كي اكي شادى ك عملي بهلوؤل پركتابيل لكهي جاسكتي بين -جناب خديجه الكري كي سائق شادى پر كچه تبصره پانچوين باب مين مو حیا ہے ۔ کچے شادیوں کے موقع ومحل کا ذکر بھی ہو گیا ہے ، جناب سودہ کے ساتھ شادی نظریہ ضرورت کے تحت تھی ۔ جناب زینٹ کے سابقہ شادی دلوئی تھی اور کچھ روحانی پہلوتھا جس کو جناب وا تا کنج بخش نے واضح کیا اور پیش لفظ میں ذکر ہو چکا ہے۔اور کو اصلی بات شرف کی ہے ۔ لیکن عملی طور پر ازواج مطہرات نے اسلام پھیلانے میں مدو کی ۔ بلکہ جن عو توں سے ساتھ نکاح کے بعد رفحصتی ند ہو سکی یا خلوت مد ہو سکی ،ان میں بھی عملی سبق ہیں - بلکہ ایک جگہ شادی سے حضور پاک نے اس لیے انکار فرمایا کہ وہ عورت کبی بیمار ند ہوئی تھی ۔افسوس کہ حضوریاک کی زندگی کے ان عملی پہلوؤں پر دن بدن پردے ڈالے جا رہے ہیں اور ہماری ازدواجی زندگیاں رنگ ہی اور اختیار کر گئی ہیں جس کے اثرات ہماری اولادوں پر بری طرح پڑرہے ہیں -اور اب ہم اس وجہ سے اصلی اور حقیقی اسلام سے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں ۔آئیے حضور پاک کی غلامی اختیار کرکے اپنے دلوں اور بصارت کو میح كرين كه بمين مراط مستقيم نظرآنے لگے: -

زماند اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا اثرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاک (اقبال)

9۔ بنو سلیم کا ظلم ( ذوالحبہ سات ہجری ) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار انسٹھ ہے۔ بنوسلیم کا ذکر جنگ خندق کے وقت چو دھویں باب اور جموم کی مہم کے دوران پندرھویں باب میں ہو دکا ہے اب پھر حضور پاک نے حضرت ابی العوجاً کے ماتحت پچاس آدمیوں کے ایک دستہ کو بنی سلیم کے ایک چھوٹے قبیلیہ کے پاس اسلام کی دعوت دینے کیلیے بھیجا۔اس قبیلیہ کے لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دی اور سردار لشکر کو چھوڑ کر سب لوگ شہید ہو گئے ۔مسلمان بڑی بہادری سے لڑے اور سردار لشکر کو بھی اس قبیلیہ نے شاید اس لیے چھوڑ دیا کہ مسلمانوں کو ڈر لگے کہ وہ پھرادھر کارخ مذکریں ۔ لیکن ان شہیدوں کی شہادت کا قبائل پر بہت اش بوااور کئ لوگ خود بخود اسلام لے آئے ۔قارئین! ذراقر بانیوں کا بھی اندازہ لگائیں کہ اسلام اتنی آسانی سے نہ پھیلا ۔ یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ حفاظتی بندوبست صحے نہ تھا۔ تو ساتھ روایت ہے کہ جناب ابوالعوجا کے ہمراہیوں میں ا کی آدمی دشمن یا کفار کا جاسوس تھا۔اس نے مسلمانوں کے ہرارادے کی خبردشمن کو پہلے دے دی ۔ تو ایک اور سبق بھی نکل ریا، کہ اپنے سب ہمراہیوں پر نظرر کھی جائے

١٥ - كديد پر حمله (صفر آفظ بجرى) يه اسلام كى فوجى كارروائي شمار سائف ب- اس مهم پر حضور پاك نے حضرت غالبٌّ بن عبدالله کلبی کو بھیجا کہ بنی الملاوح کے قبیلہ پرجو کدید (القدید) میں رہتے ہیں ایک چھاپہ ماراجائے کہ ان لو گوں نے بھی بیر معونه وغیرہ کے مسلمان شہدا، کے سلسلہ میں مسلمانوں کو ذک پہنچائی تھی۔اس قبیلہ کا ایک سردار حارث تو مسلمانوں کے ہاتھ پہلے ہی لگ گیااوراسی کو گرفتار کرلیا ۔آگے ایک صحابی حضرت جندبؓ کا بیان ہے کہ ان کو دیکھ بھال کرنے کے لیے جمیجا گیا تا کہ رات کو شبحون مارنے کے لیے سورج عزوب ہونے سے پہلے محل وقوع کی دیکھ بھال ہوجائے۔وہ گئے اور ایک ٹیلیہ پرلیٹ گئے وشمن کو کچھ شک پڑااور انہوں نے کچھ تیران کی سمت میں حلائے ۔ایک تیران کولگ بھی گیالیکن انہوں نے کوئی حرکت منہ کی کہ وشمن چو کنا نہ ہو جائے ۔ پھر رات کو سب دستہ اکٹھا ہوا اور پو پھٹنے سے تھوڑی دیروپہلے اس قبیلہ پر پل پڑے ۔ کچھ کو قتل کیا اور کچھ کو زخی اوران کے مال مولیثی ہانک کر چل پڑے ۔ قبیلہ والوں نے بعد میں اکٹھا ہو کر ان کا تعاقب شروع کیا۔اللہ کی قدرت کہ اس وقت کہیں بارش ہوئی اورائی نالہ کو مسلمان جب یار کر بھیے تھے تو بعد میں اس میں طغیانی کا پانی آگیااور قبیلہ الملاوح کے لوگ نالہ پار نہ کرسکے اور حیران وپریشان دوسری طرف کھڑے ہو گئے ۔اس بات کا ان پر کچھ الیما اثر ہوا کہ وہ لوگ بھی آہستہ آہستہ

اسلام کی آغوش میں آنے شروع ہو گئے ۔ ابن اسحق اس مہم کاسر سری ذکر کرتا ہے ۔ ابنِ سعد میں زیادہ تفصیل ہے۔ اا - ذات عرق کی مہم (ربیع الاول آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار اکسٹھ ہے ۔ ایک سال پہلے قبیلہ ہوازن کے لوگ طربہ کے مقام پراکھے ہو رہے تھے جن کو حضرت عمر نے تتر بتر کیا۔اب وہ لوگ السی بیارس کے مقام پر علاقہ ذات عرق میں اکٹھے ہو رہے تھے۔حضور پاک نے حضرت شجاع بن وہب کوچو بیس مجاہدوں کے ساتھ ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔آپ چھپ چھپ کر آگے بڑھتے رہے اور اچانک دشمن پر حملہ آور ہوگئے ہے حساب مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگااور وہ لوگ بھر تتر بتر ہو

گئے۔(ابن سعد)

 ۱۲ – ذات اطلاع کی قربانی (ربیع الاول آمد ہجری)
 یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار منبر باسٹھ ہے ۔ حضور پاک نے حضرت کعبؓ بن عمیر غفاری کے ماتحت پندرہ آدمیوں کے ایک دستہ کو دادی القرہ میں ذات اطلاع کے علاقہ میں تعبلیغ اسلام کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ فلسطین کی سرحد کے نزدیک ہے اور کافی لمباسفر تھا۔اور وہاں کے لوگوں پرابھی اسلام کا رعب نہ پڑا تھا انہوں نے جملہ کر کے سب صحابہ کو شہید کر دیا۔صرف ایک صحابی زندہ بچے جنہوں نے واپس آگر اطلاع دی (ابن سعد) جو لوگ کہتے ہیں اسلام الیے ہی پھیل گیاوہ قربانیوں اور تلوار کے استعمال کا اندازہ لگاتے رہیں ۔جو شہید ہوئے انہوں نے دشمن کو بھی واصل جہنم کیا۔اللہ تعالی فرما تا ہے وہ قبل کرتے ہیں اور قبل کئے جاتے ہیں ۔علامہ اقبال مرید بندی کے روپ میں پیررومی سے اس نکتہ کی وضاحت کے بارے میں عرض کرتے ہیں

اے نگہ تری مرے دل کی کشاد کھول بھے پر نکتہ حکم جہاد پیررومی فرماتے ہیں

نقش راحق بامرحق شن برزجاج دوست سنگ دوست نن دوراب چند خلاصہ اور اسباق ایک سال میں حضور پاک نے ان بارہ کارروائیوں میں اپنے رفقاً کی مزید فوجی تربیت کی اور اب چند ایک سفکروں کو چھوڑ کر زیادہ لشکروں کی تعداد سینکڑوں میں تھی ۔ ان مہمات کا زیادہ رخ شمال کی طرف تھا۔ اوائے عمرہ کے علاوہ ایک دو مہمات کہ مرحہ کے گردو نواح کے قبائل پر رعب ڈالنے کیلئے بھیجیں ۔ قربانی کا بھی اندازہ لگالیں ۔ لیکن ساتھ ہی مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا اب حضور پاک کو معلوم تھا کہ اللہ تعالی کے وعدہ کے مطابق مکہ مرحہ اور گردو نواح میں طائف یا حضور پاک کو معلوم تھا کہ اللہ تعالی و عدہ کے مطابق مکہ مہمات کو کافی دن لگ جانے سے اس دوران شمال سے غسانی یا دیگر نصرانی قبائل عین اس دقت مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو سکتے تھے ، جب آپ مکہ مگر مہ یا حتین والوں کے علاقوں میں مهمات میں مصروف ہوں ۔ یہی وجہ تھی کہ شمال کے دشمن کو مدینہ منورہ سے دور رکھاجا رہا تھا۔ کہ حتین والوں کے علاقوں میں مہمات میں مصروف ہوں ۔ یہی وجہ تھی کہ شمال کے دشمن کو مدینہ منورہ سے دور رکھاجا رہا تھا۔ کہ اس زمانے میں حضور پاک مختلف سربراہان ممالک کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت بھی دے بھی دے بھی ہے اور اس سلسلہ میں شرجیل ، مسلمان سفیر جتاب حادث کو شہید بھی کر جگا تھا۔ یہی وجہ ہی دے جہار الگلا باب شمال کی طرف ایک بھر ہور کارر دوائی پر ہے جہاں اہل حق نے ایک امتحان دیا اور قربانی بھی دی۔

متحدد چھوٹے چھوٹے اسباق کے علاوہ بڑاسبق یہ ہے کہ آنے والے واقعات کیلئے نہ صرف تیاری کی جائے ، بلکہ حکمت عملی الیسی ہو کہ آنے والے داقعات کیلئے نہ صرف تیاری کی جائے ، بلکہ حکمت عملی الیسی ہو کہ آنے والے واقعات آپ کی مرضی اور تجاویز کے مطابق ہوں۔قوم کے رہمنا میں یہ خاصیت ہو کہ اس کی تجویزیں اور رویہ الیسا ہو کہ دشمن نتام کارروائیاں روعمل کے طور پر کرے اور اپنی مرضی کی تجاویز نہ بناسکے ۔اب حضور پاک کے نتام دشمنوں کا اندازہ بھی لگائیں کہ ان نتام دشمنوں کے ساتھ آپ کیارویہ اختیار کئے ہوئے تھے۔اس میں مرنے مارنے والی بات کو ترجے حاصل

نگاہ عشق کو دل زندہ کی تلاش ہے شکار مردہ سزاوار شاہباز نہیں

اٹھارواں باب اہل حق کاامتحان ریر

جنگ موند

اور فنج مکه و مکرمه تک دیگر حربی کارروائیاں

جنگ موجد کی تیاری (جمادی الاول آو جری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار تریسٹھ ہے ۔ حضور پاک ذوالجہ میں ہی ادائے عمرہ کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے تھے۔اور نئے سال بعنی آٹھ بجری کے تین مہینوں میں مدینہ منورہ سے معول کے مطابق گشتی کارروائیاں یا چھوٹی موٹی فوجی مہمیں جاری رکھیں جن میں سے کچھ کاذکر چھلے باب میں ہو چکا ہے۔ اب مسلمان ایک لحاظ سے کافی مطمئن تھے کہ عرب میں باطل کی متحدہ قو توں کا گٹھ جوڑ بھی ختم ہو جپاتھا اور وہ کافی کمزور ہو گئے تھے لیکن باطل اب عرب کی سرحدوں کے باہر اور سرحدوں کے نزد کیف اپنے کام میں لگاہوا تھا۔علاوہ ازیں اس کو موقع بھی مل گیا تھا جنگ خیبر سے کافی پہلے حضور پاک نے مختلف ممالک کے سربراہوں کو اسلام کی دعوت بھیجی تھی۔ اور اس وقت کے جانے پہچانے دنیا کے نتام سربراہوں بیعنی کسری ایران، قبیصرروم، شاہ نجاشی وغیرہ کے علادہ عرب کی سرحدے نزدیک کے چھوٹے چھوٹے حكمرانوں كو بھى يە دعوت نامے بھيج گئے ، جس كى تفصيل سىسىيويں باب ميں ہے۔الك دعوت نامه عرب اور شام كى سرحد پر علاقہ بلقا کے رئیس شرجیل بن عمرو کو بھی جھیجا گیا۔ یہ عبیهائی تھااور قیصرروم بعنی ہرقل شہنشاہ قسطنطنیہ کے ماتحت تھا یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس زمانے میں اہل عرب بتام یورپ کو روم ہی کہتے تھے۔ویسے بھی قسطنطنیہ (موجو دہ استنبول) کا بادشاہ اپنے آپ کو سلطنت روم کا ہی ایک جانشین مجھا تھا۔اس سلسلہ میں اہل یورپ کی احساس کمری اور بازنطین نام کی وضاحت چوتھے باب میں ہو چی ہے۔اس بازنطینی یا قیصر کی سلطت ایشیامیں بھی تھی اور ایران کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی تھیں۔ایران کے سابھ ان کی لڑائیوں کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے۔ وہاں چو نکہ ان لو گوں کو اہل روم کے نام سے پکارا گیا ہے اور پوری سور ہ کا نام بھی سورة روم ہے۔ ہم اس لیے لفظ روم ہی لکھیں گے تو قیمرروم کے اس باجگزار شرجیل بن عمروکے پاس حضور پاک کا پیغام لے کر حصرت حارث بن عمیر پہنچ تو اس مردود نے ان کو شہید کرا دیا۔

اس تھوڑے سے بیان اور تجزیہ کامقصدیہ ہے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اسلام نے اب بین الاقوامی و نیا میں قدم رکھ دیا تھا اور اسلام کی روشنی آئندہ چند سالوں میں باہر کی و نیا میں بھی چھیلنے والی تھی ۔ جنگ موند اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی اور یہاں عظیم قربانی دینا پڑی لیکن اس کی ضرورت تھی ۔اس وجہ ہے اس باب کا نام "اہل حق کا امتحان " رکھا گیا ہے اور اللہ تعالی نے اہل ۔ حق کو اس امتحان میں پاس کر دیا۔اب ایک طرف شرجیل کو فکر تھی کہ وہ مسلمانوں کے قاصد کو شہید کر چکا ہے اور وہ بدلہ لیں گے اس کے لئے وہ تیاری میں مصروف تھا۔دوسری طرف وہ مسلمانوں کی خیبر کی فتح کی خبر سن چکا تھا اور اہل مکہ کی ہے ہسی کی خبر مجھی اس کو پہنچ گئ تھی ۔اس لئے اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا بلکہ قیصر روم کو بھی اطلاع دی کہ وہ بھی اس کی مدد کو آئیں ۔چتا نچہ قیصر کی لا تعداد فوج ملک شام میں اکھی ہو تھی ہو تھی ۔ مسلمان اگر خاموشی کے ساتھ مدینیہ منورہ میں بیٹھ جاتے تو اس کے بھیانک قیصر کی لا تعداد فوج ملک شام میں اکھی ہو تھی ۔ مسلمان اگر خاموشی کے ساتھ مدینیہ منورہ میں بیٹھ جاتے تو اس کے بھیانک دیا کے نکھیانک دیا گئے ۔ عیسائیوں کی یہ بڑی فوج جس کی ملاکر تعداد لاکھ سے بھی اوپر بتائی جاتی ہے وہ سارے عرب کو لینے پاؤں تلے روند نے دیا کے نکھیا

موجد کی طرف روانکی حضور پاک کی تدبیرات کی بنیاد متحرک بیگ پر تھی۔اتنی بڑی فوج سے مقابلہ کے لیے کم اذ کم وس سے پندرہ ہزار بڑی فوج کی ضرورت تھی لیکن مسلمان بڑی مشکل سے کوئی تین ہزار فوج اکٹھی کرسکے ۔اتنی بڑی فوج اور بڑی کارروائی کے لیے اس سے پہلے جب بھی کوئی کشکر گیا تو حضور پاک خود کمانڈ فرماتے تھے ۔ لیکن اب وقت آگیا تھا کہ حضور پاک کے تربیت شدہ جنرل کمانڈ کرتے۔سابھ ہی اگر حضور پاک خودجاتے تو دشمن کو معلوم ہوجا تا کہ مسلمانوں کے پاس نفری بہت کم ہے اور وہ لڑائی کو آگے بڑھا تا ہے ہاں پرامتحان کے علاوہ یہ بھی ضرورت تھی کہ دشمن کو دو دوبائقر دکھائے جائیں ۔اور اس پراین قوت ارادی ، حذبہ جان نثاری ، ایمان وعقیدہ وغیرہ کارعب بٹھا یاجائے۔حضور پاک کو معلوم تھا کہ بڑی قربانی دینی ہوگی اس لیے کانڈ کے لیے جن صاحبان کو منتخب کیا گیا بلکہ آئندہ کون کمانڈ کرے گااس کو منتخب کرتے وقت بھی قربانی والی بات کو ذہن میں اتم طور پرر کھا گیا مہاں یہ پہلوا تھی طرح واضح ہے کہ حضور پاک نے کمانڈ کے لیے جناب زیڈ بن حارث کو منتخب کیا اور فرمایا ان کی شہادت کے بعد جناب جعفر طیار اور ان کی شہادت کے بعد جناب عبداللہ بن رواحہ اور پھر ان کی شہادت کے بعد جس کو بہتر مجھو یا جسے واقعات اجازت دیں لیعنی ایک طرح سے حضور پاک نے سپہ سالاروں کے شہید ہونے کی خبر دے دی ۔ چنانچہ جنگ موج کی تیاری اور روانگی سے پہلے کے یہ واقعات ہماری تاریخ کا ایک سنہری باب ہیں ۔اسلام کے نظریہ حیات کا یہ ایک امتحان تھا۔ جنگ مونۃ کے اس پہلو کی سمجھ ضروری ہے کہ یہ ایک اعلی ترین فوجی حکمت عملی ضرور تھی ، کہ وشمن کی تقریباً ایک لا کھ فوج پر تنین ہزار مجاہدین جھپٹ پڑے اور اس پر رعب ڈالا کہ خبر دار ادھر کارخ نہ کرنا اور آئندہ اس نے رخ بھی نہ کیا۔ تو الیے مجاہدوں کے سردار جنہوں نے عظیم قربانی دے کر اسلام کے نظریہ حیات کے عملی پہلو کا امتحان دیا آج بھی ملت کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں ۔ان میں اولین کمانڈر بحناب زیڈ بن حارث تھے ان کی زندگی اور موت امت کے لیے باعث رشک ہے ۔ یہ حضورٌ پاک کے غلام تھے اور حضور پاک پر فدااور قربان تھے ۔آج ان کی نقل میں قوم بیٹوں کے نام غلام محمدٌ اور غلام رسول وغیرہ ر کھی ہے ۔آپ نے اللہ کے حبیب کی جھلک بہت قریب سے دیکھی ۔ ماں باپ آئے تو ان کے قدوں برگرے کہ ہمیں دنیا اور جہانوں کے سرکار کے قدموں میں رہنے دو۔ حضور پاک نے ان کو بدیا کہہ کر بھی پکارا۔جو مقامات آپ کو حاصل ہیں ان کو کوئی قلم بیان نہیں کر سکتا۔جو زندگی آپ نے پائی اورجوموت کا دروازہ آپ کے سلمنے آیااس کو کون بیان کر سکتا ہے۔ ممکن ہے آپ نے اپنے لیے اس قسم کی دعا کی ہو۔

کر چہلے بھے کو زندگی جاوداں عطا گیر ذوق و شوق دیکھ دل بے قرار کا (اقبال) دوسرے نامزد کمانڈر حضرت جعفر طیاڑنے زیادہ وقت صبغہ میں ہر کیا۔آپ حضرت علیؒ کے بھائی تھے۔خاندان ہاشم کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ ہر معاملہ اور مقام پراہل حق کی صف اول میں ہوں۔آپ نے یہ فرض حبثہ میں جاکر اداکیا کہ وہاں بھی بنوہاشم کی بنا تندگی ہو اور عمر و بن عاص کے مقابلہ میں شاہ نجاشی کے دربار میں آپ کی تقریراور اعلان حق ہماری تاریخ میں سنہر لفظوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ پھر جنگ بدر آئی ، تو مبارزت کے جواب میں جناب حزہؓ اور جناب علیٰ دونوں تو بچ ہاشمی تھے ، لیکن تشیرے جناب عبیدہ بن حارث کے دادا المطلب نے سب کچھ اپنے بھائی کے حوالے کرکے اپنی اولاد کو بھی ہاشمی بنا دیا۔اور وہاں حق کے پہلے معرکہ میں جناب عبیدہ بن حارث شہید ہوئے۔احد میں جناب شیر خدا حمزہؓ کو شہادت حاصل ہوئی ۔ جنگ موج میں جال حق کے امتحان میں بنوہاشم کی بنا تندگی آپ کو ملی

عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے (اقبال) اسیرے کمانڈر بتناب عبداللہ بن رواحہ کا مختر ذکر پچھے باب میں ہو چکا ہے کہ مکہ مگر مہ میں داخل ہوتے وقت آپ کو حضور پاک کے اونٹ کی مہار پکڑنے کی سعادت عاصل ہوئی تھی ۔ بارہ نقیبوں میں سے ایک ، بیعت عقبہ ثانی میں شرکت بعثگ بدر میں مبارزت کیلئے نکانا، اور حضور پاک کے ساتھ ہم جنگ میں شرکت کے علاوہ خیبر پر چھاپہ بھی مارا الیکن اس جنگ پر جنگ بدر میں مبارزت کیلئے نکانا، اور حضور پاک کے ساتھ ہم جنگ میں شرکت کے علاوہ خیبر پر چھاپہ بھی مارا الیکن اس جنگ بولت بول اس جاتے وقت بھیب حالت تھی اور آنسو نہ تھمتے تھے ۔ سب صحابہ کرائم حیران تھے ۔ وہ اپن طرف سے تسلی دینے لگے کہ جنگ سے جلدی واپس آؤگے اور پھر ملاقات ہوگی ۔ شہادت کے بہلو پر پچھلے ابواب، خاص کر جنگ احد کے تحت بہت کچھ لکھاجا چکا ہے ۔ بہر حال اس عاجز کا یہ عملی مشاہدہ ہے ۔ کہ شہادت بعض عظیم ہستیوں پر کئی دن پہلے چھاجاتی ہے ۔ اور جناب عبدالنڈ کا جہاں تبدیل ہو چکا تھا۔ بحس کو آج کل کی زبان میں مثال نہ رکھتے تھے اور بحس کو آج کل کی زبان میں اپنی مثال نہ رکھتے تھے اور بحس کو آج کل کی زبان میں این مثال نہ رکھتے تھے اور سلسلہ میں جو فی البدیہ شعر پڑھے انکا مطلب کچھ یہ نکاتا ہے ۔ ۔

"الله کی قسم - میں تو ہروقت الله تعالی سے گناہوں کی معافی مانگتاہوں اور شہادت کا طالب ہوں - لیکن ایسی شہادت کہ لڑتے لڑتے لڑتے وشمن کی صفوں کو چیر دوں اور پھر مجھے جو زخم آئے وہ اتنا گہراہو کہ اس سے خون کے فوارے بہد نکلیں یا کسی بہادر بھی کو کا نیزہ ہوجو میرے عگر سے پارہو جائے تا کہ جب آپ لوگوں کا گذر میری قبر کے پاس سے ہو تو آپ پکار اٹھیں کہ کتنا عمدہ سوار تھا۔ جس نے اللہ کی راہ میں جان دی اے اللہ اس پر حمت فرما"

پر حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو نظم پڑھی اس کو ہم اس طرح بیان کریں گے ۔ "اے میرے آقا آپ کو جو کچھ رب نے عطافر مایا ہے وہ قائم دائم رہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے حصرت موسی کو فتح دے





کر سرخرو کیا۔اے اللہ کے جبیب مجھ پراللہ تعالی کی رحمت اور مہر بانی ہوئی کہ میں اس سلسلہ میں بہت کچھ اور بڑی گہری باتیں جانیا ہوں " ( بیخی اللہ تعالی نے سینہ تو کھول دیا۔لیکن مشیت ایزدی کے تحت راز کو سینہ ہی میں رکھا) اس سے آگے جتاب عبداللہ ً بن رواجہ نے جو الفاظ استعمال کیے ان کو ہم علامہ اقبال کی زبان میں بیان کرتے ہیں۔

بمصطف برسان خویش را که دین بهه اوست اگر به ادنه رسیدی متام بولمبی است

ا یک نظارہ جب اشکر مدینے مؤرہ ہے روانہ ہوا تو حضور پاک اور چند صحابہ کرام بھی نشکر کے سابھ تھوڑے فاصلہ تک چلتے رہے تو جناب عبداللہ نے الدارع ۔ حضور پاک کے عظیم ساتھ ہو جناب عبداللہ نے الدارع ۔ حضور پاک کے عظیم ساتھیو ۔ آپ پر سلامتی ہو جن کو میں مجبوروں کے جھنڈ کے نیچ الوداع کہ رہا ہوں "اسلام کے ان عظیم شہدا اور عبداللہ بن رواحہ کے الوداعی اشعار کا مختصر ذکر ہماری فوجی زندگی کے لیے اپنے اندر کئ سبق پہناں کئے ہوئے ہے۔ اللہ تعالی قربانی بھی مانگ ہے اور اس سلسلہ میں علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں

خریدیں نہ ہم جس کو لینے ہو سے مسلماں کو ہے ننگ وہ پادشاہی حضور پاک نے لشکر اسلام کو صوری ہدایات دیں اور یہ بھی فرمایا، کہ دہاں ضرور جانا جہاں حارث بن عمیر نے ادائے فرض بعنی اسلام کے سفیر کی حیثیت سے اپنی جان اللہ کے سپر دکر دی تھی ۔اس کے بعد لشکر سرز مین شام کی طرف روانہ ہو گیا ۔ سفر کتنے دن میں طے کیا، اور کہاں کہاں پڑاو کیے اس سلسلے میں مؤرخین خاموش ہیں، بہرحال یہ لشکر ایک مقام معان جو شام میں ہے، وہاں تک خر خریت سے پہنچ گیا ۔اس جگہ کے نزدیک ہی وادی بلقا میں مواب کے مقام پر شاہ ہرقل ایک لاکھ کے قریب فوج کے ساتھ محمرا ہوا تھا ۔اور شاید اتنی ہی تعداد میں نصرانی عرب بھی اس کی مدد کے لیے موجود تھے ۔ جن میں قبیلہ کخ، حبرام، قضاعہ، بہرویلی، غسانی، اور عبد قبیس وغیرہ بھی شامل تھے ۔

تنبصرہ ممکن ہے فوج اتنی زیادہ نہ ہواور کل فوج ایک لاکھ کے قریب ہواور وہ ساری بھی ایک مقام پر تو نہیں ہو سکتی البت یہ ضرور ہے کہ فوجوں کے جمکھٹ کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ پرانے زمانے میں جب بادشاہ مہم جوئی پر نکلتے تھے ، تو تمام باجگذارا پنے اپنے لانگروں کے سابق ، اس کے جھنڈے سلے جمع ہو جاتے تھے ۔ گو مسلمانوں نے حضرت عرائی خلافت ہی کے زمانے میں شخواہ دار فوج کا نظام شروع کر دیا ۔ لیکن دنیا کے باتی ملکوں میں مستقل فوج کا رواج انسیویں صدی میں شروع ہوا ۔ صرف بادشاہ کے حفاظتی دستے کچھ شخواہ دار ہوتے تھے اس لیے شاہ روم کے سابھ ایک لاکھ فوج کا ہونا کچھ غلط نہیں کہ باجگزار لوگوں کی فوج بھی شاہ کی ہی فوج سمجھی طروری ہے کہ اسلام کے کاظ سے پوری کی ہی فوج سمجھی طروری ہے کہ اسلام کے کاظ سے پوری تو م الند کی فوج ہوا دار بویان کیا گیا ہے پیشہ وراور شخواہ دار فوج کا رواج بھی مسلمانوں نے ہی شروع کیا ۔ لیکن الیمی پیشہ ور فوج کی جوہیں ، قوم یعنی الند کی فوج میں ہوتی ہیں ۔ اور آگے بچیو یں باب میں وضاحت آتی ہے ۔ بہرحال بنو امیہ کے پیشہ ور فوج کی جوہیں ، قوم یعنی الند کی فوج میں ہوتی ہیں ۔ اور آگے بچیو یں باب میں وضاحت آتی ہے ۔ بہرحال بنو امیہ کریا نے میں بیشہ ور فوج کی جوہیں ، قوم یعنی الند کی فوج میں ہوتی ہیں ۔ اور آگے بچیو یں باب میں وضاحت آتی ہے ۔ بہرحال بنو امیہ کریا نے میں بیشہ ور فوج کی جوہیں ، قوم کو حفاظتی دستے کہتے تھے ۔ پھرعبابی خاندان کے زمانے میں سلجوتی ترکوں نے یہ کام سنجمال لیا۔ بعد میں مصر

کے مملوک پیشہ ور فوج بینے اور سلطنت عثمانیہ نے جانثار فوج کی طرح ڈالی۔ جس لفظ کو ہم مغرب کی عینک سے پڑھ کر کبھی "جِانسری " ککھتے ہیں اور کبھی" نیاجری " وغیرہ

جنگ مسلمانوں کو جب بیر پتہ حلاکہ عیمائی اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے ہو رہے ہیں تو انہوں نے ارادہ کیا کہ حضور پاک کو
اس کی خبر دیں ، لیکن عبداللہ بن رواحہ نے صلاح دی کہ یہ مناسب نہیں ہے۔اس جنگ کا مقصد ، عیمائیوں کو ہماری سرحدوں
کی طرف بڑھنے سے رو کنا ہے۔اگر ہم نے کچھ سستی دکھائی تو اتنی بڑی فوج ہمیں ہڑپ کرجائے گی۔اس لیے اللہ کا نام لے کر ان پر
پل پڑواور ان کو دو دوہاتھ دکھاؤ۔اگر ہم سب بھی شہید ہوجائیں۔تو بھی ہم نے مقصد حاصل کر لیا۔یہ سن کر لشکر تیار ہو گیا اور
مسلمان افواج کے آگے والے دستے ایک مقام مشاریف تک پہنچ بچکے تھے۔

صف بندگی اس لیے فیصلہ ہوا کہ مونہ کے مقام پر صف بندی کی جائے ۔ جہاں سے بڑھ کر دشمن کے ساتھ دو دوہا تھ ہو جائیں سچنانچہ میمنہ پر قطبہ بن قبادہ اور سیرہ پر عبایہ بن مالک انصاری مقرر ہوئے ۔ قلب میں لشکر کے سالار جناب زیڈ بن حارث علم اٹھائے ہوئے تھے ۔ پہلے جملے میں ہی مسلمانوں نے کفار کی صفوں کو چیر دیا اور اس بے مگری سے لڑے کہ دشمن کو کچھ سبجھ ہی خلم اٹھائے ہوئے تھے ۔ پہلے جملے میں ہی مسلمانوں نے کفار کی صفوں کو چیر دیا اور اس بے مگری سے لڑے کہ دشمن کو کچھ سبجھ ہی نہیں آرہی تھی کہ کیا ہو دہا ہے کہ میدان جنگ وشمن کی لاشوں سے بھر گیا۔ حضرت زیڈ خود بہت آگے بڑھ گئے تھے جہاں پر وہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ۔ اس کے بعد حضرت جعفر طیار جو اپنی بھی پور جو انی میں تھے یعنی کل شیکتیں سال عمر تھی نے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ۔ اس کے بعد حضرت جعفر طیار جو اپنی بھی پور جو انی میں تھے یعنی کل شیکتیں سال عمر تھی نے آگے بڑھ کر اسلام کاعلم اٹھالیا اور وہ فی البدیہ شعر پڑھ رہے تھے جن کا مطلب یہ تھا۔

"خوش آمدیداے جنت تواتیٰ نزد مکی ہے۔ کتنے میٹھے اور ٹھنڈے شربت جو دل کو باغ باغ کر دیتے ہیں۔اے یو نانیوآپ کو جلد پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا کس کے ساتھ واسطہ ہے۔ کفار اور ازل سے ناپاک لوگوں کی گر دنیں اڑ جانے کا وقت آگیا " (مسلمان رومیوں کو یو نانی بھی کہتے تھے)

حضرت جعفر گھوڑے پر سوار تھے۔جلدی آپ کا گھوڑاز خی ہو گیا تو آپ نے پیدل لڑ ناشروع کر دیا۔ پھرلڑتے لڑتے دایاں بازو کٹ گیا، تو علم بائیں ہا تھ میں لے لیا۔ پھروہ بھی کٹ گیا تو علم کو چھاتی میں ہاتھوں کے کئے حصوں سے تھامنے کی کو شش کی اور آپ زخموں کی تاب نہ لا کر گرنے والے ہی تھے کہ جتاب عبداللہ بن رواحہ نے آگے بڑھ کر اسلام کا علم تھام لیا۔ حضرت عبداللہ بن عرجو اس جنگ میں شریک تھے بقول ان کے جنگ کے بعد انہوں نے حضرت جعفر کے جسم پر تلواروں اور بر چھیوں کے عبداللہ بن عرجو اس جنگ میں شریک تھے بقول ان کے جنگ کے بعد انہوں نے حضرت جعفر کے جسم پر تلواروں اور بر چھیوں کے نوے زخم گئے۔ جناب عبداللہ بن رواحہ جب آگے بڑھ رہے تھے تو آج کے دن وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوئے۔

"اے نفس تو جنگ میں آگیا ہے۔اب تم چاہویانہ چاہو تم کو جنگ میں لانا ہوگا۔ اب بہشت ہے دور ہونے کا وقت نہیں ہے تم نے بڑے مزے کرلئے ہیں۔اوراہے میری جان تو کیا چیز ہے اس چڑے کی کھال میں ایک قطرہ "پر فرمایا "اے میری جان تو اگر آج نج گئی تو کل تم پریہ وقت آنے والا ہے۔یہ سب کچھ ازل سے لکھا گیا ہے۔ تہمیں وہ سب کچھ مل گیا جس کی تم کو خواہش تھی۔اب تم بھی وہی کر وجو تہمارے دو پیش روکر گئے ہیں تو تب ہی تم صراط مستقیم پر ہو گے "۔ اس کے بعد آپ کا ایک رشتہ دار آگے بڑھا اور عرض کی کہ آپ جے سے لڑائی میں مشغول تھے اور کچے نہیں کھایا۔ یہ گوشت کا ایک بھناہوا نکڑا کھا لو، تاکہ آپ کے بدن میں کچے طاقت آجائے ۔ آپ نے فرمایا کہ میں تہیں مایوس نہیں کر تا اور اس سے تھوڑا ساگوشت عکھا باقی اس کو واپس کیا اور فرمایا" مجھے اب تلوار کے دوہا تھ کرنے دو" اور اس طرح بہادری سے لڑتے ہوئے آپ بھی شہید ہوگئے ۔ آب بتناب ثابت بن اقرم نے آگے بڑھ کر اسلام کا علم اٹھا لیا اور فرمایا آؤاکی آدمی کے گرداکھے ہوجائیں ۔ پہلے لوگوں نے بچھا کہ وہ خود کہ نڈسنجمال رہے ہیں لیکن آپ نے آگے بڑھ کر اسلام کا علم حضرت خالڈ بن ولید کے ہاتھ دے دیا اور بلند آواز سے پکار اٹھے" کہ اب یہ بہارے لیڈر ہیں" ۔ فضا نحم تکہ بڑھ کر اسلام کا علم حضرت خالڈ بن ولید کے ہاتھ دے دیا اور بلند آواز سے پکار اٹھے" کہ اب یہ بہارے لیڈر ہیں " ۔ فضا نحم تکہ بڑھ کر اسلام کا علم حضرت خالڈ بن ولید کے ہاتھ دے دیا اور بلند آب کو بیات اور جو وقت ملاس سے مسلمانوں کے اس حصے کے قدم اکھڑ گئے جو مسلمانوں کے سامنے تھا۔ جناب خالڈ نے اس کو غنیت بھی مسلمانوں کی بنتے سرے صف بندی کر دی ۔ اور الین زمین پر دفائی پوزیشن احتیار کرنے کا غنیرے کہا رہ گئے جو سلمانوں کے ہاتھ دیکھے ہے ۔ مسلمانوں کے ہاتھ دیکھ ہے ۔ وسرے سے الگ ہو چکے تھے ۔ مسلمانوں کے ہاتھ دیکھ ہے ۔ گوا اور بو وقت ملا اس میں مسلمانوں کی بنتے سرے دو دون لشکر ایک دوسرے سے الگ ہو چکے تھے ۔ مسلمانوں کے ہاتھ دیکھ ہے ۔ گیا دوایات کے مطابق مسلمانوں کے ہاتھ دیکھ ہے ۔ گئی زخوں سے خالی شاید کوئی ہی ہو ۔ اس لئے تھوڑا سستانے کے بعد مسلمانوں نے بہتری اس میں تبھی کہ واپس علے جاویں ۔ کفارکا اتنا جائی نقصان ہوا ۔ کہ وہ خود تدیراتی پسیائی اختیار کر کے باحد مسلمانوں کے غائم کے دائیں اختیار کر گئے ۔ ایک ان خوائی اختیار کر گئے ۔ کیا بیا ، تو کسی بہائی ان کوئی ہی پہائی اختیار کر گئے ۔ کوئی پہائی اختیار کر گئے ہے دلین اچانک مسلمانوں کو غائب پایا، تو کسی مزید حمران کا دروائی کے ڈرے وہ بھی پہائی اختیار کر گئے ۔

روایت ہے کہ بحثگ والے روز حضور پاک مسجد نبوی میں تشریف فرماتھے اور بحثگ کا سارا حال بیان فرماتے رہے۔ چر فرما یا کہ زیڈ نے شہادت پائی اب جعفڑ نے علم کو سنبھال لیا۔ اب جعفڑ کے دونوں بازو کئے جکے ہیں۔ اب جعفڑ بھی شہید ہوئے اور ان کو دوہاتھوں کی جگہ دو بہشتی پر مل گئے ہیں (اسی وجہ سے آپ کو طیار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے) اب عبداللہ نے علم سنبھال لیا۔ پھر فرما یا اب عبداللہ نے بھی شہادت کارتبہ حاصل کرلیا "پھر حضور پاک رکے ۔ اور تھوڑی دیر کے بعد فرما یا "کہ اب اللہ کی تلوار (سیف اللہ خالد) نے مسلمانوں کے علم کو انبینے ہاتھوں میں لے لیا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اپنے وشمن پر غلبہ دیا "۔

لیعنی حضور پاک زمان و مکان پر حاوی ہونے کا مظاہرہ فرما رہے تھے ۔اور ساتھ ہی شہیدوں کے ولولہ اور قربانی سے مدینہ منورہ میں صحابہ کرامؓ کو آگاہ فرماکرموت وحیات کے فلسفۂ کے عملی پہلو کی نشاند ہی فرمارہ تھے۔

سر خاک شہیدے برگہائے لالہ می پاشم کہ خونس بانہال ملت ماسازگار آمد (اقبالؒ)
روایت ہے کہ اس دن حضرت خالاً بن ولید کے ہاتھ سے آٹھ تلواریں ٹوٹیں ۔اب ایک تلوار کے ٹوٹینے کے بعد دوسری
تلوار دینے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے اور یہ سب تلواریں کہاں سے آرہی تھیں ؟ ظاہر ہے کہ جناب خاللا کے ساتھ ایک گروہ کی
صورت میں مسلمان مجاہدین ، وشمن کی صفوں کو روندتے جاتے تھے۔اور جناب خاللا کی تلوار ٹوٹی تھی تو کوئی مجاہدا پنی تلواران
کو دے دیتا تھا اور آگے والے ، پیچھے والوں سے تلواریں لیتے جاتے تھے۔جو کچھ اس عاجز نے پڑھا ، یاان جنگوں میں عو طے لگائے تو

۔ جنگ مونۃ بھی جنگ احد کی طرح بہت بجرپور جنگ تھی۔لیکن افسوس کہ مسلمانوں کی اس اچھوتی اور نرالی طرز جنگ کو مؤرخین نے صحح بیان نہیں کیا۔اس لیے نتائج کے ساتھ کچے جائزے بھی پیش کرنے ہوں گے۔

تجزیہ ۔ نتا مج واسباق جنگ مونہ ہماری تاریخ کا ایک عظیم الشان واقعہ ہے جہاں اہل حق اپنے امتحان میں کامیاب رہے حضور پاک کا مسجد نبوی میں یہ فرمان کہ مسلمانوں نے دشمن پر غلبہ پایا ہمارے لیے اس جنگ کا ایک اہم نتیجہ ہے ۔ کہ مسلمانوں کا بلیہ بھاری رہا ہمارے مؤرخین حضرات البتہ جنگ احد کی طرح اس جنگ کو بھی مکمل طور پر نہیں سبجھ پائے اور مسلمانوں کا بلیہ بھاری رہا ہمارے مؤرخین حضرات البتہ جنگ احد کی طرح اس جنگ کو بھی مکمل طور پر نہیں سبجھ پائے اور مختلف صاحبان نے بڑے مختلف اور بجیب وغریب تبصرے کیے ہیں دشمن کی تعداد کا صحح اندازہ میدان جنگ کے بیج بھی لگانا مشکل

ا یک مثال ستمبر ۱۵ یک جنگ میں ہمارا بایاں بازوخالی تھا۔ جنگ کے آخری دن ہمارے پتھے بھی معاملہ کچھ بتلا ہو گیا اور وشمن جو سامنے سے ہمارے ساتھ کچر کچر کمکروں پر ٹکریں مار دہاتھا اس کو کچھ موقع مل گیا اور ہمارے بائیں بازو سے وہ آگے بڑھ گیا اور پھر ہمارے پتھے جا کر پوزیشن لے لی۔ میں اس حالت سے باخبر تھا۔ اور اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ کتنی تعداد میں وشمن ہمارے پتھے جا حواجہ سیاہی کا اندازہ الگ الگ تھالیکن جن لوگوں کا اندازہ کم سے کم تھا وہ بھی کہتے تھے کہ وشمن کے برگیڈوں کے برگیڈوں کے برگیڈوں کے برگیڈوں کے بین ۔ میرا اندازہ دو کمپنیاں تھا اور اصلی بات بحب پتہ چلی تو وشمن کی ایک بٹالین تھی۔

اب ہم اپنے جائزہ کی طرف واپس مڑتے ہیں۔ کہ اول تو یہ ممکن نہیں کہ تین ہزار فوج نے بتگ موج میں ایک الکھ آدمی کے سابھ ایک وقت میں مقابلہ کیا ہوگا۔ اس سارے علاقے میں وشمن کی فوج ایک الکھ ہوگی، جس میں سے وہ زیادہ سے زیادہ پندرہ بیس ہزار کو میدان بتنگ میں لایا ہوگا یا کچھ زیادہ ہو ۔ علاوہ ازیں وہ فتح کا زمانہ تھا اور سارے مسلمان اپنی متحرک کارروائیوں کیوجہ سے اس بات کے قائل ہو کچھ تھے کہ وہ جد هرجائیں گے فتح کے چریرے اڑاتے رہیں گے۔ بتنگ موج کے بارے میں یہ بات کسی نے کم سوچی، کہ شام کی سرحدت ان کا تہنے جانا بھی فتے کے چریرے ہوائاتھا۔ پھر بہلی دفعہ مسلمانوں کا مقابلہ ایک باقاعدہ فوج کے سابھ ہوا۔ اس سے پہلے مسلمان ہمینہ قبیلوں یا گروہوں کی فوج سے لڑتے رہے ۔ بتنگ موج میں مقابلہ ونیا کی ان اور میدان کا ان کا تھا بلہ دنیا کی اس وقت کی ایک عظیم سلطنت کی باقاعدہ فوج کے سابھ واسط پڑگیا۔ اس مہم کے بھیجے وقت حضور پاک جنگ سے تب ہی پرے ہی ہوگی، کہ ان کو بھی آگی ہوگی کہ کس قوم کے سابھ واسط پڑگیا۔ اس مہم کے بھیجے وقت حضور پاک کے بور سے کے دل میں جو مقاصد تھے وہ بتنگ سے تب ہی پرے ہی ہوگی، کہ ان کو بھی آگی ہوگی کہ کس قوم کے سابھ واسط پڑگیا۔ اس مہم کے بھیجے وقت حضور پاک کے بور بے کے دل میں جو مقاصد تھے وہ بتنگ کے دان کو بھی آگی ہوگی کہ کس قوم کے سابھ واسط پڑگیا۔ اس مہم کے بھیجے وقت حضور پاک کے بور بور کے دلئی ہوں کہ دیا ہوں کے دین بی سے جوڑے علاقے میں آگے بڑھیں گے تو ہر مقام پر ہلکے پھیکہ مسلمان ان کی بہی گت بنائیں گے ۔ جنانچ اس کے نتیج میں عین کا نام کی کہی گت بنائیں گے ۔ جنانچ اس کے نتیج میں عسائی عرب لوگوں پر دعب کے عین غیرت نہوئی کہ وہ عرب کی سرزمین میں واضل ہوں۔ دوسرا مقصد شرجیل اور عیمائی عرب لوگوں پر دعب کو النا تھا کہ ان لوگوں نے جو مسلمانوں کے مفیر کو شہید کیا تو اس کا بدلد ضرور لیں گے ۔ یہ وین غیرت ۔ آج ونیا میں کا بدلد ضرور لیں گے ۔ یہ وین غیرت ۔ آج ونیا میں کا النا تھا کہ ان لوگوں نے جو مسلمانوں کے مفیر کو شہید کیا تو اس کا بدلد ضرور لیں گے ۔ یہ وین غیرت ۔ آج ونیا میں کا بدلد ضرور لیں گے ۔ یہ وین غیرت ۔ آج ونیا میں کا بدلد ضرور کیں گور کے ۔ یہ وین غیرت ۔ آج ونیا میں

مسلمانوں کے ساتھ کیا ہورہا ہے اور ہم ایک ارب ہوتے ہوئے ہاتھ پرہاتھ دھرے بیٹے ہیں۔

تیخ و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں ہو بھی تو دل ہیں موت کی لذت سے بے خبر (اقبالؒ)

برتگ موقع اور محل کے لحاظ سے بڑے مناسب وقت پر ہوئی ۔ حضور پاک میہودیوں اور قریش کی طرف سے کچھ تسلی میں تھے اور اتنا بڑا لشکر باہر بھیج سکے ۔ خو دالیی حالت میں مرکز کو نہیں چھوڑ سکتے تھے ۔ اور مرکز کی ذمہ داری والے علاقوں میں پھیلاؤ ہو رہا تھا اس لئے مدینہ منورہ کے مستقر کی حفاظت اب زیادہ اہم ہو گئی تھی ۔ حضور پاک کی اس سلسلہ کی حکمت عملی واقعات کے گہرے مطالعہ کے بعد کچھ سبھے لگئی شروع ہوتی ہے اور آئندہ والے واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ ان سے جہلے کی کارروائی دراصل ان آنے والے واقعات کا پیش خیمہ تھی ۔ جتگ موج سے ایک مقصدیہ بھی حاصل کرنا تھا کہ آئندہ دو سالوں میں حضور پاک نے کہ مکر مہ، طائف اور حتین کی طرف توجہ دین تھی، بلکہ یمن اور پیامہ تک پھیلاؤ بڑھانا تھا۔ اگر شمال کی طرف سے خطرہ موجود رہا تو حضور پاک عرب کے باتی علاقوں کی طرف پیش قدمی نہ کر سکتے جس طرح بعد میں کی ۔ حضور پاک کی ہر جنگ میں ایک گہری حکمت عملی پنیاں ہوتی تھی، جس کو تجھنے کے لیے بعد کے واقعات سے مدد مل سکتی ہے ۔ لیکن افسوس کہ ہمیں نہ واقعات سے پہلے کہی ہمی میں اور کہی واشکن کی کہ الله اور رسول کے نام پر بنائے ہوئے ملک کیلئے نشان راہ کھی ہوتی کہی ہم لندن پہنچے ہیں اور کبھی واشکن

سوال سے خروں ساتی فرنگ سے میں کہ یہ طریقہ رندان پاک باز نہیں (اقبال) جنگ موید کا ایک اہم نتیجہ مسلمانوں کا لیخ نظریہ حیات میں پاس ہونا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کیلئے جنگ میں شریک ہونے والے کمانڈروں اور ان کے ساتھیوں کی زبانی تاثرات کو انہی کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے تاکہ شک کی کوئی گنجائش خرہ جائے۔ اس جنگ میں ہمارے لئے متعدواسباتی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے

متخرک طرز جنگ بڑی فائدہ مندہ اور اس کاجتنامطالعہ ہوسکے بہتر ہے۔الینی جنگ اور الیباطریقہ کاروشمن کو عجب قسم کے تذبذب میں ڈال دیتا ہے اور وہ چھونک کو قدم رکھتاہے اس میں کامیابی کی بہت امیدیں ہوتی ہیں لیکن سخت سکھلائی اور ایمان ویقین کی ضرورت ہوتی ہے۔الیبی فوج سے کنٹرول اکٹے جائے تو یہ بالکل تتر بتر بھی ہو سکتی ہے جو بڑی خطرناک صورت ہے

ب۔ نظریہ حیات کی تربیت، جنگ میں ایک اہم حیثیت رکھتی ہے اور اگر ایسی تربیت صحیح طور پرہو جائے تو فوجی تدبیرات کے بنیادی پہلوؤں میں اس خاصیت کی مدوسے مقصد حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ بنیادی پہلوؤں میں اس خاصیت کی مدوسے مقصد حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ پہلوکہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ مرنے کیلئے تیار ہو جاؤسے بہتر ہوتا ہے کہ حضور پاک کے الفاظ استعمال کئے جائیں "۔ کہ جنت کی طرف منہ کرکے کھڑے ہوجاؤوغیرہ "۔

ج ۔ ہر جنگ یا فوجی مہم کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کی ایک سعی ہو ناچا بیئے بینی جنگ برائے جنگ یا بے وقت لڑنے کی اجازت اسلام بالکل نہیں دیتا ۔ لیکن مقصد حاصل کرنے کے لیے قربانی کی جب ضرورت ہو تو ایسی قربانی کے لیے پہلے سے بڑی سیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنگ پرجانے سے پہلے سپہ سالاروں کے تاثرات خاص کر جناب عبداللہ بن رواحہ کی باتوں کو تفصیل سے لکھنے میں ایک مقصدیہ تھا کہ یہ بہلو بھے میں آجائے۔ میرے ما تحتوں کی عظیم قرابانی نے تھے کہ بیس لاہور کو سے گزر ر چکا ہے ، بیایا یا ر تو سے عاجز الیسے من مجرہ سے گزر بچکا ہے ،

و۔ جنگ مونہ کا آئیک خاص پہلویہ ہے کہ پہلی دفعہ حضور پاک نے ایک لشکر کو باہر بھیجے وقت اور کمانڈروں کو نامزد کرتے وقت فرمایا کہ پہلے زیڈ، پھر جعفر ،اور پھر عبداللہ کمانڈرہوں گے۔اس سے ظاہر ہے کہ حضور پاک کو تو نبی ہونے کی وجہ سے نظر آ رہا تھا کہ کیا ہو گا اور الیے لوگوں کو منتخب فرمایا جو ثابت قدمی ، جاں نثاری اور جذبہ وغیرہ میں بہت بلند تھے۔ پھرچو تھے کا نام ندلیا۔ کیونکہ اگر آپ نام لیسے اور ان صاحب کو شہاوت نصیب نہ ہوتی ، تو بجیب وغریب چہ مملیو ئیاں ہوتیں ۔البتہ چو تھے کے بارے میں مسجد نبوی میں فرما دیا کہ ویکھواللہ کی تلوار (سیف اللہ خاللہ) نے کمانڈ سنبھال لی ہے۔اب اللہ کی تلوار کا کون کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے اس پہلو کو سب مسلمان سی چھے ہیں ۔جو صاحب زیادہ کی تلاش میں ہوں ، وہ اس عاجز کی کتاب خلفاء راشدین حصہ دوم پڑھیں ، جہاں " اللہ کی تلوار " کے حضور پاک کے الفاظ کے اثرات ، اور حضور پاک کے تراشے ہوئے سرکے بالوں کا جناب خاللہ کی ٹوئی میں ہون ۔

ہونے کے اثرات کے عملی پہلوپر تبصرہ پیش کیا گیا ہے۔

ر اب حضور پاک تو نبی تھے اور ان کو تو ان باتوں کی ہر کی ہی گھی کہ آپ بشری لبادے بین رون مرکان کی کو کا تھے تھے اور ان کو تو ان باتوں کی ہر کی ہی گھی کہ آپ بشری لبادے بین رون گوئی وہائے تھے اور ان کو تو ان باتوں کی ہر کی ہی گھی کہ آپ بشری لبادے ہیں کہ کیا حضور پاک علم الغیب بعد کسی دفت صلاح مراب ہو سکتے تھے یا نہ ہر جب اللہ تعالی، آپ کو زمان و مکان پر حاوی کر دینا تھاتو باتی کیارہ گیا۔ بہر حال ہمارے لیے اس میں یہ اسباق ہیں ، کہ جب کوئی مشکل کام ہو تو اس کے لیے منتجب ہی السے لوگوں کو کریں جو قربانی دینے کو تیار ہوں اور در اصل پوری فوج اور قوم کی تربیت ہی اس قسم کی دینا چاہئیے کہ وہ ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ مسلمان ہر کام اللہ اور رسول کے لیے کرتا ہے اور ہر مسلمان کی تربیت ہی اس قسم کی دینا چاہئیے کہ وہ ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ مسلمان ہر کام اللہ اور رسول کے لیے کرتا ہے اور ہر مسلمان کو اللہ کی تلوار بیننے کی کو شش کرنا چاہئیے

کوہ شکاف تیری ضرب جھے کشاد شرق وغرب تینے حلال کی طرح عیش نیام سے گزر (اقبال) س ۔ زمان ومکان (Time and Space ) ہر فوجی تجویز بنانے سے پہلے، اور ہر سطح پریہ سوچاجا تا ہے کہ زمان و مکان سے کسے فائدہ اٹھا یا جا یا جائے کہ مشہور ہے کہ جنگیں زمان و مکان میں لڑی جاتی ہیں ۔ لیکن جب فاصلے تھوڑ ہے ہوں ، اور وقت کم ہو یا نفری کم ہو ، تو آدمی کچھ گزارہ کرلیتا ہے ۔ لیکن تین ہزار کے لشکر کو اتنی دور بھیج کر حضور پاک اپنے رفقا کو زمان و مکاں کو ناپنے کے پیمانوں کی تربیت و بے رہے اور اس میں ہمارے لئے بڑے اسباق ہیں ۔ افسوس کہ ہماری افواج اس مدکی عملی پہلو پر بہت کم توجہ دیتی ہیں ۔ اور بڑے رہمناؤں کو اس سلسلہ میں خاص ترتبیت وینے کی ضرورت ہے ۔

جنگ موند اور صحابہ کرام کی راویوں نے الیے ذکر کے ہیں، کہ کچ صحابہ کرام جنگ مونہ کے نتائج سے خوش نہ تھے۔ کہ ان کے لحاظ سے عملی طور پر کچ عاصل نہ ہوا تھا۔اور کل دس جوان شہید ہوئے، چھوٹی چھوٹی تبلیغی مہمات میں بھی پچاس کے لگ بھگ لوگ شہید ہوگئے تھے۔علاوہ ازیں سرداران لشکر تو بڑے بہادر نکلے لیکن عام لوگوں نے زیادہ قربانی نہ دی ۔یہ باتیں جب حضور پاک کو معلوم ہوئیں، تو آپ نے واضح الفاظ میں اعلان کیا کہ سب شہدا، جنتی ہیں۔اور کافی لوگوں نے اللہ کی راہ میں زخم کھائے ہیں ۔ یہ مہم بڑی کامیاب رہی ۔ اور اس مہم سے جو مقاصد حاصل کرنے تھے، وہ حاصل ہوگئے ۔ حضور پاک کی اس وضاحت کے بعد صحابہ کراٹ نے یہ بات مان لی، اور ہم عاجز بھلااس پر مزید کیا تبھرہ کر سکیں گے ۔ پس اتنی وضاحت ضروری ہے کہ حضور پاک اپن عکمت عملیوں یا مقاصد کو عام نہ کرتے تھے، کہ دشمنوں کو خبر نہ ہو جائے ۔ پھر کچھ حاصل کرنے والی بات ابھی ہمت دور تھی ۔ بعد میں حضور پاک ازخو داس علاقہ میں مہم لے کرگئے جس کا ذکر اکسیویں باب میں آتا ہے ۔ پھر وفات سے پہلے جناب اسامہ بن زید کی ایک مہم اس علاقے کیلئے تیاری، جو جناب صدیق کی خلافت میں ان علاقوں میں گئی ۔ اور خلفاء راشدین کے زمانے میں گئی بھرپور کارروائیاں کیں، تو کچھ حاصل ہوا۔اسلئے جنگ مونۃ ان فتوحات کی بسم اللہ تھی ۔ ابھی مسلمانوں نے صحراؤں، جنگات اور پہاڑوں اور میدانوں میں بہت کچھ کرنا تھا۔

نہیں تیرا نشین قصر سلطانی کے گنبہ پر تو شاہیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر (اقبال)

الح وات السلاسل کی مہم (جمادی آلاخر آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمارچونسٹھ ہے ۔ حضور پاک نے تین سو کے ایک دستہ کے ساتھ حضرت عمر ڈین العاص کو ذوالسلاسل کے علاقے تک بھیجا، کہ راستے میں لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دیتے جانا اور ایک حربی مظاہرہ بھی ہوگا۔ این العاص جب بودھم کے علاقے میں پہنچ تو فکر مندہ ہوگئے کہ ان کے پاس نفری کم تھی اور التے دور در از علاقہ میں وہ دشمن کے نرخے میں بھی آسکتے تھے۔ اس لیے حضور پاک سے مک کی درخواست کی حضور پاک نے جناب ابوعبید ڈین بن جراح کو بھیجا۔ ساتھ وہ سویت اکٹر اور فاروق اعظم بھی شامل تھے ۔ ساتھ ہی جناب ابوعبید ڈین ماص نے کہا کہ وہ جاکر کمانڈ سنجمال لیں گے اور حیا کے باعث حضور پاک نے فرما دیا کہ آبس میں جھگڑا نہ کر نا۔ حضرت ابوعبید ڈی ویہ خیال تھا کہ وہ جاکر کمانڈ سنجمال لیں گے اور حیا کے باعث پھلتے وقت حضور پاک نے فرما دیا کہ اور عمر ڈین عاص کے کمانڈر ہیں اور آپ لوگ کے خور پر آئے ہیں۔ حضرت ابوعبید ڈکو حضور پاک کی تصیت یادآگئ اور مسکرا دینے اور عمر ڈین عاص کو کمانڈر تسلیم کرلیا اب مسلمانوں کی شان کو سمجھیں کہ جناب صدیق ، جناب صدیق اور جناب ابوعبید ڈنے حضرت عمر ڈین عاص کے ماتحت عام سابی کی طرح کام کیا۔

اس مہم کے دوران ایک عسیائی جو انہی دنوں اسلام لا یا تھا اور نام سرجیس تھا بڑا کام آیا، اور مشکل راستوں پر اسلامی کشکر کے گائیڈ بعنی رہمنا کا کام کیا۔ اسلام سے پہلے یہ آدمی ریگستان کے علاقہ میں رہتا تھا اورا کا دکا یا کمزور لوگوں پر ڈاکے ڈالٹا تھا ہجتا نچہ اسی پر اس کا گزارہ تھا۔ وہاں پانی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی آبادی نہ تھی۔ یہ آدمی شتر مرغ کے انڈوں کے خول اکٹھے کر کے ان میں پانی بحر کر ان کو رہت میں دبا دیتا تھا اور نشانیاں لگا چھوڑتا تھا۔ یہ پانی دور دور نخلستانوں وغیرہ سے لے آتا تھا، یا بارش کبھی ہوئی تو اکٹھا کر لیتا تھا اور اس طرح ریگستان میں گزارہ کر لیتا تھا۔ یہ آدمی اس مہم کے دوران جناب صدیق اکٹر اور فاروق اعظم سے بڑا میا تھا۔ اس نے ان دونوں عظیم صحابۂ سے بہت کچھ سیکھا اور اس

سلسلہ میں اس نے مفصل باتیں کی ہیں ۔وہ ازخو دبڑے مضمون ہیں ۔جند باتیں یہ تھیں ۔ حکومت اور امارت نہ طلب کرو، نہ بڑا بننے کی کوشش کرو۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آدمی اللہ کی بھیر بکری بن جاتا ہے اور وہی اس کار کھوالا ہے ۔ ہاں یا در کھو کہ کوئی غیر فطری کام مت کرو۔ اللہ تعالی اپنوں کو اس کی زیادہ سزا دیتا ہے کہ میرے ہو کر الیساکام کرتے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کی فطری کام مت کروں اٹھالیا "۔ جناب صدیق اکبر نے خلافت کے وہ مسلم مدینے منورہ میں حاضر ہوا اور عرض کی "کہ آپ نے بار خلافت کیوں اٹھالیا "۔ جناب صدیق اکبر نے فرمایا" اس کے بخیرچارہ نہ تھا ڈرلگ رہا تھا کہ امت تفرقہ کاشکار نہ ہوجائے "

حضرت عمر "بن عاص کی مہم کافی کامیاب رہی اورالیبی مہمات کی وجہ سے قبائل ہوق درجوق اسلام میں واض ہوتے جلے کے ۔ اور تبوک کی مہم میں حضور پاک اتنا بڑا لشکر تیار کرسکے ۔ عظیم صحابہ کو الیبی مہموں پر بھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ ان کے کر دار سے متاثر ہوں ۔ لیبنی امیر لشکر سے اس کے لشکر کے کئی لوگ ہر لحاظ سے بہتر اور اولین مسلمان تھے اور لوگ یہ دیکھ کر حران ہوگئے ہوں گے ۔ روایت ہے کہ اس مہم کے دوران جتاب عمر "بن عاص رات کو آگ نہ جلانے دیتے تھے ، کہ وشمن کو مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ نہ ہو جائے ۔ الیبا بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن اس طرح لشکر کے پوزیش کو معلوم کر کے کوئی چھاپہ یا شبخون بھی مار سکتا تھا ۔ جسیبا کہ جمر الاسد کی مہم کے تحت آگ جلانے کا ذکر ہے اور آگے فتح کہ مگر مہ کے وقت بھی الیبا ذکر ہے دیم الی جلا کر ہے ۔ سبماں نہ جلانے کا ذکر ہے کہ مسلمان فوجی اصولوں کے بڑے ماہر تھے اور موقع و محل کا بڑا خیال رکھتے تھے ۔ کہمی آگ جلاکر ۔

۳ - خبط کی مہم (رجب آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار پینٹھ ہے ۔ حضور پاک نے سید ابوعبید ہیں جراح کو شین سو کے ایک دستہ کے ساتھ سیف البحر اور بحیرہ قلزم کے ساحلی علاقوں کے نزدیک قبیلہ جہنیہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا ۔ حضرت عمرٌ فاروق بھی لشکر میں شامل تھے ۔ علاقہ غیرآ بادتھااور کھانے کے لیے گھجوروں پر گزارہ تھا، جواو نٹوں پر اٹھائی ہوتی تھیں اور روزانہ گن کن کرچند کھجوریں کھاتے تھے۔ بلکہ آخریہ گھجوریں بھی ختم ہو گئیں تو ان او نٹوں کو ذریح کر دیا جن پریہ گھجوریں لادی ہوئی تھیں اور لشکر والے بدنی طور پر بھی کھے کمزور ہوگئے ۔ اللہ تعالی کی قدرت سے انہی دنوں سمندر نے ایک بہت بڑی چھلی کو کنارے پر پھینک دیا ۔ یہ چھلی اتنی بڑی تھی کہ تمام لشکر نے کافی دن اس پر گزارہ کیا۔ بعض صاحبان کے مطابق تین سو کے لشکر کے لیے اٹھارہ دن کافی رہی ۔ بہرحال اہل لشکر اپنا مشن کامیا بی سے پورا کر کے صحے سلامت مد سنیہ منورہ والی آگئے ۔ روایت ہے کہ حضور پاک کو جب چھلی کے بارے میں اطلاع دی تو آپ نے فرمایا" یہ اللہ تعالی کی نعمت اور رزق حلال تھا" ۔ کہ کچ بھونی ہوئی گھلی اہل لشکر مد سنیہ منورہ لے آئے اور حضوریاک کو پیش کی۔

۴- بنو مخمیم پر حملہ (آٹے بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار چھیاسٹھ ہے۔ جس ترتیب سے ابن اسحق نے لکھا ہے یہ واقعہ فتح کمہ سے پہلے آٹھویں بجری کا ہے ۔ البتہ ابن سعد کے مطابق یہ واقعہ فتح کمہ کے بعد نویں بجری کے شروع کا ہے ۔ عینیہ بن حصن ، جس کا تعلق بنو فزارہ سے تھا پہلے خود مسلمانوں کے ساتھ کئ بتلگیں لڑااور بعد میں مسلمان ہو گیا۔اس کا ذکر پچھلے

کئی ابواب میں ہو چکا ہے اور تعارف بھی لکھا جا جکا ہے سرجنانچہ اس کو حضور پاک نے بنو تمیم کی ایک شاخ بنوالا نبار کی سر کو بی کے لیے روانہ کیا ۔عینیہ کے حملہ سے متعد دلوگ ہلاک ہو گئے اور کچھ قبیہ ہوئے ۔ بعد میں اس قبیلہ کے آٹھ آدمیوں کا ایک وفد حضوریاک کی خدمت میں حاضر ہوااور آئندہ امن کے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا۔حضور پاک نے ان کے قبیدی چھوڑ دیتے ۔عینیہ چونکہ بعد میں مرتد ہو گیا تھااس لیے مورخین نے اس کی مہم کو نظرانداز کر دیا۔ یہ عاجزاول تو کسی فوجی مہم کو نظرانداز یہ کرے گا۔ پھر واقعات کے تانے بانے ملانے کیلئے جب خلفاء راشدین کے زمانے میں بنو تمیم اور مالک بن نویرہ اور جھوٹی نبوت والی عورت حجاح کا ذکر آئیگا، تو قارئین کو معلوم ہو گا کہ بنو تمیم کون تھے اور ان کے ساتھ کب رابطہ شروع ہوا ۔اور یہاں پیہ وضاحت بھی ہوتی جائے کہ "اللہ کی تلوار" کے مصنف جنرل اکرم نے مالک کی بیوی لیلیٰ کے گر دا کیا اصفہانی کے ذریعہ سے جو رومانی افسانے کھوے ہیں کہ اس کی ٹانگیں بہت خوبصورت تھیں ، اور جناب خالا نے لیلیٰ کی اسی خوبصورتی کی وجہ سے مالک کو قتل کروا دیا ۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ راقم نے اپنی کتابوں خلفاء راشدین میں جائزوں اور واقعات سے ثابت کیا ہے کہ یورپ میں سکرٹ پہننے والی عور توں کی ٹانگوں کے ذکر سے متاثر ہو کر جنرل اکرم پرعورت سوار ہو گئی ۔ورینہ مشرق میں ٹانگوں کے ڈھانینے کی وجہ سے الیسا کوئی تصور نہیں کہ فلاں عورت کی ٹانگیں بڑی خوبصورت ہیں ۔ یا پنڈلیاں خوبصورت ہیں کہ ہمارے انگریز ساتھی عورت کو کہتے ی Legs ( ٹانگیں) - تھے مسلمان کیلئے عورت کا حس حیااور نسوانیت میں ہے - جب اس کا ننگا کر دیا تو پھر بے حیائی باتی رہ جاتی ہے۔" بے چاروں کے اعصاب پر عورت ہے سوار " دوسری بات یہ ہے کہ بنو تمیم کا ذکر اس لئے بھی ضروری ہے کہ دو بھائی جناب قعقاع اور جناب عاصم پران عمرو کا تعلق بھی اس قبیلہ سے ہے ۔جو انہی دنوں مسلمان ہوئے ۔ صحابی ہیں اور خلفاء راشدین کی فتوحات کے زمانے میں دونوں بھائیوں کا نام سنہری لفظوں میں لکھاہوا ہے۔اور دونوں کے کارہائے نمایاں کئی کتابوں کے مضامین ہیں

۵ - واوی عدم کی مہم (آٹے بحری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار ستاسٹھ ہے ۔ یہ فتح کمہ سے پہلے کا واقعہ ہے - مہنینہ معلوم نہیں ہو سکا ۔ وادی عدم کے کانی لوگ مسلمان ہوگئے تھے، لین مدینہ منورہ سے دوری کی وجہ سے ہر وقت ان کو اپنے اوپر غیر مسلم قبائل کے حملہ کا ڈر رہتا تھا۔ حضور پاک نے حضرت ابن ابی عدرڈ کو متعدد صحابہ کے ساتھ وہاں بھیجا، کہ مسلمانوں کو دُھارس بندھائیں اور ان کے مخالف قبائل پر حملہ کریں ۔ یہ مہم بڑی کا میاب رہی لیکن مہلم بن جثامہ نے عمرو بن عدبط کو قتل کر دیا۔ گو بعض لشکر والوں کا خیال تھا کہ عمرولین اسلام کا اظہار کر چکا تھا اور مہلم نے یہ سب کچھ ذاتی دشمیٰ کی وجہ سے کیا۔ بہر حال جب یہ علاقے مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضہ میں آئے تو حضور پاک نے عمرو کے وارثوں کو خون بہا اواکرنے کا حکم دے دیا۔ بس و اوی العاب کی مہم (آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار اٹھاسٹھ ہے ۔ مہم کا مہدینہ معلوم نہیں ہو سکا حضور پاک کو خبر ملی کہ رفا بن قدیں الجثامی وادی الغاب میں لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے کہ مسلمانوں پر کسی جگہ حملہ کیا جائے ۔ انہوں نے یہ کام نہایت حضور پاک نے ایک دستہ کے ساتھ حصرت ابن ابی حدرڈ کو بھیجا کہ اس قتنہ کا تدارک کیا جائے ۔ انہوں نے یہ کام نہایت

ہوشیاری سے کیا۔سارادن چھپ کراس قبیلہ کی حرکت دیکھتے رہے اور باتیں سنتے رہے شام کو قبیلہ کا ایک چرواہا واپس نہ پہنچا، تو رفا ازخوداس کی تلاش میں نکلا۔مسلمانوں نے جو باہر چھپے ہوئے تھے نے، رفا کو ہلاک کر دیا اور قبیلہ پرہلہ بول دیا۔ نتام قبیلہ تتر بتر ہو گیا اور حضرت ابن ابی حدر ڈان کے مال ومولیٹیوں کو ہانک کر مدسنہ منورہ لے آئے۔

ذو قرہ کی مہم (آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار انہتر ہے۔ مہم کا مہدینہ معلوم نہیں ہو سکا۔ حضور پاک نے القمیہ بن محیصر کو ایک دستہ کے ساتھ بھیجا کہ ذوقرہ کے مقام پر حضرت وقاص کو جن لوگوں نے شہید کیا تھا اس کا بدلہ لیا جائے۔ جناب القمیہ ایک دستہ کے ساتھ وہاں گئے لیکن قاتل قبیلہ کو بروقت خبر مل گئ اور وہ تتر بتر ہو گئے اور مسلمان بغیر کسی لڑائی کے واپس آگئے۔

۸۔ قبسلیہ حضرہ کی سمر کو بی (شعبان آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار سرّے۔ قبیلہ حضرہ نجدے علاقہ کے قریب
رہتا تھا۔ یہ لوگ مسلمان شہدا، کے سلسلہ میں کفار کاساتھ دے جکے تھے۔ چنانچہ حضور پاک نے بتناب ابوقتادہ انصاری کو ان
لوگوں کے مزاج درست کرنے کے لئے بھیجا۔ ان کے ساتھ پندرہ سوار تھے ۔ لشکر والے دن کو چھپ جاتے تھے اور رات کو چلتے
تھے ۔ آخر ایک رات ان مجاہدین نے اس قبیلہ پر شبخون مار کر ان کو تتر بتر کر دیا اور ان کے دوسو او نب اور تقریباً دو ہزار بکریاں
ہانک کر مدینیہ منورہ لے آئے ۔ بلکہ اس مہم کے دوران ایک خوبصورت لڑی بھی ہاتھ لگ گئ ۔ جس کو حضور پاک نے
ہانگ کر مدینیہ منورہ لے آئے ۔ بلکہ اس قبیلہ نے سرنہ اٹھایا۔

9-ابع قتاد الماري كى دوسرى مهم (رمضان آخ بجرى) يه اسلام كى فوجى كاردائى شمارا كهتر به مهم دراصل الك انحرانى اور حيران كن كارردائى تقى الحق باب مين جو مكه مكر مه كو باطل سے پاک كرنے كا ذكر آرہا به ، تو مكه مكر مه كى طرف كوچ كرنے سے پہلے ، حضور پاک نے بعناب ابو قتادة انصارى كو آخ صحابہ كرام كے سابقہ بطن رضم كى طرف روانه كيا، جو جگه ذى خشب اور ذى المروہ كے در ميان به مقصدية تھا كه كفار مكه كى توجه اس طرف ہوجائے كه ان علاقوں ميں مسلمان كوئى كارروائى كرنے والے ہيں بہرحال يہ مهم وہاں كى خرور، ليكن جناب ابوقتادة كو معلوم ہو گيا كه كفار مكه ميں مسلمانوں كى مخالفت كى بهت نہيں اور آپ ليخ وستہ سميت بطن رضم سے ہوتے ہوئے مكه مكر مہ پہنے گئے۔

خلاصہ و اسباقی جنگ مونہ کے بارے میں سب کچے بیان کر دیا گیا ہے۔اور ان تین یا چار ماہ کی آٹے مہمات کا ذکر بھی ہو گیا۔ کہ حربی کارروائیاں کس طرح جاری رکھی گئیں ۔اسباق بڑے بے شمار ہیں ۔جناب صدیق نے جو کچے سرجیس کو عملی اسلام کے بارے بنا یا۔ایسی باتیں ہماری نظرہ او جھل ہیں۔ کہ بے شک ہم شد الکفار ضرور ہیں اور اسلام دین غیرت ہے۔لین اللہ تعالی کا ریوڑ یا بھی باتیں ہماری نقرے او جھل ہیں ۔ کہ بے شک ہم شد الکفار ضرور ہیں اور اسلام دین غیرت ہے۔لین اللہ تعالی کا ریوڑ یا بھی باتیں ہیں ۔آج ہماری قوم میں جو نوجوان نسل بغاوت پر تلی ہوئی ہے اور اپنی بسوں اور عمارتوں کو آگ لگائی جا رہی ہے اس کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ۔مسلمان کو حکومت کی بھی کوئی چاہت نہیں ہوتی ۔اور جناب صدیق نے قوم کو تفرقہ سے بچانے کیلئے امارت سنجمالی ۔اس طرح " فلاحی مملکت " کے فلسفہ نے ہمیں دولت کے حصول کے حکومیں ڈال دیا ہے۔

افسوس کہ ہم دن بدن باطل فلسفوں سے مباثرہ کو خمیروں سے جال میں پھنستے جاتے ہیں ۔ اور حضور پاک کی غلامی ، اور ان کے رفتا ہے علی میں نونوں کو بھولتے جاتے ہیں ۔ یہ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے اور علامہ اقبال اس سلسلہ میں پکار اٹھے۔

وہ فاقد کش کہ موت ہے ڈر تا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو کمر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو جانز و یمن سے نکال دو پیرہ ہوہ کی عرب افرائی اس باب کو ختم کرنے ہے پہلے جتاب جعفر طبیاڑ کی ہوہ بحتاب اس بی عمیس کا ذکر ضروری ہے ۔ جن کم تعدیر اور بلند اضلاقی پر کئی مضامین لکھے جاسکتے ہیں اور پھیلے باب میں حضور پاک نے جو حضرت حزق کی چوٹی پئی امام ٹاکو آپ کے تعدیر کیا ۔ اس کا ذکر ہو چکا ہے ۔ آپ کے بطن سے بحاب بحصر کیا ۔ اس کا ذکر ہو چکا ہے ۔ آپ کے بطن سے بحاب بحصر کیا ۔ اس کا ذکر ہو چکا ہے ۔ آپ کے بطن سے بحاب بحصر کیا ۔ اس کا ذکر ہو چکا ہے ۔ آپ کے بطن سے بحاب بحصر کیا ۔ اس کا ذکر ہو چکا ہے ۔ آپ کے بطن می جو جودگی اور نبی کی سابھ برابری ناممکن ہونے کیوجہ سے ، حضور پاک نے آپ کا نکاح یارغار بحاب صدیق اگر ہے کرا دیا ۔ اور بحناب بیٹی کے سابھ برابری ناممکن ہونے کیوجہ سے ، حضور پاک نے آپ کا نکاح یارغار بحاب صدیق اگر ہے کرا دیا ۔ اور بحناب بیٹی کے سابھ برابری ناممکن ہونے کے کوجہ سے ، حضور پاک نے آپ کا نکاح یارغار بحاب صدیق اگر ہے کرا دیا ۔ اور بحناب میں اور وہ بحناب محمد بن اور بحناب محمد بن اور جود تھیں اور وہ بحناب محمد بن اور جناب محمد بن والدہ تھیں جن بیٹی میں دوسری عین التر کے علاقے ازواج موجود تھیں اور وہ بحناب علی کے بیٹے عمر قری والدہ تھیں ، اور تعیری جناب البنین یعنی بہت بیٹوں کی والدہ تھیں جن بیٹوں میں بحناب عباس علم محمد راز ور بحناب عملی کے والدہ تھیں ، اور تعیری جناب البنین یعنی بہت بیٹوں کی والدہ تھیں جن بر بیٹوں میں بحناب عباس علی محمد بیات اور بحناب علی کے اس بیٹوں کے نام بھی تیجرہ فرس سے بہت عمر قری والدہ تھیں ، اور تعیری جناب البنین یعنی بہت بیٹوں کی والدہ تھیں جناب وغیری کے نام بھی تیجرہ فرس اس بیٹوں کی والدہ تھیں ، اور تعیری جناب البنین کی بیٹوں کی والدہ تھیں ہو تو تھیر بیات بیات کی کام بھی تیجرہ وہ نسب ہے تیر برہیں بیٹوں میں جناب البنین کی کام بھی تیجرہ نے اس بھی تیجرہ بیاب

وہ مسلمان ہماری طرح نہ تھے کہ وہاں بیوہ عور تیں تہنائی میں گزارہ کرتی رہیں ۔اور ہم مردوں کو ایک عورت ہے جب تسلی نہیں ہوتی تو ہم گناہ کی طرف مائل رہتے ہیں ۔اسلام میں نگاح کئ مرضوں کاعلاج ہے اور بیوہ کی عرت کا خاص حکم ہے ۔ اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت مثنیؓ نے اپنے زنموں کی وجہ سے شہادت سے چند کھے پہلے اپن بھائی جناب معنیؓ کو وصیت کی "کہ ان کی وفات کے بعد ان کی نوجو ان بیوہ سلمیٰ کیلئے میرے جانشین جناب سعدؓ بن ابی وقاص کو گزارش کرنا کہ وہ ان کو نگاح میں لے کر ان کی عرت افزائی کریں اور اگر وہ الیسانہ کریں تو تم اپن بھاوج کو نگاح میں لے لینا " جناب سعدؓ نے نہ صرف اس پیغام کو بسرو چشم قبول کیا بلکہ ان کی آنکھوں میں آنسوآ گئے ۔ تفصیل کیلئے اس عاج کی کتاب خلفاء راشدین حصہ اول سے استفادہ کریں ۔ کتنے عظیم تھے وہ مسلمان ۔اور زندگی کے معاملات کو کس طرح عملی طور پر سلجھاتے تھے ۔

جرات ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا ہیں بحر خودی میں ابھی پوشیرہ جزیرے (اقبالؒ)

というというというとは、大きのないというというというというというないというと

### انتیواں باب حق کی فتح فضی مکمہ مکر مہ

وین قطرت کا بیپان (رمضان آمی بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار بہتر ہے۔ جبک مونہ ہو والہی کے بعد مسلمان الشاریوں نے جو مونہ کی بیٹی ہیں شریک ہوئے تھے ، مشکل سے تقریباً دو ماہ مدنیہ منورہ میں قیام کیا ہوگیا۔ کہ وہ جمادی الاول میں اس بحثگ کیلئے گئے۔ سفر لمباتھا۔ مشکل سے جمادی الافرک آخری بہت یارجب میں مدینہ منورہ بہنچ ہوں گے۔ اس دوران جو باقی سات حربی کارروائیاں ہوئیں ، ان کا ذکر بچھلے باب میں ہو چکا ہے۔ اب ماہ رمضان میں حضور پاک نے ایک آٹھویں مہم بھی انحرانی کارروائی کے طور پر بھیج دی ، کہ اب بتام مسلمانوں کو حضور پاک کی کمانڈ میں حق کی فتح کی شرکت میں شامل ہونے کی سات حربی کارروائی کے طور پر بھیج دی ، کہ اب بتام مسلمانوں کو حضور پاک کی کمانڈ میں حق کی فتح کی شرکت میں شامل ہونے کی سعادت حاصل ہونے والی تھی۔ یہ فتح کہ کہ کر مہ ہے جو ماہ رمضان آھے بجری میں حق وباطل کے پہلے محر کہ بدر کے چھے سال بعد واقع ہوئی ۔ دین فطرت کی ہر بات نرائی ہے اور فتح کہ کہ کر مہ کہ وجرا کے داخل ہو نا تھا۔ کیونکہ حق کی نگر حق کے ساچھ نہیں ہوتی ۔ لیکن خون کی خانہ کعبہ میں اہل حق نے بخر جنگ وجدل کے داخل ہو نا تھا۔ کیونکہ حق کی نگر حق کے ساچھ نہیں ہوتی ۔ لیکن خوس رب کہ بی معلوم تھا کہ حق والوں نے باطل کے ساچھ بتہ نہیں بروائی حق پیدا ہوئے ان کو پہلے دن ہی سے مل جاتا۔ کیونکہ میں مرورت تھی اور بجرت میں بہی راز بہناں تھا اور یہی جہاں پر وائی حق پیدا ہوئے ان کو پہلے دن ہی ساسے ان کو تیا میں مرورت تھی اور بجرت میں بہی راز بہناں تھا اور یہی بہلواں کتاب کے آٹھویں باب میں وضاحت کے ساچھ بیان کیا گیا ہے۔

مسلری قوت مانا کہ دین اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے۔ لیکن امن و سلامتی کو قائم و وائم رکھنے کے لیے کسی مسکری قوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ہماری قوم کو یہ بات اچی طرح سے جھے لینی چاہئے کہ جنگ یا جنگ کی عیاری کے بغیر حق کو یہ لایا جا سکتا ہے اور نہ قائم و دائم رکھا جا سکتا ہے ۔ اللہ تعالی نے یہ بہلو سنت نبوی کے ذریعے ہمارے اوپر وار واور عیاں کیا ہے ۔ وہ خو و مسبب الاسباب ضرور ہے۔ سبب اور وجو ہات بھی خو و بنا تا ہے لیکن اس سب کے پیچ ہمارے لیے نشان راہ ہے اور صراط مستقیم ہے بشرطیکہ ہم اس کو سیجھنے کی کو شش کریں۔

حتی و باطل کے طور طریقیوں کا موازیہ افسوسناک پہلویہ ہے کہ ہم نے یہ نشان راہ غیروں کے فلسفوں میں ملاش کرنا شروع کر دیا ہے ۔ ذرا مزید عوط لگائیں کہ اب لطف کی بات یہ ہے کہ باطل والوں نے بھی حق پر بیعنی مدینیہ منورہ یا مسلمانوں پر تین بڑے جملے کئیے اور حق والوں نے بھی اہل کفری بیج کئی کے لیے تین وفعہ مکہ مکرمہ کارخ کیا۔ تینوں واقعات کا اب

درامواز شکریں ۔ کفار کی زیادہ تعداد کے باوجودان کو بدر میں بری طرح شکست ہوئی ۔ پھر زیادہ تعداد کے ساتھ برھے ، تو احد کے میدان سے بے مقصد والی آئے اور آخری بار پورے عرب کے باطل کی متحدہ کمان کو لے کر جنگ احراب میں بھی گئے ، تو بے نیل و مرام والی آئے ۔ اب حق والے پہلی دفعہ آئے تو کہ مکر مہ کے دروازہ کو کھنگھٹکا کر بغیر کسی خون خرابہ کے صلح حدیبیہ کے ذریعے والی حلے گئے ، آج تعیری بار کہ مکر مہ میں کے ذریعے والی حلے گئے ، آج تعیری بار کہ مکر مہ میں فئے یاب ہو کر وائی حلے گئے ، آج تعیری بار کہ مکر مہ میں فئے یاب ہو کر وائی ہو رہے ہیں لیکن فئے کفار پر ہوئی ۔ باطل کو مٹانے اور بتوں کو توڑنے کے لیے ہوئی ۔ لیکن اللہ کا گھر تھا۔ تیر برساتے ہوئے اور تلواریں ہراتے ہوئے کسے داخل ہوتے ۔ تو اللہ تعالی نے دین فطرت کے لیے سبب ضرور بنا دیا کہ عسکری شان و شوکت سے داخل ضرور ہوں لیکن ساتھ ہی عاجری کا مقام بھی ہے کیونکہ اوب کی جگہ ہے اور حضور پاک نے خود مکہ مکر مہ ساتھ ہو گئے اور تو گئے ۔ اور حضور پاک نے خود مکہ مکر مہ ساتھ ہو گئے ۔ اور علی اللہ علیہ وسلم کی بر کتوں کے نظارے ہیں :۔

قوت عشق سے ہر بہت کو بالا کردے دہر میں اسم محمد سے اور اس کے عسکری پہلو کو سیخس کہ طاہری اسباب جو کچھ اوپر بیان کیا ہے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم دین فطرت اور اس کے عسکری پہلو کو سیخس کہ این گھر میں بھی اللہ تعالی یہ مظاہرہ دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ اہل حق، حق کے ہی مہمان ہو کر حق کے گھر میں داخل ہو رہے تھے ۔ اور حق کو یہ نظارہ بہت بیند تھا کہ اس کے بور مسلمان چند سال میں ساری دنیا پر چھاجا ئیں گے ۔ البتہ اس داخلے کا ظاہری سبب پر بھی صلح عدیدیہ کو بنا دیا کہ اس کی ایک شرط یہ تھی کہ بنو بکر اہل قریش کے حلیف مانے گئے اور بنو خزاعہ مسلمانوں کے ۔ ان دونوں قبائل میں پرانی دشمیٰ تھی اور بنو بکر جب قریش کے حلیف بن گئے تو دہ اپنے آپ سے باہر ہوگئے اور کسی کو خاطر میں نہیں دونوں قبائل میں پرانی دشمیٰ تھی اور بنو بکر جب قریش کے حلیف بن گئے تو دہ اپنے آپ سے باہر ہوگئے اور اتناخون لاتے تھے ۔ پتانچہ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان فو جیں شام کے علاقے میں گئی ہوئی ہیں تو وہ بنو خزاعہ پر پل پڑے اور اتناخون خزابہ کیا کہ بنو خزاعہ کو حرم شریف میں بناہ لینا پڑی ۔ پہلے تو بنو خزاعہ کاخون بہایا گیا ۔ یہ سب کچھ انہوں نے نہ صرف قریش کی شہد پر کیا بلکہ عکر مہ ، صفوان اور سہیل وغیرہ بنو بکر کے ساتھ اس خون خزاعہ کاخون بہایا گیا ۔ یہ سب کچھ انہوں نے نہ صرف قریش کی شہد پر کیا بلکہ عکر مہ ، صفوان اور سہیل وغیرہ بنو بکر کے ساتھ اس خون خزاعہ کاخون بہایا گیا ۔ یہ سب کچھ انہوں نے در صفوریاک معبد بنوی میں تشریف فرا تھے کہ مسلمان وغیرہ بنو بکر ساتھ اس خون خزاعہ کاخون بہایا گیا ۔ یہ سب کچھ انہوں نے جند دن بعد کی شہد پر کیا بلکہ عکر مہ ، صفوان اور سہیل وغیرہ بنو بکر کے ساتھ اس خون خزاعہ کاخون بہایا گیا ۔ یہ سب کچھ انہوں نے در صفوان اور سہیل وغیرہ بنو بکر کے ساتھ اس خون خزاعہ کی میں تشریف فرا تھے کہ مسلمان کے باہر سے یہ آواز بلند ہوئی ۔

" اے رب میں محمد کو وہ معاہدہ یاد دلانے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو ہمارے اور ان کے مابین ہو حکا ہے ۔اے اللہ کے نبی ہماری اعانت کرو..... "

پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ بی خراعہ کا ایک رئیں عمرو بن سالم سواروں کے ایک دستہ کی ہمراہی میں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ انہوں نے حضور پاک کو ظلم کی پوری داستان سنائی تو حضور پاک کو بہت رہنج ہوا۔آپ نے اسی دن ایک قاصد کو مکہ مگر مہ روانہ کیا اور قریش کو تبین شرطیں پیش کیں: ۔

بنو خزاعہ کے مقتولوں کاخون بہاادا کیاجائے یا قریش بنو بکر کی حمایت سے الگ ہوجائیں یااعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔

تینوں شرطیں بڑی معقول تھیں ۔ حضور پاک کی فوجی قوت اتنی بڑھ جگی تھی کہ آپ ظلم کی داستان سن کر مکہ مکر مہ کی طرف کوچ کر کے بنو بکر یاقریش دونوں کو سزا دے سکتے تھے اور اس میں آپ حق بجانب تھے۔ لیکن اسلام بے مقصد خون خرابہ کی بھی اجازت نہیں کہ یہ فوجی شتر بے مہار کی طرح سب کچھ اجازت نہیں کہ یہ فوجی شتر بے مہار کی طرح سب کچھ ایٹ یاؤں تلے روند ڈالیں گے ۔ اسلام میں کسی ایسی عسکریت کا تصور خارج از بیان ہے ۔ اسلام ایک ربط و ضبط کی پابند اور بڑے کے حکموں کی اطاعت بردار عسکریت کا دعو بدار ہے اور فتح مکہ مکر مہ کے حالات اس سلسلہ میں ہمارے لیے چند رہمنا اصول وضع کرتے ہیں۔

مکہ مکر مُہ کی طرف روانگی کہ مکر مہ کی طرف حضور پاک اور اسلامی لشکر کی روانگی اور وہاں کی کارروائی میں فوجی ربطو ضبط کے علاوہ باتی فوجی معاملات کو مورضین گول کر گئے اور روحانی طور پر اس سارے منظر کا بیان گو پر لطف ہے ، لیکن افسوس کہ یہ پہلو بھی نظر انداز کیا گیا۔اب یہ عاجزا پنی طرف یہاں پر کوئی مفروضہ بھی لکھنے کی ہمت نہیں کر تا۔اس لئے اختصار بہتر رہے گا۔البتہ ایک اہم بات یہ ہے کہ مکہ مکر مہ کی فتح یا مکہ مکر مہ کی طرف یہ کوچ دراصل اس فوجی حکمت عملی اور ان جسکی

نقشه بإنزدهم

فتح کم مکرمه ایک نظار

مسلانون کا براک حضرراً پاک حفرت الرمبیده بن جراح دره

شمال رفع که مرد از رمضان درمیجری اسلای کشکرون کا داخله

> معزت خالده معرت خالده دره

والمحارث المراب

در: محضرت نبرخ م

دره حفرت عليان

مكيل أن ابن ابن المان ا

408 La de la companya de and the state of t

تد بیرات کا ماحصل ہے ۔جو حضور پاک نے مدینے منورہ آکر اپنائیں۔ ہر گشتی کارروائی ، ہر جنگ اور ہر جنگی مہم جو پچھلے چند سالوں میں واقع ہوئی ۔ دراصل وہ اس مقصد کے لیے تھی جو آج حاصل ہو رہا تھااور شاید اصلی مقصد کا بھی یہ ایک مرحلہ تھا۔ کیونکہ اس کے بعد حق نے پھیلاؤاختیار کرنا تھا۔اس لیے فتح کے لیے اہل حق آج تیار کھڑے تھے۔

اس سیل و سبک سیر و زمین گیر کے آگے عقل و نظر علم و ہمز ہیں خس و خاشاک (اقبالؒ) حضور پاک عام طور پرسب مہموں کو راز میں رکھتے تھے ۔آپ نے تیاری کاحکم دے دیا۔ لیکن یہ نہ بتایا کہ کہاں کا ارادہ ہے ۔ لیکن آخر اللہ کے گھر حاضری دین تھی ۔ کچھ عور تیں بھی تیار ہور ہی تھیں ۔اس لیے آپ نے کو چ سے ایک آدھ دن جہلے خبر دے دی ، کہ مکہ مکر مہ کی تیاری ہے ۔ پہنانچ ایک صحابی جن کو بعد میں معاف کر دیا گیا۔ بھر بھی غلطی کا ارتکاب کر پیٹھ کہ ایک عورت کے ذریعہ اہل مکہ کو خبردار کر ناچاہا۔ حضور پاک کو جب وی کے ذریعے ،اس کی آگا ہی ہوئی تو وہ عورت پکری گئی جس نے عورت کے ذریعہ اہل مکہ کو خبردار کر ناچاہا۔ حضور پاک کو جب وی کے ذریعے ،اس کی آگا ہی ہوئی تو وہ عورت پکری گئی جس نے اہل مکہ کی طرف خط لینے بالوں میں چھپا یا ہوا تھا۔ بخاری شریف میں کئی راویوں سے یہ ذکر تفصیل کے ساتھ ہے کہ حضور پاک نے جتاب علی اور جتاب زیٹر کو بھیج کر اس عورت کو پکڑا وغیرہ ۔ بہر حال رحمۃ للعلمین نے حضرت حاطبؓ کو بچو صاحب بدر تھے اور یہ خطا کر بھیے تھے معاف کر دیا۔ بہر حال اس میں سبق ضرور ہے کہ حضور پاک کو تو دی کے ذریعے خیالات کا پتہ چل گیا۔ ہمیں ہر بھی معاملہ کو راز سجھناچا بیئیے اور رازداری جنگ کا ایک اہم اصول ہے۔

چتا نچہ ۱۰ رمضان ۸ بجری کو حضور پاک تقریباً ای یادی ہزار سرفروشان اسلام کے ساتھ مکہ مرمہ کی طرف پیش قدمی فرما رہے تھے اور راستہ میں کئی قبائل جو مسلمان ہو بچے تھے وہ لشکر اسلام میں آگر شامل ہو رہے تھے اور آخر میں مکہ مکر مہ سے تقریباً ایک منزل یا اس سے کچے کم فاصلہ پر ایک مقام مرا النظہ ان پر پڑاؤ کیا ۔ اب راز داری والا محاملہ ختم تھا ۔ کیونکہ حضور پاک مکہ مکر مہ میں بحثگ وجدل کے بغیر ہی داخل ہون پا چاہتے تھے اس لیے آپ نے حکم دیا کہ خمے دور دور رنگائیں اور ہر خیمہ کے آگے آگ روشن رکھیں ۔ اہل مکہ کو جب اس روشنی کی اطلاع ملی تو انہوں نے چھان مین کرنا چاہی جس کے لیے ابوسفیان خود دو اور ساتھیوں کے ساتھ کہ مکر مہ سے نکلا کہ حالات کا مطالعہ کر ۔ حضور پاک کے جھیا حضرت عباس جو اب لشکر اسلام میں شرکیہ ہو ساتھ بھو وہ خود چاہتے تھے کہ اہل مکہ کو کسی طرح سے اطلاع دی جائے کہ مقابلہ کی کو شش نہ کریں ۔ وہ ذرا لشکر سے الگ ہوئے تو ان کی ملاقات ابوسفیان کے ساتھ ہو گئی ، جس کو پناہ دے کر وہ حضور پاک کی خدمت میں لے آئے ، جہاں ابوسفیان اسلام لے آئے یا اطاعت منظور کی یا خالفت سے باز آئے ۔ مورضین نے الگ الگ رائے دی ہے لین چونکہ بے بات واضح ہے کہ ابوسفیان نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا اور مکہ مکر مہ میں داخل ہو آئے وقت حضور پاک نے فرمایا کہ جو ابوسفیان کے تھر ابوا، وہ بھی امان میں ہے تو بحث سہاں ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے فوجی تجزیہ کے تحت اہل مکہ اب اس قابل مذتھ ، کہ داخل ہوا ، وہ بھی امان میں ہے تو بحث سہاں ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے فوجی تجزیہ کے تحت اہل مکہ اب اس قابل مذتھ ، کہ حضور پاک کے لشکر کی مخالفت کر سکس ۔ ان کا سردار امان کا طالب تھا ۔ البتہ حضور پاک نے ابوسفیان کو حضرت عباس کی منظور کا کی بھو ہو تی ہو ہو تی ہے۔ ہمارے فوجی تجزیہ کے تحت اہل مکہ اب اس قابل مذتھے ، کہ مہر مہر مدرور بھیجا کہ لوگوں کو آگاہ کر دیں ، کہ حضور پاک کی انظر کی خدم میں کل داخل ہوگا، بلکہ ابوسفیان کو کسی ہمراہی میں مکہ مدرور بھیجا کہ لوگوں کو آگاہ کر دیں ، کہ حضور پاک کا لائے تھور باک نے کر دو خور کے باتھ کی داخل ہوگا کہ بلکہ ابوسفیان کو کہر کی کی دور خور کی کی کی داخل ہوگا کہ کو تو میں کی داخل ہوگا کہ بلکہ ابوسفیان کو کہر کی کی دور خور کے کی دور خور کی کے کو کی کی کو کی کی دور خور کی کی کی دور خور کی کی کو کی کی دور خور کی کے کو کی کو کی کی کی دور کی کی کو ک

اليے مقام پر كھواكرنے كى بدايت دى ، جہاں سے وہ اسلامي كشكر كى طاقت كا اندازہ كرسكيں -

کارروائی قرون اولی کے مورضین اور راویوں نے لشکر اسلام کے مکہ مگر مہ میں داخلے کو بڑے پیارے الفاظ میں بیان فرمایا ہو اور یہ سب کچے پڑھ کر روحانی تسکین ضرور ہوتی ہے، پھراہل عرب کا اپنا ایک حسن بیان ہے جس کو پڑھ کر ولیے بھی آدمی لطف اندوز ہوتا ہے ۔ اس کے علاوہ آج کا دن اسلام کی تاریخ میں ایک سنہری دن تھا۔ پچھڑے ہوئے خاندان مل رہے تھے ۔ اہل قریش نے آج کے بعد پھر شیروشکر ہوجانا تھا اور سب نے مل کر دنیا کو فیچ کرنا تھا۔ اس لیے بتام منظر بے شک بھاری تاریخ کا حصہ ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو صرف فوجی معاملات تک محدود رکھیں گے۔ داخلہ کے وقت نہایت اعلی پائے کا ربط و ضبط تھا اور لشکر اسلام حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہر حصہ یا گروہ کا اپنا علم تھا۔ اللہ کا ذکر جاری تھا اور وقفے کے بعد نعرہ تکہ پری صدا لگائی جاتی تھی یہ افواج الہی کا جلال تھا جو دیکھنے والوں کو مرعوب کر رہا تھا۔ کیونکہ بھارے آقا حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے غلاموں کو ربطو ضبط کی ایسی تربیت دی تھی کہ آج جلال ہی جلال تھا اور اہل عرب کو اس مقام پر لے آئے تھے۔

وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ دادی سینا(اقبال) حضور " پاک نے اعلان کروا دیا تھا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے گا یا حرم شریف میں داخل ہو گاان سب کو امن ہے۔ چنانچہ عام طور پر کوئی مخالفت نہ ہوئی ۔روایت ہے کہ حضوریاک نے لشکر اسلام کو چار حصوں میں تقسیم فرمایا ۔ا مک بڑا حصہ تھا جس میں آپ خود تھے اور اس کے علم روار حصرت ابو عبیدہ بن جراح تھے ۔مدینیہ منورہ کی طرف سے جو راستہ آتا ہے اس راستے سے کشکر کا یہ بڑا حصہ داخل ہوا۔ باتی تنین چھوٹے کشکروں کی کمانڈ حضرت علی، حضرت زبیر، اور حضرت خالڈ کر رہے تھے۔اور بیہ لشكر باقى تىن راستوں يا دروں سے داخل ہوئے ۔ (نقشہ پانزو،تم سے استفادہ كريں) -مكه مكر مدنيجي سطح پر واقع ہے اور چاروں طرف پہاڑ ہیں ۔جو مکہ مکر مہ کی سطح سے تقریباً ہزار فٹ کے قریب اونچے ہوں گے ۔ فوجی لحاظ سے بیہ طریق کار ضروری تھا ، کہ دشمن اگر ایک جگہ پر مقابلہ کرے تو دوسرالشکر دشمن کے پیچھے پہنچ جائے گا اور پھر دشمن کی اتنی تعداد بھی نہ تھی کہ چاروں لشکروں کا مقابله کرتا۔اس طریق کار کا بیہ مقصد بھی تھا کہ کوئی قریش بھاگ نہ سکے لیکن چونکہ زیادہ مقابلہ نہ ہوا اور زیادہ سختی بھی نہ ہوئی ، اس لیے اکا دکا لوگ بھاگ ضرور گئے ۔ مقابلہ صرف چند لوگوں نے حضرت خالڈ کے اشکر کا کیا اور مقابلے والے بھی خالڈ کے اپنے رشتہ وار عکر مہ اور دوست صفوان وغیرہ تھے اور وہ بھی جلدی بھاگ گئے ۔ کیونکہ بارہ کے قریب کفار ہلاک ہوئے اور دو مسلمان بھی شہید ہوئے ۔ جن میں ایک جناب کرڑ بن جابرتھے ۔اوریہ ذکر پہلے ہو چکا ہے ۔ حضور پاک اتنا کچھ بھی نہ چاہتے تھے اور سختی ہے منع فرما یا تھا کہ تلوار نہ اٹھانالین کفار کی غلطی تھی، تو مسلمان کسیے خاموش رہتے ۔ کہ یہاں حضوریاک نے دفاع یا دشمن کے جواب میں تلوار حلانے کی اجازت ضرور دی تھی میہاں پھر ہمارے " امن پیندے " حضور ً پاک کی امن پیندی کو اچھالیں گے -بے شک حضوریاک مردے امن پسند تھے۔لیکن اس امن کیلئے فوجی میاری مکمل تھی۔ مکہ مگر مہ میں وا خلیہ صفوریاک جب مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہوئے توآپ نے سرجھکا کر اللہ تعالی کاشکریہ ادا فرمایا ،

کہ اہل حق کو یہ دن دیکھنا نصیب ہوااس کے بعد آگے بڑھ کر کعبہ شریف سے متام بت نظوا دینے اور مسلمانوں کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے ۔" حق آگیا، باطل مٹ گیا ہے شک باطل شنے ہی کی شے ہے "اس کے بعد حضور پاک نے کعبہ کی گلب کی اور دروازہ کھلوایا اور نماز پڑھی ۔ بعض راویوں کا خیال ہے کہ صرف تکبیریں کہیں ۔ بہرحال اس کے بعد سرکار دوعالم نے اہل مکہ کو خطاب فرمایا ۔ جس میں قرآن پاک کی آیات بھی پڑھیں ۔ اس خطبہ میں اسلام کے اصول اور حق کی آمد کی وضاحت کی اور مچر اہل قریش سے بوچھا کہ آج آپ لوگ کیاامید کر رہے ہیں ۔ اہل قریش نے آپ کی مخالفت ضرور کی ۔ لیکن مزاج شاس تھے ۔ عرض کی: آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں "

آپ نے فرمایا میں نے محاف کیا۔ چر نماز کا وقت آیا۔ حضرت بلال نے بام کعبہ پرچڑھ کر اذان دی اور اوھ خانہ کعبہ ہی میں بناز اداکی۔ اس کے بعد مقام صفا پر آپ ایک بلند مقام پر بیٹھ گئے اور جو لوگ اسلام قبول کرنے آتے تھے آپ ادھر ہی بیعت لیتے رہے ۔ انہیں میں ہندہ ڈوجہ ابو سفیان بھی تھی جس نے حضرت جزہ شہید کا کلیجہ جبایا تھا، لیکن اسلام میں آنے کے بعد سب دشمنیاں ختم ہوجاتی ہیں ۔ یہی نہیں بلکہ بعد میں آپ نے عکر مٹر بن ابو جہل اور صفوان بن امیہ جسے لوگوں کو بھی محاف فرمایا کو نکھ نہ یہ دونوں کچھ دن بعد اسلام لے آئے ۔ جناب عکر مٹر تو ملک سے بھاگ رہے تھے ۔ لیکن ان کی محترم بیوی جناب ام حکیم نے اس سلسلہ میں بہت کو شش کر کے جناب عکر مٹر کو والی لا یا۔ اور حضور پاک سے محافی دلائی ۔ بہرحال بعد میں جناب عکر مٹر اور جناب صفوان نے اسلام کی بڑی خدمت کی ۔ جناب صدیق کی خلافت میں جناب عکر مٹر کی مرتدین کے قلع و قبع کے سلسلہ میں بین خدمات کے عطاقوں کی کارروائیاں ، اسلامی تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھی ہوئی ہیں ۔ اور پھر جناب عکر مٹر کی شام کی فتوحات میں خدمات ، جنگ یرموک میں شہادت پر بیعت ۔ اور پھر اپنے بیٹے جناب عمر سمیت اس جنگ میں میں شہادت پر بیعت ۔ اور پھر اپنے بیٹے جناب عمر سمیت اس جنگ میں میں شام کی فتوحات میں خدمات ، جنگ یرموک میں شہادت پر بیعت ۔ اور پھر اپنے بیٹے جناب عمر سمیت اس جنگ میں میں النس جناب خالا سیف النڈ کی گو د میں نکل نے کی باتوں میں جو دلچی رکھتے ہوں تو اس عاج کی خلفاء راشدین کی کتابوں سے استفادہ کریں۔

عبداللہ بن افی سرح حضور پاک نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو بھی معاف فرما یا عبداللہ مسلمان ہوجانے کے بعد مرتد ہو گیا تھا ۔ اب حضرت عثمان نے عبداللہ کی سفارش کی ، کہ وہ ان کارضاعی بھائی تھا ۔ ابن اسحق اور اکثر محد ثبین نے اس سلسلہ میں جو اضافے کئیے ہیں ۔ وہ کچھ شکیے پہلو ہیں ۔ جن کاجائزہ لینا ضروری ہے کہتے ہیں کہ حضور پاک نے عبداللہ کو معافی وستے میں دیر کردی ۔ بعد میں اس دیر کیوجہ پو تھی گئی، تو حضور پاک نے فرمایا "کہ آپ چاہتے تھے کہ کوئی آدمی آگ بڑھ کر عبداللہ کا سرقام کر دیتا " تو بھرایک انصار نے عرض کی ۔ " یارسول اللہ کوئی اشارہ کیوں نہ کر دیا ؟ " تو حضور پاک نے فرمایا ۔ " بی قتل کیلئے اشارے نہیں کرتا "

تبصرہ یہ عاجزاس خیال کا حامی ہے کہ اگر حضور پاک چاہتے کہ عبداللہ قتل ہو، تو عبداللہ قتل ضرور ہوتا، اب ساری حدیث مبارکہ کے بیان پر نظر دوڑائیں ۔ کہ اول تو سوال پوچھنے والے انصار کا نام نہیں لکھا۔ پھر عام دنیا کے حاکموں میں سے کسی کے

سلمنے اگر کوئی آدمی پیش ہو تو اس کے ماتحتوں کے مخل ہونے کو بے ادبی کہتے ہیں ۔ جب حاکموں کے حاکم اور سرکار دوعالم کے سلمنے ایک آدمی پیش کیا جائے تو دوسرے کسے ہمت کرکے اس کو قتل کرتے۔ معلوم ہو تا ہے کہ یہ اضافی کہانی حضرت عثمان کے زمانے میں گھڑی گئی۔ جب جناب عمر ٹو بن عاص کی جگہ حضرت عثمان نے جناب عبداللہ کو مصر کا عامل بنایا۔ راقم نے خلفاء داشدین کی تعیری کتاب میں اس سازش سے پروے ہٹائے ہیں کہ کس طرح حضرت عثمان کے خلاف غلط قسم کے کنہ۔ پروری کے الزام لگائے جارہ تھے۔ حالانکہ جناب عبداللہ کو چہلے امارت حضرت عمر کے زمانے میں ملی اور آپ نہ صرف فاتح افریقہ بیں بلکہ اسلام کی تاریخ میں پہلے امیرالبحر مانے جاتے ہیں۔ اس عاجز کے لحاظ سے چونکہ آپ کا تب وحی رہ چکے تھے ، اس لئے معافی مقدر میں لکھی جا چکی تھی ۔ چر سفارش کرنے والے حضرت عثمان ڈوالنورین تھے ۔ اور اپنی دوسری بیٹی ام کلثوثم ڈوجہ حضرت عثمان کی وفات کے وقت ہادی حق بہ کو بھی جناب عثمان کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی ۔ چر سفارش کرنے والے حضرت عثمان ڈوالنورین تھے ۔ اور اپنی دوسری بیٹی ام کلثوثم ڈوجہ حضرت عثمان کی وفات کے وقت ہادی حق بہ کو تھی ایس بیٹ ہوتی ، تو ضرور برضرور ان کو بھی جناب عثمان کے عقد میں دیتے "

عام معافی حضور پاک تو عام معافی کا اعلان فرما بھی تھے۔ بنو محزوم کو دوآد می جنہوں نے نشکر اسلام کی مخالفت کی ، ان کو جناب ام ہائی بنت ابو طالب نے پناہ دے دی اور وہ اسلام بھی لے آئے ۔ حضرت علی ان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو حضور پاک نے فرما یا۔ " تھم جاو ابوالحن! میری بہن ام ہائی نے جس کو پناہ دے دی ، تو گو یا ہم نے بھی اس کو پناہ دے دی ۔ " پھر ہندہ کی سفارش کس نے کی ۔ اور ابو جہل کی بھتیجی ام حکیم زوجہ عکر مہ بن ابو جہل کا ذکر بھی ہو چکا ہے ۔ تو گزارش بیہ ہم حدیث مبارکہ ثقة یا غیر ثقة قرار دیتے سے پہلے حضور پاک کی شان مبارک کو ضرور ذہن میں لا یا جاوے ، تو پھر اللہ ہم پر ضرور رحم کرے گا۔ اور چے و جھوٹ میں ہمیز کا فرق سکھا کر صراط مستقیم کی نشاند ہی کر دے گا۔

خلاصہ فتح مکہ مگر مہ پر کئی مضامین لکھے جاسکتے ہیں ۔ایک ایک حرکت ۔اور حضور پاک کی زبان مبارک ہے ایک ایک لفظ میں

بڑی حکمتیں پہناں ہیں ۔لیکن اس عاج زنے بہت اختصارے کام لیا۔وریڈ آٹھ ہزار مجاہدین کااللہ کے نبی کے گھر ہے چل کر اللہ کے

گھر آنے کیلئے جو چھ سال تیاری کی گئی، تو اس کے عملی پہلونے ایک زمانہ کو اپنے اندر پہناں کیا ہوا ہے ۔لشکر کی تعداد آٹھ ہزار حیح
معلوم ہوتی ہے ۔روایت ہے کہ مکہ مکر مہ میں داخل ہونے سے پہلے رات کو حضور پاک نے دس ہزار مقامات پر آگ جلوائی، تو

لشکر کی تعداد بھی دس ہزار مانی گئی ۔ لیکن وہ طرز بیان بھی ہو سکتا ہے ۔ کہ ایک ہزار نہیں ۔ دس ہزار روشنیاں ہیں ۔ پھر کون

روشنیوں کو گن سکتا ہے ، جو مدھم ہو کر غائب یا دوسری روشن سے مدھم ہوتی رہتی ہیں ۔ علاوہ ازیں مکہ مکر مہ کے نو مسلم شامل

کر کے جنگ حتین کے وقت تعداد دس ہزار تھی ۔ تو اس وقت تعداد ضرور کم ہوگی۔

٢- اس دفعه كرمد سنيد منوره مين نيابت كاشرف جناب ابن ام مكتوم كو نصيب موا-

۳۔ مدسنیہ منورہ سے کوچ بالکل فوجی طریقے سے کیا۔ جناب زبیرٌ بن عوام ، دوسو کے دستہ کے ساتھ ہراول کاکام کرتے رہے۔ ۲۔ ماہ رمضان کیوجہ سے کچھ لو گوں نے روزہ رکھ لیا۔ تو بندوبستی کاموں میں ان لو گوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ، جنہوں نے روزہ نه رکھاتھا، تو حضور پاک نے فرمایا" کہ مذروزہ رکھنے والے آج کے دن روزہ رکھنے والوں پر فوقیت حاصل کرگئے " یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے روزہ افطار کرنے کے احکام صادر فرمائے ۔ کہ جہادیا جہاد کی تیاری کو روزہ پر ترجے ہے۔اور روزہ ، جہاد کی تیاری کی ایک امدادی مدہے۔

۵ - مکہ مگر مہ میں داخلہ ربط و ضبط کا ایک تمویہ تھا۔ یہ ربط و ضبط اور فوجی ترتیب دیکھ کر ابوسفیان نے حضور پاک کے چچا جناب عباس کو کہا۔ آپ کے بھتیج کی سلطنت بہت بڑھ گئی "تو جناب عباسؓ نے فرمایا" یہ سلطنت نہیں نبوت ہے "

۷ - بہرحال اللہ تعالی کے عجیب رنگ ہیں ۔ اور اسلام دین فطرت ہے کہ سب رضتے اللہ اور رسول کیلئے ہیں ۔ اب اس ساری کارروائی میں اگر کہیں مقابلہ ہوا تو ایک طرف بن مخزوم کے جناب خالاً تھے جو اب اللہ کی تلوار بن علیے تھے تو دوسری طرف بن مخزوم سے ان کا بھتیجا عکر مہ ۔ یاان کا بہنوئی صفوان ۔ اسلام کی مخالفت سب سے زیادہ بنو مخزوم نے کی اس کا ذکر متحدد ابواب

﴾ آج سب قبیلے ختم ہوگئے ۔ اور سب قریش اللہ کے قبیلے میں شامل ہوگئے ۔ مخالف قبائل کا نام مٹ گیا۔ اور اگر دنیا میں بھی کوئی دوام باتی ہے تو وہ حضور پاک کی وساطت سے آپ کے خاندان یا آپ کے رفقا کی وجہ سے ہے۔ مثلاً قریش ، ہاشمی ، علوی ، عباسی ، صدیقی ، فاروتی ، عثمانی ، اور زبیری وغیرہ قسم کے نام باتی رہ گئے ۔ یہی حضور پاک کی غلامی کا ایک زندہ شبوت بھی ہے۔ مکہ مگر مہ میں قبیام خوایا ۔ اور اس فیمہ پر جناب زبیر نے آپ کا بھی ناراگاڑ دیا۔ مکہ مگر مہ میں قیام خوایا ۔ اور اس فیمہ پر جناب زبیر نے آپ کا بھینڈا گاڑ دیا۔ مکہ مگر مہ میں قیام پندرہ سے اٹھارہ دن تک بتایا جاتا ہے۔ آپ نے اس سارے عرصہ میں مناز قصر کے طور پر اواکی تو یہ فتہی مسئلہ بھی حل ہوگیا ، کہ گھر وہ ہوتا ہے جہاں پکا قیام ہو ، نہ کہ جائے پیدائش یا پر انا گھریا آبائی گھر ۔ خانہ کعبہ کو بتوں اور تصویروں سے پاک کیا ۔ خانہ کعبہ میں اذان دلوائی ، اور خانہ کعبہ کی کنی منگوا کر بست اللہ کا دروازہ کھولا ۔ اور اس میں دور کعت نماز نفل ادا فرمائی پھر کنجی عثمان بن طحہ کو والیس کر دی ۔ اور فرمایا " یہ کنجی ہمیشہ اولاد ابی طحہ کے پاس رہے گی ۔ خانہ۔ دور کعت نماز نفل ادا فرمائی پھر کنجی عثمان بن طحہ کو والیس کر دی ۔ اور فرمایا " یہ کنجی ہمیشہ اولاد ابی طحہ کے پاس رہے گی ۔ خانہ۔ دور کعت نماز نفل ادا فرمائی پھر کنجی عثمان بن طحہ کو دیوں میں سب سے بہتر ہے آگر میں ججھ سے نکالا نہ جاتا تو یہ نکلتا " ۔ کعبہ اِتو اللہ کی زمینوں میں سب سے بہتر ہے آگر میں ججھ سے نکالا نہ جاتا تو یہ نکلتا " ۔

جضور پاک نے اس کے بعد خانہ کعبہ کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ کہ اللہ تعالی نے تھوڑے وقفہ کیلئے ہم مسلمانوں پراس کو علال فرمایا ، کہ ہم باہتھیار اس میں داخل ہوئے ۔ اب پھر خانہ کعبہ کی وہی حرمت ہے کہ یہاں جنگ وجدل نہ ہو۔ اس کے بعد کہ مکر مہ کے شہر کے بندوبست کے سلسلہ میں بازار کا کام سعیڈ بن سعید العاص کو سو نیا ، جو انہی دنوں مسلمان ہوئے تھے ۔ عامل کی ذمہ داری جتاب عباب بن اسید کے سرد کی ۔ اور معلم یا تبلیغ کا کام جتاب معاذ بن جبل کے سرد کیا ۔ اس کے بعد مسلمان دستوں کو مکہ و مکر مہ کے گر دنواح میں بھیجنا شروع کر دیا ، کہ بتوں کو منہدم کریں اور حربی مظاہر ہے ہوں ۔ ان کا ذکر آگے آتا ہے دستوں کو مکہ و مکر مہ کے گر دنواح میں بھیجنا شروع کر دیا ، کہ بتوں کو منہدم کریں اور حربی مظاہر ہے ہوں ۔ ان کا ذکر آگے آتا ہے

ا عزی کابت خانہ (رمضان آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار تہتر ہے ۔ فتح کمد مکر مدے پانچ روز بعد حضور پاک نے حضرت خالد بن ولید کو تئیں سواروں کے ساتھ بھیجا کہ عریٰ کے بت خانہ کو مہندم کر دو۔ روایت ہے کہ وہاں سے ایک سیاہ

فام عورت جس کے بال منتشر تھے نگلی جس کو قتل کر دیا گیا۔

۲- سواع کابت خانہ (رمضان آھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار چوہتر ہے ۔ مکہ مکر مہ کے نواح میں عورت کی شکل پراکی بت خانہ تھاجو قبیلہ ہذیل نے بنایا تھا اور ان دنوں اس کی نگر انی بنوسلیم کرتے تھے۔ فتح کہ مکر مہ کے بعد حضور پاک شکل پراکی بت خانہ تھاجو قبیلہ ہذیل نے بنایا تھا اور ان دنوں اس کی نگر انی بنوسلیم کرتے تھے۔ فتح کہ مکر مہ کے بعد حضور پاک نے چند سواروں کی معیت میں حضرت عمر ڈ بن عاص کو بھیجا جنہوں نے جاکر اس بت خانہ کو مہندم کر دیا۔ اس سے مجاوروں کو شک تھا کہ اس بت خانہ کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ لیکن جب اپن آنکھوں کے سامنے بتوں کو پاش پاش ہوتے دیکھا تو اسلام لے آئے شک تھا کہ اس بت خانہ کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ لیکن جب اپن آنکھوں کے سامنے بتوں کو پاش پاش ہوتے دیکھا تو اسلام لے آئے

۳- مناۃ کابت خانہ (رمضان آتھ ہجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار پھتر ہے۔مکہ مکرمہ کی فتح کے بعدیہ تعییرا بت خانہ تھا جس کو مہندم کرنے کے لیے حضور پاک نے حضرت سعد بن اشلی کو تئیں سواروں کے ہمراہ بھیجا۔ مناۃ اسلام لانے سے پہلے انصار مدینے کے قبائل اوس، و خزرج اور قبیلہ غسان کابت تھا۔روایت ہے کہ جب بت تو ڈ دیئے گئے تو اس بت خانہ سے سیاہ فام برمنہ عورت سینہ کو بی کرتی باہر نکلی جس کو قتل کر دیا گیا۔

۲۰ بنو سلیم کو دعوت اسلام ( شوال آھ ہری ) یہ اسلام کی فوجی کارردائی شمار جھہتر ہے۔ بنو سلیم کا ذکر جنگ خند ق کے وقت اور خاص کر سترھویں باب میں ان کے ظلم پر تبصرہ ہو چکا ہے۔ اب فتح مکہ مکر مہ کے بعد ان کو اسلام کی دعوت پوری طاقت کے ساتھ دینی شروع کی گئ اور حضرت خالڈ بن ولید کو تین سو ساتھ سواروں کے ساتھ بنو خزیمہ اور بنو سلیم کو دعوت اسلام دینے کے لیے جھیجا ۔ یہ قبائل اسلام لے آئے لیکن ایک غلط فہمی کی وجہ سے کچھ لوگ ناجائز قتل ہو گئے۔ تو حضور ً پاک نے حضرت علی کو بھیج کران لوگوں کے ورثا کو خون بہا اوا فرمایا۔

نٹانگج و اسباق فتح مکہ خودان مہموں کا نتیجہ ہے جو اہل حق لڑ بچکے تھے اور اسطرح سے ایک مقصد حاصل ہو گیا۔ اب اسلام کی روشنی کو پورے عرب میں پھیلانا آسان ہو گیا تھا۔ جہاں تک سقوں کا تعلق ہے حضور پاک کی زندگی کے ہر قدم میں ہمارے لیے سبق ہے اور اس فتح میں بڑا سبق یہ ہے کہ حق کو فتح ضرور ہوگی لیکن اہل حق کو عسکریت کے ذریعے اس کا اہل بننا پڑے گا۔

اب مکہ مگر مہ ومد سنیہ منورہ ایک ہو بھکے تھے ، اور ایک رہیں گے۔ یہی دین فطرت کی شان ہے۔مکہ مگر مہ و مد سنیہ منورہ کے ایک ہو جانے کے بعد اب دین فطرت کا پھیلاؤ شروع ہونے والاتھا۔ یہی ہمارے ایگے چند ابواب کاعنوان ہے۔ کہ مسلمان جنگ اور امن دونوں میں اپنا مقام نہیں رکھتا ۔

اگر ہو جنگ تو شیران غاب ہے بڑھ کر اگر ہو صلح تو رعنا غزال تا تاری (اقبال)

#### بىيوال باب

#### حق كالجصيلاؤ حصه اول

(شوال - آئط بجری)

جنگ حنین اور طائف کامحاصرہ۔

جنگ کی وجو ہات یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار ستر ہے۔ فتح کمہ کے بعد اکثر عرب قبائل نے خود بخود اسلام قبول کر لیا۔

ان میں سے بعض آپ کے ساتھ جنگ بھی کر بچے تھے اور بعض اس انتظار میں تھے کہ آخر کمہ مکر مہ کس کے پاس رہتا یا جاتا ہے۔

لیکن جب حضور پاک نے مکہ مکر مہ فتح کر لیا تو پھران لوگوں نے سوچا کہ آپ سچ پیٹیمر ہیں تو تب ہی یہ فتح حاصل ہوئی ہے۔ اس

لیے قبائل دھڑا دھڑا سلام کی آغوش میں آرہے تھے، لیکن عرب کے دو بھنگی قبائل ہوازن اور ثقیف پراثر ٹھ کیک نہ ہوا۔ یہ لوگ لینے

آپ کو فن جنگ کا ماہر سمجھتے تھے اور بڑے غیرت مند قبیلے تھے۔ مسلمانوں کی فتوحات نے ان کو دل برداشتہ کر دیا، کہ اب ان کی

ریاست یا نسلی تفاخر وغیرہ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ قبیلہ ہوازن اس وادی میں آباد تھے۔ البتہ دونوں قبیلوں کے آگے بھی چھوٹے قبیلے

وادی حتین کے نام سے مشہور ہے۔ بنو ثقیف زیادہ تر طائف میں آباد تھے۔ البتہ دونوں قبیلوں کے آگے بھی چھوٹے قبیلے

تھے۔ اور جب کوئی فیصلہ کر ناہو تا تھا تو ان چھوٹے قبائل کے سرداروں کو بھی مثورہ کے لیے بلایاجا تا۔

چتانچہ تمام قبائل کو مشاورت کے لیے طلب کیا گیا، اور ہوازن سے بنو نفسی، بنو ہلال اور بنو مالک نے شرکت کی لین بنو کعب اور بنو کلاب مذشر کیے ہوئے۔ بنو تقیق کی نمائندگی ان کے ایک سروار قارب بن الاسود نے کی۔ تمام قبائل نے ملک میں بنو کعب اور بنو کلاب مسلمان جو اس وقت مکہ مگر مہ میں تھے ان پرادھری حملہ کر دیاجائے۔ فوج کی سرواری کے لیے مالک بن عوف کو پہنا گیا ، جو قبیلیہ ہوازن کے چھوٹے قبیلیہ بنو نفسیر سے تھے۔ لیکن مشورہ کے لیے بنو جشم کے دربیدہ بن الصمتہ کو بھی ساتھ رکھا گیا۔ پہنا گیا ، جو قبیلیہ ہوازن کے چھوٹے قبیلیہ بنو نفسیر سے ایک کی سرواری کر چکا تھا۔ یہ تخص بڑا مدبر تھا اور پختہ ذمن رکھا تھا۔ لیکن ہرواری کر چکا تھا۔ یہ تخص بڑا مدبر تھا اور پختہ ذمن رکھا تھا۔ لیکن ہڈیوں کا ڈھا نچہ تھا اس لیے اس کو لو گوں نے چار پائی پراٹھار کھا تھا۔ تمام قبائل نے وادی کے دامن میں ایک مقام اوطاس میں اکھا ہونا تھا۔ چتانچہ دربیدہ کو جب وہاں پہنچا یا گیا تو اس نے پوچھا لکہ کون می جگہ ہے ؟ لوگوں نے کہا" اوطاس " کہنے لگا" ہاں لڑائی کے لیے موزوں ہے۔ دربیدہ کو جب وہاں پہنچا یا گیا تو اس نے پوچھا لگا" یہ زمین ہوں تو لوگ بے حگری ہے لائی تو پوچھنے لگا" یہ تعب زمین ہوں تو لوگ ہے حگری ہے لڑیں گے "کہنے لگا" جب زمین مورن سے تو کہیں تو کوئی چر نہیں روک سکتی۔ میدان جنگ میں صرف تلوار کام دیت ہے۔ برقسمتی سے آگر شکست ہوئی تو لوگ ہے جو توں کی وجہ سے اور بھی ذات ہوگی "۔

دریدہ کی بات کفار کے لئے تو صحح ثابت ہوئی ۔البتہ اس پر پوراتبصرہ باب کے آخر میں آتا ہے ۔ پھر جب پو چھا کہ کون

کون سے قبیلے جنگ میں شریک ہوئے ہیں تو اس کو پتہ جلا، کہ بنو کعب اور بنو کلاب نے شرکت نہیں کی تو کہنے لگا" یہ شگون انچا

نہیں ہے۔وہ عرت مند لوگ ہیں۔معلوم ہو تا ہے کہ آج کا دن عرت و شرف کا دن نہیں ہے اور ان کی غیر حاضری پر معنی ہے "۔ پھر

اس نے لشکر کے سردار کو رائے دی کہ عور توں اور پچوں کو کسی محفوظ مقام پر بھیج دواور کسی اور انچی بھگر پر پو زیشن لے کر اعلان

بھٹگ کرو۔لیکن نوجو ان سردار لشکر نے جو انی کے جوش میں آگر پچوں اور عور توں کے سلسلہ میں در بدہ کی رائے کو ٹھکرا دیا۔

مسلما نوں کی تنیاری حضور پاک کافی عرصہ ہے ان قبائل کی بھٹی تیاری کی خبریں سن رہے تھے۔اس لیے آپ نے جتاب

عبدالنڈ بن جدر د کو علاقہ حنین میں بھیج دیا، جو لظہ لظہ کی خبریں بہنچار ہے تھے۔ بلکہ لشکر کفار میں گھل مل کر دہتے بھی رہے اور متام

عبدالنڈ بن جدر د کو علاقہ حنین میں بھیج دیا، جو لظہ لظہ کی خبریں بہنچار ہیں دو ہزار نو مسلم بھی شرکیک ہو بچلے تھے۔اور حضور پاک کے دس ہزار لشکر میں دو ہزار نو مسلم بھی شرکیک ہو بچلے تھے۔اور حضور پاک قرض اور ادھار لے کر ان نے لشکریوں کو بھی مسلم کر بچلے تھے۔ابن سعد کے مطابق لشکری تعداد بارہ ہزار تھی، جس میں دو ہزار نو مسلم تھے۔بہرحال انتیٰ بڑی تعداد کی فوجیں آٹھ شوال کو جنین کی طرف بڑھیں، البتہ یہ پتہ نہیں ہے کہ فوجیں کہ خوجیں سروایت کے مطابق بچ میں تین دن کی مسافت ہے۔بہرحال یہ جسکم شوال کو آگائیں یا اوطاس کے میدان میں آٹھ شوال کو جہنچیں۔روایت کے مطابق بچ میں تین دن کی مسافت ہے۔بہرحال یہ جسکم شوال کو آپھی اور آج پہلی دفعہ مسلمان اپنی طاقت پر کچھ نازاں بھی تھے ۔اللہ تعالی کو یہ بات پسند نہیں ہے اس لیے شوال کو میسے میں اس سلسلہ میں ستبیہ بھی ہے۔

"اور یاد کرو حتین کا دن ۔جب تم اپنی کثرت پر نازاں تھے لین وہ کچھ کام نہ آئی ۔زمین بجائے وسعت کے تم پر سکی کرنے گئی اور تم پیٹھ بھی کر بھاگ نگے ۔ بھراللہ تعالی نے اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی .......

بھی کارو آئی کا پہلا مرحلہ جنگ کی کارروائی کے بارے میں مختلف مؤرخین نے مختلف طرز اختیار کی ہے ۔ کچھ کا خیال ہے حیال ہے کہ جبلے مسلمانوں نے حملہ کیا اور اس میں کامیابی ہوئی ۔ لیکن پھر کسی دجہ سے ان کے قدم اکھو گئے ۔ بعض کا خیال ہے کہ مسلمان وہ کے میں کامیاب ہوئے اور پھر مال غذیمت سب غلطیوں کا سبب بنتا ہے حملہ کر دیا جس ہے مسلمان اپنی جگہ پہ مدرہ میں ۔ الیمیہ مورخین پر جنگ احد سوار نے ، کہ مال غذیمت سب غلطیوں کا سبب بنتا ہے حملہ کر دیا جس ہے مسلمان اپنی جگہ پہ مدرہ میں کہ الیمیہ مورخین پر جنگ احد سوار نے ، کہ مال غذیمت سب غلطیوں کا سبب بنتا ہے بہرحال یہ دونوں باتیں ایک فدمی کا ذکر کرتے ہیں ، کہ مسلمان آگے بڑھ رہے تھے ۔ اس عاجز نے تنام پرانی تاریخوں کے مطالعہ کے بعد وہ یہ بیان ہے کہ مسلمانوں کا شکر وادی تنہام پرانی تاریخوں کے مطالعہ کے بھی جب خود وہ یہ بیان ہے کہ مسلمانوں کا ایکن کے اثر ہو دی تھی ۔ وہ یہ بیان ہے کہ مسلمانوں کا شکر وادی تنہام پرانی تاریخوں کے اثر ہو جب تھی جہ خود در بیا تھا ۔ جب کا وقت تھا۔ وادی کی کھین گاہوں میں جبلے سے بہنے چاتھا اور سروار لشکر مالک پر بوڑھے در بیاہ کی اگر ہو جب کے سب مسلمانوں کو شمن جیسا کہ جبلے بیان کیا گیا ہے اس عالج کے اثر ہو جب تھا۔ سب مسلمانوں خوات نے لیٹ لشکر کے لوگوں کو وادی کی کھین گاہوں میں چھپا دیا تھا اور چرا کیل پڑے ۔ مسلمان جو اپنی طاقعت کے گھینڈ میں تھے آج خود حمران کن کارروائی کی ذرمیں آگے اوران کے قدم اکور گے ۔ لطف کی پر بل پڑے ۔ مسلمان جو اپنی طاقعت کے گھینڈ میں تھے آج خود حمران کن کارروائی کی ذرمیں آگے اوران کے قدم اکور گے ۔ لطف کی پر بل پڑے ۔ مسلمان جو اپنی طاقعت کے گھینڈ میں تھے آج خود حمران کن کارروائی کی ذرمیں آگے اوران کے قدم اکور گے ۔ لطف کی پر بل پڑے ۔ مسلمان جو اپنی طاقعت کے گھینڈ میں تھے آج خود حمران کن کاروائی کی ذرمیں آگے اوران کے قدم اکور گے ۔ لطف کی

بات یہ ہے کہ جو لوگ جیش مقدم میں لیعنی لشکر کے آگے آگے تھے اور ان کی سرداری جناب خالڈ بن ولید کے ہائھ میں تھی وہ بھی کوئی خاطرخواہ کام ند کرسکے ۔معلوم یہ ہوتا ہے کہ دشمن نے ان کو نکلنے دیااوروہ بہت آگے نکل گئے اور دشمن نے حملہ مسلمانوں ے قلب بینی Main Body پر کیا ۔ واقعات بالکل ای طرف اشارہ کرتے ہیں اور فوجی لحاظ سے بھی دشمن کی یہ کارروائی صحح تھی، کہ حضور پاک ضرور نشکر کے قلب یااس سے تھوڑاآگے ہوں گے۔ بینی وہ خوداس مقام پرموجود تھے جہاں کفارنے حملہ کیا اور مسلمانوں کے قدم اکھو گئے ۔ کیونکہ حضوریاک ایک طرف ہو گئے ۔آپ اس سفید نچر پرسوار تھے جس کا نام دلال تھا۔اوریہ نچرآپ کو مصرے باجگذار حکمران مفوقس نے تحفہ کے طور پر بھیجی تھی۔جس کا ذکر تنتیسیویں باب میں آتا ہے۔ مور خین کا ختلاف آپ بار بار پکار رہے تھے کہ مسلمانو! کد حرجاتے ہو اور کیوں بھاگتے ہو سہاں بھی مؤرخین نے اختلاف کیا ہے کہ حضوریاک کے ساتھ کتنے آدمی رہ گئے تھے۔ایک صاحب تو یہاں تک کہر گئے کہ رفقاء خاص میں سے ایک بھی پہلو میں نہ تھا۔ایک صاحب نے چار آدمی بتائے ،لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت یہ تھی ، کہ ایک وقت الیماآیا کہ سوآدمی بھی حضوریاک کے پاس مذرہ گئے ۔عربوں کا اپنا طرز بیان ہے اور اگلی کہانی میں کوئی خاص بات کہنے کے لیے پہلے فقرہ کو نفی میں بیان کرنا ایک حسن بیان سمجھا جاتا ہے اس لیے نتام روایات کو پڑھنے کے بعد ایک فوجی ذہن اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ پچاس ساتھ کے قریب صحابہ نے تو حضوریاک کاساتھ بالکل ہی مذچھوڑااور پکارنے کے بعد باقی صاحبان بھی جلدی اکٹھے ہوگئے ، کیونکہ اس کے جلدی بعد دشمن کوشکست سے بھی دوچار ہو ناپڑا۔جب کسی فوج کے قدم میدان جنگ سے اس طرخ اکھڑ جائیں تو بھراس جگہ اکٹھا ہو کر دشمن کو شکست دے دیناا کی عظیم کارروائی ہے، جو الله تعالی مسلمانوں کو ہی نصیب کرتارہا۔ واقعات کے تانے بانے واقعات کچے اس طرح نظراتے ہیں کہ آپ کے چچیرے بھائی ابوسفیان بن حارث جو فتح مكه مكرمه سے چند دن چہلے ہى اسلام لائے تھے بالكل آپ كے ساتھ رہے اور آپ كى ركاب بكرے ہوئے تھے - كيونك حضورياك آگے دشمن کو دیکھ رہے تھا اور جب مسلمانوں کو بکار رہے تھے تو ابوسفیان نے آگے بڑھ کر اپنا بدن حضور پاک کے پاؤں مبارک کے ساتھ لگادیا۔آپ نے پوچھا" کون ہے" تو ابوسفیان نے خچرکالگام تھامتے عرض کی" یارسول الله! میں ہوں آپ کی ماں کا بیٹا"۔ عرب میں رواج ہے کہ چچیرا بھائی اپنے چچیرے بھائی کے سامنے یا ایک دوسرے کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ہمارے ملک میں بھی علوی یا عباسی یا ہاشمی خاندانوں کے لوگ اب بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں سیعنی چپا کو باپ اور پیجی کو پھیچی یا ماں کہہ کر بات کرتے ہیں اور یہ ذکر دوسرے باب میں بھی ایک اور وضاحت کے تحت کر دیا تھا۔ جنگی کارروائی کادو سرا مرحلہ روایات ہے ثابت ہے، کہ حضرت عباس اوران کے بیینے فضل بھی حضور پاک کے پاس

موجو د تھے ، کیونکہ حضور پاک نے حضرت غباس کو بھی فرمایا کہ آپ کی آواز بھی بلند ہے آپ لو گوں کو پکاریں تا کہ لوگ واپس

آئیں ۔ حضوریاک فرمارہے تھے " میں پیغمبر ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے " میں عبدالمطلبؓ کا بدیا ہوں " بھر پکارے او گروہ انصار ، اور

بیت رضوان والو ۔والیں آؤ" ۔ بلکہ یہ بھی روایت ہے کہ انصار کے قبیلوں کو بھی نام سے پکارا ۔ولیے بھی روایات کے مطابق

حضرت ابو بکڑ، حضرت عمرٌ، حضرت علیٌ، حضرت اسامہؓ بن زیرٌ، حضرت ایمن ، آپ کے چھاعباسٌ، ان کی اولاد اور باقی متحد و چھرے بھائی اور انصار کی ایک جماعت آپ کے ارد گر دموجود تھی ۔ لیکن جنگ میں جب قدم اکھ جائیں یا ایک آدمی بھی بھاگ نگے تو عالات بڑے تجمیب ہو جاتے ہیں ۔ متحد داصحابؓ نے بعد میں فرما یا کہ اگر وہ رکنا بھی چاہتے تھے تو ان کی سواری کے جانور نہ رکتے تھے ، بلکہ بعض نے مار مار کر اور بعض نے ان کی کانچیں زخمی کرے ان کو بھیا یا۔ اس پہلو سے یہ بات بھر واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان لشکر ابھی آگے ہی بڑھ رہا تھا بعنی ایڈوانس ٹو کنٹیکٹ کر رہا تھا، بعنی دشمن کی ملاش کے سلسلہ میں پیش قدمی کر رہا تھا، کہ وشمن نے حیران کن کارروائی کی اور مسلمانوں کے قدم اکھو گئے ۔ جتگ کا یہ نازک ترین لمحہ ہو تا ہے اور الیے آدمیوں کو روکنا بھی بڑا خطر ناک ہو تا ہے کہ اس طرح وہ روکنے والے کو بھی مار کرآگے بھاگ جائیں گے۔ دوسری جنگ عظیم میں اراکان (برہما) کے حاذ سے بھاگتے ہوئے کئی لوگ وزیرآباد تک چھوٹے تھے ۔ کیونکہ ان میں سے چند نے ان افسروں کو بھی مار دیا تھا جنہوں نے ان کو روکا تھا۔ یہ ضوری نہیں کہ ایسی بھاگ دوڑ کسی حیران کن کارروائی کی وجہ سے ہو ۔ لڑائی میں کچھ "ان ہوئی " باتیں بھی ہوتی ہیں اور اچانک بھاڈ ڑ پھی جاتی ہے ۔ یہ سب اللہ کے راز ہیں ۔ اللہ تعالی نے فرما یا ہے کہ اکشروہ تھوڑے لوگوں کو زیادہ لوگوں پر فتح و سے بیں اور تقدیر کا پہلو تو ہر جگہ موجود ہے ۔ ابن خلدون جب کسی اچانک " ان ہوئی " بات کا ذکر کرتا ہے تو وجو ہات میں نہیں جاتا صوف یہ کہد دیتا ہے کہ میرے مولا کو الیے ہی منظور تھا

شاید کوئی منطق ہو نہاں اس کے عمل میں تقدیر نہیں تابع منطق نظر آتی (اقبال) جنگ کی کارروائی کا منسیرا مرحلہ چنانچہ حضور پاک کی آواز نے کانوں پرالیبااثر کیا کہ بتام اہل لشکر والیس آگئے ۔ اور نئے سرے سے صف بندی شروع ہو گئی ۔ مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچانے والاہوازن کا ایک سردار تھا۔جو ایک سرخ اونٹ پر سوار تھا اور نیزے پر سیاہ جھنڈالگائے ہوئے تھا۔ اس کی سرکوبی کے لیے حضرت علی اور ایک انصار آگے بڑھے ۔ حضرت علی نے اچانک اس کی پیٹھ کی طرف چھلانگ لگا کر اس کے اونٹ کی پچھلی ٹانگوں پرالیبا وار کیا کہ او شف بیٹھ گیا اور انصاری مجاہد نے اس کی پیٹھ کی طرف چھلانگ لگا کر اس کے اونٹ کی پچھلی ٹانگوں پرالیبا وار کیا کہ اونٹ سے سطور پاک کے لشکر میں ام سلیم ڈوجہ ابو طلحہ بھی تھیں ۔ آپ اونٹ پر سوار تھیں اور اونٹ کے سرکو اس کی مہار کے ساتھ کھیج کر الیبا قابو کیا ہوا تھا کہ ہاتھ بھی اونٹ کے نتھنوں میں ڈالاجا سکتا تھا ، آپ خضور پاک کے نزد کی ہوئیں اور

، "یا رسول اللہ جو جنگ سے بھاگے ہیں ان کا بھی وہی حشر کرنا چاہئے جو دشمن کا ہو رہا ہے " - حضور پاک نے فرمایا " اللہ تعالیٰ ایسی بات سے بچائے " بہر حال ایک عورت صحابیہ گی اس دلیری کا اور لوگوں پر بھی اثر ہوا اور اب مسلمانوں نے آگ بڑھ کر زور دار حملہ کیا ۔ دشمن کی طرف سے مالک بن عوف اپنے لشکر کی ڈھارس بندھا رہا تھا ۔ وہ خو د بھی آگے بڑھ آتھا اور اپنے گھوڑے جس کا نام مہاج تھا کا نام لے کر شحر پر شحر کہے جا رہا تھا ۔ صرف بنو ثقیف کے ایک قبیلہ نے ذرا ہمت و کھائی لیکن مسلمانوں کے نعرہ تکہ برحے سامنے ان کے سر آدمی کھیت رہے اور ان کا علمبر دار ذوالخمار اور اس کا بھائی عثمان بھی مارے گئے ، جس

ہے اس قبیلہ کے لو گوں کا دل ٹوٹ گیا۔ا کی اور بنو ثقیف کے چھوٹے قبیلہ احلاف کے سردار قارب نے جب جنگ کا یانسہ پلٹنتے دیکھا تو اپنے علم کو ایک درخت کے ساتھ باندھ کر بھاگ گیااوریہ دیکھ کر اس کا پچپازاد بھائی اور قبیلہ کے باقی لوگ بھی بھاگ گئے پھر سر دار کشکر مالک بن عوف بھی اپنے قبیلہ کو لے کر طائف کی طرف بھاگ گیا۔ کچھ لوگ اوطاس سے دروں کی طرف بھاگ رہے تھے ۔ مسلمانوں کے آگے والے دستے بھی اب پتھیے مڑے تو بچا ہوا دشمن مسلمانوں کے گھیرے میں تھا۔ متعدد لوگ خاص کر عورتیں اور بچے قبیری ہوئے اور کافی سامان غنیمت ہاتھ لگا۔

البتہ حضوریاک نے حکم دیا کہ کفار کا دور دورتک تعاقب کیا جائے اس تعاقب میں بھی مسلمانوں کے ایک امیرابو عامر اشعری ّ شہید ہوئے جس کا بدلہ ابو موسی اشعریؓ نے متعدد کفار کو تہ تین کرنے سے لیا۔ یہ کفار ایک باغ میں چھپ گئے تھے۔ لیکن مسلمانوں نے بڑھ کر حملہ کر کے بوڑھے دریدہ سمیت ان لوگوں کو واصل جہنم کیا، گواس تجرب میں بعد میں تین اور صحابہ کرام بھی شہید ہوئے ۔ مسلمانوں نے کفار کا دور دور تک تعاقب کیا۔لیکن حکم تھا کہ یہ تعاقب کھلے میدان تک محدود رکھا جائے ۔اور جو لوگ دروں میں تھس جائیں ادھر جانا خطرے سے خالی نہیں ہو تا۔ پھر اسپران جنگ کو اکٹھا کیا۔ جن کی کل تعداد تقریباً جھے ہزار تھی جن میں زیادہ تر بچے اور عور تنیں تھیں ۔انہی میں آپؑ کی رضاعی بہن شیمًا بھی تھیں انہوں نے جب حضور پاک سے اپنا تعارف کرایا تو آپ نے عرت افزائی کے طور پران کے لیے اپنی چادر پھھا دی اور پھران کی مرضی کے مطابق ان کو آزاد کر دیا۔ شاید اس کااثر تھا کہ ان کاسارا قبیلہ بہت جلد اسلام لے آیا۔

قبسلير سعد بن بكر صحفورياك نے اپن رضاعت كازمانه قبيله سعد بن بكر كے ہاں گزارا، جس كا پانچويں باب ميں ذكر ہو چكا ہے ۔ کہ آپ ک کچے رضاعی بہن و بھائی تھے ۔ جناب شیماً کا اصلی نام جد امہ تھا۔ایک اور بہن کا نام انسیہ تھا ، اور شاید جناب حلیمہ تو اس وقت تک وفات پا چکی ہوں ، لیکن مورخین ، خاندان میں سے باقی کسی کا کوئی ذکر نہیں کرتے ۔یہ قبیلہ سعد بن بکر ، ایک بڑے قبیلہ کا حصہ تھاجس کو قبیلیہ ہوازن کہتے ہیں ۔ یہ قبیلہ شایداور قبیلوں کیلئے بھی نشان راہ کا ذریعہ بنا۔اور آگے اس علاقے کے ا کشر قبائل کے اسلام کے آغوش میں آنے کا ذکر ہے ۔ نقشہ ششدھم اس قبائل کے علاقوں کے محل وقوع وغیرہ کو ظاہر کرنے کے لیے بنا یا گیا ہے ۔ کہ اسلام کے پھیلاؤ کی سمجھ آجائے ۔اور حضور پاک ، محن انسانیت کے طور پر ہمارے لیے ایک مثال چھور گئے

کہ بہن خواہ سگی ہو یارضاعی یااخیانی ،اس کااکک مقام ہے۔

طائف کی طرف کوچ مٹوال آٹھ ہجری) ہے اسلام کی فوجی کارروائی شماراٹھتر ہے۔حضور پاک اب دادی حتین سے تقریباً فارغ ہو کیے تھے۔قبیلہ ہوازن کے لوگ تتر بتر ہو کیا تھے۔اور کچھ نے جاکر بن ثقیف کے ساتھ طائف میں پناہ لے لی ہے جنانچہ آپؑ نے حکم دیا ، کہ اسران جنگ کو حفرانہ کے مقام پر بھیج دیا جائے ، جہاں پران کو حفاظت سے رکھا جائے ۔ مال غنیمت بھی لیعنی اونر.. بكرياں وغيرہ بھى ادھرى بھيج ديں اور آپ نے فوراً طائف كاعزم كيا۔ جناب خالدٌ بن دليد كو بھر مقدمة الجيش ليعني لشكر كى ا یڈوائس گارڈ کا کام سو نیا۔ حضور ً پاک نے نخلتہ الیمانیہ والاراستہ اختیار کیا۔وہاں سے قرن گئے اور الملاحیا اور سجرة الرفاہوتے

ہوئے طائف کے گر دونواح میں لیا کے مقام پر پہنچ ۔ وہاں پرآپ نے ایک مسجد کی بنیاد بھی رکھی اور اس میں نماز بھی پڑھی ۔ طائف کا محاصرہ اس کے بعد آپ آ گے بڑھے اور طائف کے قلعہ کے نزدیک خیمہ زن ہوئے۔ دشمن اندر جا حکاتھا اور متام دروازے بند کر چکاتھا۔اس نے قلعہ کے اندر سے تیربرسائے جس سے کچھ صحابہ شہید ہوئے۔اس لیے حضور پاک نے قلعہ سے ذرا دور کیمپ لگایا، جہاں پر پھرایک مسجد تعمیر کی ۔حضور پاک نے طائف کا محاصرہ کوئی بیس دن تک جاری ر کھا اور اس قلعہ کو سر کرنے کی کو ششیں کی گئیں ۔ یہاں پر ثقیف کا قبیلہ آبادتھا،جولوگ بڑے بہادراور فن جنگ کے ماہر تھے۔شہر کی چاروں طرف بہت اونچی دیوار تھی ۔ان لو گوں نے ایک سال کی رسد بھی قلعہ ہے اندرا کٹھی کر رکھی تھی۔ بلکہ یہ لوگ منجیق ۔ دبابہ و ضبور قسم ے ہتھیاروں کے استعمال سے خوب واقف تھے یہ ہتھیار پتھریااک کے گولے یا پکھلا ہوالوہا ٹھینکتے تھے۔اس زمانے میں بھی حضرت ابو سفیان کا داماد عروہ بن مسعو دجو اس شہر کارئیس تھا اپنے کسی ساتھی کے ساتھ یمن میں کسی ہمتھیار کی سکھلائی کے لیے گیا ہوا تھا۔ عروہ ، قبیلہ ثقیف اور اس قبیلہ کے عظیم فرزند جناب مغیرہ بن شعبہ کا تعارف سو کھویں باب میں ، صلح حدیبیہ کے وقت لکھا جا چکا ہے ۔ یہ لوگ فن جنگ کے ماہر تھے اور انہوں نے قلعے کے چاروں طرف یہ ہتھیار اس طرح لگائے ہوئے تھے ۔ کہ مسلمانوں کے لیے دیوار کے نزدیک پہنچنا مشکل ہو جا تا تھا۔ایک دن مسلمانوں نے جوش میں آکر آگے بڑھنے کی کو شش کی اور تیروں کی بارش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ قلعہ کی دیوار تک پہنچ گئے ۔اگلہ مرحلہ اس دیوار کو ڈھانے کا تھا لیکن مسلمانوں نے مشکل سے کام شروع کیا ہو گا کہ قلعہ بندلو گوں نے اوپر سے پگھلا ہوالوہااور آگ کے الیے گولے پھینکے کے متعد د صحابۃ شہیر ہوئے مچر مسلمانوں نے ایک خندق کھود کر قلعہ کی دیواروں تک پہنچنے کی کوشش کی ۔لیکن قلعہ سرینہ ہو سکا۔حضرت ابوسفیانؓ نے کئ اور ذرائع بھی استعمال کیے ، بلکہ اپنی لڑکی کو وہاں ہے نگلوانے کی کو شش کی لیکن اس نے بھی اپنے خاوند کی غیرِ حاضری میں قلعہ سے باہرآنے سے انکار کر دیا۔ جناب ابو سفیان کی این ایک آنکھ اس جنگ میں ختم ہو گئی اور متعدد صحابہ زخی ہوئے ۔ بارہ صحابہ كرام شهيد موئے اس ليے حضورياك نے محاصرہ اٹھالينے كاحكم دے ديا۔

اسمران ہواڑن یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے حغرانہ کارخ کیا جہاں قدیدی حفاظت میں موجود تھے۔البتہ طائف میں بیس دن کے قیام اور اگلے پڑاؤتک جانے سے متعدد قبائل کے سابھ تعلقات پیدا ہوئے اور طائف کے گرد ونواح کے کافی لوگ اسلام لے آئے ۔اس کے بعد آپ جب حغرانہ بہنچ تو اسران سمیت مال غنیمت سارے لشکر میں تقسیم کر دیا ۔اس روزیا ایک دن بعد قبیلہ ہوازن کا ایک وفد آیا، جس نے اسلام لانے اور امن کی خواہش کا اظہار کیا اور سابھ ہی لینے بیوی بچوں کی والیسی کے لیے گزارش کی ۔حضور پاک نے لشکر کو اس سلسلہ میں حکم دینے کی بجائے جو اسر آپ کے حصے میں آئے تھے ان کو فوراً آزاد کر دیا ۔اس کے بعد آپ کی دیکھادیکھی اور مسلمانوں نے بھی اس سنت کی پیروی کی ۔جند نو مسلم صاحبان نے شاید کچھ دیر لگائی ہو ۔ لیکن اخوۃ اسلام یہ کیسے اجازت دے سکتی ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے بیوی بچوں کو غلام بنا کر رکھیں ۔مسلمانوں کی بیون اخوۃ اسلام یہ کیسے اجازت دے سکتی ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے بیوی بچوں کو غلام بنا کر رکھیں ۔مسلمانوں کی بیون اخوۃ اسلام یہ کوف نہ صرف اسلام لے آیا

بلكه آئندہ اسلامی جنگوں میں اس نے ایک بہادر سپاہی کی طرح حصد لیا۔

مال غنیمت اور انصار مال غنیمت کی تقسیم اور اس سلسلہ کی اور باتوں کو جان بوجھ کر زیر بحث نہیں لایا گیا ۔ موجودہ زمانے کی بحکوں میں کچھ بین الاقوامی قانون اور جنگ کے طریق کارائیے ہیں کہ مال غنیمت کی تقسیم یا اکٹھا کر ناایک بجیب و عزیب محال اگر محاملہ ہے۔ پھر فوجیں بھی تنخواہ دار ہوتی ہیں ۔ عوام کی شرکت اور اس سلسلہ کے کوئی قانون ہم نے وضع نہیں گئیے ۔ بہر حال اگر کریں بھی تو وہی ہوگئے جو باتی فوج پر لاگو ہیں ۔ لیکن وہ زمانہ مختلف تھا۔ اس زمانے میں بحتگ کا خرچ ہی الیے مال سے ثکالاجا تا تھا اور بحثگ خیر کے تحت اس مسئلہ کو زیر بحث لایا جا چکا ہے ۔ لیکن اسلامی فلسفہ حیات میں یہ مال غنیمت بالکل ہے معنی چیز ہے اس لیے ایک واقعہ کا ذکر ضروری ہے جو انہی دنوں میں ہوا ۔ مال غنیمت تقسیم کرتے وقت حضور پاک نے زیادہ حصہ ان لوگوں کو دے دیا جو نئے اسلام کے دائر نے میں داخل ہوئے تھے ۔ ولیے بھی مال غنیمت کی تقسیم میں جو طریقہ اختیار کیا گیا اس سے انصار مدینہ کچھ خوش نہ تھے ۔ چناب سعد نے ہاں کہ دی ۔ آپ نے فرمایا "کہ اچھا تنام انصار کو اکٹھا کرو " چند چید جیدہ میں بھی جھے جو کہ بے انصافی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے نے ضوال کیا "کیا تم جھی بھی تھے تن اسلام کی انصار کو اکٹھا کرو " چند چید جیدہ میں بھی حضور پاک کے پاس بیٹھے تھے ان کو بھی آپ نے ساتھ لے لیا اور پھر انصار کو اس طرح خطاب فرمایا ۔ ۔ میا ہم جو بی جی حضور پاک کے پاس بیٹھے تھے ان کو بھی آپ نے ساتھ لے لیا اور پھر انصار کو اس طرح خطاب فرمایا ۔ ۔ میا ہم جو بی بھی حضور پاک کے پاس بیٹھے تھے ان کو بھی آپ نے ساتھ لے لیا اور پھر انصار کو اس طرح خطاب فرمایا ۔ ۔ میا ہم اس میاس کے ساتھ کے لیا اور پھر انصار کو اس طرح خطاب فرمایا ۔ ۔

" سب تعریف اللہ پاک کی ہے۔ اے جماعت انصار، میں یہ کیا سن رہا ہوں ؟ کیا آپ لو گوں کے دلوں میں میرے لیے نفرت پیدا ہو گئ ہے ؟۔ کیا میں آپ کے پاس اس وقت نہیں آیا جب آپ گراہ تھے اور اللہ نے آپ کو صراط مستقیم پرلگایا ؟ آپ عزیب تھے اور اللہ تعالی نے آپ کو تو نگر کر دیا۔ آپ ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ تعالی نے آپ کے دلوں کو ایک کر دیا۔ انصار نے عرض کی: ۔" بے شک اللہ اور اللہ کارسول بہت مہر بان اور سخی وفیاض ہیں "۔

محرآپُ یوں گویا ہوئے: ۔"اے جماعت انصار آپ جواب کیوں نہیں دیتے"

انصار نے عرض کی: ۔ "ہم کسے کچھ جواب دیں ۔ مہربانی ، سخاوت اور فیاضی اللہ اور اللہ کے حبیب کی ہی ملکیت ہے "
آپ ئے فرمایا: ۔ " نہیں نہیں "اگر آپ چاہتے تو آپ کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے اور پچ بھی ہو تا اور یقین کے قابل بھی اور وہ یہ تھا کہ آپ ہتے: ۔ کہ آپ بعب ہمارے پاس آئے تو تمام دنیاآپ کو ٹھکرا چکی تھی اور ہم نے آپ پر یقین کیا ۔ تمام لوگ آپ کو چھوڑ گئے اور ہم نے مدد کی ۔ آپ بہ سہارا تھے اور ہم نے آپ کو سہارا دیا ۔ آپ غریب تھے اور ہم نے ہر طرح ہے آپ کی اعتمائی کی "

اور ہم نے مدد کی ۔ آپ بے سہارا تھے اور ہم نے آپ کو سہارا دیا ۔ آپ غریب تھے اور ہم نے ہر طرح ہے آپ کی اعتمائی کی "

پھر فرمایا: ۔ اے جماعت انصار ، کیا آپ اس لیے پر بیشان ہیں کہ دنیا کا مال و متاع جو میں نے ان لوگوں کو دے دیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تاکہ وہ خوش ہوجائیں اور آپ لوگوں کو صرف اسلام دیا ، کیا آپ کی اس سے تسلی یاخوشی نہیں ہوئی ، کہ لوگ دنیا کا مال و متاع بعنی بھی بھر بکر یاں اپنے ساتھ لے جاویں اور آپ اللہ کے حبیب کو اپنے ساتھ لے جاویں ۔ اللہ تعالی کی قسم جس کے ہاتھ سی میری جان ہے میں بجرت کرنے کی وجہ سے مہاج ہوں اور دل سے انصار ہوں ۔ اگر بتام دنیا ایک طرف ہوجائے اور انصار دوسری طرف جائیں ۔ تو اللہ کی قسم میں انصار کے ساتھ جاؤں گا۔ " " اے اللہ! تو انصار پر اور ان کے بچوں اور ان کے بچوں کو رہوں کے دوسری طرف جائیں ۔ تو اللہ کی قسم میں انصار کے ساتھ جاؤں گا۔ " " اے اللہ! تو انصار پر اور ان کے بچوں اور ان کے بچوں کو رہوں کے بچوں کو اور ان کے بچوں اور ان کے بچوں کی دوسری طرف جائیں ۔ تو اللہ کی قسم میں انصار کے ساتھ جاؤں گا۔ " " اے اللہ! تو انصار پر اور ان کے بچوں اور ان کے بچوں کے دوسری طرف جائیں ۔ تو اللہ کی قسم میں انصار کے ساتھ جاؤں گا۔ " " اے اللہ! تو انصار پر اور ان کے بچوں کو اور ان کے بچوں کے دوسر کے بچوں کے بھو

پر تاقیامت این رحمت برسائے رہنا ۔ آسین ۔ "

روایت ہے کہ یہ سب کچے سن کر تمام انصار اور باقی حاضرین مجلس اس قدر روئے کہ ان کی داڑھیاں ترہو گئیں اور یہ ندامت اور خوشی کے ملے جلے آنسو تھے۔اسلام میں انصار کو جو مقام حاصل ہوا ہے وہ اور کسی کو نہیں ملا۔ یترب، مدینہ النبی ہو گیا اور اب ہم مکہ مکر مہ اور مدینہ منورہ کو ملا کر حرمین شریف کہتے ہیں۔عظیم صحابہ میں متعدد صاحبان وہیں کے ہوگئے۔انصار کی شان کو بیان کرنے کے لئے الفاظ ملنا مشکل ہیں۔انہوں نے اس دنیا میں سے کچے بھی نہ لیا۔ان کو حکو مت یا اس دنیا میں حرص کی اور باتوں سے بھی دور رکھا گیا کیونکہ ہمارے آقائے فرمادیا تھا کہ انصار کے لیے وہ اکسلے کافی ہیں۔ یہ ہاسلام کا فلسفہ حیات جس پرنظام جہاداور اسلامی عسکریت کی بنیادر کھی جاتی ہے۔

انصارکی شمان اور مقام اس عاج کو بحین ہی ہے صحابہ کرائم کے حالات جانے کا شوق تھا۔ اور اپنے آپ سینکروں صحابہ کرام کی زندگی کے حالات از برہو گئے۔ جب اس سلسلہ میں تجسس بڑھاتو معلوم ہوا۔ کہ جن صحابہ کرائم کے حالات یاد ہیں ، ان میں بہت زیادہ مہاج بن ہیں اور انصار کی تعداد چار پانچ ہے زیادہ نہیں ۔ تو اس عاج نے اس سلسلہ میں کو شش شروع کر دی ، تو اب بھی یہ تعداد تیس یا چالیس ہے خبڑھ سکی۔ اور یہ بھی حضور پاک اور ان انصار صحابہ کی مہر بانی ہے ۔ ور نہ انصار کو نہ شہرت چا ہیں یہ یہ دور نہ انصار کو نہ شہر یہ چا ہیئے نہ نام ۔ ان کے لیے جسے حضور پاک نے فرما دیا۔ آگلے ہمارے آقا حضور پاک ہی کافی ہیں " یہی وجہ ہے کہ مہاج بین صحابہ کر ائم میں چیدہ چیدہ صاحبان کا شجرہ نسب کتاب میں ضرور دیا۔ لیکن انصار صحابہ کا الیما شجرہ نسب نہ بنا سکا۔ بلکہ اس سلسلہ میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں چیخ دیکار ہے بھی صرف تسکین حاصل ہوئی ۔ لیکن انصار کے حالات ہے زیادہ پردہ نہ ہٹ سکا۔ اور نہ ان کے بارے یاد کھی تو دورہ کی گلیوں میں چیخ دیکار ہے بھی صرف تسکین حاصل ہوئی ۔ اوریہ عاجز کچھ اوقات یا مقرہ دونوں میں الند تعالی کی کلام پڑھ کر جب بتام مسلمانوں اور خاص کر نام لے کر اپنے رشتہ داروں ، رفقا، بزرگ مسلمانوں یا جن صاحبان سے متاثر ہوا کی کلام پڑھ کر جب بتام مسلمانوں اور خاص کر نام لے کر اپنے رشتہ داروں ، رفقا، بزرگ مسلمانوں یا جن صاحبان سے متاثر ہوا یا دوران کو اس کلام کا ثواب پیش کر تاہوں تو انصار کے نام ایک لکھے ہوئے کاغذ سے پڑھتا ہوں۔ باتی کوئی ہزار سے اوپرنام زبانی یہیں۔ یہ انصار کی شان ۔ کہ ان کے لئے اکیلے رسول پاکٹ ہی کافی ہیں۔

اوائے عمرہ (دی قعد۔آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار نواسی ہے۔مال غنیمت کی بائٹ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد حضور پاک مکہ مکر مہ تشریف لے گئے، جہاں پہ عمرہ اداکیااور چندروز قیام کے بعد ذیقعد کے آخری ہفتہ مدینہ منورہ بہنچ تھے بحص حالت میں حضور پاک نے یہ عمرہ اداکیاوہ ایک فوجی کارروائی تھی۔وہ بتام اہل لشکر ساتھ تھے جن کو مکہ مکرمہ کی فتح اور حنین کی جنگ میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ا بن سعد نے جناب ابن عباس کے طرز بیان یا بعد میں تابعین میں سے جناب سعید بن مسیب یا جناب عکر مہ کے حوالے سے اس پہلو کو کچھ شکیہ بناویا، کہ حضور پاک نے تین عمرے اداکئے یا چار۔ دراصل دونوں بن مسیب یا جناب عکر مہ کے حوالے سے اس پہلو کو کچھ شکیہ بناویا، کہ حضور پاک نے تین عمرے اداکئے یا چار۔ دراصل دونوں باتیں ٹھسکتے ہو سکتی ہیں۔خالص عمرے تین تھے۔لین حضور پاک جب جج الوادع کیلئے تشریف لائے تو ایک عمرہ ممکن ہے اس وقت اداکیا ہو ۔اورجو لوگ چارسے زیادہ عمروں کاذکر کرتے ہیں تو صلح حدیدیہ میں مکہ مکرمہ تک پہنچ جانے اور قربانی کرنے کیوجہ سے اس کو بھی عمرہ کہد دیا ہو۔اس عاجز کے لحاظ سے یہ کوئی اختلافی بات نہیں۔البتہ کیے اور اکیلے عمرے تین ہی ہیں اور تینوں سے اس کو بھی عمرہ کہد دیا ہو۔اس عاجز کے لحاظ سے یہ کوئی اختلافی بات نہیں۔البتہ کیے اور اکیلے عمرے تین ہی ہیں اور تینوں سے اس کو بھی عمرہ کہد دیا ہو۔اس عاجز کے لحاظ سے یہ کوئی اختلافی بات نہیں۔البتہ کیے اور اکیلے عمرے تین ہی ہیں اور تینوں

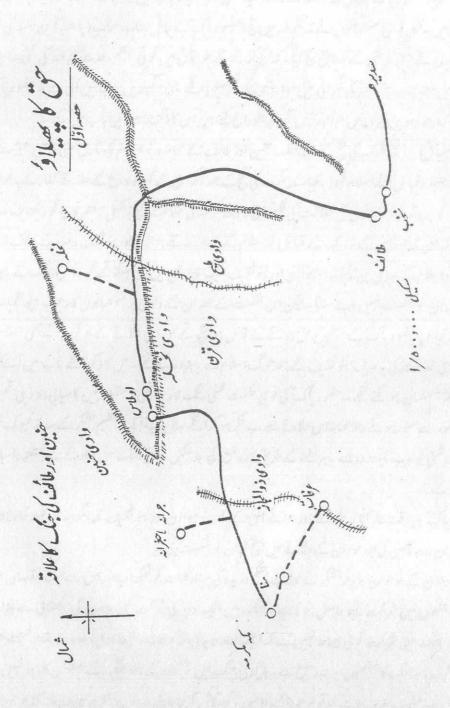

مزاج میں فوجی ہیں ۔ پہلا عمرہ جنگ خیبر اور جنگ مونہ کے درمیان ذی قعد کے مہینے میں کیا جس کا ذکر سترھویں باب میں ہو چکا ہے ۔ دوسرا عمرہ ، حضور پاک نے فتح کمہ مکر مہ کے وقت کیا ، جس کا ذکر پچھلے باب میں ہو چکا ہے ۔ اور تعیبرا عمرہ یہ ہے ، جس کا اب ذکر کر رہے ہیں ۔ اس سال مسلمانوں نے مکہ مکر مہ میں جج ، حضور پاک کے عامل جناب عتاب (یاعتبہ) بن اسید کی نگرانی میں کیا لیکن اور لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق ج کیا۔ کہ جج کرنے کے طریقوں میں کوئی منظم وحدت پیدانہ کی گئی ۔ البتہ پہلا اسلامی کج نو بجری میں جناب صدیق اکبر کی نگرانی میں ہوا ، جس کی تفصیل اگلے بعنی اکسیویں باب میں آتی ہے ۔ حضور پاک نے ازخود ایک ہی جب کی جا کہ جو دسویں بجری میں ہوااور جس کو محتبہ الو داع کہتے ہیں اس کا ذکر چو بسیویں باب میں ہے ۔

نہ کی گو اسباق محد مرمہ کی فتح کے بعد جنگ جنین اور طائف کے محاصرہ کو اسلام کی تاریخ میں خاص حیثیت حاصل ہے۔

اس دوران متعدد قبائل نے اسلام قبول کیا۔ کہ کمرمہ کی فتح کے بعد اگر اس کے گردو نواج کے علاقے کفار کے ہاتھوں میں رہتے تو حضور پاک کو ہر وقت مسلمانوں کی حفاظت کی فکر رہتی اور کہ مکر مہ کی حفاظت کیلئے کسی معتبر فوج کو رکھنا پڑتا۔ جلدی جنگ کا یہ نتیجہ نظا کہ اہل کہ اوراس کے نزدیک کے قبائل کو اسلام کے جھنڈ نے تلے ہوازن اور بنو ثقف و نفیرہ کے خلاف لڑنے کاموقع ملا تو وہ خو د بخو داسلام کے سپاہی بن گئے۔ بنو ہوازن اور بنو ثقف ایک غلط فہی میں بھی مبتلاتے کہ وہ فن جنگ کے ماہر ہیں اور عرب کا کوئی قبید ان کو حکست نہیں دے سکتا۔ لیکن اس شکست کے بعد ان کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب بنیچہ گیا۔ وسے بھی اب سب عرب قبائل حضور پاک کے چند ہوگی اس شکست کے بعد ان کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب بنیچہ گیا۔ وسے بھی اب سب عرب قبائل حضور پاک کے چند ہوگی اسلام سے باہر رہ گئے تھے۔ جن کا ذکر اگلے باب میں آئے گا۔ کہ ان میں اسلام کی بڑی خدمت کی۔ صرف بنو ثقیف کے چند ہوگی اسلام سے باہر رہ گئے تھے۔ جن کا ذکر اگلے باب میں آئے گا۔ کہ ان میں اسلام کی نور سے منور ہونے والا تھا۔ اس علاقے سے بھی اکثر مسلمان ہو گئے تھے۔ حن کا ذکر اگلے باب میں آئے گا۔ کہ ان میں اسلام کی نور سے منور ہونے والا تھا۔ اس علاقے سے بے فکر ہوکر اگلے سال آپ ایک عظیم نشکر کے سابھ تبوک تک جاسکے تاکہ اسلام کی روشتی کو عرب کی صود و سابہ رفطنے کے طریق کاروضع کیے جاسکیں۔ اس جنگ میں ہمارے لیے متعدداساتی بھی ہیں جن اسلام کی روشتی کو عرب کی صود و سابہ رفطن کاروضع کیے جاسکیں۔ اس جنگ میں ہمارے لیے متعدداساتی بھی ہیں جن

ا ۔ حضور پاک مہر وقت چو کنا رہتے تھے اور بجائے اس کے کہ بنو ہوازن اور بنو ثقیف مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوتے ۔آپ نے پہل کاری ان سے چھین لی اور خودان کے علاقے میں پہنچ کر ان کو شکست دی ۔

ب بنوہ ہوازن کے نوجوان سردار کشکر نے ہوڑھے جنگجودریدہ کی سفارشات کو ٹھکرادیااوراس سے بہت نقصان میں رہا۔ لڑائی کا علم صرف جنگوں میں شرکت سے عاصل ہو تا ہے۔ جنگ میں ایک دن کی شرکت کئ سالوں کی سکھلائی سے ہزار درجہ بہتر ہوتی ہے ۔ البتہ جنگ میں شرکت سے ایک آدمی آئندہ کے تمام فیصلے اس ایک دن کے ہے۔ البتہ جنگ میں شرکت کے بعد جنگ میں شرکت کے بعد جنگ کا مضمون بہت وسیع ہے۔ ہر آدمی جنگ میں شرکت کے بعد جنگ کے بہلوؤں کا ماہر نہیں بن سکتا ہیہ بھی خداداد چیز ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ قوم میں البیے آومیوں کو تلاش کرنا چاہیئے اور ان پر نظر ہونا چاہیئے ۔ کہ جر من جنگی ماہر کلاسوٹر کہتا ہے کہ لڑائی کا ہمز صرف جنگ کے شرکا۔ ہی سکھلا سکتے ہیں ۔ اگر البیے لوگ اپنے ملک میں نہ ہور ، تو با ، رسے لائے جائیں ۔

بہرحال الیے شخصوں کا ایک ادارہ بنایا جائے جو ہمیں ہماری آئندہ کی تدبیرات اور فوجی حکمت عملیوں سمیت فن جنگ اور فلسفہ جنگ کے بارے میں مشورہ دے سکیں۔

ج - بحتگ میں حمیان کن کارروائی کو ایک اہم حیثیت حاصل ہے۔ مسلمان جو دوسروں کو حمیان کرتے رہے اس جنگ میں وہ خو د " حمیان "کر دیئے گئے ۔وہ چو کئے نہ تھے یا طاقت کا گھمنڈ تھا۔ بہر حال سبق بڑااہم ہے ۔ دشمن کو حقیرِ مت سجھواور پھونک پھونک کر قدم رکھو۔ لیکن اتنی سستی بھی اختیار نہ کرو کہ موقع اور محل کو بھی کھودواور مقصد بھی حاصل نہ کر سکو۔

د بنگ میں ایک دفعہ بے ترتیبی آجائے یا کسی "ان ہونے" واقع کی وجہ سے بھگدڑ کی جائے تو یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے ۔ اپنے حواس کو قابو رکھنا بڑا مشکل ہوجاتا ہے ۔ بھاگئے ہوئے لوگوں کو کھڑول کرنا مشکل ہوجاتا ہے ۔ اس عاجز نے جو دوسری جتگ عظیم کے لوگوں کے برہما سے وزیرآباد پہنچنے کی مثال دی ۔ تو ہوایہ کہ کسی نے کہا" جاپانی آگئے" جاپانیوں کی فتوحات کیوجہ سے لوگ ان سے ڈرے ہوئے جس بھاگ کھڑے ہوئے ۔ جن افسروں نے ان کو روکا، ان کو بھی مار دیا۔ بھاگئے بھاگئے ریل کاڑی جہاں بھی ملی اس میں بیٹھ گئے ۔ اور پنجاب میں وزیرآبادتک "پنج گئے ۔ راقم کاید ذاتی مشاہدہ ہے ۔ علاوہ ازیں سخمر ہا کی جتگ میں لاہور محاذ پر گیارہ / بارہ سخمر کی رات کو ہمارے اوپروالے گھراگئے ۔ اور انہوں نے " بھگدڑ" مچا دی ۔ جو صاحب تفصیل میں جانا چاہیں تو راقم کی کتاب " ناشقند کے اصلی راز" پڑھیں ۔ کہ ہم نے لوگوں کو کسے سنجالا دیا ۔ ایک سادہ ساطریقہ یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے دک جاؤادر بھاگئے والوں کے ساتھ می جائے والوں کے ساتھ میں جاؤادر خو د بھاگ کھڑے ، اس کے علاوہ کوئی اسلامی طریقہ ہی کارگر ہوسکتا ہے کہ کوئی جسم کے اور انہوجوان کوروک دے ۔

ر الرائی میں "ان ہونے" واقعات ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے اس کو بجھنا بہت مشکل کام ہے اللہ تعالی خو و فرما تا ہے کہ میدان بتنگ میں اس نے کئی دفعہ تھوڑوں کو زیادہ پرفتے ولا دی اور یہ عاجزاس سلسلہ میں ذاتی مشاہدات پر کئی مضمون لکھ چکا ہے اور دس سمتر ۲۵ کو عین دن کے وقت میری آنکھوں کے سلمنے معمولی وجہ سے وہ بھگدڑ مچی ، کہ اللہ تعالی نے میرے حواس قائم رکھے اور ان بھاگنے والوں کو بی آر بی سے واپس لے آیا ۔ لیکن بی آر بی پر بھاگ کر السے لوگ اتنی جلدی وہاں کسے پہنچ گئے ، اس چیز کو یہ عاجزآج تک نہیں سمجھ سکا۔مسلمانوں کافرض ہے کہ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدومانگیں ۔

س ۔ ولیے حضور پاک کے قدم قدم میں ہمارے لیے اسباق ہیں ۔آپ کا میدان بحثگ میں ثابت قدم رہنا ، اوروں کو بلانا اور پھر صفوں کو بحال کرلینا ، یہ کچھ الیے واقعات ہیں کہ ہمیں آپ کے تصورے حالات پر قابو پانے کی کوشش کرنا چاہئیے۔

ص ۔ قلعہ بند جنگ کے لیے مسلمان تیار نہ تھے ۔ یہودیوں کے قلعوں اور طائف کے قلعوں میں بڑا فرق تھا۔ وہ تجارتی لوگوں یا زمینداروں کے قلع تھے اور یہ جنگرولوگوں کے قلع تھے بلکہ یہ FORTRESS تھا۔ موجودہ ہتھیاروں کی مددسے بغیر دیواروں کے زمین کے کسی علاقے کو FORTRESS میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور لمبے چوڑے صحرائی علاقوں میں اگر متحرک طرز جنگ کو اپنایا جائے تو کچھے FORTRESS بھی بنانے پڑیں گے اس لیے یہ نکتہ ہماری فوجی تدبیرات کے مطالعہ میں اہم حیثیت رکھتا ہے۔

ش - حضور پاک کا خلق اور قیدیوں سے سلوک ، اسلامی اخوۃ کے اسباق اور خاص کر انصار کو جو خطبہ دیا وہ ہمارے لیے نشان راہ کی حیثیت رکھتے ہیں ۔ انصار کو خطبہ کی طرز سچائی ، حقیقت اور فلسفہ ہمارے لیے اپنے اندر علم الکلام کا ایک سمندر پہناں کیے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور اگر ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس سچائی سے پیش آئیں تو وہ اللہ کے نام پر ہروقت قربان ہونے کو تیار ہیں ۔ تو ضرورت اس امرک ہے کہ ہمارے نتام افسران کو اسلامی فلسفہ حیات پر عبور ہونا چاہئے تاکہ وہ اس پر عمل کریں اور وہ باتی لوگوں سے عمل کرائیں ۔

ظ سد سنہ منورہ سے اتنا لمباع صد غیر حاضری کا وقت آپ اور آپ کے لشکریوں نے کھلے آسمانوں کے نیچے گزارا۔ عملی زندگی کے ' اسباق کھلے میدانوں میں ملتے ہیں۔ فوج ہو یاسول، وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو دفتروں کی بجائے زیادہ وقت باہر کھلے میدانوں میں گزارتی ہیں سموجودہ زمانے میں ایئر کنڈلیشنوں، اور ٹی وی کے پروگراموں نے لوگوں کو مکان کے اندر بٹھا دیا ہے سپتانی سوچیں بھی محدود ہوتی جاتی ہیں۔لیکن اوھر ساتھ "افلاطونی "سوار ہوتی جاتی ہے ۔کہ دنیا جہان کی خبریں گھریا کمرے کے اندر مل رہی ہیں اور فون ہیں، باتیں ہورہی ہیں وغیرہ۔

ع ۔ان سب چیزوں کے فوائد ضرور ہیں ۔لیکن کھلے آسمان کے نیچے ایک دن اور ایک رات گزارنے میں جو اسباق ہیں وہ محدود کمرے میں نہیں مل سکتے "

فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ صحرائی یا مرد کہستانی (اقبالؒ) غ مد سند مغورہ سے اٹھائی ماہ باہر رہنے میں اول مدد خند تی ہے۔ کہ چند افراد مد سند مغورہ کا دفاع کر سکتے تھے۔ دوم بحثگ موجہ کی حکمت عملی کہ شمال سے حضور پاک بے فکر تھے۔ لیکن اسلام آسانی سے نہیں پھیلا۔ بہت مخت کر ناپڑی۔ خون دل و حکر سے ہے سرمایہ حیات فطرت ابو ترنگ ہے غافل نہ جلترنگ (اقبالؒ)

## اکسیواں باب حق کا پھیلاؤ حصہ دوم

# تبوك كي مهم اور متفرقات

تم مہمیلی مکہ مگر مہ میں عمرہ اداکرنے کے بعد، حضور پاک ذی قعد آخریا ذوالجہ شروع میں مدینہ منورہ پہنچے۔ ایک بڑا مقصد حاصل ہو چکا تھا۔ اور دین اب مکمل ہونے والاتھا۔ لیکن فوجی مہمات وقت کی ضرورت تھیں۔ اور یہ جاری رہتی ہیں۔ اور ایک بڑی مہم ابھی باتی ہے ، جس کو تبوک کی مہم کہتے ہیں۔ اس مہم کا حال ذرا بعد میں آتا ہے اور اس مہم سے پہلے جو چھوٹی مہمات بھیجی گئیں ،
ان کا ذکر بھی ضروری ہے ۔ کہ تمام فوجی مہمات کی کہانی مکمل ہو لیکن یہ عاجز ایک تجسس اور مطالعہ کا بیان ضروری سیحھتا ہے ۔ خلفا۔ راشدین کے زبانے میں مسلمانوں نے بیک وقت دو محاذوں پر کام کیا۔ ایک محاذشمال مشرق کی طرف ہو کر پھر شمال رخ ہو جاتا تھا۔ اور اس کی عراق وایران کا محاذ کہا گیا ہے دو سرا محاذشمال کی طرف تھا اور اس کو شام و فلسطین کا محاذ کہا گیا۔ لیکن ان دونوں محاذوں کے در میان ایک "حد بندی " تھی ، جس کو ہم دومۃ الجدل کا محاذ کہد سکتے ہیں ۔ اس عاجز نے خلفاء راشدین کی کتابوں میں بڑے جائزے اور تبصرے پیش کے ہیں کہ دونوں محاذوں پر بیک وقت کسے کام کیا۔ ایک طرف زور ڈالیتے تھے تو دوسری طرف خالی دیکھ بھال یا ڈراوے کرتے تھے۔ پی کہ دونوں محاذوں پر بیک وقت کسے کام کیا۔ ایک طرف زور ڈالیتے تھے تو دوسری طرف خالی دیکھ بھال یا ڈراوے کرتے تھے۔ پی دونوں محاذوں کو شیروشکر کیا۔ وغیرہ۔ تو یہ تمام حکمت عملیاں پڑھنے سے تعلق رکھی ہیں

اصلی حقیقت لین اصلی حقیقت یہی ہے کہ اس سب کی بنیاد ہمارے آقا حضور پاک باندھ گئے۔ اور ایسے معلوم ہو تا ہے کہ حفرت صدیق اور جناب فاروق سایہ کی طرح حضور پاک کے سابھ رہتے تھے، ان کو ہمام پہلو سیجھا گئے۔ پچھلے باب کی اڑھائی ماہ کی مہم اگر مشرق کی طرف تھی تو اب شمال کا ارادہ تھا۔ اور بعد میں پھر فحتبہ الوداع کیلئے مشرق کی طرف جانا تھا۔ اور آخر میں " دیدار۔ عام " کے آخری دنوں میں جناب اسامہ کی مہم کو شمال کی طرف بھیجنے کے حکم دے گئے۔ تو اس عاجز کے لحاظ سے حضور پاک تمام فتوحات کی عملی بنیادازخو د باندھ گئے اور فوجی مہمات جاری تھیں۔

ا۔ ذی الکفین کا انہدام (شوال آھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شماراس ہے یہ مہم عمرہ ادا کرنے سے پہلے کی ہے۔
اور اس وقت بھیجی جب آپ حتین کی جنگ کے بعد طائف کے محاصرے کیلئے جارہ تھے ۔آپ نے چار سو کے دستہ کے ساتھ
بحتاب طفیل "بن عمروالا دوسی کو ان کے ایک چھوٹے قبیلہ بنو منحب کے بت ذی الکفین کے انہدام کیلئے بھیجا۔ بحتاب طفیل "نے یہ
کام کامیابی کے ساتھ سرانجام دیا اور حضور پاک کو طائف کا محاصرہ کئے ہوئے چار روز ہوئے تھے تو بحتاب طفیل گا دستہ بھی آکر آپ ۔
کے ساتھ مل گیا۔ قبیلہ دوس خود ایک چھوٹا قبیلہ تھا اور انہی علاقوں میں رہتا تھا۔ بحتاب طفیل بڑے مدہر اور شاعر تھے ، خود

حضور پاک کمہ مکر مہ میں تھے تو قریش کے روکنے کے باوجو د جناب طفیلؒ پر حضور پاک کے جمال کا اثر ہو گیا۔اور یہ صرف وہ خو و مسلمان ہوگئے بلکہ واپس جاکر اپنے کشبہ کو بھی مسلمان کرلیا ۔ان کے باقی قبیلہ نے البتہ مسلمان ہونے میں کچھ دیر لگائی ۔اور جنگ خیبر کے وقت مسلمان ہوئے ۔ جناب طفیل ، حضور پاک کی وفات کے بعد بھی بڑے فرما نبردار رہے اور بیامہ کی جنگ میں شہید ہو جکے اوران کے ایک بیٹے جنگ پرموک میں شہید ہوئے ۔ جناب ابو ہریرہ بھی ان ہی کے قبیلے سے تھے۔ ۲۔ بینو تقمیم پر حملہ ابن سعد کے مطابق یہ مہم محرم نو بجری میں گئے۔ ہم چو نکہ اس مہم کا ٹھارویں باب میں چوتھی مہم کے

طور پر ذکر کر چکے ہیں ۔ تو یہاں اس کو کوئی شماریا نمبر نہیں دیا گیا۔

سا۔ ولیدین عقب کی مہم (محرم نو بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شماراکاس ہے۔ جناب ولیڈ، حضرت عثمان کے اخیانی بھائی تھے اور فتح مکہ کے بعد اسلام لائے ۔ان کا باپ عقبہ بن ابی محیط کا قریش کے شیطان ہونے اور جنگ بدر میں مارا جانے کا ذکر ہو حکا ہے ۔ جناب ولیڈ، حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں کچھ عرصہ کو فہ کے گور نرر ہے ۔ تو لو گوں نے اعتراض کیا۔ حالانکہ جناب ولیڈ نے جناب فاروق اور جناب صدیق کی خلافت میں نمایاں کام کئے اور امارت پر فائز رہے۔ بلکہ اس کی بسم اللہ ہمارے آقا حضور پاک خو د کر گئے ۔ کہ آپ نے جناب ولیڈ کو بیس سواروں کے ساتھ بنوخزاعہ کے چھوٹے قبیلہ بنو مصطلیق سے صدقہ وصول کرنے کیلئے بھیجا جہاں غلط فہی سے کچھ جھرب بھی ہو گئے ۔ لیکن جناب ولیڈنے حالات پر قابو پالیا اور صدقات وصول کر کے خیریت سے مد سنید منورہ پہنچ گئے سیہ ہمارے آقا کی شان کہ اپنے عظیم وشمن اور ان پراوجھ چھینگنے والے کے بییٹے کو امارت کی سعادت ویینے کی بسم الله فرما

گئے۔ سم ۔ قبسلیر خشعم پر دھاوا (صفری نو بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار بیاس ہے ۔ حضور پاک نے حضرت قطبہؓ بن۔ سم ۔ قبسلیر خشعم پر دھاوا (صفری نو بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار بیاس ہے ۔ حضور پاک نے حضرت قطبہؓ بن۔ عامر کو بیس سواروں کے ساتھ شالہ کے علاقے میں قبیلہ خشعم پرایک دھاوا بولنے کا حکم دیا۔ کہ یہ لوگ اسلام دشمنی میں کافی کارروائیاں کر چکے تھے ۔اس وحاوے میں اس قبیلہ پررات کو شبخون مار کر ان کے مزاج کو درست کیا گیا ۔اور اس کے بعد وہ

 منی کلاب کو وعوت اسلام (ربیع الاول نو جری)
 یه اسلام کی فوجی کارروائی شمار تراسی ہے - حضور پاک نے حضرت ضحاک ؓ بن عامر کو ابک کشکر کے ساتھ قبیلہ بن کلاب کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔لیکن بن کلاب لڑ ائی پر تیار ہو گئے زج کے مقام پر سخت لڑائی ہوئی جس میں کفار کو شکست ہوئی اور اس کے بعد قبیلیہ کے کافی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ۲- جده کی مہم (ربیع الاول نو بجری) به اسلام کی فوجی کارروائی شمارچوراس ہے - حضور پاک کو خبر ملی کہ کچھ بحری ڈاکوجو صبنی النسل تھے اور جدہ میں اکٹھے ہورہے تھے ان کاارادہ مکہ مگر مہ پرڈا کہ ڈالنے کا تھا۔ان کی سرکوبی کے لیے حضور پاک نے علقمہ بن مجزر کو تین سو کے دستہ کے ساتھ جدہ روانہ کیا یہ لوگ مسلمانوں کی وہاں آمد سے پہلے ہی بھاگ گئے ۔ بعض راویوں کا خیال ہے کہ اس مہم کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن خذافہ تھے۔جن کو حضور پاک کے سفیر کی حیثیت سے کسریٰ ایران کو اسلام

میں داخل ہونے کی دعوت کا پیغام پہنچانے کی سعات بھی حاصل ہوئی تھی۔

> - بنوطے کو دعوت اسلام (ربیع الثانی نو ہجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار پچاسی ہے ۔ حضور پاک نے حضرت علی کو ڈیر حسو کے دستہ کے ساتھ بنوطے کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا ۔ آپ نے وہاں پہنچ کر اس قبیلہ کو دعوت بھی دی اور ان کے بت خانے کو مہدم کر دیا جس میں قلس کا مشہور بت نصب تھا۔ اس مہم میں حاتم طائی کی بیٹی قبید ہوئی ۔ یہ کہانی اور بنوطے کے بت خانے کو مہدم کر دیا جس میں بائیدویں باب میں موجود ہے۔

۸- جناب ع کافتہ بن محصن کی عہم (ربیح الثانی نو ہجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار چھیای ہے۔ پندرھویں باب کی پانچویں مہم " بنو اسد کی سرکوبی " کے تحت جناب عکاشہ" بن محصن کو ربیع الاول چھ ہجری میں بنو اسد کے علاقے میں غمر کے مقام پر بھیجنے کا ذکر ہو چکا ہے ۔ آپ چو نکہ علاقہ سے واقف تھے، تو اب پھر آپ کو ان علاقوں میں ایک وستہ کے ساتھ ایک حربی مظاہرہ کیلئے بھیجا گیا کہ اس قبیلے کے کچھ لوگ شرار توں سے بازنہ آرہے تھے۔ آپ کا یہ حربی مظاہرہ کامیاب رہا۔ البتہ جسے پہلے ذکر ہو چکا ہے آپ کی شہادت بھی اس علاقے میں جناب صدیق کی خلافت میں ہوئی۔

9۔ تبوک کی مہم (رجب ہ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار ساس ہے۔

وجو ہات جو کی مہم کے کئی وجوہات ہیں ۔ اور اصلی وجہ کا ذکر ہو چکا ہے ۔ کہ ہر چیز حضور پاک کی سوچ اور تجویز کے مطابق واقع ہو رہی تھی ۔ کہ دو محاذوں پرآگے بڑھ کر مسلمانوں نے جو دنیا میں اسلام کو پھیلانا تھا۔ اس کی بنیاد ہمار نے آقا خو و باندھ گئے تھے بہر حال جب سے آپ فتح کمہ مکر صہ اور فتح حنین سے واپس آئے تھے ، مدینہ مخورہ اور باتی عرب علاقوں میں شہنشاہ ہر قل اور اس کے باجگزاروں کے ارادوں کے بارے میں طرح طرح کی خبریں موصول ہو رہی تھیں ۔ جنگ مونہ کا ایک بڑا فوج فائدہ یہ ہوا تھا کہ قبیصر ردم کی فوجیں وادی بلقا کو چور کر شمال کی طرف چلی گئی تھیں ۔ اب پھر خبر ملی کہ قبیم کی پہل ہزار فوج وادی بلقا میں چھے اس قسم کی خبریں بھی مل رہی تھیں کہ رومیوں نے شام میں جو لشکر جمع کیا ہو تو پوری فوج کو سال بھر کی تخواہ بھی اداکر دی ہے اور اس فوج میں عرب کے تمام نصرانی قبائل شامل ہیں خاص کر بنو گئے ۔ بنو۔ عذام اور بنو غسان جن کو غسانی بھی ہجے اس کے بارے میں طرح طرح کی افو اہیں مضہور ہو رہی تھیں کہ وہ مدینہ منورہ کو عندان اور جیس ۔ ان حال اس میں حضور پاک نے اپنی برانی پالیسی کو اپنا یا اور متحرک بھی کہ کے طریق کار کو اختیار کا ختیار کے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے شمال کی طرف کوچ کرے گا۔

مہم کی تنیاری حضور پاک نے رومیوں کے خلاف جہاد کرنے کی تیاری کا حکم دے دیا، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ فاصلہ دور ہے اور موسم بھی گرم ہے۔اس بیان سے بھی مسلمانوں کا امتحان مطلوب تھا کیونکہ اس سال فصل بھی اچی نہیں ہوئی تھی۔عام طور پر حضور پاک جب کسی مہم پرجاتے تھے تو سب کچ راز داری میں رکھتے تھے، لیکن اس دفعہ یہ ممکن نہ تھا۔آپ کافی طاقت کے ساتھ جانا چاہتے تھے، اس لیے گردو نواح کے متام قبائل کو جہاد میں شرکت کی دعوت دی۔منافقین اپنی شرار توں میں مصروف

تھے اور وہ جگہ بدد کی پھیلاتے پھرتے تھے اور آپ کو ان کی ریشہ دوانیوں کا مقابلہ بھی کرنا تھا۔
مسلما ٹوں کی حبر بہ جہاو لین مسلمان کسی رایشہ دوانی یا سازش کی پرواہ کرنے والے وقت سے اب بہت آگے نکل چکے ہے۔ جسسے ہی حضور پاک کی طرف سے جہاد کی ترفیب ملی ۔ لاتعداد مسلمان تیار ہوگئے ۔ سامان جنگ کی کمی تھی ۔ آپ نے مسلمانوں سے مالی امداد طلب کی جو نقد یا سامان دونوں صور توں میں ہو سکتی تھی ، تو جس سے جو کچر بن پڑااس نے حاضر کیا ۔ اس مسلمانوں سے مالی امداد طلب کی جو نقد یا سامان دونوں صور توں میں ہو سکتی تھی ، تو جس سے جو کچر بن پڑااس نے حاضر کیا ۔ اس سلسلہ میں حضرت عثمان گانام ہمیشہ در خشاں سارہ کی طرح چکہاڑ ہے گا۔ آپ نے ایک ہزار دینار نقد ۔ نو سو او نٹ مح اسباب اور سلسلہ میں حضر پاک کی حوالے کیے ۔ سب سے بڑا مسئلہ سواری کا تھا ۔ کچر صحابہ غزیب تھے جن کے پاس سواری کا کوئی بندوبست نہ تھا۔ ان میں سے چند صحابہ سالم بن عمیر ، علیہ بن برید ، ابولیلی قاری ، عمر بن عمرہ ، سلی بن ضحر ، عراض بن سارہ ، معقل اور عرش بن الجمام حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یارتوں اللہ اُن ان کے لیے کسی سواری کا بندوبست ہو سے گایا نہیں ۔ یہ اصحاب اس بات کو سن کر اس کر ان عمرہ سوئے گایا نہیں ۔ یہ اصحاب اس بات کو سن کر اس کر ان کی خدر دل برداشتہ ہوئے کہ بچوں کی طرح المبلی تھ سب پتہ چالتو آپ نے اس وقت ان عظیم صحابہ کر ام کے ایے او نٹ خریدے اور دونوں طرف کا یہ جذبہ آج بماری تاریخ میں سنہری حوف میں لکھا ہوا ہوا ہے ۔ ان صحابہ کر ام کے ناموں کے بچے ہر پر انی کتاب میں الگ تھے ۔ اس لیے ناموں کے بچے ہر پر انی کتاب میں الگ الگ تھے ۔ اس لیے ناموں کے بچے ہر پر انی کتاب میں الگ الگ تھے ۔ اس لیے ناموں کے بچے ہر پر انی کتاب میں الگ الگ تاریخوں کیا میں کر ان کی تھر میں کر ان کیا جو نہ آج بماری کا ظافی کا احتمال نوٹ کر لیں ۔

مجاہدین کی روائکی حضور پاک مدینہ منورہ ہے باہر شنیات الوداع کے مقام پر خیمہ زن ہوگئے تاکہ جن لو گوں نے اس مہم میں شریک ہو ناہو وہ وہاں پراکھے ہوں، عبداللہ بن ابی نے بھی اس جگہ ہے تھوڑا دور اپنا ایک کیمپ نگادیا، اور اوپر ہے کہنا تھا کہ مہم پر جائے گالین دل میں یہ تھا کہ منافقوں اور باقی لوگوں کو لینے پاس رکھ کر آخری وقت الگ ہوگا۔ حضور پاک نے مدینیہ مؤرہ میں اپنا نائب عظیم انصار صحابی جو اکثر ہمارے ساتھ رہے اور کعب کو قتل کیا بینی جناب مجمد بن مسلمہ کو چھوڑا تھا، لیکن آخری وقت جب عبداللہ بن ابی کی سازش کا پتہ طاتو حضرت علی کو بھی مدینہ مؤرہ میں چھوڑ ویا۔ منافقین نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیں اور حضور پاک جب چل دیئے تو حضرت علی کو بھی طیش آگیا کہ وہ مہم سے کسے پہچے رہ سکتے ہیں اس لیے تیز رفتار سواری ہے حضور پاک جب الجرف کے مقام پر پڑاؤفر مارہے تھے تو آپ بھی وہاں پہنے گئے۔ جناب سعد بن ابی وقاص اس بات کے رادی ہیں کہ حضور پاک خورت علی کو سیح عیا یہ کہ ان کے بعد پینچم ہوڑ جاتے تھے اور پھر تبوک میں کوئی جنگ نہ جسے بھی جھوڑ جاتے تھے ۔ اور پھر تبوک میں کوئی جنگ نہ جسے جسے حضرت موسی کمی اہم کام پر جاتے تھے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کو پتھے چھوڑ جاتے تھے ۔ اور پھر تبوک میں کوئی جنگ نہ بوئی ۔ اس لیے جناب علی کو بعد میں پتھے رہ جانے کازیادہ افسوس بھی نہ ہواہوگا۔

تبصره اس میں ایک خاص نکته تھا حضور پاک اس دفعہ بہت دور جارہے تھے اسلام کا پھیلاؤ بڑھ حکا تھا۔ مدینیہ منورہ میں

جانشین چھوڑا لیکن ذرکہ داری بہت تھی اس لیے آخری وقت میں حضرت علیؓ کے بارے میں فیصلہ کیا۔ مؤرخین میں اس سلسلہ میں جو اختلاف ہے وہ اسی وجہ ہے کہ معاملات کی چھان بین نہیں کی۔ جتاب محرد بن مسلہ بھی موجود رہے اور حضرت علیؓ دراصل بعد میں اصلی جانشین سینے اور کئی اور صاحبان بھی ہوں گے تا کہ وقت ضرورت منافقوں کی سازش کا مقابلہ کر سکیں ۔
اسلامی لفتگر پار اور صحابہ کرامؓ جن میں الیے لوگ شامل تھے جو بیعت عقبہ ثانی میں بھی شریک تھے اور اسلام کی اکثر جنگوں میں شریک ہو کے ۔ ان میں سے ایک جنگوں میں شریک ہو کی اور اسلام کی اکثر جنگوں میں شریک ہو کی اور اسلام کی اکثر جنگوں میں شریک ہو کی اور دور سے ان ماحب ابو خیاتمۃ کو تو وقت کے ساتھ ندامت ہو گئی اور حضور پاک کالفتکر جب تبوک پہنچاتو وہ بھی وہاں پہنچ گئے اور دور سے ان کو دیکھ کر حضور پاک نے فرمایا" یہ ابو خیاتمۃ ہی ہو سکتا ہے "آپ نے حضور پاک تعداد تعین ہزار تھی جس میں دس ہزار گھر سوار بھی شامل کی تعداد تعین ہزار تھی جس میں دس ہزار گھر سوار بھی شامل سے باتی تینوں کا ذکر بعد میں آئے گا۔ دوایت ہے کہ مسلمانوں کے لفتکر کی تعداد تعین ہزار تھی جس میں دس ہزار گھر سوار بھی شامل سے تھے ۔ اب اس سے سات سال جہلے حق و باطل کے پہلے معرکہ کی تعداد تعین ہزار تھی جس میں دس ہزار گھر سے اند کے نام پر تلوار اٹھائی اور آج اللہ کی رحمت شامل حال تھی کہ اتنی تعداد میں مجابدین اللہ کا نام بلند کرنے جا تیں سے ۔ اب اس سے سات سال جہلے حق و باطل کے پہلے معرکہ کی تعداد کا تی تعداد میں محابدین اللہ کا نام بلند کرنے جا تین سے ۔ ابول علامہ اقبال "

ہم جو چینے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے ترے نام کی عظمت کیلئے تھی نہ کچھ تیخ زنی اپن حکومت کے لیے سربکف کھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے سفر کے واقعات ایک مسلمان اور فوجی ذہن رکھنے والے کے لیے حضور پاک کی نتام فوجی کارروائیاں معجزہ سے کم حیثیت نہیں رکھتیں ۔ بلکہ حضور پاک کی ذات ازخو والیک بہت بڑا معجزہ ہے اور حضور پاک کے زمانے میں بھی فوجی ذہن رکھنے والے جلدی اسلام لے آئے تھے اور کبھی کوئی معجزہ طلب نہ کرتے تھے۔ بہرحال یہ سفر اور مہم آپ کی اس عالم کی زندگی میں ایک آخری بڑاسفر تھا۔ اور لوگوں کو کچھ واقعات یا درہے جن میں سے چند ایک تحریر کیے جاتے ہیں۔

قوم مثنو و کاعلاقہ جب آپ تجربے مقام سے گزررہ ہے تو او گوں نے ایک کنوئیں سے پانی لیا۔ آپ نے فرما یا کہ یہاں کا پانی مت پیواگر اس سے آٹا وغیرہ گوندھ لیا ہے۔ تو وہ بھی او نٹوں کو کھلا دو۔ یہ قوم مثمود کا علاقہ ہے سہاں اللہ کا قہر نازل ہو چکا ہے سہاں رات کے وقت اکیلے اکیلے نہ لگانا۔ جن لوگوں نے حضور پاک کے فرمان کی پروانہ کی ان کو وہاں تخی چہنچی ۔ اس جہان۔ عالم میں ایسی جگہیں کثرت سے موجو وہیں، جہاں اب بھی ہمیشہ حادثات ہوتے رہتے ہیں اور وہاں سے لاحول ولا قوۃ یا استعفار پڑھ کر گزر ناچاہیئے۔ نقشہ دوم اور نقشہ ہفت از دہم دونوں پر قوم مثود کے علاقے کے نشاند ہی کر دی گئ ہے۔ کہ ہم عبرت پکڑیں۔ کیان افسوس ہم پرانے کھنڈرات اور باطل تہذیبوں کے گن گاتے بھرتے ہیں۔ اس عاجز کے لحاظ سے ٹیکسلاا ور موہ بخود ڈویا ہڑ پر کے اثار قدیمہ میں یاان باطل فلسف والے تہذیب و تمدن میں ہمارے لئے ہرگز کوئی نشان راہ نہیں کہ ہمارا اپنا مذہب اور دین ہے۔ پانی کی متاکی سے ہرحال حضور پاک کے لشکر کو پانی کی کچھ سکی ہوگئ کیونکہ جو کچھ پانی پاس تھا وہ اس قہر آلو د جگہ سے گزرتے پانی کی متاکی سے ہرحال حضور پاک کے لشکر کو پانی کی کچھ سکی ہوگئ کیونکہ جو کچھ پانی پاس تھا وہ اس قہر آلو د جگہ سے گزرتے پانی کی متاکی سے ہرحال حضور پاک کے لشکر کو پانی کی کچھ سکی ہوگئ کیونکہ جو کچھ پانی پاس تھا وہ اس قہر آلو د جگہ سے گزرتے پانی کی کھونکہ ہوگئ کے دیکھ پانی پاس تھا وہ اس قہر آلو د جگہ سے گزرتے پانی کی متاکی سے ہرحال حضور پاک کے لشکر کو پانی کی کچھ سکی ہوگئ کے دین کے دیا ہے کہ اس کے دیا ہوگئ کے دین کے دین کے دین کے دین کے دین کے دین کے دینے کو کھون کے دین کے دور کے کھونکہ کو کھونک کے دین کے کوئے کو کے دین کے دین

وقت پی لیا تھا۔ صحابۂ نے پیاس کی شدت کے بارے میں عرض کی۔ حضور پاک نے آسمان کی طرف دیکھا اور رب العزت کے سامنے دعا فرمائی ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بادل مخودار ہوا اور اتنا برسا کہ لوگوں نے خوب پانی کافائدہ اٹھا یا۔ ایک آدھ منافق لشکر میں موجو د رہتا تھا۔ حضور پاک کے غلاموں نے جب ان میں سے ایک کو کہا کہ دیکھا نظارہ ہمارے آقا اور اللہ کے حبیب کی طاقتوں کا تو وہ کہنے لگا نہیں ایک گزرنے والا بادل اچانک آگیا۔ بے چارہ بدقسمت تھا۔ جسبے آبحکل ہمارے ہاں کافی السے لوگ پیدا ہوگئے ہیں جو ہر چیز کو عقل سے پر کھنے کی کو شش کرتے ہیں:۔

عقل گو آستان سے دور نہیں ۔ اس کی تقدیر میں حضور نہیں !

دل بنیا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ! (اقبالؒ)

او نٹ کا کم جانا راستے میں آپ کااونٹ کم ہو گیا۔ حضورؑ پاک نے جس صحابیؓ کواونٹ کی تلاش کے لیے بھیجاوہ ذراسادہ

مزاج کے تھے۔ان کوایک منافق نے کہہ دیا کہ بجب بات ہے ولیے تو آسمانوں کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے اونٹ کا پتہ نہیں ۔ یہ
صاحبؓ واپس حضور پاک کی خدمت میں حاض ہوئے اور آبدیدہ ہو کر بات کرنے لگے تو حضور پاک نے فرما یا کہ وہ صرف وہی کچھ

جانتے ہیں جو ان کو اللہ نے بتایا ہے ۔اب آپکی آبدیدگی کی وجہ سے اللہ نے سب کچھ میرے لیے روشن کر دیا ہے جاؤوہ اونٹ فلاں

وادی میں کھڑا ہے اور اس کی مہار درخت کے ساتھ پھنس گئی ہے۔اونٹ کے ملنے کے بعدیہ صحابیؓ سیدھے اس منافق کے پاس

طی گئے اور ان کو دبوج لیا۔ روایت ہے کہ اس منافق نے تو ہو کرلی (الحمد بند)

تشبصرہ مہاں ایک چھوٹے سے تبھرہ کی اجازت ہو جو لوگ یہ رٹ لگاتے رہتے ہیں ۔ کہ حضور پاک غیب کا علم مذ جانتے تھے وہ اس جیسی کہانیوں کی آڑلیتے ہیں ۔ کہ حضور پاک نے خود فرمایا " کہ آپ صرف وہی چھے جانتے ہیں ، جو ان کو اللہ نے بتایا ہے "
لیکن یہ عاجر گزارش کرے گا کہ حضور پاک کو اس کہانی میں غیب کا علم حاصل ہو گیا۔ اور آپ نے بتا دیا کہ اونٹ وہاں ہے ۔ لیک حضور پاک کی شان کو تجھنے میں یہی فرق ہے ۔ کہ آپ کا ہر عمل بشری تقاضوں کے تحت تھا۔ لیکن ضرورت پڑتی تو اللہ تعالی آپ کو زماں و مکاں پر حاوی کر دیتا ۔ اگر یہ بشری تقاضے نہ ہوتے ، تو بھلا اونٹ کم کیوں ہوتا ۔ یاسواری کیلئے اونٹ کی کیا ضرورت تھی آپ ہر وقت براق پر سوار رہتے ۔ اللہ کرے ہمیں حضور پاک کے بارے میں علامہ کا یہ فقرہ یا درہے کہ " تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ اور علم کے چکر سے آگے بڑھیں : ۔

علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لئے الذت شوق بھی ہے نعمت دیدار بھی ہے (اقبال) جناب البو ذر اسفر جاری تھا اور کئی لوگ راستے میں رہ جاتے تھے۔حضور پاک کو جب خبر دی جاتی تو آپ ان کے لیے دعافر ما دیتے ہے ان کو خبر دی گئی کہ جتاب ابو ذر عفاری بھی پیچھے رہ گئے ہیں تو آپ نے فرما یا جن کی نیت ٹھیک ہے ان کو اللہ تعالی آپ ہی بہنچا دے گا اور جن کی نیت الیمی ولیمی ہے ان کی فکر مذکر یا کرو سہتا نچہ ایک دن جب پڑاؤ کیا ، تو دور سے ایک صاحب نظر آئے ۔ او ندی کی کا تھی ایپ اور لادی ہوئی تھی اور او ندی شاید کرور ہو گیا تھا۔ اس کی مہار تھا ہے اکیلے چل رہے تھے۔

حضور پاک نے دیکھ کر فرمایا" اللہ تعالیٰ ابو ذر پر رحمت فرمائے یہ وہی معلوم ہوتے ہیں۔اکیلے چل رہے ہیں۔اکیلے فوت ہوں گے اور اکیلے اٹھائے جادیں گے "آپ کی وفات حضرت عثمان کے زمانہ میں ربدہ میں ہوئی۔جہاں صرف بیوی اور ایک غلام ساتھ تھا۔ آپ کا فرمان تھا کہ جتازہ راستے پر رکھ چھوڑ تا۔ اللہ بندوبست کرے گا۔ اللہ کی قدرت اسی وقت وہاں سے ایک قافلہ مشہور صحابی جتاب عبداللہ بن مسعود کی رہمنائی میں گزرا۔ ان کو جب پتہ چلا کہ ابو ذر ہیں تو ان کو تبوک کا سفر۔ حضور پاک سے حضور پاک ساتھی یادآگئے اور اس قدر روئے کہ آنکھوں سے پانی بندیہ ہوتا تھا۔

تنبصرہ اے اہل محبت! یہ ہے ہمارے آقا کے غلاموں کی شان ۔اور یہ ہے عملی اسلام، کہ بیہ دنیا فانی ہے حضور پاک کی غلامی اختیار کرو

تنبوک میں کارروائی ہوک پہنچنے پر دشمن کی کوئی بڑی تعداد کسی ایک مقام پر ند ملی ۔ گو وہاں کے رئیوں کی ریشہ دوا نیاں تبوک کی مہم کے بعد بھی جاری رہیں اور جو صحابہ مدینیہ منورہ میں رہ گئے تھے اور جن پرعتاب آیاان میں حصرت کعبؓ کو ایک غسانی سردار نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش بھی کی اور خط لکھا جس کو حضرت کعبؓ نے جلا دیا۔ دراصل ہرقل کسی اور وجہ ہے وہاں کوئی اور فوج نہ بھیج سکا۔اس کے باجگزار عرب کوئی خاطرخواہ اتحاد قائم نہ کرسکے ، کہ حضور پاک کا مقابلہ کرتے۔ حضوریاک نے وہاں پرجب اپنے اشکر کو پھیلایا تو اس کارعب ایسا بیٹھا کہ ایلہ ، جریا اور ا ذرح کے سردار حضوریاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جزیہ دینا منظور کیا۔اسلامی کشکر کو گئی تحالف بھی پیش کئے اور حضور پاک کے ساتھ جو عہد نامہ ہوا ان میں سے ایلیہ کے سردار کے ساتھ جو معاہدہ ہوا، وہ لفظ بلفظ ہماری تاریخوں میں موجو دہے۔ایلیہ کامقام خلیج عقابہ کے نزدیک ہے۔اور اس علاقے کے لوگ سمندر کے ذریعے تجارت کے واسطے دور دور جاتے تھے۔اس معاہدہ کے ذریعے ان کے خشکی پر قافلوں اور سمندر میں کشتیوں کی آمد ورفت کیلئے مسلمانوں نے ایک امن نامہ لکھ دیا۔ یہ جگہ حغرافیائی وجہ سے اہم تھی۔ان تینوں مقامات ی نشاندہی، تبوک کی مہم کے نقشہ ہفت از دہم پر کر دی گئ ہے۔جس کے مطالعہ کے بعد قار ئین خو داندازہ لگا سکتے ہیں، کہ اسلام کا پھیلاؤ کتنا بڑھ گیا تھا۔ان علاقوں کے سردار اپنے آپ کسے تبوک پہنچ گئے۔ یا مسلمانوں کی حفاظت میں آنے پر کسے تیار ہوئے کہ بیہ علاقے شہنشاہ روم کے زیراثر تھے۔ یا ان علاقوں تک روم کے باجگزار حکمرانوں کے اثرات تھے۔ ابیبا معلوم ہو تا ہے کہ حضور پاک ؓ نے کوئی نہ کوئی مہم یا حربی دستے ان علاقوں میں ضرور تھیجے ، لیکن ہمارے مور خین اس سلسلہ میں خاموش ہیں ۔ بہرحال خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی ان علاقوں سے شمال کی طرف جنگیں ہوئیں ۔اور رومیوں نے اس طرف آنے کی کو شش نہ کی ، تو ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اسلام کا پھیلاؤ حضور پاک ہی کے زمانے میں ان علاقوں تک ہو چکا تھا۔ ا۔ دومة الجندل پر جھابي (رجب شعبان ، و ہجری) يه اسلام ي فوجي كارروائي شمار اٹھاس ہے - تبوك كے مقام سے حضور پاک نے جناب خاللہ بن ولید کو چار سو سواروں کی معیت میں دومۃ الجندل پر شبخون مارنے کے لیے روانہ کیا اور حضور پاک نے فرمایا کہ وہاں کاسر دار اکیدر اپنے دارالحکومت سے باہر شکار گاہ میں ملے گا۔ چاندنی رات تھی اور اللہ تعالی کا کرنا ایسے ہوا۔ کہ

ریکستان کی کئی نیل گائے مست ہو کر جا کر اکیدر کے قلعہ کے دروازوں اور ویواروں کو نگریں مار رہی تھیں ۔ یہ بتاشہ ویکھ کر اکیدر ان کے شکار کیلئے باہر نظا۔ اور مسلمانوں نے اس کو قلعہ کے باہر ہی گرفتار کر لیا۔ پھراس کو حضور پاک کی خدمت میں حاضر کیا ، اس نے بھی جزیہ دے کر مسلمانوں کا باجگزار بننا منظور کر لیا ، اور لا تعداد اونٹ اور دیگر سامان پیش خدمت کیا۔ دومتہ الجدل کی پہلی اور دوسری مہم کا ذکر تیرھویں اور پندرھویں باب میں ہو چکا ہے ۔ ساتھ ہی اس مہم کے بارے اور خلفا، راشدین کے زمانے میں جناب خالڈ اور جناب عیاض کے دومۃ الجدل میں ملاپ کا بھی سرسری ذکر کر دیا گیا تھا۔ قار ئین حیران ہوں گے کہ ریکستان کے ایک بڑے نخلستان اور اسے دور دراز مقام کو حضور پاک نے اتن اہمیت کیوں دی۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ خلفا، راشدین کے زمانے میں حضور پاک کے عظیم رفقا ہے لیک طرف فتوحات عراق و ایران اور دوسری طرف فتوحات خلق داریوں سے متنی ہوں شام وفلسطین کی حکمت عملیوں کو اس مقام کی حربی کارروائیوں کے ذریعہ سے شیروشکر کیا۔ جو صاحب زیادہ تحقیق کے متمیٰ ہوں شام وفلسطین کی حکمت عملیوں کو اس مقام کی حربی کارروائیوں کے ذریعہ سے شیروشکر کیا۔ جو صاحب زیادہ تحقیق کے متمیٰ ہوں وہ اس عاج کے فتوحات شام وفلسطین اور فتوحات عراق وایران کی کتا ہیں پڑھیں۔

ملاسینہ ممثورہ کو والیسی ابن اسحاق کے مطابق حضور پاک نے تبوک میں دس رات دن یااس سے کچے زیادہ قیام کیا۔ بعض مورصین نے یہ قیام بیس دن تک بتایا ہے اور اس کے بعد آپ نے مدینہ مؤورہ کے لیے والی کا حکم فرما دیا ۔ راست میں پانی کی تکلیف ہوئی ۔ ایک جگہ پتھر کے نیچے سے تحوراً تحوراً پانی شہا تھااس کے بارے میں آپ نے حکم دے دیا تھا کہ آپ کے پہنچنے سے پہلے وہاں کوئی نہ جائے ، لیکن دوآدی پیاس کی وجہ سے اور غلطی کی وجہ سے وہاں کوئی نہ جائے ۔ تو پانی نے شہنا ہی بند کر دیا۔ آپ جب وہاں پہنچ تو آپ نے فرمایا "کہ کچھ لوگوں نے حکم عدولی کی ہاں وجہ سے پانی بند ہوگیا ہے "لیکن لشکر کی پیاس کی حالت و پکھ کر اپنی کور حم آیا۔ آپ نے فرمایا "کہ کچھ لوگوں نے حکم عدولی کی ہوجاتو پانی نے فوارے لگل آئے اور سب لشکریوں نے خوب سے ہو کور پانی کا استعمال کیا۔ اس سفر کے دوران مختلف بڑاؤ بہاں بھی کیے وہاں پر آپ نے مبدیں تعمیر کرانے کا حکم دیا اور اس طرح مخدیں تعمیر کرانے کا حکم دیا اور اس مساجد میں کا نام بلند ہو نا شروع ہوگیا۔ ان مساجد میں سے کچھ کے نام اس طرح ہیں۔ تبوک ، شنتے معزان ، ذوالز راب ، الاخصر ، ذواطمی ، علا ( یہ بطرہ کے زد دیک تھی) الرقعت النظم ، بن عصرہ کا اشت ، ذوالمروہ ، فیف اور ذو خشب و خیرہ یہ شنتی ، شت تارا ، ذوالجنہ ، صدر حوصہ ، الحج ، اسحید (وادی تری میں) الرقعت النظم ، بن عصرہ کا شق ، ذوالمروہ ، فیف اور ذو خشب و خیرہ یہ سے تو تو دو مری طرف یہ فوجی پڑاؤ بن گئے ۔ اور بعد میں جناب اسامہ بن زیر کی مہم کے دوران یا خلفاء راشدین کی باقی مہمات کے مساجد اب کس حال میں ہیں یہ براز در کمیں تھے ۔ اور یہ ہا اسلام میں معبد کی افادیت ۔ لیکن جس مسجد سے تفرقہ پھیلا یا جائے ، جسیا کہ آبکل بمارے ہاں ، دوران ، یہ معبد سے تفرقہ پوائ کی مثال معبد ضرار کی طرح ہیں دوران ، یہ معبد سے تفرقہ پوائ کی مثال معبد ضرار کی طرح ہی کا ذکر ادھر بی مناسب نے گا۔

مسجد ضرار آپ جب تبوک تشریف لے جارہ کے تھے تو منافقین نے آپ کو عرض کی کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی ہے وہاں پر وہ جاتے ہوئے نماز پڑھیں۔حضور پاک کو اس سے کچھ سازش کی بو آئی کیونکہ باطل کبھی کفار کی شکل میں اور کبھی منافقین کی شکل میں عق کے ساتھ ہمیشہ نبر دآزہ ارہا ہے۔آپ نے فرما یا والی پر دیکھا جائے گا۔ والیی پر آپ کو اللہ تحالی کی طرف سے پہلے ہی آگاہی ہو گئی اور سورۃ تو بہ میں ذکر ہے کہ اس محبر کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے بلکہ ان کا مقصد مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا اور پھوٹ پیدا کرنا ہے۔ چنانچہ آپ نے اس محبر کو جلانے کا حکم دے دیا ۔ یہ کام بالکل فوجی طریقہ سے کیا گیا ۔ یہ صحبر بنانے والے بارہ منافق تھے۔ تو حضور پاک اس مسجد کے خزد میک اپنے لشکر کے ساتھ ذواعوان میں رکے اور باقاعدہ صحابہ کرام کو ہدایات دیں کہ مسجد کسیے جلائی جائے گی اس میں دو صحابہ کرام جتاب مالک بن الضح آور جتاب محان بن عدی یاان کے بھائی جتاب عاصم نے اہم کام کیا ۔ یہ بالکل واضح ہے۔ کہ جس مسجد سے کسی تفرقہ کی آواز آئے وہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے ۔ مسجد سے وحدت اور میک ہجتی کی آواز آنا چاہیئے ۔ قادیا نیوں کی نتام عباوت گاہیں مسجد ضرار کی طرح ہیں ۔ اور یہ عاجز اس سلسلہ میں میریم کورٹ کو یہ نکتہ سجھا حکا ہے۔ مسجد نے مسلمانوں کی میک بہتی اور عسکریت کے سلسلہ میں جو کار نامہ انجام دیا یہ ازخود ایک بہت بڑامضمون ہے۔افسوس کہ آج کل ہم محبدوں میں جاکر "کھوٹے ہوتے ہیں یا" بھک بھک جاؤمرے بھین" یا" ملی بہت بڑامضمون ہے۔افسوس کہ آج کل ہم محبدوں میں جاکر "کھوٹے" ہوتے ہیں یا" بھک بھک جاؤمرے بھین" یا" ملی بہت بڑامضمون ہے۔افسوس کہ آج کل ہم محبدوں میں جاکر "کھوٹے" ہوتے ہیں یا" بھک بھک جاؤمرے بھین" یا" ملیے بہت بڑامضمون ہے۔افسوس کہ آج کل ہم مجدوں میں جاکر "کھوٹے" ہوتے ہیں یا" بھک بھک جاؤمرے بھین " یا" ملی بہت بڑامضمون ہے۔افسوس کہ آج کل ہم محبدوں میں جاکر "کھوٹے" ہوتے ہیں یا" بھک بھک جاؤمرے بھین " والی بات ہے۔ تب ہی اس سلسلہ میں علامہ اقبال پیکاراٹھا:۔

تری بناز میں باقی جلال ہے نہ جمال تری اذاں میں نہیں ہے مری سحر کا پیغام (اقبالؒ) جناب عبدالله دوالجبیدان جبوک کی مہم کے وقت لڑائی نہ ہوئی ،اسلئے کسی کے شہید ہونے کا کوئی ذکر نہیں ۔البتہ اس والسی سفر میں جن صحابہ کرامؓ کی موت واقع ہوئی تو ان میں سے جناب عبدالله ووالجبیدان کا واقعہ مؤرضین نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے ۔ایک رات حضرت عبدالله بن مسعود نے کیمپ کے باہر کچے روشنی دیکھی ۔ادھر چل پڑے کیا دیکھتے ہیں کہ حضور کیا کہ جناب صدیق اکر اور فاروق اعظم کی معیت میں جناب عبدالله ووالجبیدان کو لحد میں اثار رہے ہیں اور فرمار ہے ہیں: ۔

"کہ اپنے بھائی کو میرے اور نزویک کرو" اور اے اللہ میں ان سے خوش ہوں آپ بھی ان سے خوش ہوں "

جتاب عبداللہ ؑ بن مسعودا کثر فرما یا کرتے تھے کہ ان کو بڑار شک آیا کہ اس دن وہ مرجاتے اور حضورٌ پاک اس طرح ان کو مدمن اثارتے۔

تنبصرہ اس ایک واقعہ پر ہمارے عملی اسلام کے مطالعہ کے سخت کی مضامین لکھے جاسکتے ہیں ۔ اول جہاد یا مہمات پر جانے والوں کی خوش قسمتی کہ ان کی وفات دوسروں کیلئے نشان راہ ہے۔ دوم جتاب عبداللہ ذوالجیدان کی خوش قسمتی کہ حضور پاک نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو دفن فرما یا ۔ اور ان کے لیے گتنے ہی پیارے لفظ فرمائے ۔ سوم ، موت پر خاموشی کہ جتاب عبداللہ بن مسعود جو حضور پاک کی خدمت کرتے تھے ، ان کو بھی کانوں کان خبر نہ ہوئی اور بحد میں آنکھ کھلی ۔ چہارم شیخین بعنی جتاب صدیق اور جتاب فاروق کا اس طرح حضور پاگ کے ساتھ رہنا، خادم بے خبر ہیں لین وہ باخر ہیں ۔ اور شاید اس مہم پر حضور پاک نے ان کو کیا سکھلا دیا کہ وہ دنیا کے عظیم فاتح بن گئے اور حضور پاک کے ساتھ معیت الیم کہ وفات کے بعد بھی نزدیکی حاصل رہی ۔ اور جتاب علی المرتفظ کو اس سلسلہ میں کوئی شک نہ تھا اور فرما یا کرتے تھے کہ رسول پاک نے اس کرت سے نزدیکی حاصل رہی ۔ اور جتاب علی المرتفظ کو اس سلسلہ میں کوئی شک نہ تھا اور فرما یا کرتے تھے کہ رسول پاک نے اس کرت سے

نقشه بسفت ازدهم

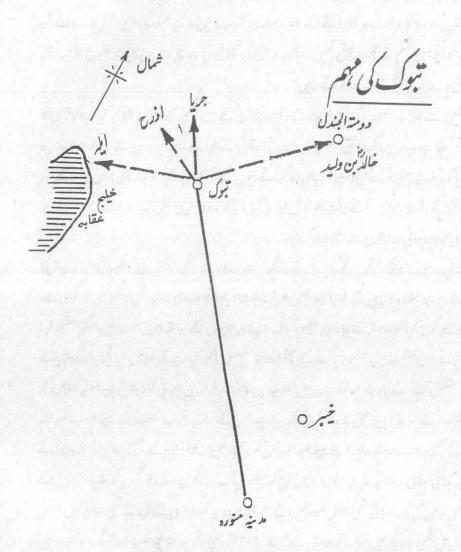

Market and the second second second second second second

یہ الفاظ " میں ، ابو بکڑ اور عمڑ " اوا فرمائے کہ جو کچھ بعد میں ہوا اس پر محجے کوئی شک نہ تھا۔ پنٹم جناب عبداللہ بن مسعود کی ایک رشک کا ذکر جنگ بدر کے وقت کیا گیا۔دوسرے اب س لیں کہ ہمارے آقاً کی نگاہ نے ایک معمولی چرواہے کو کہاں پہنچا دیا۔تو اسلام کے اس عظیم عالم کی زندگی پر کئ کتا ہیں لکھی جاسکتی ہیں۔

ملرسینہ منورہ صفور پاک تقریباً دو ماہ کا عرصہ باہر گزرانے کے بعد رمضان شریف میں مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں خوش آمدید کے طور پراس قسم کے گانے گاتی تھیں: ۔ہم پردداع کی گھاٹیوں سے چودھویں کاچاند طلوع ہوا۔ "ہم پرخدا کاشکر فرض ہے ادراللہ تو فیق دے کہ یہ شکر ہمیشہ اداکرتے رہیں "

کیا گیا ہے غلامی میں ببتلا بچھ کو کہ بچھ ہے ہو نہ سکی فقر کی نگہبائی (اقبالؒ) بہراوے کریڑ حضور پاک نے مدنیہ مؤرہ واپی کے فوراً بعد جس طرف بہت زیادہ توجہ دی وہ یہ تھی ، کہ ان اوگوں ہے بازبرس کی جائے جہوں نے جہادے کریز کیا تھا۔ سفر کے دوران حضور پاک کے تاثرات کا مفصل ذکر کیا ہے کہ خاص کر کچھ جانے بہج نے لوگوں اور اچھے مسلمانوں کے متعلق آپ نے باربار ہو تھا۔ ان میں کعب بن مالک ، مرارٌ بن الربی اور ہلال بن امیہ خاص کر کا اور اچھے مسلمانوں کے متعلق آپ نے باربار ہو تھا۔ ان میں کعب بن مالک ، مرارٌ بن الربی اور ہلال بن امیہ خاص کر کا خاص کر کھی جانے بہون کا بان در اچھے مسلمانوں کے متعلق آپ نے باربار ہو تھا۔ ان میں کعب بن مالک ، مرارٌ بن الربی اور ہلال بن امیہ خاص کر کھی جانب عبداللہ فو دہیں ۔ جہوں نے سب کھی اپنے عظیم والد سے ساء اور اپنے بینے عبدالر جن کو بتایا، جن سے اسلام کے عظیم عالم امام زہری نے دورہیں ۔ جہوں نے سب کھی این سنائی سجتانچہ مدینہ منورہ واپس بہری کو حضور پاک نے اپنے سب لوگوں کو بلایا، جہوں نے سوک کی مہم میں شرکت نہ کی تھی جان میں ایک آدھ دل کے کالے یا منافق بھی تھی سب وہ لوگ جو جہاد میں بعض شرکت کی کہ مجوریاں تھی اور پچ میں ایک آدھ دل کے کالے یا منافق بھی تھی سب وہ لوگ جو جہاد میں بعض شرکت کی استطاعت ہی نے درکھتے تھے انہوں نے اپنی وجوہات پیش کیے ۔ حضور پاک نے غور سے سنااور ان سب کو جانے دیا۔ لیک شرکت کی استطاعت ہی نے درکھتے تھے انہوں نے اپنی وجوہات پیش کیے ۔ حضور پاک نے غور سے سنااور ان سب کو جانے دیا۔ لیکن بیتاب کعب ، بتاب مرار ، اور بتاب ہلال ، تینوں بچ آدمی تھے ۔ عرض کی " حضور کوئی بہانہ نہیں ، سستی تھی ، نالائقی تھی ، کابلی بیتاب کعب ، بتاب مرار ، اور بتاب ہلال ، تینوں بچ آدمی تھے ۔ عرض کی "حضور کوئی بہانہ نہیں ، سستی تھی ، نالائقی تھی ، کابلی تھی ۔ بینوں بچ آدمی تھے ۔ عرض کی "حضور کوئی بہانہ نہیں ، سستی تھی ، نالائقی تھی ، کابلی ، جنوں کی بہانہ نہیں ، بیتاب کوئی ۔

یہ سن کر حضور "پاک نے نتام مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان تینوں سے لین دین بند کر دیں اور کوئی مسلمان ان کے ساتھ

کلام بھی نہیں کرے گا۔ باتی دوصاحبان ذرازیادہ عمرے تھے وہ گوشد نشین ہوگئے۔ بتناب کعب باہر نکلتے تو ان کے لیے ہر چکہ شرمندگی اور ندامت ہی ندامت تھی سپچاس دن پہی حالت رہی اس کے بعد حضور پاک نے حکم دیا کہ ان تیموں کی بیویاں بھی ان سے التعلق ہوجائیں۔ بعض روایتوں میں بیہ ہے کہ بتناب کعب نے ندامت کے باعث اپنے آپ کو محبو نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ صرف کھانے پینے یار فع حاجت کے لیے باہر نگلتے تھے یا نماز میں شرکت کے وقت اپنے آپ کو کھولتے تھے ۔ لیکن ساتھ باندھ دیا تھا۔ صرف کھانے پینے یار فع حاجت کے لیے باہر نگلتے تھے یا نماز میں شرکت کے وقت اپنے آپ کو کھولتے تھے۔ لیکن ساتھ یہ سے سید بات بتناب اپولبائے کے ساتھ ہوئی جنہوں نے بنو ترفط کو ہاتھ کے اشارے سے آگاہ کر دیا تھا، کہ تلواز ان کی سنظر ہے سے سید بات بتناب اپولبائے کے ساتھ ہوئی جنہوں نے بنو ترفط کو ہاتھ کے افراز ان کی منظر ہے ساتھ کا دیا ہوئے کہ اور وحرض نے دونوں واقعات کی ندامت کو جہ سے الیما کیا، تو مورضین نے دونوں واقعات کی ندامت کو طرف بیا کہ کو باتھ کے اور الگ تھلگ رہتے تھے۔ بہرحال تقریباً پہلا دیا ۔ صبح اور دوس کا جو ذکر کیاوہ فالتو تھے یاا نہی پچاس میں اس کھوٹر ایسان ہو گئے اور الگ تھلگ رہتے تھے۔ بہرحال تقریبا کہ دوں اور دوس کا جو ذکر کیاوہ فالتو تھے یاا نہی پچاس میں اس سے تھے۔ بہرحال پچاس یاساتھ دنوں کے بعد اللہ کا طرف سے محتافی مل کی اور حضور پاک نے اس کا اعلان فرمایا۔ پوراؤ کر سے اور اور کو کر کیاوہ فالتو تھے یاا نہی کیاس میں وعدہ ہی سب کھ ہے ۔ کہ قول اور فعل کو ایک کیا جائے ۔ آپ بڑے سے دہرایا نہیں جا رہا ۔ ولیے متاب کو بی متاب کو بی عاصف کو کہاں کہ دہرایا نہیں مارا کے بیا میں بیعت عقبہ ثافی کے تحت ہو چکا ہے۔ کہ قول اور فعل کو ایک کیا جائے ۔ آپ بڑے تھے۔ اور این غلطی ، ندامت اور معافی کاذکر کھل کر کرتے تھے۔ اور ایمار نے لیے ایک مثال بھوڑ گئے۔

ایک ضروری وضاحت جہل اس ہے کہ جوکی مہم کے نتائج اور اسباق پر جبھرہ کریں سہباں یہ وضاحت ضروری ہے مرکہ جوک کی مہم میں کوئی جنگ بھی یہ ہوئی تھی پھر بھی جو لوگ یہ شریک ہوسکے ان کے ساتھ کتنی سختی کی گئی اور معافی بھی شایہ اس لیے ملی کہ جہلے جنگوں میں شرکت کر چکے تھے اور نیک مسلمان تھے۔اگر جوک میں جنگ ہوجاتی تو قدرتی بات ہے کہ غیر حاضر لوگوں کو اور بری نگاہ سے دیکھاجا تا ہجاد اسلام میں فرض ہے۔جہاد کے لیے فرض کفایہ کے الفاظ بعد کے مسلمان فقہا نے اس لیے استعمال کیے تھے کہ ہر مسلمان ہم وقت ہر جگہ جہاد میں شرکت نہیں کر سکتا۔اول یہ کام حکومت کا ہے کہ کس جگہ ان کو کتنے مجاہدوں کی ضرورت ہے۔لین کوئی مسلمان جہاد سے گریز نہیں کر سکتا۔کیونکہ آجکل کوئی مجبوری بھی نہیں اور استطاعت کا سوال می نہیں پیدا ہوتا کہ حکومت نے سب کچھا ہے ذمہ لیا ہوا ہے۔

جہاد کے بارے میں ما محمی جبوک کی مہم آخری بڑی فوجی کارروائی تھی اس لیے حضور پاک نے معاملات کو واضح کر دیا بلکہ اللہ تعالی نے مورہ تو بہ میں یہ بھی کہ دیا کہ دین کی بچھ صرف جہاد میں شرکت سے حاصل ہو سکتی ہے ۔ اور تب ہی اللہ تعالی سے معافی ملے گی یا براۃ ہوگی کہ اس زمانے میں سورہ تو بہ کو سورۃ براۃ بھی کہتے تھے ۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جہاد بالقلم اور جہاد باللسف کو فرض کفایہ کے معنی اس طرح پہنا دیئے کہ ہمرایک آدمی کے لیے جہاد باللسف کو فرض کفایہ کے معنی اس طرح پہنا دیئے کہ ہمرایک آدمی کے لیے اجہاد ضروری نہیں ہے ۔ بہرحال اس خامی کے ہم لوگ اور ہماری حکومتیں برابر کے ذمہ دار ہیں ۔ ہمیں فن سپاہ گری کی شد بد نہیں

تو ہمارا قصور بھی ہے۔اگر حکومتیں لو گوں کو فن سپاہ گری ہے دورر کھتی ہیں اور پوری قوم کو الند کی فوج نہیں بناتیں تو حکومتوں کا بھی قصور ہے ۔موجودہ فکری انتشار نے مسلمانوں کی جڑوں کو کھو کھلا کر دیا ہے۔قوم میں وحدت تب ہی پیدا کی جا سکتی ہے کہ یوری قوم کو وحدت فکر ووحدت عمل کے ذریعے الند کی فوج بنا دیا جائے۔

می مترین تجریات اس عاج کو اس سلسلہ میں بڑے ہی تابی تجربے ہوئے۔ کہ لوگ جہاد اور سپاہ گری والی بات کو مانتے ہی نہیں ۔ یہ سازش کے اثرات ہیں ۔ یا جہالت ہے یا تھوڑا علم حجاب ا کمر بناہوا ہے ۔ یاسب باتیں درست ہیں ۔ یہ عاجز صرف ایک واقعہ کا ذکر کرے گا ہے تند سال پہلے راقم نے فوج کے ہفتہ وارا خبار ھلال میں اس قسم کے مضمونوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا کہ ہمیں فن سپگری حضور یاک سے سیکھنا چاہئیے اور ان تین عظیم صحابہ کے جہاد سے گریزپر حضور یاک کی بائیکاٹ کا ذکر کیا تو فوج سے وابستہ ایک سولین ریٹائرڈافسر نے میری سب کہانی کو غلط قرار دیا ۔ کہ حضور پاک کا فرمان ہے کہ تین دن سے زیادہ ہم مسلمان ایک دوسرے سے بات چیت بند نہ کریں - میں ان صاحب کی پہلے بڑی عرت کریا تھا کہ انہوں نے بابو سے آہستہ آہستہ اوپر ترقی کی ۔ کہ میں خود سپاہی بھرتی ہوا۔ لیکن ان کی یہ تحریر بڑی خطرناک تھی کہ مجھے پر " الزام " بھی لگا دیا کہ میں حضوریاک کو صاحب سف کیوں کہتا ہوں ۔ مزید لکھا کہ حضور پاک نے زندگی میں بیس یا بائیس جنگوں میں شرکت کی جس کی اوسط تین سال میں ایک مہم بنتی ہے (قارئین طرز بیان میں سازش کو مجھیں کہ حضور پاک کے بچپن اور مکی زندگی کو سابھ شامل کر دیا ) اور میرے لحاظ سے یہ فضول بیان ھلال میں شائع نہ کیاجا تا۔اب ایسے آدمی کو کون سجھا تا کہ نبوت سے پہلے یا مکی زندگی میں جنگ کا سوال ہی نہیں پیدا ہو تاتھا۔اور مدنی زندگی میں دس سال میں سو مہمات یا جنگیں ہوئیں۔تو اوسط فی سال دس بنتی ہے۔وغیرہ۔ اور حضور پاک کے صاحب سیف ہونے کے الفاظ مسند احمد میں موجو دہیں ۔اوریہ لڑائیاں ان کے ثبوت میں جاتی ہیں بہتر ہے کہ الیے آدمی کو صرف پیہ کہاجا تا کہ وہ بھی شیخ کلسیانواز کی طرح مشرق میں جنگ کو شرشجھتا ہے۔ یا" برے پہ اگر قاعدہ شیرِ فاش کرنے والی بات ہے۔ یاوہ شاہیں ہے جو کر گسوں میں پلاہو " یاحرب، ضرب سے پیگانہ ہے تو اس کو حق و باطل کی جنگ کا کیا سرور آتا ہو گا وغیرہ ۔ لیکن اس عاجزنے اس وقت بھی قرآن پاک کے حوالے ہے جہاد سے گریز کرنے والوں کی کہانی کو صحح ثابت کیا اور پہاں بھی حوالے تفصیل سے لکھ دئیے۔لیکن الیے بے چارے سولین فوجیوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی "سولین" ہی رہتے ہیں -لطف کی بات یہ ہے کہ یہ آدمی دو کتابوں کامصنف ہے۔ایک کتاب حضور پاک پراور دوسری اپنے پیرصاحب پر۔اب ان کتابوں نے کتنی گرای پھیلائی ہوگی، کہ یہ آدمی پیرصاحب کاخلیفہ بھی تھا۔اب سنا ہے خود پیری مریدی کا شغل کرتا ہے۔تو بے چارے مریدوں کیلئے دعا ہی کرسکتے ہیں ۔اور ایسے ہی لو گوں کیلئے علامہ اقبال فرما گئے: ۔

کھرا فضاؤں میں کرگس اگرچہ شاہیں وار شکار زندہ کی لذت ہے بے نصیب رہا (اقبالؒ) نتائج واسباق تبوک کی مہم کو ہماری تاریخ میں جنگ بدر کی طرح اہم حیثیت حاصل ہے۔ حضور پاک کی زندگی میں حق کی یہ آخری بڑی فوجی کارروائی تھی۔اگر اس کو جنگ تبوک کہہ دیں تو بھی کوئی مضائقة نہیں۔مسلمانوں نے شام تک کے علاقے

اور خلیج عقابہ تک کے علاقوں کو اپنا باجگزار بنالیا۔ تبوک ہے آگے بھی فوجی مہمیں بھیجی گئیں۔ اور دنیا کی دو عظیم سلطنتوں کے ساتھ مسلمانوں کا جو ٹکراؤہونے والا تھا، اس کی حضور پاک نے بنیادر کھ دی ۔ فوجی حکمت عملی کا تعین ہو گیا اور آئندہ اردن، فلسطین اور شام کی فتوحات کے لیے جتاب صدیق اکر اور جتاب فاروق اعظم نے جو پالیسی اپنائی اس کی بنیاد حضور پاک کے فلسطین اور شام کی فتوحات کے لیے جتاب صدیق اکر اور جتاب فاروق اعظم نے جو پالیسی اپنائی اس کی بنیاد حضور پاک کے دوران بھی ذمانے کی آخری مہم اور حضور پاک کے بعد میں جتاب اسامہ بن زیڈے لشکر کو اس طرف بنیار کرنے پر ہے ۔ سفر کے دوران بھی دونوں خلفاء راشدین آپ کے دوش بدوش رہے۔ بلکہ بعد میں آپ نے دونوں عظیم صحابہ کو جتاب اسامہ بن زیڈ کے لشکر میں بھی شامل کیا۔

پھیلاؤ تبوک کی مہم حق کے پھیلاؤ کے سلسلہ میں بڑے دور رس نتائج کی حامل ہے۔ حق اس طرف پھیلا۔ مسلمانوں رعب اس قدر بڑھا کہ اس کے چند ماہ تک دور دور سے قبائل کے وفدوں نے آکر اسلام سکھنا قبول کیا جس کا ذکر اگھ باب میں

جنگ، جنگ ہے اسلام میں جنگیں عق کو لانے اور باطل کو مٹانے کے لیے لڑی جاتی ہیں ۔ بوک پہنے جانے کے بعد اگر رومیوں کا لشکر نہ تھا تو مسلمان واپس آجاتے ۔ عبیائی قبائل کو باجگذار بنانے یا دومۃ الجندل پر تھا پہ مارنے کی کیا ضرورت تھی کہ سلمانوں سخت گرمی میں جوک تک گئے ۔ تھوڑے آدمی بھیج کر خبر حاصل کر سکتے تھے ۔ اور جو صاحبان یہ لکھتے لکھتے نہیں تھکتے کہ مسلمانوں کو لڑائی پر مجبور کیا گیا یا مدافعانہ کارروائی تھی ان کے لیے مہم تبوک میں یہ اسباق ہے کہ جنگ ، جنگ ہے اس میں کوئی مجبوری والی بات نہیں ۔ ہر وقت تیار رہ ہو ۔ وشمن پر رعب بھاؤ ۔ دور دور تک متحرک رہ ہو ۔ جہاد سب مسلمانوں پر فرض ہے ۔ اس سے گریز کرنے والا اگر معانی نہ مانگے تو اسلام سے خارج کیا جاسکتا ہے یا اس کو کوئی بھی سزادی جا سکتی ہے ۔ یعنی معافی مانگنے کے بعد بھی سزاخرور دی جائے گی باتی موٹے موٹے اسباق اگلے صفح پر ہیں

ا - باطل مسلمانوں کو اندر اور باہر دونوں طرف سے ہر وقت اپناشر پھیلا تارہے گا۔ اور ہمیں چو کنار ہناچا ہیئے۔

ب - طاقت اور صرف طاقت ہی قوموں کو غیرت کی زندگی بسر کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔

ج - تمام مسلمان اللہ کی فوج ہیں اور فن سپاہ گری کا سیکھناان پر فرض ہے اور جہاد میں شمولیت بھی فرض ہے۔

د - زمین کا مطالعہ فوجی تدبیرات کا بنیادی اصول ہے ۔ کھلے اور میدانی علاقوں میں متحرک بحثگ کی سطح پر ایک سیکشن بعنی وستہ

سے اوپر ہوتے ہوتے ایک لشکریا پوری فوج تک حضور پاک نے اس طرح ترتیب دی کہ دس دس اور پندرہ بیس آدمیوں کے دستے کس طرح زمین کا بہترین استعمال کر کے پہلے مدینہ منورہ کے گر دونواح پر چھاگئے ۔ آج مہم تبوک کے ذریعہ سے یہی مظاہرہ شام کی سرحدوں تک کیا گیا۔ موجودہ ہتھیاروں اور فوجی تدبیرات اور اپنے وسیع تر الیے ہی کھلے علاقے کو مدنظر رکھتے ان تدبیرات شام کی سرحدوں تک کیا گیا۔ موجودہ ہتھیاروں اور فوجی تدبیرات اور اپنے وسیع تر الیے ہی کھلے علاقے کو مدنظر رکھتے ان تدبیرات

ر ۔ سفر کے دوران کے واقعات ۔ مدینیہ منورہ کی حفاظت ، والپی پر مسجد ضرار کی تنباہی حضور پاک کے قدم قدم میں ہمارے لیے اسباق موجو دہیں ۔ جس کو ہم اپنی ذاتی اور فوجی زندگی کے لیے نشان راہ بنا سکتے ہیں ۔

س - حضور پاک مہم پر رجب میں تشریف لے گئے اور رمضان المبارک میں واپس تشریف لائے ۔اس مہم کو مشکل ترین مہم مانا گیا ہے اور روایت ہے کہ قرآن پاک میں جو یہ بیان ہے کہ "جن لوگوں نے شکی کے وقت آپ کی پیروی کی "وہ انہی مجاہدین کی طرف اشارہ ہے ۔ سخت گری ، پیاس کی شدت ، پانی کی کی ، ایک ایک اونٹ پر کئی کئی سوار ۔ پھر انہی او نٹوں میں سے کچھ کو ذرج کرے کھانا ۔ تئیس ہزار کے لشکر کو کھانا دینے کیلئے آجکل گتنے "بندوبستی وم "کی ضرورت ہے ۔اڑھائی ماہ ریگ تی علاقوں میں یہ بندوبست کسے کیا ۔اس کی تفصیل نہیں ۔لین معلوم ہو تا ہے کہ ہر آدمی اپنی زادراہ اپنے پاس رکھا ہوگا ۔ بہر حال اسلام الیے بندوبست کسے کیا ۔بر مشقت کرنا بری ۔

دے ولولہ شوق جے لذت پرواز کرسکتا ہے وہ ذرہ مہ و مہر کو تاراج اقبال اا۔ پنو تقیف بیعنی اہل طائف کا قبول اسلام جنگ حتین کے موقع پر طائف کے محاصرے اور مکہ مکر مہ میں ادائے محرہ کے بعد حضور پاک جب مدینہ منورہ تشریف لارہ تھے تو طائف کے سردار جتاب عردہ بن مسعود جو حضرت ابوسفیان کے داماد بھی تھے ، نے راستہ میں ملاقات کی ۔ جتاب عردہ کا ذکر ہو چکا ہے کہ طائف کے محاصرہ کے وقت آپ یمن میں گئے ہوئے تھے ۔ بہرحال اب وہ اسلام لے آئے ۔ اور حضور پاک سے اجازت طلب کر کے اپنے قبیلہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے طائف لوٹ کے ۔ لیکن ایک دن جب وہ چھت پر کھڑے اذان دے رہے تھے ۔ تو کسی نے تیر مارکر آپ کو شہید کر دیا۔ آپ نے وفات سے پہلے کئے ۔ لیکن ایک دن جب وہ تھت پر کھڑے اذان دے رہے تھے۔ تو کسی نے تیر مارکر آپ کو شہید کر دیا۔ آپ نے وفات سے پہلے اپنے خون کا قصاص لینے سے منع فرما دیا اور وصیت کی کہ ان کو وہاں دفن کیا جائے ۔ جہاں شہدائے اسلام دفن ہیں ۔ ان کے بعد ان کے بیٹوں نے مدینہ منورہ وہا کر اسلام قبول کر لیا اور چہلے بھی جتاب مغیرہ ٹی شعبہ وغیرہ جو ان کے قبیلہ سے تھے اور عظیم صحابہ میں شمار ہوتے تھے ، ان کے اسلام کا ذکر اور بنو تقیف کا تعارف ، یا جتاب عردہ پر اثرات کا ذکر سو طویں باب میں صلح عدیدیہ کے میں شمار ہوتے تھے ، ان کے اسلام کا ذکر اور بنو تقیف کا تعارف ، یا جتاب عردہ پر اثرات کا ذکر سوطوریں باب میں صلح عدیدیہ ک

وقت ہو چکا ہے۔ بنو تقیف ، انصار مدینہ کی طرح تو خوش قسمت نہ نکلے ، کہ ساتویں باب میں حضور پاک کے جتاب زیڈ کے ہمراہی میں ان کے ہاں جانے کا ذکر ہو چکا ہے کہ اس وقت ان کی قسمت نے یاوری نہ کی ۔ لیکن اب ان کی قسمت جاگنے والی تھی کہ خلفاء راشدین کے زمانے میں اور خاص کر ایران کی جنگوں میں جسر کے مقام پر جتاب ابو عبیہ ثقفی اور اس کے قبیلہ کی شہاوت پر بیعت ہماری تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھے ہوئے واقعات ہیں۔ بنو ثقیف جنگولوگ تھے لیکن اب بنو ہوازن کے نو مسلم مالک بیعت ہماری تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھے ہوئے واقعات ہیں۔ بنو ثقیف بحکمولوگ تھے لیکن اب بنو ہوازن کے نو مسلم مالک بن عوف ان کی چاروں طرف چھیلے ہوئے تھے۔ ان حالات اور اپنوں میں سے بھی لوگوں کے اسلام قبول کر لینے سے ، بنو ثقیف بھی اسلام قبول کرنے پر تیار ہوگئے بہتا نچہ لینے ایک سردار عبدیالیل کے ساتھ مدینہ منورہ بہنچ ۔ حضور آپاک نے ان کو مسجد کے بھی اسلام قبول کرنے پر تیار ہوگئے بیتا بنالڈ بن سعید بن العاص کو ان کی مہمانداری کے فرائض عطا فرمائے ۔ ان لوگوں نے اسلام لانے کے لیے عجیب وغریب شرائط پیش کیں جو حسب ذیل ہیں ۔ ۔

ا۔ تین سال تک ان کے بت لات کو نہ تو ڑاجائے کیو نکہ ان کی عور تیں اور بچے اس کے بہت معتقد ہیں ۔ ب۔ نماز معاف کر دی جائے ۔

ج -ان کے باقی بتوں کو وہ خو دینہ توڑیں بلکہ کوئی اور توڑے -

حضور پاک نے فرما یا کہ اسلام میں بغیر کسی شرط کے ہی داخلہ مل سکتا ہے۔ اور پہاں صرف ایک ہی اصول چلتا ہے۔ اس
لیے پہلی دو شرطیں اسلام کے بنیادی عقائد کے ہی خلاف ہیں۔ تبییری کا تعلق وقت اور محل کے ساتھ ہے تو چلویہ شرط قبول کر لی
جاتی ہے اور دہ بھی اس لیے کہ تم اسلام میں آنا چاہتے ہو تو تمہاری دلجوئی کی جاتی ہے۔ یہ اصولی بات سن کر بنو ثقیف حیران رہ گئے
فوجی ذہن رکھتے تھے بڑے متاثر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ حضور پاک نے نوجوان صحابی عثمان بن ابی العاص کو طائف کا حاکم
بنا یا اور حصرت ابو سفیان اور مغیرہ بن شعبہ کو لات اور باتی بت توڑنے پر مامور فرما یا۔ جنہوں نے بتوں کو تو ڈ دیا اور حضور پاک
کے احکام کے مطابق وہاں سے جو دولت ملی اس سے جناب عروہ بن مسعود کے بیٹوں کا قرض ادا کیا۔

نے کج اپنی مرضی کے مطابق ادا کیا اب وقت آگیا تھا کہ اسلام کے اس رکن کو بھی اسلامی طرز پرادا کیا جائے اور قومی وحدت و فکر و وحدت عمل کا مظاہرہ اور وعدہ اللہ کے گھر میں ایک قوم کی صورت سے کیاجائے۔

جناب صدیق ۔ امیر ج پتانچہ نو بجری میں ج سے چند دن پہلے حضور پاک نے حضرت ابو بکڑ کو تین سو کے دستہ کے ساتھ امیر ج بناکر مکہ مکر مہ بھیجا۔ بیس اونٹ قربانی کے اپن طرف سے دیتے اور پانچ جناب صدیق اکٹرنے اپن طرف سے لیے اور مکہ مکر مہ روانہ ہو گئے ۔اب ہمرلحاظ سے یہ ایک فوجی کارروائی تھی ، کہ جناب صدیقؓ ایک منظم طریقے سے گئے اور مکہ مکر مہ جا کر کچھ

احکام نافذ کرنے تھے۔

جناب علیٰ۔ مامور کے طور پیہ انہی دنوں سورۃ براۃ کی وہ آیات نازل ہوئیں جن میں اسلامی ج کے طریق کار کی مزید وضاحت کی گئ ہے سبحنانچہ حضوریاک نے حضرت علی کو ان آیات کے ساتھ بعد میں روانہ کیا، کہ امیر ج تو جناب صدیق اکبری رہیں گے لیکن آپ مامور کا کام کریں گے اور خانہ کعبہ میں اللہ تعالی کا یہ پیغام میری طرف سے پڑھ کر سنا دیں گے ، کہ آئندہ کیا طریق کار ہو گا۔ بعنی جج اسلامی طریقہ پر مسلمانوں کے امیر کی ہدایات کے تحت ہو گا۔سب بدعتیں ختم کر ناہوں گی۔اور مشرک یا کافروں کا داخلہ خانہ کعبہ میں بند کر دیا گیا۔تفرقہ ڈالنے والے کچھ راویوں اور کچھ مورخین نے اس واقعہ پرخوب حاشیہ آرائی بھی کی ہے۔ کہ حضور پاک کی جائشینی کا تفرقہ اس وجہ سے بڑھا۔ لیکن ہم ایسی فضول بحثوں سے کنارہ کش ہوتے ہیں ، کہ ہم ظاہر لکھ رہے ہیں ۔اور باطن کے پہلو کو سمجھنااس عاجز کے بس کاروگ نہیں اور ہمارا مقصد فوجی تجزیہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس دن سے آج تک خانہ کعبہ میں وہی طریقہ حج رائج ہے اور مسلمان قوم کی وحدت فکر اور وحدت عمل کا سال میں ایک دفعہ ایک عظیم الشان مظاہرہ ہو تا ہے اور ہمیں ایک مرکز کے ماتحت رہنے کی ایک تلقین بھی ہے ۔اسلام کے اولین زمانوں میں اس اجتماع میں کئ قومی معاملات وہاں سلجھائے جاتے تھے۔میل ملاپ ، رابطہ ایک دوسرے کے پرسان حالی کا یہ عظیم طریقہ ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے مسلمان ایک دوسرے کے احوال سے باخبر ہوتے رہتے ہیں - بلکہ تفرقے یاغلامی کے زمانے میں بھی اس فریضہ نے ہمیں متحد رکھنے میں اہم کر دار ادا کیا ہے ۔اور اب چھلے چند سالوں میں تو بھر مکہ مکر مہ ومد سنے منورہ اسلامی وحدت کے مرکزوں میں تبدیل ہو رہے ہیں ۔ بچ کی عبادت قومی کیے جہتی کا ایک ستون ہے ، جس پرجہاد کی تیاری کی بنیاد رکھی جاتی ہے ۔ اگر جج کے موقعہ پر بھی امت واحدہ کے تصور کو اجا گرنہ کیاجائے ، تو اسلام بھی دین کی بجائے صرف مذہب ہی کہلائے گا۔

موجودہ کچ اس زمانے میں ج کے اجتماع کیا عملی نتائج نکال رہے ہیں، اس پر تبصرہ مشکل ہے۔اس عاجز کو ۱۹۸۹ء میں مینی پینٹھ سال کی عمر میں پہلا جج نصیب ہوا۔اور صرف ایک جج کے تجربہ کو مدنظر رکھ کر کوئی رائے دینا زیادہ صحیح نہیں ، لیکن اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ گو عملی طور پر کچھ حاصل ہو تا نظر نہیں آتا ، لیکن روحانی طور پر بیہ اللہ تعالی کی ایک بڑی رحمت ہے ۔ سعو دی عرب کی موجو دہ حکومت نے ۱۹۸۶ میں بیر اعلان بھی کر دیا تھا کہ وہ فریضہ عج کو صرف عبادت تک مخصوص کر نا چاہتے ہیں ( والله اعلم ) ۔اس سب میں کیاراز ہے ۔اور میرے اللہ کو بھی شایدیہی منظور ہے کہ ان دنوں صرف روحانی وحدت مقصو د ہے جو

آئندہ کسی عملی وحدت کی بنیاد بن سکے گی۔ گو اس عاجز کے اسلام کے مطالعہ کے مطابق اس نج کے بڑے عملی نتائج ہونے چاہئیں۔
شخچے اللہ تعالی اور حضور پاک کے جلال وجمال کے چشے تو جاری نظر آئے۔ لیکن ہم بھیز بگریوں کی طرح تھے۔ اور جسے ہماری بنازیں جلال وجمال سے عاری ہو چکی ہیں ۔ بھی کچھ بہی عالت تھی۔ گو کہیں کہیں سے گو گڑانے کی آواز سے یہ عاجز کئی دفعہ "چو کنا "ہوا۔ لیکن افسوس اس پرہو تا تھا کہ ہماری آنگھیں سو تھی ہوئی کیوں ہیں۔ بات بڑی لمبی ہے۔ گو گڑانے کی کوئی عدند رہی اور بھی لگنا تھا۔ لیس کی دفعہ خیال آیا، کہ سب حاجی زور زور سے گو گڑائیں اور ہم مل کر ندامت پہندامت کریں۔ تو شاید اللہ تعالی کو کچھ ترس آجائے اور وہ مقلب القلوب ہے شاید ہمیں ہماری عرت اور اتحاد واپس دے دیو ہے۔ گھ آثار ظاہر ہو شاید اللہ تعالی کو کچھ ترس آجائے اور وہ مقلب القلوب ہے شاید ہمیں ہماری عرت اور اتحاد واپس دے دیو ہے۔ گھ آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ لیکن برے شکو نوں اور مثالوں کی بھی کوئی حد نہیں۔ ممکن ہے کسی طوفان کے بعد ہمارے عالات ٹھ کی ہوں۔ وسویس پھری سی آئے شروع ہو گئے تھے۔ وسویس پھری میں آئے شروع ہو گئے تھے۔ وسویس پھری میں آئے شروع ہو گئے تھے۔ اور اس کی تفصیل اگھ باب میں آتی ہے۔ کچھ حربی مظاہرے یا کارروائیاں بھی ہوئیں۔

ساا بنی الحارث کو وعوت اسلام (ربیع الثانی ابجری) یه اسلام کی فوجی کارروائی شمارانانو ہے ہے۔ حضور پاک نے ایک لشکر کے ساتھ حضرت خاللہ کو نجران روانہ کیا کہ بنوحارث کو دعوت اسلام دیں اور تلوار کا استعمال زیادہ نہ کریں ۔ ان لوگوں پر مسلمانوں کارعب بنٹھ چکا تھا اور یہ لوگ جلد ہی اسلام کی آغوش میں داخل ہوگئے ۔ نجران میں کئی قبیلے آباد تھے ۔ اور ان کا ذکر باری باری آرہا ہے ۔ ویسے تلوار کے کم استعمال کے الفاظ کی کچھ وجہ تھی کہ خاللہ "اللہ کی تلوار" تھے، تو استعمال میں اعتدال کی دورہ تھی کہ خاللہ "اللہ کی تلوار" تھے، تو استعمال میں اعتدال کی دورہ تھی کہ خاللہ "اللہ کی تلوار" تھے، تو استعمال میں اعتدال کی دورہ تھی کہ خاللہ "اللہ کی تلوار" تھے، تو استعمال میں اعتدال کی دورہ تھی کہ خاللہ " اللہ کی تلوار " تھے ، تو استعمال میں اعتدال کی دورہ تھی کہ خاللہ " اللہ کی تلوار " تھے ، تو استعمال میں اعتدال کی دورہ تھی کہ خاللہ " اللہ کی تلوار " تھے ، تو استعمال میں اعتدال کی دورہ تھی کہ خاللہ " اللہ کی تلوار " تھے ، تو استعمال میں اعتدال کی دورہ تھی کہ خاللہ " اللہ کی تلوار " تھے ، تو استعمال میں اعتدال کی دورہ تھی کہ خاللہ " اللہ کی تلوار " تھے ، تو استعمال میں اعتدال کی دورہ تھی کہ خاللہ " اللہ کی تلوار " تھے ، تو استعمال کی دورہ تھی کہ خاللہ " اللہ کی تلوار " تھے ، تو استعمال کی دورہ تھی کہ خاللہ " اللہ کی تلور کی دورہ تھی کہ خاللہ " اللہ کی تلور کی اسلام کی دورہ تھی کہ خالہ " اللہ کی تلور کی دورہ تھی کہ خاللہ " اللہ کی تلور کی دورہ تھی کہ دورہ تھی کو دورہ تھی کہ خاللہ " اللہ کی تلور کی دورہ تھی دورہ تھی کی دورہ تھ

اسلام کی فوجی کارروائی شمار نوے ہے۔ حضور پاک نے حضور پاک نے اسلام کی فوجی کارروائی شمار نوے ہے۔ حضور پاک نے جتاب خالا کو حکم دیا کہ وہ ایک لشکر کے ساتھ جا کر اہل یمن کو اسلام کی دعوت دیں ، لیکن لڑائی سے گریز کریں۔ دعوت کچھ کامیاب نہ ہوئی تو حضور پاک نے حضرت علی کو ایک دستہ کے ساتھ بھیجا کہ پورے لشکر کی کمانڈ سنجمال لیں اور اہل یمن کو نئے کامیاب نہ ہوئی تو حضور پاک نے حضرت علی وہاں تشریف لے گئے اور ان کو اس میں کامیابی نصیب ہوئی ۔ کچھ مؤرخین نے اس مہم کو دو حصوں میں بیان کیا ہے۔ کہ یہ مہمات کافی عرصہ جاری رہیں۔ اور جب حضور پاک ، سال کے آخر میں حجہ الوداع پر تشریف لے گئے ، تو جتاب خالاً اور جتاب علی کو بلا بھیجا کہ وہ خجہ الوداع میں شرکت کریں ۔ پچھ راویوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جتاب خالاً اختمان کی وجہ سے کچھ پہلے آگئے اور جتاب علی کی شکارت ہوتے طور پر الیما ممکن ہے ۔ کہ بچ آدمیوں میں اختمان ہوتے ہیں لیکن بمارے لیے بقول علامہ اقبال "جتاب خالاً جانباز ہیں اور جتاب علی حیدر کر ار ہیں " بے شک جتاب خالاً النہ کی تلوار ہیں بین جیرن کر اڑکا اپنا مقام ہے ۔ اور حضور پاک نے ساتھ رفاقت لیکن جتاب خالاً امند کی ساتھ رفاقت کے حضور پاک کے ساتھ رفاقت بیان کرکے حضور پاک نے جہاریار کی بلندیوں پر مہر شبت کر دی ۔ جتاب صلی گا ور جتاب فاروق کی حضور پاک کے ساتھ رفاقت بین جتاب عثمان کا ذوالورین ہو نااور بیعت رضوان کا سبب بننا۔ اور جتاب علی گا ہم جتگ کا دولھا ہو نا تو معمولی تعارف ہیں ۔ ہمرا یک جتاب عثمان کا ذوالورین ہو نااور بیعت رضوان کا سبب بننا۔ اور جتاب علی گا ہم جتگ کا دولھا ہو نا تو معمولی تعارف ہیں ۔ ہمرا یک

کی شان پر کئی کتا ہیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جائیں گی۔ لیکن مہاں جتاب علی کا ذکر آگیا تو کچھ گزارش کرنے کی ہمت ہوری ہے۔
جتاب علیٰ ، جب یمن کی اس مہم پر جانے لگے تو ذمہ داری نہ صرف فوجی تھی بلکہ فقت پر بھی عبور کی ضرورت تھی ۔ چتا نچے جتاب علیٰ
خاصور پاک ہے عرض کی " یا رسول النہ ! میں فقی معاملات کسے نبھاؤں گا "۔ حضور پاک نے فرما یا۔" ذرا میرے قریب آؤ "
جتاب علیٰ جب نزدیک آئے تو سر کار دوعالم نے اپناہا تھ مبارک ان کی تھاتی پر پھیر دیا۔ پھر کیا تھا۔ چاروں طبق روش ہوگئے۔ اور
حضور پاک بحس علم کا شہر ہیں ، آپ اس کا دروازہ بن گئے۔ بعد میں صرف لبٹری تھاضے کہ زندگی گزارتے رہے ورنہ جو کچھ
عاصل کر ناتھا وہ حاصل ہو گیا۔ اور شہر میں صرف دروازہ ہے داخلہ ہو تا ہے جب ہی جتاب عمر ایا گر فرما یا کرتے کہ اللہ کا شکر اے
ابن ابی طالب کہ آپ آگئے ۔ ورنہ میں حرف دروازہ ہے لوگ مجھے گراہ کر دیتے ۔ اور بے شک اصحاب ثلاثے کی ان عظمتوں میں
جتاب علیٰ کا مشورہ شامل رہا ۔ لیکن افسوس بم پر ہم میں ہے کچھ نے امیر معاویہ کو حضرت علیٰ کے برابر کھوا کر دیا اور کچھ نے اصحاب
ثلاثے کو امیر معاویہ کی صف میں کھوا کر دیا ۔ آپ کی وفات پر جنگ میں حضرت جبر ئیل آپ کے دائیں اور حضرت میکا تیل ایسا آدی
علی اس میں بوتے تھے تو کوئی بہتھیار اثر نہ کر تا تھا۔ "مزید روایت ہے کہ صرف نماز کی صالت میں بہتھیار کا اثر ہو سکنا تھا۔ اور آپ کے
مائس کی عظمتوں کو بہتھیار اثر نہ کر تا تھا۔" مزید روایت ہے کہ صرف نماز کی صالت میں بہتھیار کا اثر ہو سکنا تھا۔ اور آپ کے
مشکل اور پیچیوہ مسائل ہیں ۔ ۔
یہ مشکل اور پیچیوہ مسائل ہیں ۔ ۔۔

جس معنی پیچیدہ کی تصدیق کرے ول قیمت میں بہت بڑھ کے ہے تابندہ گہر سے (اقبال)

ANGERTONIA BENKING THE TORING THE STOP IN THE THE RESIDENCE

Survey Designed to the second of the second

LANGE OF THE PROPERTY OF THE P

## بالنيوان باب

## حق كالجصلاؤ \_ حصه سوم

وفودكىآمد

ممہمیل نو بجری اور دس بجری کو اسلام کی تاریخ میں سنتہ الوفو د کے طور پریاد کیا جاتا ہے ۔ ان سالوں میں متحد د وفو د مدینیہ منورہ آئے اور ان کے ذریعے ان کے قبائل نے اسلام قبول کیا۔مسلمان فوجی دستے بھی اس طرح مصروف کار رہے اور ان کا پھیلاؤ اب مشرق میں ایران کی سرحد کے ساتھ ہو چکاتھا، کیونکہ آقائے اپنی زندگی میں دنیا کی دوعظیم سلطنتوں کے فاتحوں کو مشرق کی طرف کے لیے فوجی حکمت عملی سے سبق بھی از ہر کرانے تھے ، جس طرح شمال میں اہل روم کے لیے کرا چکے تھے ۔ان وفو دکی آمدیا مسلمانوں کی چاروں اطراف کی پیش قدمی کے چند فوجی پہلو بھی ہیں ۔اور حضور پاک کے جلال اور فوجی حکمت عملی سے اسلام کو جو وسعت ملی اور حق جس طرح دور دور تک بھیل گیااس کا مختفر بیان ضروری ہے کہ جو کچھ ہوا، وہ طاقت کے بغیر ہو نا ناممکن تھا۔ اس کے لیے مسلمانوں کے کردار نے بھی اہم کام کیا ہے۔ کہ حضور پاک نے جو اسلامی فلسفہ حیات کی تعلیم دی اور اس سے مسلمانوں میں جو پھٹگی آئی ، بعض لوگ ای سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے ۔ لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ کر دار کی یہ پھٹگی سپہیانہ اوصاف کی مرہون منت ہے جہاں آدمی خود بھی ربط و ضبط کا مظاہرہ کرے اور اطاعت امیر میں بھی لاجواب مثال پیش كرے ريد الك بہت وسيع مضمون ہے - ليكن كوشش كركے يہ عاجزاس سلسله كى جھلكياں پيش كرتا رہا - كه اسلام كس طرح پھیلا۔اور مسلمانوں کے کر دارنے جو سپاہیانہ رنگ اختیار کرلیاتھا،اس سے بڑے فائدے ہوئے کہ ہر مسلمان اللہ کاسپاہی ہے۔ ہامقصد مطالعہ اب وفود کی مدینہ منورہ میں آمد کی آخر کوئی وجہ ہوگی کہ نزدیک سے یا اتنا دور سے ان کو کیا چیز کھینج لائی ۔ وہ کون تھے ؟۔ کہاں رہتے تھے ؟۔ مسلمانوں کے ساتھ کب رابطہ پیدا ہوا؟۔ پھران کو اسلام میں آنے سے اسلام کو کتنا پھیلاؤ نصیب ہوا؟۔ اور ان قبائل نے آئندہ اسلام کی جنگوں میں کتنا حصہ لیا؟۔ اپنی موجو دہ تاریخیں اٹھاکر دیکھ لیں بعض میں تو قبائل کا کوئی ذکر نہ ملے گا۔اور مولا ناشلی جیسے عظیم مؤرخ نے دس بارہ قبائل کے وفو د کا ذکر کر دیا کہ وہ آئے۔کس لئے اس کا ذکر نہیں۔ بہرحال اسد گیلانی نے اپن کتاب میں وفو د کا ذکر ضرور کیا ، لیکن وہاں باقی حالات نہیں ، کہ تانے بانے ملائے جائیں ، کہ یہ لوگ کیوں آئے ۔ یا نقوش کے رسول نمبر میں وفو د کا کئی دفعہ ذکر ہوا۔ لیکن حغرافیہ یا را بطے اور نتائج کا بامقصد مطالعہ کہیں نظر نہیں آتا یہ عاجز بھی اپن تحقیق کو زیادہ وسعت تو نہیں دے سکا کہ بعض سوالوں کے جواب کسی پرانی تاریخ میں بھی نظرینہ آئے ۔ لیکن اس سلسلہ میں بامقصد مطالعہ کی طرح ضرور ڈال رہا ہے ، کہ حضور پاک اپنے زمانے میں کیا کچھ کر گئے ۔ کہ ہر وفد کے آنے کے تانے۔ بانے ملائے یاان کی مشہور تخصیتوں کو ڈھو نڈ نکالا۔

چو تھا پاب اور نقشہ سوم قارئین کو اب چو تھے باب اور نقشہ سوم کو دوبارہ در میان میں لاناہوگا، جہاں پر عرب سرزمین کے بڑے بڑے بڑے قبائل کا ذکر ہو چکا ہے اور جزافیائی طور پر کچھ قبائل کا علاقہ بھی دکھایا گیا ہے۔ہم اس باب میں کچھ چھوٹے قبائل کا ذکر بھی کریں گے ، اور اگر ایسے قبائل کا ذکر نہ ہو تو ان کے بڑے قبیلہ کا ذکر کرنے کی کو شش کریں گے ۔یہ وضاحت ہو چک ہے کہ عرب کے رواج کے مطابق ایک آدمی چھوٹے قبیلہ کی وجہ سے بھی ہجپانا جاتا تھا اور بڑے قبیلہ کی وجہ سے بھی ۔جسے حضور پاک ہاشی بھی ہیں ۔ قریش بھی ہیں ۔ بلکہ نزار اور مضروغیرہ کی وجہ سے نزاری اور مصری بھی ہیں ۔ علاوہ ازیں یہ وفود نویں اور دسویں ہجری سے جہلے بھی آتے رہے ۔ اور وفود کی تعداد بھی سڑ کے قریب بنتی ہے ، جو بہت بڑی تعداد ہے ۔ لیکن کو شش کے باوجو د چند قبائل کا حزافیائی پہلو معلوم نہ ہو سکا ۔ بہر حال باتی کو شش آپ لوگوں کے سامنے ہے۔

ا۔ و فد حزر نہیں۔
ابن سعد کے مطابق، مدینہ منورہ میں سب سے پہلا وفد جو حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا وہ پانچ بجری کی بات ہے اور یہ وفد قبیلہ مزینہ کے چار سوآد میوں پر مشتمل تھا۔ یہ قبیلہ معنی کی ایک شاخ تھا۔ ان لوگوں کو اپنے مکانوں میں رہنے کی اجازت بھی مل گی اور ساتھ ہی ان کی بجرت کو تسلیم کر لیا گیا، تو دراصل بات یہ ہے کہ یہ قبیلہ مدینہ منورہ کے خزد کی ہی رہاتھ اسے بلہ اس قبیلہ مدینہ منورہ کے خزد کی ہی رہاتھ اسے بلہ اس قبیلہ کے جتاب عبیلا بن اوس نے جنگ بدر میں شرکت کی تو دو قبیدیوں کو ایک رہی کے ساتھ باندھا، تو نام "مقن" یعنی باندھنے والا پڑ گیا۔ بہر حال چارسو کا وفد بعد میں آیا۔ جن میں ان کے بیٹے نعمان اور جتاب خزاعی قابل بندھا، تو نام "مقن" ہے کہ یہ لوگ جتاب خراعی قابل میں مخابر ہے کہ یہ لوگ جتاک خندق سے پہلے مدینہ منورہ آئے اور ضرورت کے وقت مسلمانوں کے ساتھ کہی جتاگ میں شرکے بہو سکتے تھے۔ جب ہی جنگ خندق میں مجابدین کی تعداد تین ہزار تھی ۔ تو ثابت مریکہ واسلام کی تاریخ میں اولین حیثیت حاصل ہے اور انہوں نے بعد میں اسلام کی بڑی خدمت کی ناص کر جب حضور پاک کی وفات کے بعد باغیوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا، تو انہی جتاب مقرن کے تین بیٹوں اور خاندان نے باغیوں پر بجربور جو ابی حملے کئیے۔ جتاب مقرن کے دی بیٹے تھے جن میں جتاب نعمان فاتح نہاوند کے علاوہ جتاب سویڈ، بعناب نعیم اسلام می تو بیٹوں میں ہے۔ باغیوں پر بجربور جو ابی حملے گئیے۔ جتاب مقرن کے دی بیٹوں اور خادر کو تو تواسلہ کا قبول اسلام می نو بھرد کو میں بنواسد کے دیں قبائل یا چھوٹے گروہوں سے ایک وفد، مدینہ منورہ بر میٹوں سے بہول سرکاقہول اسلام میں نواسد کے دیں قبائل یا چھوٹے گروہوں سے ایک وفد، مدینہ منورہ بر میٹوں سے ایک وفد، مدینہ منورہ بیٹوں سے میں منواسد کے دی قبائل یا چھوٹے گروہوں سے ایک وفد، مدینہ منورہ بنورہ منورہ بیٹوں سے میں بنواسد کے دیں قبائل یا چھوٹے گروہوں سے ایک وفد، مدینہ منورہ بنواسد کے دیں قبائل یا چھوٹے گروہوں سے ایک وفد، مدینہ منورہ بنورہ سے منورہ بیا کو اسلام کی میں بنواسد کے دیں قبائل یا چھوٹے گروہوں سے ایک وفد، مدینہ منورہ برخورہ بیا کیا ہوں کیا کی میانی بیا کیا ہوں کیا کی میں بنواسد کے دیں قبائل یا چھوٹے گروہوں سے ایک وفد، مدینہ منورہ بیا کیا کیا ہوں کیا کی میانوں کیا کی دورہ کیا کی کیا کیا ہوں کیا کیا کیا کیا کیا کی دورہ کیا کیا کو کیا کیا

بحاب هرار، بحاب سس، اور بحاب حبرالد بهت مهور ہوئے۔ ریادہ سیں رام می صفاء راسوین کی امابوں میں ہے۔

الم بنواسد کا قبول اسلام نو بجری کے شروع میں بنواسد کے دس قبائل یا چھوٹے گروہوں سے ایک وفد، مدینہ منورہ میں حضور ً پاک کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور سارے قبیلہ کے اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا ۔ یہ لوگ کچھ غلط فہمی میں بھی تھے کہ وہ اسلام پر بڑا احسان کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں ایک ذکر جو موجو دہ، خیال ہے کہ وہ انہی لوگوں کے لیے اور وہ یہ ہے "لوگ اپنے اسلام کاآپ پر احسان جتاقہ بلکہ اللہ کا احسان مت جتاقہ بلکہ اللہ کا احسان مت جتاقہ بلکہ اللہ کا احسان مت جتاقہ بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان عطافر ہایا " ۔ یہ نکتہ بڑا اہم ہے ۔ یہ عاج خو د بڑی غلط فہمی میں رہا کہ فلاں قوم بڑی ا تھی تھی ۔ اگر احسان میں آجاتی تو اسلام کی بڑی خدمت ہوتی ۔ لیکن یہ پڑھنے کے بعد یہ وارد ہوا کہ بدقسمت تھے ۔ اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس عاج کو اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا ۔ بنواسد کسی تعارف کے محتاج نہیں ۔ یہ لوگ بزوخا اور اوجا پہاڑ کے نزدیک

آباد تھے۔ لیکن ان کی کئی شاخیں مدسنی منورہ کے نزدیک تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کے خلاف پہلی کارروائی "قطن کی مہم" ہے جس کا ذکر تیرھویں باب میں ہوا۔ پھرچو دھویں باب " جنگ خندق " کے وقت بنواسد، طلبحہ بن خویلد کے ماتحت مسلمانوں کے خلاف ہوئے ۔ چھ بجری میں مسلمانوں نے بنواسد کے خلاف کارروائی کی ، جس کا ذکر پندرھویں باب میں ہو چکا ہے۔ پھرفتے کہ و وجنگ حنین سے والبی کے بعد بھی رہتے الثانی نو بجری میں جناب عکاش بن محصن کو پندرھویں باب میں ہو چکا ہے۔ پھرفتے کہ و وجنگ حنین سے والبی کے بعد بھی رہتے الثانی نو بجری میں جناب عکاش بن محصن کو بنواسد کے علاقے میں حربی مظاہرہ کیلئے بھیجا گیا ، جس کا ذکر اکسیویں باب میں کیا گیا ہے اور یہ اس کا نتیجہ تھا۔ کہ اب بنواسد کا اثنا بڑا وفد آیا۔

اس وفد میں طلیحہ بن خویلد بھی تھا اور جناب ضرار بن ازور بھی ۔ حضور پاک نے جناب ضرار کو عامل مقرر فرمایا ۔ چنانچہ حضور پاک کی وفات کے بعد طلیحہ جو کامن قسم کا آدمی تھا، نہ صرف مرتد ہو گیا بلکہ نبوت کا دعوی بھی کر دیا ۔ اور بنو فزارہ کے عینیہ بن حصن کو بھی سابھ ملالیا ۔ جناب صدیق کی خلافت میں جناب خالا کے ہاتھوں شکست کے بعد مسلمان ہوا ۔ اور پھر اسلام کی بڑی خدمت کی ۔ وہ فاتح نہاوند جناب فعمان کے سابھ شہیدوں کے قبرستان میں دفن ہے ۔ جناب ضرار بن الازور اور ان کے قبرستان میں دفن ہے ۔ جناب ضرار بن الازور اور ان کے قبیلہ کے کافی لوگ البتہ وفادار رہے اور آج بھی شام کی فتوحات میں جناب ضرار اور آپ کی بہن خولڈ اور باقی رشتہ داروں کے کارنا ہے ہماری تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھے ہوئے ہیں ۔

سا ۔ و فد تمہم قبید تمہم ، بطاح کے علاقے میں آباد تھا ۔ جو بردخا اور یمامہ کے درمیان کا علاقہ ہے ۔ تبلیغ کے ذریعہ سے بنو تمہم نے فتح کہ سے پہلے ہی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ لین جب حضور ً پاک کے محصل زکوۃ ، جناب بشیر بن سفیان ان کے پاس گئے تو ان لوگوں نے زکوۃ دینے سے اٹکار کر دیا ۔ جنانچہ آئھ بجری میں پچاس سواروں کے ساتھ عینیہ بن حصن کو بنو تمہم کی ایک شاخ بنو الا نبار کی سرکوبی کیلئے بھیجا گیا ۔ اس کا ذکر اٹھارویں باب میں ہو چکا ہے ۔ البتہ ابن سعد کے مطابق یہ کارروائی محرم نو بجری کی ہے ۔ ممکن ہے عینیہ دود فعہ وہاں گیا ہو ۔ کہ یہ ذکر بھی ہے کہ عینیہ ان کے گیارہ مرد ۔ گیارہ عورتیں اور تنین بچوں کو بھی گر فتار کر کے مدینہ منورہ لے آیا ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک وفد آٹھ آدمیوں کا آیا ۔ اس لئے دو کار ۔ وائیوں اور دو مختلف اوقات پر وفود آنے کورد نہیں کیا جاسکتا ۔ یہ ذکر بھی ہے کہ ان لوگوں کو یعنی بنو تمہم کے روسا ۔ کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا گھمٹڈ تھا ۔ لیکن قرآن پاک کی یہ آیت مبار کہ ۔ "جو لوگ آپ کو بر بڑا گھمٹڈ تھا ۔ لیکن قرآن پاک کی یہ آیت مبار کہ ۔ "جو لوگ آپ کم بھروں کے بیچھ سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں "انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ۔

حضور پاک کی وفات کے بعد اس قبیلہ کے سردار مالک بن نویرہ نے زکاۃ کی رقم اکٹی کرے اپنے پاس رکھ لی ۔ مالک کا تعلق چھوٹے قبیلہ بنو حنظلہ سے تھا ، جو قبیلہ تمیم کے ایک بڑے قبیلہ لیعنی یربوع کی شاخ سے تھا ۔ اور اس بنی یربوع کے حارث بن سوید کی ایک لڑکی سجاح تھی ، جو ماں کی طرف سے بنو تغلب کے ساتھ منسلک تھی۔ اس نے بھی نبوت کا دعوی کرلیا۔ اور مالک کے ساتھ اتحاد کرلیا ، کہ اس کے قبیلہ سے تھا۔ پوری کہانی خلفاء راشدین کی کتابوں میں ہے۔ اور مالک کو اپنے کئے کی سزا

ضرور ملی ۔ لیکن وہ بات بھی صحیح نہیں ، جو اللہ کی تلوار کے مصنف جزل اگرم نے مالک کی بیوی ۔ لیلیٰ اور سجاح کے گر وافسانوی اور رومانوی رنگ بھر دیا ہے اور خاص کر سجاح اور مسلیمہ گذاب کے رومانس کا جو نظارہ پیش کیا ۔ الیماذ کر کسی تاریخ کی کتاب میں تو نہیں ۔ البتہ کوک شاستر کی قسم کی ایک کتاب باغ و بہار میں ضرور ہے ۔ جس کا عربی ہے انگریزی میں ترجمہ ہو کر اس کو "پر فیومڈ کارڈن" کہتے ہیں ۔ اس کے علاوہ جزل اگرم نے مالک کی بیوی لیلیٰ کی خوبصورت ٹانگوں کے جو گن گائے ہیں ۔ وہ ان پر ٹامی انگریزوں کے ساتھ نوکری کرنے کے اثرات کیوجہ ہے کہ وہ لوگ عورت کو کہتے ہی Legs تھے ۔ ایشیا کے ملکوں میں جہاں انگریزوں کے ساتھ نوکری کرنے کے اثرات کیوجہ ہے کہ وہ لوگ عورت کو کہتے ہی جواب عربی کی خالا کے ساتھ عور تیں ٹانگیں ڈھانپ کر رکھتی ہیں ۔ تو یہاں ٹانگوں کی خوبصورتی کا ذکر نہیں ہو تا ۔ اسلیے انہوں نے جتاب عربی کی خالا کے ساتھ نارانسگی یا شکایت کو لیلیٰ کیوجہ ہے افسانوی رنگ دیا ۔ وہ تاریخی بات نہیں ۔ اور ولیے بھی جتاب خالاً جتاب عربی کی والدہ کے چے نارانسگی یا شکایت کو لیلیٰ کیوجہ ہے افسانوی رنگ دیا ۔ وہ تاریخی بات نہیں ۔ اور ولیے بھی جتاب خالاً جتاب ابرقان ٹی بیدر، خالب مسیق ٹی بن عاصم جسے رئیس اپنے اسلام پر قائم رہے ۔ لیکن جو اسلام کی خدمت اس قبیلے کو دو بھائیوں جتاب اتو تھا گاور جتاب مسیق ٹی بن عاصم جسے رئیس اپنے اسلام پر قائم رہے ۔ لیکن جو اسلام کی خدمت اس قبیلے کو دو بھائیوں جتاب اتو تھے ۔

مم - وفد عبس اس قبیلہ نے جو کھے کیا، اس کو ہم اسلام کی فوجی کارروائی شمار اکانو ہے بھی کہیں گے۔ بنوعبس کا چھوٹا سا قبیلہ مد سنہ منورہ کے نزدیک ہی آباد تھا۔ اور یہ لوگ جنگ خندق سے پہلے اسلام لے آئے۔ بلکہ انہی دنوں میں اس قبیلہ نے عظیم صحابی جناب طلحہ بن عبید اللہ کی سرداری میں قریش کے السے تجارتی قافلے پر چھا یہ بھی ماراجو عراق والا راستہ اختیار کرے ملک شام جا رہا تھا۔ جن دنوں ان کے قبیلہ کا وفد آیا ۔ ان دنوں ہجرت کرنا بھی فرض تھا، کہ مسلمان اکٹھے ہو کر طاقت بکڑیں لیکن حضور ً باک نے ان کو اپنے علاقہ میں رہنے کی اجازت دے دی ۔ صرف رابطہ کیلئے چند صحابی مدینہ منورہ میں رہنے تھے۔ قبیلہ مزینہ کے بعد یہ اب تاہیر اقبیلہ ہوگا جو اسلام لانے والوں میں ترجی طور پر اتنا اوپر ہے۔

۵ – و فد فزاره پیت قبیلہ کسی زیادہ تعارف کا محتاج نہیں ، کہ بنو غطفان کا ایک صد تھا۔ اور اپنے ایک سردار عینیہ بن حصن کے سرداری میں اکثر مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار دہا۔ ای وجہ سے عینیہ اور اس کے قبیلہ کا تعارف بہت پہلے تی سویں باب میں لکھ دیا گیا تھا۔ بعد میں عینیہ کا کفار کی ہمراہی میں جتگ خندت کے وقت مسلمانوں پر حملہ ۔ پھر مسلمان ہو نااور بنو تمیم کے خلاف کارروائی کا ذکر اٹھارویں باب میں بھی ہو چکا ہے۔ بہر حال حضور پاک جب تبوک کی مہم سے واپس تشریف لے آئے ، تو عینیہ کا کارروائی کا ذکر اٹھارویں باب میں بھی ہو چکا ہے۔ بہر حال حضور پاک جب تبوک کی مہم سے واپس تشریف لے آئے ، تو عینیہ کا کار دوائی ۔ حضور کی خارجہ ، تنیس آومیوں کے ہمراہ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور قبل سالی کیوجہ سے بارش کیلئے دعا ۔ کر وائی ۔ حضور پاک کی دفات کے بعد عینیہ پاک کی دعا سے بڑی بارش ہوئی ۔ اور اس کے قبیلہ کے عام لوگوں میں اسلام رچ بس گیا۔ گو حضور پاک کی وفات کے بعد عینیہ ایک دفعہ پھر مرتد ہوا۔ اور قبیلہ کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر جھوٹی نبوت والے بنواسد کے طلیحہ کی پیروی شروع کر دی ، جس کا ایک دفعہ پھر مرتد ہوا۔ اور قبیلہ کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر جھوٹی نبوت والے بنواسد کے طلیحہ کی پیروی شروع کر دی ، جس کا ایک دفعہ پھر مرتد ہوا۔ اور اس سے شکست کے بعد پھر معانی مانگی اور آخر کار مسلمان ہو کر مرا۔ اور اس کی ایک بیٹی تعلیف میانی مانگی اور آخر کار مسلمان ہو کر مرا۔ اور اس کی ایک بیٹی بھی خلیف مور کی مدمت کی۔ انہیں تھی۔ بنو فزارہ بڑے سخت جان تھے اور خلفا ، راشدین کے زیانے میں ان کے اکثر لوگوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔

۲-وفد مره بنومره فدک کے نزدیک آباد تھے۔ اور ہنو تعلبہ یا ہنو فزارہ کی طرح یہ لوگ بھی ہنو غطفان کا ایک چھوٹا قبیلہ تھے ان کے خلاف جناب بیٹر کی کارروائی کا ذکر ستر تھویں باب میں ہو چکا ہے کہ شعبان سات بجری میں ان کی شرار توں کی وجہ سے ان کے خلاف جناب بیٹر کی کارروائی کا ذکر ستر تھویں باب میں ہو چکا ہے کہ شعبان سات بجری میں ان کی شرار توں کی وجہ سے ان کے مزاج درست کئے گئے ۔ تبوک کی مہم کے بعد یہ لوگ بھی وفد کی صورت میں مدسنید منورہ میں حاضر ہوئے ۔ اسلام لے آئے ۔ اور بارش کیلئے دعاء کروائی ۔ بارش ہو جانے کے بعد ان کا اسلام کچھ لکا ہو گیا ۔ حضور پاک نے ان کے رئیس جناب حارث بن عوف کو ہی ان کا امرر سے دیا۔

> - وفل بنو تعلب بنو تعلب بنوغطفان کایہ چھوٹا قبیلہ مدسنہ منورہ کے نزدیک ذوقصہ کے مقام تک پھیلا ہوا تھا۔اس قبیلہ کے خلاف رہتے الثانی چھ بجری میں جناب محمد بن مسلمہ اور جناب ابو عبیدہ بن جراح کی الگ الگ دوکارروا یُوں کا ذکر پندرھویں باب میں ہو حکام ہے۔ اس کے بعد بھی مسلمان جب کبھی وادی القری یا خیبر کی طرف جاتے تھے تو ان کے علاقے سے گزر ہو تا رہا ۔ اور یہ لوگ تتر بتر ہوجاتے تھے۔فتح مکہ کی خبرس کر ان لوگوں نے بھی اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔لیکن حضور پاک کی ضدمت میں یہ لوگ حغرانہ کے مقام پر حاضر ہوئے ، جس کا ذکر ہو چکا ہے کہ آپ بحثگ حتین کے بعد وہاں کچھ دنوں کیلئے قیام پذیر ہوئے۔ بنو تعلبہ اسلام لے آئے اور پھر اسلام کی بڑی خدمت کی۔

۸ - وفر بنو محارب بنو محارب ایک چونا ساقبیله تهاجو بنومرہ اور بنو تعلیہ کی طرح بنو غطفان کا حصہ تھا اور انہی علاقوں میں رہتا تھا ۔ مسلمانوں نے ان علاقوں میں کافی حربی کارروائیاں کیں ۔ یا اسلامی فوجی دستے ان علاقوں سے گزرتے تھے ۔ تو بنو محارب کے اکا دکالوگ مسلمان ہوتے رہے ۔ پندرھویں باب میں جو کرڈ بن جابر کی مہم کا ذکر ہے اور حضور کیاک کے جس چرواہے جتاب یاس کو شہید کیا گیا ۔ وہ بھی بنو مجارب سے تھے ۔ بہر حال جمتہ الوداع کے وقت اس قبیله کا دس آومیوں کا وفد جناب سواڈ اور ان کے بیٹے جناب خزیمہ کی سرکردگی میں حاض ہوا۔ اپنے اسلام کا اعلان کیا ۔ اور حضور پاک سے خاص دعا کے متمئ ہوئے ۔ حضور پاک نے جناب خزیمہ کے جرے پر اپنا ہاتھ مبارک پھر کر اس کے دل اور چرے کو روشن کر دیا ۔ اور اس قبیلہ کے لوگ بعد میں بھی وفادار رہے ۔

9-وفل بنوسعد بن بکر یہ قبیلہ بڑے قبیلہ بنوبوازن کا حصہ ہے۔اورانہی کے ہاں حضور پاک نے اپنی رضاعیت کا وقت گزارا۔ پاپنج بجری میں اس قبیلہ کے جناب ضمام بن تعلیہ ، حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اور بڑے سخت سوالوں کے بعد اسلام لے آئے ۔واپس اپنے قبیلہ میں جاکر اپنے کنبہ اور رشتہ داروں کو تو مسلمان کرسکے ۔لیکن قبیلہ کے زیادہ لوگوں پراٹر نہ ڈال سکے ۔آپ بڑے بہادراور نڈر تھے اور اپنے علاقے کے ہتام بتوں کو توڑدیا۔آپ کا باقی قبیلہ البتہ جنگ جنین کے بعد اسلام لے آیا، جس کا ذکر بعیویں باب میں ہو چکا ہے۔

• ا ۔ وفر بنو کلاب قارئین سے گزارش ہے کہ بنو کلب اور بنو کلاب دو الگ الگ قبیلے ہیں اور کا تبوں کی غلطی سے اکثر کتابوں میں ایک کی جگہ دوسرا لکھا ہوا ملے گا ۔ اس لیے یہاں وضاحت کر دی گئ ہے ۔ بہرحال اکسیویں باب میں ربیع الاول تو بجری میں حضور گاک کے جتاب ضحاک بن عامر کو بنو کلاب کو دعوت اسلام دینے اور دہاں بتنگ کا ذکر ہو چکا ہے۔ اس کے نتیجہ کے طور پر بنو کلاب نے تیرہ آدمیوں کا ایک وفد حضور گاک کی خدمت میں مدسنہ منورہ بھیجا۔ جنہوں نے لینے اسلام کا اعلان کیا۔ ان میں جتاب لبیڈ بن ربیعہ اور جتاب جباڑ بن سلمی خاص طور پر قابل ذکر ہیں کہ ان کو قبیلے کے بڑے تسلیم کرلیا گیا۔ بعد میں اس قبیلہ کا ایک اور رئیس عمر و بن مالک بھی حضور پاک کی خدمت میں حاض ہوا، اور واپس جاکر اپنے قبیلہ کو اسلام کی دعوت دے کر کافی لوگوں کو لینے ساتھ شامل کرلیا۔ لیکن اس کے سلمنے ایک اور مقصد بھی تھا۔ کہ لینے قبیلہ کے ایک چھوٹے خاندان کے عقیل بن کعب پروہ جملہ کر ناچاہتا تھا۔ اور حسد کیوجہ سے الیا بھی۔ جس سے ایک جنگ چور گئی۔ حضور پاک کو یہ بات سخت ناپند آئی کہ آپ بتناب عقیل کو جملے ہی امان دے جگے تھے۔ بہرحال عمر و بعد میں اپنی غلطی کے سلسلہ میں محافی کا خواستگار ہوا۔ جو مل ضرور گئی کین اس کو کچھ جرمانہ ضرور اواکر نا پڑا۔ جسیا بیو یں باب میں ذکر ہے بنو کلاب بھی بنوہوازن کا چھوٹا قبیلہ تھے۔ اول ضرور گئی کین اس کو کچھ جرمانہ ضرور اواکر نا پڑا۔ جسیا بیو یں باب میں ذکر ہے بنو کلاب بھی بنوہوازن کا چھوٹا قبیلہ تھے۔ اور فرح تحقیل کی نے محدت میں حاضر ہو کر اپنے میں او ہر زمانے میں اب میں جو تحریر موجود تھی اس کو ہر زمانے میں مسلمانوں نے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھااور بتناب عقیل کاخاندان اس زمین پرقائض رہا۔

ال و فد جعدہ اور و فد قضیر بنو جعدہ کے الرقاڈ بن عمرو، حضور پاک کی خدمت میں عاض ہوئے اور آپ نے فلج کے مقام پر انہیں ایک جائیداد عطا فرمائی اور ایک فرمان بھی تحریر کر دیا ۔ انہی دنوں بنو قشیر سے ثور بن عروہ اور قرق بن هجیرہ وغیرہ عاضر ہوئے ، تو انہیں بھی حضور پاک نے ایک قطعہ زمین عطافر مایا ۔ اور قرق کو ایک چادر اوڑھائی اور ان کو ان کی قوم کے محصل زکوۃ بنادیا۔ یہ واقعات جنگ حنین کے بعد اور حجہ الو داع سے پہلے کے ہیں ۔ اور اس سلسلہ میں قرق نے بڑی پیاری نظمیں بھی ہی ہیں سے بنادیا۔ یہ واقعات جنگ حنین کے بعد اور حجہ الو داع سے پہلے کے ہیں ۔ اور اس سلسلہ میں قرق نے بڑی پیاری نظمیں بھی ہی ہیں ہیں ۔ سلا ۔ و فد بنی البکاء ۔ بنی عامر بن صعصہ کا ایک چھوٹا قبیلہ تھا۔ جس کے چند افراد حضور پاک کی خدمت میں عاضر ہوئے ۔ جن میں سو سال ہو ڑھا جناب محاویہ اور ان کے بیٹے بیٹر بھی تھے ۔ جناب محاویہ جو نا بینا ہو جگے تھے انہوں نے حضور پاک کے بدن مبارک کو چھوکر اپنے دل کو ٹھنڈ اکیا اور بیٹے بیٹر اور خاندان کے لئے دعا کر ائی ۔ اور اس کے بعد قبل سالی کی مصیبت سے کے بدن مبارک کو چھوکر اپنے دل کو ٹھنڈ اکیا اور بیٹے بیٹر اور خاندان کے لئے دعا کر ائی ۔ اور بڑے جناب عبد قرع عمر تھے جن کا نام حضور پاک نے تبدیل کرے عبد اللہ تھے ۔ ان کو اور ان کے تابعین کو تحریری امان دی ۔ ایک اور بڑے جناب عبد قرع عمر تھے جن کا نام حضور پاک نے تبدیل کرے عبد الر حمن رکھا اور ان کو اصحاب صفہ میں شامل کر دیا۔

اما۔ وفد بنو کنافہ جبوک کی مہم سے پہلے بنو کنانہ سے جناب واٹلڈ بن الاسقع، حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ گوان کے والد کو یہ بات پسند نہ تھی۔ لیکن ان کی ایک بہن بھی اسلام لے آئی۔ جناب اواٹلڈ ، جناب کعب بن عجرہ کے اور جناب نوائد کے دونت پر سوار ہو کر تبوک کی مہم میں شریک ہوئے اور جناب خالا کے لشکر کے ساتھ دومۃ الجندل بھی گئے۔ آپ کو جو مال غنیمت ملا، آپ نے وہ سب جناب کعب کو پیش کر دیا۔ لیکن جناب کعب نے فرما یا کہ انہوں نے جناب واثلا کی مدد اللہ واسطے کی میں ہے اور ان کو مال واپس کر دیا۔ اس کے بعد جناب واثلا نے اپنے قبیلہ میں بہت تبلیغ کی اور ان کی وجہ سے کئی لوگ دائرہ اسلام

میں داخل ہوئے۔ بنو کنانہ مکہ مکرمہ کے گردونواح میں رہتے تھے اور جنگ خندق تک کفار قریش کے حلیف رہے ۔ لیکن بعد میں اکا دکا اسلام میں شامل ہو ناشروع ہو گئے ۔ اور محتبہ الو داع تک تقریباً سارا قبیلہ اسلام کے دائرے میں شریک ہو چکا تھا۔ بنو کنانہ زمانہ جاہلیت میں بھی کافی بااثر تھے بچو تھے باب میں ذکر ہو چکا ہے کہ جناب قصیٰ کو بنو خزاعہ سے خانہ کعبہ کی متولیت واپس دلانے میں بنو کناپیہ نے ثافی کاکام کیا تھا۔

10- وفر سنوا سجح یہ قبیلہ ، مکہ مکر مہ اور مدینہ منورہ کے در میانی علاقوں میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ قبیلہ پانچ بجری میں اسلام کی آخوش میں داخل ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس قبیلہ کے سوافراد ، اور دوسری روایت کے مطابق سات سوافراد ، مدینہ منورہ آنے اور اپنے سردار جناب مسعود بن رحلہ کی سرکر دگی میں سلہ پہاڑی کے نزدیک قیام کیا اور اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔ مورضین کے لحاظ سے یہ واقعہ بنو قریظہ کے قلع قمع کے جلد بعد پانچویں بجری کے آخری مہدینہ کا ہے۔ بہر حال یہ عیاں ہے کہ بنو اشجع دل سے مسلمانوں کے ساتھ تھے کہ انہی جناب مسعود کے بیٹے جناب نعیم نے جنگ خندق کے وقت قریش اور یہودیوں میں پھوٹ دلوائی اور اس کاذکر چودھویں باب میں ہوچکا ہے

١٧ - وفد بنو بابله بنو بابله مكه مكرمه ك نزديك بي آباد اكب چونا قبيد تھا - فتح مكه ك بعد پہلے اس قبيد ك جناب طرف بن الکامن این قوم کی طرف سے قاصد بن کر آئے اور اسلام لائے ۔بعد میں جناب ہنشل بن مالک بھی آئے اور اسلام لائے دونوں کو حضور پاک نے الگ الگ صدقات اور شرائع اسلام پر فرمان لکھ دیئے ، جو جناب عثمان بن عفان نے لکھے ۔ اور ان لو گوں کی اولاد نے یہ فرمان اپنے پاس تبرک کے طور پرر کھے ۔اس قبیلہ کے جناب ابوا مامہ کاشمار بھی عظیم صحابہ میں ہو تا ہے > ا - وفد بنو سلیم مکرمہ کے باہر قبائل میں سے بنواسد اور بنوسلیم دو قبائل کو اب تک بہت ذکر ہو جکا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار بھی رہے۔ بنوسلیم کے حغرافیائی پہلو کا ذکر تیرھویں باب میں کر دیا گیا تھا۔ پھر جنگ خندق کے وقت بنوسلیم اپنے سردار سفیان بن عبدشمس کے تحت قریش کفار مکہ کے حلیف کے طور پرآئے جس کا ذکر چو دھویں باب میں ہو حکا ہے ۔ پندر هویں باب میں جموم کی مہم بھی بنو سلیم کے ہی خلاف تھی ۔اس کے بعد ستر هویں باب میں ذوالجہ سات بجری میں بنوسلیم کے ظلم کا بھی ذکر ہو چکا ہے ۔ لیکن آخر اللہ تعالی نے ان کو راہ راست پر لگا دیا ۔ چنانچہ اس قبیلیہ سے سب سے پہلے جناب قبیں بن نسیبہ کو اسلام لانے کی سعادت نصیب ہوئی اور مدسنہ منورہ میں حاضر ہوا۔ بعد میں غادی بن عبدالعزی آئے اور اسلام لائے ۔ جن کا نام حضور پاک نے راشد بن عبد کر دیا ۔ کہ غادی ۔ گراہ کو کہتے ہیں اور راشد ۔ ہدایت یافتہ کو فتح مکہ سے تھوڑا پہلے جناب قدرٌ بن عمار آئے ۔اور حضورؑ پاک کو ایک ہزار مجاہدین کی پیش کش کی جو اپنے اسلام کا بھی اعلان کریں گے ۔یہ لوگ کدید کے مقام پر لشکر اسلام میں شامل ہوئے اور ان میں جناب عباسٌ بن مرداس، جناب جباڑ بن الحکم اور جناب اخنسٌ بن یزید وغیرہ قابل ذکر ہیں ہجو تنین تنین سو کے دستہ پر چھوٹے امیر تھے ۔فتح مکہ کے بعدید لوگ جنگ حنین میں بھی جناب خالڈ بن ولید کے ماتحت جیش المقدم کے طور پر شریک ہوئے تھے ۔لیکن جسیبا کہ انہیں ہویں باب میں ذکر ہے کہ فتح مکہ مکر مہ کے بعد جناب خالڈ

کو اس قبیلیہ کے باقی لوگوں کو بھی اسلام میں شامل ہونے کی دعوت دینے کیلئے بھی ایک دستہ کے ساتھ ان کے علاقہ میں جانا پڑا۔ بہرحال حضور ؑ پاک کی وفات کے بعد بنو سلیم نے اپنے ایک اور سردار عمر و بن عبدالعزی جو شاعر تھا اور ابو شجرہ تخلص کر تا تھا ، اس کے تحت بغاوت کی ۔لیکن جلد ہتھیار ڈالنا پڑے اور اس کے بعد اس قبیلہ نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔

۱۸ و فد بن هملال بن هلال، قبیله ہوازن کاایک چھوٹا قبیله ہے، جس کاذکر ببیویں باب میں جنگ حتین کے وقت ہو چکا ہے ۔ ام المومنین حضرت میمونڈ کا تعلق اس قبیله سے تھا۔ جنگ حتین کے بعد اس قبیله کے جناب زیاڈ بن عبداللہ جو ام المومنین میمونڈ کے بھانج تھے، وہ بھی ایک وفد کے ساتھ مدینہ منورہ میں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ حضور پاک نے ان کیلئے دعا۔ فرمائی ۔ جس کے بعد ان کے بجرے پرالیسی برکت آگئ کہ دیکھنے والا حران ہوجا تا تھا۔ اس سے پہلے اس قبیله کے جناب قبیصہ بن المخارق اور جناب عبد عوف ٹی بن المحرف فود کے ساتھ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہو کی تھے ۔ حضور پاک نے عبد عوف کا نام "عبداللہ "کر دیا کہ عوف اچھالفظ نہیں اور انسان صرف اللہ کا بندہ یا غلام ہے ۔ بہرحال یہ نکتہ بڑا ضروری ہے کہ عبد عوف کا اور انچے معنی والا ہو ناچا ہیئے

91- و فلہ بنو عامر بن صعصہ عامر بن صعصہ کی اولاد ہے ، جو لوگ نجد کے علاقے میں پھیل کرآباد ہیں ۔ ان میں ہے گئی لوگ یا وفد ، حضور پاک کی خدمت میں حاض ہوئے ۔ اور ابھی ابھی اس سلسلہ میں بنو البکا کا ذکر ہو چکا ہے ۔ ان سب آنے والوں میں بدقسمت ترین عامر بن طفیل تھا جو حقوق ما نگتا تھا ، کہ حضور پاک کے بعد خلافت اس کو ملے یا شہروں کی آمدنی باقی مسلمانوں کو جائے ، اور تنام دیہات کی آمدنی اس کو ملے بہتانچہ یہ بدقسمت اپنے ساتھیوں سمیت اسلام کے نور سے اپنے سینہ کو منور نہ کرسکا۔ بلکہ حضور پاک کو کچھ دھمکیاں بھی دیں ۔ تو اسکی زبان بکری کے تھن کی طرح سوج کر اس کے حلق میں لئک پڑی اور بری حالت میں مرگیا۔ البتہ اس قبیلہ سے بعد میں جو و فو د آئے ان میں جتاب علقہ "بن علانہ اور جناب ھو ذہ بن خالد قابل ذکر ہیں جو خو د بھی اسلام لے آئے اور اپنے قبائل کو بھی راہ راست پرلے آئے ۔

٢٠ وفد بنو تقيف ان كاذكر ، كلي باب مين بو حكاب

الا و فد عبدالقسیس بنوعبدالقسی بڑے قبیلہ ربیعہ کی ایک شاخ ہے۔ اوریہ قبیلہ بحرین میں آبادتھا۔ فتح کہ مکر مہ کے بعد وہاں سے بیس آدمیوں کا وفد آیا ، جو سب کے سب مسلمان ہوگئے۔ ان میں ایک صاحب جناب عبداللہ بن عوف اشج بھی تھے۔ حضور پاک نے ازخو دان کے بارے پرسش کی ۔ کہ ان کی ظاہری شکل اتن انھی نہ تھی ، تو حضور پاک نے ان کو پکارا اور فرما یا۔ " اے عبداللہ! خوش ہو جاؤ ۔ اپن ظاہری شکل پر مت جاؤ ۔ اللہ تعالی نے تمہیں دو نعمتیں عطافر ما دی ہیں ۔ ایک علم دو سرا وقار " ۔ جناب عبداللہ نے عرض کی ۔ " یارسول اللہ "کیا نہ چیز پیدا ہو گئ ہے یا میری خلقت اس پر ہوئی " ۔ حضور "پاک نے فرما یا۔ " متہماری خلقت اس پر ہوئی " ۔ حضور "پاک نے فرما یا۔ " متمہاری خلقت اس پر ہوئی " ۔ حضور "پاک اور وہ بھی لیعنی پیدا ہو تا بھی عطا ہے اور وہ بھی لیعنی پیدا ہو تا بھی عطا ہے اور وہ بھی لیعنی پیدا ہو تا بھی عطا ہے ۔ اور قضا وقد ر پر پہلے ابو اب میں حقیقت بیان ہو چکی ہے ۔

۱۹۳ و فر ہنو بکر بن وائل یہ لوگ بھی بڑے قبید بنور بیعہ کی ایک شاخ ہیں ۔ اور یہ لوگ موجودہ ریان یعنی اس زمانے میں بیامہ کے نزدیک اور وادی عقر ہے کے قرب وجوار میں آباد تھے۔ ان کا قبیلہ مسلیمہ کذاب کے قبیلہ بنو شیعیہ تھا ہیں تھا ہوگئی ہی تھا یہ لوگ بھی فتح کمہ کے بعد اسلام لے آئے ۔ اور ان کے وفد میں جو لوگ آئے ان میں سے بعناب بشیر بن القصاصہ ، بعناب عبداللہ بن مرشد اور بعناب حسان بن حوظ قابل ذکر ہیں۔ جنہوں نے خلفا، راشدین کے زمانے میں اسلام کی بری غد مت کی سعا اور فر بنو تغلب بھی بنور بیعہ کی شاخ تھے۔ اور اس زمانے میں عراق اور عرب کی سرحدی علاقوں لیمنی خرہ اور عین المتروغیرہ کے علاقوں میں آباد تھے۔ ولیے ان کے بنو تمیم کے ساتھ تعلقات تھے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جھوٹی نبوت والی بنو تمیم کی عورت سجاح کی ماں بنو تغلب سے تھی ۔ فتی مکہ کے بعد ان علاقوں سے سولہ مسلمانوں اور نصاری کا ملا جلا وفد مد سنہ مورہ میں حضور کیا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مسلمانوں کو انعامات دیئے گئے اور اسلام کے اصول پڑھائے گئے۔ نصاری جو سونے کی صلیبیں عیمنے ہوئے تھے اانہوں نے گزارش کی کہ انہیں ان کے مذہب پر رہنے دیاجائے۔ حضور کیا کے نے اس شرط پر ان سے معاہدہ کرلیا کہ وہ لوگ اپن اولادوں کو نصرانیت میں نہ رنگیں گے۔ بہر حال جناب صدیق کی خلافت میں جناب خوالڈ اور جناب سے معاہدہ کرلیا کہ وہ لوگ اپن اولادوں کو نصرانیت میں نہ رنگیں گے۔ بہر حال جناب صدیق کی خلافت میں جناب خوالڈ اور جناب شکی بن حارث کی کو ششوں سے بنو تغلب اسلام لے آئے۔

۱۳۴۰ و فیل پو حذیقہ یہ لوگ بھی بنور بیعہ کی شان ہیں ۔اور بنو حذیثہ یما مدے لے کر وادی عقربہ میں جبیلہ تک پھیلے ہوئے تھے ۔موجو وہ ریاض اس علاقے میں ہے ۔ روایت ہے کہ فتح کم مد کے بعد بنو حذیثہ کا نہیں آو میوں کا وفر آیا ۔ سلمی بن حظار امیر تھا اور مسلمہ کذاب بھی وفد میں شامل تھا۔ور سراق بل ذکر آوئی رجال بن عنون تھا، جس نے بتاب ابق بن کعب سے قرآن پاک بھی سیکھا۔ سب نے اسلام کی آغوش میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔ لین یہ بدقسمت اوگ تھے۔بعد میں نہ حرف مر تدہوگئے۔ بلکہ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعوی کر دیا۔اور رجال نے لوگوں کو مزید گراہ کیا کہ حضور پاک حضرت محکد نے بھی مسلمہ کو نبوت میں اپنا حصہ دار تسلیم کیا تھا۔ (نعو ذباللہ) لیکن زیادہ لوگ مسلمہ کے ساتھ اس کے شامل ہوئے کہ ان کی سوچ میں تعصب تھا۔ کہ اپنا بھوٹا نبی بھی قریش کے بہترہو سکتا ہے " (نعو ذباللہ) بہر حال اس گرا ہی نے ایک وفعہ تو بنو حذیفہ کو تباہ و ہرباد کہ اپنا بھوٹا نبی بھی قریش کے بہترہو سکتا ہے " (نعو ذباللہ) بہر حال اس گرا ہی نے ایک وفعہ تو بنو حذیفہ کو تباہ و ہرباد کر دیا ، کہ جنگ یمامہ کے وقت مسلمہ کذاب سمیت جتاب صدیق کی خلافت کے زمانے میں جناب خالا کے اس جنگ میں بارہ سو مسلمان بھی شہید ہوئے ، جن میں تین سو حافظ قرآن بھی تھے۔ جناب فاروق کے جو دہ ہزار آدئی مارے گئے ۔ اس جنگ میں بارہ سو مسلمان بھی شہید ہوئے ، جن میں تین سو حافظ قرآن بھی تھے۔ کہ اور عظیم صحابی جناب زبو خذیفہ اور ساس بحت کے ۔ انہی میں جناب خوالہ بنت بعد مؤر بھی تھیں ، جو جناب علی کے فاوند مل سے ۔ انہی میں جناب خوالہ بنت بعد مؤر بھی تھیں ، جو جناب علی کے فاوند مل سے ۔ بھیا تھے ہو تھیہ بن جناب خوالہ بنی جناب فوالمہ کی اس وقت وفات ہو چکی تحاو نہ والے علی کے بطاب تو نوائد کی اس وقت وفات ہو چکی تھی ۔ جتاب علی کے بینے میں جناب خوالہ بنی جناب فوائمہ کی اس وقت وفات ہو چکی تھی ۔ جتاب علی کے بینے میٹ بن حنفیہ انہی جناب نوائمہ کی اس وقت وفات ہو چکی تھی۔ جتاب علی کے بینے خوالہ بن حنفیہ انہی جناب فوائمہ کی اس وقت وفات ہو جکی تھی۔ جتاب علیہ کے بیا جو انہ ہو گئی تھی۔ جاتاب فائمہ کی اس وقت وفات ہو جگی تھی۔ جتاب علیہ کے بیا کہ اس کو کوئی خاور دیا تھے۔

۲۵ - وفد تثییبان بنوشیبان بھی بنوربیعہ کا حصہ ہیں اور عراق کی سرحدے ساتھ آباد تھے - بنوشیبان کے سلسلہ میں ا بن سعد میں ایک تفصیلی کہانی موجو د ہے ،لیکن کہانی کا محور دوعور توں کو بنا دیا گیا، جن کا تعلق شیبان کے نزدیک کے کسی قبیلہ تمیم یا قبیلیہ تغلب یا کسی اور حلیف قبیلہ سے تھا۔وفد شیبان سے صرف ایک صاحب جناب حرملہ کا ذکر آتا ہے۔ بنو شیبان الیے علاقے میں آباد تھے جہاں ان کا تعلق ایک طرف ہو تھیم ، دوسری طرف ہنو تغلب اور آگے سلطنت ایران کے باجگذار قبائل ہنو کم وغیرہ سے بھی تھا ۔اسلام کے ایک بہت بڑے عظیم فرزند جناب مثنی بن حارث کا تعلق بھی قبیلہ شیبان کے ساتھ ہے اور وہ بنوشيبان كے ايك چھوٹے قبيليہ بنوبكر كے فردتھے۔جناب مثنی نے اسلام جناب حرملہ سے سيكھا يا كسى اور صاحب سے ، اس سلسله میں نتام مورضین خاموش ہیں ۔البتہ جناب مثنیٰ کے صحابی ہونے پر جنید مورخین نے شکوک ظاہر کیے ہیں کہ ان کو " دیدار عام " نصیب نه ہوا۔اس عاجز کے مطابق البتہ جناب مثنی کوجو مقامات حاصل ہوئے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ " ویدار خاص " سے ضرور سرفراز ہوئے ۔اس عاجزنے اپنی کتاب خلفاء راشدین کا حصہ اول کا پانچواں باب اسلام سے اس عظیم فرزند کو منسوب کر دیا۔ باقی واقعات بھی پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں ۔آپ کے سارے خاندان کی قربانیوں خاص کر آپ کے بھائی مسعورٌ شہید کا جنگ ہویب میں نیزوں پر جنازہ اور دوسرے بھائی جناب معنیٰ کی جانثاری وغیرہ کو پڑھ کر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے سیہان یہ بھی باور کر انا مقصود ہے کہ حضور پاک کے زمانے میں اسلام عراق کی سرحدوں تک پہنچ چکاتھا۔اور جناب حرملہ کے بارے میں روایت ہے کہ اس نے حضور پاک سے تین مواقع پر ہدایت خاص کیلئے عرض کی ۔ تو حضور پاک نے ہر دفعہ یہی کچھ فرمایا۔" اے حرملہ"! نیکی پر عمل كرواور بدى سے بر بمير كرو-" اوراب خاب مثنى السي صحابى بمونے كے بعد تھى مجھے كافى نبوت مل كے ہيں . ۲۷ - و فد بنوطے بنوطے اوجا پہاڑے گردونواح ، بنوجد ملیہ اور بنواسد کے علاقہ بزوخا میں آبادتھے ۔ گو بنوطے بھی بنیادی طور پر یمنی ہیں ۔اور چوتھے باب میں جناب فروہ بن مسک کی حضور پاک کے روایت کے مطابق ان بڑے قبائل کا حصہ ہیں جو يمن سے شمال كى طرف علي آئے -روايت ہے كہ فتح مك بعد بنوطے كا پندرہ آدميوں كا وفد آيا، جن ميں كئ لوگ بنوطے ك چھوٹے قبیلوں بنی نہاں ، بنوجرم ، بنی معن ، اور بنی بولان سے تعلق رکھتے تھے۔ان کے سردار زید خشر تھے جن کا نام حضور یاک نے زید خیل ّ رکھ دیا۔یہ سب مسلمان ہو گئے اور حضور پاک نے ان کو انعامات بھی دئیے ۔اور کچھ فرمان بھی لکھ دیئے ۔لیکن جناب زیڈ جن سے حضور ً پاک بہت متاثر ہوئے تھے وہ جلد وفات پاگئے اور زیادہ لوگ اسلام سے دور ہی رہے ہتنانچہ اکسیویں باب میں ذکر ہو حکا ہے کہ تبوک کی مہم سے بھی پہلے حضرت علیٰ نے بلاد طے پر شبخون مارا تھا، جس میں حاتم کی بیٹی بھی قبیہ ہو کر آئی اور عدی بن حاتم شام کی طرف بھاگ گیا۔ حضور پاک کو جب حاتم کی بیٹی کے بارے میں پتہ حلاتو آپ بڑی مہر بانی سے پیش آئے اور ان کو رہا کرکے بنو قضاعہ کے ایک قافلے کے ساتھ عدی بن حاتم کے پاس بھیج دیا۔عدیؓ اس بات سے اتنا متاثر ہوا کہ مسجد۔ نبوی میں آگر اسلام قبول کیااور پھراپنے سارے قبیلہ کو اسلام میں داخل کرانے میں اہم کر دارادا کیا۔کہ بنوطے کے نتام چھوٹے قبیلوں کو متحد کرے ان کا سردار بن گیا۔جب باقی لوگ حضور پاک کی وفات کے بعد مرتد ہوگئے تو جناب عدیؓ کی وجہ سے ان کا

نے اس لڑے کو لانے کیلئے فرمایا۔ اور جب لڑکاآگیا تو آپ نے پوچھا کہ وہ اپنے حوارج بتائے۔ لڑکے نے عرض کی۔" یا رسول اللہ وعا کریں کہ میری مغفرت ہو۔ بھی پر رحمت نازل ہو "اور حضور "پاک یہ سب کچھ سنگر بہت خوش ہوئے اور لڑکے کیلئے دعاء بھی فرمائی اور انعام بھی ویا۔ انگے سال اسی قبیلہ سے سولہ آدمی حضور "پاک کی خدمت میں محتبہ الوداع کے موقع پر عاض ہوئے تو حضور۔ پاک نے اس لڑک کے بارے پر سٹ کی۔ تو اس کے قبیلہ والوں نے عرض کی۔" ۔" یا رسول النداجو کچھ اس کو اللہ دے دیوے اس پر اس سے زیادہ قناعت کرنے والا ہم نے نہیں دیکھا" تو حضور پاک نے فرمایا۔" میں اللہ تعالی سے آرزو کر تا ہموں کہ ہم سب کا خاتمہ اس طرح ہو "
قار مین ۔ اس کو بار بار پڑھیں ۔ یہ ہم عملی اسلام اور اسلام کے فلیفہ حیات کی جھلکیاں۔

قار مین ۔ اس کو بار بار پڑھیں ۔ یہ ہم میں اسلام اور اسلام کے فلیفہ حیات کی جھلکیاں۔

وار مین اس کو بار بار پر سی سید ہے کی اسلام اور اسلام کے صفحہ حیات کی صفیاں۔

7 ان کے اونٹ سفر کیوجہ سے تھک گئے تھے تو ظاہر ہے یہ لوگ کس دور دراز علاقوں کے رہنے والے تھے ۔چوتھے باب میں ان کے بت رمانہ یا رمانس کا بھی ذکر ہو چکا ہے ۔اور ان کو بنو العدیم بھی کہا گیا ہے ۔بہرحال روایت ہے کہ جب باتی عرب قبائل کے بت رمانہ یاش ہوگئے، تو انہوں نے بھی اپنے بت رمانہ یا رمانس کی طرف توجہ کم کردی ۔اور شعبان دس تجری میں اس قبیلہ کا دس آدمیوں کا وفد، حضور پاک کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا۔یہ لوگ اسلام لے آئے اور حضور پاک نے ان لوگوں کو امور دین کی تعلیم دی اور جب یہ لوگ وطن واپس بہنچ تو سب سے پہلاکام جو انہوں نے کیا وہ اپنے بت کو بتہ و بالا کرنا تھا ۔ یہ ذکر امور دین کی تعلیم دی اور جب یہ لوگ وطن واپس بہنچ تو سب سے پہلاکام جو انہوں نے کیا وہ اپنے بت کو بتہ و بالا کرنا تھا ۔ یہ ذکر امور دین کی تعلیم دی اور جب یہ لوگ وطن واپس بہنچ تو سب سے پہلاکام جو انہوں نے کیا وہ اپنے بت کو بتہ و بالا کرنا تھا ۔ یہ ذکر میں مانے ہے کہ جوٹے نبوت والے اسو دعنسی نے ایک ابو مسلم خولانی کو اپنے ساتھ ملانے کی کو شش کی ۔ لیکن وہ نہ مانے ۔ تو

یٰ خولان ، بنوعنس کے ہمسائے ہو سکتے ہیں ۔اور اسو دیمن میں صنعا کے رہنے والا تھا۔

9-10 و فد ہنو جعمقی ہے تبدید بھی یمن ہے۔ ایکن زیادہ جنوب یا مشرق کی طرف نہ تھا بلکہ مکہ و مکر مہ کے گردو نواح کے قبائل کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے۔ اس قبیلہ نے اپنی طرف سے یہ رواج بنا یا ہوا تھا، کہ جب جانوروں کو ذرج کرتے تو ان کا دل نہ کھاتے تھے۔ جب ان لوگوں کا وفد مدینہ منورہ آیا، تو حضور پاک نے فرمایا، کہ ذبیحہ میں صرف غلیظہ چزیں یا جو چبائی نہ جا سکیں وہ نہیں کھائی جا تیں ۔ اس لیے حضور پاک نے ان لوگوں کو ذبیحہ کادل بھنوا کر کھلایا۔ ساتھ ہی ان کے سردار کو یہ فرمان بھی لکھوا دیا۔ یہ فرمان محمد سے نہیں مسلمہ کے لئے ہے کہ میں نے تمہیں قوم مران اور ان کے دیا۔ یہ فرمان محمد سے ان لوگوں پر عامل بنا یاجو بناز قائم کریں، زکوہ دیں، اور اپنے مال کا صدقہ دیں اور اسے پاک وصاف رکھیں ": ۔ قارئین! ذرا نوٹ کریں کہ بنازے تارکین یا کسی اسلامی اصول کے تارک پر امام تک مقرر دیں اور اسے پاک وصاف رکھیں ": ۔ قارئین! ذرا نوٹ کریں کہ بنازے تارکین یا کسی اسلامی اصول کے تارک پر امام تک مقرر میں اسلام لائے ۔ حضور پاک نے عویز کا نام عبدالر حمن رکھ دیا کہ "عویز" (یعنی غلبہ اور عرب والا) صرف اللہ تعالی ہی ہے ۔ ان لوگوں کو حضور پاک نے وادی بھی عران کے علی تا میں ایک جائید ہی عطافر مائی ۔ اور اس خاندان سے تی تا بعین میں ایک جائید ہی عطافر مائی ۔ اور اس خاندان سے تی تا بعین میں شمار جناب عبدالر حمن خشمہ اسلام کے ایک مایہ ناز فرزند گزرے ہیں۔

ہ سا۔ و فار بیتو صدا اس و فد کے ساتھ اسلام کی فوجی کارروائی شمار بانو ہے بھی وابستہ ہے۔ بنو صدا، بنو مصطلبق کا ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا ۔ بنو مصطلبق کی کہانی پندرھویں باب میں بیان ہو چگی ہے کہ شعبان چھ بجری میں حضور پاک ازخود اس قبیلہ کی سا قبیلہ کا کہ بڑے لشکر کے ساتھ ان کے علاقوں میں گئے۔ لیکن یہ چھوٹا قبیلہ جو الگ تھلک رہتا تھا، بناوت پر تلارہا اور اس کا کوئی آدمی اسلام کی صفوں میں شامل نہ ہوا۔ پہتا نچہ آتھ بجری میں جنگ حتین کے بعد، حضور پاک جب حجزانہ سے والس ہوئے تو آپ نے عظیم انصار صحابی جناب سعد بن عبادہ کے بہتے بتناب قبیل کو قتاۃ کے نواح میں چار سو مجابدین کے ساتھ بھیجا کہ اس قبیلہ کے مزاج کچھ درست کریں۔ ان لو گوں کو خبر مل گئی۔ بہلے انہوں نے زیاد بن حارث کو اور بعد میں پندرہ آدمیوں کا وفد بھیج کر اسلام میں آنے کا وعدہ کیا۔ اور پھر موجور پاک کی معیت کی سعادت نصیب ہوئی اور راستے میں بعناب زیاد کو اذان دینے کا شرف حاصل ہوا۔ تو جب جماعت کھوئی موفئ تھا۔ کہ انگامت بھی وہی کچھواڈان دے " ۔ جتاب قبیل کا یہ سرداری کا مہلام ہوق تھا۔ اور لعد میں خطفا، راشدین کے زیائے میں آپ نے اسلام کی بڑی ضدمت کی۔ آپ ہی جناب علی کی طرف سے کچھوع صدم مصر کے گور زرہے اور اکثر لوگوں کی رائے ہے کہ اگر آپ ہی مصر کے گور زرہتے تو تاریخ کچھ اور شکل اختیار کرتی۔ آپ فوجی مد بر ہیں اور سیاست میں جناب امیر محادیہ جناب عمر وقت تک اہل میت کے وفادار رہے ۔ اس محن کے خطافات سے دسترواری کے بعد بھی البتہ جناب معاویۃ نے ان کی عرت کو قائم رکھا۔ حالانکہ جناب علی گ

خلافت کے زمانے میں آپ نے جتاب معاویا ؒ کے خط کاجواب بڑی تختی سے دیا تھا۔اور پیر خط ادب کاشہ پارہ بھی ہے اسا۔ و فد مراد وس بجری میں جناب فروہ بن مسک مرادی کے ہمراہ مراد کا وفد ملوک کندہ سے علیحدہ ہو کر آیا اور اسلام قبول کر کے سعلاً بن عبادہ کے ہاں بغرض تعلیم قرآن و فرائض اسلام ٹھہرا رہا۔ والیبی کے وقت حضور پاک نے جناب فروہ بن میسک مرادی کو مراد و زبید و مذ فج کاعامل مقرر فرما یا اور حضرت خالڈ بن سعید العاص کو ان کے ہمراہ صدقات وصول کرنے بھیجا ہوتھے باب میں جناب فروہ کا ذکر ہو چکا ہے۔ کہ ان کو حضورؓ پاک نے یمنی قبائل کے بارے آگاہ کیا۔ یمن وسیع علاقہ ہے اور اس میں کئ قبائل آباد تھے اور ان میں سے اکثر کا ذکر آگے آتا ہے ۔ اور قبیلیہ زبید کے قبیلیہ مراد کے نزدیک بسنے والے لوگوں کو بے شک جناب فروہ کے مانتحت رکھا ہوگا ۔لیکن ان کا پنا وفد بھی آیا ۔اس طرح قبیلیہ مراداور اہل ہمدان میں اسلام کی آمد سے تھوڑا پہلے ایک جنگ ہوئی تھی جس میں قبلیہ مراد کو بڑی شکست ہوئی اور اس کے بعد وہ جاکر قبلیہ کندہ کے حلیف بن گئے ۔ لیکن بعد میں جناب فروہ قبیلیہ کندہ کے ملوک کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے گیا۔لین قبیلیہ کندہ بھی بعد میں اسلام میں داخل ہو گیا۔بے شک بعض مورضین نے معاملات کو کچھ ملاجلا دیا ،لیکن ان کازیادہ قصور نہیں ، کہ قبیلے ایک دوسرے میں گڈ مڈتھے۔ قبائلی جمہوریت تھی۔ آزادی تھی۔ رقابت تھی۔ حسد تھا تو حضورً پاک ان بگھرے ہوئے لو گوں کو ایک وحدت میں جو ژر ہے تھے ۲۳۱ - وفد بنوز ببیر انبی دنوں یمن کے علاقوں سے قبیلہ زبید یازابد کا دس آدمیوں کا دفد آیا، جس کے سردار مشہور پہلوان عمرو بن معد میرب تھے۔انہوں نے بھی جناب سعد بن عبادہ کے ہاں قیام کیا۔اور بعد میں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے سچند روز مدسنید منورہ میں مقیم رہے ۔اور دین کی باتنیں سکھ کر واپس اپنے قبیلہ میں گئے ۔اور سارا قبیلیہ آغوش اسلام میں واخل ہو گیا ۔ البتہ حضور پاک کی وفات کے بعد یہ لوگ مرتد ہو گئے ۔ اور جناب صدیق کی خلافت میں جناب عكرمة بن ابوجهل اور جناب مهاجرٌ بن ابواميه كي فوجي كارروائيوں كيوجه سے دوبارہ اسلام ميں داخل ہوئے اور پھر اسلام كي بري خدمت کی ۔ جناب عمر و بن معد میکرب نے بینگ قادسیہ میں داد شجاعت دی اور فاتح نہاوند جناب نعمان کے ساتھ شہیدوں کے قرستان میں دفن ہیں ۔ سنتے ہیں کہ شہیدوں کی قروں کی صحیح دیکھ بھال نہیں ہو رہی -ساس وفد ملوک کندہ یا بنو کندہ کا وفد اس سال یعنی دس ہجری میں بنو کندہ سے بھی وفد آیا۔ تعداد میں اختلاف ہے۔ دس آومیوں کی تعداد بھی بتائی گئی ہے اور سامٹر ہے اس تک بھی ۔یہ لوگ ریشمی کمرے پہنے ہوئے تھے۔ بڑی بڑی زلفیں تھیں اور آنگھیں سرمہ سے سیاہ کی ہوئی تھیں ۔حضورؑ پاک نے پوچھا" کیا تم مسلمان ہو" ؟عرض کی "جی ہاں" ۔حضورؑ پاک نے فرمایا" پھر یہ ریشی کوڑے کیوں پہنے ہو " تب انہوں نے وہ کوڑے پھاڑ دیئے اور سوتی کوڑے پہنے ۔یہ سو داگری بھی کرتے تھے کہ سمندر کے نزدیک رہتے تھے اور کافی امیر لوگ تھے۔ ابن سعد، البتہ امام زہریؒ کی ایک روایت کے مطابق وفد کے بارے کہنا ہے کہ وہ شتر سوار تھے اور تعدادانیں تھی۔ باقی کہانی اس نے بھی ایسے ہی لکھی اور ساتھ لکھا ہے کہ ان کاسر دار اشعث بن قسیں تھا۔اور جب بیہ لوگ واپس گئے تو حضورً پاک نے ان کو تحائف بھی دئیے ۔البتہ حضور ً پاک کی وفات کے بعد بنو کندہ بھی مرتد ہو گئے ۔اور

جتاب صدیق کے زمانے میں فوجی کارروائی کے ذریعہ سے ان کو راہ راست پر لایا گیا۔ سرداری اشعت کے پاس ہی رہی ، لیکن وہ بھی اس بھیب و غریب انسان تھا۔ جتاب صدیق نے اپن ایک بہن کا اس کے ساتھ نکاح کیا ، لیکن روایت ہے کہ بستر مرگ پر بھی اس سلسلہ میں پشیمان تھے۔ اشعث نے خلفاء راشدین کے زمانے میں جنگوں میں حصہ ضرور لیا۔ لیکن جتاب خالا کی تعریف میں ایک نظم لکھ کر بہت زیادہ انعام حاصل کیا۔ جو بات جتاب فاروق اعظم کو پہندنہ آئی۔ بعد میں اشعت ، جتاب علی کے ساتھ رہا۔ لیکن کو لوگوں کا خیال ہے کہ اندرونی طور پر جتاب معاویہ سے بھی ملاہوا تھا۔ اس کی بیٹی جعدہ جو اہام حسن کی بیوی تھی اس نے ان کو زہر دی ۔ اور اس اشعت کا ایک بیٹیا جنگ کر بلا میں یزیدی لشکر کا ایک امیر تھا۔ بنو کندہ اس لئے اسلام کی تاریخ میں کوئی اونچا مقام نہیں رکھتے۔ اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا چاہئے۔ این اپن تقدیر ہے۔

۳۳-وفر بنو صدف بنوصدف بھی یمن کا ایک جھوٹا قبیلہ تھا۔اور شرجیل بن عبدالعزیز صدفی لینے بزرگوں سے روایت کر تاہے کہ ان کے قبیلہ کے انہیں آدمی اونٹوں پر سوار ہو کر گئے اور خضور پاک کی خدمت میں حاضری دے کر اسلام لے آئے ۔یہ عاجز اس سلسلہ میں مزید تحقیق کے ذریعہ کچھ اور معلوم کرسکا۔

۳۵ وفد بنو خلیشن سات بجری میں جنگ خیبرے پہلے بتناب ابو ثعلبہ خشی ، حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے اور ان کے نشکر میں شریک ہوگئے۔اس کے بعد جناب ابو ثعلبہ کی وساطت سے قبیلہ کے سات اور آدمی آئے اور دین اسلام سکھ کر واپس جاکر اپنے علاقے میں اسلام کو پھیلاؤدیا۔یہ لوگ بھی یمن کے رہنے والے تھے۔

۱۳۹ و فد بنو سعد دریم یہ نہیں معلوم ہوسکا کہ بنو سعد ندیم بھی بنو سعد بن بکری طرح قبیلہ ھوازن کی کوئی شاخ ہیں یا یہ بھی یمن کا کوئی چھوٹا قبیلہ ہے ۔ بہر حال اس قبیلہ کے ابو النحمان نے اپنے والدسے روایت کی ہے کہ وہ اپنے قبیلہ کے چند آدمیوں کے ساتھ حضور پاک کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا ۔ ہم اسلام لائے اور بیعت کی ۔ حضور پاک نے تین دن ہماری میزبانی فرمائی اور جب ہم وہاں سے طبح تو حکم دیا کہ اپنے سے کسی ایک کو امیر بنالو ۔ ابن سعد کے مطابق بنو سعد ندیم ، ہنو قضاعہ کی ایک شاخ تھے جسے بنوعذرہ

> سو وفر بنو بلی بنو بلی سے جناب ردیفع بن ثابت بہت پہلے اسلام لے آئے اور مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کرلی - ان کی وساطت سے ربیح الاول نو بجری میں ان کے قبیلہ کے سردار ابو الصنباب کی قیادت میں چند آدمی آئے اور اپنے اسلام کا اعلان کیا ۔ حضور ً پاک نے ان کو بھی تین دن مدینہ منورہ میں ٹھہرایا - اور پھر تحائف کے ساتھ ان کو اپنے وطن واپس بھیجا۔

۳۸ و فد بنو برا انہی دنوں یمن سے بنو براکا تیرہ آدمی کا وفد آیا۔جس نے جناب مقداد بن عمرو کے ہاں قیام کیا۔بعد میں حضور ً پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے ۔جند دن قیام کے بعد جب اپنے متعلقین کے پاس واپس جانے لگے تو حضور ً پاک نے ان کو بھی تحائف دیئے

۳۹ \_ وفد بنوعذره چوتھ باب میں ذکر ہو چکا ہے کہ قصیٰ کی والدہ جناب فاطمہ نے بنو قضاعہ کے ہاں شادی کرلی تھی ۔ اور

ان سے جناب قصیٰ کا ایک بھائی زراح بھی تھا۔ بنو قضاعہ کے اس چھوٹے قبیلیہ کو بنو عذرہ کہتے تھے۔ اور صفر نو بجری میں اس قبیلیہ سے بارہ آدمیوں کا وفد جناب حمزہ بن نعمان کی سرداری میں مدینیہ منورہ میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ جب حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے گزارش کی کہ وہ لوگ حضور پاک کے اخیانی بھائی ہیں تو حضور پاک نے ان کو مرحبا و اصلاً کے الفاظ سے خوش آمدید کہا ۔ ان کو دین کے امور سکھلانے کے علاوہ ان کے سردار کو ایک چادر اڑھائی ۔ بعنی روحانی عرت افزائی کے علاوہ خاندانی روایت کو بھی برقرار رکھا۔ اخیانی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک کے جدامجد جناب قصیٰ کے والدہ جناب فاطمہ ان کی خاندانی روایت کو بھی برقرار رکھا۔ اخیانی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک کے جدامجد جناب قصیٰ کے والدہ جناب فاطمہ ان کی ماں یا دادی پڑدادی تھی روایت ہے کہ بنو عذرہ نے حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے اپنے بت سے بھی حضور پاک کی صدرت میں حاضر ہونے سے پہلے اپنے بت سے بھی حضور پاک کی رسالت کی تصدیق کی آواز سنی کہ بتوں پر جن حاوی ہوجاتے ہیں۔ تو ممکن ہے بنو عذرہ کے بت پر کوئی مسلمان جن حاوی ہوگا ہو۔

مم - وفل بنو سلامان شوال دس بجری میں سلامان سے ایک روایت کے مطابق سات آدمیوں کا اور دوسری روایت کے مطابق و آدمیوں کا اور دوسری روایت کے مطابق و س آدمیوں کا وفر آیا ، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی تعلیم حاصل کر کے والیس علے گئے سید لوگ بھی یمن سے آئے اور یمن کے قبیلہ از دبحس کا ذکر بعد میں آئے گان کے نزدیک کے رہنے والے تھے ۔ وفد کا ذکر ایک صاحب محمد بن یحی نے اپنے والد کے خطوط میں پایا کہ حبیب بن عمرو سلامانی بیان کرتے تھے کہ وہ سات آدمیوں کے ساتھ حضور پاک کی خدمت میں مد سنید منورہ میں حاض ہوئے تھے۔

اسم و فلا بنو جہنسیہ نویں باب میں حضرت جمزہ کی بحرکی مہم اور اسلام کی بہلی بتنگی یا فوجی کارروائی میں قبیلہ جہنیہ کے مجدی۔

بن عمرو کے مسلمانوں کے سابھ رابطہ اور ثافی کاذکر ہو چکا ہے ۔۔۔ قبیلہ چونکہ مدینہ منورہ کے نزدیک آباد تھا تو پہلی بجری ہے ان کے وفد آتے رہے ۔ لیکن مورضین نے اسلام قبول کرنے کے سلسلہ میں اس قبیلہ ہے جس کا سب ہے پہلے ذکر کیا، وہ عبدالعزی اور ابی روحہ تھے ۔ عبدالعزی کانام بھی حضور پاک نے تبدیل کرکے عبدالر حمن رکھ دیا کہ عزی ایک بت تھا۔ جس وادی میں یہ لوگ آباد تھے اس کانام عنوی یعنی گراہی اور سرکشی ہے ۔ تو حضور پاک نے اس وادی کانام رشد بینی پدایت والی "رکھ دیا ۔ قبیلہ جہنیہ آباد تھے اس کانام عنوی یعنی گراہی اور سرکشی ہے ۔ تو حضور پاک نے اس وادی کانام رشد بینی "بدایت والی " رکھ دیا ۔ قبیلہ جہنیہ کے بہاڑوں کے بارے میں حضور پاک نے فرما یا کہ ان کو کوئی قتنہ نہ روندسکے گا۔ اور چکھلے چو دہ سو سالوں میں یہ علاقہ قتنہ سے پاک رہنے کے بارے پاک رہنے کے بارے میں کہنے ہیں کہ بنوامیہ کی لیشکر کشیوں سے بھی یہ بہاڑ حفاظت میں رہے میں کہنے ہیں کہ بنوامیہ کی لیشکر کشیوں سے بھی یہ بہاڑ حفاظت میں رہے

۲۲ وفر بنو کلب بنوکلب بنوکلب وادی القری سے لے کر دومۃ الجندل تک باقی قبائل کے ساتھ سارے علاقہ میں پھیلے ہوئے تھے۔
اس لیے کسی خاص علاقے کو ان کا علاقہ کہنا یا کسی ایک کو ان کا سردار نہیں مانا جا سکتا ۔ ویسے تو حضور پاک کے آزاد کردہ غلام جناب نیڈ بن حارث کا تعلق بھی قبیلہ کلب سے تھا۔ اس کے بعد جو تیرھویں باب میں حضور پاک کا ایک لشکر کے ساتھ دومۃ الجندل جانے کا ذکر ہے ، تو اس زمانے میں بھی قبیلہ کلب کے کچھ گروہوں کے ساتھ مسلمانوں کارابطہ قائم ہوا ، اور ایک گروہ

کیلئے حضور پاک ایک فرمان بھی لکھ آئے کہ ان کا کہاں تک تصرف ہے۔ پھر پندرھویں باب میں جناب عبدالر حمن کی مہم اور ان کے قبیلہ کلب میں شادی کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ پھر سترھویں باب میں جناب ضیائہ بن خلیفہ کلبی کے اسلام لانے اور حضور پاک کے سفیر کے طور پر ذکر ہو چکا ہے اس کے علاوہ مور خین نے عبد عمر ڈ بن جبلہ اور ایک شخص عاصم کا بھی ذکر کیا ہے جو حضور پاک کی خدمت میں مدسنے منورہ میں حاض ہوئے۔ اسی طرح چار پانچ اور آدمیوں کے نام ہیں جو حارثہ بن قطن کے سرداری میں وفد کے طور پر مدسنے منورہ میں حاض ہوئے وغیرہ ۔ اور السے لوگ انعامات بھی لینتے رہے اور دعائیں بھی کراتے رہے ۔ لیکن ان سب لوگوں کے سارے قبیلہ پر انٹرات نہ تھے۔ کہ قبیلہ کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا۔ اس لئے قبیلہ کلب ، ایک گروہ کی صورت میں کبھی سامنے نہیں آیا۔ اور یہ لوگ مکمل طور پر اسلام کے دائرہ میں جناب صدیق کی خلافت میں داخل ہوئے ، جب حمرہ سے آکر جناب نماللہ نے جناب عیاض ٹ بن غنم کے لشکر کے سابھ آکر دومۃ الجندل کے مقام پر رابطہ قائم کیا۔

٣٧- وفد بنو جرم جرم كا قبليه بنو قضاعه كي الكي شاخ ب- يعني الجمي الجمي جو بنو عذره كا ذكر بهوائ تو بنوجرم ان كا الك جڑواں قبیلہ تھا۔ان کا ایک کنواں تھا جہاں سے اکثر مسافر لوگ گزرتے تھے اور ان لوگوں کو پہلے پہل حضور یاک کے مبعوث ہونے کی خبریں ان مسافروں سے ملیں ،اس قبیلہ کا تجزیہ تھا کہ اگر حضور پاک مکہ مکر مدپر قابض ہو گئے تو سچ نبی ہوں گے ۔اس لئے حالات کا مطالعہ کرتے رہے ، اور فتح مکہ مگر مہ کے بعد اس قبیلہ کا ایک وفد جناب سلمٹر بن قیس کی قیادت میں مدینہ منورہ میں حضور یاک کی خدمت میں حاضر ہوا۔وہاں پران لو گوں نے دینی امور اور قرآن پاک سکھا۔وفد کا نوعمر جناب سلمڈ کا بیٹیا جناب عمر ڈ البتہ قرآن پاک سکھنے میں سب سے سبقت لے گیا۔اورای کواس قبیلہ کاامام بنا دیا گیا۔ویسے ایک قبلہ جرم ، بنو طے کی شاخ سے بھی تھا۔ بنوطے اور بنوقضاعہ دونوں شمالی عرب میں آباد ہیں لیکن اس بنوجرم کو ابن سعد بنوقضاعہ کی شاخ سجھنا تھا۔ مم م وفد بنوازو اس كواسلام كى فوجى كارروائي شمارترانوے بھى كہيں گے - جسياكہ جہلے بيان ہو جكامے قبيليه ازد، يمن ميں رہاتھا۔ان کا دس آدمیوں کا وفد شوال دس بجری میں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور اسلام قبول کیا۔حضور پاک نے جناب حرَّد بن عبداللہ کو ان کا امیر بنایا ، اور حکم دیا کہ وہ گر دونواح کے مشر کین کے خلاف جہاد کریں ۔اپنے علاقہ میں واپس جا کر جتاب حرِّف اپنے لوگوں کا ایک لشکر تیار کیا ، جس کولے کر اہل جرش کے علاقے میں گئے اور ان کو اسلام میں واخل ہونے کی دعوت دی ۔ انہوں نے نہ مانا تو حضرت حرّ نے اپنے قبیلیہ کو اکٹھا کر کے اہل جرش کا محاصرہ کرلیاجو ایک مہدنیہ تک رہا۔ جب فتح کی کوئی صورت نظرید آئی تو حضرت حروف محاصرہ چوڑ دیا۔اہل جرش نے سمجھاوہ بسیا ہورہ ہیں۔اس لیے وہ قلعہ سے باہر لکل آئے جتاب حرّ نے دوبارہ صف آرائی کر کے اہل جرش پر حملہ کر دیا۔ جس میں اہل جرش کو شکست ہوئی ۔اسی دوران اہل جرش کے اپنے آدمی بھی جو مدینے منورہ میں حضور پاک کے حالات معلوم کرنے گئے ہوئے تھے واپس آگئے ۔حضور پاک نے ان کو ان کے قبیلیہ کی شکست کی پہلے سے ہی خردے دی تھی۔ان لوگوں نے اپنے قبیلہ کو سب حالات سے آگاہ کیا تو وہ سب بھی مسلمان ہوگئے۔ تو یہ اہل جرش کے ایک وفد کی مدینہ منورہ میں حاضری کی بھی کہانی ہے ۔ کد پرانے مورضین نے بھی اہل جرش کی

مد سنیہ منورہ میں وفد کی حاضری کو الگ سرخی سے بیان نہیں کیا۔

67- بنوعسان کاوفلہ ماہ رمضان ابجری میں غسان کاوفد آیا جس میں تین آدمی تھے۔ یہ جب واپس گئے تو ان کی قوم نے اسلام قبول نہ کیا۔ اس لیے ان تینوں نے بھی اس وقت اپنا اسلام پوشیدہ رکھا۔ یہ قبیلہ جسیا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے ، شام کی سرحد کے قریب رہتا تھا۔ اور انہی کے ایک سردار شرجیل نے حضور پاک کے سفیر جناب حارث بن عمیر کو شہید کیا تھا ، جس کا ذکر اٹھارویں باب میں ہو چکا ہے۔ جنگ مونہ کے وقت بھی بنوغسان اہل روم کے کشکر میں شامل تھے۔ اور آخر جناب فاروق کے زمانے میں اس علاقے پر مسلمانوں کا مکمل تسلط قائم ہوا۔

۲۰۹۱ - اہل تجران کے وفود نجران کوئی قبیلہ نہیں بلکہ علاقہ ہے ۔ اور چوتھ باب میں اسلام سے پہلے کے نجران کے عیسائیوں کا ذکر ہو چکا ہے ۔ اور یہ ذکر بعد میں آتا ہے کہ ان سے کچھ لوگ حضور پاک کی خدمت میں عاضر ہوئے ۔ یہاں پر البتہ ہم وہ ذکر دہرار ہے ہیں جو پچھلے باب یعنی اکسیویں باب میں نبی عارث کو اسلام کی دعوت دینے کا ذکر ادھورارہ گیا تھا۔ روایت ہے کہ ماہ ربیح الاول دس بجری میں حضور پاک نے جناب خالاً بن ولید کو چار سو کے ایک دستہ کے ساتھ نجران روانہ کیا کہ پہلے نجران کہ رہیا نجری میں حضور پاک نے جناب خالاً بن ولید کو چار سو کے ایک دستہ کے ساتھ نجران روانہ کیا کہ پہلے نجران کے رئیس حرث بن کعب یا (عارث بن کعب) کو اسلام میں آنے کی دعوت دینا، اگر وہ قبول کر لیں تو لڑ ائی نہ کرنا سپتنا نچہ جسیے ہی جناب خالاً نے دعوت دی ان لوگوں نے دعوت قبول کر لی اور ان کا سردار ایک وفد لے کر حضور پاک کی خدمت میں عاضر ہوا ہے بیا ہمادر قبیلہ تھا۔ حضور پاک نے ان کی بحل عرت کی اور حضرت عمر ڈ بن حرم کو نجران کا عامل بنا کر بھیجاجو ان کو اسلام کی تعلیم بھی دیتے رہے۔ آپ نے اس قبیلہ کو ایک فرمان بھی لکھ دیا جو آج تک ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔

> ٣- اہل ہمدان کا وفد ہمدان بھی نجران کی طرح علاقہ ہے۔ بلکہ ایک شہر بھی ہے اور نقشہ سوم پر یہ سب نشاند ہی موجود ہے۔ روایت ہے کہ اہل ہمدان بھی دس بجری میں ایمان لائے اس سلسلہ میں حضور پاک نے پہلے جتاب خالا ہن ولید کو کچھ محافظ دستوں کے سابق یمن بھیجا۔ حضرت خالا لوگوں کو دعوت دیتے رہے لیکن کچھ کامیا بی نہ ہوئی ۔ بعد میں حضور پاک نے حضرت علی کو بحتاب خالا کی جگہ بھیجا اور آپ کی پہلی تقریر کا اتنا اثر ہوا کہ کافی لوگ مسلمان ہوگئے۔ اور پچھلے باب میں اس سلسلہ میں کافی کچھ کامی دیا گئے۔ اور پچھلے باب میں اس سلسلہ میں کافی کچھ کامی دیا گیا ہے۔ کہ یہ کاروائی رمضان دس بجری میں شروع ہوئی تھی۔ پھر جوق درجوق یمن کے قبائل اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئی تھی۔ پھر جوق درجوق یمن کے قبائل اسلام میں داخل ہونے شروع ہوگئے۔ اور یمن سے اہل ہمدان کو یہ شرف عاصل ہے کہ وفد کی صورت میں جب وہ حضور پاک کی خدمت میں عاضر ، ہوئے اور آپ نے سجدہ شکر بجالاتے ہوئے تین با سلام علی ہمدان کالفظ دہرایا۔ اہل ہمدان کا یہ شرف قابل رشک ہے۔ اور اس کی کوئی روحائی وجہ ہو سکتی ہے۔ جس سلسلہ میں مورضین خاموش ہیں۔ ہمارے خط میں اور خاص کر سرزمین کشمیر میں شاہ ہمدان کا تعلی غرام دوجودہ ایران میں بھی ہے۔ اور اس برصغیر میں بھی ہے۔ اور پر انے مورضین نے بھی یمن کی مہدان اور ایران سے ہمدان کے سابھ تھا۔ اور اس برصغیر میں بھی کوئی یہ واضح نہیں کر سکا کہ کشمیر میں وارد ہونے والے شاہ ہمدان کا تعلق کون سے ہمدان کے سابھ تھا۔ حالان کہ ہمارے علاقے میں بے شمار نہیں کر سکا کہ کشمیر میں وارد ہونے والے شاہ ہمدان کا تعلق کون سے ہمدان کے سابھ تھا۔ حالان کہ ہمارے علاقے میں بے شمار

ہمدانی سیدآبادہیں -بہرحال بیشاہ ہمدان فیروزشاہ تغلق کے ہم زمانہ تھے۔اور تفصیل ڈھونڈی جاسکتی ہے۔

جتاب علی اور جتاب خالاً کی یمن کی مہمات کے سلسلے میں پچھلے باب میں بھی مختفر جمرہ ہو گیا تھا۔علاقے بڑے و سیح ہیں۔اور مورضین اس سلسلہ میں تفصیل میں نہیں گئے۔ حالانکہ اہل یمن میں ہے اکثر قبائل ان مہمات کیوجہ سے اسلام میں واضل ہوئے۔

ابھی ابھی قبید مراد کی اہل جمدان کے سابھ جتگ کا ذکر بھی ہوا ہے۔ لیکن اسلام میں آجانے کے بعد یہ عداوتیں بھولئے کی ضرورت تھی ۔ بہرحال آگے مرتدین کے واقعات کے دنوں میں بعض جگہ یہ وشمنیاں کچر عود کر آئیں ۔ لیکن جتاب صدیق کی خلافت میں مرتدین کے واقعات کے دنوں میں بعض جگہ یہ وشمنیاں کچر عود کر آئیں ۔ لیکن جتاب صدیق کی خلافت میں مرتدین کے قاف میں جانے مواجہ ہوں کہ میں اور جزیرہ ناعرب کے تمام قبائل اللہ کی فوج بن گئے ۔

۸ میں ایک قبل سعم العضم سے عداوتیں ختم ہو گئیں اور جزیرہ ناعرب کے تمام قبائل اللہ کی فوج بن گئے ۔ ساتھ سب میں ہو چکا ہے ۔ اور اس کہانی کے رادی جتاب عبدالر حمن بن ابی سرۃ جعفی ہیں ۔ جن کا نام عزیز تھا اور حضور پاک کے جعنی کے ساتھ بھی کچہ ہمسانگی کے تعلقات تھے ۔ روایت ہے کہ حضور پاک کی اس علاقے میں آمد پر بن انس کے آئیل شخص کے جعنی کے ساتھ بھی کچہ ہمسانگی کے تعلقات تھے ۔ روایت ہے کہ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے آیا۔ خود شاعرتھ اور لیخ ایس کے بارے بین اسلام لے آیا۔ خود شاعرتھ اور لیخ ایس کے بارے میں اسلام لے آیا۔ خود شاعرتھ اور لیخ کی اس علاقے میں آمد پر بن انس کے آئیل شخص جید خور میں ہی جانب ذبابٹ نے اسلام کی ساری جنگوں میں شمار ہوتے تھے۔ کہ جناب علی کے دفادار تھے اور جنگ صفین میں جناب امر کے بمراہ تھے۔

کی اور ان کے بیدے جناب عبدائڈ، جناب علی کے رفقاء خاص میں شمار ہوتے تھے۔ کہ جناب علی کے دفادار تھے اور جنگ صفین میں جناب امر کے بمراہ تھے۔

۱۹۹ و فد بینو عنس بنوعنس بھی یمنی ہیں ۔اور بڑے قبیلہ مذرج کی ایک شاخ ہیں ۔ دسویں بجری میں ان کا ایک وقد بھی حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا۔اور آپ کی زیارت کے بعد سب نے کلمہ شہادت پڑھا۔ حضور پاک نے ان سے پو چھا" کہ وہ اسلام طمع کیوجہ سے لارہ تھے یاخوف کیوجہ سے ۔" تو ایک شخص نے عرض کی ۔" یا رسول اللہ! طمع والی بات تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی زیادہ مال و دولت تو ہے نہیں ۔ ہاں خوف والی بات ضرور ہے ۔ لیکن آپ کے لشکروں سے نہیں ۔ خوف اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ہے ۔ یاروز قیامت کا۔" حضور پاک یہ سنکر بہت خوش ہوئے ۔ ان کی مہمانداری کی ۔ دین اسلام سکھلایا، تعنیٰ دیا اور ان کی فصاحت و بلاغت کی تعریف فرمائی ۔ رخصتی کے وقت فرمایا۔" اگر راستے میں بیمار ہو جاؤتو کسی گاؤں میں پناہ لے لینا۔اب راستے میں وہی صاحب بیمار ہو گئے جنہوں نے اچھے جو اب دیئے تھے اور ان کا نام ربیعہ تھا۔انہوں نے ایک گاؤں میں پناہ لی اور وہیں وفات پائی ۔ سبحان اللہ ۔ ایک مسافر کی راہ حق کے تلاش میں موت نے بحناب ربیعہ کے مقامات کو اور بلند کر دیا۔ اسو دعنسی بھی اسی قبیلہ ہے تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔اور حضور پاک کے زمانے ہی میں اس کے قبیلہ عنس نے فروز ایر کے ساتھ مل کر اسود کا خاتمہ کر دیا۔ حضور پاک نے اپنی وفات سے پہلے صحاب کر ام کو اسود کی موت سے آگاہ کر دیا۔ ایرانی کے ساتھ مل کر اسود کا خاتمہ کر دیا۔ حضور پاک نے اپنی وفات سے پہلے صحابہ کرام کو اسود کی موت سے آگاہ کر دیا ، گو جب ایرانی کے ساتھ مل کر اسود کا خاتمہ کر دیا۔ حضور پاک نے اپنی وفات سے پہلے صحابہ کرام کو اسود کی موت سے آگاہ کر دیا ، گو جب

يمن سے قاصديد خبر لے كر مدينير منورہ پہنچا تو حضور پاك رحلت فرما كي تھے۔

• ۵ - وفد بنو دارین سبودارین کو بھی یمنی کہا گیا ہے ۔ لیکن وفو دمیں شریک لوگوں کے شجرہ نسب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بنولخم سے تعلق رکھتے تھے، جو قبیلہ یمن سے بجرت کر کے عراق اور شام کی سرحد کے ساتھ آباد ہو گیا تھا۔اس لئے دونوں باتیں مصلی ہیں ۔ روایت ہے کہ حضور پاک جب تبوک کی مہم سے واپس تشریف لائے تو بنو دارین سے دس آدمی کا ایک وفد آیا جنہوں نے اسلام قبول کیا۔اس وفد کے ایک شخص ہانی بن حبیب نے حضور پاک کو چند گھوڑے ۔ ایک ریشی قباء اور شراب کی ا یک مشق پیش کی ۔حضوریاک نے شراب کو مذقبول فرمایا۔اور باقی تحائف رکھ لئے ۔اور آپ نے بھی اس وفد کو تحائف عطا فرمائے ۔ گھوزے تو جنگ کے سامان کے طور پر بیت المال میں علے گئے ۔ قباء حضور پاک نے اپنے چچا حصرت عباس کے دیدی ۔ جناب عباسؓ نے عرض کی کہ جب ریشم کا پہننا منع ہے تو وہ اس کو کیا کریں گے۔ تو حضوریاک نے فرمایا۔" قباء سے سو نا ٹکال کر ا پن عورتوں کے زیور بنالو ۔اور ریشم کو فروخت کر کے قیمت لے لو۔" روایت ہے کہ اس قباء کا ریشم ایک یہودی نے آٹھ ہزار درہم میں خرید لیا۔ ظاہر ہے کہ قباء تحف میں ملی تھی۔ تو حضور پاک نے رکھ لی۔ورنہ حضور پاک نے سونے اور رایشم کو پہند نہ فرما یا ۔ گو عورت کے لئے آپ نے سونے کے زیورات کا استعمال جائز فرما یا ، لیکن فرو کو ساوگی کی تلقین کی ، کہ اس کا بناؤ غیرت اور بہادری میں ہے اور عورت کو بھی یہ اجازت نہیں کہ بناؤ کر کے بازاروں میں سلی بن کر پھرتی رہے ۔یہ بھی روایت ہے کہ اس قبیلیر کے ایک شخص تمیم نے عرض کی کہ جب مسلمان ملک شام فئے کر لیں تو ان کے نواح میں جو جبریٰ اور بیت عنیون نامی گاؤں ہیں ۔وہ ان کو صبہ کئیے جاویں ۔حضوریاک نے فرمایا۔" وہ حمہارے ہی ہوں گے۔" یہ دونوں گاؤں جتاب صدیق کی خلافت میں مسلمانوں کے قبضہ میں آگئے تھے اور جناب صدیق نے ان کی عطاکا فرمان تمیم کیلئے لکھ دیا۔

ا ال و فلا بنوا ہادین دس بجری میں قبیلہ اہادین کے پندرہ آدمیوں کا ایک وفد حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا ۔ یہ قبیلہ بھی یمن کے ایک بڑے قبیلہ مذبح کی ایک شاخ تھا۔ ان لوگوں نے مدینہ منورہ میں قرآن پاک اور دینی فرائض سکھے ۔ جند آدمی مدینہ منورہ میں نریادہ دیر ٹھیر گئے ۔ کہ حجتہ الو داع میں حضور پاک کی معیت کی سعادت بھی ہو جائے اور قبیلہ کی بنائندگی بھی ہو جائے ۔ ولیے اس قبیلہ میں سے جن صاحب کو اس وفد سے بھی پہلے اسلام کی آغوش میں آنے کی سعادت نصیب ہوئی وہ جناب عرق بن سبیح تھے۔ اور شاعر تھے۔ انہی کے قبیلہ کے جناب ہزان بن سعد کے مطابق ان کی ایک نظم کا پہلا شعریہ تھا۔ "اے سواری! میرے ہاں بھے اس وقت تک آرام ملنے کا نہیں ، جب تک تو رسول اللہ کے دروازے تک نہ بہنے جا"

**۵۳ ۔ وفد بنو غامد** رمضان دس ہجری میں بنو غامد کا دس آدمی کا ایک وفد حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور پاک کو سلام کیا اور اپنے اسلام کا اقرار کیا۔ یہ لوگ بھی بمنی تھے۔ تفصیل کہیں سے نہیں ملی۔ کہ کون کون تھے۔

۵۳ - وفد النخع النخع بھی یمن کاایک قبیلہ ہے ۔ لیکن خیال ہے کہ یہ ان بڑے قبیلوں کا ایک چھوٹا حصہ ہے جو کو فہ کے فزدیک آباد تھے بیعنی عراق کی سرحد پر ۔ روایت ہے کہ پہلے پہل اس قبیلہ سے صرف جناب

ارطاق بن شراحیل اور جتاب ارقم آئے ۔ انہوں نے صاف ستھ الباس پہنا ہوا تھا اور حضور پاک ہے حالت دیکھ کر خوش ہوئے ۔
حضور پاک کی پرسش پر انہوں بتا یا کہ سب قبیلہ خوش پوش اور خوشحال ہے ۔ حضور پاک نے ان کے لئے دعا بھی فرمائی اور اکید جھنڈا بھی دیا ۔ روایت ہے کہ جتاب ارطاق نے فتح کہ کے روزیہی جھنڈا اٹھا یا ہوا تھا اور ای جھنڈے کے سابھ جنگ قادسیہ میں شرکت کی اور وہاں شہید ہوئے ۔ یہ بھی روایت ہے کہ اس قبیلہ کے دوسو افراد محرم گیارہ بجری میں مدینہ منورہ میں حضور پاک کی خدمت میں آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے ۔ اور یہ آخری وفد تھا اور یمن سے مدینہ منورہ گئے تھے سہاں کچھ شک یہ پڑتا ہے کہ یہ لوگ اگر اتنی دیر کے بعد حضور پاک کے جمال سے مستقبقی ہوئے تو فتح کہ کے وقت لشکر اسلام میں ان کی شرکت پرشک کیا جا سکتا ہے ۔ دوم اگر یمن میں تھے یا کو فہ کے نزدیک آباد تھے تو تو اس زمانے میں وہاں سے آگر فتح کہ میں شرکت مشکل تھی ۔ بہرحال حضرت عثمان اور حضرت علی کے زمانے میں مالک اشتریا اشتریا اشتریا اشتریا شیخی کو کو فہ کے گردونواح کا باشدہ بتایا گیا ہے کہ اس کا قبیلہ وہاں آباد تھا ۔ اور بعد میں اسلام کے ایک عظیم عالم جناب ابراہیم نخی کو بھی کو فہ وغمیرہ کے علاقوں سے وابستہ کیا گیا ہے ۔ ممکن ہے کہ قبیلہ فہاں آباد تھا ۔ اور بعد میں اسلام کے ایک عظیم عالم جناب ابراہیم نخی کو بھی کو فہ وغمیرہ کے علاقوں سے وابستہ کیا گیا ہے ۔ ممکن ہے کہ قبیلہ فغمی کو فہ میں چھاؤنی جناب عفر کے زمانے میں بنائی گئی اور حجاز و بحن کے لوگ جا کر وہاں آبادہ وگئے تے ۔

۱۹۵۰ و فد بجبلیہ دس بجری میں مشہور صحابی جریٹر بن عبداللہ بجبلہ کی قیادت میں پہلے بہل قبلہ بجبلہ کے ڈیڑھ سوافراد نے آگر اپنے اسلام کا اعلان کیا ۔ یہ قبلہ علاقہ یمن کے شمالی حصوں سے تعلق رکھا تھا۔ اور اس قبلہ کی ایک شاخ جو الاحمی کہلاتے تھے ان کے اڑھائی سو افراد جتاب قبین بن عورہ کیا قیادت میں حضور پاک کی زیارت کے لئے مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے ۔ زمانہ جاہلیت میں وہ اپنے آپ کو احمس اللہ (اللہ تعالی کے بہادر) کہتے تھے۔ حضور پاک نے ان کا یہ لقب تبدیل کر کے احمس لللہ (اللہ کے لئے بہادر) کر ویا۔ قار مین ایہ عاجزالی باتیں پڑھ کر کا نب جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا اوب ملحظ رکھنا چاہیئے ۔ ہم ہروقت غلط الفاظ استعمال کر کے شرک کرتے لہتے ہیں۔ بڑا ڈرلگتا ہے۔ پس امید ہے کہ اپن رحمت سے بخش دے گا۔ وریہ بماری جہالت عدے کرری ہوئی ہے۔ بہرحال قبلہ بجیلہ کا ایک بت ذوالخلاصہ تھا۔ اور کچ جگہوں پر نام ذوالخلاصہ لکھا گیا ہے۔ اور حضور پاک نے جتاب جریڑ اور ان کے قبلہ ہے ہی اس بت کو برباد کر ایا۔ قبلہ بجیلہ اور خاص کر جتاب جریڑ نے عراق وایران اور شام دونوں کے جتاب جریڑ نے اس بت کی بوجا کرتے میں جو تھے باب میں بیان ہو چکا ہے کہ یہ بھی ذوالخلاصہ بت کی پوجا کرتے تھے۔ جب جتاب جریڑ نے اس بت کو تو ڈویا تو یہ لوگ بھی اسلام لے آئے اور سعادت کے لئے قبلہ کے کھی سردار مدسنی مودہ ، خصوریاک کی ذیارت کے لئے عاصر ہوئے۔

۵۷ - و فد اشتعرین سید مشہور صحابی جناب ابو موئ اشعریؒ کا قبیلہ ہے اور انہی اور ان کے بھائی کی قیادت میں پچاس افراد کا ایک وفد حضور پاک کی خدمت میں جنگ خیبر سے چندروز پہلے یا جنگ خیبر کے دوران سات بجری میں مدینیہ منورہ میں حاضر ہوا۔ ساتھ ہی ایک ہمسایہ قبیلہ عک کے دوافراد بھی تھے۔ یہ لوگ جنوبی بین میں حضرموت کے گردونواح کے علاقوں سے تعلق رکھتے سے ساتھ ہی اسلام کی خوشبو مسافروں کے ذریعے سے پہنچ گئ ۔ تو خشکی کے راستے سفر نہ کیا کہ راستے میں کوئی قبیلہ مزاحمت نہ کرے ۔ چنانچہ سمندر کے راستے بہلے جدہ بہنچ اور پھر بحیرہ قلزم میں مدینہ مفورہ کے مغرب تک سفر کیا۔ اور وہاں سے چل کر مدینہ مفورہ بہنچ اور اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ سو لھویں باب میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ "اشعرین لوگوں میں ایسے ہیں جیسے تھالی میں مشک ہو" ۔ سبحان اللہ! اس قبیلہ کی کیا شان ہے جن کے لئے آقا الیے لفظ فرما گئے۔ اور بے شک اس قبیلہ نے اسلام کے "ہر میدان" میں عظیم خدمت کی۔ جناب ابو موسی نے ازخو دسپہ سالاری اور امارت دونوں محاذوں پر نام پیدا کیا۔ اور باری باری کوفہ و بھرہ دونوں جگہوں کے گورنر رہے ۔ اسلام کی تبیری صدی میں اس قبیلہ کے عظیم فرزند جناب ابوالحن آئی کی مدت کی معتزلہ کے قلع قمع کے سلسلے میں بڑا کام کیا اور اسلام کے عظیم عالم امام غزائی نے جناب ابوالحن آئی کی مدت معتزلہ کے علاوہ باطنیہ ، جہنیہ اور قدریہ جسے گروہوں کی بخ کن کی۔

> ۵ - وفد حضر موت جیبا که نقشہ سوم پر ظاہر ہے حضر موت ایک وسیع علاقہ ہے -اس لئے وہاں سے کئی وفو د آئے -پہلے ہم وو وفدوں کا ذکر کر بچکے ہیں حن کو وفد کندہ یا ملوک کندہ کے نام دیتیے ہیں ۔وہ وفد اس علاقے سے گئے تھے ۔اب حضر موت کے حکمران خاندان کا ایک وفد آیا ۔ جن میں بنی ولیعہ ، شاہان حضرموت ، حمدہ و مخوس و مشرح والصبخہ وغیرہ تھے ۔یہ سب لوگ اسلام لے آئے اور حضور پاک کی دعاہے مخوس کی زبان سے مکلاپن بھی جاثارہا۔اس کے بعد اس علاقے کا بڑاسردار وائل بن حجر آیا جس نے عرض کی کہ وہ بجرت کی شوق میں حاضر ہوا تھا۔ حضور پاک نے اس کے لیے دعافر مائی اور ساتھ ہی "الصلوة جامعہ " کی ندا وینے کا حکم فرمایا کہ لوگ ان کی عرت کے لئے اکٹھے ہوں ۔قارئین!اس پہلو کو یادر کھیں کہ الصلوۃ صرف بناز نہیں بلکہ ایک فوجی اجتماع بھی ہے کہ لوگ ربط وضبط کے ساتھ آئیں اور صف بند ہوجائیں ۔بہرحال جناب وائل کی مہمانداری کے فرائض جتاب معاویتہ بن ابو سفیان کو سونچے گئے اور حضور پاک نے ایک فرمان جتاب وائل کے لئے لکھوا دیا کہ اسلام لانے کے بعد بھی وہ ان زمینوں اور قلعوں کا مالک ہے جو اس کے قبیضے میں تھے۔ مخوس جن کے ہمکلے پن کا ذکر ہو چکا ہے ان کو والسی سفر پر لقوہ ہو گیا تو کچھ لوگ واپس آگئے کہ اپنے سردار کے علاج کے سلسلے میں حضور پاک سے ہدایات لیں ۔ حضور پاک نے وعا بھی فرمائی اور ہدایات بھی دیں جن کے بعد مخوس ٹھیک ہو گیا۔اس علاقہ سے قبیلہ بتعہ کی ایک خوش قسمت عورت تہناہ نے حضور پاک کے لئے ایک خاص لباس اپنے ہاتھ سے تیار کیا اور اپنے بیٹے جناب کلیٹ کے ہاتھ حضور پاک کے پاس تحفیاً بھیجا۔ تو حضور پاک نے سب کنبہ کے لئے دعا فرمائی ۔ جناب کلیبؓ جو شاعر تھے انہوں نے حضور پاک کی شان میں ایک قصیدہ بھی پڑھا جس کا ایک شعریہ تھا کہ " ہم تو آپ کے منتظر تھے کہ آپ کے بارے تو تو رات میں بھی خبر ہے " - روایت ہے کہ ان کے لئے یہ فرمان امیر معاویڈ نے لکھااور کاتب رسولؓ بن گئے۔ جس کو بعد میں غلو کر کے ان کو کاتب وحی بھی بنا دیا گیا۔

۵۸ - وفد از حمان قبید ازدین کے کافی علاقوں میں پھیلا ہوا ہے اور اس کے ایک وفد کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے -

لیکن موجودہ عمان ( یا اومان ) میں بھی قبیلہ ازد کے لوگ آباد ہیں اور وہاں سے بھی ایک وفد آیا ۔ ان کے سردار بعناب اسٹر بن بیرح الطاحی نے گزارش کی کہ ان کے ساتھ ایک معلم بھیجاجائے جو ان کو اسلام سکھلائے ۔ حضور پاک نے بعناب مدرک بن خوط کی ان کی اپنی گزارش پر ان کے ساتھ معلم کے طور پر بھیجا کہ ان لوگوں نے پہلے بعناب مدرک پر ایک احسان کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد بھی عمان سے قوم ازد کا ایک وفد بعناب سلم بن عیاذ کی قیادت میں آیا اور حضور پاک نے ان سب کے لئے دعا فرمائی۔

09 \_ و فد بنوعافق بنوعافق بھی مین کا ایک چھوٹا ساقبیلہ ہے اور انہی دنوں بنوعافق کے جناب جلی بن شعار کی سرداری میں اس قبیلیہ کے چند آدمیوں کا ایک وفد مدینیہ منورہ میں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوااور اپنے اسلام کا اعلان کیا۔اس وفد میں سب اوصوعمر کے لوگ تھے۔حضور پاک نے فرما یا کہ اسلام میں ہرعمر والوں کے حقوق برابرہیں - ۲۰ \_ و فد بنو بارق قبید بارق ، حجاز اور بین کے در میان ایک ریگزر پر آباد تھا۔ دس بجری میں ان کا ایک وفد آیا اور اپنے اسلام کا اعلان کیا۔حضوریاک نے ان کے لئے جناب اٹی بن کعب سے ایک فرمان لکھوایا کہ "ان کے وطن اور چراگاہیں یا پھل والے در ختوں پر کسی اور کو کوئی حق نہیں ۔اور وہ خودان کے مالک ہیں ۔ہاں البتہ اگر ان کے علاقے سے کوئی مسلمان قافلہ گزرے گا تو تین دن تک یہ قبیلہ مسلمانوں کی مہمانداری کرے گا"۔گواہ کے طور پراس فرمان پر جتاب ابوعبیدہؓ اور جتاب خذیقہؓ بن یمان نے وستخط کئے ۔اس طرح یہ علاقہ اسلامی نشکروں کے لئے ایک Staging Post یاٹرانزٹ کیمپ بن گیا۔اوریمن میں مرتدین کے قلع قمع کے لئے حجاز سے جانے والے نشکروں یا بعد میں خلفاء راشدین کے زمانے میں اہل یمن جب اسلامی لشکروں میں شامل ہونے کے لئے گھروں سے نکلتے تھے تو راستے میں ان کی مہمانداری کاشرف قبیلہ بارق کو نصیب ہو تاتھا۔ ۷۱ - و فد بنو دوس اکسیویں باب میں جناب طفیل بن عمر والدوس کا ذکر ہو چکا ہے کہ کس طرح حضور پاک کی مکی زندگی ی میں وہ اسلام سے متاثر ہو گئے اور جنگ خیبر کے وقت آپ کا تقریباً سارا قبیلیہ اسلام لے آیا۔ جنگ حنین کے وقت جناب طفیل \* کو ذی الکفین کا بت توڑنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی ۔اور حضور پاک نے جو مہم بھیجی ان سب کا ذکر ہو چکا ہے ۔مورخین نے جناب طفیل ؒ کے اسلام لانے کے بعد ایک روشنی کا بھی ذکر کیا ہے جو حضور پاک کی دعاہے آپ کی دونوں آ نکھوں کے درمیان پیدا ہو گئی جس کو بعد میں جناب طفیل نے گزارش کر کے اپنے چابک کے سرے پر تبدیل کروالیا۔اس سب کے بہت اثرات ہوئے اور جناب طفیل سات ہجری میں اس قرابت داروں کے وفد کے ساتھ حضور پاک کی خدمت میں مد سنیہ منورہ میں حاضر ہوئے ۔ حضور پاک خیبر کی مہم پر گئے ہوئے تھے تو یہ لوگ بھی ادھر ہی جاکر حضور پاک کو ملے ۔ان خوش قسمت افراد میں اسلام کے عظیم محدث جناب ابو حریرہ بھی تھے اور جناب ابو هریرہ کے بارے سرسری ذکر جنگ خیبر کے وقت سو کھویں باب میں ہو چکاہے ۔ زمانہ جہالت میں آپ کا نام عبد شمس تھا۔اسلام لانے کے بعد نام عبدالر حمن رکھا گیالیکن ابوھریرہ والی کنیت چھا گئ ۔کہ بلیوں كى بہت ديكھ بھال كرتے تھے اور هيره عربي ميں على كو كہتے ہيں

۱۷- و فد نمالہ والحران تبید نمالہ کے جناب عبداللہ بن عنس اور قبیلہ الحران کے جطب مسلسّہ بن بزن اپن اپن قوم کے گروہوں کے ساتھ فتے کہ مکر مہ کے بعد حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپن اپن قوم کی طرف سے وفاداری کی بیعت کی ۔ حضور پاک نے ان کے لئے ایک فرمان بھی لکھوا دیا جس پر گواہ کے طور پر جناب محمد بن مسلمہ اور جناب سعد بن عبادہ نے وستخط کئے ۔ یہ قبیلے کہاں آباد تھے اس کی تفصیل نہیں مل سکی ۔

سالا۔ و فد اسلم انہیں دنوں میں اس قسم کا ایک وفد جناب عمیرہ بن اقصی قبیلہ اسلم کی ایک جماعت کے ہمراہ آیا اور گزارش کی کہ وہ لوگ انصار کے بھائی ہیں ۔ اور ہمر حالت میں وہ وفادار رہیں گے۔ ساتھ ہی دعا کے لئے عرض کی تو حضور پاک نے فرما یا کہ اسلم کو ایند سالم رکھے اور غفار کی خدا مغفرت کرے اور ساتھ ہی سب مسلمان قبائل کے دعا فرمائی اور قبیلہ اسلم کو ایک فرمان بھی لکھوا کر دیا جو جناب ثابت بن حس نے لکھا۔ گواہ جناب فاروق اور جناب ابو عبیدہ تھے۔ اس قبیلہ کے جناب حمزہ بن عمروکا عظیم صحابہ میں شمار ہو تا ہے۔ یہ لوگ بھی مکہ مکر مہ ومد سنیہ مفرہ کے در میانی راستے پر آباد تھے۔

۱۹۳ و فد حبراً محتاب فردہ بن عمرواولین مسلمانوں میں سے ہیں ۔اور انہوں نے ایک قاصد کے ذریعے سے حضور پاک کو چھوٹے قبیلے نفانڈ کے جناب فردہ بن عمرواولین مسلمانوں میں سے ہیں ۔اور انہوں نے ایک قاصد کے ذریعے سے حضور پاک کو ایخ اسلام کی خبر بھی بھیجی اور ایک سفید مادہ نچر بطور هدیہ بھیجی ۔یہ خبر جب رومیوں کے پاس بہنچی تو انہوں نے بحناب فروہ کو طلب کیا اور پھر گرفتار کرے شہید کر دیا ۔ جناب فروہ نے اپنا آخری پیغام ایک شعر کے ذریعے بہنچایا جو یہ تھا "سردار مومنین کو میری خبر بہنچا دو کہ اپنے رب کے لئے میری ہڈیاں بھی مطبع ہیں "۔اس قبیلہ کے جناب رفاعہ بن زید بھی جنگ خبر سے جہلے اسلام لا بھی تھے اور جناب رفاعہ کو حضور پاک کی زیارت ہوئی اور آپ نے "دیدارعام" کالطف اٹھایا ۔اور جناب فروہ نے ضرور بالعزور "دیدارغام" ماصل کیا ہوگا۔

"دیدارغاص" حاصل کیا ہوگا۔

94- و فد مهره نقشہ سوم پر علاقہ مہرہ کی نشاند ہی کردی گئ ہے ۔ یہاں کے اونٹ بڑے مشہور تھے اور ہمارے ہاں بھی جو مہرہ اونٹ ( تیزرفتار اونٹ ) ہوتے ہیں شاید ان کی نسل وہاں سے آئی ہو ۔ بہرحال اس دور دراز علاقہ سے بھی جناب مہریؓ بن ۔ اللہ بیض اور جناب زہمیؓ بن قرضم باری باری حضور پاک کی خدمت میں مدسنہ منورہ میں حاضر ہوئے اور فرمان حاصل کئے ۔ اور اپنے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی ۔ روایت ہے کہ کافی لوگ مسلمان ہوگئے ۔ بہرحال لوگوں کی دیکھا دیکھی جناب ۔ صدیقؓ کے زمانے میں یہاں بھی کچھ بغاوت ہوئی جس کو جناب عکر مہؓ بن ابو جہل اور جناب حذیقہؓ بن محصن وغیرہ نے فرد کر دیا۔ گو شروع میں ان علاقوں کی ذمہ داری جناب صدیقؓ نے جناب عرفہؓ کو دی تھی۔

۱۹۷ و فد جمیر علاقہ یمن میں ہمدان کے نزدیک جمیر قبیلہ آبادتھااوران کے سرداروں کو ملوک جمیر کہتے تھے ۔اوران لوگوں کی خط و کتا بت اور کچھ تعلقات شہنشاہ روم کے ساتھ بھی تھے یعنی بالکل اس طرح جس طرح چوتھے باب میں حضور پاک کے جدامجد جناب ہاشم کے بادشاہوں کے ساتھ تعلقات کا ذکر ہو چکا ہے ۔ بہرحال سات بجری میں ملوک حمیر کا ایک قاصد جو شہنشاہ

تنیں گھوڑے ، تنیں اونٹ ، تنیں زرہیں اور تنیں نیزے دیں گے ۔جب بید لوگ اپنے وطن میں والیس آگئے تو وہاں کافی لوگ

مسلمان ہو بھی تھے اور ان کا اثر دن بدن گھٹنے لگا۔ حضور پاک کے زمانے تک تو معاملات کچے چلتے رہے لیکن جناب صدیق کے

زمانے میں ان پادریوں نے سو دی کارو بار شروع کر دیا کہ ان کی آمدنی پہلے والی نہ رہی تھی۔اس کارو بارے وہ انتنے بدنام ہوئے کہ

جناب فاروق کی خلافت میں ان کو ملک بدر کرنا پڑا۔

۱۹۸ و فد حشیان دس بجری میں یمن کے ایک قبیلے جنیان کا دفد آیا۔ جنہوں نے اسلام لانے کا اعلان کیا لیکن شراب کے بارے ان کو کچے شک تھا کہ ایک شراب انگورے بنتی ہے ایک کوجو ہے بنایا جاتا ہے ( بیخی موجودہ بیز) تو کیا ہر قسم کی شراب حرام ہے۔ حضور پاک نے پو چھا کہ کیا اس سے نشر آتا ہے کہنے گئے اگر زیادہ مقدار میں استعمال کریں تو نشر آتا ہے ۔ ہمارے آقا نے واضح کر دیا کہ "جو چیز نشر آور ہواس کا قلیل بیخی کم استعمال بھی حرام ہے " سید ہے عملی اسلام دوودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سے خوال صدر ارب تک جن و فود کا ذکر ہو چکا ہے ان کی تعداد کا شمار اڑسٹھ بنتا ہے لیکن بعض جگہ دو و فود کا ذکر اکھا کیا گیا ہے اور بعض جگہ ایک و فد کی بجائے قبیلہ سے کئی و فد آئے ۔ چربیہ بہلو مکمل بھی نہیں ۔ جن قبائل میں کوئی شاع یا "قصہ گو " موجود تھا تو بعض جگہ ایک و فد کی بجائے قبیلہ سے کئی و فد آئے ۔ چربیہ بہلو مکمل بھی نہیں ۔ جن قبائل میں کوئی شاع یا "قصہ گو " موجود تھا تو ذکر باتی رہ گیا ۔ کئی سادہ لوگوں یا قبائل کے ذکر شاید لوگوں نے کئے ہی شہوں ۔ بہرحال ہم جس پہلو کی طرف آنا چلہتے ہیں وہ سے کہ السے و فود کی تعداد سینکروں میں ہے ۔

۲ - ونیا کے کسی حاکم کے پاس استے وفد نہ آئے لیکن ہمارے آقا کی فوجی حکمت عملیاں ، فوجی مہمات ، حربی کاروائیاں اور تبلیخ بامقصد تھی تو یہ نتائج نکلے اور یہ فوری نتائج تھے۔

۳۔افسوس کے وفو دکا ذکر آجکل کی تاریخوں سے غائب ہورہا ہے اور پرانی تاریخوں میں واقعات کی ترتیب ٹھیک نہیں یا واقعات میں رابطہ بیان نہیں کیا گیا یا وفو دکا محل وقوع، وجہ یا اثرات بیان نہیں کئے گئے ۔ نہ ہی عظیم شخصیتوں کا ذکر ہے ۲۔ اس عاجز نے بامقصد مطالعہ کے تحت تحقیق کر کے ہتام واقعات کو ایک ترتیب دی اور وفو دکی آمد کا ان واقعات کے ساتھ تا نا بانا ملانے کی کوشش کی ۔ کہ اسد گیلانی کی تاریخ یا نفوش کے حوالوں میں وفو دکا ذکر ضرور ہے لیکن وہاں نہ حبز افیائی پہلو ہے ۔ نہ وہ اسباب اور وجو ہات ہیں جن کیوجہ سے وفو وآئے نہ شخصیتوں کے ذکر اس تفصیل کے ساتھ ہیں ۔

۵ - اسلام تاریخ برائے تاریخ کے بیانات کے حق میں نہیں - بلکہ تاریخ سے عبرت بکڑنے اور نشان راہ ملاش کرنے کی طرف راغب ہونے کاحکم دیتا ہے -اور متام تحقیق میں اس پہلو کو مدنظرر کھا گیا ہے کہ وفو دنظریاتی ضرور توں کے تحت آئے -

۳-اسلام ہمارے ملک کے تاریخ دان پروفسیر دانی کی طرح لیکسلا کے پتھروں میں تاریخ کو تلاش نہیں کرتا بلکہ فلسفہ، نظریہ اور عمل تلاش کرتا ہے ۔ دور دور سے قبائل جب مدینہ منورہ آتے تھے تو وہ اس غلط فہمی میں ہوتے تھے کہ وہ کسی کسریٰ یا قبیھر کے در بار میں جارہے ہیں لیکن یہاں حضور پاک اپنی زندگی اور مسلمانوں کی زندگی سے سادگی کا عملی سبق دیتے تھے اور زندگی کے مقاصد کا فلسفہ بیان کرتے تھے۔اس عاج نے ہتام تربیانات میں اسی پہلو کو سامنے رکھا کہ یہ سب کچھ دیکھ کران قبائل کے لوگوں نے بھی اللہ کی فوج بٹنا منظور کیا۔اور ایک ہاتھ میں قرآن پاک اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر نکل کھوے ہوئے کہ دنیا کو حق سے روشتاس کرائیں ۔

> جوقے باب میں عرب جزیرہ مناکے بڑے بڑے قبائل کا ذکر پہلے ہی کردیا گیاتھا۔ یہ تعارف تھا۔ پھر مختلف قبائل جج پرآتے تھے تو ان کو قدرتی دفد کہیں ۔ یا حضور پاک نے ان کے ساتھ رابطہ قائم کیا کہ اہل حق کا پیغام دور دور تک پہنچ ۔ اس سلسلہ میں انصار مدینہ ازخود کا بھی ایک بہت بڑا وفد تھا جن کو مکہ مگر مہ میں جانے کی سعادت نصیب ہوئی ۔ اور پھر وہاں سے اہل حق کو بھی لیسنے گھر لے آئے اور پیر بہاں کو مدینہ منورہ بنا کر اسلام کامر کز بنادیا۔

۸۔اس کے بعد اس عاجز نے حضور پاک کی نتام جنگی مہمات یا تبلیغی کاروائیوں کے متعدد نقشوں کی مدد سے وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ مختلف قبائل کے ساتھ پہلارابطہ کب قائم ہوااور اس سلسلہ میں کیا کیاکاروائیاں ہوئیں اور اب اس باب میں وفو دکی آمد کو پہلے رابطوں سے گانٹھا گیا ہے۔

9۔ افسوس ہے کہ ملک عرب کا مکمل حغرافیہ یہ معلوم ہونے کی وجہ سے کچھ قبائل کا ذکر ادھورارہا۔ قبائل اور بھکہوں کے ناموں میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن زیادہ اور بڑے قبائل کا ذکر مکمل ہے۔اس طرح سے قارئین ان بیانات کو نقشوں کی مدو سے حضور پاک کی رحلت کے وقت تک اسلام کے پھیلاؤ کو کچھ سمجھ سکیں گے۔ ا۔ لین ایک جھٹکا اور لگناتھا اور وہ مرتدین کے خلاف مہمات کے دوران کھرے کھوٹے کی پہچان ہوناتھی۔ لیکن ان واقعات کو صحیح طور پر تب سجھا جاسکتا ہے کہ وفو دکی آمد کا بیان کوئی اس طرح کرے جسے اس عاجزنے کوشش کی ہے۔ ساتھ ہی مرتدین کی مہمات کا ہر قبیلہ کے لئے سرسری ذکر بھی کر دیا کہ جو لوگ خلفا، راشدین کے زمانے میں اسلام کے پھیلاؤ کو سمجھنے کی کوشش راقم کی کتابوں کے ذریعہ سے کریں ان کو آسانی ہوگی کہ نہ صرف مرتدین کے قلع قرح کا بلکہ سب مہمات کا مطالعہ بامقصد ہے۔

اا اس عاجزنے خلفا، راشدین کی کتابیں پہلے سے ہی اپنی کتاب "جلال مصطفیٰ" کی مدد سے اسی طرز پر لکھی ہیں کہ اسلام کا پھیلاؤ سے میں آجائے اور دو محاذوں کی حکمت عملی میں بڑے گہرے غوطے لگائے گئے ہیں۔

۱۷ - قارئین یہ بھی دیکھیں گے کہ ہروفد کے بیان کے ساتھ جہاں کچھ معلوم ہوسکا، عملی اسلام کی بات بھی لکھ دی ۔ کہ حضور پاک کے صحابہ کرامؓ چلتا بھر تااسلام تھے ۔اوراگر ہر مسلمان چلتا بھر تااسلام نہیں تو دہ بہر دپیااور منافق ہوسکتا ہے

سا مہلے ہی بیان کر دیاتھا کہ حضور پاک کی نتام ترکاروائیاں کئی مقاصد کے تحت ہور ہی تھی ۔ وہ ونیاوی باوشاہوں یا حاکموں کی طرح ملک فتح کر کے اپنے آپ کو وہاں پر صرف حکو مت کرنے تک محدود نہ کر ناچاہتے تھے بلکہ ان کے دوررس مقاصد یہ تھے کہ حق کا بول بالا کیا جائے ہے تا کہ ان لوگوں کو دنیا میں حق کا کا بول بالا کیا جائے ہے تا کہ ان لوگوں کو دنیا میں حق کا نام بالا کرنے کے راستے پر نگا دیا جائے۔

۱۱ - اسلام کاموازنہ کسی دوسرے مذہب یا نظریہ سے کرنا بالکل الیما ہے جسبے سورج کاموازنہ ایک چراغ کے ساتھ کیا جائے ۔ بڑے بڑے فلا سفر بیعنی سقراط وغیرہ صرف باتیں کرگئے اور ان کے شاگر دوں بیغی افلاطون کے قسم کے لوگوں نے کچھ لکھا ۔ لیکن وہ بھی " نظریات " تھے ۔ اس طرح حضزت عیبیٰ بھی نظریات دے گئے اور ان کے حوادیوں نے کچھ عملی کام کئے ۔ لیکن ہمارے آقا سب کچھ خود کرگئے ۔ اور قارئین خود ہی اندازہ لگائیں کہ کتنی محنت کرنا پڑی ۔ لیکن ہمارے ہاں جہاداور فن سپہ گری سے نفرت سکھلائی جاتی ہے ۔ جنانچہ علامہ اقبال مرید ہندی کے روپ میں بیروومی کو اس سلسلہ میں عرض بھی کرتے ہیں

اب مسلمان میں نہیں وہ رنگ و ہو سرد کیونکر ہوگیا اس کا لہو مولانارومی کا پیجواب پہلے سے موجود تھا

تا دل صاحبے نامے بدرد ہے تو مے را خدا رسوا نکرد

THE PLANT WAS IN THE PARTY OF T

## فيئسيوان باب

## حق کا بچصلاؤ۔ حصہ پہمار م سربراہان ممالک کو دعوت اسلام

تمہمیں بیٹت رسول کے وقت دنیا کے تاریخ حالات چوتھے باب میں بیان ہو کے ہیں ۔ جغرافیائی طور پر نقشہ اول میں اس زمانے کی بڑی بڑی مملکتوں کا ذکر بھی ہے۔ قریش خاندان اور خاص کر حضور پاک کے جدا مجد بحتاب ہاشم اور ان کے بھائیوں کے دنیا کے سربراہان ممالک کے سابھ تعلقات کا بھی سرسری ذکر ہے۔ اور جتاب عرق اُتفنی یا کئی اور لوگوں کا ذکر آ جگا ہے کہ کئی عرب ، بادشاہوں کے درباروں تک رسائی حاصل کر بھے تھے بے شک ہم نے اس زمانے کا جہالت کا ذمانہ کہا ہے ، لیکن یہ بہلو مقابلنگ ہو ورنہ عرب کی سرز مین میں بڑے بڑے مدبر لوگ ہوگر رہے ہیں اور یہ عاج بچوتھے باب میں اس بہلو پر تبھرہ کر حکا ہے۔ گو حضور پاک کے حدیث کے عدیث کے شاہ نجائی سے تعلقات کمی زندگی سے شروع ہوگئے تھے لیکن جسیا کہ واقع کیا گیا ہے کہ مسلمان وہاں پناہ گرے طور پر گئے تھے ۔ توشاہ میں آنے کی دعوت سلح حدیث سے بعد سات بجری میں ہی دی گئی کہ کچھ دنیا وی سرور تیں بھی ہوتی ہیں ، کہ حضور پاک بجب ایک دنیاوی حاکم بھی بن گئے توسب بادشاہوں کو دعوت سب دی دوفود جن کا ذکر بہ چھلے باب میں کرآئے ہیں ان میں زیادہ تر نویں اور دسویں بجری میں آئے اس کے قارئین یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ باب اس سے کا ذکر بہ چھلے باب میں کرآئے ہیں ان میں زیادہ تر نویں اور دسویں بجری میں آئے اس کے قارئین یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ باب اس سے چہلے آنا چاہئیے تھا۔ لیکن چونکہ کچھ وفد پانچویں بجری میں آئے اور وفود کا آنا عرب جزیرہ مناکا اندرونی محاملہ تھا۔ تو اس لئے وہ ذکر اکٹھا کی کہ جہلے آنا چاہئیے تھا۔ لیکن چونکہ کی وفد پانچویں بجری میں آئے اور وفود کا آنا عرب جزیرہ مناکا اندرونی محاملہ تھا۔ تو اس لئے وہ ذکر اکٹھا کی کہ جہلے آنا چاہئیے تھا۔ اور اور وہ وہ کا آنا عرب جزیرہ مناکا اندرونی محاملہ تھا۔ تو اس لئے وہ ذکر اکٹھا

قسير روم چوتھ باب ميں ہرقل، قيم روم، روم وايران كى جنگوں، قرآن پاك كى سورة روم اور قيمر كے دارانحكومت قسطنطنيه كاذكر ہو چكائے بلكہ اس كااكيہ ايشيائى دارالخلافہ بھى حمص اور انطاكيہ ميں تھااور ايران كے خلاف جنگوں ميں كاميابى ك بعد وہ بيت المقدس (يروشلم) جانے كى تيارى ميں مصروف تھا، كہ حضور پاك نے اپناسفيراس كے پاس بھيجا اور اس كو اسلام كى دعوت دى ۔اس ہرقل نے بہت لمبى عمر پائى اور حصرت عملى كے عملى دعوت دى ۔اس ہرقل نے بہت لمبى عمر پائى اور حصرت عمر كے زمانے ميں فوت ہوا۔اس كے فوجى تد براور حكمت عملى كے عملى دار بحق بي بوجى ہے۔

جناب صنبیاً بن خلیفہ قیمرروم کے لئے سفیر کاکام کرنے اور حضور پاک کا قاصد بننے کی سعادت جناب ضیاً بن خلیفہ کو حاصل ہوئی ۔ جن کا اپنا اور اور ان کے قبیلہ کا تعارف اور وفو دکا ذکر بائیویں باب میں ہو چکا ہے۔ بلکہ جناب ضیاً کا ذکر سترھویں باب اور پندرھویں باب میں بھی ہو چکا ہے۔ کہ آپ جنگ خندق سے پہلے اسلام لا چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس عظیم سفر کے لئے جناب ضیاً اکمیلے نہ ہوں گے ، کہ قاصدوں کے ساتھ ہمیشہ ایک دستہ موجو دہو تا تھا۔ اور ہر جگہ قبائل ان کی میزبانی کا شرف حاصل

کتے ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ الیے خطوط کی خبراز خو دراستے پر بہاں بھی قاصد پڑاؤ کرتے ہوں گے لوگوں پر اثر کرتی ہوگ ۔
حضور پاک نے جناب ضیّا کو حکم دیا تھا کہ یہ خط ہر قل کے پاس اس کے باجگذار غسانی حاکم حارث والیے بصریٰ کے ذریعہ بھیجا
جائے ۔ بھریٰ پر موک کے علاقے میں وادی حوراں میں ایک بہت بڑا قلعہ تھا۔ جناب صدیق اکٹر کے زمانے میں بحناب خالاً بن والیہ
حراق ہے ایک لشکر لے کر شمال کی طرف ہے وادی پر موک میں واض ہوئے تھے۔ اور اس بھریٰ کے مقام پر بحناب ابو عبیدہ کی
طرف سے جناب شر جیل بن حسنہ اور بحناب خالا گارابطہ ہوا۔ اور خو دامین الامت کی ملاقات اللہ کی تلواڑ کے ساتھ اسی مقام پر ہوئی
تو یہ مقام و لیے بھی ہمارے لئے بعد میں مقبرک بن گیاتھا کہ دو محاذوں کی فوجی حکمت عملیاں اسی مقام پر عملی طور پر شیروشگر کی
گئیں ۔ ہمارے حبز افیہ ہے نابلہ نیم تاریخ دانوں نے عراق ، ایران کے محاذ پر خیج فارس والے بھرہ اور اس بھریٰ کو ایک شہر بناکر
اور دوسری طرف عراق و ایران محاذ کے سپ سالار جناب ابو عبید تھفیؓ اور شام کے محاذ کے سپ سالار جناب ابو عبیدہ بن کر قوجی حکمت عملیوں کو شیروشکر کرنے کی بجائے ساری تاریخ کو گڈیڈ کر دیا۔ اس زمانے میں جس تاریخ کی
گئیں جزافیائی وضاحت نہیں یا نقشوں ہے مدد نہیں لی جاتی ہی اور افسانہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اکثر کی کتاب میں حبزافیائی وضاحت نہیں یا نقشوں ہے مدد نہیں لی جاتی ہو ماریخ کم اور افسانہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اکثر کسی سی ناقابل فہم واقعات سے بھری پڑی ہیں ۔ اور بہی بیانات افسانوی شکل اختیار کرگئے ہیں۔ تو شب ہی یہ عاجز کتاب میں لئے نقشے دے رہا ہے۔

قسیر کو پیپغام بہرحال ای زمانے میں ہرقل بیت المقدس پہنچ گیا اور بھریٰ کے حاکم حارث غسانی نے اپنے آدمیوں کی رہمانی میں حضور پاک کے سفیر جناب ضیابین خلیفہ کو ہرقل کے پاس بیت المقدس بھیج دیا ۔ اور جناب ضیانے یہ خط ہرقل کو دے دیا۔ صحح بخاری کے مطابق حضور پاک کے خط مبارک کو یہاں دہرایا جارہا ہے اور بریکٹ کے الفاظ اس عاجز کے ہیں۔ من جا نب (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو اللہ کا بندہ اور رسول ہے ۔ یہ خط ہرقل کے نام ہے جو روم کارئیس اعظم ہے۔ "اس کو سلامت ہو جو ہدایت کا پیروکار ہے اس کے بعد میں جھے کو اسلام لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لے آؤگ تو سلامت رہوگے اور اللہ تعالی حمہیں دگنا اجر دے گا۔ اور اگر تونے نہ مانا تو تیرے ملک کا گناہ بھی تیرے اوپر ہوگا۔ اے اہل کتاب الیک ایسی بات کی طرف جو تم میں اور ہم میں ایک جسی یا مشابہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی عبادت نہیں کرتے اور ہم ہے کوئی بھی اللہ کے سوالس کا شرکی نہ بنائیں۔ اور تم نہیں مانے، تو گواہ رہو کہ ہم یہ بات مانے ہیں "۔

حضور پاک کے خط پر تبھرہ یا وضاحت سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ یہ عاج صرف یہ گزارش کرے گا کہ خط مختقر اور بامعنی ہے اور وہ کچھ لکھاجو ہرقل اور عسیائیوں کا بتا نا ضروری تھا۔قار ئین جب اس خط کا دوسرے خطوط سے موازنہ کریں گے تو یہ پہلو سبجے میں آجائے گا۔ یہاں حضور پاک کے ان الفاظ کو اپن زبان میں بیان فرمارہے تھے کہ "آؤا کی اللہ پر متحد ہوجائیں "لکین یہ اللہ " رب محمد " ہے جس کی وضاحت شروع کے ابواب میں کردی تھی۔اور عسیائیوں کو یہ پہلو باور کرانا ضروری تھا کہ وہ تین خداؤں (Trinity ) کے حکر میں پڑگئے تھے۔ یعنی اللہ کے شریک بنا دیئے۔

قسیم کارو عمل قیمریہ خط سننے کے بعد حمران ہوگیا اور عکم دیا کہ مکہ مکر مہ کے کسی قریش عرب کو مکاش کیا جائے کہ وہ اس خط کے بارے کسی غیرجا نبدار آدمی ہے مشورہ کرے گا ۔ قیمر کے آدمی غزہ کے علاقے سے ابوسفیان کو بہت المقدس لے گئے ۔ ابوسفیان اس وقت تک اسلام نہ لا یا تھا اور صلح حدید کی وجہ ہے وہ اپنے الک تجارتی قافلہ کے ساتھ فلسطین میں موجود تھا ۔ وہ اس علاقے میں جانی پہچانی شخصیت تھا اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی تھے ۔ بہرحال کے ساتھ فلسطین میں موجود تھا ۔ وہ اس علاقے میں جانی پہچانی شخصیت تھا اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی تھے ۔ بہرحال ہرق قیصروہ نے باقاعدہ دربار لگایا اور دربار میں جتاب ضیاً بن خلیف کے ذریعے ہو وصول شدہ خط بجرے دربار میں پڑھ کر سنایا کہ ہرق جو بھی گاوہ کی تھے جو اب دے گا۔ ابوسفیان حیران تھا اور اس نے کہد دیا کہ " یہ پینچم بی کا دعویٰ کرنے والا کوئی اتنا بڑا آدمی تو نہیں کہ اس سے کوئی ڈریا فکر کی بات ہو " ۔ ہرقل نے ابوسفیان کو خاموش کر دیا کہ " لیت کا دعویٰ کرنے والا کوئی اتنا بڑا آدمی تو نہیں کہ اس سے کوئی ڈریا فکر کی بات ہو " ۔ ہرقل نے ابوسفیان کو خاموش کر دیا کہ " یہ سب کچھ کا دعویٰ کے بعد ان کی ذبان سے سائے کہ جناب ابوسفیان گئے تھے کہ جھوٹ بولنے کا تو ان کا کوئی ارادہ بھی موجود تھے ۔ اس لئے خلط بات کے خراب بینچ نکل سکتے تھے ۔ بھی نہ تھا۔ وسے دربار میں ان کے ہمرای اور مسلمانوں کے سفیر بھی موجود تھے ۔ اس لئے خلط بات کے خراب بینچ نکل سکتے تھے۔ ہرقل اور ابوسفیان کی گفتگو اس سلسلہ میں ہرقل اور ابوسفیان کی گفتگو اس کو ہی سائے گئا۔ ۔ ہوئی اور ابوسفیان کی گفتگو اس سلسلہ میں ہرقل اور ابوسفیان کی گفتگو ، ان کے اپنے الفاظ میں لکھی جارہی ہے۔ ہوئی دی وضاء کی گوٹ کوئی اس کوئی دف احت جو ہوگی اس کو ہریک میں لکھاجائے گئا۔

ہرقل: "پغراسلام كاشجره نسب كيا ہے؟"

ابو سفیان: "وہ اعلیٰ حسب ونسب کے ہیں اور ان کا تعلق ہمارے خاندان کے ساتھ ہے"۔

ہرقل: "كياس سے پہلے ان كے خاندان ميں سے كبھى كسى نے نبوت كا دعوىٰ كيا؟"

ابوسفیان: "نہیں ایسی کوئی بات نہیں "-

ہرقل: "ان کو چاہنے والوں کا کر دار کسیا ہے؟"

ابوسفیان: "زیادہ تر کمزور اور غزیب ہے کس لوگ ہیں ۔ان میں نوجوان لونڈیاں اور غلام بھی ہیں" (ابوسفیان کا بیہ جواب صحیح نہ تھا ۔ ان میں بڑے بڑے عرت دار لوگ بھی تھے اور بڑے بڑے امیر لوگ بھی تھے) ۔اس لیے ہرقل نے اس سلسلہ میں ابوسفیان پراکی اور سوال کر دیا"

ہرقل: "تم مجھے یہ بتاؤ کہ آیا وہ لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور چیٹے رہتے ہیں یا کسی نے ان کو چھوڑ بھی دیا ہے؟" ابو سفیان: ان کے کسی پیروکار نے ان کو اب تک نہیں چھوڑا" (اب ہرقل کا مقصد پورا ہو گیا ۔ سوال ہی الیسا ہی تھا کہ ابو سفیان کو صحح بات بتانا پڑی)

ہرقل: "ان کی اور آپ کی جنگوں کے نتائج کیا ہوتے ہیں ؟"

ابوسفیان: " مختلف اوقات میں مختلف" (ابوسفیان کاجواب مهمل تھااور ہمارے مؤرخین نے اس کو صحیح جواب سجھ کرآگے

لکھ دیا کہ ابو سفیان کا مطلب یہ تھا کہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی احد میں کفار مکہ کو اور خندق میں معاملات بین بین رہے۔ تو معاملہ مختلف کو تعاوہ سمجھ گیا ہوگا کہ ابو سفیان حن لوگوں کو نادار کہہ رہا ہے ندان کے خلاف کوئی جنگ جیت سکااور نہ کوئی مقصد جہاند بیرہ آدمی تھاوہ سمجھ گیا ہوگا کہ ابو سفیان حن لوگوں کو نادار کہہ رہا ہے ندان کے خلاف کوئی جنگ جیت سکااور نہ کوئی مقصد

ہمرقل کے مقاصد ہرق نے دربار الیے ہی نہ نگالیا تھا۔ وہ بے خبرآدمی نہ تھا۔ اس کو پہلے ہے بھی حضور پاک کے بارے کئی باتیں معلوم ہوں گی۔ اس نے حالات کا بڑا تجزیہ کیا ہوگا کہ اس کے سوالات بڑے بچے تلے تھے۔ روایت ہے کہ یہ جوابات سننے کے بعد ہرقل نے کچھ اس قسم کے الفاظ ادا گئے: ۔" بے شک جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں اس جگہ پر جلدی ان کے پیروکار قبضہ کر لیں گے۔ اور کاش تھے الیے عظیم انسان کے پاؤں دھونے کی سعادت نصیب ہوتی "۔ ہرقل کے ان الفاظ نے بتام درباریوں کو ششدر کر دیا۔ اور ہرقل نے دربار برخاست کر کے چند چنیدہ امراء اور فوجی جرنیلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس میں اس کو ناکامی ہوئی تو اس نے پینترا بدل ڈالا اور کہا کہ وہ ان لوگوں کا امتحان لے رہا تھا۔

یں تا ہے گئی ہے ہم اس پر صرف میہ تبھرہ کریں گے کہ حب الد نیااور تخت کالا کچ اس بے چارے کی راہ میں رکاوٹ بن گئے ۔اور وہ صراط مستقیم پر گامزن نہ ہوسکااور حضور پاک کی شان کو سبھے لیننے کے بعد بھی اپنے سینہ کو حضور پاک کے جمال سے منور نہ

جناب و خاتم البتہ ایک بڑے پادری جناب دغاتر کی قسمت کھل گئ ۔ ہر قل نے جناب ضیا بن خلیفہ کو جناب دغاتی کے بیاں بھیج دیا کہ دہ ان کو حضور پاک کے بعثت سے آگاہ کریں ۔ جناب دغاتی نے جب جناب ضیا کی باتیں سنیں تو اعلان کر دیا: ۔

" بخدایہ وہ ان کو حضور پاک کے بعثت سے آگاہ کریں ۔ جناب دغاتی نے جب جناب ضیا کی باتیں سنیں تو اعلان کر دیا: ۔

" بخدایہ وہ ان کو حضور پاک کے بعث سے آگاہ کریا۔ لیکن بجناب دغاتی نے جو کچہ حاصل کر ناتھا وہ حاصل کر حکے تھے۔

پادر یوں نے بجناب دغاتی پر تملہ کرکے ان کو شہید کر دیا۔ لیکن بجناب دغاتی نے جو کچہ حاصل کر ناتھا وہ حاصل کر خاتھ تھے۔

مسٹد ابن حضیل کچے روایتوں کے مطابق ابوسفیان اور ہر قل کی گفتگو میں اور طوالت ہے ۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر قل نے بعد میں بجرے دربار میں پوری گفتگو کا جائزہ بھی پیش کیا۔ السے بیانات کے ساتھ کوئی اختلاف تو نہیں بوسکتا۔ البتہ یہ عاجز اختصار اور بامقصد مطالعہ کے تحت ضروری باتیں پیش کر رہا ہے ۔ ہاں البتہ مسند احمد یا مسئد ابن صنبل کی ایک روایت کا ذکر اور اس پر تبھرہ ضروری ہے ۔ وہ یہ روایت ہے کہ قیم نے اپنا ایک سفیر پہند سوالوں کے ساتھ حضور پاک کی خدمت میں جناب ضیا کے ساتھ جھیجا۔ اور قبیم نے ایک خط بھی حضور پاک کو بھیجا۔ حضور پاک نے جناب معاویہ بن ابو سفیان کو بلایا کہ وہ قبیم کا خطاف منہ بن ابو سفیان کو بلایا کہ وہ قبیم کا اور یہ کے ۔ بناب معاویہ بن ابو تعلی میں جناب معاویہ اس وقت اسلام ہی خدائے تھے۔ تو اور پرانے مؤرخ نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ اور زیادہ شک اس لئے بڑجاتا ہے کہ جناب معاویہ اس وقت اسلام ہی خدائے تھے۔ تو اس معاویہ کو یہ کہنے کی اجازت ہو کہ جناب علی عدیث بنوامیہ کا ذمی کے مقابلے میں جناب معاویہ کو اور لانے کے لئے ایسی عدیث بنوامیہ کا ذمی کے مقابلے میں بناب معاویہ کو اور کو یہ کہنے کی اجازت ہو کہ جناب علی مقابلے میں بناب معاویہ کو اور کو انہ کی کہنا کیا تھا بھی بنوامیہ کا ذمی کے مقابلے میں بناب معاویہ کو ایک کے ایک کی کیا کیا کے مقابلے میں بناب معاویہ کو کو کیا کے کہنا کے مقابلے میں بناب معاویہ کو کو کے کا کیا کے کہنا کی کو کیا کے کہنا کے مقابلے میں بناب معاویہ کیا کہ کو کیا گیا گور کیا کے کہنا کے کو کو کیا کہ کو کوری کے کہنا کے دور کیا کے کو کے کو کے کا کہنا کے کہنا کے کو کے کہنا کے کور کے کو کو کو کیا کے کہنا کے کو کو کے کو کوری کے کور کے کو کوری ک

اختراع ہے۔ جس طرح ساتویں باب میں گزارش ہو چکی ہے کہ بنوامیہ نے یہ شوشہ بھی چھوڑا تھا کہ جناب علیٰ کے والد جناب ابو طالبؓ اسلام نہ لائے تھے ۔اسی طرح امیرمعاویہؓ اور ابو سفیانؓ کو بلندیاں دینے کیلئے بنوامیہ کے زمانے میں کئی احادیث کھڑ لی گئس

کسری ایران ملک ایران اور ایران کے اس وقت کے کسریٰ خسر و پرویز کاذکر تفصیل کے ساتھ چوتھے باب میں ہو چکا ہے۔
سلطنت زوال پذیر تھی اور جتاب فاروق کے زمانے میں ایران کے لوگوں کو اسلامی براوری میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوگیا۔
جثاب عبداللہ بن خدافہ ترشی کو حاصل ہوا۔آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔آپ کا ذکر شجرہ نسب الف میں بھی ہے۔ اور آپ اولیں
عبداللہ بن خذافہ قرشی کو حاصل ہوا۔آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔آپ کا ذکر شجرہ نسب الف میں بھی ہے۔ اور آپ اولیں
اسلام لانے والوں میں شامل تھے۔آپ کے دوسرے بھائی جتاب ختیس ، جتاب حقصہ بنت جتاب فاروق کے پہلے خاوند تھے اور ان
کی شہاوت کے بعد حضور پاک نے جتاب حقصہ کے ساتھ لگاح کیا۔ حضور پاک نے جتاب عبداللہ کو بدایات ویں کہ ایران کی
مرحد میں داخل ہو کر باقی سفر ایرانی حکام کے شخت کریں۔ خسرو پرویز کا داراسلطنت مدائن میں تھا جو دریائے وجلہ کے کتارے
موجودہ بغداد سے تھوڑا جنوب کی طرف تھا۔ جتاب عبداللہ چہلے بحرین گئے اور وہاں سے موجودہ کویت میں کاظمہ کے جہاں ایرانی
سلطنت کی ایک بڑی چھاؤئی تھی۔ وہاں سے کاظمہ کے گورنر کی وساطت سے دریائے فرات پر حیرہ کے مقام پر گئے ۔ عراق کی
ضوحات کے لئے بعد میں جتاب خالا بن ولیدنے کاظمہ کے گورنر کی وساطت سے دریائے فرات پر حیرہ کے مقام پر گئے ۔ عراق کی
خیرہ کے مقام پر دریائے فرات کو عبور کیا۔اور بھر بابل اور کوثی وغیرہ سے ہوتے ہوئے دارالسلطنت تک گئے گئے ہیں راستہ بعد
میں قادسیہ کی فتے کے بعد جتاب سعد بن ابی وقاص نے مدائن پر قبھہ کرنے کیا استعمال کیا۔ بہر حال جتاب عبداللہ نے سی قادسیہ کی فتے کے بعد جیاب سابی وقاص نے مدائن پر قبھہ کرنے کیا استعمال کیا۔ (نقشہ اول ویکھیں)

حصنور پاک کا خط مبارک بہرهال جناب عبداللہ بن خذافہ جب مدائن بہنچ تو انہوں نے حضور پاک کا خط مبارک کسریٰ ایران کو دیا۔ خط کا مضمون یہ ہے:۔

بسم الثدالر حمن الرحيم

من جانب ( حضرت ) محمد ( صلی الله علیه وسلم ) رسول الله - بنام - کسریٰ رئیس اعظم فارس -

" سلام ہواس شخص پرجو ہدایت کا پیروکارہے اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پرایمان لائے اور یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے اور یہ کہ اس اللہ تعالیٰ نے تھے ( حضور پاک ) تمام دنیا کے لئے پیغمبر مقرر کر کے جھیجا ہے تاکہ وہ ہر زندہ شخص کو اللہ تعالیٰ کاخوف دلائے ۔ تو اسلام قبول کر اور تو سلامت رہے گا۔وگر نہ مجوسیوں کا وبال تیری گردن پرہوگا "۔

خسر وپرویز کو جب بے خط سنایا گیا تو وہ سے پاہو گیا۔اس کو اول اعتراض تو یہ تھا کہ کسی خط میں اس کے نام سے پہلے کسی کا نام کیوں آئے ۔لیکن حضور پاک کا خط دین فطرت کے اصولوں کے مطابق تھا۔ کہ پہلے اپنا تعارف اور پھر مکتوب علیہ ۔ دوم وہ زر طشت مذہب کا پیروکار تھا۔تو وہ یہ کسے برداشت کر تا کہ عرب کے ملک سے اس کو کوئی الیسا خط آئے۔ خسرو کارو عمل خسرونے خط پھاڑ کر پھینک دیا اور بزبرانا شروع کر دیا۔ گزارش ہو چکی ہے کہ اس زمانے میں یمن کے علاقے بھی سلطنت ایران کے باجگذار تھے۔ تو باقی عرب علاقوں نجدیا حجاز کو تو وہ کوئی اہمیت دینے کو بھی تیار نہ تھا۔ پہنا نچہ خسروپرویزنے یمن کے گورز باذان کو خط لکھا کہ اس مدعی نبوت ( لینی حضور پاک ) کو گرفتار کر کے ( نعوذ باللہ ) میرے دربار میں بہت جلد پیش کردو۔

پاؤان کی کاروائی باذان مجھدارآدی تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ ایران کی سلطنت زوال پذیرہے۔ اور بین پر ان کا برائے نام قبضہ ہے۔ وہ حضور پاک کی طاقت سے بھی کچھ آگاہ ہو چکا تھا۔ تو اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ دو سنجیدہ آدمیوں بابویہ اور قرر مانتہ کو مدینہ منورہ بھیجا اور ان کے ذریعے سے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ شہنشاہ ایران نے حضور پاک کو لین پایہ شخت بلا بھیجا ہوئے ہے۔ یہ دونوں آدمی جب حضور پاک کی خدمت میں حاض ہوئے تو رسالت کے جلال سے ان پر کپکی طاری ہو گئی۔ حالا نکہ وہ مانے ہوئے بہادر تھے اور اپن شخصیت کو بڑھا کر بتانے کے لئے بڑی بڑی مو پھیں رکھی ہوئی تھیں اور ڈاڑھی صفاحت تھی۔ حضور پاک ہوئے ان دونوں کو بتایا کہ ان کے بادشاہ خروپرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کر دیا ہے اور وہ شخص تھی ہے۔ اس لئے والیس کین جاکر اپنے گورنر سے مشورہ کرو۔ وہ شخص پہلے ہی کا نب رہے تھے۔ جلدی یمن والیس گئے اور یمن بھی کر باذان کو ان تمام حالات سے آگاہ ہی کر رہے تھے کہ اس وقت ایران سے باذان کے پاس ایک قاصد بھی گیا جس نے بادشاہ کے قتل اور ملک میں افراتھی کے اور وہ اور کئی ایرانی وزیر وغیرہ مسلمان ہوگئے اور اپنا تعلق ایران سے ختم کر دیا۔

ایران میں افراتفری ان دنوں ایران میں تخت نشین کے سلسلہ میں جو افراتفری ہوئی وہ بیان سے باہر ہے ۔ کہ چند سالوں میں دوعور توں سمیت کی شہزاد ہے بادشاہ بنے اور قتل ہوئے ۔ اور یہ افراتفری جناب فاروق کی خلافت تک رہی ۔ جب یزدجرد بادشاہ بنا اور جس کی فوج نے قادسیہ اور نہادند کے مقام پر مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھائی اور اہل ایران اسلام کے دائرے میں شامل ہوگئے۔ خسروپرویز نے جب حضور پاک کا خط پھاڑا تھا تو والیس جاکر جناب عبداللہ نے حضور پاک کو یہ خبردی تو حضور پاک کا خط پھاڑا تھا تو والیس جاکر جناب عبداللہ نے حضور پاک کو یہ خبردی تو حضور پاک کے خرایا کہ کسریٰ کی سلطنت اس طرح پاش پاش ہوجائے گی جس طرح خط کے ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں ۔ تو اثر یہ تھا کہ یمن ، حضر موت ، مہرہ اور عمان تک کے علاقے ایران کی باجگزای ہی سے نکل گئے اور ایرانی سلطنت کی حدود کا ظمہ کے مقام تک سکڑ گئیں ۔ یہ اس کا اثر تھا کہ یمن کے قبیلے خود نخار ہوگئے اور جسیا کہ پچھلے باب میں وفود کی آمد کے تحت ذکر ہو چکا ہے اہل یمن جوق ورجوق اسلام میں داخل ہونے لگ گئے۔

متبصرہ چند پہلوؤں کا تجزیہ ضروری ہے۔ حضور پاک کے خطوط کا بامقصد اور سیدھی بات یعنی کوئی لگی لنٹی نہ رکھنا ہمارے لئے الک نشان راہ ہے۔ کہ ہم مصلحتوں کے عکر میں گرفتار ہیں۔ پھر طرز تحریر کی سادگی دیکھیں۔ لیکن افسوس! اہل ایران اور فارسی کے انثرات کے تحت ہم بھی اپنی عرضد اشت کو اردو میں " بحضور فیض گنجور " وغیرہ سے شروع کرتے ہیں اور اپنانا م آخر میں لکھتے ہیں

صحے اور اسلامی طریقہ وہ ہے جو حضور پاک نے اپنایا۔اور ہمیں ان کی سنت کو نقل کرناچا بینے۔دوم، خطوط کے لفظ قبیم کے لئے مختلف تھے اور کسریٰ کے لئے مختلف کہ دونوں کے عقائد کو مدنظرر کھا۔لین اپنا فلسفہ وہی رہا کہ اکیلا اور ایک ابلہ۔سوم، قبیم کے ردعمل کچے سخبیدہ تھے۔کسریٰ کی سلطنت ختم ہو گئ اور قبیمر کے ردعمل ایک زوال پذیر سلطنت کے حاکم والے تھے۔تو کسریٰ کی سلطنت ختم ہو گئ اور قبیمر کی سلطنت کا بھی بڑا صعہ تو اسلام کے جھنڈے تلے آگیا لیکن ان کی حکومت درہ دانیال کی آڑ میں کئی سوسال قائم رہی۔تفصیل اس عاجزے خلفائے راشدین کی کتابوں کے جائزے میں ہے۔

شاہ شجاتی اس زمانے کے تعیرے بڑے بادشاہ صبیر کے شاہ نجائی تھے۔ صبیر یا ابیبے سینیا کے حبزافیائی اور تاریخی پہلوکی وضاحت چوتھے باب میں ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کارابطہ شاہ نجائی سے حضور پاک کی مکی زندگی میں ہی ہو گیا تھااور اس سلسلہ میں پناہ لینے کی پوری کہانی ساتویں باب میں بیان کر دیا گیا ہے۔ پناہ لینے کی پوری کہانی ساتویں باب میں بیان کر دیا گیا ہے۔ شاہ نجائی دل سے کب کے مسلمان ہو چکے تھے البتہ رسمی دعوت کی کچھ ضروریات تھیں ۔ اور جب یہ پوری ہو گئیں اور باتی بادشاہوں کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی گئی تو ایسی ہی ایک دعوت صبید کے شاہ نجائی کو بھی بذریعہ قاصد ایک خط کے فررایعے دی گئی اور خط میں کچھ اور باتیں بھی تھیں جن کاذکر آگے آتا ہے اور پورے خطوط باب کے آخر میں ہیں۔

جناب عمر و بن امسیر شاہ نجاشی کی خدمت میں خط لے جانے کی سعادت بعناب عمر ہ بن امیہ ضمری کو حاصل ہوئی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ۔آپ کا ذکر رجیع کے شہدا کے سلسلہ میں پندرھویں باب میں ہو چکاہے اور تیرھویں باب میں بھی ذکر ہے کہ آپ بار معونہ کی عظیم قربانی سے کسیے نج آنگے تھے کہ آبحکل کی فوجی زبان کے لفظ کمانڈو کے کام کے آپ ماہر تھے ۔بہرحال اس وقت تک مسلمان مہاجرین بھی وہاں موجود تھے۔اور جناب جعفر بن ابی طالب مسلمانوں کے سردار تھے۔

شاہ نجانتی کا اسلام میں داخل ہو نا روایت ہے کہ جناب عمر ڈے بیغام کے بعد شاہ نجائتی ہو دل سے تو کانی عرصہ سے مسلمان تھے انہوں نے اس دعوت پر لبیک ہی اور جناب جعفر طیاڑ کے ہاتھوں پر اسلام کی بیعت کی ۔ اور خط کے جواب میں ایک عریفہ بھی بھیا جس کے الفاظ میں ایک فقرہ یہ تھا" میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سیج بیغیر ہیں "ابن اسحق کے مطابق شاہ نجائتی نے لیخ ملک سے اپنے ایک بیٹے کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ایک وفد بھیجا جو راستے میں کسی عادثے کا شکار ہو گیا اور یہ ساتویں باب میں بیان ہو چکا ہے ۔ اس شاہ نجائتی نے نو بجری میں وفات پائی اور حضور پاک نے ان کاغائبانہ نماز جنازہ مدینہ منورہ میں پڑھا ۔ آگے بھی تفصیل ساتویں باب میں بیان ہو چکی ہے کہ شخت پر چھوٹے شہزادوں اور امراء کی خود عرضی کی وجہ سے ارباب میں پڑھا ۔ آگے بھی تفصیل ساتویں باب میں بیان ہو چکی ہے کہ شخت پر چھوٹے شہزادوں اور امراء کی خود عرضی کی وجہ سے ارباب میں پڑھا دیا تو ہو نا چاہئی دیا ۔ اور خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی مسلمان مشکروں نے ادھر کارخ نہ کیا ۔ کسے کرتے کی کی بناہ دینے والوں کا کچھ لحاظ تو ہو نا چاہئیے ۔ حق کا پیغام پہنچا دیا تھا اور باقی جگہوں پر بھی مسلمان عق کا پیغام پہنچا نا چاہتے تھے تو تو کل بناہ دینے والوں کا کچھ لحاظ تو ہو نا چاہئی ۔ حق کا پیغام پہنچا دیا تھا اور باقی جگہوں پر بھی مسلمان عق کا پیغام پہنچا نا چاہتے تھے تو آگے سے رکاوٹ کی وجہ سے جنگیں ہو نیں ورنہ مسلمان ہے وجہ لشکر کشی نہ کرتے تھے ۔

ام المومنين جناب ام چيپينبه روايت ۽ كه جناب ام جييبه بنت ابوسفيان كاخاوند عبيدالله بن حجش جو حضور پاك كي

پھوچھی کا بیٹا تھا انہی دنوں فوت ہوا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حسینہ جاکر عبیداللہ عبیمائی بھی ہو گیا تھا۔ بہرحال حضور پاک نے جناب عمرٌ بن امیہ کے ہاتھوں اور شاہ نجاثیؓ کے ذریعہ سے جناب ام جبیبؓ کو شادی کا پیغام بھی بھیجاجو انہوں نے منظور فرمایا ۔ تو وہاں ہی ا یجاب و قبول کی رسم شاہ نجاثیؓ نے جناب خالاً بن سعید کے ذریعہ سے کرائی ۔ جناب خالاً بھی بنوامیہ سے تھے اور جناب ام جبیبہؓ کے چچا کے بیٹے تھے ۔ لیکن تھوڑا دور سے کہ آپ دونوں کے والد ایک دوسرے کے سکے چچا کے بیٹے تھے ۔ حضور پاک کی وکالت کی سعادت شاہ نجاشی کو نصیب ہوئی ، جنہوں نے حضور پاک کی طرف سے چارسواشرنی مہر بھی ادا کی ۔ ابن سعد نے چارسو دینار لکھا ہے۔روایت ہے کہ جب شاہ نجاثی کی طرف سے شادی کے پیغام کی خبر لے کر ایک کنیز جناب ام حبیبہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے جتنے زیور پہنے ہوئے تھے اتار کر اس کنیزے حوالے کر دیئے کہ ان خود کو تو دین اور دنیا دونوں مل رہے تھے۔قار مین! ذرا سوچیں کہ جناب ام جیبہؓ کے نانا، نانا کا بھائی، ایک ماموں اور ایک بھائی مسلمانوں کے ہاتھوں بدر کے میدان میں مارے جاتے ہیں۔ باپ ، بھائی اور خاندان کے اکثر لوگ مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں۔لیکن آپ کا سینہ حضور پاک کے جمال سے روشن ہے۔ایک صاحب نظر کا کہنا ہے کہ امیر معاویہ اور باقی امید کے خاندان کو حکومت جناب ام جبیبہ کی اس اداکی وجہ سے ملی کہ سب زیور کنیز کو دے دیتے۔روایت ہے کہ ام فضل زوجہ جتاب عباسٌ بن عبدالمطلبٌ حضور پاک کو ماں یا بڑی بہن کی طرح پیار کرتی تھیں اور آپ کی بہن جناب میمونڈ کے حضور پاک کے ساتھ نکاح کے بعد آپ محرم بھی بن گئیں تو ایک دن آپ حضور پاک کے بال اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے سہلار ہی تھیں کہ حضور پاک کی آنکھ لگ گئی لیکن تھوڑے عرصہ کے بعد جناب ام فضل کااکی آنسوآپ کے رخسار مبارک پر گر گیااور حضور پاک جاگ اٹھے یاسوتے جاگتے تھے، کہ گزارش ہو چکی ہے کہ نبی کی نیند اور جا گنا برابر ہوتا ہے ۔اور جناب ام فضل سے یو چھا" یہ کیوں "۔ جناب ام فضل نے عرض کی کہ ول میں یہ خیال آگیا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد ہمارے خاندانوں کا کیا حال ہوگا" تو حضور پاک نے اشاروں ہی میں کچھ فرما دیا۔ایک صاحب نظر کا خیال ہے کہ عباسی خاندان کو حکومت اسی دن مل گئی ۔ لیکن حضور پاک کی اپنی اولادجو جناب علی اور جناب فاطمۃ سے چلی اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کو منظور مذتھا کہ اپنے حبیب کی اولاد کو دنیاوی حکومت کے معاملات سے داغدار کریا ۔ لیکن پھر بھی وہ بادشاہ کہلائے كة آج بھى ہم ہرسيد كو "شاہ جى "كے پيارے نام سے موسوم كرتے ہيں -يداللہ كے راز ہيں -

جمال مصطفی گرفدا ہونا صرف زیوروں کے پھینک دینے تک محدود نہ تھا۔آپ کی اس سلسلہ کو اداؤں بعنی سادگی اور معصومیت کو جمال مصطفی پر فدا ہونا صرف زیوروں کے پھینک دینے تک محدود نہ تھا۔آپ کی اس سلسلہ کو اداؤں بعنی سادگی اور معصومیت کو کئی قام بیان نہیں کر سکتی۔جب آپ صبیہ ہے واپس آکر عملی طور پر مدینے منورہ میں حضور پاک کی ازواج مطہرات میں شامل ہو گئیں۔ تو ایک دن سرکار دوعالم کو عرض کی۔ "یارسول اللہ ۔میری چھوٹی بہن کو بھی زوجیت میں لے کر اس کو بھی جمال نبوت گئیں۔ تو ایک دن سرکار دوعالم کو عرض کی۔ "یارسول اللہ ۔میری چھوٹی بہن کو بھی زوجیت میں لے کر اس کو بھی جمال نبوت سے اس طرح مستفیض کریں ، جس طرح ہم ہور ہی ہیں "شاید دنیا میں یہ اپنی قسم کا پہلا اور آخری سوال ہو کہ حضور پاک بھی یہ بات سن کر مسکرا دینے اور فرمایا "اے ام جبیبہ اِشرعی عدود کا پاس رکھنا ضروری ہے۔کہ دو بہنوں کو ایک خاوند کے پاس اکٹھا نہ

کیا جائے "۔وریچئہ شک!اسلام دین فطرت ہے اگر اسلام ایسی اجازت دیتا تو کئ چھوٹی بہنوں کی کمزوری کیوجہ سے کئ بڑی بہنوں کے گھر برباد ہو جاتے۔ گوراقم کا خیال ہے کہ اس میں قصور وار ہم مردزیادہ ہوتے۔

عور پر مصر مصر کا بادشاہ نیم خود نخار تھا۔ اہل ایران اور اہل روم کی جنگوں کے دوران ایک الیباوقت بھی آیا کہ ایرانی افواج فلسطین سے آگے بڑھتی ہوئی مصر میں بھی داخل ہو گئی تھیں لیکن جسیا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ہر قل نے جو حالات میں تبدیلی پیدا کی توصلے ہو گئی اور مصر دوبارہ سلطنت روم کا حصہ بن گیا۔ شاہ روم نے مصر کی حکمرانی آر مینیا کے ایک پاوری مقوقس کے سرد کی جس کا دار الخلافہ وسطی مصر کے کسی شہر کی بجائے سکندریہ تھا۔ ولیے جب کبھی مصریوں کی اپن حکو مت ہوتی تھی تو ان کا دار لخلافہ باب الیون یا فسطاط اور قاہرہ کے نزدیک کوئی جگہ عبد شمس وغیرہ رہے اور یہ ذکر شروع کے ابواب میں ہو چکا ہے۔ لیکن رومیوں کے لئے سکندریہ موزوں تھا کہ وہ سمندر کے ذریعہ سے مصر کے ساتھ رابطہ رکھے ہوئے تھے۔

عدیسائیوں کے فرقے مقوق کو یورپیئن مورخ سائرس کہتے ہیں اور کو وہ آرمینیاکا رہنے والا تھا لیکن وہ یو نانی گرجا کی پیروی کر تا تھا اور یہی ہر قل، قیمروم کا مذہب تھا۔ معرس زیادہ ترلوگ " بے مذہب " یا قبطی عیسائی تھے۔ جن کی عیسائیت اہل یو نان یا اہل روم کی طرح زیادہ زنگ آلو دیہ تھی ۔ وہ لوگ " تین خداؤں " کے چکر میں زیادہ گرفتار نہ تھے اس لئے شاہ روم کو ڈر لگ رہا تھا کہ اب جو ایک دفعہ ایرانی افواج نے اہل روم کے بجرم کو توڑویا تھا تو یہ مذہبی عقائد میں فرق معربوں کو اہل روم سے زیادہ دور کرسکتا تھا۔ اس لئے اس نے ایک مذہبی آدمی مقوقس کو معرکا حکمران بنایا جو یو نانی گرجا کے عقائد والوں کا پاوری رہ چکا تھالین ساتھ ہی معتدل رویہ کاآدمی تھا۔

جناب حاطب بن ابی بلتھ تصور پاک نے مقوق ، عزیز مصر جو اپنے آپ کو رئیس سبط (نچلا یا شمالی مصر) بھی کہا تھا کو عظیم صحابی جناب حاطب بن ابی بلتھ کے ہاتھ اکی خط کے ذریعے ساسلام کی دعوت دی ۔ روایت ہے کہ مقوق ن نے ہاتھی دانت کے ایک بکس میں اس خط کو سنبھال کر رکھ چھوڑا۔ اور جب مصر فتح ہوا تو تبرک کے طور پریہ خط مسلمانوں کے حوالے کر دیا ۔ یہ اصلی خط آج موجو دہ یا نہیں اور موجو دہ تو کہاں پر ہے یہ عاجز اس سلسلہ میں خر نہیں رکھتا۔ بہر حال اس خط ک کر دیا ۔ یہ اصلی خط آج موجو دہ یا نہیں اور موجو دہ تو کہاں پر ہے یہ عاجز اس سلسلہ میں خر نہیں رکھتا۔ بہر حال اس خط ک عکس مبارک مل جاتے ہیں ۔ اور آج سے چند سال پہلے اس عاجز نے ایک آدمی کو اپنی کار میں لفٹ دی تو اس نے کار سے اتر تے وقت اس خط کا ایک عکس مجھ دیا جس کو میں اب ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہوں ۔ اور میرے لئے بڑی برکت کا باعث ہے ۔ یہ عکس دینے والے آدمی کے نام اور پتہ سے یہ عاجز بے خبر ہے۔ بہر حال اس عکس مبارک کا فوٹو سٹیٹ اس کتاب کے صفوں پر لگارہا ہوں کہ اللہ تحالیٰ اس کتاب کے صفوں کو مزید روشن کرے

مفوقس کاجواب مقوقس نے جوجواب دیاس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے:۔

"مقوقس رئیس سبط اور مصرے رئیس اعظم کی طرف سے سلام علیک سے بعد کہ میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں جو کچھ مذکور ہے اس کو سجھا۔ ہاں! البتہ مجھے اس قدر معلوم ہے کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ ملک شام میں ظاہر ہوں گے۔ میں نے آپ کے قاصد کی عرت کی اور دو نوجوان لڑ کیاں تحفہ کے طور پر بھیج رہا ہوں۔ان دونوں کی قبطی قوم (لیمن اہل مصر) میں بڑی عرت ہے اور میں تحفہ کے طور پر مصر کا بنا ہوا کچھ کمڑا اور ایک خچر بھی بھیج رہا ہوں ۔اور ایک بار کچر سلام عرض کر تا ہوں "۔(یہی خچر دلدل تھی جس کا ذکر جنگ حنین کے وقت ہو چکاہے)۔

جناب مارید قبطی این اسی نے دولا کیوں کی بجائے چار لا کیوں کا ذکر کیا ہے۔ ایکن اگے واقعات چار لا کیوں کا کوئی شبوت نہیں کرتے۔دولا کیوں میں سے ایک مارید قبطی تھی جو حضور پاک کی زوجیت میں آگئیں اور ان سے حضور پاک کے بیٹے جناب ابراہیم پیدا ہوئے جو بچپن میں وفات پاگئے ۔دوسری جناب سرین " بجناب ماریڈ کی سگی بہن تھیں اور اسلام کے عظیم شاعر حسان " بن ثابت کی زوجیت میں گئیں ۔ جن سے ان کے ہاں ایک بیٹے بھی پیدا ہوئے جو آخری عمر تک حضور پاک کے خاندان سے حسان " بن ثابت کی زوجیت میں گئیں ۔ جن سے ان کے ہاں ایک بیٹے بھی پیدا ہوئے جو آخری عمر تک حضور پاک کے خاندان سے اپنی وابستگی کا ذکر بڑی محبت سے کرتے تھے کہ جناب ماریڈ ان کی خالہ تھیں اور جناب ابراہیم ان کے خالہ زاد ۔ یہ بھی راویت ہے مطابق بتاب ماریڈ اور جناب سرین نے سفر ہی میں اسلام سیکھ لیا اور مدینہ منورہ میں آتے ہی اسلام لیے آئیں ۔ اور پہلے دن سے جناب ماریڈ ازواج مطہرات میں شامل ہیں۔دوسری روایت کے مطابق بتاب ماریڈ گئیزر بیں اور جناب ابراہیم کی پیدائش کے بعد آزاد کر دی گئیں اور تب ازواج مطہرات کے زمرے میں آئیں ۔ تبیری روایت کے مطابق ساری مظری سری ۔ (والند اعلم بالصواب) ۔ یہ عاج البتد اتن گزارش کرے گا کہ امہات المومنین بتناب ہا جرہ ، زوجہ حضرت ابراہیم بھی طرح پیش قسمیں اور بتاب ماریڈ بھی البیا آنا۔اور قبطی بھی بھل اسلام لے آئے ۔ یہی نہیں بلکہ عربی زبان کو اپنا کر اس زبان کو مرا کو کے سامل تک اور بحیرہ اوقیانوس تک لے گئے ۔ اس لئے وہ بمارے سرے تاج ہیں نہیں ۔ عربی آگر ایران میں رک گئ ۔ کاش! ایرانی بھی الیسا کی دیو آتر جا بھی "عرب" ہوتے ۔ کم از کم لسانی وحدت تو ہوتی

مفوقس کاروبیہ مقوقس کارویہ حیران کن ہے۔ کیا وہ قیصر روم کی مرضی سے الیما کر رہاتھا ؟ بہرحال وہ اسلام نہ لایا۔گو مصر کی فتح کے بعد بھی اس میں اور جناب عمر ڈبن عاص میں گاڑھی چھنتی رہی اور کچھ عبیمائی مؤرخین نے مقوقس کو برا بھلا بھی کہا ہے۔اس سلسلہ میں پوراجائزہ اس عاجز کی خلفاء راشدین کی کتاب حصہ سوم میں ہے۔

حارث عنسانی صارث غسانی کا ذکر ہو جا ہے کہ اس کے ذریعے سے جناب ضیاً بن خلیفہ نے قیصر روم تک رسائی حاصل کی ۔
البتہ حضور پاک نے انہی دنوں میں قبیلہ اسد کے جناب شجاع بن وہب کے ذریعہ سے حارث بن ابی شمر غسانی والئے بصریٰ کو بھی اسلام میں آنے کی دعوت دی ۔ قاصد چننے میں کئی باتوں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ کہ اول شخصیت ۔ دوم زبان کی واقفیت اور سوم قاصد کا قبیلہ اور قبیلہ کے اثرات ۔ تو اگر جناب ضیا کی وجہ سے قبیلہ کلب کو سعادت حاصل ہوئی تو آج قبیلہ اسد کی باری تھی ۔ اور کسریٰ کے پاس ایسے ایک قریش رشتہ دار کو بھیجا گیا وغیرہ ۔

جناب شجاع کے ساتھ روب بہر مال جناب شجاع جب مارث کے پاس پہنچ تو انہی دنوں قیصرروم کا ایشیا کا دورہ بھی ہونے والا تھا جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ تو حارث کافی مصروف تھا۔اوراس نے کئی دن جناب شجاع کو دربار میں مذبلایا۔ابن اسحق نے حارث کی بجائے اس کے بینے المنذر کا نام لکھا ہے۔ بہر حال باپ یابینے دونوں میں سے جو بھی تھا وہ لے وے کر تا رہا -البتہ ان کے دربان جناب مری رومی پر جناب شجاع کی باتوں کااش ہو گیا کہ وہ انجیل میں جو کچھ حضوریاک کی آمد پر پڑھ حکاتھااس کو وہ سب نشانیاں جناب شجاع کے بیانات میں مل گئیں ۔ اور پوشیر گی میں جناب شجاع کے سلمنے اپنے ایمان کا اقرار کیا جس کی اطلاع جناب شجاع نے واپس آکر حضور پاک کو بھی دی مارث نے آخر جناب شجاع سے ملاقات ضرور کی اور سفیر کی جو عرت ہوتی ہے وہ حارث نے کی، کہ اس نے جناب شجاع کو سو مثقال سو نا (تقریباً تنیس تولے)، ایک پوشاک اور زادراہ بھی دیا۔ لیکن گیدڑ مجھبکیاں بھی رہتا رہا کہ وہ گھوڑوں کونئے نعل لگارہا ہے اور جلد مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو گاوغیرہ ۔ جناب شجاع نے حضور پاک کو حالات سے باخر کیا توآپ نے فرمایا "اس کی سلطنت برباد ہو گئ " چنانچہ نو بجری میں فیج کمہ کے بعد مسلمانوں نے حارث کے مرنے کی خبرسی اوراس کے علاوہ قبیرنے اس کے صوبہ کو دوسرے صوبے سے ملاویا۔لیکن تنین سال بعد وہاں اسلام کے جھنڈا بھی ہرانے لگے۔ مشر جسل بن عمرو قیصروم کی طرف سے وادی بلقاکا باجگذار بادشاہ شرجیل بن عمروتھا۔اس کے پاس حضور پاک نے جناب حارث بن عمير كو پيغام دے كر بھيجا كه وہ اسلام لے آئے ليكن اس مردود نے النا جناب حارث كو شهيد كرديا - يد ذكر اٹھارویں باب میں جنگ موند کے وقت ہو چکا ہے ۔ تبوک کی مہم اور اپنی رحلت سے چند یوم پہلے حضور پاک نے جو جناب اسامیہ بن زیدے کشکر کی تیاری کا حکم دیا وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کی کڑیاں تھیں ۔اور آخر جناب حارث کا خون رنگ لا یا اور چند سال بعد یمباں بھی اسلام کے جھنڈ بے ہمرانے گئے۔

جہلہ بن الاہم سبہ مؤر ضین نے ملک عرب سے باہر حضور پاک کے چھ قاصدوں یا سفیروں کا ذکر کیا ہے وہ پورے ہوگئے۔

لین ابن سعد قاصد کا نام لکھے بغیر لکھا ہے کہ جبلہ بن الاہیم غسانی کو بھی دعوت دی گئے۔ ہمیں ایسی روایتوں پر کوئی شک نہیں

کہ اس عاجز کا اس سلسلہ میں جائزہ آگے آتا ہے۔ جبلہ بھی عارث کی طرح قبیلہ غسان کا ایک سردار تھا جو دادی بلقا اور پرموک کے

در میانی علاقوں میں رہتا تھا۔ لیکن ابن سعد نے معاملات کو کچھ ملاجلا دیا۔ کہ وہ کہتا ہے کہ جبلہ اسلام لے آیالین چونکہ جناب عمر
اور جناب ابو عبیدہ نے قصاص کے طور پر جبلہ کو اس مسلمان سے تھپومروادیا جس کو جبلہ نے تھپو مارا تھا تو جبلہ بچر مرتد ہوکر
والی جا گیا۔ اور باتی زندگی قسطنطنیہ میں گوشہ نشینی کی عالت میں گزار دی ۔ اول تو جبلہ جنگ پرموک میں غسان لشکر کی کمانڈ

کر رہا تھا اور اس وقت تک مسلمان نہ ہوا تھا۔ پھر ابن سعد بھی جناب عمر اور جناب ابو عبیدہ کا ذکر کرتا ہے تو ظاہر ہے تھپوکا واقعہ
جناب فاروق کی خلافت کے زمانے کا ہے۔ اسلئے یا جبلہ کے پاس اس زمانے میں بین حضور پاک کی زندگی میں کوئی قاصد نہ جمیجا گیا
یا وہ اس وقت تک اسلام نہ لایا۔

جزل گلب اس زمانے کے ایک مورخ جزل گلب نے اپن کتابوں میں جبلہ کے ساتھ بڑی " ہمدردی " و کھائی ہے کہ

مسلمان ایک بہادرآدمی کی خدمت سے فائدہ نہ اٹھاسکے ۔ لیکن یہ عاجزاس پہلو کو پچھلے باب میں بنواسد کے اسلام لانے کے تحت واضح کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے اسلام کا احسان اللہ تعالیٰ پر مت جاؤ ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ اس نے تمہیں مسلمان بنادیا اور صراط مستقیم پرلگا دیا۔ جبلہ بدقسمت تھا، دنیاوی شان کے حکر میں پڑگیا۔ جنرل گلب اردن کے موجودہ بادشاہ شاہ حسین اور اس کے وادا عبداللہ کا فوجی مشیر رہا ہے ۔ اسلام کی تاریخ اور خاص کر عسکری تاریخ پراتھی کتا ہیں لکھی ہیں اور ہی ، شاہ حسین اور اس کے وادا عبداللہ کا فوجی مشیر رہا ہے ۔ اسلام کی تاریخ اور خاص کر عسکری تاریخ پراتھی کتا ہیں لکھی ہیں اور ہی ، گبا اور اسلام کو کچھ جھتا بھی ہے کہ کہتا ہے کہ سپاہیوں کا مذہب ہے ۔ لیکن افسوس بمارے اپنے اس پہلو کو نہیں تحصیہ کے کم و کھا یا ہے اور اسلام کو کچھ تجھتا بھی ہے کہ کہتا ہے کہ سپاہیوں کا مذہب ہے ۔ لیکن افسوس بمارے اپنے اس پہلو کو نہیں تحصیہ ہے۔

جناب فروق بن عمرو پہلے باب کے پیراگراف شمار ۱۲ میں جناب فروۃ اوران کے قاصد کا ذکر ہوگیا ہے۔قاصد کا نام مسعود بن سعد تھا۔ جس کو حضور پاک نے تحائف سے بھی نوازالین حضور پاک نے جناب فردۃ کو جو خط لکھاوہ مختفر اور بڑا عملی ہے کہ صرف اسلام لے آنا ضروری نہیں آگے عمل کی بھی ضرورت ہے۔ خط کے اقتباسات یہاں پیش کرکے یہ عاجز اپنے بامقصد مطالعہ والے اصول کو قائم رکھنے کی سعی کر رہا ہے۔ جو یہ ہیں "ہمارے پاس تمہارے قاصد آئے ، جو کچھ تم نے بھیجا تھا۔ انہوں نے پہنچا دیا حالات کی ہمیں خبردی۔ تمہارے اسلام کا مژدہ سنایا۔ اور یہ بھی کہ اللہ تعالی نے تمہیں اپنی ہدایت سے سرفراز کیا۔ پس اگر بنیلی کرو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نازق نم کرو۔ زکوۃ دو تو تمہارے لیے بہتر ہے " یہ ہے عملی اسلام ۔ وہاں کوئی معلم نہ بھیجا جس طرح اللہ کی اطاعت بالغیب ہے۔ اس طرح حضور پاک کی اطاعت بھی بالغیب ہے۔

9 - صوفرہ بن علی ۔ حضور پاک نے جناب سلیط بن عمرہ کو بنو صنیفہ کے صوفرہ بن علی کے پاس بھیجا کہ اس کو اسلام کی دعوت دیں ۔ وہ بدقسمت تھا۔ اور سلطنت میں حصہ مانگیا تھا۔ اور جلدی مرگیا۔ مسلیمہ کذاب بھی بنو صنیفہ سے تھا، جس نے

نبوت میں صد مانگا۔اس کا حشر چھلے باب میں بیان ہو چکا ہے۔

ا۔ جنفرو عبد قبیلہ ازدے ایک سردار الحلنبدی کے دوبیئے جنفراور عبد اپنے باپ کے بعد مشتر کہ طور پر اپنے ایک چھوٹے قبیلہ کی سرداری کرتے تھے۔ان کے پاس حضور کیاک نے جناب عمر ڈبن عاص کو بھیجا اور اسلام کی دعوت دی سید لوگ خوش قسمت تھے اور اسلام لے آئے۔

اا۔ منڈر سادی صفور پاک نے جناب علا بن الحفزی کو منذر بن سادی العبدی والئے بحرین کے پاس اسلام کی وعوت کیلئے بھیجا۔ان کی قسمت بھی کام کر گئی اور وہ اسلام لے آئے۔

ا۔ معتفرق پچھے باب میں عرب قبائل کے وفو دکا ذکر ہو چکا ہے۔ لیکن اگر ابن سعد اور ابن اسحق کی تاریخوں کی مزید تحقیق کی جائے تو یہ پہلو سامنے کھل کر آجا تا ہے کہ حضور پاک کے قاصد ، سفیراور مسلِغ عرب سرز مین کے چپہ چپہ اور گوشہ گوشہ پرگئے۔ اور لوگوں کو اسلام میں آنے کی دعوت دی ۔ اور اس سلسلہ میں حضور پاک کی دعوت کے خطوط یا فرمان ، یا ہدایات کی اسخی تفصیل موجود ہے کہ ایک پوری کتاب لکھ کر اس سے عملی اسلام پیش کیا جاسکتا ہے۔

و گیر ممالک حضور پاک کی بعثت کے وقت دنیا کے باتی ممالک کی تاریخی جھلکیاں چوتھے باب میں پیش کر دی تھیں ۔ان کا دہرانا یہاں ضروری نہیں ۔یورپ اندھرا براعظم تھا۔اور صرف بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ موجودہ اٹلی اور فرانس کے علاقوں پر مغربی رومی حکومت کرتے تھے۔ان ممالک کی طرف کسی قاصد کے جانے کی کوئی روایت نہیں ملتی۔ لیکن مسافروں اور تجارت کے ذریعہ سے وہاں بھی مصراور قسطنطنیہ سے خبریں ضرور پہنچی ہوں گی۔افریقہ بھی بالکل گھپ اندھیروں میں تھا۔ہاں مصر کے علاوہ کارتھیج یعنی موجودہ تیونس میں کچھ آبادی تھی اور بحیرہ روم سے تجار اور وہاں قافلوں نے خبر ضرور پہنچائی ہوگ

ہمندو پیا کستان اس برصغیری اس زمانے کی حالت بیان ہو چکی ہے کہ "بادشاہیئے شاہ عالم از دلی تا پالم" والی بات تھی۔ کہ بھارت اتنی چھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی اور بھا تھا۔ کہ ملک کو مندروں اور پروہتوں کے ذریعہ سے کنٹرول کیا جاتا تھا۔ کھر بھی کچھ پرانی تاریخوں میں ایسی روایات ملتی ہیں کہ جتاب ابوموئی اشعری اور جتاب اسامہ بن زیڈ بھن کے ساحلی علاقوں سے جہازوں کے ذریعہ سے بھارت کے مغربی ساحل ، یا مغربی گھاٹ یعنی موجو دہ بمبئی اور سورت وغیرہ کے علاقوں تک گئے اور کچھ جانے پہچانے لوگوں کو اور ایک راجہ کو اسلام میں داخل ہونے کی وعوت دی

روس اور سمائم بریریا یہی حالت روس اور موجودہ سائیبریا کی تھی، کہ مبخمد علاقے تھے اور آبادی کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہ تھا۔ بلکہ امیر تیمور کے زمانے تک موجودہ ماسکو بھی ایک گاؤں تھا۔

سا۔ چہیں البتہ چین کے سلسلہ میں چوتھے باب میں جم پورشبرہ ہو چکا ہے کہ یہ اس زمانے میں بھی آباد علاقے تھے۔اس لئے وہاں کسریٰ ایران کے رویہ کی وجہ سے خشکی کے راستہ کوئی قاصد بھیجنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اور سمندری راستہ اتنا لمباتھا۔ کہ چین پہنچنے میں عمر صرف ہو جاتی تھی۔ گو کہ چھوٹے چھوٹے جہاز سمندر کے کنارے کے نزدیک ہی چلتے تھے۔اور مسافریا تجارت پیشہ لوگ جگہ ان جہازوں یا گشتیوں کو تبدیل کرتے رہتے تھے۔بہر حال حضور پاک کی وفات کے چند سال بعد اور ایران کے فتح ہو جانے کے بعد تو چین کے حکم انوں کو اس وقت تو ضرور اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی گئے۔ لیکن سے بالکل ممکن ہے کہ حضور پاک کی دعوت دی گئے۔ لیکن سے بالکل ممکن ہے کہ حضور پاک کے زمانے میں بھی مسافروں کے ذریعہ سے پیغام بھیجا ہو ۔ یہی چیز جرائر شرق الہند لیعنی موجودہ انڈونیشیا اور ملائیشیا وغیرہ کولا گو ہے۔

خلاصہ ۔ اسلام وین حنیف اس باب کا خلاصہ تو ایک فقرے میں دیاجا سکتا ہے کہ سب جانے پہچائے ممالک کے سربراہوں کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دے دی گئ ۔ سابھ تبھرہ بھی ہو چکا ہے ۔ نتائج بھی لکھ دیئے اور جائزے بھی کچھ پیش کر دیئے گئے ہیں ۔ لیکن ہمارے سامنے ایک مقصد ہے کہ یہ ثابت کریں کہ اسلام اہل حق کا دین ہے اور یہ قافلہ ازل سے آخر کی طرف صراط مستقیم پر رواں دواں ہے ۔ یہ پہلو پہلے باب میں اسلامی فلسفہ حیات کے تحت بیان کیا ۔ دوسرے باب میں صراط مستقیم اور رہمری بیان کی ۔ اور تعیرے میں باطل فلسفے اور گراہی جو حق کے سابھ فکر لیتے رہتے ہیں ۔ اور پھر حضور کیا کے امت واحدہ کا تصور دے کر پوری دنیا کو اس صراط مستقیم پر چلنے یا حیال نے کے عمل میں جو کارروائی کی وہی اس کتاب کا موضوع ہے کہ واحدہ کا تصور دے کر پوری دنیا کو اس صراط مستقیم پر چلنے یا حیال نے کے عمل میں جو کارروائی کی وہی اس کتاب کا موضوع ہے کہ

اس عاجزنے وین حنیف کی نشاند ہی کر دی ۔ لیکن دین حنیف کا بیان چند لفظوں میں حضور ؑ پاک کے الفاظ میں بیان کرنا ضروری ہے کہ حسبتہ کا شاہ نجاشیؓ جو اس زمانے کے دین حنیف ( دین عیسیٰ ) پر چل رہا تھا ۔ اس کے لئے حضورؑ پاک نے دین حنیف کی نشاند ہی کسیے فرمائی ۔ اور شاہ نجاشیؓ کس طرح اس صراط مستقیم پر چلا، اس سلسلہ میں حضورؑ پاک کے خط مبارک اور شاہ نجاشیؓ کے جواب کو پہلے بیان کرنے کو پہر سیجھا گیا: ۔

"من جانب (حضرت) محمد الرسول الله (صلی الله علیه وسلم) بنام نجاشی الا شمّ بادشاه لیب سینا - "سلام - سب تعریف الله تعالی کے لئے ہے جو بادشاه ، پاک ، سلام ، مو من اور نگہباں ہے - (عربی کے لفظ یہ ہیں - الحمد لله امالک القدوس الاسلام مو من المهین ) میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسی بن مریم الله کاروح ہیں اور الله کی کلام ہیں ، جو انہیں کی طرف الله نے بھیجا تاکہ کنواری مریم کو عطا کرے فرزند پاکمیزہ الله تعالی نے اس کو ( بیمی حضرت عیسی ) کو بھی اپنی روح اور سانس یاجان سے اس طرح پیدا کیا یا بنایا بحص طرح اس نے (حضرت) آدم کو ہا تھ سے بنایا اور اپنی جان یا روح سے - میں تم کو الله تعالی وحدہ لا شریک له کی طرف بلاتا ہوں کہ اس کی اطاعت کرو ۔ اور میری اطاعت کرواور اس پر یقین کروجو جھی پر انزا ہے ...... میں آپ اور آپ کی افواج کو بھی الله تعالی کی طرف دعوت دیتا ہوں - میں نے اپناکام اور ذمہ داری پوری کر دی ۔ اس لئے میری قصیحت یا مشورہ مانو ۔ ان سب پر سلام ہوجو صراط مستقیم پر چلتے ہیں " -

شاہ نجائی نے جواب دیا۔ من جانب نجائی الا شم بن ابجار۔ "وعلیکم اسلام۔اے اللہ کے رسول اس اللہ کارتم اور رحمت ہو، جس نے میری اسلام کی طرف رہنمائی کی۔ مجھے آپ کا خط مل گیا ہے جس میں آپ نے حضرت عیسی کے سلسلہ میں وضاحت فرمائی ہے۔ اور مجھے زمینوں اور آسمان کے خدا کی قسم کہ حضرت عیسی اس سے رتی بجر بھی بڑھ کر نہیں ،جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا ہے۔ ہمیں وہ سب معلوم ہو گیا جس کے ساتھ آپ ہماری طرف مبعوث ہوئے ، اور ہم نے مسلمان مہاجرین کو خوش آمدید کہا۔ میں شہاوت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں سے ہیں اور آپ سے پہلے جو پیٹیم آئے آپ نے ان کی تصدیق کی۔ میں نے آپ کے بنا تندہ۔ ( جناب جعفر ) کے ہاتھوں پر آپ کی بیعت کی۔اور اس طرح میں دو جہانوں کے رب کا مطبع ہو تا ہوں میں نے اپنے بیٹے عرصا کو آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔میرا کنٹرول میری ذات پر ہے۔اور آپ اگر چاہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو بیٹے عرصا کو آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔میرا کنٹرول میری ذات پر ہے۔اور آپ اگر چاہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو این اللہ کے رسول ایس خوش سے الیماکروں گا۔ میں صدق دل سے گواہی دیتا ہوں کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ بھی ہے۔

قارئین ۔ حضور ؑ پاک نے اپنے خط میں قرآن پاک کی سورہ حشر، مریم اور بن اسرائیل کے الفاظ استعمال کئے۔ اور اس عاجز نے یہ ترجمہ ابن اسحق کی انگریزی کی کتاب سے لکھا۔ میری ترجمہ کی غلطی کی میں اللہ تعالی سے محافی مانگتا ہوں۔ اور لوگوں سے بھی یہ ہے دین حنیف اور دین فطرت ۔ کہ اس دنیا میں ہم امتحان کیلئے وار دہوئے ہیں اور مسافر کی طرح سے گزر رہے ہیں ۔ اسلام ایک متحرک دین ہے اور اگر ہم چلتا بھر تا اسلام بن کر حضور پاک کی امامت میں اس جہان دنیا کی اس صراط مستقیم پر رواں دواں نہیں رہتے اور معمولی آدمیوں کو حضور پاک کی نبوت میں شرکت دے کر ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یا اسلام کو انقلاب کا نام دینتے ہیں تو ہمیں مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں۔قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں واضح احکام ہیں کہ اسلام میں پوری طرح واخل ہو جاؤ۔ اب ہم اگر بے دین سیاست غیروں کا کافرانہ عسکری نظام ۔رومن قانون ، اور انگریزی طرز کے حکومتی اداروں کو اپنانے کے بعد بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلام کو صرف قرآن پاک اور جنازہ تک محدود رکھتے ہیں۔ تو ذرا اپنے گریباں میں منہ ڈال لیں۔

حضور پاک علی ہے۔ جناب نجاشی کی طرف خط کے آخر کے فقرہ ''ان سب پر سلام ہو جو صراط متنقیم پر چلتے ہیں''یہ د ھیان دیں کہ اسلام صراط متنقیم ہے نہ کہ انقلاب-اور یہ صراط متنقیم پر چلنے والے قر آن پاک کی سور ۃ واقعہ کی آخری آیت کے مطابق از ل ہے آخر کی طرف روال دوال ہیں اور حضور پاک پر سلام بھیجتے جاتے ہیں-



## چو بىيواں باب

دیدارعام کے آخری ایام

مم المالي على الله على المالي المستقيم كي نشاندي حضور باك ك الفاظ مين كي اور حضور پاك نے صراط مستقیم پر چلنے والوں پر سلام بھیجا۔شاہ نجاشی جو پہلے بھی دین حنیف اور صراط مستقیم پر چل رہا تھا۔اب سرکار دوعالم کی رہمنائی میں اس صراط مستقیم پر سفر جاری رکھنے کا وعدہ کرتا ہے۔وعدہ کے فلسفہ پر پہلے بھی بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔اب دین کی تکمیل کا وقت بھی آگیا ہے۔ نبی کے مبعوث ہونے کا مقصد پورا ہونے والا ہے۔ زمانے کاجو تسلسل ٹوٹا تھا، حضور پاک نے امت واحدہ کا تصور دے کر زمانے کو دوبارہ تسلسل دینے کیلئے جو کچھ کیا،اس کو ہم نے مدنی زندگی سے شروع کرکے ان پچھلے دوابواب میں حاصل شدہ نتائج کو بھی بیان کر دیا کہ حضور پاک اہل حق کے قافلہ کو مکمل طور پر تیار کرے دنیا کی جانی پہچانی جگہوں پر بھی خبردے کچے تھے ، کہ حق کیا ہے اور حق کا قافلہ کیا ہے۔اور آؤ تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ۔اس قافلہ کاسب سے بڑا اجتماع تبوک کی مہم کے وقت ہوا تھا۔جہاں تیس ہزار سرفروشان اسلام نے اللہ تعالی کے راستے پر جہاد کیا ۔لیکن اللہ تعالی کے گھر میں بھی الیے اجتماع کی ضرورت تھی ۔ جہاں فلسفہ ونظریہ کو دہرانا مقصود تھا یااس کے اعلان کی ضرورت تھی ۔اور کچھ وعدہ بھی کرنے تھے ۔ تا کہ وحدت فکر کا اعلان بھی ہو۔ دنیا فانی ہے۔ دنیا کی سلتنطیں وقتی معاملات اور باتیں ہیں۔اگر حضور پاک کا مقصد دنیا میں ا مک د نیاوی سلطنت قائم کرنا ہو تا تو اپنی جانشینی کا مسئلہ بھی اعلان کے ذریعہ سے حل کر جاتے ۔ لیکن یہاں امتحان مقصو د تھا۔ آپ نے حق کی نشاندہی کرناتھا۔آگے عملوں کے سلسلہ میں آپ مواقع تقدیر کا ذکر فرما بچے تھے تو یہ بتانا مقصود تھا۔ کہ اہل حق کو اس صراط مستقیم پر کارواں کی شکل میں غیرت کے ساتھ ، اور بنیان المرصوص کی طرح دلوں کو جوڑ کر کس طرح چلنا چاہئیے ۔ اور بے شک مسلمانوں میں جوامت کیلئے حریص ہیں یاان کو احساس زیاں ہے۔وہ ساری عمراییے ہی قافلوں کی تلاش میں رہے کونسی وادی میں ہے کونسی مزل میں ہے عشق بلاخیر کا قافلہ سخت جان اقبال وبدارعام \_ اورجمال مصطفعٌ اس عاجزنے "ویدارعام" کالفظ بھی علامہ اقبال سے عاریثالیا ہے ۔ اوریہ ان کو ہی آگا ہی ہو گی کہ حضور پاک کا کوئی " دیدار خاص " بھی ہے جس کے چشے ہمیشہ سے جاری ہیں ۔اس عاجزنے بزرگوں سے اتنا سنا ہے کہ دیدار خاص بھی " حصہ بقدر صبثہ " ہو تا ہے ۔ کہ جس کے برتن میں جتنا کچھ سماسکے اس کو اتنا ہی ملتا ہے ۔اور ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے کوئی کہیں کھوا ہوتا ہے اور کوئی بلندیوں پر پہن جاتا ہے ۔ ایک صاحب نے ایک دفعہ یہ کہانی لکھی کہ وہ جناب اشرف علی تھانوی صاحبؒ کے پاس بیٹھے تھے تو کسی نے کہا کہ احمد رضابریلویؒ وفات پاگئے ہیں ، تو تھانویؒ صاحب نے ان کی مغفرت کی دعائیں مانگناشروع کر دیں ۔ساتھ ہی بیٹھاا کی اور آدمی حیران ہوااور عرض کی کہ احمد رضاً آبکو کافر کہتے تھے اور آپ اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو اشرف علی تھانویؒ نے کہا کہ حضور پاک کے عشق کے جس مقام پر احمد رضا پہنچ چکے تھے اگر وہ مجھ

جسیوں کو ہکا فرنہ کہتے تو خود " کافر " ہو جاتے ۔اس ایک فقرے میں مولانا تھانویؒ نے حضور پاک کی شان ، عاشقوں کی اداؤں اور ان کے مقامات کے علاوہ اپنی خود آگاہی کے مضامین کے دریاؤں کو کوزے میں بند کر دیا ہے ۔ لیکن کوئی کسی کے مقامات کو مذسمجھ سکے اور اس کی نیت صحح ہو تو بھی ہمیں اختلافات کی وجہ سے خود کو ہمارے اپنے بو دے مقامات پر ہی رکھنا چاہئیے۔مثال کے طور پڑ اسلام کے ایک بہت بڑے عالم امام ابن تیمہ نے ابن عربی شیخ اکٹر کے عشق رسول اور زماں و مکاں کے مضامین پر کافی اعتراضات کئے ۔ اب ابن عربیؓ کی بیہ باتنیں لو گوں کو آج سمجھ آئی ہیں اور امریکہ ویورپ میں ان کے بیانات پر محقیقیں ہورہی ہیں ۔ اور یہ عاجز ا بن عربیؓ کی بلندیوں کا بچین سے آگاہ ہے جن میں دن بدن اضافہ ہو رہاہے ۔ لیکن ساتھ ہی ابن تیمٹہ کی مجاہدانہ خدمات اور بدعتیں ختم کرنے کی کو ششوں کیوجہ سے میں اپنے آپ کو ان کا بھی غلام کہتا ہوں ۔اگر ابن تیمہ مسی پہلو کو نہیں سمجھ سکے یاان کے خیال میں کوئی بیان غلو کے تحت آتا ہے، تو ہم ایسے جھگڑوں میں کیوں پڑیں ۔ہم تو حضور پاک کی شان میں بیا نات سے عطر کشید کرکے كتاب كے صفحات كو اور معطر كرنا چاہتے ہيں جنانچہ اس تناظر ميں يہ عاجز" ديدارعام" ميں صرف چند بشرىٰ تقاضے بيان كرسكے گا، کہ نور مجسم کی تصویر کشی ہمارے قابو سے باہر ہے کہ علامہ قرطبیؒ کے مطابق سیدالانبیا۔ حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک کو پورا ظاہر نہیں کیا گیا، کہ نسل انسانی میں حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھنے کی طاقت ہے یہ ہمت۔ یعنی صحابہ کرام بھی ظاہری جمال کو تو کچھ دیکھ یا سمجھ سکے ۔لیکن باطنی جمال سے کون کون سے صاحب کتنے مستنفی ہوئے وہاں تك ہم عاجز نہيں پہننے پاتے ۔متقديں ميں سے امام عبدالرحمن جوزيؒ نے "الوفا" ميں متوسطين ميں سے بتاب عبدالرحمن جامیؒ نے " شواہد النبوت " میں اور متاخرین میں علامہ فضل حق خیرآ بادی نے "امتناع النظیر" جسی کتابوں میں جو کچھ تحقیق کر کے لکھا ہے ان باتوں کو پڑھنے یا سمجھنے کیلئے ایک زمانہ در کارہے ۔اور ان حوالوں سے یہاں جناب عائشہ صدیقۃ کے دوشعر ہی اہل علم کے پیش نظر ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ زلیخا کی سہیلیاں اگر جمال مصطفوی کا مشاہدہ کر لینتیں تو ہاتھوں کی بجائے دلوں کو کاٹ دیتیں ۔ جليل القدر صحابي جناب عبدالله بن عمرٌ فرماتے ہيں -جب رسول الله بارش كيلئے دعا فرماتے تھے تو منبرے اترنے بھی مذ پاتے تھے کہ مدینیہ منورہ کا ہر پر نالہ پوری روانی سے بہنے لگتا تھا۔اور میں اس وقت سرکار دوعالم کا چہرہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا۔ اور جناب ابوطالبؓ نے جو آپؓ کی مدح میں نعتیں کہیں وہ بے ساختہ میری زبان پرآجاتیں ۔ایک اور صحابی جناب کعبؓ بن مالک فرماتے ہیں کہ جب سرکار دوعالم مسرور ہوتے تو آپ کاروئے مبارک چاند کی طرح چمکٹا تھا۔

امام یہ قی ، جناب عبداللہ بن عباس کی ایک روایت لکھتے ہیں کہ آپ کی مبارک آنکھیں بڑی اور اللہ تعالی کی قدرت سے سرمگیں تھیں ۔ اور آپ اندھیرے میں اسی طرح دیکھتے تھے جسے دن کی روشنی میں ۔ آپ نے ایک دفعہ اپنے منبر پرسے یہ فرمایا "کہ میں اس مقام سے لوح محفوظ دیکھ رہا ہوں " اور کزالعمال جلد ہفتے الکیر میں ہے کہ آقا نے فرمایا کہ ساری کا نتات میں جو کچھ ہو رہا ہیں اس مقام سے لوح محفوظ دیکھ رہا ہوں " اور کزالعمال جلد ہفتے الکیر میں ہے کہ آقا نے فرمایا کہ ساری کا نتات میں جو کچھ ہو رہا ہو سات میں بید سب کچھ السے دیکھ رہا ہوں جسے اپنے ہاتھ کی متھیلی کو ۔ یعنی ساتویں باب میں معراج کے ذکر میں آپ کے زماں و مکان پرحاوی ہونے یا علم الغیب کے سلسلہ میں جو گزارشات ہو چکی ہیں تو آپ کی چٹماں مبارک کی بصیرت کو ہم اپنے بشری پیمانوں پرحاوی ہونے یا علم الغیب کے سلسلہ میں جو گزارشات ہو چکی ہیں تو آپ کی چٹماں مبارک کی بصیرت کو ہم اپنے بشری پیمانوں

ے کیے سمجھ سکتے ہیں ہجتانچہ اس عاج نے سرکار دوعالم کے ظاہری جمال کو آٹھویں باب میں جتاب ام معبر کے سادہ اور معصومات الفاظ میں بیان کر دیا ہے ۔ اور دیدار عام والے ایک لحاظ سے بڑے خوش قسمت تھے ۔ کہ انہوں نے آپ کے بیسنیہ مبارک کو خوشبو کے طور پر استعمال کیا اور آپ کے دست مبارک کو اپنے سینے اور اپنے چہروں پر ملتے تھے ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قارئین کو مصنف سے سوال کرنے کا حق ہے کہ اس زمانے میں ہم حضور پاک کے جمال کے چشموں سے کسے مستفیض ہوں ۔ تو جو اب بڑا آسان ہے ۔ کثرت سے ورود شریف پڑھا کریں ۔ پھر نتائج خود دیکھ لینا۔ کہ علامہ اقبال نے بھی ایک کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھ کریہ سب کھے حاصل کیا۔

کے پہالو واع پیا کی جہالا سلام (ذی قعد - ذی الجہ - دس ہجری) ہے اسلام کی فوجی کارروائی شمارچورانو ہے بھی ہے ۔ اکسیویں باب میں وفو دکی آمد کے وقت صرف تین مزید فوجی کارروائیوں کا ایس باب بین و فو دکی آمد کے وقت صرف تین مزید فوجی کارروائیوں کا اضافہ کیا جو بہت واضح تھیں ورنہ ہر وفدکی آمد کی ایک باایک ہے زیادہ حربی کارروائیوں کی وجہ سے تھی اور اس طرح اسلام کی افوجی کارروائیوں کی تعداد فریخہ سو ہی بھی بڑھ جاتی ہے - بہر حال شمار کی تعداد میں اضافہ کرنا مقصود نہیں ۔ ہم نے ہمام کارروائیوں کے روح کا بیان کر دیا ہے اور اب ہمارے آقا ، چراکی فوجی طریقہ سے تیار ہو کر اللہ تعالی کے گھر جانے کیلئے رواں دواں ہونے والے ہیں ۔اس سلسلہ میں بڑی تیاری گئی کی ۔ گئی دور کے قبائل سے بنا تندے مدینہ مؤرہ میں ہی آگر تھم ہے ہوئے تھی دواں ہونے والے ہیں ۔اس سلسلہ میں بڑی تھیں ۔اور کچی قبائل سے بنا تندے مدینہ مؤرہ میں ہی آگر تھم ہے ہوئے میں اور کچی قبار وغیرہ نے راسے تھا میں آگر اس عشق بلاخیز کے قافد سخت جان میں شامل ہونا تھا ۔ چتانچہ ذی قعد دس بجری میں آپ تمام ازواج مطہرات ، اور عظیم صحابہ کو لے کر اللہ تعالی کے گھر کی طرف ایک فوجی طریقہ سے چل پڑے ۔ یمن جسے دور دراز جگہوں پرجو حضرت علی یا بتاب مظام حالہ تو خیر ہو گئی اس سعادت میں شرکت کیلئے بینام بھی دیا۔ روایت ہے کہ اس سعادت میں ایک خوجہ بیں ہزار مسلمانوں نے شرکت کی ۔مورضین تقصیل میں نہیں گئے ، کہ وہلے خانہ کعبہ میں جا کہ عمرہ کرتے وقت آپ کے ساتھ کون کون تھے ۔من میں قارت کے میدان کا اجتماع اور خطبہ مؤرضین پر ایسا بھایا ۔ کہ ساتھ کون کون کون تھے ۔من میں قارت کی کی کتابوں میں نظر آتی ہیں۔

ج کی رسوم نو بجری میں پہلے اسلامی ج کاذکر اکسیویں باب میں ہو چکا ہے۔ کہ جتاب صدیق طرح ڈال آئے۔ اور جتاب علی فے قرآنی احکام پڑھ کر سنا دیئے ۔ اور آج کل جو ج کے فرائض، واجب اور سنتیں ہیں ۔ یہ اسلام کے پہلے جج اور حضور یاک کے اس ج جس کو بحتہ الو داع یا بحتہ الاسلام کہا گیا ہے ہی سے لئے گئے ہیں۔ البتہ یہ عاج فلسفہ ضرور بیان کرے گا کہ ہماری تمام عبادات کا مقصو د بہاد کی تیاری ہے بہتانی ج کی تمام رسوم، روحانی اور بدنی وحدت کے ذریعہ سے پورے اجتماع کے وحدت عمل کا مظاہرہ ہوتا ہے ۔ اور یہ وحدت، خانہ کعبہ اور مکہ مکر مہ کے باقی مقامات پر، ایک الله، ایک رسول ، ایک قرآن اور ایک امت ہونے کے مظاہرہ کے ذریعہ سے عمل پذیر ہوتی ہے یہ عاج اکسیویں باب میں یہ رونارو چکا ہے کہ ہمارے موجودہ ج روحانی طور پر تو فائدہ مند

ہوتے ہیں ۔ لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہو تا۔اگر اور نہیں تو حضور ً پاک کے الفاظ کو ہر زبان میں دہرا دیا جائے ۔ اور پھر نتام حجاج کھڑے ہو کر ایک اللہ اور ایک رسول کی امت ہونے کا اکٹھا اعلان ہی کردیں ، کہ ہم امت کی دحدت کیلئے کوشاں رہیں گے تو عمل کی بنیاد تو بندھ جائے گی۔ ولیے عملی طور پر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔جو بہت بڑا مضمون ہے۔جس کو کسی اور کتاب ہی میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

حصنور گپاک کا خطب خطبہ فحتہ الوداع کی حضور پاک کی تقریر سوالیہ انداز میں ہے۔ بعض اعادیث مبارکہ کی کتابوں میں وسیع تربیان ہے۔اور بعض نے اختصار سے کام لیا ہے۔یہ الفاظ آج بھی اتنے ترو تازہ ہیں کہ ان کو اختصار کے ساتھ اس کتاب کا حصہ بنانے کی سعی کی جارہی ہے۔

۔ لو گو! میں خیال کر تاہوں کہ ہم اور تم اس مجلس میں آسدہ جمع نہیں ہو سکیں گے ۔ دیکھو، یاور کھنا کہ جاہلیت کے دور کی کل باتنیں مرے یاؤں کے نیچے دفن ہو چکیں ۔اور یادر کھنا کہ تم سب کارب ایک ہے، اور تم سب ایک باپ کی اولاد ہو ۔عربی کو مجی اور مجی کو عربی پر فوقیت نہیں ہے اور نہ سرخ کو کالے اور کالے کو سرخ پر فوقیت ہے، فوقیت کی چیز صرف تقویٰ ہے، لهذا اگر کوئی فائق ہے تو بس متقی غیر متقی پرفائق ہے (کسی حسب نسب پر نہیں اتراناچاہئیے) ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور متام مسلمان بھائی ہیں ۔مسلمان کی جان اور مسلمان کا مال اور مسلمان کی عرت وآبرو تا قیام قیامت اس طرح قابل احترام ہے جس طرح یہ مہدینہ ، یہ دن اور یہ شہر محرّم ہیں ۔ میرے بعد گراہ نہ ہو جانا کہ مسلمان ، مسلمان کا گلاکا شنے لگے ۔ جمہیں اللہ کے سلصنے پیش ہونا ہے اور تم سب سے مہمارے ایک ایک عمل کی بازپرس کی جائیگی ۔میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑ تاہوں ۔اگر تم نے اسے مصبوطی سے میروے رکھا تو گراہ نہیں ہوگے ۔ اگر ناک چھدا عبثی بھی مہارا امیر ہے اور وہ تم سے کتاب اللہ کی پیروی كرنے كو كہے تواس كى بات كو سننااوراس كى اطاعت كر نااور دين ميں غلوبہت براہو تا ہے۔ تم سے پہلى امتيں اس غلوكى وجد سے تباہ ہوتی تھیں ۔اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ۔ بے شک عورتوں پر تہمارے حقوق ہیں لیکن عورتوں کے بھی تم پر حقوق ہیں ۔اپنے غلاموں کو وہ کھلاؤجوخو د کھاؤاور وہ پہناؤجوخو دپہنو جاہلیت کے نتام خون معاف ہیں ۔سب سے پہلے میں اپنے چچازاو بھائی ربیعہ بن حارث کے ببیٹے کاخون معاف کر تاہوں ۔جاہلیت کے سارے سود باطل کر دئیے گئے ہیں ۔سب سے پہلے میں ا پنے بچیا عباس بن عبد المطلب کاسور چھوڑ تا ہوں ہو شخص اپنے نسب کے علاوہ کسی اور نسب سے اپنے آپ کو منسوب کر تا ہے ، اس پراللہ تعالی کی لعنت ہے ۔جو جرم کرے وہی اپنے جرم کا ذمہ دارہے۔باپ کے جرم کا بیٹیا ذمہ دار نہیں ہے اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں ہے ۔ قرض ادا کیا جائے ۔ ادھار لی ہوئی چیزیں واپس کی جائیں ۔ ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے ۔ خدانے وراشت کے طور پر ہر حق دار کو اس کاحق دیا ہے ۔اب وراشت کے حق میں وصیت جائز نہیں ۔اللہ تعالی نے مسلمانوں کے خون ، مسلمان کے مال اور مسلمان کی آبرو کو مسلمان پرای طرح حرام کیا ہے جس طرح اس دن ،اس مہینے اور اس شہر کی حرمت ہے -میرے بعد گراہ مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کا گلاکا ٹینے لگو ۔ لو گو سنوا اس لئے کہ شاید اس سال کے بعد اس جگہ ، اس مہینے اور اس شہر کے

اندر میں تم میں بنہوں "۔

آخر میں آپ نے فرمایا" زمانہ اپنی اصلی بئیت پر گردش کرتا ہے۔ اور اب بھر اصلی حالت پر آگیا ہے"۔ گو حضور پاک نے فرما دیا تھا، کہ ہم اس مجلس میں آئندہ جمع نہ ہو سکیں گے۔ لیکن یہ آخری فقرہ دین کی تکمیل کی طرف اشارہ تھا کہ زمانے کو اب تسلسل مل گیا ہے۔ یعنی صراط مستقیم کی نشاند ہی ہو گئی۔ اور حضور پاک نے اہل حق کے قافلہ کو اس صراط مستقیم پر رواں دواں کر دیا اس اجتماع نے چند سالوں میں حضور پاک کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ لیکن افسوس کہ ہمارے پیچ کئی لوگ سیاستدان اور خودساختہ دانشور غیروں کے باطل نظریات سے رہمنائی حاصل کرتے ہیں۔

حصنور پاک کی بیند بیرہ چمیزیں اس عاجز کے سلمنے اس باب کو الگ کرنے میں مقصدیہ تھا کہ قارئین کو بحتہ الوداع اوراس کے چند ماہ بعد کی حضور پاک کی اس دنیا کی زندگی کی ایک جھلک دی جائے، تب ہی باب کا نام "دیدارعام کے آخری ایام " رکھا۔ اب حضور پاک کی ساری سنتوں کو بیان کرنے کیلئے پتہ نہیں گتنی کتابوں کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہونا چاہئے کہ حضور پاک نے اس دنیا میں کیا لیند فرما یا اور کیا نالپند کیا۔ تو اس کی جھلکیاں پچھلے ابواب میں بھی دی جاتی رہیں۔

وسے کھانے میں حضور پاک کو شہد، زیتون کا تیل، کدواور دستی کا گوشت وغیرہ بسند تھا۔ لیکن حضور پاک کے دنیاوی حالات میں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ دنیا کے آسائشوں سے حضور پاک نے صرف عورت اور خوشبو کو بسند فرمایا ۔ اور بناز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ اس لئے ان تین بسندوں کا ذکر ضروری ہے ۔ خوشبو ماحول کو معطر کرتی ہے۔ اس کی بسندیدگی دراصل طہارت، صفائی اور ماحول کی پاکمیزگی کی طرف لے جاتی ہے۔ وضو سے طہارت اور عبادات میں وضو میں رہنا ماحول کو پاکمیزہ اور سخرار کھتا ہے ۔ غیر لاکھ کو شش کرتے ہیں تو ان لوگوں کے بدنوں سے بو آتی ہے ۔ لیکن افسوس مسلمانوں نے بھی سخرے ماحول کو بھلا دیا ہے کہ وضو مو من کا اسلحہ بھی ہے۔ کہ بدن میں مکمل طور پریکسانیت پیدا ہوجاتی ہے۔ اور نفسیات کا یہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ جس پر تفصیل سے بھر کبھی قلم اٹھا یا جائے گا۔

عورت کے بارے میں سرتھویں باب میں بیان ہو چکا ہے۔ کہ عورت دنیا کی حسین ترین چیز ہے اور ہر عورت حسین ہے حضور پاک نے عورت کے ساتھ محبت کر کے اسکی شان کو بڑھا یا۔ لیکن عورت کی خوبصورتی عرت، غیرت، اور شرم و حیا میں ہے اور مرد کو اس کی حفاظت کرنا چاہیئے۔ لیکن افسوس نہ آزادی کے وقت نہ ستمبر ۱۹۵ اور دسمبرا> کی جنگوں میں ہم اپن عورتوں کی حفاظت کرسکے سے ہمیں اسلام سے بغاوت کی سزاتھی۔اور بھارت خاص کر کشمیر میں ہماری عورتوں کے ساتھ کیا ہورہا ہے یہ عاجز عورتوں سے گزارش کرے گا کہ مرد کی آنکھوں پر تو پردے پڑگئے ہیں۔آپ مہربانی کر کے اٹھیں اور قرون اولی کی عورتیں بن عورتیں سے ساتھ کیا ہورہ اول کی عورتیں بن جائیں۔اس مضمون کو یہ عاجز کسی اہل قام عورت کی مدد سے ضرور اجاگر کرے گا کہ اسلامی ازدوا جیت کے معاملہ پر پردے پڑے ب

مناز کیلئے حضور پاک نے فرمایا " کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے " ایک عورت جب مناز ادا کر رہی ہو تو عاجزی اور

شرم وحیا کی چادر سے وہ اتنی حسین نظر آتی ہے کہ اس کے لئے الفاظ نہیں ملتے ۔ اور مرد جب جماعت کے طور پر نماز پڑھتے ہیں تو جلال وجمال کا مظہر بیان میں نہیں آسکتا۔ لیکن افسوس کہ آج اول تو ہم بے نماز ہیں ۔ اور جو غازی ہیں وہ نمازی نہیں ۔ اور نو بے ہزار فوجیوں نے ہمتیار ڈال کر ولیے بھی غازی کے لفظ کو ہماری لغت سے ٹکال باہر کر دیا ہے ۔ لیکن ادھر اپنے آقا کی شان دیکھو۔ دوالجہ دس بجری میں مدینہ منورہ والی آگئے سنے سال میں مہمات کی تیاری کو اولین حیثیت دی ۔ جسٹ اسال میں مہمات کی تیاری کو اولین حیثیت دی ۔

جسین اسامه به اسلام کی فوجی کارروائی شمار پچانوے ہے۔

نے سال کے محرم کے آخری دنوں میں ہی آپ نے حکم دے دیا تھا کہ جتاب اسامہ بن زیڈی امارت میں ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا جائے جو بلاد فلسطین اور شام کی وادی بلقا یعنی مونہ کے مقام کے اوپر تک جائے گا اور وہاں مشر کین کے خلاف جہاد کرے ، اور الیمات تک جاری رکھا جائے ، جب تک وہ اسلام نہ لے آئیں یا جزیہ دینا منظور نہ کریں ۔ ابھی یہ لشکر تیار ہی ہو رہا تھا کہ آپ بیمار ہوگئے ۔ بہر حال بیماری کی حالت میں بھی مدینہ منورہ سے باہر اس لشکر کا محائنہ فرما یا اور وفات سے ایک آوھ دن کہ آپ بیمار ہوگئے ۔ بہر حال بیماری کی حالت میں بھی مدینہ منورہ سے باہر اس لشکر کا محائنہ فرما یا اور وفات سے ایک آوری پہلے بھی صحابہ کرام کو یاد کرایا کہ جناب اسامہ کالشکر بھیجنے میں کو تا ہی نہ کرنا ۔ یہ تھی ہمارے آقا کی سنت اور یہ تھی آپ کی آخری تفیحت ۔ علامہ اقبال اس کو اس طرح بیان فرماتے ہیں ۔

جنگ شاہان جہاں غارتگری است بحنگ مومن سنت پیخمبری است اسلامی فلسفہ دفاع پیش کر رہاہے جو میرے محن اور اس اسلامی فلسفہ دفاع پیش کر رہاہے جو میرے محن اور اس کتاب کے تعارف کلصنے والے جزل احسان الحق ڈار مغفور و مرحوم کے مطابق بقیناً یہ پہلی مرتبہ پیش کیا جا رہا ہے ۔ اور ان کے مطابق اس میں بیان شدہ جنگی اصول، مغربی دنیا کے جنگ کے اصولوں سے کہیں بہتر اور جامع ہیں "۔

اس معنون کورست دیجراب اسلام کافلسفه وفاع ستاب اساسی نظام کا صدنیادیاگیا ہے پچییواں باب

منہمیں یہ پہلو کسی وضاحت کا محتاج نہیں کہ ہر قوم اور ملک کے لئے ضروری ہے، کہ وہ کسی سیاسی فلسفہ کے تحت ایک ملک یا توم بن کر اپنے مقاصد پورے کریں اور ہر قوم کا فلسفہ دفاع اس فلسفہ کے تابع ہو تا ہے ۔اور نتام ملکی اور قومی مقاصد کا دفاع ہر ملک پر فرض ہو تا ہے۔سب قومیں آج اس پر سختی سے عمل کرتی ہیں۔لین دین فطرت نے آج سے چودہ سوسال پہلے ایک اجتماعی سیاسی نظام کو اپنایا، جس کو حضور پاک نے جہادا کرے نام سے موسوم کیا، کہ مومن ہروقت یا تو جہاد صغریعنی جنگ وغیرہ میں مصروف رہتا ہے یا جہادا کر بعنی جنگ کی تیاری میں معروف رہتا ہے۔اور اگر ابیا نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ سوچتا رہتا ہے کہ وہ ان فرائض کو کسیے پوراکرے۔،اس وجہ سے ہم نے اپنے سیاسی فلسفہ کو نظام مصطفئے یا نظام جہاد کا نام دیا ہے ، اور اپنے وفاعی فلسفہ کو جہاد بالسف کے نام سے موسوم کیا۔جنگ جس کو اہل اسلام حرب کہتے ہیں، اسی دفاعی فلسفذ کو حکمت عملی کے تحت لڑی جاتی ہے ، اور اس کے تحت لڑائی کو اسلام میں قبال کا نام دیا گیا ہے۔ان الفاظ کی اس طرح کی الگ الگ وضاحت بہت ضروری ہے ، كه آج كل كى جنگيں يااس سلسله كے باقی شعب اتنى وسعت اختيار كر يكي بيس كه الفاظ كامحدود استعمال ضروري ہے -اور اسى وجه سے اہل مغرب نے سڑیجی (حکمت عملی) اور ٹکٹیکس (تدبیرات) کو بڑی وضاحتوں کے ساتھ الگ الگ شعبوں میں بانٹ دیا ہے۔ لین ہم اردو زبان میں ، مغربی اصطلاحات کے اپنے مرضی کے معانی کر کے بعض دفعہ تمام معاملات کی ایک تھچڑی پکا دیتے ہیں ۔ چنانچہ اس کتاب میں اس پہلو کا بڑا خیال رکھا گیا ہے کہ ہراصطلاح ہرجگہ ایک ہی قسم کے معانی میں استعمال ہو ، اورچو نکہ یہ اس سلسلہ کااہم باب ہے، یہاں پر تمام تر فوجی اور جنگی اصطلاحات اپنے اصلی معانی کاخوب تراظہار کرتی ہیں۔ ا یک غلط مہمی جہاد کالفظ تو ہم سب نے بچپن میں سن رکھاتھا، لیکن ہم اس خیال کے حامی رہے اور کئی لوگ اب تک اس غلط فہمی کاشکار ہیں ، کہ جہاد صرف ایک حذبہ کااظہار ہے۔اور اسلام نے اپنا کوئی الگ فلسفہ دفاع نہیں ویا۔اس سلسلہ میں پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ہماری موجودہ کتا بیں یا دانشوروں کی تمام تر کو ششیں کسی الگ فلسفہ دفاع کی نشاندہی آج تک نہیں کر سکیں ، سوائے چند ایک اصولوں کے کہ اسلام کلی جنگ کا دعویدار ہے اور ہر مسلمان اللہ کاسپاہی ہے وغیرہ ۔اس طرح کے کچھ مضامین ، اخباروں میں آئے یا کسی ایک آدھ کتاب میں ، خاص کر بریگیڈیئر گاز اراحمد کی جہاد پر کتاب میں کچھ الیے اصولوں کا تفصیل سے ذکر

عسکری تاریخیں پیش لفظ میں گزارش ہو چی ہے کہ شروع زمانے میں جو تاریخیں لکھی گئیں ان کا نام ہی مغازی یا فلسفہ جنگ وغیرہ تھا۔لیکن اگلے تیرہ سو سالوں میں کوئی ایسی کوشش نظر نہیں آتی ۔عراقی فوج کے ایک برگیڈیئرنے حضور پاک کی عسکری زندگی پر چند سال پہلے ایک کتاب لکھی ، جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے ۔ لیکن افسو سناک پہلویہ ہے کہ یہ پوری کتاب

تضاد کا بھوعہ ہے۔ ہاں ہمارے ملک میں برگیڈیئر گزار احمد کی کتا ہیں عزوات نبوی اور برگیڈیئر سوندھا خان ملک کی کچھ انھی کو ششیں ضرور موجو دہیں۔

جمزل آغااکرم لین بہترین کوشش جزل آغااکرم کی ہے، جس کاذکراس عاجزنے اپنی کتاب میں اکثر بھکہوں پر کیا ہے۔
کہ اس کاکام دودھ کی طرح شفاف تھا۔ لیکن بے چارے نے بعض جگہوں پر اس دودھ میں مکھیاں ڈال دی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ
پہلی کتاب حضور پاک پر لکھنے کی بجائے بعناب خالڈ بن دلید کے نام "اللہ کی تلوار" سے متاثر ہو کر ان پر لکھ دی ۔اور بعناب خالڈ کا
ذکر کرتے اور موازنے کے طور پر ان کو بلند کرتے ہوئے عظیم صحابہ میں سے جناب صدیق اور جناب فاروق کی شان کو گھٹا دیا۔
اور حضور پاک کی شان کو بھی نہ بچھ سکا۔ باقی کتا ہیں "فارس کی فتوحات" مصراور سپین کی فتوحات وغیرہ انھی کتا ہیں ہیں۔ لیکن
یہ کی ہر جگہ موجو دہے ۔اور کتا ہیں انگریزی میں ہیں۔اس لئے عام آدمی ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔اسلامی فلسفہ حیات کو سمجھنے
کی ہر جگہ موجو دہے ۔اور کتا ہیں انگریزی میں ہیں۔اس لئے عام آدمی ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔اسلامی فلسفہ حیات کو سمجھنے
کی کوشش نہ کی۔اور بعض جگہ پوری چھان بین بھی نہ کی اور جلد بازی کر گیا۔

بہرحال اس عاجزی یہ خواہش ہے کہ لوگ جنرل اکرم کی کتا ہیں پڑھیں اور اچھی باتوں سے فائدہ اٹھائیں۔لین ان کی غلط بیانیوں کا قلع قبع بھی ضروری تھا اور اس عاجزنے اس سلسلہ میں جو لکھاوہ سینکڑوں صفحات میں ہے اور اس نے جب یہ کام شروع کیا تو اس وقت بھی اس عاجزنے اس کو ٹوکا تھا۔اس لئے اس عاجزنے اپن خلفاء راشدین کی کتابوں میں جو کچھ کیا اس میں سے بیانیو اس عاجزنے اس کو ٹوکا تھا۔اس لئے اس عاجزنے اپن خلفاء راشدین کی کتابوں میں جو کچھ کیا اس میں سے بیناب صدیق کی خلافت اور جیش اسامہ کے سلسلہ میں ایک اقتساب منونے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ اس طرح جنرل اکرم کی سب غلط بیانیوں کو رد کیا گیا ہے۔اقتساب یہ ہے:۔

دد خلیفہ اول کاپہملا خطبہ جناب صدیق اکر کاپہلا خطبہ بھی قوم کی دھدت کی عکاسی کرتا ہے۔آپٹ نے اللہ تعالی کی شاء اور حضور پاک پر درود و سلام کے بعد مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دی اور اندرونی خلفشار کو دور کرنے پر زور دیا ۔آپ نے فرما یا کہ جب تک وہ اللہ تعالی اور اللہ کے رسول کے احکام کی پابندی کرتے رہیں تو مسلمانوں پران کی اطاعت واجب ہے ۔آگے آپٹ نے فرما یا کہ حاکم وقت کے سلمنے تھے بولنا بہت بڑی وفاداری ہے اور تھ کو چھپانا غداری ہے۔ جناب صدیق اکر نے آگے فرما یا "آگاہ بو جاؤ کہ تم میں جو بڑا کردو ہے ، میرے نزدیک وہی بڑاز بردست ہے جب تک میں اس کا حق اس کونہ دلا دوں اور تم میں جو زبردست ہے وہی میرے نزدیک بڑا کردو ہے ۔مہاں تک کہ اس کے پاس اگر مستحق لوگوں کا حق موجود ہے تو ان کو والیس نہ دلا دوں " ۔ ہو ہی میرے نزدیک بڑا کردو ہے ۔مہاں تک کہ اس کے پاس اگر مستحق لوگوں کا حق موجود ہے تو ان کو والیس نہ دلا دوں " ۔ آپٹ نے اس طرح امیر اور اس کی بیعت کرنے والوں کے تعلقات پر بجرپور روشنی ڈالی ۔جناب موسی بن عقبہ کے ناپید کاغذات سے ابن اسحق کی تاریخ میں یہ الفاظ بھی ہیں ۔ " میں نے نہ کبھی امارت کی خواہش کی اور نہ کبھی اللہ تعالی سے اس سلسلہ میں دعا مانگی ابوں کہ اس مشکل کام میں وہ میری مدد کرے "

صدیق اکٹر کی شمان صحابہ کراٹ کی شان بیان کرنے کے لئے الفاظ ڈھونڈنے مشکل ہو جاتے ہیں۔حضور پاک کی سرت اور جناب ابو بکڑے کردارسے تو غیر مسلم بھی متاثر ہوئے۔مشہوریور پین مورخ کارلائل کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کتنے

عظیم ہوں گے جن کا جانشین جناب ابو بکڑ اتنے بلند پایہ کردار کا مالک ہے۔ صحابہ کرامؓ میں سے جناب عمرؓ ، جناب علیؓ ، حضرت ابو عبیدہؓ ، حضرت عمر ڈوبن العاص نے الیے الفاظ میں حضرت ابو بکڑ کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ پڑھ کر دفت طاری ہو جاتی ہاری بدقسمتی یہ ہے کہ اس زمانے میں غیروں کی نقالی میں ہم " بامقصد تجزیوں " کے تحت حضور پاک کے دفقاء کی جاتی ہیں اس سلسلہ میں جزل آغا اکرم کی کتاب کے چند الفاظ مہاں پیش کیے جاتے ہیں: (ترجمہ اس عاجز نے کیا۔ ان کی کتاب انگریزی میں ہے)

"حضور پاک کی وفات کے بعد مسلمانوں کی حالت اس طرح ہوگئ تھی ، جس طرح سردیوں کے موسم میں ایک بھیر بارش سے مخصی جاتی ہے۔ بہر بارو بگر خلیفہ بن گئے تو مسلمانوں کے غم گہرے ہوگئے ۔ کیونکہ ابو بگر کسی امارت کی صفات کے لئے کچھ زیادہ مشہور نہ تھے ۔ اور مسلمانوں کے جہاز کو طوفان سے تکالنا تو بڑا کھٹن کام تھا۔ اس موقع پر کسی مصنبوط دل اور سخت لیڈر کی ضرورت تھی ۔ اور ابو بکر کے بارے میں بے تاثر تھا کہ وہ ایک د بلے پتلے انسان تھے ۔ ان کی بھنویں نازک تھیں ، جن کے نیچ آنکھیں دبی ہوئی تھیں ۔ وہ وسمہ اور مہندی لگاتے تھے لین بڑھا پا ان کی رگ رگ میں سرایت کئے ہوئے نظر آتا تھا ۔ بڑے رحم دل تھے اور بات بات پررو دیتے تھے ۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام کے لئے ابو بکر کی خدمات بہت زیادہ تھیں ۔ انہوں نے حضور پاک کو وفاداری دکھائی اور حضور پاک نے صدیق کا خطاب دیا ۔ ذاتی حوصلے میں بڑے بلند تھے ۔ اور ان کے اسلام پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا ۔ وہ تعبیرے فرد تھے جو اسلام لے آئے اور عشرہ میں ان کو مقام حاصل تھا ۔ لیکن کیا یہ خو بیاں مشکل اوقات میں لیڈری کے لئے کافی ہیں جبکہ حضرت اسامہ کے لئے اشکر کا معاملہ بھی تشویش پیدا کئے ہوئے تھا "۔

اس عاجزنے اپنی کتابوں میں جزل اکرم کیلئے" مبصر" کالفظ استعمال کیا ہے اور بیہ تبصرہ لکھا

مجھنا ہم گنہ گاروں کے لئے ناممکن ہے۔ ہاں علامہ اقبال کچھ نشاندہی فرما گئے ہیں: ۔

پروانے کو چراغ ہے بلبل کو چول بی صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بی جسیش اسامیم جیش اسامہ کا معاملہ وہ مشکل کام تھاجس کے ساتھ جناب صدیق اکٹر کاسب سے پہلے واسطہ پڑا ۔آپ خوداس لشکر میں شامل تھے ۔ لیکن حضور پاک کی بیماری اور وفات کی وجہ سے اس نشکر کی روانگی میں دیر ہو گئی تھی ۔ حضوریاک وفات سے امکی آدھ دن پہلے صحابۃ کو اس سلسلہ میں یاد دہانی فرما حکے تھے اور ٹاکید فرمائی تھی کہ تا خیرینہ کرنا۔ جناب ابو بکڑنے سب سے پہلے اس معاملہ پر تو جہ دی اور حضرت اساملہ کو موند کی طرف کو چ کے لئے تیاری کا حکم دیا ۔موند وادی بلقا اور موجو دہ اردن میں ہے۔اس زمانے میں ان سب علاقوں کو بلادشام اور فلسطین کے نام سے یاد کیاجا تا ہے۔جلال مصطفے کے پانچویں باب میں جنگ موند کا تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے۔ادھ ہی جناب اسامد کے والد حفرت زیڈ بن حارث شہید ہوئے تھے۔حضور پاک بعد میں خود انک کشکر کو لے کر اس علاقہ میں تشریف لے گئے جس کو مہم تبوک کہتے ہیں اور اس کا بھی مکمل ذکر جلال مصطفے کے آٹھویں باب میں موجود ہے ۔حضوریاک کا دشمن کے ساتھ ٹکراؤنہ ہوالیکن آپ کی خواہش تھی کہ اس علاقہ میں ایک اور سخت حربی مظاہرہ ہو، تاکہ دشمن کو اس طرف سے مسلمانوں پر پورش کرنے کی ہمت نہ پڑے ۔ حضوریاک کی وفات کے بعد کچھ صحابہ اس خیال کے حامی ہو گئے کہ اول تو اس طرف کوئی مہم بھیجی ہی نہ جائے ، لیکن اگر مہم بھیجی جائے تو حضرت اسامٹر کی بجائے کسی اور تجربه کار صحابی کو سالار لشکر مقرر کیا جائے ۔اہل لشکر مدینہ منورہ سے باہر پڑاؤ کئے ہوئے تھے ۔حضرت عمر بھی بیج میں شامل تھے ۔ان کو کچھ صحابہ کرامؓ نے قائل کرلیا کہ وہ ان کی اس قسم کی تجویز کو خلیفہ الرسولؓ کو پیش کریں ۔حضرت عمرٌ، جتاب صدیق اکٹر کی خدمت میں حاض ہوئے ، اور دونوں گزارشات پیش کردیں ، تو صدیق اکٹرنے فرمایا: -" اے ابن خطاب اسنو، بیہ احکام اللہ کے حبیب کے ہیں اور ابو قحاقہ کے بینے کو ان میں تبدیلی کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ۔ کیا تم محجے ایسے سالار لشکر کو ہٹانے کے لیئے کہہ رہے ہو جس کواللہ کے رسول نے مقرر فرمایا ؟۔" جناب فاروق اعظم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور واپس جاکر لینے ساتھیوں کے سامنے اپنی ندامت کا اظہار کیا۔

تنبصرہ حضور پاک کی حدیث مبار کہ میں جن اختلافات کو باعث رحمت قرار دیا گیا ہے کہ بات پتیت سے معاملات کو طے کیاجائے ، اس طریق کار کی بیہ عملی مثال ہے۔اس سیدھے سادے واقعہ کو اس زمانے کے ایک مبصر جنرل آغا اکرم کی کتاب میں پڑھیں تو آپ کو فرق نظرآجائے گا۔وہ رقمطراز ہیں:۔

" حضرت عمر ، حضرت ابو بكر كے پاس اس طرح آئے ، جس طرح وہ پہلے زمانے میں ایک مضبوط اور سخت آدمی کی طرح ایک کم مرح ایک کم گو اور فرمانبردار دوست کے پاس آیا کرتے تھے۔لین وہ النے پاؤں والیں ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو برا بھلا کہا۔ گو پرانے زمانے کے مورضین نے جتاب اسامہ کی مہم کو بڑی وانائی والی بات قرار دیا ہے۔لین یہ بڑی غلطی تھی ۔حکمت عملی کے لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی ۔اورچونکہ بڑے بڑے بڑے کارصحابہ نے اس مہم کی مخالفت کی تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی وانائی والی بات نہ

ہوگی ( نعوذ باللہ) ۔ جگہ جگہ بغاوت کے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔اور باغی خوش تھے کہ اسامٹہ کی فوج مدینیہ منورہ سے چلی گئی ہے۔اور اب ان کا مسلمانوں کے کمزور خلیفہ یاامیر کے ساتھ واسطہ ہے۔لیکن بیہ سب کچھ ابو بکڑنے کسی حکمت عملی کے تحت نہ کیا تھا ، بلکہ حضور پاک کے ساتھ اپنی عقیدت کی وجہ سے کیا "۔

یہ مبھر کوئی غیر مسلم نہیں ۔ بلکہ بڑی انھی ہیں، جن کی بعض باتیں دودھ کی طرح شفاف ہیں ۔ لیکن اوب طحوظ نہیں رکھااور تفرقہ کو بڑھانے کی کو شش کی ہے۔ مورضین نے اگر نتائج کے طور پر بھی حضرت اسامہ بن زیڈ کی مہم کو دانائی والی کارروائی قرار دیا تو پھر کونسی حکمت عملی کے شخت یہ مبھراس کارروائی کو سیاسی غلطی قرار دیتا ہے ۔ وجہ یہ ہے کہ الیے لوگوں کو اسلام کے فلسفہ حیات کا پتہ نہیں ہوتا ۔ اور اسلام کو انہوں نے مغرب کی عینک سے پڑھا ہوتا ہے اور مغربی پیمانوں سے نلیخ ہیں ۔ دراصل بات یہ ہے کہ حضور پاک کے نام مبارک پر سب حکمت عملیاں قربان کی جاسکتی ہیں اور جلال مصطفح میں اس پہلو کی کھل کر وضاحت کر دی گئے ہے بلکہ بسیویں صدی تک غیرت مند مسلمان اور خاص کر غازی انور پاشاجسے لوگ حضور پاک کے نام مبارک پر لاکھوں سلطنت عثمانیہ قربان کرنے کو تیار تھے ۔ کیا حضور پاک کو یہ معلوم نہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے ۔ اس کے نام مبارک پر لاکھوں سلطنت عثمانیہ قربان کرنے کو تیار تھے ۔ کیا حضور پاک کو یہ معلوم نہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے ۔ اس

پھر ہرواقعہ کو بقول کلاسوٹرے نہائج کے اثرات سے پر کھاجائے۔جب حضرت اسامٹری مہم کے نہائج اچھے لگھے۔ان کے علی جانے کے بعد مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ ہواتو حکمت عملی بھی صحح بچھی جائے ۔وبسے مدینہ منورہ کو کوئی خطرہ نہ تھا۔ جلال مصطفہ میں یہ پہلو واضح کر دیا گیا ہے۔حصور پاک نے مدینہ منورہ کے گرد ختدت کھدوا کر مدینہ شریف کو ایک السے مستقر میں تبدیل کر دیا تھا کہ چند سو آدمی ،عورتیں اور بچ بھی کسی بڑے سے بڑے لشکر کا ایک ماہ تک مقابلہ کر سکتے تھے۔ مکہ مکر مہ کر ویش اور طائف کے قبیلے وفادار تھے۔مدینہ منورہ کے ڈویش اور طائف کے قبیلے وفادار تھے۔مدینہ منورہ کے گردونواح سے کوئی قبیلہ چاریا پانچ ہزار سے زیادہ نفری کا لفکر حضرت اسامٹ کے نشکر کو والیس بلایا جا سکتا تھا۔مدینہ منورہ کے گردونواح سے کوئی قبیلہ چاریا پانچ ہزار سے زیادہ نفری کا لفکر مدینہ منورہ کے خطاف نہ لاسکتا تھا۔اوراگر لا تاتو یا تو اس کا محاصرہ کرنے گی بہت نہ منورہ کے خطاف دو باتیں تفصیل سے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بامقصد تجزیہ سے تفرقہ کی بجائے وصدت پیدا کی جائے اور بزرگوں کے ادب ہوئی ۔یہ دو باتیں تفصیل سے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بامقصد تجزیہ سے تفرقہ کی بجائے وصدت پیدا کی جائے اور بزرگوں کے ادب ہوئی ۔یہ دو باتیں تفصیل سے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بامقصد تجزیہ سے تفرقہ کی بجائے وصدت پیدا کی جائے اور بزرگوں کے ادب کو ملحوظ رکھ کر تجزیہ پیش کے جائیں۔یادرکھنے کہ بتناب صدیق اکٹر نے مسلمانوں میں جو کیک رنگی پیدا کی اسے قام بیان کرنے کو ملحوظ رکھ کر تجزیہ پیش کے جائیں۔یادرکھنے کہ بتاب صدیق اکٹر نے مسلمانوں میں جو کیک رنگی پیدا کی اسے قام بیان کرنے

یوں ہاتھ نہیں آتا وہ گوہر کی واند کی و آزادی اے ہمت مرداند (اقبال) فطفاء راشدین حصہ اول کا یہ اقتساب مہاں ختم ہوتا ہے اور جنرل اکرم کی کتابوں کے الیے پہلو افسوسناک ہیں ۔اور میری کتابیں الیے موازنوں سے بجری پڑی ہیں۔

جہاد بالسیف بہرحال ان سب مضامین اور کتابوں کے مطالعہ کے بعد اور اپن ان کتابوں کی کہانی کی عملی تحقیق کے بعد ہم اس نتیجہ پر سختے ہیں کہ اسلام کا اپنا ایک دفاع کا فلسفہ موجو دہے جبے ہم جہاد بالسیف کہہ رہے ہیں اور اسی چیز کو اس باب میں مختصر طور پر بیان کریں گے۔اور اب ہم اپنے مضمون کی طرف واپس آتے ہیں۔

محتقیق ایک فوجی ذہن قرآن مکیم میں عوطہ زن ہونے کے بعد اس نتیج پر پہنچنا ہے، کہ اسلام کا مقصد اللہ تعالی کی ایک ایسی فوج شیار کر نامے ، جو باطل قو توں کے خلاف اعلان بتلگ کردے اور پھرا نہیں پاش پاش کردے اگر اہل اسلام اس فرض سے پہلو تھی کرتے ہیں اور اپنی ہے جملی پر مطمئن ہیں تو وہ اس بات میں بڑی خود فرجی میں مبطّ ہیں ۔ حضور پاک کی حیات طیب سے بھی یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے، کہ مو من اللہ کا سپای ہے اور وہ اللہ کی عومت قائم کرنے کے لئے اس و نیا میں وار وہوا ہی بد بات روز روشن کی طرح عیاں ہے، کہ مو من اللہ کا سپای ہے اور وہ اللہ کی عومت قائم کرنے کے لئے اس و نیا میں وار وہوا ہی دور میں پھر اس قسم کے الفاظ حضور کیاک کی طرف منسوب کے گئے ہیں کہ یہ لوگ یعنی قریش میرے ایک ہا تھ پر چاند اور دور میں پھر اس قسم کے الفاظ حضور کیاک کی طرف منسوب کے گئے ہیں کہ یہ لوگ یعنی قریش میرے ایک ہا تھ پر چاند اور دور میں بی بیان دے دوں گا آ گے چل کر دس سالہ مدنی زندگی میں حضور پاک نے پیڑب میں ایک فوج میات میں ایک فوج میات میں آپ نے بنفس نفوی کرنے کیلئے میں اللہ کو فوج سیار فرمانی اور تقریباً ایک مو مہمات کا اہمام فرمایا۔ بڑی جنگوں اور کچھ مہمات میں آپ نے بنفس نفیس فوج کے ساتھ شامل ہو کر عسکری زندگی ہیں عسکری پہلو سب سے غالب نظر آتا ہے، مگر بد قسمتی سے آب ہی میں ایک میں عسکری پہلو سب سے غالب نظر آتا ہے، مگر بد قسمتی سے آب موجی سے جہاد بالسیف ایک عمر ایک می مجارہ بالسیف ایک عفر اہم فریف سیارش کی گئے ہے جس سے جہاد بالسیف ایک عفر اہم فریف سازش کی گئے ہے جس سے جہاد بالسیف ایک عفر اہم فریف معلوم ہونے لگا ہے ۔ دور کیوں جاتے ہیں، ہمارے ملک میں ہر سال عید میلاد النبی منائی جاتی ہے۔ دریڈیو یا ٹی وی پر حضور پاک معسکری زندگی کا کبھی کوئی ذکر نہیں کیا جاتا ۔

بہرحال مسلمانوں کے حذبہ جہادہ باطل پرست قوتیں ہمیشہ لرزہ براندام رہی ہیں اور اسی حذبہ کو سردیا مفلوج کرنے کے ہمارے دشمنوں کو طویل مدت تک پاپڑ بیلنے پڑے ہیں۔ بالآخر انہیں کامیابی ہوئی اور ہم دیکھ رہ ہیں کہ اہل اسلام آج ہمیر بکریوں کے ریوڑ بن کر رہ گئے ہیں۔ بناز، روزہ، گج، زکوۃ اور قربانی وغیرہ اپنی جگہ پر ایک اعتبار سے ابھی تک قائم ہیں۔ مگر جس مقصد لیعنی جہاد کے لئے یہ تربیت شروع کی گئی تھی وہ لگاہوں سے سراسراو جھل ہوکر رہ گیا ہے۔ آج کے تن آسان مسلمان نے جنت حاصل کرنے کے لئے آسان راست ملاش کرلئے ہیں۔ ہتھیار جو مسلمان کا زیور مجھاجا تا تھا، اس سے ہم یوں پیگانہ ہوئے ہیں، کہ اب ہم اس سے وحشت کھانے گئے ہیں اور ہماری قوم فن سپہ گری سے کلی طور پر نابلد ہوکر رہ گئی ہے۔ فن سپہ گری ہو واقف ہو۔ اور اس کے مردوزن سپہ گری کے ہرداؤچ ہیں پوری طرح تربیت یافتہ ہوں۔ قوم ہو سکتی ہے، جو فن سپہ گری سے واقف ہو۔ اور اس کے مردوزن سپہ گری سے ہرداؤچ ہیں پوری طرح تربیت یافتہ ہوں۔ قوم ہو سکتی ہے، جو فن سپہ گری سے واقف ہو۔ اور اس محیقت ابدی سے لاپروا ہی

برستے ہیں ان کی قسمت میں ذلت وخواری لکھ دی جاتی ہے۔ہماری قرون اولی کی تاریج سے بیر راز کھل کر سامنے آجا تا ہے کہ غازیانہ جھپٹ پلنے ہی سے قومیں بنتی ہیں اور الله تعالی کا کلمہ بلند کرنے والی قوم کو تو لا محالہ یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ مکہ مکرمہ سے کسمیری کی حالت میں بجرت کے بعد اہل اسلام نے جو تنظیم قائم کی ،اس میں عسکری رنگ غالب تھا۔اور اس پہلو کو نویں باب میں خوب ترواضح کیا گیا ہے۔علاوہ ازیں ہم دسویں باب سے تیرھویں باب تک واضح کر بچکے ہیں کہ جنگ خندق تک ایمان والوں پر آز مائشوں اور مصیبتوں کے پہاڑٹوٹے مگروہ ہر آز مائش میں اللہ تعالی کے فضل سے اور صحح فلسفہ دفاع اپنانے سے کامیاب ہوئے جنگ خندق کے بعد اسلام کی فوجیں چہار طرف بڑھیں ۔اور حضور پاک کی وفات کے وقت وہ ایک سیرنگ بورڈپر کھڑی پر تول

ری تھیں کہ حکم ملے تو وہ ساری دنیا پر چھاجائیں۔

اسلامی فتوحات خلفاء راشدین کے زمانے کے چند سالوں میں یہ اسلامی افواج وسط ایشیا سے بحیرہ اوقیانوس تک پہنچ گئیں۔ ادھر مشرق میں موجودہ پاکستان کے علاقہ وزیرستان اور مکران تک اللہ تعالی کا نام بلند ہو رہاتھا، تو شمال میں مسلمان قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچ بچکے تھے۔ بلکہ یورپ میں کریٹ اور مسلی کے جزیروں پر بھی پلغار کر رہے تھے۔اس کے انگے ساتھ سالوں میں وہ سندھ اور ملتان تک پہنچ بچکے تھے اور مغرب میں ملک سپین میں اللہ تعالی کا نام بلند ہو رہاتھا۔اس نتام عرصے میں اسلامی فوج کو کسی ایک مقام پر بھی پیائی کے لئے مجبور نہیں کیاجاسکا۔تو ظاہرہے کہ جنگ خندق سے پہلے مدینہ منورہ میں جو عسکری بنیادیں استوار ہوئیں ، انہوں نے کئی بیٹتوں تک اپنی تلوار کاسکہ موایا۔ بلاشبہ حضور پاک مسلمانوں کے لئے ایک البیا فوجی نظام چھوڑ گئے جس کی بدولت بے سروسامانی کے باوجو د، مسلمانوں نے اس زمانے کی دوعظیم سلطنتوں کے ساتھ ٹکر لی اور یہی کچھ اس عاجز نے اپنی خلفاء راشدین کی کتابوں میں بیان کیا، کہ دو محاذ کھول دئیے اور ایسی حکمت عملی اپنائی کہ بجرپور کارروائی ایک وقت میں ا کیے ہی محاذ پر ہوتی لیکن دونوں محاذ ایکٹو لینی باعمل ہوتے تھے ۔لطف کی بات یہ ہے کہ بڑی بڑی فوجی طاقتیں ہمیشہ سے دو محاذوں پر جنگ اڑنے کے نام سے گھراتی رہیں ۔ لیکن مسلمانوں نے دو محاذوں پر جنگ کرے دنیا کو حمرت میں ڈال دیا۔اوران کے حربی کارناموں کو آج بھی کسی فوجی پیمانے سے ناپنا مشکل نظرآتا ہے۔اور ہم صرف یہ کہیں گے کہ ان متام کارروائیوں میں الله تعالیٰ کا دست قدرت براہ راست کام کر رہاتھا۔اس جہیداور وضاحت کے بعد ہم اسلام کے حربی نظام کی طرف پیش رفت کرتے

اسلام کی حربی نظام (پہلی سطح )اسلام فلسفہ حیات اور مومن کے مقاصد زندگی پہلے باب میں بیان کر دئیے گئے ہیں دراصل اسلام کاحربی ڈھانچہ تین سطحوں پر تیار ہوتا ہے۔ پہلی سطح میں ہرمومن مرد پرچونکہ جہاد فرض کر دیا گیا ہے تو یہ فرض اس صورت میں اداکیا جاسکتا ہے کہ سب مومن ساہیانہ زندگی کی تربیت حاصل کریں اور ہرسطح پر حملہ آور دشمن کے مقابلے میں اپنا دفاع کر سکیں سچنانچہ قوم کے ہر فرد کو فن سپہ گری سکھنا ہوگا۔اور پیدل فوج کے بنیادی ہتھیاروں میں مہارت حاصل کرنا موگ ۔ تاکہ اپنی سطح پر دفاع کیا جاسکے ۔اور ضرورت کے مطابق ان ہتھیاروں کو استعمال کیا جائے ، جن کو آج وہی حیثیت حاصل

ہے جو پرانے زمانے میں تلوار ، تیر کمان اور نیزے بھالے کو تھی ۔آج رائفل ، نستول ، سٹین گن یاخود کار ہلکی گن وغیرہ کو وہی حیثیت حاصل ہے ۔قرون اولی میں بچوں پر نماز بارہ سال کی عمر میں فرض ہوجاتی تھی اور مسجد کا محراب لفظ "حرب " سے ہے جہاں ہتھیار رکھے جاتے تھے ۔ سب مسلمان مسجدوں کے تحت ہتھیاروں کا استعمال سکھتے تھے اور کتاب میں جگہ بجگہ پوری قوم کو مسجدوں کی سطح پر ربط و ضبط میں باندھنے کی جو سفارش کی گئ ہے اس میں بیہ مقصد بھی تھا کہ پوری قوم کو حربی نظام میں باندھ دیا جائے ۔ اور ہماری پہلی ضرورت آ کھ کروڑ بندوقیں اور بنیادی ہتھیار ہیں ۔ لیٹنی کر نیڈ، بستول ، ہلکی خو د کار گنیں وغیرہ ۔ ووسری سطح کے دوسری سطح پر اسلام کے حربی نظام کی عمارت کی بنیادر کھی جاتی ہے۔غیروں کے فلسفوں میں عوام کو فوج کی امداد کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے ۔ لیکن اسلامی فلسفہ دفاع کے تحت پیشے ور فوج کی جڑیں اس عوامی " بنیان المرصوص " میں ہوتی ہیں جس کی مدو سے وفاعی ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے ۔ کہ حکمت عملی اور تدبیرات کے طور پر اس بنیان المرصوص کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی ۔اور پیشہ ور ٹوج کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوں گی ۔اس کی مزید وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ پہلی سطح پر مجاہدین تیار كرنے كے بعد انہيں نظم و ضبط ميں پروويا جاتا ہے ، تاكه اس نظام كے ذريعه الك سيم بلائي ديوار پيداكر دى جائے -اس بنیان المرصوص کے عملی پہلو کو ہم اپنی خلفا۔ راشدین کی کتابوں میں اکثر جگہوں پرواضح کر چکے ہیں خاص کر پہلی کتاب میں جنگ سلاسل میں اور دوسری کتاب میں جنگ برموک کے بیان کے وقت قرون اولی میں یہ ڈھانچہ مسجد کی بنیاد پر کھڑا کیا جاتاتھا ، علاوہ ازیں ہم خلفاء راشدین کی پہلی کتاب میں یہ بھی واضح کر چکے ہیں کہ حضور پاک کے احکام کے تحت خلفائے راشدین کے دور میں کس طرح دس دس کی ٹولیاں بنائی جاتی تھیں ، اس سلسلہ کو پورے ملک میں مچھیلا دیا جاتا تھا اور ایسے مجاہدین پیشہ وریا باقاعدہ فوج میں شمولیت کے لئے ہروقت میار رہتے تھے ۔علاوہ ازیں پہلی سطح پرجو مجاہدین میار ہوتے ہیں ان کو دوسری سطح پر رابطوں

معسیری سطح اسلام کے حربی نظام کی تعیری سطح پیشہ ور افواج کا قیام یا ضرورت ہے جس کے سپائی فنی اعتبار سے اپنے معراج کو پہنچ کے ہوتے ہیں ۔ یہ اور ساتھ ہی تیزر فیار حرکت کے اہل ہوتے ہیں ۔ وشمن معراج کو پہنچ کے ہوتے ہیں ۔ یہ اور ساتھ ہی تیزر فیار حرکت کے اہل ہوتے ہیں ۔ وشمن کے علاقے میں میدان کارزار کو یہی لوگ گرم کرتے ہیں ۔ لیکن اس فوج کی ثابت قدمی کا انحصار پہلی اور دو سری سطحوں کی مضبوطی پر ہوتا ہے ۔ یہی وجہ تھی کہ جتگ خندق کے بعد اسلامی فوجوں کے آگے بڑھتے ہوئے قدم نہیں رکے ۔ خاص کر حصرت عمر اللہ کے زمانے میں حالات الیے ہوگئے کہ جب حصرت عمر اپنے چھوٹے عاملوں کو خط لکھتے تھے تو امدادی طور پر فن سپہ گری سے واقف لوگ آگے پہنے جاتے تھے ۔ اس کے علاوہ مسجدوں نے ایک ایسا نظم و ضبط پیدا کر دیا تھا، کہ محاذ جتگ کے عقب میں پورا علاقہ ایک سیسیہ بلائی دیوار بن جا تا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ایران اور روم جسی مانی ہوئی طاقتوں کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ کس طرف سے لکل کر بھارے لشکروں کے عقب پر حملہ کریں ۔ ظاہر ہے کہ ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ اسلامی علاقوں پر حملہ کریں جو اپنے ملک میں نگرانے کے مترادف ہے ۔ پیشہ ورانواج کے سلسلہ میں البتہ یہ ضروری ہوگا کہ ہم زیادہ مجروسہ ان چیزوں پر کریں جو اپنے ملک میں نگرانے کے مترادف ہے ۔ پیشہ ورانواج کے سلسلہ میں البتہ یہ ضروری ہوگا کہ ہم زیادہ مجروسہ ان چیزوں پر کریں جو اپنے ملک میں نگرانے کے مترادف ہے ۔ پیشہ ورانواج کے سلسلہ میں البتہ یہ ضروری ہوگا کہ ہم زیادہ مجروسہ ان چیزوں پر کریں جو اپنے ملک میں

میں باند صنے کے بعد علاقائی دفاع کی ذمہ داری بھی سونی جاتی ہے۔

آسانی کے ساتھ میسر ہو سکیں ۔ مجاہدین اور ان کے حذبہ کے علاوہ ، وہ سامان جو ہم خو دبناتے ہیں یا ملک میں موجو دہے ، وہی ہمارے دفاع کا محور ہو ۔ اور جو کچھ باہرے مل جائے اس کو انعام خداوندی سمجھ کر نہایت کفایت شعاری کے ساتھ استعمال کریں اس کے لئے اپنی حکمت عملیوں ، تدبیرات اور مختلف سطحوں پر دفاعی تنظیموں یا لڑا کا طور طریقوں میں بھی مناسب تبدیلی کی ضرورت ہوگی ۔ بہرحال جہلے اس سے کہ ہم اسلامی فلسفہ دفاع اور قرآن پاک کے حربی نظام کے اصولوں کو زیر بحث لائیں ، یہ ضروری ہوگا کہ اس وقت دنیا میں رائج باقی دفاعی فلسفوں پر بھی تھوڑا ساتبھرہ ہوجائے ، تاکہ کچھ موازنہ ہوسکے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ آیا اِن لوگوں سے ہم کچھ سیکھ سکتے بھی ہیں یا نہیں ؟

عنروں کے دفاعی فلسفے اس وقت دنیامیں دفاع کے دوبڑے فلسفے رائج ہیں ۔ایک مغربی دنیا کا فلسفذاور دوسرا سوشلسٹ ممالک کا۔مغربی دنیامیں پیشہ ور فوج رکھنا حکومت کا کام ہے اور دفاع کاسارا بندوبست سرکاریا تنخواہ دارلوگ کریں گے۔اور باقی لوگ صرف واہ واہ کریں گے۔ یا فوج کو سامان ضرورت وغیرہ مہیا کریں گے۔ یہ طریقہ بالکل ای طرح ہے جس کا ذکر ہم اس کتاب میں جنگ بدر کے تحت کر چکے ہیں کہ جناب مقداد نے حضرت موئ کی قوم کی مثال دی ، کہ انہوں نے حضرت موئ کو کہا کہ لڑائی آپ اور آپ کا اللہ کریں ۔اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ حاکم ہیں اور تنخواہ دار فوج تیار کریں اور اس کی مدو سے لڑائی لڑیں ، وغیرہ سیہ طریقة غیراسلای ہے۔ہرمسلمان پر جہاد فرض ہے اور اسلام کے لحاظ سے پوری قوم لڑتی ہے۔ بدقسمتی سے ہماراموجو دہ فلسفہ دفاع بھی کافی حد تک اہل مغرب کی نقالی ہے۔اور ہمارے علماء بھی اس سلسلہ میں قوم کو نشان راہ نہیں بتاسکے۔ووسری قسم کا فلسفہ دفاع سوشلسٹ ممالک میں رائج ہے ،جو اسلام کی جمونڈی نقل بھی ہے۔اور کچھ لو گوں کی فوج میں شمولیت کو عوامی فوج کا نام دے دیا ہے۔ بعنی پورے عوام لڑ رہے ہیں۔خیران ممالک میں مقابلتاً کافی لوگ فوج میں شریک ہوتے ہیں لیکن اسلام کی بھونڈی نقل کا لفظ استعمال اس لئے کیا گیا ہے، کہ جس طرحی اسلام کلی جنگ پریقین رکھتا ہے، یہ لوگ بھی لفظی طور پر یا اصول کے طور پر کلی جنگ کا پرچار کرتے ہیں اور" اپناآج قوم کے کل پر قربان کرتے ہیں " یہ نعرہ غیر اسلامی ہے کہ اسلام میں لڑائی اللہ اور رسول کے لئے لڑی جاتی ہے -بہرحال طریق کارمیں بھی کافی فرق ہے کہ صرف چند لوگوں کو فوج میں رکھا جاتا ہے اور پوری قوم کی جنگ میں شرکت اس طرح نہیں جس طرح اسلام میں ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے، وہاں سب کچے سیاسی تمشنروں کے ہاتھوں میں ہو تا ہے ۔لیکن روس میں کمیونزم کے چاروں شانے چت گرنے کے بعد اب ان لو گوں نے بھی مغربی فلسفذ وفاع

مواڑ نہ تو ظاہر ہوا، کہ غیروں کے فلسفہ دفاع اور اسلامی فلسفہ دفاع کے طریق کار میں کافی فرق ہے۔ لیکن اصل فرق مقاصد کا ہے۔ غیروں میں جنگ، اقتصادی مقاصد، ملک فتح کرنے، خاندانی دشمنی اور نظریہ ضرورت کے تحت لڑی جاتی ہے۔ اسلام کے فلسفہ حیات کے لحاظ سے جنگ اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لئے لڑی جاتی ہے۔ اپنی غیرت اور عقیدہ کی حفاظت کے لئے میدان میں نکلتے ہیں اور ملک فتح نہیں کئے جاتے، بلکہ لوگوں کے دلوں کو فتح کیا جاتا ہے۔ ہماری موجو وہ وفاعی پالیسی سے عاجزا پن کتاب" تاشقند کے اصلی داز" اور اب پنڈورا بکس میں پچھلے چھیالیس سالوں کی سیاسی اور وفاعی پالیسی کا پوراجائزہ پیش کر جگاہے۔ کہ اس سیاسی اور فوجی المیہ کے تحت ہم نے نوبے ہزار فوجیوں سے ہتھیار ڈلوا کر اپنے ماتھے پر کلئک کا ٹیکہ لگوالیا۔ البتہ اس کتاب میں ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ، کہ دفاع کے سلسلہ میں آج تک ہمارے ملک میں کیا کیا محتیں ہو ئیں ۔ ب شک ہمر لحاظ سے شہری لوگوں کو دفاع میں شریک کرنے اور ملک میں فوجی سامان کے سلسلہ میں جربور کو ششیں جاری ہیں ۔ باہر کے ملکوں سے سامان بھی حاصل کیا جارہا ہے وغیرہ ۔ لیکن یہ ادھوری کو ششیں ہیں ۔ بہر کے ملکوں سے سامان بھی حاصل کیا جارہا ہے وغیرہ ۔ لیکن یہ ادھوری کو ششیں ہیں ۔ بہر کے ملکوں ہے اس لئے یہ عاجزا کیک مکمل اسلامی فلسفہ دفاع کا ڈھانچہ پیش کر رہا ہے۔

جنگ کے مقاصد اسلامی فلسفذ دفاع کے تحت سب سے پہلی چیز جنگی مقاصد ہیں۔ دفاع کے معاملات کو یہ مدافعانہ کہہ سکتے ہیں ، اور یہ مصلحانہ سے حل کے زمانے میں دفاع کالفظ البتہ مصلحت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور غیروں کے ملک پر قبضہ بھی اپنے " دفاع " کے تحت کر لیا جاتا ہے۔ قرآن پاک اور اسلام کے لحاظ سے جنگ کے مقاصد البتہ تمہید میں واضح کر دیئے گئے ہیں اور اصولوں کی وضاحت آگے آئے گی۔

پورا ملک ایک قلعہ اسلام کے لحاظ سے پورے ملک کو ایک دفاعی قلعہ کی طرح ہونا چاہئیے ، تاکہ اس کے عوام بنیان المرصوص کے طور پر اس قلعہ کا دفاع کریں ۔ حضور پاک نے مدینہ منورہ ہیں یہی طریقہ راز تجانگ بدر کے بعد ہزار کوشش کے باوجو دابو سفیان اس قلعہ کا دفاع کریں ۔ حضور پاک نے مدینہ منورہ میں پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عمثانیہ کے مدینہ منورہ کے آخری گور نر جناب فخری پاشانے یہی طریقہ اپنایا، اور جنگ عظیم کے ختم ہونے کے دوسال بعد تک شریف حسین اور اس کے انگریز حواری مدینہ منورہ میں نہ جھانک سکے ۔ پوری کہانی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ ایک ایک مجاہد نے اپی ذمہ داری کیسے نبھائی کہ تنام مجاہدین کے دل جڑے ہوئے تھے ۔ یہ ہاسلامی فلسفہ دفاع کی بنیادی بات کہ پوری قوم کو حربی سکھائی دے کر دبط و ضبط کے ساتھ اس طرح باندہ دیاجاتا ہے کہ وہ اللہ کی فوج بن جاتی ہے، کہ روحانی طور پر دل بھی جوڑ دیئے جاتے ہیں ۔ ہمیں پاکستان کو اس طرح باندہ دیاجاتا ہے کہ وہ اللہ کی فوج بن جاتی ہے، کہ روحانی بھی مذسکے ۔ تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ مغرب کا فوجی ڈھائی مارح سے اسلام کا ایک مشتقر بناناہوگا، کہ کوئی دشمن اس کے اندر بھانک بھی مذسکے ۔ تو ظاہر ہوتا ہے کہ اہل مغرب کا فوجی ڈھائی مارح سے اسلام کا ایک مسکریت ہے، جو غلام ملکوں اور غلامانہ ذبنیت رکھنے والے ملکوں میں اپنی ہوتے وہ بی وہ بین وہ بی تو میں میں اس قدم کے فوجی ڈھائی وہ بین میں وہ قوجی ڈھائیوں میں اس قدم کے فوجی ڈھائیوں میں دبی کوئی دشمین بین زندہ دبیں گی جن میں دبیل و خبط کو اور وہ سیسہ بلائی ہوئی دیوار ہوں گی ۔ راقم نے اپنی کتاب "کا سٹوڑ اور وہ سیسہ بلائی ہوئی دیوار ہوں گی ۔ راقم نے اپنی کتاب "کا سٹوڑ اور وہ سیسہ بلائی ہوئی دیوار ہوں گی ۔ راقم نے اپنی کتاب "کا سٹوڑ اور وہ سیسہ بلائی ہوئی دیوار ہوں گی ۔ راقم نے اپنی کتاب "کا سٹوڑ اور وہ سیسہ بلائی ہوئی دیوار ہوں گی ۔ راقم نے اپنی کتاب "کا سٹوڑ اور وہ سیسہ بلائی ہوئی دیوار ہوں گی ۔ راقم نے اپنی کتاب "کا سٹوڑ اور وہ سیسہ بلائی ہوئی دیوار ہوں گی ۔ راقم نے اپنی کتاب "کا سٹوڑ اور وہ سیسہ بلائی ہوئی دیوار ہوں گی ۔ راقم کی بیان کی جو اس کو اس کی دور ہے ۔ اور تعلی میں دی کوئی دور ہوں تو میں دیں ہوئی دیں ہوئی دور ہو تھا کی کتاب "کا سٹوڑ اور وہ کی دیا ہوئی دی کی دیں ہوئی دیں ہوئی دیر ہوئی کی دی سے دور بلاشہ میں کی دیں ہوئی دیں ہوئی دی ہوئی دی ہوئی دیں ہوئی

اعجاز قرآن مسلمانوں نے یہ فلسفہ کہاں سے سکھا؟اس کی ہدایات قرآن پاک میں ہیں۔اور حضور پاک نے اپنی سنت سے ان ہدایات کی پیروی کی ۔ پیرصحابہ کرام نے ،جو حضور پاک کے تربیت یافتہ تھے،اس حکمت عملی کوآگے بڑھایا۔لین یادر کھیں

کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا۔ "کیا گمان کیا تم نے! یہ کہ داخل ہوگے بہشت میں ، عالانکہ ابھی نہ ظاہر کیا اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جو جہاد کرتے ہیں تم میں ہے ، اور ابھی نہ ظاہر کیا صبر کرانے والوں کو " اس آیت ہے تو یہ ظاہر ہو تا ہے کہ جنت تعاواروں کے سایہ میں ہے ۔ حضور پاک اور آپ کے صحابہ کباڑ اللہ کے سپاہی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے اور حضور پاک کی وفات کے بعد اگر کوئی کماب خصور پاک اور آپ کے صحابہ کباڑ اللہ کے سپاہی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے اور حضور پاک کی وفات کے بعد اگر کوئی کماب کہ صحابہ کباڑ اللہ کے سپاہی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے اور حضور پاک کی وفات کے بعد اگر کوئی کماب معانی "کو اولیت اور فوقیت ویت رہے اور اس علم کے ماہر رہے تو وہ دنیا پر غالب رہے ۔ جب علم معازی کو ثانوی یا ذیلی حیثیت معان "کو اولیت اور فوقیت ویت رہے اور اس علم کے ماہر رہے تو وہ دنیا پر غالب رہے ۔ جب علم معازی کو ثانوی یا ذیلی حیثیت درس گاہوں سے مفقو دہو چکا ہے اور لوگ " مویلین " بن گئے ہیں کہ حکو مت کرنا" مویلین "کا حق ہے کہ حضور پاک اور صحابہ درس گاہوں سے مفقو دہو چکا ہے اور لوگ " مویلین " بن گئے ہیں کہ حکو مت کرنا" مویلین "کا حق ہے کہ حضور پاک اور صحابہ کراٹ مویلین تھے ، نعوذ باللہ ۔ قرآن پاک تو واضح اعلان کر رہا ہے ۔ " بے شک اللہ تعالی نے خرید لی ہیں مو منوں سے جانیں ان کی ، اور مال ان کے جنت کے بدلے ، وہ لڑ ائی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں لیں مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں " – بدقیمتی سے ایک سازش کے تحت جنگ کا نام سن کر کا نپ اٹھتے ہیں ۔ اور اہل یورپ خود ہر وقت جنگ کی تیاری میں مصرف ہیں ۔ تب بی علامہ اقبال چے اللے مثلک کا نام سن کر کا نپ اٹھتے ہیں ۔ اور اہل یورپ

باطل کے فال و فرک حفاظت کے واسطے یورپ زڑہ میں ڈوب گیا دوش تا کم ہم پوچھتے ہیں شیخ کلسیا نواز سے مشرق میں جنگ شرب تو مغرب میں بھی ہے شر قرآن پاک کا حرقی نظام میں نظام عطاکر تا ہے ، جو موجودہ زمانے کے لئے بھی ہر لحاظ سے موزوں ہیں ۔اول تو ہم واضح کر کے ہیں کہ مسلمان جنگیں کسی نظریہ ضرورت کے تحت یا ذاتی مفاوات کے لئے نہیں لڑتے ، بلکہ لین عقیدہ اور ایمان کی حفاظت اور اللہ تعالی کے احکام کے نفاذ یعنی حق کے لئے لڑتے ہیں ۔ اور اسلام میں جنگ کا مقصد مخلوق خداوندی کو طاعوتی طاقتوں سے آزاد کر انا ہوتا ہے اور دنیا سے قدنہ و فساد کو ختم کر نا ہوتا ہے ۔ لہذا مسلمانوں کی جنگ انسانوں پر رحمت خداوندی بن کر نازل ہوئی اور جہاں جہاں قرون اولی میں مسلمان گئے وہاں اسلام آج بھی قائم و دائم ہے ۔ ہم خلفا۔ راشدین کی دوسری کتاب میں واضح کر کے ہیں کہ حمص ایک وفعہ مسلمانوں کو وقتی طور پر چھوڑنا پڑا ۔ لیکن جب وہاں مسلمان دوسری دفعہ بہنچ تو لوگوں نے مسلمانوں کی آمد کور حمت خداوندی شجھا۔

دوم اسلام کچھ ٹھوس قسم کی حربی بنیادیں بھی قائم کرتا ہے جن کے مطابق تیار ہونے والی اللہ کی فوج ، ایک دو دھاری تلوار کی حیثیت اختیار کرلیتی ہے جس سے ٹکر لینے والی ہرچیز ٹکڑے ٹکڑے ہوجاتی ہے۔سلطنت روم اور سلطنت ایران کایہی حشر ہوا۔مومن دنیاوی سازوسامان سے زیادہ اللہ پر یقین کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور یہ ایمان اس میں خیبرشکن قوتیں پیدا کر دیتا ہے۔ بے شک سازوسامان کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے۔لیکن اسلام کے لحاظ سے فیصلہ کن حیثیت اس سپاہی کو دی گئ ہے جو ہتھیار کو استعمال کرتا ہے۔ بہر حال کلاسٹوز اور ماؤز ہے سگ جسے آدمی بھی انسان کو اولین حیثیت دیتے ہیں ۔ اور ہمارا تو ایمان ہے اللہ کو یورپ کی مشینوں کا ہمارا (اقبالؒ) اللہ کو یامردی مومن پہ بجروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا ہمارا (اقبالؒ) قرآن پاک نے مسلمانوں کو حزب اللہ کا پیارا نام دیا ہے جس کا ترجمہ ہم اللہ کی فوج یا اللہ کے سپاہی کر رہے ہیں ۔
کتاب اللہ کی چیدہ چیدہ آیات میں جنگ کی بنیادی قدریں بیان کی گئی ہیں، کہ مومن پر جہاد فرض ہے ۔ اب اس فرض کو تب ہی پورا کیا جاسکتا ہے کہ ہر مسلمان حرب و ضرب کے تقاضوں سے آگاہ ہو ۔ زبانی جہاد کرنے والوں، قلمی جہاد کرنے والوں، اور تالی بجانے والوں کا اللہ تعالی یہ عذر کبھی بھی قبول نہ کرے گا کہ وہ لڑ ائی کے طور طریقوں سے ناواقف تھے یا ہمتھیار وغیرہ چلانا نہ جانے تھے ۔ ارشاد خداوندی ہے ۔ ۔ کہا جاتا ہے ان کو کہ آؤ جنگ کر واللہ کی راہ میں یا دفاع کرو۔ کہا انہوں نے کہ اگر ہم جنگ کرنا جانے تو حتہارے سائھ ضرور آتے ۔ وہ اس روز ایمان کی نسبت، کفر کے بہت قریب تھے۔ "

کوئی عذر قبول جمیں الیہ اعذر پیش کر نیوالوں کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں "منافقین " کے نام سے یاد کیا ہے اور
انہیں وردناک عذاب سے ڈرایا ہے ۔اب ہمارے ملک میں کئی صاحبان اسلام کے مایہ ناز قرز ندینے پھرتے ہیں ۔اور جہاد یا جتگ میں شمولیت تو دور کی بات ہے وہ جتگ کے تقاضوں سے بھی واقف ہونے کو شیار نہیں اور جتگ کی بات نہ کریں گے۔ تو الیے ہی او گوں کے بارے میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو یوں قرمایا: ۔ " تو ان کے لئے بخشش مانٹے یاان کے لئے بخشش مانٹے حاور اگر تو ان کے لئے بخشش مانٹے یاان کے لئے بخشش مانٹے ۔اور اگر تو ان کے لئے بخشش مانٹے یاان کے لئے بخشش مانٹے ۔اور اگر تو ان کے لئے بخشش مانٹے ہیان کے اپنے نظام عسکریت کا تو ان کے لئے بخشش مانٹے بیان کے اپنے نظام عسکریت کا دعوے وار ہے جس کے مطابق ہم مومن ،اللہ کاسپا ہی ہونے کافرض بخیرہ وخوبی پوراکر سے اور اسے یہ عذر نہ پیش کر نا پڑے کہ وہ اس خیرہ بیش کر نا پڑے کہ وہ انہیں بیان نہیں جانتا ہو گوگ مومنوں کی جماعت یعنی اللہ کی فوج میں شامل ہوتے ہیں وہ اس فرض سے بھی آگاہ ہوتے ہیں انہیں بی سبیل اللہ لڑ نا پڑے گا۔اس لئے وہ لڑ ائی کے لئے ہم وقت تیار رہتے ہیں ۔ لیکن جو لوگ حرب و ضرب کے فن سے بھی انہیں ناخوش رکھا اللہ نے اٹھناان کا، لیس کا بلی میں یوں ارشاد ہو تا ہے ۔ " اور اگر ارادہ کرتے نظنے کا البتہ تیار کرتے واسے اس کے مسلمان ہیں کہ ہماد کیا ہی خوبی ہو اس لئے کھوی کی جاتھ ہے کہ اس کے سپا بی ضرورت پڑنے پر جنگ لڑیں ، اپنی سے جان سے کریز کرتا ہے تو اس کو گولی ہے اثار دیا جاتا ہے ۔ اب ہم اللہ کی فوج ہیں اور جنگ کو بیں اور جنگ کی سے بیا ہم سلمان ہیں ؟ میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ کیا ہم مسلمان ہیں ؟ میں اور جیٹ کرین کرتا ہے تو اس کو گولی ہے اثار دیا جاتا ہے ۔ اب ہم اللہ کی فوج ہیں اور جنگ تو اس کو سے تار دیا جاتا ہے ۔ اب ہم اللہ کی فوج ہیں اور بیت کر میان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ کیا ہم مسلمان ہیں ؟ میں اور جنگ در ہیں تو لینے گر میان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ کیا ہم مسلمان ہیں ؟

صف بندی اور بنیان المرصوص ہر مومن پر الزائی کی تیاری فرض ہے لیکن کچھ اور اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ارشاد خداوندی ہے: "بے شک الله محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو الزتے ہیں اس کی راہ میں صف باندھے جسے وہ سیسہ پلائی دیوار ہوں اب اس حکم یا بیان پر دھیان دیں۔اینٹوں کے ڈھیر کو تو دیوار نہیں کہہ سکتے۔وہ دیوار کی صورت اس وقت اختیار کرے گی جب

اینٹوں کو کسی ترتیب کے ساتھ کسی مسالے کے ذریعے جوڑ دیں ، اور اس ترتیب اور رابطہ کے بعد ہی ان اینٹوں میں یگانگت و کیے جہتی کا ظہور ہوتا ہے ۔ مگر جو کیفیت سہیہ پلائی ہوئی دیوار میں پیداہوتی ہے وہ اینٹوں کی عام دیوار میں نہیں ہوسکتی ۔ایرانی فوجیں اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ کر لڑتی تھیں ۔ جنگ کاظمہ کا دوسرا نام جنگ سلاسل بھی ہے ۔ جنگ پرموک میں رومیوں کے ایک دستہ نے بھی اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھا ہوا تھا، لیکن دونوں جگہوں پر مسلمانوں کی سبیہ پلائی دیوار کے سلمنے ان کی زنجیریں کٹ گئیں ۔ہماری قوم کو اس فلسفذ کے سمجھنے کی از حد ضرورت ہے کہ پوری قوم صرف فوجی رابطوں اور ضابطوں سے ی سیبہ پلائی ہوئی دیوار بن سکتی ہے۔ یہ ذکر پوری قوم کے لئے ہے کہ پوری قوم کو کم از کم یہ حالت اختیار کرنا ہوگی ۔ لیکن سیبہ۔ پلائی ہوئی دیوار بن جانے کے بعد مومنوں کو اس قابل ہو ناچا میئیے کہ وہ اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو للکار سکیں ۔ قوت کا استعمال اب قرآن پاک کی روشن میں ہم پیشہ ور فوج کی طرف مڑتے ہیں ۔وہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ دوم حضرت عمرؓ نے جھاؤنیاں بنانے کاحکم دیااور خلفائے راشدین کے زمانے میں کو فیہ ،بصرہ ، جابیہ ، فسطاط اور قروان وغیرہ کی چھاؤنیاں بنانے کا حکم دیا گیا۔ یہ تو بڑی چھاؤنیاں تھیں۔ان کے علاوہ لاتعداد چھوٹی چھوٹی فوجی چھاؤنیاں اور سرحدی چو کیاں تھیں ۔ فوج کی تنخواہ کا بندوبست کیا گیا۔وظائف مقرر کئے گئے۔ پنشن کا بندوبست کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس سلسلہ میں واضح احکام موجو د تھے: ۔" تیاری کروان کے لئے جس طرح تم استطاعت رکھتے ہو قوت سے اور فوجی چھاؤنیوں سے ڈراؤان سے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو " بیعنی قرآن پاک سے مطابق فوجی تیاری حسب استطاعت اتنی مکمل ہو کہ اس کی وجہ سے دشمنوں پر اپنا رعب بیٹی جائے اور وہ خوف کھانے لگیں۔لین براہو دوسوسالوں کی غلامی کا کہ ہمارے دانشوران باتوں کو نہیں سمجھتے اور ہمیں امن پسندی کی مینھی لوری دے رہے ہیں۔ فوجی تیاری دنیا میں آج بھی جنگ کا ایک بنیادی اصول ما ناجا تا ہے اور اس سے گریز کرنے والے لڑائی سے بہت پہلے ہی شکست تسلیم کرلیتے ہیں ۔ہمارے سب فوجی جانتے ہیں کہ لڑائی کا مقصد صرف وشمن کی فوج کو تباہ کرنا یا شکست دینا ہی نہیں ہے بلکہ دشمن کے عزم اور قوت مدافعت کو بھی توڑا جاتا ہے اور حضوریاک سے یہ سبق سکھ کر حضور پاک کے تربیت یافتہ صحابہ کرام نے بھی یہی کچھ کیا، تو تب دنیا پر چھا گئے۔وہ قوم جو لڑائی کے لئے تیاری نہیں کرتی اس کا عزم مدافعت پہلے سے ہی مفقود ہو چکا ہو تا ہے۔ لہذا اسے زیر کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ تاریخ انسانی الیے واقعات سے بھری پڑی ہے جن میں اس اصول پر کاربند قوموں نے صحح فوجی تیاریوں کے بل بوتے پراپنے حریفوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ۔ آئیے اس کی مثال ہم جرمنی سے لیں ۔ پہلی جنگ عظیم میں شکست کھانے کے بعد ، اتحادیوں کے کنٹرول کے باوجو دانہوں نے کس طرح جنگ کی تیاری کی ۔ پھران کے حملہ کرنے پر کسی نے ان کے سلمنے چوں بھی نہ کی ۔ جنگ عظیم دوم سے پہلے ہی انہوں نے فرانس ے مقبوضہ علاقہ سار پر قبضہ کیا۔ پھرآسٹریا پراور آخر میں چیکوسلوا کید پر قبضہ کیا۔ دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے فرانس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور سارے یورپ پر چھا گئے ۔ ہاں! روس کیسے نچ گیا اور آخر میں جرمنی شکست کیوں کھا گیا۔ ہم اس بحث میں مذیویں گے۔لیکن لڑنے والے کبھی نہیں مرتے۔جرمن قوم آج بھی زندہ ہے۔

لیکن ہم مسلمانوں نے کسی سے کچے بھی نہیں سیکھنا۔ہمارے پاس اپنی مثالیں موجود ہیں سید دنیاوی مثال صرف موازنہ کے طور پر لکھ دی گئی ہے۔اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم آٹھ کروڑ عوام کو اللہ کی فوج بنا دیں اور موجودہ پیشہ ور فوج بھی ہمارے پاس ہو تو کیا دنیا کی کوئی طاقت ہماری طرف دیکھنے کی بھی ہمت کرسکے گی ؟۔ بلکہ ہماری یہ قوت عالم اسلام میں ایسی قوت پیدا کردے گی جس کو کوئی قلم بیان نہیں کرسکتا۔

حربی نظام کا خلاصہ ہم نے قرآن پاک کے اس حربی نظام کاخلاصہ پیش کر دیا ہے۔ گویہ بڑاوسیع مضمون ہے اور اس نظام کو جاری کرنے کے لئے تین سطحوں کاذکر پہلے کر دیا گیا ہے۔ اب اسلامی طرز جنگ کی حکمت عملی اور تد بیرات پر سرسری تبصرہ سے پہلے قرآن پاک اور سنت کی مدد سے جنگ کے کچھ اصولوں کی نشاندہی کرلی جائے تو پھر حکمت عملی اور تد بیرات کا بیان آسان ہوجائے گا۔ کہ ان اصولوں میں حکمت عملی اور تد بیرات کی طرف بھی سرسری اشارے موجو دہیں۔

قرآن یاک کے لحاظ سے جنگ کے اصول

ا۔ اصول استقامت فی المقصد اسلام کے لحاظ سے جنگ کے مقاصد بیان کر دیئے گئے ہیں۔ وہ بہت بڑے مقاصد ہیں جہنیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ کچھ فوری مقاصد بھی ہوتے ہیں جو ان بڑے مقاصد کے تابع ہوتے ہیں۔ فوجی تدبیرات یا حکمت عملی کے تحت فوری مقاصد بھی دے دیئے جاتے ہیں اور ترجیحات بھی مقرر کی جاتی ہیں۔ اس سلسلہ میں قرآن پاک کی کئ آیات ہماری رہنمائی کرتی ہیں اور قرآن پاک میں اکثر جگہ احکام ہیں کہ جب تم وعدہ کر لو تو اس پرقائم رہو۔ بہر حال ہم صرف ایک آیت کا ترجمہ لکھیں گے:۔

" پس جب تونے پکاارادہ کرلیا تو بھرالند پر بھروسہ کر ہے شک اللہ تو کل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے "۔

اس ایک آیت مبارکہ میں مقصد پرقائم رہنے کے مضمون کو بیان کرتے وقت گویا دریا کو کو زے میں بند کر دیا گیا ہے۔

ایک فوجی ذہن جس کو فوجی زندگی میں اکثراحکام ملتے رہتے ہیں کہ وہ مقصد حاصل کرو، یا بیہ کرو، وہ ان الفاظ کے جذبہ کو بہتر طور پر

مجھ سکتا ہے ۔ دراصل انسان کا ارادہ ہی ہر معاملہ میں روح رواں کی حیثیت رکھتا ہے ۔ اور جب اللہ پر بجروسہ کرکے پکا ارادہ کر لیا

جائے تو سجان اللہ کیا ہی کہنے ہیں، کہ مقصد حاصل ہونے میں دیر نہیں گئی ۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لئے مقصد حاصل کرنے سے پہلے نیت باندھی جاتی ہے ۔ بناز شروع حاصل کرنے سے پہلے نیت باندھی جاتی ہے ۔ بناز شروع کرنے سے پہلے نیت باندھی جاتی ہے ۔ بناز شروع کرنے سے پہلے نیت باندھو اور پھر تو کل کرو۔ حضور پاک کر سوار ہونے کی نیت کرنا، بلکہ گھوڑے یا کشتی پر سوار ہونے کی نیت وغیرہ بھی ہے تو دین فطرت کی شان نرالی ہے کہ مقصد کے لئے نیت باندھو اور پھر تو کل کرو۔ حضور پاک نے اس سلسلہ میں اپنے صحابۂ کرام کی عملی طور پر جو تربیت کی اس کا بیان ہو چکا ہے اور صحابہ کرام نے استقامت فی المقصد کو بحص طرح نبھایا اس کے نتائج دنیا کے سلمنے ہیں ۔

٢\_اصول ايمان ويقين اسلام كے لحاظ سے جنگ كادوسرا برااصول يہ ہے كه بركارروائى ايمان ويقين سے كى جاتى ہے اور انفرادی واجتماعی طور پراپنا فلسفہ حیات اور مومن کے مقاصد زندگی پیش نظر ہوتے ہیں ۔اسلامی تعلیم کامر کز ثقل قلب انسانی ہے جس کی تربیت پرخاص توجہ دی جاتی تھی ۔اور اب بھی دی جانی چاہئیے ۔یہ روحانی تربیت اللہ کے ذکر ، حضور پاک پر درودوسلام بھیجنے اور بزرگوں کے اوب کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔جب اس طرح صحے معنوں میں ایک مومن تیار کرلیا جائے تو وہ ایمان کی قوت سے مسلح ہو کر زندگی کی آزمائشوں سے گزر تا ہے۔ ہتھیاریا مشین ثانوی یا ذیلی حیثیت رکھتے ہیں۔اس زمانے میں بھی ایک آدمی اگر چاند ماری میں بڑا ماہر ہے لیکن کم دل ہے اور میدان جنگ میں اس کو ہمت نہیں ہوتی کہ شست لے کر فائر کرسکے تو محلا اس کے ماہر ہونے کا کیا فائدہ ؟اور یقین جانیں کہ ہم نے میدان جنگ میں ایسے آدمی دیکھے ہیں اور ایسے بھی دیکھے ہیں کہ امن کے زمانے میں اتنے اچھے سپاہی نظرنہ آتے تھے لیکن میدان جنگ میں ان کی قوت ایمانی عود کر آئی اور انہوں نے کارہائے بنایاں انجام دیجے ۔اس سلسلہ میں ارشاور بانی ہے: ۔"مت ڈرو( یا بزولی و کھاؤ) اور مت غم کھاؤ( بیغی گھراؤ نہیں) ۔ تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو" ۔ تو بات ساری ایمان والی ہے اور ہم نے حضور پاک کی تربیت یافتہ فوج کے کارہائے تنایاں بیان کردئیے کہ ا پیان والوں نے ہمیشہ کس طرح سے اپنے سے تین گنازیادہ دشمن کو پاش پاش کر دیا۔دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے پیر تجزید کیا کہ سب سے آگے والے مورچوں میں ایک پلٹن کی ایک کمپنی سے کتنے جوان وشمن پر شست باندھ کر فائر کرتے تھے تو آگے سے پتہ حلاکہ صرف دس فیصد جوان وشمن کو دیکھ کر فائر کرتے تھے، باقی صرف ٹریگر دبا دیتے تھے۔مشہور جرمن جنگی ماہر کلاسوٹز کہتا ہے کہ جنگ کے معاملات ان سے معلوم کئے جائیں جو جنگ میں شرکت کر بچکے ہوں۔اب راقم ذاتی رائے دے رہا ہے کہ انگریزوں کے زمانے میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رات کے وقت تو ایک فیصد فائر تو سوچ سمجھ سے ہو تا تھا اور دن کے وقت چند لوگ ذاتی بچاؤ کے لئے دشمن کو دیکھ کر فائر کرتے تھے۔وریذ اکثرٹریگر دباتے رہتے تھے۔لیکن ستمبر ١٩٦٥ء کی جنگ میں مرے عظیم ساتھیوں نے شاید ہی کوئی گولی ضائع کی ہو ۔اور پوری جنگ کے دوران رائفل اور لائٹ مشین گن کا فالتو بارود آگے نه منگوا یا گیا - صرف گرنیڈیا بکتر بند توڑ بارود زیادہ آگے منگوا یا گیا کہ ضرورت الیبی پڑی -اصول یہ تھا کہ ایک گولی ایک دشمن ، اور اس پر عمل اس طرح کیا گیا کہ فائر بندی کے وقت ڈوگرنی کامیدان جنگ دشمن کی لاشوں سے پٹا پڑا تھا۔اور اپنے تقریباً یک صد شہداء کے مقاطبے میں تقریباً سات سو بھارتی واصل جہنم ہوئے کہ دوسال بعد بھارتی لوک سبھااس سلسلہ میں چنخ و پکار کررہا تھا۔ لڑائی کی یہ مثال صرف دفاع سے دی گئ ہے لیکن جارحانہ کاروائی کے دوران اکٹرالیے ہوتا ہے کہ گشتی دستے وشمن کے علاقے میں جاتے بھی نہیں اور جھوٹی خریں دیتے ہیں۔ حملہ میں کئ آدمی راستے میں لیٹ جاتے ہیں اور مقصو دپر چند ہی جوان پہنچتے ہیں ۔ لیکن مسلمان کی پیر شان نہیں ۔وہ سارے کے سارے لڑتے ہیں ۔یہی وجہ ہے کہ ارشادر بانی ہے کہ "اگر ہوں تم میں سو تو غالب آئیں گے ایک ہزار پر " ۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں بڑی حکمت پنماں ہوتی ہے ۔ وہ کئی باتوں کو ایک فقرہ میں بیان کر دیتا ہے ۔ اس آیت كريمه كا مطلب بيه ہے كه كافروں ميں دس فيصدى لوگ لڑتے ہيں - يعنى سو ميں سے دس لڑيں گے تو ان پر دس مسلمان غالب

آئیں گے کہ وہ قوت ایمانی کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں ۔ جتاب حضور پاک کی جنگوں میں ہر جگہ کم نفری نے زیادہ نفری کو شکست دی اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اس اصول کو قائم رکھا گیا۔ اسلام سے جھیم فرزند جتاب شتی بن حارث فرما یا کرتے تھے کہ اسلام سے جہلے دس ایرانیوں پر حادی ہیں۔ اور بحد میں اسلام سے جہلے دس ایرانیوں پر حادی ہیں۔ اور بحد میں جنگ قاد سیہ اور جنگ بنہادند میں مسلمانوں نے اس کا عملی شوت دیا۔ اور شام سے مجاذبر جنگ یرموک سے بہتر کوئی مثال نہیں مل سکتی کہ چالیس ہزار مجاہدین نے ایک لاکھ بیس ہزار رومیوں کو مذصرف شکست دی بلکہ ان سے ستر ہزار جوان کھیت رہے۔ اور راقم بید اور مرتا وہی ہج جو لڑتا ہے۔ بے شک اہل دوم بھی بڑی بہادری سے لڑے ۔ لیکن ارشادہ ربانی کے آگے سب بچ ہے اور راقم بید اور مرتا وہی ہج جو لڑتا ہے۔ بے شک اہل دوم بھی بڑی بہادری سے لڑے ۔ لیکن ارشادہ ربانی کے آگے سب بچ ہے اور راقم بید سب کچھ ستبم ۱۹۷۵ء میں اپنی آئکھوں سے دیکھ چکا ہے سمہاں پرائیک واقعہ کا بیان مزوری ہے ۔ قبیمر روم ہرقل کا ذکر اس کتاب سب کچھ ستبم ۱۹۷۵ء میں اپنی آئکھوں سے دیکھ چکا ہے سمہاں پرائیک اواقعہ کا بیان مزوری ہے ۔ قبیمر روم ہرقل کا ذکر اس کتاب رومیوں کی شکست نے اس کو حیران کر دیا تو اس نے بھوڑوں کو اکھا کیا دران سے پو چھنے لگا کہ تم لوگ سازوسامان اور نفری کی رومیوں کی شکست نے اس کو حیران کر دیا تو اس نے بھوڑوں کو اکھا کیا اور اس رسیدہ آدمی نے جو اب دیا ۔ "مسلمانوں سے کو عمد بیس میں دورہ کے بیں دورہ رکھے ہیں۔ دہ مرے کے ساتھ مساویا نہ سلوک کرتے ہیں دومری طرف ہم شراب کے عادی ہیں ، عہد شکن کرتے ہیں اورکوروں کو دباتے رہتے ہیں "۔

قوت ایمیائی کے نمائی گ اس سلسلے میں ہم قوت ایمانی کے نمائ ہرباب میں بیان کر چے ہیں ۔ لیکن یاد رہے کہ اس کی تربیت ہمارے آقا نے تجاہدین کو قرآن پاک کے ذریعہ سے دی تھی۔ارشادر بانی ہے: ۔ " کتنی بار چھوٹی فوج برگز کام نہیں آئے گی ۔ اگر چہ ، اللہ کے حکم سے " ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کفار کو اس طرح تقییہ کرتا ہے: ۔ "اور تم کو جہاری فوج ہرگز کام نہیں آئے گی ۔ اگر چہ تعداد میں بہت ہو اور اللہ ایمان والوں کے ساتھ اخلاقی تعداد میں بہت ہو اور اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے " سبتانچہ یہ بڑا ہی و سیح مضمون ہے ۔ کلاسوٹر فادی و سائل کے ساتھ اخلاقی و سائل یا اخلاقی قوتوں کے فوائد کو تسلیم کرتا ہے اور اس کی کتابوں کے ترجمہ کے وقت اس چرپر تبھرہ کر دیا گیا ہے ۔ کلاسوٹر کے مطابق جو افت یا وسائل میں کی ہو ، تو بہتر تدبر اور اخلاقی قوتوں کی مدد سے دشمن کے ساتھ تو ازن پیدا کیا جاسکتا ہے ۔ لیکن ہمارے آقا اور آپ کے تربیت یافت یا فت اس اصول سے آگے لکل گئے ، کہ گو ہر جنگ میں وہ دشمن سے کم تعداد میں تھے لیکن انہوں نے ہمارے آقا اور آپ کے تربیت یافت اضلاقی قوتوں سے تو ازن پیدا کیا اور وہ مرجنگ میں وہ دشمن کو پاش پاش کر دیا ۔ جنگ بدر ہو یا جنگ اجنادین ہر جگہ ہی کچھ کیا ۔ اول حکمت عملی کے ذریعہ تو ازن پیدا کیا اور کوئی فرق رہ گیا تو تدبیر اس کو پورا کیا ۔ پھر قوت ایمانی سے دشمن کو باش پیدا کیا اور کوئی فرق رہ گیا تو تدبیر اس کو پورا کیا ۔ پھر قوت ایمانی پیدا کیا اور کوئی فرق رہ گیا تو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے جو ازخو دا کیا۔ و سیح مضمون ہے کہ ہمانت بھائی کی جنیلت اور تیز ذبان پہچائی جا سکتی ہے اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے جو ازخو دا کیا۔ و سیح مضمون ہے کہ ہمانت بھان کی بخیلت اور تیز ذبان پہچائی جا سکتی ہو اور آگیا ہو سائل کی بخیان میں من کی بخیلت اور تیز ذبان پہچائی جا سکتی ہو اور اس کی بخیان میں من کی بھی اس کی بخیان میں جا کہ اس کی بخیلت اور تیز ذبان پہچائی جا سکتی ہے اور آزاد لوگ الیما شد کر سکیں گے ۔ ان کی بخیان سے جمہ امن کے ذریان میں بھی نے بور بان پہچائی جا سکتی ہے اور آزاد لوگ الیما شد کر سکیں گے ۔ ان کی بچھان سے جمہ اس کی ذریا ہے اس کی بھور ہو اس کی بھور کیا ہو سکتی ہو سے کہ اور کیا ۔ ان کی بھور کیا ہو سکتی ہو اس کی بھور کو کو سائل کیا ہو کو کو کیا گیا ہو کی کو کیا گیا ہو کر کیا ۔ ان کی بھور کیا ہو کیا گیا کیا گیا گیا ہو کیا گیا گیا ہو کیا گیا گی

حضور پاک کے زمانے کوئی کام نہ کیا اور نہ بعد میں کوئی کام کیا ۔ انہی سے پہلے آزاد فکر پیدا ہوئے اور پھریہ معتزلہ بنے ۔ آج بھی الیے لوگ ہمارے در میان موجو دہیں اور عقلی گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ الیے لوگوں کے بارے اس طرح کو یا ہوتے ہیں ۔ " اگر نکلتے ساتھ تمہارے نہ زیادتی کرتے تم کو ، مگر فساد میں ۔ اور البتہ گھوڑے دوڑاتے در میان تمہارے ۔ چاہتے ہیں ہیں ۔ " اگر نکلتے ساتھ تمہارے نہ زیادتی کرتے تم کو ، مگر فساد میں ۔ اور البتہ گھوڑے دوڑاتے در میان تمہارے ۔ چاہتے ہیں تہارے واسطے قتنہ ۔ اور تم میں بعض لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں یاان کو مانتے ہیں اور اللہ تعالی جانتا ہے ظالموں کو " - ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعداد میں دلچی نہیں کہ زیادہ تعداد ہو تو کیا فائدہ ۔ اس سے دہ تھوڑے بہتر ہیں جو قوت ایمانی سے سرشار ہوں ۔ دیکھ لیں آج دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد نوے کروڑ سے زیادہ ہے اور یہ تعداد ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے رہی ، کہ ہم میں قوت دیکھ لیں آج دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد نوے کروڑ سے زیادہ ہے اور یہ تعداد ہمیں فیصفہ (کلی جہاد) کے تابع ہے اور ہمارے ایمانی کی کی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا فلسفہ دفاع (جہاد بالسیف) سیاسی فلسفہ (کلی جہاد) کے تابع ہے اور ہمارے نظام حکومت کو اسلامی فلسفہ حیات کے تابع ہو ناچاہیئے کہ پوری قوم کی تربیت کی ضرورت ہے ۔ اور یہ تربیت کسے ہو ، اس کا ذکر

سے اصول مصابرت ایمان ویقین کے اصول کا ایک مددگار اصول بھی ہے، جو اخلاقی قوتوں کو بڑھا تا ہے۔ گویہ عنصر بھی ایمان و لقین کا حصہ ہے ، لیکن اس کو الگ اور تنبیر ااصول بنا کر پبیش کرنے میں ایک خاص مقصد ہے ، کہ اللہ تعالی نے اس پہلو پر کافی زور دیا ہے۔وجہ بیہ ہے کہ انسان فطری طور پرجلد بازہے۔وہ جلد نتائج حاصل کرنے کے لئے جلد بازی کرجا تا ہے۔اور جب جلدی نتائج نه نکلیں تو کہنا شروع کر دیتا ہے کہ "اللہ کے ہاں دیر ہے اند صر نہیں " \_ یعنی امید پر گزارہ کرتا ہے ۔ امید بے شک ا تھی چیز ہے ۔ کہ اللہ تعالی فرماتا ہے" لا تقنطوا من رحمتہ اللہ" ۔ لیکن اصل بات یہ ہے ، کہ اللہ تعالی کے ہاں نہ دیر ہے اور نہ اند ھیر۔ اور الله تعالی ہی جانتا ہے کہ کس کام کو کب ہوناچا میئے۔اس لئے ہم اس اصول مصابرت کو الگ کر کے بیان کر رہے ہیں ۔کہ دیر ہو جانے کی صورت میں صربے کام لیاجائے کہ ہم لوگ" ورر" یا" زمان" کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتے ہو لوگ فوج سے وابستہ ہیں ان کو معلوم ہے کہ جنگ کی تیاری اور تربیت میں ہر سطح پر بڑے کتابی اور عملی امتحان آتے ہیں ۔اور ان کا اکثر بڑی صرآزما کھوریوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔علاوہ ازیں خو دہتگ کے دوران ہرسطح پر امتحان اور انتظار کے پرچے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جنگ میں براچو کنارہ ما پرتا ہے اور جلدی یا بروقت کارروائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے ۔ توجو لوگ فوجی ذمن نہیں رکھتے ان کو پہاں تضاد نظرآئے گا کہ ایک طرف جلدی ، دوسری طرف صربے تو گزارش ہے کہ جلدی اور صربیں توازن پیدا كرنا پرتا ہے ۔ اللہ تعالى نے اس وجہ سے قرآن پاك میں ارشاد فرما یا۔" اے ایمان دالو! صبر كردادر باہم مصابرہ كرد -اور فوجي رابطہ ر کھواور ڈروالٹد سے کہ تم فلاح پاؤ''سبحان اللہ! کیاشان ہے، کہ ایک فوجی ذہن ان الفاظ کی تہہ میں عوطہ پر عوطہ لگا تا رہے گا۔اور اس کو بید معلوم ہوگا، کہ اللہ تعالی نے میری ہی یونٹ یا ادارہ کے لئے بید احکام جاری کئے ہیں، کہ میں اس ادارہ یا یونٹ میں ہر کام ان اصولوں کے تحت کروں اور کراؤں ہے انفرادی صبر کی تلقین ۔ پھراجتماعی صبر کی کہ ایک دوسرے کی صبر کے پہلو سے مدد کرو۔ یا صبر کی اجتماعیت پیدا کرو۔اوریہ ملاجلا صبراس فوجی رابطہ کی بنیاد ہے جو فوج یا بنیان المرصوص کی عمارت کا ڈھانچہ ہوتا

ہے۔ ساتھ اللہ تعالی نے اپنی موجودگی اور اپنے ڈر کا بھی ذکر کر دیا ، کہ الیسا کر کے سب کام بھے پر چھوڑ دو، تاکہ تم فلاح پاؤ ۔ لیعنی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ رہنے کی بات نہیں ۔ پہلے کارروائی کرواور پھر اللہ پر نتیجہ کو چھوڑو۔ یعنی تو کل والا پہلو بھی آگیا۔ صبر کا ذکر قرآن پاکھ میں اگر مقامات پر ہے ۔ لیکن ہم صرف ایک جگہ کا ذکر کرتے ہیں ، جہاں ارشاور بانی ہے۔ "اے ہمارے رب! ڈال ہمارے اوپر صبراور ثابت رکھ قدم ہمارے ( یعنی ہمیں ثابت قدمی عطافر ما) اور مدودے ہم کو اوپر کافروں کے "

یہ دین فطرت ہے۔ صرکا اصول یا قوت ایمانی کا اصول ، جنگ کے اصول ( PRINCIPLES OF WAR ) کے طور پر مغربی دنیانے نہیں اپنایا - ہاں دوسری جنگ عظیم سے بعد (MORAL ) یا اخلاقتی قوت کو ایک اصول تسلیم کر لیا گیا، کہ نفسیاتی طور پر دشمن کے حملے بھی شروع ہو گئے ہیں ۔اس لئے اخلاقی قو توں کو بڑھا یا جائے ۔بہرحال وہ لوگ اخلاقی قو توں کو د نیاوی جنگ کے مقاصد کے طور پر بڑھا سکتے ہیں اور دین فطرت کے اصولوں کی یہ بھونڈی نقل بھی نہیں، کہ دین فطرت نے آج سے چو دہ سو سال پہلے بیہ اصول پیش کئے ۔ گو صبر کے سلسلہ میں دوسری جنگ عظیم کا مشہور انگریز فیلڈ مارشل منگکمری اپنی ایک کتاب میں تسلیم کرتا ہے ، کہ ٹامی (انگریزسپاہی) جنگوں میں اس اس لئے کامیاب ہوتا ہے کہ وہ میدان جنگ میں سخت حالات میں دوسرے یورپین سپاہئیوں کے مقابلے میں چند کمح زیادہ تھہرجا تا ہے۔ بعنی وہ ذرازیادہ صابر ہے۔ بہرحال انگریز سپاہی کو بیہ مزاج یورپ کی سرد ہواؤں اور گلف سٹریم کی گرم روؤں کی ملاوٹ کے توازن نے دیا ، اور مسلمان سپاہی کو اللہ تعالی نے بیہ دس گناہ بہتر شرف اس کی قوت ایمانی کی وجہ سے عطا کر دیا۔اللہ تعالی مسلمان سپاہی کو ثابت قدم رہنے کی بار بار تلقین کرتا ہے۔اور ثابت قدمی صبرے ہی حاصل ہوتی ہے۔ارشاد باری تعالی ہے۔"اے ایمان والواجب دشمن کے دستے کے ساتھ ٹکراؤہو تو ثابت قدم ں واور ذکر کرواللہ کا کثرت سے تاکہ تم فلاح پاؤ" اب ذکر کے بارے میں اور جگہ بھی بیان ہے کہ اللہ تعالی کا ذکر کرو کہ اللہ تعالی ے ذکر سے دل کو اطمینان نصیب ہو تا ہے۔ ہرقل کے سامنے ایک تجربہ کارروی بھگوڑے کا ذکر ہو چکا ہے جس نے ہرقل کو بتایا کہ مسلمان رات کاذکر کرتے تھے۔اور اوپر والی آیت میں فلاح کا بھی ذکر ہے تو یہ بات ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ صبر ، مصابرہ ، ذکر اطمینان ، ثابت قدمی ان سب چیزوں کاچولی دامن کاسائھ ہے اور یہ سب فلاح کا ذریعہ ہیں ۔سورہ انفال میں جہاں تعداد کاموازیہ كا ذكر ب، تو وہاں الفاظ يه بين " اگر بوں تم ميں سے بيس صر كرنے والے ، غالب آئيں گے دو سو پر " - سيد سليمان ندوى اور ہمارے مطالعہ میں فرق یہ ہے ، کہ ہمارے لحاظ سے صر، مصابرہ ، ذکر ، اطمینان ، ثابت قدمی وغیرہ سب پہلو جہاد کی تیاری کا حصہ ہیں اور سید صاحب کے لحاظ سے یہ صرف اوصاف ہیں ۔اور انہوں نے سیرۃ کی کتابوں میں الیسا ہی لکھا ہے ۔اس عاجز کے مطابق صر مجاہدوں کا ایک خاص وصف ہے، اور یہ ہے اسلامی طرز جنگ کا اصول مصابرہ ، جس کے تحت فوج کو تربیت دینے کی ضرورت ہے لیکن یہ کام بنیادی طور پر گھروں اور مسجدوں سے شروع ہو تا ہے۔الیے اصولوں کی لوری مسلمان بچوں کی مائیں ان کو اپن آغوش میں ویتی ہیں ۔اور مکتبوں میں ان پر عمل ہو تا ہے۔اسلام ایسی تعلیم سے حق میں نہیں ، جہاں کالجوں میں بیٹھ کر ڈینگیں ماری جائیں اور آزاد فکری کا یہ حال ہو کہ بچے مادر پدر آزاد ہو جائیں ۔اور ہر گزرنے والے کو ڈرنگ جاتا ہے کہ شایدیہ بچے کس وقت بچر کر

اس کی عرت کو خراب کردیں بے تنانچہ اس اصول مصابرہ میں جو ربطو ضبط کا ذکر ہے ، اس کو ہم ایک الگ اصول کے طور پر بیان کریں گے کہ ربط و ضبط کے معاملات اور زیادہ وسیع ہیں ۔

سم اصول ربط و صبط اسلام اور قرآن پاک کے لحاظ سے یہ جنگ کاچو تھا بڑااصول ہے ۔عام طور پراسے غیروں نے بھی ا کیے جنگی اصول تسلیم کیا ہے، شاید اس اصول کی شکل وصورت کچھ مختلف ہو، اور وقت اس میں تبدیلی لا تا رہا ہو، کہ اٹھار ہویں صدی میں یورپ میں جنگ بھی ڈرل کے طور پراصول ربط وضبط کے تحت لڑی جاتی تھی ۔اٹھارہویں صدی سے پہلے کی یورپ کی عسکری تاریخ میں جنگ کا کوئی مفید سبق نہیں ملتا ۔ پس لکیرے فقیر والا معاملہ تھا۔ اور جنگ، بعض جگہ کھیل سے بھی مشابہ رہی اسی وجہ سے اہل یورپ ان جنگوں کو " جنٹلمین وارز " بھی کہتے ہیں ۔ بہر حال اٹھار ہویں صدی میں فریڈرک اعظم نے ڈرل کے طور پر جنگ لڑنے کی راہ نکالی اور ربط وضبط کو ایک اصول مانا گیا۔ دین فطرت کی شان البتہ نرالی ہے۔اس میں پہلے روزی سے ربط و۔ ضبط پر بہت زور دیا گیا۔ بلکہ یہ بھی خیال پایاجا تا ہے کہ ہمارالفظ " رابطہ " یا" ربط " سپین میں رجمنٹ بن گیا۔اور اب انگریزی لفظ ر جمشین (REGIMENTATION ) کے اندرجو بے پناہ را لطج ضا نطج سموئے ہوئے ہیں اور یورپ کے مادر پدر آزاد معاشرے ی فوجی زندگی میں یہ لفظ جو آج تک قائم ہے تو یہ لفظ اہل یورپ کا نہیں ہو سکتا، کہ اس لفظ کا یورپ کی زبان میں کوئی ماخذ بھی نہیں ملتا ۔ہم اس لفظ یااسلام کے را بطج کا ذکر اسلام کے قلعہ کے عنوان کے تحت اور حربی نظام کے تحت سبیہ پلائی دیوار کے طور پر بیان کر چکے ہیں ۔ ظاہر ہے کہ یہ سیبہ بلائی دیوار، ربط و ضبط کے اشتراک سے بنتی ہے۔ ارشادر بانی ہے۔ "محقیق الله تعالى دوست رکھتا ہے جو لزتے ہیں اس کی راہ میں گویا وہ سبیہ پلائی دیوار ہیں " - سبحان اللہ! اس آیت کی کیا فوجی شان ہے -حضور پاک اور خلفائے راشدین کے زمامے میں مومنین نے سبیہ پلائی دیوار بن کر جنگیں لزیں ۔ابیما صرف دفاع میں نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی "ساکن" دیوار بن جاتے تھے۔ایسی ساکن یا ٹھوس دیوار بننے کی کوشش تو ایرانی اور رومیوں نے کی جس کا ذکر ابھی ا بھی کیا گیا ہے ۔ لیکن مسلمانوں کی یہ سیم پلائی دیوار متحرک بھی ہو سکتی تھی ۔ جناب سعد بن ابی وقاص کی سرداری میں مسلمانوں نے مدائن پر قبضہ کرنے کے لئے دریائے وجلہ کو سبیہ بلائی دیوار بن کرپار کیا۔ پوری کہانی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے الين صرف ايك كهاوت كافي رم كى كه شهر مين مشهور بو كيا" ديوان آمدند "" ديوان آمدند" يعني ديوون كي فوج آگئ اوپجند لمح بعد یز دجرد، کسریٰ ،ایران شهر کو چھوڑ کر فرار ہو گیااور دارالحکومت پر مسلمانوں کاپر چم لہرارہاتھا۔ یہ سب ذکر راقم کی خلفاء راشدین کی پہلی کتاب میں موجو د ہے۔ کہ مسلمان غازی سبیہ بلائی دیوار کسیے بنتے تھے اس کی وضاحت خو درب العالمین اس طرح کر تا ہے۔ "ان کے دلوں کو باہم الفت سے جوڑ دیا،اگر تو خرچ کرے جو کچھ زمین میں ہے پورا۔ نہیں الفت پیدا کر سکتا ان کے ولوں میں ۔ لین اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیاالفت سے ۔ تحقیق وہ غالب حکمت والا ہے "اب اس بیان کے فلسفہ میں جائیں ، کہ دولت یا مادی ذرائع سے دل نہیں جوڑے جاسکتے۔دل الفت اور محبت سے جوڑے جاسکتے ہیں اور الیبی محبت، وحدت فکر سے پیدا ہوتی ہے اور اسلام کے لحاظ سے بیہ " فکر " اللہ اور رسول کی غلامی ہے ۔ یہ غلامی کا ملاجلا حذبہ " کل مومن اخوۃ " کی بنیا دپر ہے اور یہ قلبی وحدت ،

الله تعالی کی نعمت ہے۔ میدان جنگ میں یہ میر ہو جائے تو سرور سے دل بجرجاتے ہیں اور اس سلسلہ میں راقم نے جس محبت کو محسوس کیا اور میرے شہید رفقاء جو کچھ میرے پاس چھور گئے یہ اس کے نتائج ہیں کہ میرے جسیما کم علم اور بے مانچ عاجزآج اس قسم کے نظریوں پر قلم اٹھارہا ہے کہ یہ محبت اور قلبی وحدت پورے قافلہ اسلام کے ساتھ پیدا ہوجاتی ہے اور بیہ بنیان المرصوص ، زمان و مکان کو بھی اپنے محیط میں لئے ہوئے ہے۔اور الیبی وحدت آپ کو ہمیشہ " زندہ " رکھے گی ۔قرآن پاک میں ذکر ہے کہ حضرت۔ ابراہیم نے حق تعالی سے ایک مرتبہ عرض کی ۔ " کہ اے میرے الله! تو مردوں کو کیونکر زندہ کرتا ہے " کچھ وضاحت کے بعد، الله-تعالی نے یہ فرمایا " پس لوچار پرندوں میں سے اور ان کو " مانوس " کردوا بن طرف - پھر کردوان کے ٹکڑے ٹکڑے پہاڑ پر ( بعنی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرکے پہاڑ پر پھیلا دو) پھر بلاؤان کو حلیے آویں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے ۔اور جان لوبیہ کہ اللہ غالب ہے اور حكمت والا ب " - عربي لفظ " فصرصن " كے معنى " مانوس " كے لفظ طور پر كئے گئے ہيں -ليكن اس عربي لفظ كے صحح معنى مانوس سے بہت زیادہ بڑھ کر ہیں ۔اس میں اٹکو گوندھنے کے علاوہ گہرے قلبی نگاؤوالا پہلو بھی آتا ہے اور دین فطرت کا رابطہ و ضابطہ قلب کی ا کی کیفیت ہے جس کی مثال نہیں ملتی اور جس کے بیان کرنے کے لئے ہمارے پاس الفاظ موجود نہیں ہیں ۔ ظاہر ہے کہ ربط و۔ ضبط کا اصول وسیع ترہے ۔اس کے لئے تربیت گھروں اور مسجدوں کے ذریعہ سے ہوتی ہے ۔حضور پاک نے اپنے رفقاء کی بید تربیت مدینیہ منورہ میں کی، گواس کی بنیاد مکہ مکر مہ میں باندھی گئی تھی۔اس اصول کو اپنانے کے لئے ہمیں اپنی پیشہ ور افواج اور قوم میں ربط وضبط پیدا کرنے اور اندرونی وحدت کے لئے مفصل ہدایات جاری کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ اس کی تربیت گھروں ، مسجدوں اور سکولوں میں کس طرح ہو ۔اس کام کے لئے فلسفہ اطاعت امیراور اسلام کی امامت کے طریقوں کو پیج لانا پڑے گا کہ ہمیں ہر سطح پرانیے اماموں کی ضرورت ہو گی جو: ۔

دے کے احساس زیاں تراہو گرما دے فقر کی سان چراہا کر جھے تاوار کردے (اقبالؒ) اسلام کے لحاظ سے پانچواں اصول حفاظت سے تعلق رکھا ہے ۔ یہ اصول دوسرے لوگوں کے جنگ کے فلسفہ میں بھی موجو دہ جس کو SECURITY کہ لیں یا PROTECTION وغیرہ ۔ اس کو ہر سطح پر چاری کر نا پڑتا ہے ۔ غیروں نے مختلف سطحوں پر اس ضرورت کے مختلف نام رکھے ہیں ۔ اللہ تعالی نے "خذو اخذراکیم" کے دوالفاظ میں بتام پہلوواضح کر دیئے ۔ اور ارشادر بانی ہے ۔ " اے ایمان والوالو بچاء اپنا پھر نکلو متفرق یا اکشے " ۔ یعنی اپنی حفاظت کے اصول کو ہر وقت مد نظر رکھ کر طریق کاروضع کر و ۔ خواہ گروہ ۔ گروہ کے طور پر کام کر دہے ہو یا اجتماعی طور پر کسی ایک جگہ پر کام کر دہ ہو ۔ اس اصول کے تحت اول حکم حضور پاک آگر مدینے منورہ سے باہر ایک دن یا چند میں کے فاصلے پر بھی جاتے تھے تو آمریت کی ضرورت ہے ۔ یہی وجہ تھی کہ حضور پاک اگر مدینے منورہ سے باہر ایک دن یا چند میں کے فاصلے پر بھی جاتے تھے تو مدینے منورہ میں اپنا ایک نائب مقرر کر کے جاتے تھے ۔ جنگ اصر کے بعد مدینے منورہ کے ساتھ بنی بنو قریظہ کا محاصرہ کیا تو پھر بھی و جب بھی جنوں کے اپنا نائب بناگئے ۔ بلکہ جنگ خندق کے بعد مدینے منورہ کے ساتھ بنی بنو قریظہ کا محاصرہ کیا تو پھر بھی

جناب ابن ام مکتومٌ کو مدینیه منوره میں نائب بنایا -لیکن جب ذمه داری زیاده ہوتی تھی تو نائب کوئی چیده شخصیت ہوتی تھی -حصزت عثمّانٌ جناب سباعٌ بن عرفطه جناب عبدالله بن رواحه وغيره كو مجمى بعض حالتوں ميں مدينيه منوره ميں نائب چپوزا - بلكه مهم تبوک کے وقت جناب علیٰ کو نائب چھور گئے ۔ حفاظت کا یہ اصول ہوتا ہے کہ ہر سطح پر عملی طور پر امیر ہو ۔ اس کے علاوہ حضور یاک نے حفاظت کے طریقوں کو راز میں رکھنے کی ہدایات کیں اور عملی طور پر بھی ایسا کیا۔ جنگ خندق کے وقت کفار خندق کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ خندق چند دن پہلے کھودی گئی تھی۔ بلکہ مدینیہ منورہ کے گرد خندق حکمت عملی کے تحت ضروری بھی تھی ۔ کہ خندق کے کھودے جانے کے بعد مدینہ منورہ کا دفاع آسان ہو گیا تھا، اور مدینیہ منورہ میں چند مجاہدین کو چھوز کر حضور یاک دور دور تک مہمات پر جاسکتے تھے ۔ نزد میک قبائل کی بغاوت کے باوجو داس خندق کی وجہ سے حضور پاک کی وفات کے بعد خلیفہ اول جناب صدیق اکٹر جناب اسامٹر کی مہم کو اتنا دور بھیج سکے جس کا ذکر ابھی ابھی ہو چکا ہے۔ تو حفاظت کے اصول کی پابندی جتنی اسلام نے سکھلائی ہے اس کی مثال نہیں مل سکتی - صلح عدیدید کی شرط کے تحت اس سے اگلے سال جب حضور پاک مكه مكرمه عمره ك لئے كتو بتھيار سائھ ند لے جانے كامعابدہ تھا۔اس لئے حضور پاک نے مكه مكرمہ سے آٹھ ميل كے فاصله پر اپنا اسلحہ ایک دستہ کی حفاظت کے تحت رکھا، کہ ضرورت پڑنے پراسلحہ کااستعمال کیا جاسکے ۔اور عمرہ کے دوران اس دستے کے ساتھ با قاعدہ رابطہ تھا۔ حضوریاک کے زمانے میں رات کا پہرہ، یاسورڈ، امراء کارات کو سنتریوں کا ملاحظہ کرنا، غرضیکہ حفاظت کا ہر پہلو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ اور ہم ایسی باتوں کی تفصیل میں جا بچے ہیں اور ارشاور بانی ہے " پیند کرتے ہیں کافر ، کاش کہ غافل ہو تم متھیاروں اپنے سے اور اسباب اپنے سے پس جھک آویں اوپر تمہارے جھک آنا یکبارگی۔" لیعنی اللہ تعالی نے تتبیہہ بھی کروی ہے۔ ٢- اصول حركت اور بحربور كارروائي اسلام ك لحاظ سے چھٹا بھگی اصول حركت اور بحربور كارروائى ہے -انگريز بھی دوسری جنگ عظیم تک حرکت ( Mobility ) کو ایک جنگی اصول مانتة رہے ، لیکن جنگ کے بعد اس اصول کی بجائے لچکد اری ے اصول ( FLEXABILITY ) کو اپنالیا گیا۔ جس کے بیچ حرکت کا پہلو کچھ قائم ہی رہتا ہے ، اس لئے زیادہ اعتراض کی گنجائش نہیں ۔ لین اسلام کے لحاظ سے چونکہ اصول کے ہیں تو ہمارے لحاظ سے حرکت میں برکت ہے ۔ اور حرکتی چال یا MANEVOURE حالات جنگ میں فیصلہ کن کرداراداکرتی ہے۔ولیے بھی حرکت الیبی ہو کہ دشمن کچھ نہ سمجھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ سب اسلام کے طریق کار ہیں۔ اللہ تعالی اس سلسلہ میں اپنی مثال دیتا ہے اور ارشاد ربانی ہے: - ہر روزوہ ایک ئی شان میں ہو تا ہے ۔" لیمنی اپنی ذات و صفات کے مقامات بھی حرکت بذیریا نئی شان میں ہوتے ہیں ۔اسی طرح حضور پاک کا فرمان بھی ہے کہ مومن کے مقامات میں بھی معراج ہوتی ہے۔اور بے شک جو کل والے مقام پر ہے وہ گھائے میں رہا۔ مچر قرآن پاک میں زمین ، چاند اور سورج سمیت سیاروں کا ذکر کیا ، کہ وہ فضامیں تیرتے ہیں ۔ بینی وہ بھی حرکت میں ہیں ۔ زمین کا اپنے محور ے گرد گھوشنے کا ذکر کیا ، کہ ہرچیز کتنی تیزی سے حرکت کر رہی ہے یا بڑھ رہی ہے ۔ہم اس پہلو کی وضاحت تو پہلے کر عکے ہیں کہ دین اسلام ایک متحرک دین ہے بناز میں حرکت، زکوۃ اور قربانی میں مال یاصدقے والی چیزوں کی حرکت ۔ اور عج میں حرکت۔

حضور پاک نے متحرک طرز جنگ اختیار کیا۔ جنگ بدر میں اپن حنی ہوئی زمین پر متحرک دفاع یا وقتی دفاع اپنایا۔ جس کو جار حامنه حرکت دے کر دشمن کو پاش پاش کر دیا۔ مدینیہ منورہ کے مستقر کی حفاظت متحرک دفاع اور گشتی دستوں سے کی ۔ جنگ ِ۔ احد میں وفاع کرنے کی بجائے آپ اچانک وشمن کے ایک بازو پر منودار ہو گئے ۔ جنگ خندق بھی ایک مجہول دفاع نہ تھا۔ بلکہ وقتی دفاع تھا۔ کہ دفاعی لائن تھی ، اور حرکت کی گنجائش تھی ۔مولانامودودی نے اپنی جہاد کی کتاب میں جو "مصلحانه دفاع " اور " مدافعانه وفاع " وغیرہ کی باتیں کیں ہیں ،ان کااسلام کے یا کسی فن جنگ کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ۔ہر دفاع مدافعانه بھی ہو تا ہے اور جارحانہ بھی ۔مصلحت کے طور پر نہ کنارہ کشی کی جاتی ہے ، نہ کوئی ساکن شکل وصورت اختیار کی جاتی ہے ۔مشہور جرمن بھنگی ماہر کلاسٹوزنے بھی الیبی ہے معنی باتوں کامذاق اڑا یا ہے اور علامہ اقبال نے بھی کئی جگہ الیے لوگوں پر پھنجی کسی ہے کہیں کر گسوں کا ذکر کیا ہے اور کہیں برے پر قاعدہ شیر کے اظہار کی بات کی ہے۔اگر کوئی صاحب لاعلمی یا کم مطالعہ کی وجہ سے یہ سب کچھ لکھتے رہے ہیں تو الگ بات ہے۔ورندیہ سازش بھی ہو سکتی ہے کہ اس ساری کتاب میں اس جہاد کے بارے تو کوئی بات نظر نہیں آتی جو حضور پاک اور آپ کے رفقاء نے کیا۔ یہ عاج مولا نامودودی کی نیت پر ہر گزشک نہ کرے گا۔ لیکن انہوں نے جہاد کو بے جان کیا۔شاید کہیں سے غلط تاثرات لیے سیدان کی " فیلڈ " نه تھی۔انہیں اس فن پر ہر گز قلم نہ اٹھا نا چاہئیے تھا۔بہرحال متحرک طرز دین والوں کو اللہ تعالی نے "سروافی الارض " بعنی دنیا کو چل پھر کر دیکھنے کی تاکید کی ہے ۔اور یہاں مدافعانہ اور مصلحانہ باتوں کی بجائے متحرک اور بجربور کارروائی کی باتیں زیادہ ہیں ۔اللہ تعالی جب قسم اٹھا تا ہے تو بھی ایسی چیزوں کا ذکر کر تا ہے جو متحرک اور بھر بور کارروائی والی ہیں ۔ارشادر بانی ہے۔" قسم ہے ان دوڑنے والوں کی شور کرتے ہوئے۔ پھر آگ اگلتے ہیں ، شگاف کرنے کو ۔ پھر تاخت و تاراج کرتے ہیں وشمن کو صح کے وقت بس غبار اڑاتے ہیں غبار اڑانا پس گھس جاتے ہیں وشمن کی جماعت میں "۔

صاف ظاہر ہو تا ہے کہ اللہ تعالی جواول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔اور اس کو سب زمانے، زمانہ حال کی طرح نظر آتے ہیں۔

اس نے اس زمانے کی جنگ کا ایک نظارہ پیش کیا ہے، کہ جسے غبار اڑاتے ہوئے شور کرتے ہوئے بکتر بند دستے پیش قدمی کرتے ہوئے، دشمنوں کی صفوں میں گلس جاتے ہیں۔ توپ خانہ کی توپیں فائراگل رہی ہوتی ہیں اور پیدل دستے جہ سویرے یا پو پھٹتے وشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں وغیرہ ۔پورا بیان زمانہ حاضرہ کی جنگ اور بحر پور حکت والی جنگ کا نظارہ پیش کر تا ہے تو اسی وجہ سے ہم نے حرکت اور بحر پور کارروائی کو اصول جنگ مانا ہے۔اب قرآن پاک کا ایک اور بیان سنیں "قسم ہے ان کی جو زور سے آگے بیس ۔غوطہ لگاتے ہیں اور جھپٹنے والوں کا جھپٹنا۔اور ہوا میں تیرنے والوں کا تیرنا۔پس آگے لگل جاتے ہیں، ایک دوسرے برصحتے ہیں۔ خوطہ لگاتے ہیں اور جھپٹنے والوں کا جماوں کے سیالاراعظم اور ہمارے آقا اور دو جہانوں کے سردار آنے قرآن پاک کا ایک اور دو جہانوں کے مردار آنے قرآن پاک کے ان اصولوں کے تحت متحرک اور بھرپور طرز جنگ کو اپنایا۔اور دشمن کو اپن مرضی کے وقت اور

مرضی کی زمین پرلڑائی کے لئے مجور کیا۔ لیکن حکمت عملی اور تدبیرات کے تحت متحرک طرز جنگ کو اپنانا کوئی آسان کام تہیں۔ وشمن کوئی کچی گولیاں کھیلے ہوئے نہیں ہوتا۔ اس لئے متحرک طرز جنگ کے لئے بہت زیادہ ہدایات کی ضرورت ہے ، اور ہر سطح پر ایات کارنگ شاید مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حکمت عملی کے تحت پوری قوم کو متجدوں کے ذریعہ سے اور ہر سطح پر امراء کے احکام کے تحت " متحرک " کرنا ہوگا۔ لیعنی ہاتھ پر ہاتھ دھرنے والی یا تالیاں بجانے والی قوم نہیں بلکہ ایک بجر پور کارروائی والی متحرک قوم جو صراط مستقیم پر رواں دواں ہے۔ پھراسی حکمت عملی کے تحت پیشہ ور افواج یاان کے بڑے گروہوں کو لچکدار قسم کامتحرک طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ کہ خاص اور اہم مقامات پر کچھ " وقتی ساکن " وستے چھوڑنے ہوں گے یااصول حفاظت یا اصول ضرورت کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ تدبیرات کے طور پر تو یہ بڑا و سیع مضمون ہے اور جنگ کے مرحلہ در مرحلہ حالتوں کے لئے بڑی تفصیلی بدایات جاری کرنا ہوں گی۔

> \_ اصول عنرت اسلام كے لحاظ سے زندگی اللہ تعالی كی امانت بے اور اللہ تعالی غیرت مند زندگی كافنے كے احكام ديتا ہے اس لئے اسلامی طرز جنگ کا ساتواں بڑا اصول غیرت ہے۔ کہ بے غیرت آدمی اپنے دین یا عقیدہ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ جنگ ِ احد کے وقت ابو سفیان نے بڑماری کہ وہ جنگ جیت کرجارہے ہیں ۔اور کافی باتوں کے بارے بڑمار تا رہا ۔ لیکن حضور پاک نے اپنے رفقا ؓ کو جواب سے منع فرمایا ۔ لیکن جب ابو سفیان نے اگلے سال اس وقت بدر کے مقام پر فیصلہ کن جنگ کی وعوت دی ۔ تو حضورً پاک نے حکم دیا کہ جواب دیاجائے ۔اورجواب یہ تھا؟" بے شک اگر ہمارے اللہ کو منظور ہوا" اب حضور پاک تو چوتھی بجری میں اپنے مجاہدین کو لے کر بدر کے مقام پر پہنچ گئے ۔ اور ابو سفیان نے بنہ آنا تھا اور بنہ آیا ۔ قط سالی کابہانہ بنا کر راستے سے واپس مڑ گیا ۔اس طرح صلح عدیبیہ کے دوران حضور پاک پرامن طور پر مکہ مگر مہ عمرہ کے لئے گئے تھے ۔نہ آپ کا جنگ کا ارادہ تھا ، اور بنه تیاری ونفری تھی کہ سولہ سو مجاہدین تھے۔لیکن جب حضرت عثمانؓ کی شہادت کی خبر ملی ، گو خبر غلط تھی۔تو خبر سنتے ہی سب صحابہ کرامؓ کو بیعت رضوان کا شرف حاصل ہوا۔جس کو قرآن پاک میں فتح مبین کا نام دیا گیا ہے۔ کہ یہ شہادت پر بیعت تھی۔ جنگ احد میں بھی شہادت پر بیعت ہوئی ۔اور جنگ پرموک میں جناب عکر مٹر بن ابو جہل اور آپ کے رفقاء کی شہادت پر بیعت ۔ جنگ جسر میں ابوعبید تقفی کے قبیلہ کی شہادت پر بیعت امام حسینؓ کی راہ حق پر پورے کنبہ کے ساتھ باطل کے ساتھ ٹکر ۔ غرضیکہ اسلامی غیرت کی ایسی کئی مثالیں کتابوں کے اس سلسلہ میں موجو دہیں ۔ہم بھی ذراگر یبان میں منہ ڈالیں ۔ کہ آج ہماری تعداد نوے کروڑے رائین ہم مخلوبہ قوم ہیں ۔ باقیوں کو تو چھوڑیں کہ ہنوداور یہود جن کو ہم غلامی کے زمانے میں خاطر میں عہ لاتے تھے ، آج وہ ہمیں خاطر میں لاناتو در کنار ، مٹانے پر تلے ہوئے ہیں ۔اور اس مقصد میں ہمارے دشمنوں کو کافی کامیابی حاصل ہو بچی ہے ۔ کہ اتنی تعداد کا کیا فائدہ جس میں جان نہ ہو ۔ بدقسمتی سے امن پسندی کی لوری دینے والوں نے ہمیں اس طرح بنا دیا ہے کہ ہماری غیرت ختم ہوتی جاتی ہے ۔ حالانکہ قرآن پاک میں واضح احکام ہیں اور ارشاد خداوندی ہے: ۔" اے ایمان والو! جب میدان جنگ میں کفارے مقابلہ ہو جائے تو پیٹھ نہ پھیرنا" بے شک اس آیت مبارکہ کاتد بیراتی پہلو بھی ہے۔لین حکمت عملی

کے تحت میدان جنگ یا محاذ جنگ سے پسپانی کی اجازت ضرور ہے ۔اور قرآن پاک کے مطابق ایسی پسپائی تب ہو سکتی ہے کہ محسی بہتر زمین یا بہتر تعداد کے ساتھ وشمن کو اپنی مرضی کے مطابق ، مرضی کے وقت شکست دی جائے نے ضلعۂ اول کے زمانے میں جنگ اجنادین کے وقت برموک کی وادی کو چھوڑ کر اور جنوب کی طرف کوچ کر کے ایک قسم کی پسپائی کے بعد رومیوں کی طاقت کو اجنادین کے میدان میں پاش میا گیا۔ جنگ برموک کے وقت بھی حمص ، اور قساریہ تک کے علاقوں سے پسپا ہو کر مسلمان لشکر وا دی پرموک میں اکٹھے ہوئے اور وہاں پراہل روم کو ایسی شکست دی کہ ہرقل ایشیا کو آخری سلام دے کر قسطنطنیہ ہی گیا۔ اسی طرح ایران کے محاذ پر بھی جنگ جسر کے بعد گو تد بیراتی طور پر پسپائی اختیار کی گئی کہ اس کے بغیر چارہ نہ تھالیکن اس کے جلدی بعد جنگ ہویب کے بعد حکمت عملی کے تحت پسیائی اختیار کرے شرف کے مقیام پراجتماع ہوا۔ پھر وہاں سے آگے مڑھ کر قادسیہ کے مقام پر ایرانی سلطنت پر پہلا بھرپوروار کیا۔جنگ نہاوند جس کے بعد ایرانی سلطنت ہمیشہ کے لئے مٹ گئ اور ایران ، اسلام کا ایک مستقر بن گیا،اس میں تدبیراتی طور پرالیبی پسپائی اختیار کی گئی، که دشمن کو این طرف " تعینچا "اورجب دشمن " تھجاؤ" کی وجہ سے توازن کھو بیٹھا تو اس کو نہاوند کے مقام پر ہس ہس کر دیا گیا۔لین وشمن کو اپنی طرف " کھینچنا" بڑا مشکل تد بیراتی عمل ہے ۔ کہیں الیبانہ ہوجو ہم نے ۱۹۷۱ء میں سیالکوٹ کے محاذ پر کر دیا۔اب قرآن پاک کے الفاظ کی گہرائی میں جایا جائے تو وہ بیہ ہیں کہ میدان جنگ میں مقابلہ کے وقت پیٹھ نہ پھیری جائے ۔ان الفاظ میں راز ہے اور فلسفہ بھی ہے ۔ کہ اس طرح انسان میدان جنگ میں ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔راقم نے بیہ طریقہ جنگ عظیم دوم کے دوران ، جاپانیوں کو اپناتے دیکھا۔ جس کے اتنے زیادہ تدبیراتی فوائد حاصل ہوتے تھے کہ انسان حیران ہوجا ٹاتھا۔اوراتنے زیادہ " فوائد " کاحکمت عملی پر بھی اثر ہو تا ہے۔راقم کے ساتھیوں اور ماتحتوں نے کچھ الیسا ہی تمویہ ستمبر ۱۹۲۵ء کی جنگ میں لاہور محاذ پر ڈو گر ئی کے مقام پر دیا ۔ بے شک ان میں سے اکثر الله اور رسول کے نام پر قربان ہو گئے ۔لیکن لاہور پچ گیااور وہ ایک بنیان المرصوص کا نظارہ ضرور د کھا گئے اور بہت کچھ وہ اس عاجز ے پاس بھی چھوڑ گئے ۔ان سے جسد ایک گنج شہیداں کے طور لاہور کے فوجی قبرستان کی شان کو دوبالہ کر رہے ہیں اصول غیرت کے سلسلہ میں قرآن پاک کے ایک اور بیان کا ذکر بھی ضروری ہے ۔ارشادر بانی ہے ۔" تو تم ہمت نہ ہارو۔اور خود صلح کی طرف دعوت نه دو، اورتم تو غالب ہو، اور الله حمهارے ساتھ ہے۔وہ ہر گز حمهارے اعمال کو کم نه کرے گا"۔اس بیان میں الله تعالی ڈٹ جانے کی تاکید کرتا ہے۔ اور صلح کے سلسلہ میں بھی پہل کاری سے منع ہے کہ "صلح" میں کچھ کمزوری کے پہلو کا بھی اظہار ہو تا ہے۔ تب ہی اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہے۔ کے الفاظ سے ہمیں ڈھارس بندھائی ۔ہم پہلے باب میں موت کا ذکر تفصیل سے کر آئے ہیں کہ زندگی ہمارے پاس اللہ تعالی کی امانت ہے اور مسلمان کو موت تحفہ کے طور پر پیش کی جاتی ۔ ہے ۔ قرون اولی کے مسلمان جہاں گئے اور جب ان سے پو چھا گیا کہ تم کون لوگ ہو تو انہوں نے بڑا ہی پیاراجواب دیا" ہم لوگ ایسی قوم ہیں جو موت کے ساتھ اتنی ہی محبت کرتے ہیں ، جتنی تم لوگ زندگی سے ساتھ محبت کرتے ہو" ۔ بعنی کافراور مسلمان ، مسلمان کاغیروں سے فرق واضح کر دیا گیا ہے ۔ای طرح ایک مجاہد کا دس کافروں کے برابر ہونے کا ذکر بھی ہو چکا ہے ۔تویہ نتام باتیں غیرت، بعنی اسلامی

غیرت یا ملی غیرت سے پیدا ہو سکتی ہے۔ مضمون بے شک وسیع ہے کہ تکبر کو غیرت نہ سمجھ لیا جائے اور ہماری غیرت اللہ اور رسول کے لئے ہے اور جس میں یہ غیرت نہیں وہ مسلمان نہیں۔اور جانو روں میں بے غیرت خزیر ہے۔اور یہی وجہ ہے کہ اس کا گوشت اور خون تک ہمارے اوپر حرام ہے کہ اس کا استعمال ہمیں بے غیرت بنا دے گا۔لیکن آج ہم ونیا میں ان لوگوں سے بھی برتر ہیں جو سور کو کھاتے ہیں۔ تو اپنے گریبان میں منہ ڈالیں کہ ایسا کیوں ہے اور اللہ تعالی ہماری حالت کو ٹھسک کیوں نہیں کرتا۔تو اپنا ول جواب دے گا۔کہ کیا ہم مسلمان ہیں ؟

وضح میں تم نصاری ، تو تمدن میں ہنود سے مسلماں ہیں! جہنیں دیکھ کے شرمائیں یہود (اقبالٌ)

الم اصول جستجو اور معتفر فی پالیس: قرآن پاک ایک سمندر ہے۔الیں کوئی بات نہیں جس کا قرآن پاک میں جواب نہ مل سکے ۔ شیخ اگر جتاب کی الدین ابن عربیؓ نے اس سلسلہ میں ہمارے لئے راہ نکالی اور آپ ہر بات کا جواب قرآن پاک مین ہوں سالش کرتے تھے ۔ ان کو جواب کی الدین ابن عربیؓ نے اس سلسلہ میں ہمارے لئے راہ نکالی اور آپ ہر بات کا جواب قرآن پاک مینت میں سالش کرتے تھے ۔ ان کو جواب کی الدین ابن عربیؓ نے اس سلسلہ میں ہوا ہوا تھا۔ اور اس لفظ کی برکت ہے ان کو حضور پاک کی سنت کی بزر گوں نے یہی وضاحت فرمائی ہے ۔مودودی صاحب ایک لفظ اکثر کھے تھے کہ فلاں مزاج شاس رسول ہو کہ ہم تو ہر مسلمان کرتے ہیں ۔ اور غدا کر الیسا ہی ہو کہ ہم تو ہر مسلمان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ وہ مزاج شاس رسول ہو ۔ البتہ اس سلسلہ میں حضور پاک کی صدیث مبار کہ بھی ہے کہ جو کچھ میرے سابھ منسوب کیا جائے اس کے بارے میراتصور کرے تجسس کیا جائے کہ واقعی الیسا ہو کہ بی ہو کہ ہم تو ہر محاملہ اور ہو جائے ۔ اور ہم عقلی گورے دوڑا کر حضور پاک کی باتوں کا عام آومیوں کی باتوں کی عام میں جو جہنے جم حضور پاک کو حضور ویاک کو حضور پاک کو حاضر و ناظر ہونے پر چیج بخاری کی صدیث مبار کہ لکھ دی کو سے جائے ہم حضور پاک کو حاضر و ناظر ہونے پر چیج بخاری کی صدیث مبار کہ لکھ دی سے سے سابھ موال کو صیح ثابت کرنے کیلئے پہلے باب میں حضور پاک کے حاضر و ناظر ہونے پر چیج بخاری کی صدیث مبار کہ لکھ دی

ستمبر ۱۹۹۵ء کی بعثگ میں راقم کو یہ خیال وار دہوا کہ ہر مسئلہ کاحل حضور پاک اور بزرگوں کی وساطت سے تلاش کیا جائے چتانچہ جنگ کے ہر مسئلے کا ایک ابیما حل سامنے آجا تا تھاجو اس سے پہلے نہ کبھی سنا تھااور نہ سیکھا تھا اور شایدیہی وجہ تھی کہ جنگ کے تین چار ماہ بعد کو ئٹہ سے واپس آکر میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جب شہداء کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لئے گیا تو وہ جگہ نہ پہچان سکا، جہاں پر ہم سولہ دن جنگ لڑتے رہے ۔صوبیدار میج چتارگل نے روکا اور بتا یا کہ ان کے ساتھ بھی الیسا ہی ہوا تھا میرے بڑے بھائی جو فوجی تھے، وہ یہ بھین نہ کرسکے کہ کوئی فوج اتنے دن الیسی " ننگی " یا غیرا ہم جگہ پر لڑائی لڑسکے گی ۔ مجھے ان کو بتا نا پڑا کہ یہ جگہ اس وقت مجھے " درہ دانیال "کی طرح نظر آتی تھی اور بھرا پن ساری باتیں اور کارروائیاں یا دائیں تو خود حیران ہوا۔ "کہ ہم دہاں سے یہ سب کچھ کسے کرسکے " جبہر حال عاجری کے ساتھ تجسس کے ذریعے قرآن پاک اور حدیث مبار کہ میں جواب مل جاتے ہیں ۔ اور یہ عاجر آج تک " اجتہاد" کے چکر میں نہیں پڑا۔ کہ اجتہادوہ کرائے جس کو ضرورت ہو اور اس کا نفاذ بھی کرسکے ۔ اور پہلے ابواب میں واضح کر بھے ہیں کہ بحث برائے بحث تو تفرقہ کا باعث بنتی ہے ۔ بہر حال اگر اس اصول جستو کا صحح استعمال کریں تو قرآن پاک اور سنت مبار کہ میں متعدد الیے اصول اور احکام ملتے ہیں کہ جن کی مدد ہم اپن حکمت عملی اور تدبیرات کے بتام تانی فاسفہ حیات کے تابع کر سکتے ہیں۔ ہمرقوم کا اپنا اپنا مزاج ہے ، اور مسلمانوں کو ان اصولوں کے تحت جسک لڑن با ہوگا جو اللہ تعالی فی مقرر فرمائے ہیں یا ہمارے آقا نے ان کی نشاندہ کی کی ہے ۔ اور یہ اصول کصف میں مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک اور احکام ملتے میں ماصل یہ مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک اور احکام خور پر قرآن پاک اور عقب مبار کہ میں اور عوط لگائے جا تیں۔ مثلاً تدبیراتی طور پر قرآن پاک کے کئ احکام سے مدد لی جا سکتی ہے ۔ جس میں خاص کر عقب سے حملہ ، دشمن کا تعاقب ، جسک سے قبل حیاری ، دفاع تجاویز، سامان جنگ ، جسکی قبیریوں سے سلوک ، عہد کی پا بندی ، وشمن کی چالوں سے باخبر رہنا ، سازش اور کا تا پھوسیوں کی ممانعت ، خطبیہ مرکز میوں کا قلع قبع ، باہی مشورہ متعدد فوجی ضرور توں کے لئے واضح احکام ، قرآن پاک میں موجو د ہیں ۔ جن پر تفصیلی مضامین کھے جاسکتے ہیں ۔ لیکن ہم نے اختصار کے طور پر ان طور توں کی لئا نہ ہی کہ نوجی تربیت کے دوران اگر ایسی فوجی ضرور توں کے لئے قرآن پاک کے ذکر یا حوالے سے کام ضرور توں کی نشاند ہی کر دی ہے کہ فوجی تربیت کے دوران اگر ایسی فوجی ضرور توں کے لئے قرآن پاک کے ذکر یا حوالے سے کام شروع کیا جائے ۔ اور لڑائی میں ان ہدایات پر عمل کیا جائے تو فتح ہماری ہوگی ۔

حصنور پاک گی سنت سے مدو ای طرح حضور پاک کے اقوال یا سنت میں بے حساب فوجی ہدایات اور اصول ہیں جن میں سے ایک دوکا بیان یہاں ضروری ہے کہ اول حضور پاک نے فرمایا "الھرب خدعة" کو جنگ میں دھوکا ہوتا ہے ، تو اصول ہے کہ جنگ میں دشمن کو دھوکا دو اور اس کو حمران کر دو ۔ اور خود دشمن سے دھوکا نہ کھاؤ ۔ اب جنگ کی ہم سطح پر کے کہ جنگ میں دشمن کو دو اور اس کو حمران کر دو ۔ اور خود دشمن سے دھوکا نہ کھاؤ ۔ اب جنگ کی ہم سطح پر ضورت کے بارے عکم دے گئے تھے ۔ اور اپنی ہم جنگ میں انہوں نے دشمن کو حمران کر دیا۔ جنگ بدر میں اچانک متحرک دفاع طورت کے بارے عکم دے گئے تھے۔ اور اپنی ہم جنگ میں انہوں نے دشمن کو حمران کر دیا۔ جنگ بدر میں اچانک متحرک دفاع انیا یا اور شخص نامی کی مصنوطی کو نہ تبھے کا اس کے ساتھ نگر ایا اور پائی پائی ہو گیا۔ جنگ بدر میں اچانک دشمن کے بازو پر مخودار ہو گئے اور اس کو جنگ کے بیں ۔ اس سے ایک اور فوجی سبق بھی نکلنا ہے کہ ہمرکارروائی چاروں کتابوں میں بے شمار اسباق اس کتاب کے طرز پر بیان کئے گئے ہیں ۔ اس سے ایک اور فوجی سبق بھی نکلنا ہے کہ ہمرکارروائی سے ایک اور فوجی سبق بھی نکلنا ہے کہ ہمرکارروائی مقصور پاک نے ایک اور سبق سکھایا کہ صورج اگر موافق میں طریق کار میں گھی جائے ۔ علاوہ از یں قرآن پاک میں بو تھٹے کے بعد کی جائے ۔ علاوہ باہوں نے کسی صورت میں اس اصول سے روگر دائی نہ کی ۔ جنگ نہاوند میں جب ہو تو جوائی کارروائی مار وی کار کو اپنایا۔ انہوں نے کسی صورت میں اس اصول سے روگر دائی نہ کی ۔ جنگ نہاوند میں جب ایر نیور پر کو بیا اس وقت کے ایک فوجی ماہم جناب مغیرہ بن شعبہ ایر نیوں کو اپنی طرف "کھینچا "گیا اور جوائی کارروائی مقصور تھی تو دو ہم سے جملے اس وقت کے ایک فوجی ماہم جناب مغیرہ بن شعبہ ایرانیوں کو اپنی طرف "کھینچا "گیا اور جوائی کارروائی مقصور تھی تو دو ہم سے جملے اس وقت کے ایک فوجی ماہم جناب مغیرہ بن شعبہ اس وقت کے ایک فوجی ماہم جناب مغیرہ بن شعبہ ایرانیوں کو اپنیا کیا۔ اور مقب میں اس اصور تھیں اس وقت کے ایک فوجی ماہم جناب مغیرہ بن شعبہ ایرانیوں کو دو تو ہم سے جملے اس وقت کے ایک فوجی ماہم جناب مغیرہ بن شعبہ ایرانیوں کو دو تھر سے کھور کی بیاں کیا کہ کیا کہ دو تھی کیا کہ دو تھی دو کر کیا کیا کہ کیا کہ کورون کی کورون کی کیا کہ کیا کہ کورون کی کیا کہ کورون کی کیا کہ کورون کیا کہ کورون کیا کہ کورون کی کورون کی کورون ک

نے سالار نشکر کو جوابی کارروائی کا مشورہ دیا ۔ لیکن سالار نشکر جناب نعمان بن مقرن نے کہا کہ "الیما نہیں ہوگا ۔ آقا کا حکم ہے کہ یہ کارروائی بعد دوہ ہر ہی ہو "تفصیل راقم کی خلفاء راشدین کی پہلی کتاب میں موجو دے ۔ جنگ نہاوند کا مکمل مطالعہ اس سلسلہ میں آنکھیں کھول دیتا ہے اور بعد دو پر جوابی کارروائی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے پاس ردعمل کا وقت نہیں ہوتا ۔ اور یہی چیز بجر پورکارروائی کو لاگو ہے ۔ یہ بڑااہم نکتہ ہے اور فلسفہ جنگ میں ہم نے غیروں سے کچہ بھی نہیں سیکھنا۔ اس عاجز کی نوکی نو گئی ہیں ان اسباق سے بجری پڑی ہیں ۔ اور جو کام اپنوں کی نقل میں کیا جائے اس میں سرور ہے اور لطف ہے ۔ سکندر، چنگیز، نپولین مارلہ و، گڈیرین ، رومیل ، منگری ، دیول اور براڈلے کی کارروائیوں میں ہمارے لیے کیا لطف ہے ۔ اور لیڈل ہارٹ یا فلرک کاروائیوں میں ہمارے لیے کیا لطف ہے ۔ اور لیڈل ہارث یا فلرک کاروائیوں میں ہمارے لیے کیا لطف ہے ۔ اور لیڈل ہارث یا فلرک کاروائیوں میں ہمارے لیے کیا لطف ہے ۔ اور لیڈل ہارث یا فلرک کاروائیوں میں کیا ہے گا۔ "تعصب " یا ہم خوامخواہ مرعوب ہوں گ

وہ آنکھ کہ یہ سرمہ افرنگ ہے روش کرار و سخن ساز ہے ۔ نمناک نہیں ہے (اقبال) وفاعی شیکنالو ہی بدقسمی یہ ہے کہ جوآدی اپنوں کی نقل کے بارے کہتا ہے، اس پریدالزام لگایا جاتا ہے ۔ کہ یہ آدی چاہتا ہے کہ خردوں اور بھالوں کا وقت بھی شاید دوبارہ آجائے ۔ اور پاکستان میں آزادی کے وقت یہ موقع آیا تھا۔ اس وقت آگر ہم نیزے اور بھالے بھی اٹھالیت تو عرت رہ جاتی اور کشمیر بھی مل جاتا ۔ لیکن جب لڑنے کا جذبہ ہی مفقود تھا۔ اور سب بحروسہ غیروں کے دیتے ہوئے بہتھاروں اور بارور پرتھا، تو جتگ کی تو بجدین ہے نہ الزائی کی تجویزیں بنتی رہیں اور فائر بندی کا انتظار تھا۔ در حقیقت ستم ۱۹۹۵، اور دسمبرایہ ا، کے واقعات کو مکمل جنگ (سرح کی انتظار تھا۔ در حقیقت ستم ۱۹۹۵، اور دسمبرایہ ا، کے واقعات کو مکمل جنگ (اور اس کا انتظار تھا۔ کہ سیالو بی کی بھی ضرورت ہوگی، اور اس کا انتظار کی سیالو بی بھی ہے کہ یہ جورتیں کرنا ہوگا ۔ لیکن اس سلسلہ میں بھی لین آب تو ساتھ وفاع بیکنالو بی کی بھی ضرورت ہوگی، اور اس کا انتظار کی شیالو بی پر ناہوگا ۔ قرآن پاک کی سورۃ حدید میں ہماری تو جہ اللہ تعالی اس طرف مبذول کراتا ہے ، کہ دھاتوں کے استعمال میں بڑے فائد ہیں اور جن تیزر فنار چیزوں کی اللہ تعالی نے قسم اٹھائی ہے اور ہم خضور پاک اور خلفا، راشد بن کے زمانے میں مجاہدین بیا تھا کہ ایسا زمانہ بھی گئے تھے کہ وہاں پر نئے پہتھیاروں کا استعمال سیکھیں اور اسے ہمنروں سے نہ سیکھی ہے تھے کہ وہاں پر نئے پہتھیاروں کا استعمال سیکھیں اور اسے ہمنروں سے یہ سیکھیا نے تاکہ ان کی ضرورت ہیں ملکل میں سیکھیا نے تاکہ ان کی ضرورت ہیں ملکست سے حضور پاک نے یہ نہیں منع فرما یا کہ غیروں سے نہ سیکھی جائیں ۔ اسلی غیر آگر ہمیں بینالو جی یا دفاعی بینالو جی سیکھاجائے تاکہ ان کی ضرورت ہیں ملکست سیت میں دوران سے یہ سب کچھ سیکھاجائے ، اور اپنی افواج کو سامان حرب سے سلسلہ میں خود کفیل کیا جائے تاکہ ان کی ضرورت ہیں ملکست سے سب کچھ سیکھاجائے ، اور اپنی افواج کو سامان حرب سے سلسلہ میں خود کفیل کیا جائے تاکہ ان کی ضرورت ہیں ملکست سے سیکھی سیکھیا کہ سیکھیا کیں میں سینے کہ سیکھا کی سیکھیا کیں سیکھیا کیں میں سیکھی سیکھی کیا تو بھی سیکھیا کی سیکھی کیا تھا کہ سیکھی کیا تو بھی سیکھی کی کہ در بیا تھا کہ سیکھی کیا تھی سیکھی کیا کہ سیکھیا کی سیکھی کیا تھی سیکھی کی سیکھی کیا کہ سیکھی کیا تھی کی کی سیکھی کی سیکھی کی سیکھی

بہرحال ہے وسیع مضمون ہے اور اس کے لئے علم ، ہمزاور ذرائع کی ضرورت ہے اور غیریہ نہ چاہیں گے کہ ان سب علوم پر ہمیں دسترس حاصل ہوجائے ۔ نیکولر یااٹامک طاقت کے سلسلہ میں قوم آگاہ ہے کہ غیر کس طرح ہماری مخالفت کر رہے ہیں ۔ تو اس سلسلہ میں ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو ناہوگا۔اور ایمان کی ایک ایسی سطح ہے کہ تمام علوم آپ کے سلمنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں اس لئے اگر قوم کا ایمان ویقین ورست ہو گیا تو ٹیکنالوجی بھی حاصل ہوجائے گی۔لیکن اس کی اہمیت سے انکار نہیں ۔ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں میں تب دے گاجب اس سلسلہ میں محنت کریں گے۔بہرحال یمہاں پر صرف اتنا کہاجا سکتا ہے کہ ہمیں فوجی تد بیرات اور حکمت عملی کی بنیاد بناتے وقت زیادہ انحصار اس ساز دسامان پر کر ناہو گاجو اپنے ملک میں سے حاصل ہوسکے ۔
اور باتی جو کچھ باہرسے مل جائے اس کو بھی انعام خداوندی سبچھ کر قبول کیاجائے ۔اس سلسلہ میں ہم مزید وضاحت نہ کریں گے کہ مضمون بہت لمباہو جاتا ہے

حصنور پاک گااسلام ہمیں یہ تسلیم کرلینا چاہیئے۔ کہ حضور پاک کے اسلام پر باطل والوں نے پردے ڈال دیتے ہیں۔ اور سازش جاری ہے ۔ کتابوں کے اس سلسلہ میں راقم نے تنام ترواقعات تاریخوں سے لئے ہیں۔ جائزوں میں قرآن پاک اور احادیث مبار کہ کے حوالوں کے علاوہ حضور پاک کے رفقاء کے عملوں سے مثالیں دی ہیں ۔ لیکن قار ئین کو ان میں سے کئی باتیں نئ محلوم ہوں گی ۔ لیکن اگر اسلام کی تاریخ کا بامقصد اور تحقیقی مطالعہ کیا جائے تو بچیب و غریب راز افشا ہوتے ہیں ۔ مختلف مقالدی کروہ ، بحث برائے بحث کو پرلطف بنانے کے لئے خوانخواہ کوئی حدیث گھڑلینتے تھے۔ تفرقہ پیدا کرنے والوں نے کیا کچے نہ مقالدی کروہ ، بحث برائے بحث کو پرلطف بنانے کے لئے خوانخواہ کوئی حدیث گھڑلینتے تھے۔ تفرقہ پیدا کرنے والوں نے کیا کچے نہ کیا ۔ یہ بڑے و سیخ مضامین ہیں ۔ لیکن ، ہم نے چند ضروری باتوں سے پردے ، ہٹائے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کی بنیادی بات وحدت فکر اور وحدت فکر اور وحدت یا فقہ عسکریت کی مدو کروہی اختماع نہونے والا ہے ، بجاں نہیں کروہی اختماع نے دیاجی نصور کی کوشش کی جائے گی ۔ ہمارے لحاظ سے حضور پاک کے اسلام کا نفاذ فقہ وحدت یا فقہ عسکریت کی مدو وحدت قبل والا اسلام کا طالعہ کریں ، بجاں ہمیں وحدت فکر ووحدت عمل والا اسلام نکاش کر ناہوگا۔ پھر اس کا نفاذ کر ناہے ۔ اور آگے اولی الامر اور مشاورت کے معاملات تو آسان بھیں ۔ مشکل ہیں ہے۔

آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام قوم کیا چیز ہے ، قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا بھیں یہ بے چارے دور کعت کے امام (اقبالؒ) اسملام کا ثفاذ تو ہمارے لحاظ سے اسلام وہ ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں سید فقہ وحدت ہے یا فقہ عسکریت ہے سنطام مصطفی ہے ، اور نظام جہاد ہے ۔ پوری قوم اللہ کی فوج ہے ۔ ان کو بنیان المرصوص بنانا ہے تو ترجیحات کے طور پر ۔ اس کو مندرجہ ویل سات مرطوں کے سخت نافذ کیا جاسکتا ہے ۔

ا - پہملا مرحلہ - تنظیمی تربیت: پوری قوم کو منظم کرناہوگا۔البتہ اس کے لئے قومی تنظیم کی ضرورت ہے۔ جس کے لئے اصول میثاق مدینے ہوں گے۔لین ان چند فقروں سے نہیں جو مولانا شلیؒ نے سرۃ النبیٰ کی کتابوں میں لکھ دئیے ہیں ۔ بلکہ ان چالیس کے قریب اصولوں سے جو ابن اسحق اور ابن سعد کی کتابوں میں موجو دہیں اور اس کتاب کے نانویں باب میں بھی تفصل موجو دے۔

۲ ـ ووسرا مرحله: پوري قوم كونظام ميں باندھنے كے لئے كچھ اصول بنانے ہوں گے اور جس كامختقر ذكر آگے آتا ہے۔

۳- تعسیرا مرحله - فن سبب گری کی تربیت که پوری قوم کو عسکری تربیت کس طرح دی جائے - مجے چوتھا مرحله - عسکری تنظیم قوم کی عسکری شظیم کرنا که وہ ملک کے دفاع میں شریک ہوسکے ۵ - پانچواں مرحله - رابطه بین پیشه درافواج اور قوم کی عسکری تنظیموں میں رابطہ پیدا کر:
۲- چھٹا مرحله - پیشه ورافواج کی تنظیم نو ان افواج کو اس طرح منظم کرنا که ان کازیادہ انحصار ملکی دسائل پر ہو سائل پر ہو سائل اور تدبیرات کو اسلامی طوط اور این مرحله - ملک کی دفاعی حکمت عملی اور تدبیرات کو اسلامی خطوط اور این مزاج کے مطابق ڈھالنا

وضاحت کہد دینے میں تو یہ باتیں بری آسان معلوم ہوتی ہیں -لین ان باتوں پر عمل کرنے کے لئے وسائل کی ضرورت ہے اور حکومت سے باقی شعبوں کو بھی اسی طرح حلانا ہوگا۔ کہ دوغلاین نہ ہو۔ یامعاملات آدھا میپڑ اور آدھا بٹیرینہ بن جائیں۔ہم جو کچھ بیان کر کیے ہیں ، اس میں ذرائع ابلاغ ، تعلیم ، قانون اور انصاف کو تو پہلے ہی دفاع کے ساتھ برابری دینا ہو گی کہ یہ بھی بنیادی مدیں ہیں ۔اس لئے ان سب مدوں کے لئے کم سے کم اتنے اصول تو بنانے ہوں گے جتنے وفاعی فلسفہ کے لئے بنائے گئے ہیں یہ کام ماہرین کو کرنا ہوگا۔البتہ مادی ذرائع کے لئے وحدت والی پالسیی بنانا ذرامشکل کام ہے اوراس سلسلہ میں ہم الگے باب میں ایک خاکہ دے رہے ہیں وہاں چند اصول لکھ دینے گئے ہیں ، کہ ان ذرائع کو الیے اصولوں کے تحت حلانا ہو گاجو اسلامی فلسفہ حیات کے تا بع ہوں۔ پھر ان باتوں پر عمل پیراہونے کے طریق کار اور مرحلے مقرر کرناہوں گے اور قومی وحدت یا دینی امور کے لئے ایک وزارت بنانا ہو گی جو قوم میں وحدت فکر اور وحدت عمل پیدا کرے سیحانچہ اس نئی دین وزارت کو" فقة وحدت " کے تحت بنانا ہوگا۔اس کے بعد اب ہم پوری قوم کو اللہ کی فوج بنانے کے سلسلہ میں بنیادی باتوں اور مرحلوں کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ ا- پہلا مرحلہ - تنظیم اول ضرورت یہ ہے کہ پوری قوم کو منظم کیاجائے ۔اسلام میں شرکت منظم ہو کر کی جاتی ہے اور ہر فرد کسی منظم ادارے کے تحت اور کسی امیرے تحت بری تنظیم یا فوجی تنظیم کا حصد ہوتا ہے ۔اور بالکل اسی طرح ، جس طرح ا کی سپاہی ، اپنی سیشن کے ذریعے سے اپنی پلٹون ، کمپنی ، بٹالین ، بریگیڈ ، ڈویژن ، کور اور آرمی کا ایک ممبریا حصہ بن جا تا ہے ۔ ہمارے خیال کے مطابق یہ کام صوبائی حکومتوں کے سروہونا چاہئیے اور ملک میں کتنے صوبے ہوں۔ یہ بات اتنی اہم نہیں ۔البتہ موجو دہ لسانی یا ثقافتی نام تبدیل کر کے اسلامی نام رکھے جائیں جو ان صوبوں میں پہلے مسلمان فاتحین یا فقراء کے نام ہو سکتے ہیں ۔ لیعنی صوبوں کا نام الیے ہوں جن سے گروہ بندی کی بونہ آئے ۔بہرعال ہر فرد کو کسی نہ کسی مسجد اور مسجد کے امر (امام) کے ذر تعے سے قوم کی اس تنظیم میں شامل ہونا پڑے گا۔لیکن ان منجدوں کو البیا بنانا پڑے گا، کہ ان کا امام واقعی امیر ہو اور بید مجاہدین پیدا کریں اور ان مسجدوں میں مومن کی اذان شروع ہو۔

وہ سحر جس سے لرزما ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا اقبال ہر فرد کو اپنی مرضی کے مطابق مسجد کے پتناو کی اجازت ہو۔ لیکن ایک دفعہ ایک جگہ چن کی جائے تو ہر روز بلاوجہ تبدیلی

کی اجازت نہ ہوگی ۔ ہاں اگر کوئی آدمی پیشہ کی وجہ سے یا نقل مکانی کے سبب رہائش گاہ میں تبدیلی کردے تو اس کو نئی مسجد کا رکن بنناہوگا۔ یہ ایک خاکہ ہے لیکن اس میں رنگ بھرناہوگا۔ اور تفصیلی ہدایات بعد میں جاری کرناہوں گی۔ وو مرا مرحلہ۔ تعظیمی تربیت حضور پاک کافرمان ہے ، اللہ کی قسم اگران کو بچوں اور عور توں کا خیال نہ ہوتا تو وہ ان متام گھروں کو جلا دیتے جہاں سے مرد مسجدوں میں نہیں آتے ۔ اول تو اس حکم میں اسلام کی آمریت کا پہلو ہے کہ اسلام جمہوریت نہیں ۔ دوم اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسجدوں میں ہمیں شظیمی اور روحانی تربیت دی جاتی ہے۔ مسجد اور مسجد میں تربیت کا ذکر بڑی تفصیل چاہتا ہے اور اسلام میں بامقصد بناز کا حکم ہے کہ:۔

یہ ایک سجدہ جبے تو گراں سجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات (اقبالؒ) ہماری موجودہ نمازوں اور اذانوں کے بارے علامہ یوں فرماگئے:۔

تری بناز میں باقی جلال ہے نہ جمال تری اذان میں نہیں ہے مری سحر کا پیام (اقبالؒ)
چنانچہ ان بنازوں کو بامقصد بنانے کے لئے ان کی ادائیگی اس طرح ہو ناچاہئے کہ وہ ہمارے اندر قلبی اور جسمانی وحدت
پیدا کریں ۔اور ہم ربط و ضبط اور اطاعت امیر کے اصولوں کو سیکھیں ۔ کیونکہ ان مسجدوں میں قرون اولی کے مسلمان جب مل کر
سجدہ کرتے تھے تو یہ سماں بندھ جاتا تھا:۔

وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی اس کو آج ترستے ہیں منبر و محراب (اقبالؒ) تو ہمیں اپنی موجودہ نمازوں کی بجائے بہت کچھ کرناہو گااور موجودہ حالت کو چھوڑناہو گا کہ:۔

تیرا امام بے حضور ، تری بناز بے سرور الین بناز سے گزر ، الیے امام سے گزر (اقبال)

وہلے بھی اورخاص کر پندرھویں باب میں گزارش ہو چک ہے کہ بناز کا پہلو بہت و سیح ہے کہ اسلام با جماعت بناز کا دعوے۔ دار ہے ۔ دراصل لفظ صلوۃ کے وسیع تر معانی ہیں اور اس کے ترجمہ " بناز" میں وہ بات نہیں آتی ۔ صلوۃ کا مقصد یہ بھی ہو تا ہے کہ عالات سے آگاہی کے لئے اکٹے ہوں اور الپینے لئے راہ عمل کو سوچیں اور امیر کے عکم کے مطابق ای ذمہ داری کو سنجالیں ۔ قرون اولی میں جب کوئی اجتماع مقصود ہوتا تھا تو "صلوۃ " تا تھا اور لوگ مسجد میں اکٹے ہو جاتے تھے بہنانی ہم مسجد میں اس لئے بھی اکٹے ہوں گئے ہوں گئے ہوں گئے کہ اپنی ذمہ داریاں سن لیں ۔ وہاں ہی محلے یاگاؤں کے معاملات کو حل کریں گے ۔ ہمسایوں کے حقوق پورے کریں گے ۔ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کی راہ نکالیں گے ۔ اطاعت امیر کے فلسفہ کو اپنائیں کے ۔ آپس میں تفرقے منائیں گے ۔ اسلامی ایمان و لیقین جس کا ذکر ہو چکا ہے ، وہ سیکھیں گے اور بناز کے سلسلہ میں فضول گئے آلفات کہ ہاتھ کہاں باندھیں یا قرات کسے پڑھیں وغیرہ ، ان سب کو مناناہوگا ، بلکہ بناز کے فلسفہ میں جاکر روحانی ، قلی اور جسمانی وصدت کے ذریعے اسلام کے وصدت فکر اور وحدت عمل کے نظریہ پر عمل کر ناہوگا۔ بناز سے بمارے اندر وحدت پیداہوتی جسمانی وصدت کے ذریعے اسلام کے وصدت قراور وحدت عمل کے نظریہ پر عمل کر ناہوگا۔ بناز سے بیدا ہوتی ہے ۔ مجبت اور الفت جسمانی وصدت بیداہوتی ہے ۔ بہت اور الفت

پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو جوڑوی آ ہے کہ روحانی وجہمانی وصدت ہوتی ہے علاوہ ازیں صفائی کا خیال ہو تا ہے کہ وضو ہنازی ہیاری ہے۔ اور حضور پاک کے فرمان کے مطابق مومن کا اسلحہ ہے۔ اس کی وضاحت ہتد الفاظ میں نہیں ہوسکتی۔ ہس اتنا تبھیں کہ وضو سے انسان کی بتام حسوں میں وصدت اور کیک رقمی پیدا ہوجاتی ہے۔ تو نماز جتگ یا جہاد کی تیاری ہے ۔ علاوہ ازیں روزہ بھی جتگ کی ہیاری کی تربیت ہوتی ہے اور صبر سکھلاتا ہے۔ کہ ہم جو اصول مصابرہ کا ذکر کر کیے ہیں ، تو صبر بی سے اس اصول پر عمل پیرا ہونے کی تربیت ہوتی ہے ۔ علاوہ ازیں روزہ ، ایمان ویقین کی ایک ارفزہ مثال ہے کہ فرو کا تعلق اپنے اللہ سے اصول پر عمل پیرا ہونے کی تربیت ہوتی ہے ۔ علاوہ ازیں روزہ ، ایمان ویقین کی ایک ارفزہ ہیا ہے کہ فرو کا تعلق اپنے اللہ سے اس ہوتی ہوتی ہے ۔ علاوہ ازیں روزہ ، ایمان ویقین کی ایک ارفزہ ہیا ہے کہ فرو کا تعلق بہلو بھی ہے ، کہ روزہ ، کان کا روزہ ، آنکھ کا روزہ وغیرہ ۔ بینی ہام شروالی باتوں سے دوری اختیار کی جائے تو تب روزہ ہوسکتا ہے ۔ ای طرح تربی کا روزہ ، کان کا روزہ ، آنکھ کا روزہ وغیرہ ۔ بینی ہوتی ہیں ۔ اور اوپر والی یونین کو نسل اور تھائی ہوتی ہیں اسلام پر عمل پیرا ہوکر لینے لوگوں کو بنیادی تربیت دے گا ۔ اور اوپر والی یونین کو نسل اور تھائے کی تنظیمیں اس امیر مجلو یا ہورہ ہوتی ہوتی ہوتی ہیں ۔ البتہ ہماری مسجدوں میں درس نظامیہ کے زمانے کے جو خطبات موجو دہیں ، ان سے ضور مد دلی جائے گی ۔ لین تعلیم و ترریس کی ۔ لین نوجو دہ تفرقات والے خطبے ختم کرنے ہوں گی اور تقریر ہرائے تقریر کو تعلیم کی جائے گی ۔ لین خطبات الیے نہ ہوں ۔ دئیے جائیں گی وصلہ شکنی کی جائے گی ۔ لین خطبات الیے نہ ہوں :۔

لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب گر لذت شوق ہے بے نصیب (اقبال)

اس سلسلہ میں محلہ کے لوگوں کو کئ حصوں میں بانٹنا ہوگا۔اول بچوں کی تربیت اوران کے لئے کم از کم دین تعلیم کا معیار اور نصاب مقرر کرنا ہوگا۔ جس میں لڑکوں کے لئے الگ اور لڑکوں کے لئے الگ درس بنانے ہوں گے۔ بچر محلہ کی مورتوں کی تربیت کے لئے طریق کار وضع کرنا ہوں گے۔اور مردوں کو بھی دو حصوں میں بانٹنا ہوگا۔ کہ جوان مرداور زیادہ عمر والے مردوں کے الگ الگ کروہ بنانے ہوں گے۔اب کچے خطبات عام قسم کے ہوں گے جو جمعہ والے دن یا کسی خاص دن دینے جائیں گے اور ان میں پوری قوم یعنی چوٹے بولے کی تربیت پر چند باتیں ہوں گی۔اور ہر جمعہ کا خطبہ الگ ہوگا۔ لیکن عام تربیت کے لئے نصاب اور اوقات مقرر کرنے ہوں گی کہ جوانوں یا بوڑھوں کو معجدوں میں کس وقت گئی کئی تربیت دی جائے ۔سب ضرور تیں اور خاک ہیں ۔اس سلسلہ میں کمل ہدایات مرکزی عکومت کو جاری کرنا ہوں گی۔اور عمل صو بائی عکومتوں کی ذمہ داری ہوگی۔ سب میں اور تیں اور ساری معاملہ ہے اور اس کو قائم رکھا جائے گا۔ لین سابق ہی سہ گری کی تربیت بھی دینا ہوگی۔اور ہم مرحلہ کے طور پر اس کو اس لئے بیان کر رہے ہیں کہ مر مسلمان پر جہاد قرض ہے اور جہاد میں تربیت کے بعد ہی سب گری کی تربیت وی جاسمی ہے۔ ہم یہ بھی واضح کر بھے ہیں کہ ہر مسلمان پر جہاد قرض ہے اور جہاد میں تربیت بھی واضح کر بھے ہیں کہ ہر مسلمان پر جہاد قرض ہے اور جہاد میں تربیت بھی ہی واضح کر بھے ہیں کہ ہر مسلمان پر جہاد قرض ہے اور جہاد میں تربیت بھی ہی ہی واضح کر بھے ہیں کہ ہر مسلمان پر جہاد قرض ہے اور جہاد میں تربیت بھی ہی ہی ہی واضح کر جو بیں کہ ہر مسلمان پر جہاد قرض ہے اور جہاد میں تربیت بھی ہی ہو تربیت بھی ہی ہوں تو م کو فن سپ گری سیکھنا ہوگی ۔ یہ تربیت بھی ہوں ہو کر فن سپ گری سیکھنا ہوگی ۔یہ تربیت بھی

مسجدوں اور محلوں کے تحت ہوگی۔اوراس کی بھی کم از کم دو قسمیں ہوں گی۔ایک بنیادی سپر گری جس میں ایک آدھ ہتھیار اور

بچاو کے طریقے پالپنے علاقے اور محدود قسم کے دفاعی مسئلے سکھلائے جائیں گے ، یہ سب لوگوں کے لئے لاز می ہوگی ۔اور عور توں

کی کافی تعداد کو اس میں شریک ہو ناہوگا۔اس سے بڑھ کر کچھ عسکری ضروریات کی سپر گری ہوگی کہ قوم کے وہ افراد جو گھر کو چھوٹر

سکتے ہوں ان کو اس عسکری شظیم کا حصہ بھی بنا ناہوگا جس کا ذکر ہم چوتھے مرطے میں کریں گے۔اس لئے ان لوگوں کو کچھ فالتو

تربیت بھی دینا ہوگی کہ وہ اپنے گھروں سے دور ہوکر وہ قوم کی دوسری عسکری ضرور توں کو پوراکرنے میں مددگار ثابت ہوں ۔ یاد

رکھنے والی بات ہے ہے کہ فن سپر گری سے نابلد قو میں مٹ جاتی ہیں یا ذات کا شکار ہو جاتی ہیں اور دین فطرت نے تو پہلے ہی دن

سے پوری قوم کو جہاد میں شرکت کا حکم دیا۔ورنہ:۔

تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے . ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات (اقبالؒ) ام - چوتھا مرحلہ یا ضرورت - قوم کی عسکری تنظیم عام اور بنیادی سپاری سے بڑھ کر کچے خاص قسم کی سپار گری میں بھی عام سویلین کام کر سکتے ہیں اور سرکاری ملازمین جن کی تعداد بارہ لا کھ کے قریب ہے۔ان کو اس قسم کی سیہ کری کی تربیت دینے کی سفارش پہلے بھی کی جا چکی ہے۔ یہ کام آج کل جا نباز فوج کے ذریعہ سے محدود طریقوں پر کیا جارہا ہے کہ ان کو کچھ ذمہ داریاں وی گئی ہیں ۔ بینی وشمن کے ہوائی جہازوں کے خلاف کارروائی کرنا۔ یا ملک کے حفاظتی کاموں اور اندرونی دفاع میں حصہ لینا ۔ بینی وشمن کی چھاند برداریا فضائی نوج کے خلاف کارروائی کرنا۔ ذرائع آمد ورفت اور اہم مقامات کی حفاظت وغیرہ ۔ جا نباز افواج البتہ وزارت دفاع اور جنرل ہیڈ کوارٹر کے تحت مرکزی حکومت کا ایک حصہ ہیں ۔لیکن یہ کام صوبائی حکومتوں کو کرنا چاہئیے ۔ اور اب ایسی سولین عسکری منتظیمیں بہت زیادہ ہو جائیں گی کہ ہر تھانہ میں کم از کم ایک یا دو بٹالین رضا کار عسکری نوج ہوگی۔ بعض جگہ یہ نفری زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہر تھانہ میں ایسی عسکری تنظیمیں رکھنا ہوں گی۔جو گاؤں گاؤں اور محله میں لو گوں کو دونوں قسم کی سپر گری کی تربیت دیں اور خاص کر لوگوں کو عسکری تنظیموں میں جوڑ کر ایسی کئ بٹالین بنائیں جو اپنے علاقہ کا دفاع اور ضروریات بھی یوری کر سکیں اور کچھ بٹالینز دور دراز علاقوں یا محاذ جنگ پر جا کر وہاں کی عسکری تنظیموں یا پیشہ ورافواج کی مدد کر سکیں۔ان عسکری تنظیموں کی تربیت تو صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری میں ہو ناچاہئیے کہ لو گوں کا زیادہ واسطہ صوبائی حکومت کے ساتھ ہو تا ہے ۔ لیکن ان فوجوں کا استعمال وزارت دفاع اور پیشہ ور افواج کے دفاعی۔ فلسفہ کے تحت ضرورت کے مطابق اس طرح سے ہو ، جس طرح آجکل ملکی دفاع میں جا نباز فوج یا سکاؤٹس یارینجرز وغیرہ کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ۔امید واثق ہے کہ یہ سطیمیں پیشہ ورافواج سے کافی ذمہ داریاں لے لیں گے اور ملکی دفاع اور زیادہ مصبوط ہو گا۔اوراس طرح جب ملک کے چیہ چیہ میں مردان خدااللہ کے راستہ پر لڑنے کو تیار ہوں گے توبیہ سماں ہو گا: ۔

صف جنگاہ میں مردان خدا کی تلبیر جوش کردار سے بنتی ہے خدا کی آواز (اقبالؒ) ۵- پانچواں مرحلہ یا ضرورت ۔ پیشہ ورا فواج اور سولین عسکری تنظیموں کارابطہ یہ سولین عسکری تنظیمیں ملک کے دفاع میں ریوھ کی ہڈی کاکام دیں گی ۔اور پیشہ ور فوج کے لئے سکھے ہوئے جوان جلدی میں ہو جائیں گے جن کو

صرف پیشه ور فوج کی ترتیب میں باند صنا ہوگا۔ بعنی وہ بنیادی سپر گری تو جانتے ہی ہوں گے اور خاص خاص پیشہ ور کاموں کی تربیت بھی جلد حاصل کرلیں گے ۔یہ عسکری تنظیمیں ویسے تو سارے ملک میں پھیلی ہوئی ہوں گی اور وزارت دفاع ان میں سے کچے متنظیموں کو فضائی و بحری افواج کے ساتھ بھی منسلک کردے گی ہجا نباز فوج کے استعمال کے سلسلہ میں کچے STANDING ORDERS FOR WAR کھے جانچے ہیں ۔اول تو وہ مل جائیں گے ۔ورنداسی قسم کے اصولوں پر قوم کی عسکری تنظیموں کو لڑا کا یا بندوبستی ہیڈ کوارٹروں کے ساتھ ضرورت کے تحت اس طرح وابستہ کیا جائے گا کہ وہ ملکی دفاع میں بجرپور حصہ لے سکیں ۔ بے شک بیہ تفصیلی ہدایات ہونگی جس میں اول سوال نفری ، تنظیم اور معیار کا ہوگا ، اور پھر ضرورت کے مطابق پیشہ ور افواج کی متعد د ذمه داریاں ان لو گوں کو دیناہوں گی اور پیشہ ور فوج کو خاص ادر مشکل دفاعی کاموں کی ذمہ داری دی جائے گی۔ ٧- جھٹا مرحلہ۔ پیشہورا فواج کی تنظیم نو تینوں پیشہ در انواج کی تظیم نو کرناہوگ۔۱۹۳۷ء ۱۹۳۰ء سے پہلے کی تاریخ اور روایات کو دفن کرنا ہوگا۔ہمارے رجمنثل جھنڈوں پرقط العمارہ ، سرنگا پٹم ، دہلی ، کابل اور قندھار کے نام ونشان ہیں۔ ان باتوں کو بھول جانا ہوگا۔ یہ فخر کی باتیں نہیں ۔ یہ غلامی کے زمانے کی یادگاریں ہیں۔ ہمیں تو حضور پاک اور خلفائے راشدین کے زمانے کے کارناموں پر فخر کرنا سکھنا ہوگا۔ بہرحال بری افواج کی تنظیم نو کے سلسلہ میں تو کچھ خاکہ یا اصول وضع کئے جاسکتے ہیں لیکن بحری اور فضائی فوج کے سلسلے میں ہماری سجھ محدود ہے ۔یہ کام ہم ان کے ذمن پر چھوڑ دیں گے کہ وہ صاحبان بنیادی باتوں کو یا در کھیں ۔البتہ بری فوج کی بنیاد،ان ہتھیاروں پر ہوناہو گی جو ملک میں موجو دہیں اور حاصل ہو سکیں ۔وہ بھاری ہتھیار اور گولہ بارود جو ہمارے پاس باہر کے ملکوں سے آیا ہوا ہے یا آیا ہے اس کو انعام خداوندی ضرور بچھا جائے کہ شاید اور بھی ملتا رے گا ۔ لیکن الیے سامان کو استعمال کرنے میں سخت کفایت شعاری کی ضرورت ہوگی ۔اس کے علاوہ سولین عسکری متظیموں سے ہمیں کافی پیدل فوج مل جائے گی ۔اس لئے موجودہ پیدل فوج میں سے کافی تعداد کو " کمانڈو" یا "شبخونی مجاہد " یا کفن پوش" مجاہدین میں تبدیل کرناہوگا۔خاص کاموں کو جاننے والے سولین کو ڈرائیور، گاڑیاں ٹھیک کرنے کے کام اور وائرلیس کے کاموں میں پہلے سے ہی ریزرو بنا دیا جائے گا تا کہ بوقت ضرورت فوج کے خاص محکموں بینی رسالہ ، تو پخانہ سگنل یا ایم ٹی وغیرہ کے لئے بھی ریزرولوگ موجو دہوں ۔اس طرح کچے " رجمنٹیں "" وقتی "ہوسکتی ہیں ۔ جن کامحدود سٹاف امن کے زمانے میں " قائم رہے گا۔ اور جتگ میں ریزرو کی مدد سے ان کی نفری پوری ہوجائے گی ۔علاوہ ازیں امن کے زمانے میں بہت زیادہ افسروں کو تربیت دی جائے تاکہ جنگ میں جب افواج میں وسعت یا پھیلاؤہو تو افسر موجو دہوں کہ چند دن یا چند ماہ کی تربیت سے افسر نہیں بن سکتے اورسب سے ضروری بات یہ ہے کہ افواج کو مکمل مذہبی تربیت دینا ہوگی کہ فی الحال یا چھلے کئی سالوں سے یہ حالت رہی ہے: ۔ میں نے اے میر سپہ تیری سپہ دیکھی ہے ۔ قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہیں نیام ۔ اقبال ساتواں مرحلہ یا ضرورت ۔ حکمت عملی اور حد بیرات میں تبدیلی افواج کی تنظیم نو، سامان جنگ کاجائزہ، دفاعی میکنالوجی کے معیار اور سولین عسکری تنظیموں کی پیشہ ور افواج سے را لطج کے بعد ہمیں اپنی حکمت عملی اور تدبیرات دونوں میں کافی تبدیلیاں لانی ہوں گی ہماری افواج کو صرف لڑائی (Battle) لڑنے کی تربیت دی جاتی ہے اور ہم فائر بندی تک چند

دن اڑائی جاری رکھ سکتے ہیں ۔ ہماری آنے والی جنگیں بڑی بھیانک ہوں گی اور چند دن کی بات نہ ہوگی ۔اس لئے ہمیں اپن سرحدوں کے " دفاعی علاقے " ان ترجیحات پر بنانے ہوں گے کہ کہاں پر زیادہ پیشہ ور افواج کی ضرورت ہوگی ۔اور کن مقامات پر تھوڑی پیشہ ور فوج اور سولین عسکری منظیمیں دفاع کریں گی ۔جارحانہ اقدام کی بھی کئی سطحیں یا مرحلے بنانا پڑیں گے ۔محدود جارحانہ اقدام اور ان کو کون کہاں تک کرے گا۔ بھرپور جارحانہ اقدام جو صرف پیشہ ورافواج ہی کر سکتی ہیں ۔اوریہ کام تب ہوگا کہ فتے نزدیک آچی ہے۔ شروع شروع میں جارحانہ اور متحرک دفاع سے دشمن کو روکا جائے گا۔اورجوابی طور پر محدود جارحانہ اقدام کئے جائیں گے ۔جارحانہ اقدام کے طریق کار میں بھی تیڈیلی لانا ہو گی کہ شروع کے مرحلوں میں شبخونی مجاہدوں کو دشمن کے اندر تھس جانے کی کاروائی ہوگی اور جو کامیا بیاں وہ حاصل کریں گے ان کے شمرات حاصل کرنے کے لیئے پورے " دفاعی ادارے " کو آگے رینگنا ہوگا – (i.e the defence Posture will have toroll forward) بہرحال اس سلسلہ میں تفصیلی باتیں اس مودے میں نہیں لکھی جاسکتیں کہ فائر یاور یا متحرک طاقتوں کو کس طرح شیروشکر کرے ایک روار کی طرح آگے رینگنا ہو گا۔ای طرح تد بیرات میں بہت تبدیلیاں لاناہوں گی اور اسنے زیادہ چھوٹے چھوٹے وستوں کو دشمن کے اندر تھس کر کاروائی کرنا ہو گی جس کا بیان وسیع ترہے ۔اصول یہ ہوگا کہ ان میں زیادہ تر " کفن پوش "ہوں گے ۔( بیعنی ذہنی طور پر) اور دور دور کے علاقوں میں چھوٹے دستے یہ کام کریں گے اور اپن نزدیک والی فوجوں سے رابطہ کے بغیر کام کریں گے۔لیکن نزدیکی وشمن کے لئے بڑے دستوں کو ابیما کام اپنے نزد مک والے وفاعی دستوں کے ساتھ رابطہ باندھ کر ابیما کرنا ہوگا تاکہ اپنے وفاعی وستے آگے " رینگ سکیں " ۔ ظاہر ہے کہ بکتر بند گاڑیوں ، تو پخانہ اور ہوائی جہازوں کا استعمال کم ہے کم ہوگا ۔ اور شروع شروع میں وہ صرف محدود جوابی کاروائیوں میں کام کریں گے -بہرحال یہ اشارے ہیں اور حضور پاک ان کے رفقاء کی جنگوں کے مطالعہ سے اس عاجز پر بیہ طریق کار " وارد" ہوئے ہیں جن کے "عملی "ہونے کی بات زیر بحث آسکتی ہے کہ بیہ حرف آخر نہیں اور ان کی تفصیل بعد میں دی جائے گی ۔ لیکن اول ضرورت فلسفذ حیات پر عمل کی ہے ۔ جب تک ہم خو داپنے علاقہ میں اسلامی فلسفہ حیات کو نہیں اپناتے تو آ گے فتے کئے ہوئے علاقے کے لووں کو دینے کے لئے ہمارے پاس کون سی چیزہے ؟۔ مغربی جمہوریت اور آزادی! ( نعوذ بالله ) یہ تو پہلے ی ان لو گوں کے پاس موجود ہے۔مسلمان تو ملک فتح نہیں کرتے۔وہ تو لو گوں کے دل فتح کرتے ہیں اور ابیبا تب ہو سکتا ہے کہ وہ خو د مسلمان ہوں اور وہاں سے باطل کو مثانا ہوگا۔

شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو خوف باطل کیا ، کہ ہے غارت کر باطل بھی تو اقبال خطاصہ یہ نظام جہاد کی چدہ چدہ باتیں ہیں ۔اعلان کرنے سے یا فتوی دینے سے جہاد کی ضرور تیں اور تقاضے پورے نہیں ہوتے ۔یہ ایک طرز زندگی ہے اور اس کو ربط و ضبط سے جاری و ساری کرناہوگا۔یہ ایک کشن کام ہے سبہاں ماویت سے مکمل طور پر تو بہ کرناہوگی اور پھلے چھیالیس سالوں میں ہم نے جو کچھ کیا ہے اس پر اپنے آپ کو ملامت کرناہوگی اور دین شاہبازی اختیار کرناہوگا۔

سبق شاہیں بچوں کو دے رہے ہیں خاکبازی کا کہ سب نے فاش کرڈالا طریقہ شاہبازی کا اقبال

شکایت ہے محج یارب خداوندان مکتب سے بہت مدت کے نخیروں کا انداز نگہ بدلا

## چهبیوان باب اختهامی وضاحت

اسلام کانظام حکومت اور حاکم وقت ولوگوں کی ذمہ داریاں اسلام کانظام حکومت اور حاکم وقت ولوگوں کی ذمہ داریاں

خلاصوں کا خلاصہ اے رب العالمين! تيرا لا کھ لا کھ شکر کہ تو نے اس عاجز کو تو فيق دی کہ تيرے حبيب کی شان پر يہ کچھ لکھ سکاادراس عاجز کی کو شش کو منظور فرما۔

۱۔ کتاب کی حبید اسلامی فلسعہ حیات کے عملی پہلو سے باندھی گئی کہ یہ دنیا کیا ہے؟، ہم کہاں سے آئے؟، کہاں جارہے ہیں ؟اور زندگی کامقصود کیا ہے۔ساتھ ہی صراط مستقیم، رہمری، گراہی اور باطل فلسفوں کاذکر بھی کردیا ہے۔

ساس کے بعد تاریخ اور حبزافیہ کے کچے تانے بانے ملاکر حضور پاک کی اس دنیا میں آمد، امت واحدہ کے تصور، اور مومن کے مقصد حیات کو عملی طور پر حضور پاک کی سنت اور تبلیغ سے واضح کیا۔ ہاں البتہ اس عاجزنے سنت کو عملی طور پر لکھا۔

م ۔ بعنی آپ نے ہمارے لئے کیا مثالیں قائم کیں ، اور آپ کے رفقاء نے آپ کے حکم کے تحت ان احکام پر کیسے عمل کیا اور بیہ

ثابت کیا کہ آپ کی سنت قرآنی احکام کے تابع تھی۔اور آپ کے رفقا ؓ، کے عمل قرآن پاک اور سنت کے تابع تھے۔جو الیسائہیں وہ منابع میں میں میں میں میں میں اس کی میں اور آپ کے رفقا ؓ، کے عمل قرآن پاک اور سنت کے تابع تھے۔جو الیسائہیں وہ

آپؑ کے عظیم رفقائے کاعمل نہیں ہوسکتا۔لو گوں نے خواہ مخواہ ایسی باتیں ان کو منسوب کردیں۔ کے سات کے ترقیقہ میں اس کر آفر میں اس مال کرنیا کر کیا۔اساق بانطلاصہ دیا گیا، حن کو پیماں دہرانہ

۵۔ یہ سب کھے بیان کرتے وقت ہرباب کے آخر میں اس باب کے نتائج، اسباق یا خلاصہ دیا گیا، جن کو عمال دہرا نامناسب نہیں۔

پس یہ باب ان خلاصوں کا خلاصہ ہے۔

مقصد اس عاجزے سامنے یہ کتاب لکھنے میں کئ مقاصد تھے، جن کا ذکر پیش لفظ میں بھی کر دیا تھا اور جگہ بجگہ وضاحتوں اور تبھروں کے تحت یہ مقاصد عملی طور پر بیان کر دیئے۔

۷۔ اور اس عاجزے یہ سوال بھی کیاجا سکتا ہے کہ قرآن پاک اور احادیث مبار کہ یا تاریخوں کی اتنی کتابوں کے ہوتے ہوئے تو اس میدان میں کہاں لکل کھڑا ہوا۔ کہ ان میں ہے اکثر علماء کے پاؤں کی خاک بھی جھے سے بہتر ہے۔ تو اس عاجز کے جوابات کچھ یہ ہیں

ا ـ سعادت كے ہے ب ـ جسيما كه ميں اسلام كو مجھا ـ

ج - بنوامیہ اور بنوعباس کے زمانے سے اسلام پر پردے پڑنے شروع ہو گئے -دوسو سالوں کی غلامی نے حالات کو اور خراب کر دیا اور اس عاجزنے کچھ پردے ہٹانے کی کوشش کی ہے -د-باطل فلسفہ والے اور اسلام کے وشمنوں نے غلط نظریوں کو اسلام کا حصہ بنانے کی سازش کی ہے -اس عاجزنے ایسی سازشوں کو بے نقاب کیا ہے -

ر بمارے کی دانشور بھولے بن یا کم علمی کی وجہ سے غیروں کی سازش کونہ سمجھ سکے -س ۔ تھوڑے علم کے بعد عاجری ختم ہو گئ اور کئی دانشور " حجاب اکبر " کے حکر میں آگئے۔ ش ۔اسلام کی تاریخ خاص کر عسکری تاریخ پر تحقیق نہیں کی گئی۔ند تفرقوں کی تحقیق ہوئی کہ ہماری یہ حالت کیوں ہے۔توبیہ عاجزیہ تو نہیں کہ سکتا کہ میں نے سب تحقیق کر ڈالی ہے۔لین یہ اور میری باقی کتابیں محقیق کے بھم اللہ کے زمرے میں ضرور آتی ہیں ۔ان تحقیقات کے دوران مجھ پرایک عجیب وغریب راز فاش ہوا۔ کہ اسلام پر کچھ پردے تو ساز شوں کیوجہ سے پڑے ۔لیکن الك الميه اسيخ آپ ظهور بذير مو گيا-كه محدثين بمارے سرك تاج بن گئے اور وہ سب بمارے امام بيس -ليكن مورضين يا مغازى لکھنے والے پس منظر میں حلے گئے ۔ حالانکہ ان لو گوں نے عملی اسلام لکھا تھا۔ کہ اسلام کے پہلے سو سالوں میں جو چالیس کتا ہیں لکھی گئیں ان کا نام ہی مغازی تھا۔الیہا کیوں ہوا؟۔ تاریخ اور مغازی بڑے وسیع علوم ہیں۔ان کو سکھنے کیلئے ایک زمانہ در کار ہے ۔ اور یہ ہر ایک آدمی کے بس کی کی بات نہیں ۔ لیکن ہماری مسجدوں کے امام یا چھوٹے درسوں والے پحتد ایک معاشرتی ضرورت کی احادیث یا حدود یا حلال و حرام کے مسائل پڑھ کر اسلام کے عالم بن گئے ۔اور انہوں نے اپنے آپ کو حضور پاک کے جانشین کہنا شروع کر دیا۔اب بیہ لوگ زیادہ تر محدثین کی کتابیں پڑھتے تھے۔تو ان لوگوں نے تمام محدثین کی شخصیتوں کو بھی بہت بلند کر دیا ۔مورخین کی اول تو تعداد کم تھی، لیکن ادھر کسی نے توجہ نہ کی۔اب ایک موازند کرلیں۔امام مالک اور ابن اسحق دونوں امام زہریؒ کے شاگر د تھے ۔امام مالک نے ایک ہزارہے بھی کم احادیث اکٹھی کیں ۔اور ابن اسحق نے حضور پاک کی سرت پر یا جنگوں پراتنی بڑی کتاب اکھ دی۔ جس کے حوالے آپ اس عاجزی کتاب میں پڑھ کھیے ہیں۔ اور میرے حساب سے ابن۔ اسحق نے عملی اسلام لکھا۔لیکن ابن اسحق کو کوئی جانتا بھی نہیں۔امام مالک جنہوں نے کوئی فقہ نہ لکھا وہ ایک فقہی گروہ کے بھی امام ہیں ۔اور ان کے شاگر دامام شعفی نے بھی تھوڑا سافقہ لکھا۔اور وہ بھی ایک فقبی گروہ کے امام بن گئے۔ان کے شاگر دامام۔ جنبل ؒ ایک تبیرے فقبی گروہ کے امام بن گئے ۔اب سوچنے والی بات تویہ تھی کہ امام مالک ؒ کا کام اتناادھورایا نامکمل تھا کہ ان کے شاگردوں میں سے دواور فقہی گروہوں کی ضرورت پڑ گئی ۔ لیکن براہو خطابت کا ہرامام کے پیروکار نے زیادہ وقت اپنے امام کی شخصیت کو بڑا کرنے پر نگایا ۔اور ان اماموں کا نام استعمال کیا ۔حالانکہ ان اماموں نے خود مذکبھی بیہ دعویٰ کیا کہ وہ امت کو کوئی الگ فقہ وے رہے ہیں ، یا کسی گروہ کے بانی ہیں ۔اس عاجزنے باقی محدثین لیعنی امام بخاری اور امام مسلم کی احادیث مبار کہ پر کھل کر بحث کی ہے۔اوران کی بیان شدہ جو احادیث مبار کہ قرآن پاک کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتیں ان کا ذکر بھی کر دیا۔اور

میں نے مورخین کو محدثین پر عملی بیانات دے کر ترجے دی ہے کہ انہوں نے عملی اسلام لکھا ہے۔ اور ہمیں عملی اسلام ملاش کرنا ہوگا۔اور احادیث مبارکہ کی نتام کتابوں سے عطر نچوڑنا ہوگا۔ تو تب ہم ایک اللہ۔ایک قرآن ۔ایک رسول اور ایک امت یا ایک اسلام والی بات سمجھ سکیں گے ۔اور اس عاجز نے سیاسی یا فقہی گروہ بندی کو غیر اسلامی عمل ثابت کیا ہے کہ قرآن پاک اسلام میں کسی تفرقے والی گروہ بندی کی اجازت نہیں دیتا۔اور مختلف القول اور بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے خراھوں کو قتل کا حکم دیا ہے۔ اسلام میں اختلافات مسجدوں میں ہیٹھ کر طے کیے جاتے ہیں۔ اور ان کو بازاروں میں نہیں اچھالا جا ٹا اور
سیاست تو لفظ ہی غیرِ اسلامی ہے۔ تو اس عاجز نے رسول عربی کا اسلام مکاش کرنے کی ایک کو شش کی ہے۔
ماحصل اگلا سوال یہ پوچھا جاسکتا ہے ، کہ کیا مصنف کو اپنی کو ششوں میں کچھ کامیا بی ہوئی ہے ؟ تو یہ کو شش آپ لوگوں
کے سلمنے ہے۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہے اور اس سلسلہ میں یہ عاجز کئی باتوں کے بیانات کے صرف خاکے چھوڑ کرکے ماہرین کو
دعوت دے رہا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ان مدوں میں قوم کی رہمنائی کریں جن پر صرف ماہرین ہی رائے دے سکتے ہیں۔ اس عاجز نے

۔ اسامنی کو حال کی زبان میں بیان کر کے اپن ساری تحقیق میں قوم کو اپنے مستقبل کی نشان راہ مگاش کرنے کی دعوت دی ہے۔

ب سید ثابت کیا ہے کہ ہم دنیا میں عرت تب حاصل کر سکتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو اسلامی فلسفہ حیات کے تحت منظم کریں ۔ اس

لئے کتاب کا پہلا باب اسلامی فلسفہ حیات اور پچیبیواں باب اسلامی فلسفہ دفاع پر ہے یہ اس تحقیق کی روح ہیں ۔

ج ۔ الیسا کرنے کے لئے نظام حکومت کیا ہو ؟، حاکم وقت اور لوگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں ؟ ۔ پوری کتاب کا مضمون ہے ۔ جس

کے لئے اس عاجزی تحقیق جاری ہے ۔ لین اس کا ایک خاکہ بن گیا ہے جس کو مختصر طور پر اس باب میں بیان کیا جارہا ہے ۔ جہاں

اسلامی نظام حکومت کا ڈھانچ نقشے کے طور پر اور اس کی مختصر وضاحت لفظوں میں دی جارہی ہے ۔

اسلامی نظام حکومت کا ڈھانچ نقشے کے طور پر اور اس کی مختصر وضاحت لفظوں میں دی جارہی ہے ۔

ا پینا تنبصرہ امید واثق ہے کہ قارئین اس عاجز کو اس کے اپنے کام پر کچھ تبصرہ کرنے کی اجازت بھی دیں گے اور اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل گزارشات ہیں: -

ا ۔ جو کچھ لکھا وہ حرف آخر ہر گزنہیں ۔جو صاحب میری غلطیوں اور کو تاہیوں کی نشاندہی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں میں اجر دے گا۔

۔ ب - کتاب کے مواخذات پر پلیش لفظ میں بہت کچھ لکھ دیا تھا۔اس عاجزنے جو کچھ لکھا ساتھ حوالہ دے دیا۔لیکن اگر جگہ بجگہ حوالے دیثا تو کتاب کی ضخامت دو گنا بڑھ جاتی ۔

ج - بہرحال جہاں کہیں کسی اختلاف کی وجہ سے میں نے ایک روایت کو دوسری پرترجے دی یا کسی روایت کو شکیے قرار دیا تو ساتھ اپنے وجو ہات اور جائزہ کو بھی پیش کر دیا ۔اور یہ بھی ہرگز ہرگز حرف آخر نہیں ۔یہ عاجز غلطی کرسکتا ہے ۔اور جو صاحب محجے میری الیمی غلطی سے آگاہ کرے گاس کے لئے دعا کروں گا۔

د۔ ہتام جائزے اس عاجز کے اپنے ہیں ۔جہاں کسی اور صاحب کی رائے سے اثر لیا تو وہ بھی ساتھ ہی لکھ دیا ۔علامہ اقبالؒ کے شعروں کا استعمال اپنے جائزوں کو تقویت دینے کے لئے کیا۔اور کئ شعرا کی سے زیادہ دفعہ بھی استعمال ہوئے۔ رہتام اسباق، نتائج، مفروضے، نتائج کے اثرات اس عاجزنے واقعات سے خو دلکالے ہیں ۔ان میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور دوآرا بھی ہو سکتی ہیں۔ س بے جتنا مواد قارئین کو اس کتاب کے تھوڑے صفحوں میں ملے گا اتنا شاید کسی اور کتاب کے زیادہ مضامین میں مذیل سکے الیسا دعویٰ ٹھسکے تو نہیں لیکن ایک تحقیق کے مطابق " نقوش کے رسول ہنمر " کی دس جلدوں کے تقریباً آٹھ ہزار صفحات کے مواد کا تقریباً ستر فی صداس کتاب کے پانچ ۔ چھ مو کے قریب صفحات میں مل جائے گا ۔ کہ نقوش کے مضامین بھانت کی بولیاں ہیں ۔ قارئین کس صاحب کے مضمون کو صحح سجھیں ۔ اور یہ مشکل مسئلہ ہے کہ تضاد، دہرائی اور تاریخی غلطیوں کا شمار نہیں ۔ علاوہ ازیں جو کچھ مولانا شملی اور سید سلمان ندوی نے آٹھ کتابوں میں لکھا۔ ان سب باتوں کو اس کتاب میں بامقصد مطالعہ کرکے اکٹھا کر دیا ۔ فلسفہ حیات، قصص الانبیاء، فلسفہ دفاع اور تحقیقات وغیرہ اس کے علاوہ ہیں ۔

ش ۔ میرے سامنے ایک مقصد تھا کہ قوم میں وحدت فکر و وحدت عمل پیدا ہو ۔اس لئے انشاء اللہ کسی جگہ نظریہ یا فلسفہ، یا اصولوں، یا جائزوں یا تبصروں میں تضاد نہ ملے گا۔سب بیانات کو پہلے باب میں بیان شدہ فلسفہ حیات کے تا بع کر دیا ہے۔ ص ۔ حضور پاک کی شان کے بیانات کے سلسلہ میں اور آپ کے رفقاً کی شان کے بیان میں ایک دفعہ پھرعا جزی کروں گا کہ حق ادا مدہ دوسکا۔

ض ۔ غیروں کے مادی فلسفوں ، نظریات ، مقصود حیات سب چیزوں کا اسلامی نظریات کے ساتھ موازنہ کرکے ، دین فطرت کو ان سے بہت بلند "منطق الطیر" والا فلسفہ ثابت کیا: البیاموازنہ قارئین کو کسی اور کتاب میں نہ ملے گا۔ "ساراحگ سوہنا۔ بھلاما ہی نالوں تلے تلے " وغیرہ

نظام حکومت یہ عاجز جس نتیجہ پر پہنچاہے وہ یہ ہے کہ صرف حکومت ہی ساری قوم کو منظم کر کے زندگی کے ہر شعبہ کو اسلامی فلسفہ حیات کے تابع کر سکتی ہے۔ تاکہ مومن کا مقصود حیات اس کو حاصل ہوسکے ۔اس لئے اسلامی نظام حکومت کا ایک فلسفہ حیات کے تابع کر سکتی ہے۔ تاکہ مومن کا مقصود حیات اس کو حاصل ہوسکے ۔اس لئے اسلامی نظام حکومت کا ایک فرصافت کے لئے کئی مضامین لکھنے کی فرصافت کے لئے کئی مضامین لکھنے کی خرورت ہے ۔اور پوری وضاحت ایک کتاب میں مشکل ہے۔ بہرحال اس کی کچھ وضاحتیں بہت ہی اختصاد کے ساتھ آگے بیان کی اسلامی ساتھ آگے بیان کی ساتھ آگے بیان کی ساتھ آگے بیان کی ساتھ آگے بیان کی بیان کی ساتھ آگے بیان کی ساتھ آگے بیان کی ساتھ آگے بیان کی ساتھ آگے بیان کی بیان کی ساتھ آگے بیان کی بیان کی ساتھ آگے بیان کی بی

اسلامی فلسفہ حیات کومت اور زندگی کے تنام شعبوں کو اس فلسفہ حیات کے تابع کر ناہوگا۔اور پہلے باب میں یہ فلسفہ ککھ دیا گیا ہے، اس لئے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں کیونکہ دوسرے باب میں صراط مستقیم کی نشاندہی بھی ہو گئ ہے۔اس نظریہ حیات کے آگے تین فلسفے دکھائے گئے ہیں۔اخلاقی فلسفہ یا معاشرتی فلسفہ فقہ کی صورت میں ہمارے پاس موجو دہے۔اور فرقہ۔ بندی سے ہٹ کر اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تحت پہلے اس کو چند الفاظ میں بیان کر ناہوگا۔ پھر حکومت کے عدلیہ کو جسیسا کے چارٹ میں بتایا گیا ہے، اس فقہ کے ماتحت کر کے قوم یا اللہ کی فوج کو انصاف مہیا کر ناہوگا۔دوسرا فلسفہ انہی اصولوں کے عور تنام مادی ذرائع کے لئے بنا ناہوگا اور حکومت کو اس پر عمل کر ناہوگا۔یہ کافی محنت طلب کام ہے اور ماہرین کو اس پر کام کر نا

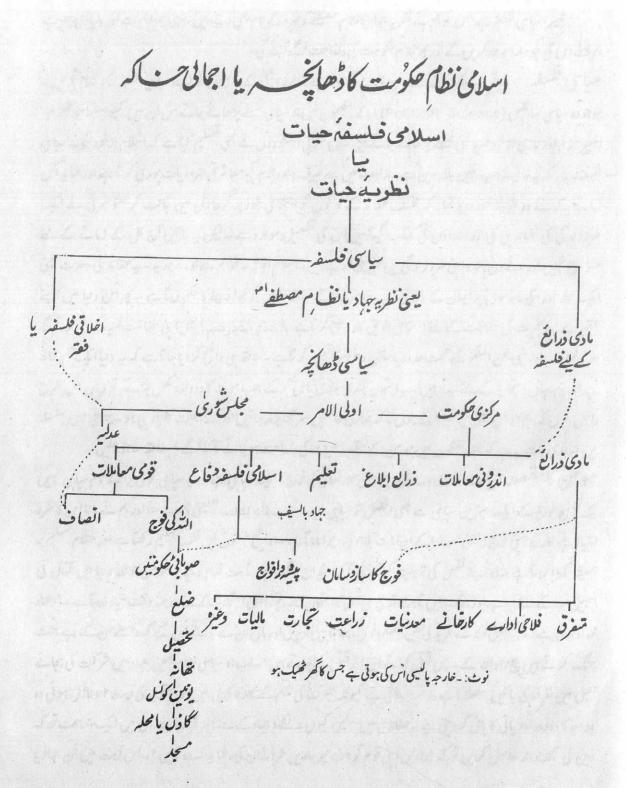

تنسیراسیای فلسفہ ہے جس کو ہم نے نظریہ جہادیا نظام مصطفے ٌ وغیرہ کے نام بھی دئیے ہیں ۔ یہی چیزاہم ہے اور بنیادی چیز ہے ہم پہلے اس کی کچھ وضاحت کریں گے اور بھر نظام حکومت کی وضاحت آگے آئے گی۔

سیاسی فلسفہ ہر قوم یا ملک کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے نتام زندگی کے شعبوں کو اپنے سیاسی فلسفہ کے تابع کریں ۔ موجودہ سیاسی سائنس (Political Science) کے مضمون میں جو سیاسی فلسفے پڑھائے جاتے ہیں ان میں کمیونزم ، سوشلزم ، امیر میزم اور نازی ازم وغیرہ کئ فلسفے پڑھائے جاتے ہیں ۔ان مغربی دانشوروں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اسلام ازخو دایک سیاسی - فلسف ہے ، کہ یہ خالی مذہب نہیں بلکہ دین ہے -مذاہب میں سے صرف ہندوازم کچھ معاشرتی ضروریات پوری کرتا ہے اور شاید اس زمانے کے لئے وہ طریقة موزوں تھا، کہ مختلف عقائد کے لوگوں کو اجتماعی طور پر گروہوں میں بانٹ کر منوسمرتی نے ایک طرززندگی کی نشاند ہی کی اور ہندوؤں کی کتاب گیتا میں اس کی تفصیل موجود ہے ۔ لیکن یہ باتیں آج کل سے زمانے کے لئے موزوں نہیں اور آئے دن ہندواین طرززندگی میں تبدیلی لارہے ہیں ۔اسلام البتہ نه قدیم ہے اور نه جدید۔ یه عقائد کی وحدت لیعنی الی اللہ اور الی رسول پر ایمان کے ذریعے الی دوسرے کے ساتھ دلوں کو جوڑدینے کا حکم دیتا ہے۔ پھر اس دنیا میں اپنے عقیدے اور غیرت کی حفاظت کے لئے اجتماعی طریق کاروضع کرتا ہے۔ (خذو اخذر کیم) یعنی اپنی حفاظت آپ کرو ۔ اور آگے امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كے تحت حدود يا حلال وحرام كا تعين كرتا ہے ۔ ساتھ ہى واضح كر ديا جاتا ہے كہ يه دنيا الك قيدخانه ہے اور ہم بہاں امتحان کے لئے آئے ہیں ۔ یہ امتحان جلدی جلدی پاس کر کے جب موت کا دروازہ کھل جائے ، تو وہاں اس طرح داخل ہوں کہ ہم مومن بینی ایمان والے ہوں تاکہ ہماری طاقتیں ستر گنا بڑھ جائیں اورآ گے جنت نظر آرہی ہو بہتانچہ اس سلسلہ میں ضروری بات یہ ہے کہ چند لفظوں میں مومن کے مقصد حیات کی وضاحت ہوجائے تاکہ آگے ہم ساتھ ساتھ چلیں ۔ مومن کامقصد حیات ازروئے قرآن مومن الله تعالیٰ کی فوج کا میک سپاہی ہے اور یہ سپاہی کوئی برائے نام سپاہی نہیں بلك كسى فوج ك ايك بهترين سابى سے بھى افضل ترسابى ہے - "سمعنا و اطعنا" يعنى ہم نے سنا اور ہم نے مانا اس كا طره-امتیاز ہے اور وہ اپنی فوج ( بیعنی امت) کے احکامات بلاچون وچرا ما نتا ہے۔وہ صحح معنوں میں قلب سلیم رکھتا ہے اور مقام تسلیم پر جمیشہ کوا رہا ہے ۔ وہ اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے تاکہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہے ۔ مومن چونکہ ونیا میں قبال فی سبیل اللہ کے لئے آیا ہے اور جنگ میں ثابت قدمی ہی اس کاامتحان ہے، لہذا اس امتحان کے لئے وہ ہمہ وقت تیار رہتا ہے ۔ارشاد۔ خداوندی ہے: ۔" محقیق اللہ نے خرید لی ہیں مسلمانوں سے جانیں ان کی اور مال ان کے بدلے اس کے کہ واسطے ان کے ہے جنت جتگ کرتے ہیں چے راہ اللہ کے ۔پس قتل کرتے ہیں اور قتل کئے جاتے ہیں " ۔اب جو سیاسی نظام ہمیں جہاد میں شرکت کی بجائے آپس میں تفرقہ کی باتیں سکھلاتا ہے وہ غیراسلامی ہے کیونکہ تبوک کی مہم کے بعد و بجری میں سورہ توبہ کی آیت ۱۲۲ نازل ہوئی وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کردیتی ہے۔الفاظ یہ ہیں: "پس کیوں ند نکے (جہاد کے لئے) ہر فرقے سے ان میں ایک جماعت تو کہ دین کی مجھ بوجھ حاصل کریں تو کہ ڈرادیں اپن قوم کو جب پھرجاویں طرف ان کی، شاید کہ وہ بچیں " ۔اس آیت میں فن جہادیا

نظام جہاد کے لئے "تفقہ فی الدین" کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں ۔ یعنی اصلی فقہ یادین کی سوجھ بوجھ نظام جہاد کی سجھ ہے اور اسی وجہ سے ہم فقوں کے تفرقوں کو ختم کرنے کے لئے "فقہ عسکریت" کی اصطلاح کا ذکر کر بھی ہیں ۔ اور جناب سلیمان ندویؒ نے سرق النبی میں صبر ، استقامت ، ایٹار ، ہمت پرجو کئی ابواب لکھے ہیں وہ بھی دراصل نظریہ جہاد یا جہاد کی تیاری کی بنیادی باتیں ہیں اور جناب ندویؒ غلامی کی وجہ سے جہاد کا کھل کر پرچار نہ کرسکے ۔ ایسے فلسفے کو اپنانے کے لئے حکومت ، اولی الامر ، سول انتظامیہ ، مجلس شوریٰ یا کسی مجلس اعلیٰ کی الگ الگ ذمہ داریاں متعین کرناہوں گی ۔ لیکن اس کتاب میں ان کی تفصیل میں جانا ناممکن ہے اور ہم زندگی کے چند اور شعبوں کا سرسری ذکر کریں گے ۔ لیکن اس سے پہلے وصدت فکر و وحدت عمل پر بھی کچھ کہنے کی اجازت ہے اور ہم زندگی کے چند اور شعبوں کا سرسری ذکر کریں گے ۔ لیکن اس سے پہلے وصدت فکر و وحدت عمل پر بھی کچھ کہنے کی اجازت

و حدت فکر و و حدت عمل ہم نے تبیرے باب میں واضح کر دیا ہے کہ غیروں کا نتام تر فلسعۃ آزادی فکر اور آزادی عمل سے شروع ہو تا ہے اور ہمارا فلسعۂ وحدت فکر وحدت عمل ہے ، لیکن افسوس کہ ہمارے اکثر علمائے دین اس پہلو کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔

آہ! اس راز ہے واقف ہے خہ ملا خہ فقیہہ وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام اقبال سے کتاب لکھنے میں یہی ایک بڑا مقصد تھا کہ ہما پی فکری وحدت کو ایک کریں اور بچراس پر عمل کریں ۔قرون اولی میں ایک عیمائی دانشور سپن کے مسلمانوں کی فکری وحدت ہے بہت متاثرہوا اور اسلامی و نیا کے سفر میں قرواں ، فسطاط ہے ہو تا ہوا کمہ مکر مہ اور مد سنہ منورہ بہنچا اور جو سوال کرتا تھا اس کے ایک جیسے جو اب پاتا تھا، تو خانہ کعبہ میں آگر مسلمان ہوگیا ۔ لیکن افسوس مکر مہ اور مد سنہ منورہ بہنچا اور جو سوال کرتا تھا اس کے ایک جیسے جو اب پاتا تھا، تو خانہ کعبہ میں آگر مسلمان ہوگیا ۔ لیکن افسوس ہماری حالت ہے ہے ، کسی ایک ون کی اخبار اٹھا کر دیکھ لیں وہاں پر بھانت بھانت کی بولیاں ہوں گی اور کئی لوگ ہمارے نظریہ حیات کو بھی پاش پاش کررہے ہوں گے ۔ہمر مجد ہالگ الگ آواز آرہی ہے اور تفرقہ ہمارا اوڑھنا چھونا بن گیا ہے ۔قرآن۔ مجد کی سورۃ ذاریت میں ایسی بھانت بھانت بولیاں بولینے والوں اور خراصوں کے قبل کرنے کا حکم ہے ۔چیانچہ اس عام بختانی اس عام ہونے اس میں عام وقت اور لوگوں کو بھاری ذمہ داریاں یا دولؤ کی جارہی ہیں کہ دو تفرقہ دولی باتوں کو چھوڑ کر عملی اسلام پر" فقہ وحدت بی میں اپنی دانی باتوں کو چھوڑ کر عملی اسلام پر" فقہ وحدت بی میں اپنی ہوائی باتوں کو چھوڑ کر عملی اسلام پر" فقہ وحدت سی جا کیا مثانی موجود ہیں ۔ یہ تحت متحد ہو کر انہ تو گا۔ اور اس سلسلہ میں ہمیں اپنی پرائی تاریخ پر ایک نظر ڈالنا ہوگی کہ وہاں ہمارے لئے کیا مثانیں موجود وہیں ۔

تاریخی بہملو اس کتاب میں ہم نے حضور پاک کی جو سنت لکھی ہے اس میں جو کچے ہوا، وہ کسی نظام حکومت کے تحت ہوا۔ اور آگے حاکم وقت یا لوگوں کی کاروائیوں کے کیا اثرات ہوئے ۔ موٹے طور پر پہلے دو خلفاء راشدین کے زمانے میں اور حضرت عمثان کی خلافت کے پہلے آٹھ سالوں میں ہر طرح سے اور ہر پہلو میں کامیابی نصیب ہوئی ۔ حاکم وقت جو "اولی الامر" تھے انہوں نے حکومت صحیح اسلامی اصولوں کے تحت کی ۔ لوگوں نے ہر طرح ہے ان کے سابھ تعاون کیا، تو وہ اسلام کا سنہری دور قرار

پایا ۔ حصرت عثمان کی خلافت کے آخری دوسالوں میں حاکم وقت نے تو اسی طرح اپنی ذمد داری نجھائی، لیکن لوگوں نے آزادی فکر

اور آزادی عمل اختیار کر کے فتنہ فساد برپا کر دیا، تو تمام فتوحات رک گئیں اور اسلام کے مرکز پر بھی حضرت عثمان کی شہادت کی

وجہ ہے تخت چوٹ بڑی ۔ حضرت علی نے بجوری کے تحت خلافت سنجھائی، کہ مرکز کو سہارا ویٹا خروری ہوگیا تھا لیکن فتنہ و فساد

والوں کی سازش گہری تھی، صب د نیا بھی آگی، خود خرضی اور مطلب پرستی کا دور دورہ ہوگیا، تو اندرونی خلفشار اور خانہ بھی شروع

ہوگی اور قوم میں کی " افلاطوں " بیدا ہوگئے ۔ نتیجہ خارجیوں کی گروہ بندی اور حضرت علیٰ کی شہادت کی صورت میں نکلا ۔ لیکن

ہوگی اور قوم میں کی " افلاطوں " بیدا ہوگئے ۔ نتیجہ خارجیوں کی گروہ بندی اور حضرت علیٰ کی شہادت کی صورت میں نکلا ۔ لیکن

ہتاب امام حسن نے جب دنیا کو لات ماری اور خلافت ہے دستہ داری کا اعلان کر دیا تو قوم میں بچر وصرت شروع ہوگئی اور

مرکزیت بھی مل گئی ۔ آبندہ بیس سال اسلام کی تاریخ کا شاندار دور تھا کہ ہم وسط ایشیا ہے لے کر بحراوقیانوں تک بہتی گئے ۔

مرکزیت بھی مل گئی ۔ آبندہ بیس سال اسلام کی تاریخ کا شاندار دور تھا کہ ہم وسط ایشیا ہے لے کر بحراوقیانوں تک بہتی گئے گئے ۔

مرکزیت بھی مل گئی۔ آبندہ بیس سال اسلام کی تاریخ کا شاندار دور تھا کہ ہم وسط ایشیا ہے لیک بیاتی اور بوتے رہے ۔ لیکن بچراکی فاصلانی کی بی جو ہو گئی ۔ لیکن نواندہ بی خور ہو کی بیدوں نوامہ رسول نے خور کی بیان بی بھی جملہ آور ہوتے رہے وکری اور باطل فلسفوں کی پیروی فاصل فروع ہو گئی دور انسانظ میں ذبھی جماری تاریخ ہو کے این امر مستقیم کی نشاندہ بی بھی ہے ۔ ہماری تاریخ ہر قدم کی سال سے مسلم میں بیاری ہو ۔ اور ہڑے بڑے اول الامر پیدا ہوئے جنہوں نے غیرت کی زندگی گزارنے کے سلسلہ میں ہماری رہنائی کی اور ایسانظام حکومت جاری وساری کیا جس کو بلاشہ بہادیانظام مصطفیٰ ہم سیحتی ہیں۔

نشان راہ تاریخ کے اس بامقصد مطالعہ کے بعد جہاں پر ہم نے صرف عمل لکھا اور عمل ملاش کیا تو اب ضرورت اس امرکی ہے کہ چو دہ سو سال میں جو پہلی دفعہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پرا کیہ ملک قائم ہوا ہے تو اس کے لئے کوئی الیسا نظام حکومت ملاش کیا جائے جہاں حاکم وقت اور لوگوں کی ذمہ داری کی نشاند ہی بھی کر دی جائے ، مضمون بہت مشکل ہے اور پوری کتاب کا مضمون ہے ۔ اور ہم صرف جھلکیاں دے رہے ہیں ۔ اور ہماری موجو دہ حالت دراصل باطل فلیفے کے اصول اور تلمیحات کو اپنالیسے مضمون ہے ۔ اور ہم صرف جھلکیاں دے رہے ہیں ۔ اور ہماری موجو دہ حالت دراصل باطل فلیفے کے اصول اور تلمیحات کو اپنالینے کی وجہ سے ہم ان باطل چیزوں کو اسلامی اصول سمجھنے لگ گئے ہیں کی وجہ سے ہم ان باطل چیزوں کو اسلامی اصول سمجھنے لگ گئے ہیں حضرت عمر ہمیں سنبید کر گئے تھے کہ "خبردارجو باطل کو نہیں سمجھنا وہ اسلام کو پاش پاش کر دے گا "۔ اور تب ہی اس عاجز نے تعدیم حضرت عمر ہمیں طور پر بیان کر دیا ۔ تو ان بتام وضاحتوں اور مطالعوں کے بعد ہم اپنے نظام حکومت کو بہترطور پر سمجھ سکیں گے۔

اپنے نظام حکومت کو بہترطور پر سمجھ سکیں گے۔

نظام حکومت کی وضاحت \* اسلام دین فطرت ہے۔قرآن پاک عملی طور پر فوجی زبان میں ہے کہ زیادہ زور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ہے۔ سنت رسول میں بے شمار عملی مثالیں موجود ہیں اور اس عاجز کی خلفاء راشدین کی کتابوں میں حضور پاک کے عظیم رفقاً کے عمل ہیں۔ یعنی ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن ان باتوں کا خلاصہ کہیں سے نہیں مل رہا کہ نظام حکومت کو چند لفظوں میں کسی عالم یا بزرگ کے الفاظ میں بیان کریں ۔ گیارہوں اور بارہویں صدی عبیوی میں امام عزائی نے حاکم وقت کی ذمہ داریوں پر بہت کچے لکھا اور پندرھویں صدی میں ابن خلاون نے اسلام کے سیاسی فلسفہ کی کچے نشاندہی کی ۔ لیکن یہ چیزیں بھی اب" قد ہم " کے زمرے میں آتی ہیں ۔ پرانے فقہوں کے بارے میں پہلے گزارش ہو چکی ہے کہ ہمارے علماء نے بڑے کام کے لیکن اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں سے فقہ وصدت یا " فقہ عسکریت " ملاش کریں کہ پہلے ہم پاکستان میں پوری قوم کو اللہ کی فوج بنا دیں اور پھر ساری امت کو ایک کردیں ۔ اس سلسلہ میں انہیویں صدی میں ہمارے وانشوروں میں بمال اللہ ین افغانی کے خیالات سے مدومل سکتی ہے اور اس صدی میں علامہ اقبال اور سید قطب شہید کی کتابوں سے یا ابوالحن ندوی کی چند کتابوں سے یہ مدومل سکتی ہے کہ ہمیں کیا کیا نقصان پہنچائے ہیں ۔ جتائچہ اس عاج کی تحقیق کا نتیجہ یہ ہمیں اسلامی نظام وغیرہ کی اصطلاحوں کو ختم سے ہے کہ ہمیں اسلامی نظام وغیرہ کی اصطلاحوں کو ختم کر کے نظام مصطفیٰ کے لفظ کو استعمال کر ناہو گاجو ہمارا > 10 بادری کانوہ تھا۔

الظام مصطفیٰ بے شک نظام مصطفیٰ کی بتام باتوں پر یہاں جبورہ کر نامشکل ہے کہ الیماکام کرنے کیلئے ایک "اولی الامر" کی ضرورت ہے جو قرآن پاک کے مطابق احلیعو الله و احلیعو الرسول ہواور مجلس مشاورت کی مدد کے ساتھ الیہ ہی شخص نے اسلام کو زندگی کے ہر شعبہ میں نافذ کر ناہوگا۔ یہ شخص کہاں ہے آئے گا ؟اس کا جو اب مشکل نہیں ۔ جو سربراہ مملکت موجو دہوای کو امریپا کہتان اور " اولی الامر " بغنے کی دعوت دی جائے گی اور اگر وہ یہ نہ مانے یا "احلیعو الله و احلیعو الرسول " نہ ہو تو چر کسی اور کو تکاش کر ناہوگا اور آئندہ جانشین کیے ہواس میں ایک طریقہ جتاب صدیق اکر نے اختیار کیا ، جس کا ذکر خلفاء راشدین کی دوسری کتاب میں ہے کہ اپنا جانشین منتخب کر دیا۔ دوسراطریقہ جتاب فاروق اور جتاب علی نے کیا کہ معاملات مجلس مشاورت کی دوسری کتاب میں ہے کہ اپنا جانشین منتخب کر دیا۔ دوسراطریقہ جتاب فاروق اور جتاب علی نے کیا کہ معاملات مجلس مشاورت کی جانشین پہلے حاکم کا دشتہ دار نہ ہو اور اس کو مقرد کر کے کی جانشین پہلے حاکم کا دشتہ دار نہ ہو اور اس کو مقرد کر کے مجلس مشاورت یا قوم ہے منظوری کی جائے و خیرہ سیہ حاملات استے مشکل نہیں ۔ اصلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم کر ناچا ہیں معلورت یا ہو م سے جھنگارا حاصل کر ناہوگا کہ ۔ ۔ نی الحال ہمیں باتی غلط اور باطل یا غیر اسلامی اصطلاحوں یا طور طریقوں سے چھنگارا حاصل کر ناہوگا کہ ۔ ۔

میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اقبال اللہ بماری منزل نظام مصطفیٰ ہے ۔ ہم نے چو وہ سو سال میں پہلی وفعہ اللہ اور رسول کے نام پر ملک بنایا ہے ۔ اور اس وجہ سے یہ عاجز اپنے نظام حکومت کو نظام مصطفیٰ کا نام دے چکا ہے کہ اگر کوئی شخص حضور پاک کی ذات کو زیر بحث لا کر ہمارے اندر سے حضور پاک کی خات کو نیر بحث لا کر ہمارے اندر سے حضور پاک کے جلال وجمال نگالنا چاہتا ہے وہ ہم میں سے نہیں کہ ہمارے ہی وطن سے حضور پاک کو ٹھنڈی ہوانے جانا ہے ، تو اب ہم وضاحت کریں گے کہ نظام مصطفیٰ کیا ہے جس کو یہاں جاری کرنا ہے ۔ ایک جنگ سے واپس آتے وقت حضور پاک نے امن کے زمانے میں ہروقت جہاد میں مصروف نے امن کے زمانے میں ہروقت جہاد میں مصروف

رہ آ ہے اور یہی نظام مصطفیٰ ہے اور یہی نظام جہاد ہے ۔ جنگ لڑنے کے فلسفہ کو جہاد اصغریا اسلامی فلسفہ دفاع کہر سکتے ہیں جس کا خلاصہ پچیدویں باب میں بیان ہو چکا ہے ۔ اب غیروں کو اگر لفظ جہاد سے چڑ ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں بلکہ ہمارے لئے یہ ایک طرز زندگی ہے کہ امن کے زمانے میں جہاد کا نظام اپنا کر ہم اپنے آپ کو غیروں کے ڈاکہ سے محفوظ رکھتے ہیں ۔ تو ثابت ہوا کہ ہمارا سیاسی فلسفہ یا نظام پیکومت، نظام مصطفیٰ ہے جس کو ہم نظریہ جہاد بھی کہر سکتے ہیں ۔

جہاو کے بارے وا کھی برق محتی ہے ہمارے دانثور اور علماء بھی نظریہ جہاد ہے ناواقف ہیں ۔ سید سلیمان ندوی صاحب نے اسلام کی بڑی خدمت کی لین جسیا کہ پیش لفظ میں ہم کہہ بھی بین کہ آپ کی چھ کتابوں میں نظریہ جہاد پر کل چار صفح ہیں ۔ شاید انگریزوں کا ڈر تھا کہ مولانا شلی بھی تو یہ کہہ جاتے ہیں کہ حضور پاک کے زمانے کی کہانی جنگ کی کہانی ہے کہ لڑائی عبادت بن گئی لین ساتھ دبی زبان میں جنگ ہے گریز کی لوری بھی دے جاتے ہیں کہ جہاد کو بظاہر ایک ظالمانہ عمل لکھ گئے ۔ کا مواد شری بنا کہ جو آدمی جنگ کو بھیانک بنا کو قوم کو ڈراتا ہے وہ قوم کا دشمن ہے ۔ ہماری نا بھی اس حد تک ہم بہنی ہوئی ہے کہ جباد خرب کی اور فرص کے دیتے ہیں کہ فلال جگہ جہاد واجب ہو گیا ہے ۔ جہاد نے کسی خوب مسلمانوں پر کسی جگہ ظلم ہورہا ہوتا ہے تو ہمارے علما، فتویٰ دے دیتے ہیں کہ فلال جگہ جہاد واجب ہو گیا ہے ۔ جہاد نے کسی فتویٰ کے تابع ہے نے محتاج ہو گیا ہے ۔ جہاد نے کسی خوب کر برا ہو ہے کہ کئی حکمت عملی کے تحت صرف کچھ لوگوں کو جنگ یا لڑائی کے لئے بھیجا جاتا ہے ہیں جہاد کی تیاری ہر مسلمان پر فرض ہے تاب میں جمل کے تحت صرف کچھ لوگوں کو جنگ یا لڑائی کے لئے بھیجا جاتا ہے لیکن جہاد کی تیاری ہر مسلمان پر فرض ہے تاب میں کسی بحث کی کوئی گئجائش نہیں ۔

جحف برائے بحث مغربی نظاموں کی اسمبلیوں میں چونکہ حرب اقتدار اور حرب اختلاف ضروری ہے تو اکثر بحث صرف بحث کے لئے کہ عرب اختلاف کے لئے ضروری ہے کہ وہ حرب اقتدار کی مخالفت کرے اس وجہ سے کئی فضول الفاظ جسے سپیکر ، تحریک ، تحریک التوا ، عن استحقاق ، نکتہ استحقاق وغیرہ بمارے اوپر چھاگئے ۔ اول تو اسلام میں اکثریت اور اقلیت کا کوئی تصور نہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا حکم چلا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اکثریت کو گراہ کہا ہے اور اگر خلیفہ اول کے زمانے میں لوگوں نے زکوہ وینے سے انکار کر دیا تو بحث نہ کی گئی کہ مد سنیہ منورہ میں اکثریت کا حساب لگاتے تو زیادہ لوگ بحتاب سعد بن عبادہ کو ووٹ دیتے اور ابو بکر صدیق خلیفہ نہ بنتے ، اسلام اہل الرائے اور اسلام کے لحاظ سے موزو نیت کو تربیح ویتا ہے ۔ لوگ کیا کہیں گے ، اس کو اسلام میں کوئی جگہ نہیں دی جاتی سبہاں یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں ۔ کہل مشاورت البتہ ہوتی ہے ۔ لیکن اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلامی فلسفہ حیات کو سمجھیں اور لینے اعمال کو اس فلسفہ نے تابع کریں ۔ اور لوگوں کی شرکت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی فوج بن جاتے ہیں ۔ نے ہیں ۔ نے ہیں ۔ نے کہ خوبازاری کی پیداوار لوئے سے کہا تھ کریں ۔ اور لوگوں کی شرکت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی فوج بن جاتے ہیں ۔ نے کہ خربازاری کی پیداوار لوئے ۔ کہ دہ اللہ کی فوج بن جاتے ہیں ۔ نے کہ خربازاری کی پیداوار لوئے ۔ کہ دہ اللہ کی فوج بن جاتے ہیں ۔ نہ کہ خربازاری کی پیداوار لوئے ۔ کہ دہ اللہ کی نوع بن جاتے ہیں ۔ نہ کہ خربازاری کی پیداوار لوئے ۔ کہ دہ کہ خربازاری کی پیداوار لوئے ۔ کہ کہ دہ اللہ کی فوج بن جاتے ہیں ۔ نہ کہ خربازاری کی پیداوار لوئے ۔ کہ دہ کہ خربازاری کی پیداور کو سے کہ کہ دہ کا خربان کی کوئی بین جاتے ہیں ۔ نوع کی بیدا کوئی بیدا کے کہ کہ کوئی بین جاتے ہیں ۔ نیک کی بیدا کوئی بیدا کوئی بیدا کوئی بیدا کے کہ کوئیت کوئی بین جاتے کوئی بیدا کی بیدا کی بیدا کوئی بیدا کی بیدا کی بیدا کی بیدا کی بیدا کی بیدا کیا کہ کوئی بیدا کی بیدا کی بیدا کوئی بیدا کی بیدا کی بیدا کوئی بیدا کی بیدا کوئی بیدا کی بیدا کی بیدا کی بید

جو آجکل ہمارے حکمران ہیں۔

مفغاورت اسلام میں حرب اختلاف یا حرب اقتدار کا الگ الگ کوئی تصور نہیں اور نہ ہی سیای گروہ بندی یا کسی فرقہ بندی کا تصور ہے ۔ پوری قوم ایک بنیان المرصوص ہوتی ہے ، اور حکومت اسلامی فلسفہ حیات بعنی قرآن پاک اور حضور پاک کی سنت کے تحت چلائی جاتی ہے۔ اسلام طبقاتی یا گروہی بنائندگی کا کوئی تصور نہیں دیتا۔ وہاں مضاورت کے لئے کئی قسم کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اول ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اسلام کے فلسفہ حیات اور اصولوں کو سیکھیں کہ وہ صحیح مشورے دے سکیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ دوم السے ہمز مند لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو زراعت، مالیات، تجارت، بیرونی تعلقات، وفاع، تعلیم وغیرہ کے سلسلہ میں مشورہ دیں۔ لیکن یہ اصول بھی اسلامی فلسفہ حیات کے تابع ہوتے ہیں۔ سوم السے ماہرین یا علاقے کے آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کسی خاص علاقے سے وابستہ خاص اور الگ قسم کے ماحول کے بارے واقف ہوں اور علاقے کے آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کسی خاص علاقے سے وابستہ خاص اور الگ قسم کے ماحول کے بارے واقف ہوں اور علاقی اثرات کا مطالعہ کر کے وہاں کی بہتری کے لئے مشورہ دے سکیں۔ قوم نے السے لوگوں کو بھی تلاش کرنا ہوگا کہ اسلام میں خود آگے بڑھ کر ایپنے آپ کو بنائندگی یا حکومت کے لئے پیش نہیں کیا جاتا۔ مشیروں کو تلاش کیا جاتا ہے

مزید و صناحت اس اسلامی حکومت کے ڈھانچہ کی وضاحت کے سلسلہ میں ہمیں تعییرے باب میں بیان شدہ غلط راستوں ،
باطل فلسفوں وغیرہ کے اثرات میں بھی جانا ہو گاجو ہمارے نظام تعلیم ، ادب ، فلسفہ پر ہوئے یا ذرائع ابلاغ جو قوم کے اذہانوں پر غلط
قسم کی یلغار کررہے ہیں وغیرہ ۔اسی وجہ سے ہم نے ان مدوں یعنی تعلیم ، ذرائع ابلاغ اور اندرونی استحکام کو قومی معاملات اور فلسفہ
جو فاع کے برابرا ہمیت دی ہے اور اختصار کے ساتھ ان مدوں کے سلسلہ میں چند سفارشات پہیش کی جاتی ہیں ۔

کو کس قسم کی تعلیم کی ضرورت ہے اور اس کام کو صوبائی حکومتیں البتہ حلائیں ۔بہرحال یہ کام آسان نہیں اور اس سلسلہ میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ماہرین کو سفارشات پیش کرناہوں گی ۔اس کے علاوہ ہمارے سکول اور کالجوں کے موجودہ طریقوں کو تنبدیل کرناہوگا کہ بقول علامہ اقبال کالج میں بیٹھ کرڈینگ مارے جاتے ہیں سیہ ہٹر تالیں اور بیدا بنی موٹروں اور بسوں کو آگ لگانا، ایسی تعلیم فتنه و فسادوالی ہے ۔ ہمارے تعلیمی اداروں اور طالب علموں کو قوم کے سامنے مثالی کر دار کا مظاہرہ کر نا ہو گا اور البیبات ہوسکتا ہے کہ سکولوں میں منظم طور پراسلامی عسکری ربط وضبط کی عملی تعلیم دی جائے ۔ لیکن سب سے بڑھ کر ضرورت اس چیز کی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو عام کیاجائے۔غیر ہمیں اپنی ایجادات سے آگاہ نہ کریں گے اور یہ کام ہم نے خود کرنا ہوگا۔اول اپنے ملک کے تعلیم اداروں میں سائنس و ٹیکنالوجی یا ہر ہمز اور فن کی عملی تربیت دی جائے اور بنیادی یا ضروری تعلیم کے بعد، ہرلڑ کے کی ذمنی قابلیت یارویہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ایسی چیز کی تربیت دی جائے جس کو وہ آسانی ہے ا پنا سکتا ہے۔ ہرآدمی نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے نہ انجینئیریا مالیات کا ماہر وغیرہ ۔ایک منظم قوم کے لئے ضروری ہے کہ جس طرح فوج میں ہر آدمی کا معیار دیکھ کراس کو مزید تربیت دی جاتی ہے اس طرح پوری قوم کے پچوں کو ان کے معیار کے مطابق تعلیم دے کر اسلام کے لحاظ سے ہر فرد کو زندگی میں اس کی قابلیت کے مطابق مواقع فراہم کئے جاتے ہیں ۔دوسرے الفاظ میں اسلام میں کمیونزم ے مقابلہ سے زیادہ رجمنٹیشن مینی ربط میں باندھ کرایک کر ناہو تاہے ۔اور حکومت پر ہر فرد کے Career Planning کی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ تو تب بی پوری قوم اللہ کی فوج بن سکتی ہے اور وفاق کی جگہ لفظ مرکز استعمال کرنا ہوگا۔ لسافی و حدت ہماری بری بدقسمتی ہے ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے ہمیں پہلے دو زبانوں بین اردواور انگریزی میں

مهارت حاصل کرنا پڑتی ہے کہ اپنے گھروں میں ہم پنجابی، پشتو، سندھی یا بلوچی زبانیں بولتے ہیں۔اس کے علاوہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لئے یا روحانی اور عقائدی ضرورت کے تحت عربی زبان کی واقفیت بھی ضروری ہے۔ تنسیسویں باب میں ہم اہل مصر کا ذكر كريكي ہيں كہ انہوں نے عربی كو اپنا كر بحيرہ او قبانوس تك پہنچا ديا۔اگر مشرق ميں بھی ايسا ہو تا تو آج دنيا بجرے مسلمانوں میں کم از کم لسانی وحدت تو ہوتی ۔ بہر حال ابھی بھی وقت ہے اور بہتر ہوگا کہ قومی زبان کے طور پر ہم عربی زبان کو اپنالیں اور پھر نتیجہ دیکھیں کہ ساری امت میں کیے وحدت پیدا ہوتی ہے۔حضور پاک کافرمان ہے: "پیند کروعربی کو کہ اہل جنت کی زبان ہے قرآن پاک کی زبان ہے اور میری زبان ہے " ۔اس آخری فقرہ پر قربان ، یہ ہم بخیوں کے لئے ہے اور موجو دہ ذرائع ابلاغ کی مدد سے عربی زبان اپنانے میں زیادہ دیریہ لگے گی۔بہرحال اگر قوم البیانہ کرسکے تو انگریزی سے جلد چھٹکاراحاصل کیاجائے کہ اس زبان کو ا پنانے کی وجہ سے ہم اہل مغرب سے اتنے مرعوب ہو بھی ہیں کہ مجبوراً ہمیں ہر کام میں ان کی نقالی کرنا پڑتی ہے بینی ان کے پیچھے چلتے ہیں ۔ عربی زبان اپنانے کے بعد اہل پاکستان بارش کا پہلا قطرہ بن جائیں گے اور اس کے بعد متام اسلامی ممالک ہماری پیروی كريں م جس سے الله كى رحمتوں كے اس امت پروہ اثرات ہوں كے كہ ہميں صرف جھولى بھيلانا ہوگى - يہ كام ہمارے ذرائع ابلاغ کی مدد سے انجام دینا ہوگا کہ دراصل یہ ذرائع بھی قوم کو ایک قسم کی " تعلیم" ہی دے رہے ہیں ۔ ذرائع ابلاع فرائع ابلاغ کے سلسلہ میں تنسیرے باب میں ذکر ہو چکا ہے کہ انہوں نے ملے حلے ادب، فلسفہ، اور ثقافت سے تو می معاملات کو گذمذ کرکے رکھ دیا ہے۔ بہرحال جب قوم کا سیاسی فلسفہ واضح مذہو، قومی مقاصد آنکھوں سے اوجھل ہوں تو پھر مقاصد حاصل کرنے کے لئے حکمت عملی بھی نہیں بنائی جاتی یا ہوتی ۔اس عاجزنے قوم کے سیاسی فلسف اور اسلامی نظریہ حیات کا خلاصہ جو پیش کیا، تو ہمارے ذرائع ابلاغ کو بھی ان اصولوں کے تابع کر ناہوگا۔ تاکہ اسلامی ادب، اور اسلامی ثقافت کا پرچارہو اور اس سلسله کی وسیع تربدایات ایک الگ کتاب کامضمون ہیں اور بیہ سب کچھ قومی معاملات کی وزارت یا مد کو کرنا ہوگا۔البتہ ہماری ثقافت کو سورۃ فتح کے آخری رکوع میں خوب ترواضح کیا گیاہے۔اوراس ضرورت کوان اصولوں کے تابع کر ناہو گا۔ قومی معاملات چارك میں قومی معاملات كى مدكواكي طرف حكومت كاشعبه دكھايا گيادوسرى طرف اسے عدليہ كے ذريع سے اخلاقی فلسفہ (Morality) سے انصاف کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے ۔وزارت مذہبی امور کے الفاظ صحیح نہیں ۔اسلام صرف مذہب نہیں دین بھی ہے۔ اور ہم ایک قوم ہیں۔ اس لئے ہمیں ایک الیے ادارے کی ضرورت ہے جو قوم کی قومی معاملات میں رہمائی کرے ۔ اور یہ قومی معاملات وی ہیں جن کا ذکر کتاب میں ہو چکا ہے کہ میثاق مدینہ قسم کے احکام سے قوم میں جو ساہی اتحاد کے لئے ہدایات لکھیں اور جلد انصاف کی طرح ڈالی جائے۔ بہرحال بید لمباچو ڑا کام ہے جو ماہرین کو کرنا ہو گا۔اور مجلس شوریٰ سے مدولینا ہو گی ۔ ہم اس سلسلہ میں تفصیل میں نہ جائیں گے سوائے اس کے کہ اس وزارت یا مدکی ہدایت کے تحت صوبائی حکومتوں کو ، پوری قوم کواللہ کی فوج بنانا ہوگا۔

الله كى فوج ( حرب الله) قرآن پاك نے ہمیں حرب اللہ كى بيارے نام سے موسوم كيا ہے - خدا كرے كہ ہم الله كى فوج ( حرب الله ) الله كى فوج بن جائيں - چارك ميں محله يا گاؤں كى مسجد سے لے كراوپر قومى معاملات تك يه سيرهى بنادى كئى ہے - سفارشات پچھلے اللہ كى فوج بن جائيں - چارك ميں محله يا گاؤں كى مسجد سے لے كراوپر قومى معاملات تك يه سيرهى بنادى كئى ہے - سفارشات پچھلے

لین پھیویں باب میں تفصیل کے ساتھ دے دی گئ ہیں۔ ہرآدمی کا ہرسطے پر امیر ہو گا اور ہر فرد کے بارے اس کے امیرے بھی الیسی پرسش ہوگی جسے فوج میں ہوتی ہے۔ اسلام کے لحاظ ہے اگر کسی قتل یا جرم کا سراغ ند مل سکے تو اس محلہ یا گاؤں پر ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے کہ امیر جو اب دہ ہوتے ہیں۔ اور اسلام میں بنیادی حقوق اور ذمہ داریوں کا فلسفہ غیروں سے بالکل مختلف

بنیاوی حقوق مغربی طریقوں میں فرد کو آزاد مان لینے کے بعد جن بنیادی حقوق کا لوگوں کے سلسلہ میں بہت چرچا کیا جاتا ہے وہ زبانی جمع تفریق ہے۔ خیر کئی روایات کو اپنا کر اہل مخرب نے اس سلسلہ میں کافی کام کیا ہے لیکن اب نتیجہ مادر پدر آزادی کی صورت میں نکل رہا ہے۔ لوگ ہی اور بے لگام ہورہے ہیں۔ معاشرے کے بندھن ٹوٹ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسلام نے فرائف پرزیادہ زور دیا۔ لیکن جہاں فرائض مے ہوں تو یہ حالت ہوتی ہے:۔

پیشہ ورافواج پیشہ درافواج کو بھی ساتھ چارٹ میں دکھلادیا گیا ہے کہ اسلامی فلسفہ دفاع کے سخت ان کو بھی ضرورت ہے اور اس پہلو کو پچھلے یا پچیدویں باب میں خوب ترواضح کر دیا گیا ہے۔اسی دجہ سے چارٹ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ان پیشہ در افواج کی بنیاد ۔ قوم یا اللہ کی فوج میں باندھی جاتی ہے۔ساتھ ہی چارٹ میں پیشہ در افواج کے ساز و سامان کو مادی ذرائع کے ساتھ ترجیحاتی طور پروابستہ کر دیا گیا ہے کہ دفاع کو سب پہلوؤں پراولین حیثیت حاصل ہے۔

ریاں ورائع مادی ذرائع کی موٹی موٹی مدوں کی نشاندہی کر دی گئ ہے۔ان سب کے سلسلہ میں اور ضرور توں کے بارے مادی ذرائع کی موٹی موٹی موٹی مدوں کی نشاندہی کر دی گئ ہے۔ان سب کے سلسلہ میں اور ضرورت ہے جو کام ماہرین کریں گے۔تو جیسا کہ چارٹ میں دکھایا گیا ہے اسلامی نظریہ حیات کے سحت ایک فلسفہ وضع کرنے کی ضرورت ہے جو کام ماہرین کریں گے۔تو اس طرح پورے ملک کو اندرونی استخام حاصل ہوگا۔

ا ورونی معاملات برحال اندرونی معاملات کے ایک وزارت کی ترجی طور پر ضرورت ہوگی جو ملک میں امن وامان اور

استخام کی ذمہ دارہوگی، جس کے پاس مخبری اور امن نافذ کرنے والے محکے ہوں گے۔ لیکن اس طرح نہ جو ہم انگریزوں کی نقالی کر رہے ہیں ۔ نہ ہمیں اتنی پولیس کی ضرورت ہے اور نہ اتنی مخبری کی۔ ربط و ضبط سے باندھی ہوئی قوم کا زیادہ کام ہر سطح پر امیر کرتے ہیں ۔ اور اس سلسلہ میں بھی ماہرین کو تفصیلی سفارشات میں جاناہوگا۔ پولیس کے ذریعہ سے امن وامان برقرار رکھنا۔ یا فوج کو بلاکر اس کے حوالے علاقے کر دینا۔ یہ اسلامی فلسفہ حیات کی نفی ہے۔ جس طرح امن وامان ، پولیس ، اور کسٹم یا چو تگیوں پر کروڑوں روپے خرج کئے جارہے ہیں۔ اسلام میں یہ کام چند آدمی کرتے ہیں۔

خارجہ پاللیسی خارجہ پاللیسی پرجان بوجھ کر کچھ نہیں کہا گیا ہے اور چارٹ پر اکھ دیا گیا ہے کہ خارجہ پاللیسی اس کی ہوتی ہے جس کا گھر ٹھیک ہو۔اور صحح قسم کے مسلمان باہر جا کر ہماری منائندگی کریں نہ کہ " بھنگریز"۔

عفروں کے وصافح ہوں گے کہ ہم جو غیروں کو بڑھ کر قارئین میرے ساتھ متفق ہوں گے کہ ہم جو غیروں کے باطل فلسفہ والے ڈھانچوں پر اسلام کی عمارت کھوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سید غلط طریقہ ہے۔ کہ سؤر پر تکبیر پڑھیں تو وہ حلال نہیں ہوجا تا۔

اجہ ہتا و تو کیا اسلام کی عمارت کی بنیاد پاندھنے کیلئے اجہاد کی ضرورت ہے ؟ ۔۔۔ عاج اس حکر میں نہیں پڑنا چاہا کہ اجہاد کے وروازے کھلے ہیں یا بند ہو گئے ہیں ۔اسلام یہ "جدید" ہے اور نہ "قدیم "اس میں سب کچے موجود ہے ۔ جہاں اسلامی فلسفہ حیات کی نفی نہ ہو تو الیے ہی معاملات میں اجہاد کی اجازت ہے ۔اس عاج کے مطابق اللہ تعالی نے اسلام کو الیبی ضروریات کے شخت ہر زمانے کے موزوں بنایا ہے اور الیبا اجہاد اسلام کے اصولوں یا اوامرونوا ہی کی مدد سے کیا جاتا ہے لیکن اجہاد کی شرط یہ ہے کہ اجہاد وہ کرائے یا اس چیز کے سلسلے میں کرایا جائے جس کی جہاں ضرورت ہے اور کچر اس اجہاد سے حاصل شدہ اصولوں کو بھی نافذ کیا جاسکے ۔ور نہ بحث برائے بحث سے صرف تفرقہ ہی پیدا ہو تا ہے ۔اور مجھے آج تک کوئی ایک مسئلہ نظرنہ آیا جس کا حل قرآن ۔ یاک اور سنت نبوی میں موجود نہ ہو۔

صراط مستنقیم اس عاجزنے صراط مستقیم کی نشاندہی کر دی ہے کہ پیچھے مڑنے یا انقلاب والی کوئی بات نہیں۔ قرآن پاک میں سوسے زیادہ جگہوں پر اسلام کو صراط مستقیم کہا گیا۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ فتح میں اس لفظ پرخاص کر زور دیا گیا۔ تو آئے ہم اللہ تعالی سے دعا مانگیں اور انقلاب کے حکروں سے ثال جائیں۔ یعنی باطل فلسفوں اور گراہی سے نیج جائیں۔

منظم قوم یہ سب بڑے وسیع مضامین ہیں اور کئ متعلقہ یا متفرق باتیں رہ بھی گئ ہیں ۔ لیکن ان تمام تر سفارشات کے شخت اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے سب سے اولین ضرورت منظم قوم کی ہے ۔ پہلے پوری قوم کو منظم طریقے کے ساتھ ربط و ضبط میں باندھنا ہوگا کہ وحدت فکر پیدا کر عمل میں وحدت پیدا کر ناہوگا ۔ ہر سطح بین محلہ، گاؤں، تھانہ، تحصیل وضلع کی سطحوں پر امیر مقرد کر ناہوگا تو تب "اولی الامر" مجلس مشاورت یا مجلس اعلی کی مددسے نظام اسلام نافذ کر سکے گا تا کہ لوگ اور حکومت کے کارندے اپن ذمہ داریاں پوری کریں ۔ اس کا کچھ ذکر پچھلے باب میں بھی ہے کہ ساری قوم کو احکام الہی کا پا بند کر ناہوگا

تقدیر کے پابند نباتات و جمادات مومن فقط احکام الهی کا ہے پابند (اقبال)

#### سائليوان باب

#### ممنونيت

کتاب کی ہیم اللہ درب العالمین کے شکر اور حضور پاک پر درودو سلام بیج کری گئ ۔ اب اس سائ کفنا بکو ختم کرنے سے جہلے میں ضروری سیجھتا ہوں کہ میں ان کرم فرماؤں یا ہزرگوں ، اور رفیقوں کا ذکر ضرور کروں ، جن لوگوں نے میری زندگی پر اشرات ذالے اور جن کی وجہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہونے سے میں اس قسم کی زندگی گزار سکا اور میرے اس قسم کے خیالات میری زندگی میں عود کر آئے جو آپ کو اس کتاب میں ملیں گے ۔ سب سے اول میں اپنے والد مرحوم و مففور صوبیدار ملک فتو ہی جان کا ذکر کروں گا۔ میں اپنے عظیم والد ہزرگوار کو نہ دیکھ سکا کہ میں چالیس دن کا تھا کہ وہ وفات پاگے ۔ اپنی ہزرگ ماں ، فقور ہونے جان کا ذکر کروں گا۔ میں اپنے عظیم والد ہزرگوار کو نہ دیکھ سکا کہ میں چالیس دن کا تھا کہ وہ وفات پاگے ۔ اپنی ہزرگ ماں ، فقر بہن یا رشتہ داروں اور اپنے والد کے رفتا ہے بہی سنا کہ وہ اسلام کے عظیم فرزند تھے ۔ میرے والد بزرگوار ہوئی آرئی میں شامل ضرور ہوئے ، اور موجوہ سات پنجاب رجمنٹ میں نائب صوبیدار تھے ۔ اور اس نیا نیاب ہوئے اور ان کو اندر میں جو کے مقام پر جنرل خاور میں کو تھیم کے خوار ان کو تیکھ کر خوان ہوئے اور ان کو تیکھ کو خوان ہوئے دیاں آپ کو جہلے ترک فوج کے کر خل نور الدین سے ملئے کا انتفاق ہوا ۔ وہاں ہی صراح کو تیکھ کر خوان نور الدین سے ملئے کا انتفاق ہوا ۔ وہاں ہی صراح مستقیم نظرآنے لگی کے مقام پر برائے نام بھگی قبیدی رہے اور گو سلطنت عثمانے یہ زوال پنررتھی ، لین مجر بھی اسلامی حکومت کی عظمت ویکھ کر اپنی کے مقام پر برائے نام بھگی قبیدی رہے اور گو سلطنت عثمانے یہ زوال پنررتھی ، لین مجر بھی اسلامی حکومت کی عظمت ویکھ کر اپنی حاص کے مقام پر ناوم ہوئے ۔ ساتھ ہی تعلیمت المومنین غازی سلطان محمد ادارت خوامن کا مصرے کا من کو کیم اگست ۱۹۱۲ء کو ایک کو میکم اگست ۱۹۵۶ء کو دی سے دیا تھرے کیا کہ کو کیم اگست ۱۹۵۶ء کو دی سے دیا تھری کو دی ہو دیا ہو کے ۔ ساتھ ہی تعلیم اگس کو میا کو کیم اگست ۱۹۵۱ء کو ایکم اگس کو دیا ہوئے ۔ ساتھ ہی تعلیم اگس کو دیا ہوئی کو دیا ہوئی کو ساتھ کو دیا ہوئی کو دیا

بہرحال قدیہ سے واپس آکر والد بزرگوار نے انگریزی فوج چھوڑ دی ۔ گوان کے افسروں نے ان کو فوج میں رکھنے اور ترقی
دینے کی امید دلائی کہ ان سے جو نیر بھی کہاں پہنچ حکے تھے ۔ لیکن والد بزرگوارا پی انڈیا یا زندگی تو بہ میں گزار ناچاہتے تھے اور زندگی کے
آخری سالوں میں امت واحدہ کی باتئیں ان کا اوڑھنا پھونا تھیں ۔ ندامت کی یہ عالت تھی کہ وہ صرف ڈیڑھ سال زندہ رہے اور ۱۹۔
فروری ۱۹۲۱ کو فوت ہوگئے ۔ یہی حالات ان کے ایک اور رفیق اور ہمارے نزدیک کے گاؤں انگہ کے صوبیدار حافظ محمد قاسم مرحوم
و مغفور کے تھے ۔ کہ سنتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار کی قبر پر انہوں نے بھی بڑے : دامت کے آنسو بہائے اور ایک سال بحد وہ بھی
فوت ہوگئے ۔ میرے لئے والد صاحب کی تین نشانیاں میرے حصہ میں آئیں ۔ ایک بیر کا ذکر کیا گیا ہے ۔ دوسری
ان کی تلوار اور تنمیری ان کی ہائھ لے کرچلنے والی کھونٹی ۔ ان تین چیزوں میں میرے لئے اسباق ہیں ۔ قرآن پاک میں اللہ کا علم اور
احکام ہیں ۔ کھونٹی پکر کر صراط مستقیم پرچلنا حضور پاک کی سنت ہے اور تلوار ہماری غیرت کی نشانی ہے کہ عسکریت کے بغیر

اسلام ہے جان فلسفہ ہے ۔ میری پرورش میری بزرگ ماں اور بزرگ بہن نے کی ۔ اور مجھے پنگور ہے میں اسلام کی لوری دی ۔
والد بزرگوار نے میری بڑی بہن کو اسلامی تعلیم دی ، جو سلسلہ ان کی دفات کے بعد بھی جاری رہا۔ ہاں کسی کتنب کس کی بجائے گاؤں کے
با باحافظ ہی ہمارے گھر میں آکر ہمشیرہ صاحبہ کو اسلامی تعلیم دیتے تھے۔ اور ساتھ ہی گھر میں ایک اسلامی کتنب کھل گیا۔ اور اس
عاجز نے ہوش سنجالا تو اسلام کی تعلیم بھی ساتھ جاری ہوگئ ۔ با باحافظ ایک کتاب کا مضمون ہیں ، کہ ان کی شخصیت نے لوگوں
کو ان کے اصلی نام میاں مولیا کو بھلا ہی دیا۔ اور آپ سب گاؤں کے با باحافظ ہی بن گئے۔ اس زمانے میں ان کی عمراسی یا نوے
کو ان کے اصلی نام میاں مولیا کو بھلا ہی دیا۔ اور آپ سب گاؤں کے با باحافظ ہی بن گئے ۔ اس زمانے میں ان کی عمراسی یا نوے
برس کی تھی اور انہوں نے چل پھر کر گاؤں سے باہر ڈھو کو ں پر رہنے والے بچوں اور عور توں کو بنیادی اسلام کی تعلیم دی اور
برس کی تھی اور انہوں نے جل پھر کر گاؤں سے باہر ڈھو کو ں پر رہنے والے بچوں اور عور توں کو بنیادی اسلام کی تعلیم دی اور
برس کی تھی اور انہوں نے جل پھر کر گاؤں میں برس کی غیر مرتی چریں دیکھ جگاتھا لیکن ان کی موت کا بھین نہ آرہا تھا ، لیکن وہ کہہ بھی تھیں کہ
جب میں ساتو میں جماعت میں بیس کی غیر مرتی چریں دیکھ جگاتھا لیکن ان کی موت کا بھین نہ آرہا تھا ، لیکن وہ کہہ بھی تھیں کہ انہوں نے میری اسلامی تعلیم کی بنیاد باندھ دی ، آگے تعلیم علی طور پر ہوگی۔

انہوں نے میری اسلامی تعلیم کی بنیاد باندھ دی ، آگے تعلیم علی طور پر ہوگی۔

"سری اسلامی تعلیم کی بنیاد باندھ دی ، آگے تعلیم علی طور پر ہوگی۔

بے شک میں نے اسلامی تعلیم کسی ادارہ میں حاصل نہیں کی ۔ البتہ حوصلہ افرائی کرنے والے لاتعداد صاحبان تھے ۔ میرے ساتھی طالب علموں میں میاں نزیرعالم مرحوم کاذکر ضروری ہے جن کے ساتھ بعد میں ہم نے مل کر تحریک پاکستان میں کام کیا اور وہ خو د ۱۹۲۷۔ میں چند دن سرگو دہا ضلع کی مسلم لیگ کے صدر بھی رہے ۔ہم دونوں جب ساتویں جماعت میں تھے تو ہم نے اپنے ہم جماعت میں مسلمان لڑکوں کی ایک شظیم بنائی کہ ایک دوسرے سے مل کر اسلام کسیے سیکھیں ۔ اور مولوی میاں محمد مرحوم اور قاضی منظور الحق مرحوم کاذکر ضروری ہے کہ وہ ہمارے اردواور عربی کے اساوتھے ۔ انہوں نے تھے اسلام کا مایہ ناز فرزند کہنا شروع کر دیا ، کہ تھے خو داس قدر حوصلہ افرائی سے شرم آتی تھی ۔ بلکہ قاضی منظور الحق فرما یا کرتے تھے "کہ یہ غلطی بھی کرے تو اس پر غصہ نہیں آتا کہ اس کے دل میں اسلام کیلئے توپ ہے "۔ قاضی منظور الحق اسلامی علوم کے سمندر تھے ۔ لیکن شرمیلے تھے اور اس پر غصہ نہیں آتا کہ اس کے دل میں اسلام کیلئے توپ ہے "۔ قاضی منظور الحق اسلامی علوم کے سمندر تھے ۔ لیکن شرمیلے تھے اور تقریریں نہ کرتے تھے ۔ ان سے استفادہ کیا جاسکتا تھا ۔ اور بھی بران کی لگاہ تھی ۔ مولوی میاں محمد ، ساب ، الجبرا اور فارسی کے بھی ماہر تھے ۔جو حساب اور الجبرا میں نے ان سے ساتویں ۔ آٹھویں جماعت میں پڑھا ۔ وہ اب بھی یاد ہے ۔ اور ساری عمر کام آیا ۔ ان کو شخوی سے الیے شعریاد تھے کہ ان کی مجلس میں لطف آجاتا تھا ۔ میری مناز میں شیخ سعدی کی گلستان و ہو ستان اور مولانا رومی کی شنوی سے الیے شعریاد تھے کہ ان کی مجلس میں لطف آجاتا تھا ۔ میری مناز میں

باقاعدگی دیکھ کر انہوں نے میری قبیس بھی معاف کروادی۔
اس کے علاوہ میرے والد کے دوست میاں محمد اولیا مرحوم اور انکے تنام گھر والوں بعنی ان کی زوجہ محترمہ اور ان کے بڑے
اس کے علاوہ میرے والد کے دوست میاں محمد اولیا مرحوم اور انکے تنام گھر والوں بعنی ان کی زوجہ محترمہ اور ان کے بڑے
بیٹے تحمد لطیف جو میرے ہم جماعت تھے ، کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ان کے گھر میں راقم نے دوسال گزارے - وہاں بھی اسلام ہی
اسلام تھا اور اس نے میری آئندہ زندگی پر بہت اثر کیا۔میری یہ خوش قسمتی رہی ، کہ محجے اسلام کے شیراساتھی ملتے رہے ان میں
اسکام تھا اور اس نے میری آئندہ و دوری کے ساتھ وابستہ رہے اور شریعت پنج میں کام کیا۔اور ہم سب ساتھی اسلام کے پیچھے بھاگتے رہت

تھے۔ میاں نذیرعالم کے والد میاں رکن الدین مرحوم خلافت کی تحریک میں قید ہوئے تھے۔ ہم ان کے شیدا تھے اور ان کی وساطت سے جس نے اسلام کا نام لیا، خواہ وہ احرار تھے یا کوئی مسلمان علماء ہم ان کے ساتھ وابستہ ہوجاتے تھے۔ میاں رکن الدین ، البت مسلم لیگ میں نہ آتے تھے کہ یہ ٹوڈیوں کی جماعت ہے۔ لیکن جب خصر حیات ٹوانہ کو مسلم لیگ سے نکالا گیا ، تو پھر ہماری کوشش سے ۱۹۴۴ء میں آپ مسلم لیگ میں شامل ہوگئے۔ اس کے بعد ان کی رہمنائی میں تحریک پاکستان میں اپنے علاقہ میں خصر حیات ٹوانہ کے خلاف جو کام ہم نے کیا کہ میں یو نہ سے چھٹیاں لے کر علاقے میں پہنچ آرہا۔ یہ ایک کتاب کا مضمون ہے۔

میری عظیم والدہ ماجدہ نے ۱۹۷۱ء تک میری رہمنائی کی ۔ میرے والد بزرگ جو کچھ چاہتے تھے ، کہ ان کی اولاد کسی ہو ، یہ سب باتنی میری بزرگ والدہ نے بھے تک پہنچائیں ۔ اور ہر قدم پر میری رہمنائی کی ۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھیں لین اسلام کے فلسفہ حیات کو عملی طور پر بھی تھیں ۔ گاؤں میں جو ان کی عرت تھی، وہ قابل رشک تھی ۔ انہوں نے بمیشہ سے مجھے میرے واوا ، وادی ، نانا ، نافی اور خاندان کے باتی بزرگوں کے نیک اعمال کی طرف متوجہ رکھنا، اپناؤنس تجھاجو باتنیں ان کی زبان سے نگلی وہتی تھیں ۔ ان میں بڑاعلم تھا۔ ایک بات بڑی عام کرتی تھیں "اچھائی اور بھلائی کو کوئی رکاوٹ نہیں "اور جو بات ہر وقت وہراتی تھیں وہ یہ ہے " شکر ہے تیرااے رب کہ تو نے بمیں لینے جبیب کی امت میں پیدا کیا۔ خاتمہ نیک لگانا اور روز قیامت ای امت تھیں وہ یہ ہے " شکر ہے تیرااے رب کہ تو نہیں اپنے جبیب کی امت میں پیدا کیا۔ خاتمہ نیک لگانا اور روز قیامت ای امت کے اٹھانا " ۔ واوا ، وادی کو میں نے د دیکھا۔ ان کی عظمت ہرجگہ سے سنی ۔ میرے داوا ملک عالم خان راح کے نام سے مشہور تھے کہ بڑیال تھے ۔ وو سرے گاؤں کے میاں وجیم بخش ۔ بستر مرگ پرا پئی بیوی کا ہاتھ میرے داوا کے ہاتھ میں دے گیا کہ یہ تہاری کے ہو میں بیا کیا می میں اور اس کے خاندان کے ساتھ وقت کا ٹا۔ اور جو خلوص میاں علام حین نے ہمارے خاندان کیلئے و کھایا ، پورے میاں غلام حین اور اس کے خاندان کے ساتھ وقت کا ٹا۔ اور جو خلوص میاں علام حین نے ہمارے خاندان کیلئے و کھایا ، پورے کے والد بزر گوار تھے۔ اور میرے عظیم بھائی جن پر میں اب بھی فخر کر تا ہوں ۔ گو وہ عمر میں بھے سے بہت بڑے تھے ، لیکن میرے لیے کے والد بزر گوار تھے۔ اور میرے تھے ، لیکن میرے لیے کا دلک میاں میں کی شفقت اور خلوص میرے دل یہ لکھا ہوا ہے۔

اپن نانی نانے کو میں نے دیکھا ضرور لیکن وہ بھی میرے بچپن ہی میں فوت ہوگئے۔ نانا جب میں تعیری جماعت میں پڑھٹا تھا۔ اور نانی جب میں پانچویں جماعت میں تھا۔ ان کے لئے ہرجگہ سے انچھے الفاظ سنے کہ وہ کر داروالے لوگ تھے۔ کہ چھپر تلے بیٹھ کر لوگوں کی دعائیں لیں ۔ بات یہ تھی کہ جب بارشیں بہت زیادہ ہوجاتی تھیں، تو وہ اپنے خاندان کے مال مویشی جنگل میں لے جاتے تھے اور ایک چھپر ڈال کر وہاں گزارہ کرتے تھے۔ وہاں نہ صرف لوگوں کی میزبانی کرتے تھے۔ بلکہ سخت دیا تدراری سے ان کچھ فقیر کے مال ومویشی اور سامان کی حفاظت کرتے تھے۔ لوگ لینے مال مویشی ان کے پاس چھوڑ کر واپس طبے جاتے تھے۔ نانا کچھ فقیر کے مال ومویشی اور سامان کی حفاظت کرتے تھے۔ لوگ لینے مال مویشی ان کے پاس چھوڑ کر واپس طبے جاتے تھے۔ نانا کچھ فقیر آدی گئے ہے۔ ان کہ تھیں اور کو سب کچھ نبھانا پڑتا تھا۔ کئی اجتبیوں کو جب معلوم ہو تا تھا کہ میں ملک سہراب خان کا نواسہ ہوں تو مجھے پیار کرتے کرتے نہ نانا کو سب کچھ نبھانا پڑتا تھا۔ کئی اجتبیوں کو جب معلوم ہو تا تھا کہ میں ملک سہراب خان کا نواسہ ہوں تو مجھے پیار کرتے کرتے نہ نانا کو سب کچھ نبھانا پڑتا تھا۔ کئی اجتبیوں کو جب معلوم ہو تا تھا کہ میں ملک سہراب خان کا نواسہ ہوں تو مجھے پیار کرتے کرتے نہ

تھکتے تھے ۔ویسے میرے رشتہ داروں ، بزرگوں اور رفیقوں کا ایک انبوہ ہے جن کے سینوں سے میں نے اسلام کے نکتے سکھے ۔ یا ان کی مثالیں میرے لئے نشان راہ ثابت ہوئیں ۔سب کچے لکھوں تو ایک الگ کتاب بن جائے گی ۔ویسے میرے والد بزر گوار کی اپنے خاندان کیلئے یہ دوسری وفات تھی ۔ کہ جب ترک میں جنگی قبیری تھے تو غلطی سے وفات کی خبرآ گئ ۔اب جب وفات نزد کی آئی تو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ایک بھائی ملک زماں خان کوجو فقیر قسم کے آدمی تھے کہنے لگے "میرے بچوں کا خیال رکھنا" زمان خان نے کہا " میں بھی ممہارے ساتھ آؤں گا کہ جوان بھائی کی موت کو دو دفعہ برداشت کرنابہت مشکل ہے" ۔ والد صاحب کو یقین نہ آیا۔ کہا " اچھا میں سب کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں " والد صاحب مرحوم ومغفور کی زبان کے ان الفاظ کا بڑا اثر ہوا اور مشیت ایزدی سے ہم پر ہمدیثہ اللہ کی رحمت رہی ۔ جھا زماں خان کی بات بھی پوری ہو گئ ۔ کہ والد صاحب کے بعد تعییرے دن فوت ہو گئے ۔ باقی دو چیاؤں ملک میاں محمد اور ملک گل جہان اور انکی بیٹوں اور چیا کی بیٹیوں نے جس طرح ہمیں کندھوں پر بٹھا یا اور جس وفاداری سے ہماری پرورش یا دیکھ بھال کی ، اس پر کئ کہتا ہیں لکھی جاسکتی ہیں ۔اور والد صاحب کے دوستوں میں سے ملک محمد اعظم اور ملک عالم خان آف ناڑی کا نام آج بھی ہمارے خاندان میں ہزارعت سے لیاجا تا ہے اوران کی اولاد کے ساتھ بھی تعلقات قائم ہیں ایسی رستی صوبدارسیدا حمرتحصیل فتح جنگ والے سے تھی جس کے بیٹے بہج عبدالکریم مرحوم کے خاندان کے ساتھ اب بھی ہیں۔ اب والد صاحب کے رفیقوں میں سے کس کا ذکر کروں اور کس کا یہ کروں البتہ اپنے بزرگ چچافتح نو رخان مرحوم کا ذکر ضروری ہے جو ۱۸۸۰ء میں برما حلے گئے تھے اور وہیں آباد ہو گئے ۔ آج بھی ان کی اولاد وہاں آباد ہے۔ ۱۹۳۷ء میں گاؤں آئے اور پورا ا کی سال میری ذہنی پرورش کر کے برما والیں گئے ۔وہ عالم دین تھے اور مولانا ظفر علی حان مرحوم مالک اخبار زمیندار لاہور ان کے دوست تھے ، اور جب مولانا صاحب برما گئے تو ان کے پاس مانڈلے میں قیام کیا۔ بجنوریویی کے مشہور اخبار مدینہ کی ایڈیٹر مولانانصراللہ خان عزیز، جنہوں نے بعد میں لاہور سے اخبار کوثریا نسنیم وغیرہ نکالے وہ بھی ان کے گہرے دوست تھے۔رنگون کی ا کی اخبار " شیر " کے مالک شیر محمد اور برہما کے ایک عالم دین کشفی شاہ کے ساتھ بھی ان کی دوستی تھی۔ جن دنوں میں چھا صاحب گاؤں آئے ہمارے گھر میں اخباروں اور خطوط کے ذھر لگ جاتے تھے ۔اور گاؤں میں یہ اچنجے کی بات تھی ۔علاقے کے شرفا بھی ہمارے گھرآتے تھے اور ہمارا گھر اسلام کا گہوارہ بناہواتھا۔اوران چچاصاحب نے بھی امت واحدہ کاسبق دہرایا۔

والد صاحب کی وفات کیوجہ ہے دنیاوی زندگی یا" سرکار کے ساتھ وابستی" میں خلا پیداہو گیا۔ یہ خلااللہ تعالی نے اس طرح پوری کی کہ ہمارے گاؤں میں زیادہ قتل ہوجانے کیوجہ ہے ایک پولیس چوکی آکر بنٹھ گئ ۔ اس میں دوسپاہی ملک محمد بخش اور ملک عمر حیات ، شخصیل پنڈ داد نخان کے علاقہ ونہار ، موضع مکھیال کے تھے ۔ وہاں ہماری نانی کی رشتہ داری تھی اور وہ سارے گاؤں کو جانتی تھی ۔ ان دونوں سپاہیوں کی بیویاں میری نانی کی وجہ ہے ہمضیرہ صاحبہ کو جو ملیں تو السے تعلقات بڑھے کہ ہم سکے بہن بھائی بن گئے ۔جو تعلقات ان کی اولاد کے ساتھ اب تک قائم ہیں ۔ بہرحال ان دوصاحبان کے ہماری دنیاوی زندگی کے سلسلہ میں استفاح سان ہیں جن کو کوئی قام نہیں لکھ سکتی۔

مرے بڑے بھائی رسالدار طاحی ملک محمد فروز خان جھ سے چھ سال بڑے ہیں ۔ انہوں نے بھی ان بزرگوں کے سابیہ تلے

زندگی کائی ۔ لیکن آپ خاندان کے بڑے شہزادے تھے۔اس لئے کچھ لاپرواہ تھے اور پڑھنے کی طرف زیادہ دھیان نہ دیا۔ولیے اللہ کی رحمت رہی ہے۔ جنرل ضیاء الحق جب کہتان ، میجر تھے تو دونوں میں بڑی گاڑھی چھنتی تھی۔الک یو نٹ کے تھے۔ضیاء الحق صاحب اوپر گئے تو بھائی صاحب نے ان کو ملنا تھوڑ دیا کہ کہیں لا کچ نہ آجائے۔ولیے اللہ کی رحمت ہے ان کے دونوں ببیٹے فاروق اور یوسف سعودی عرب میں ہیں اور کئ مج کر میکے ہیں۔

اس سب کے باوجو دراقم خود ۱۹۳۸ء میں انگریزی فوج میں شامل ہو گیا ۔ اگر والد صاحب زندہ ہوتے تو الیما کرنے کی اجازت ند دیتے ۔ "کرایے کاسپاہی " بیننے میں کوئی شان ند تھی۔ اور ندامت کر چکاہوں ۔ لیکن مشیت ایزدی تھی ۔ ہمت کچے دیکھا اور بہت کچے سیکھا ۔ زباند ہی عجیب و غریب تھا ۔ انگریزوں کی سلطنت پر سورج غروب ند ہوتا تھا ۔ تجارت اور کارخانے جو تھے ان پر ہمندوؤں کا قبضہ تھا۔ اچھے خاندان والے اور میح تقربت والے مسلمان کو فوج میں سپاہی کی نوکری مل جاتی تھی ۔ ورند گزارہ مشکل ہمندوؤں کا قبضہ تھا۔ اچھے خاندان والے اور میح تقربت والے مسلمان کو فوج میں سپاہی کی نوکری مل جاتی تھی ۔ ورند گزارہ مشکل تھا۔ کہ راقم فوج کی جزیوں ہے واقف ہے کہ بڑی سفارشوں ہے وہ فوج میں سپاہی کی نوکری مل جاتی تھی ۔ ورند گزارہ مشکل پائیز یوالوں سرخ وخان مرحوم ، اور انٹرف خان مرحوم نے الگ الگ موقعوں پر میری خدمت کی یا رفاقت بہائی یوالوں سرخ وخان مرحوم ، اور انٹرف خان مرحوم نے الگ الگ موقعوں پر میری خدمت کی یا رفاقت نہائی ، اس کے لئے میں اور میراخالہ زاد بھائی عملاء کہ حربے ساتھ فوج میں موجود تھیں ، ان کو کوئی قلم نہیان کرسکے گی ۔ وہ بہمارے دور کے رشتہ وار تھے ۔ اور اس وقت حوالدار تھے ۔ وہ "گرائیں بازی" کا زمانہ تھا۔ جس کا کوئی سردار گرائیں یا رشتہ وار میرا منہ چوری کے سلسلہ میں ہور تھا بھی تو اس کے بعد ہور نہیں ہو سے بھی گیاتی کی اور میرا منہ چورو الا نہیں ۔ وردی کمینی میں " بڑے بروں " کی بھی تھے۔ جو بھاری طرح سپاہی اور میرا منہ چورو الا نہیں ۔ قار مین یا آگر میں چور تھا بھی تو اس کے بعدچور نہیں ہو سکتا تھا ۔ بچر پلٹن کا نام بھی ۱۹۳۹ محمدی تھا اور میچر عجائی کی قدم سے خیر و قال نہیں ۔ قار مین یا ور میرا منہ چورو الا نہیں ۔ قار مین یا ور میرا منہ چورو الا نہیں ۔ قار مین یا ور میں اور انہ تھا۔ جو بھاری طرح سپاہی اور کورک فالتو تھا۔ بھی کی میں ۱۹۳۱ محمدی تھا اور میچر عجائی کی قدم سے خیر میں سے میں ایک ساور آتی بھی وہ بی براور انہ تھا۔ بھی کوئی براور انہ تھا۔ بھی ایک تو براور انہ تھا۔ بھی ایک میں براور انہ تھی تھا اور میچر عجائی کی قدم سے خیر میں سے تھی ہور کی اور انہ تھا در میکر عجائیں کی قدم سے خیر میں سے تھا ور میز ادار انہ تھا۔ ور کی انہوں کی سے میں سے تھی ہور بیار اور انہ تھا۔ ور کی کی سے میں سے تو اس کے دور کی

گواس وقت البیا کہنا مشکل تھا۔ لیکن انگریزی حکومت زوال پزیر تھی۔ سپاہیوں نے انگریزافسروں کے بجیب و غریب نام رکھے ہوئے تھے "مٹی کا مادھو" "لکیر کا فقیر" پھکو" وغیرہ ۔ اور پھر دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئے۔ ہاں زوال پزیر حکومت میں بھی الکی آدھ آدمی "حکومت کے بانیوں "Empire Builders کی طرح ہو تا ہے ۔ البیا ہمارا ایک کرنل مورہڈ تھا، جس نے اوقم کو ملایا سے ۱۹۲۱ء میں والیس برصغیر میں بھیج دیا۔ کہ میں کنگ کمیشن کیلئے موزوں ہوں ۔ آگے لمبی کہنائی ہے ۔ کنگ کمیشن کیلئے موزوں ہوں ۔ آگے لمبی کہنائی ہے ۔ کنگ کمیشن کے بائے کچھے واکسرائے کمیشن ملاکہ میں بڑا" متعصب "ہوں ۔ غیروں کی کمانڈ کے وقت تعصب دکھاؤں گا۔ اور بہتر ہے کوئی انفرادی یا لکھنے پڑھنے کا کام کروں ۔ تو راقم محکمہ تعلقات عامہ کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ بڑے سفر کئے ۔ سینکروں یو نٹوں میں گیا ۔ اسلاما کے بعد ، کانگر ہی ہندو فوج میں داخل ہو کر متحدہ ہندوستان کے پرچار میں لگے ہوئے تھے۔ راقم کو اللہ تعالی نے آگہ۔ ایک طرف

یونٹ یونٹ جاکر پاکستان کی تجریک سے مسلمانوں کو باخبر کرنے کی سعادت نصیب کی تو دوسری طرف لینے ہم جماعت میاں نذر برعالم اور ان کے والد بزر گوار کے سابھ اپنے علاقہ کے گاؤں گاؤں جاکر لوگوں کو مسلم لیگ اور پاکستان کے سلسلہ میں ہم۔
خیال بنایا ۔ بلکہ انتخاب میں خضر حیات ثوانہ کی مخالفت میں سرکاری نوکروں کے والدین کو ڈرایا گیا تھا کہ ان کے لڑکوں کو نوکری دالا مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا۔
نوکری سے نکال دیاجائے گا۔ تو میاں رکن الدین مرحوم تھے سابھ رکھتے تھے کہ میں حاضر نوکری والا مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا۔
بہرحال یہ لمبی کہا میاں ہیں ۔ پاکستان بن گیا۔ تھے آج تک کوئی غیر مسلم متاثر نہ کرسکا اور نہ میں نے ان میں سے کسی کو اپنا دوست یار فیق کہوں گا۔ یا ہوں گا کہ فلاں انھی بات میں نے فلاں غیر مسلم سے سیکھی ۔جو النہ اور رسول کو صبح طور پر نہیں اپنا دوست یار فیق کہوں گا۔ یا ہے ہوں گا کہ فلاں انھی بات میں نے فلاں غیر مسلم سے سیکھی ۔جو النہ اور رسول کو صبح طور پر نہیں ۔ بہا تا ۔ بہا تا ۔ بہا تا ۔ بہا تا ۔ اللہ تعالی ہوں گا۔ بہا سے کہوں گا۔ اللہ تعالی ہوں گا کہ فلاں انھی بات میں نے فلاں غیر مسلم سے سیکھی ۔جو النہ اور رسول کو صبح طور پر نہیں ۔ بہا تا ۔ بہا تا ۔ اس میں کیا آخت کی ہوں گا کہ فلاں انہمی بات میں بائن اور میں مشکور ہوں کہ لوگوں نے بھے جیسے آوئی کے سابھ کرارہ کیا ۔ نے کشمر کی جنگ میں ڈال دیا کہ ترق رکی ہوئی تھی اور میں جہوں کہ اور سنیار ٹی نے ایسے گروہ میں ڈال دیا کہ ترق رکی ہوئی تھی اور مل جاتی اللہ تعالی اللہ تعالی ایک کان میں بمک ہو گیا۔ البتہ فوج کے میرے رفیقوں کا ایک انبوہ ہے جن کی کہانی ایک کتاب میں بھی ختم نہیں ۔ بوستی ۔ بوستی ۔

فوج کے ساتھ اکتالیس سالوں کی وابستگی کی لمبی کہانی ہے۔اور اس کے بعد دو سال " ھلال احمر " کے ساتھ رہ کر اب بیہ کتابوں والا شغل جاری ہے سیہاں فوج کے دو صاحبان کا ذکر ضروری ہے جو ان کتابوں کے سلسلہ میں ، ہر لفظ میں میرے ساتھ رہے۔اول میجر جنرل احسان الحق ڈار مرحوم و مغفور ہیں ، جنہوں نے اس کتاب کا تعارف لکھا ہے۔اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں ان کابوں کے لکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتا ۔ وہ پیچے پڑگنے اور کہتے تھے کہ "خدارالینے مشاہدات اور جائزوں کو لینے ساتھ قبر
میں نہ لے جاؤ" اور پحر سرکاری طور پر پچے کتا ہیں لکھنے کا ٹھیکہ دے دیا ۔ تو میں مجبورہ و گیا، کہ ان کی عرب کا پاس رکھنا ضروری ہو گیا
دو اس دنیا ہے رخصت ہو چکے ہیں ۔ اور ان کی خدمات پر ایک الگ کتاب لکھنے کا ارادہ بھی ہے ۔ دو سرے کرنل شیر محمد
وہ اس دنیا ہے رخصت ہو چکے ہیں ۔ اور ان کی خدمات پر ایک الگ کتاب لکھنے کا ارادہ بھی ہے ۔ دو سرے کرنل شیر محمد
ارہ جرات ہیں جو ۱۹۲۸ء میں تشمیر میں مخوال محاذے آگے کرنل خالد کے نام ہے جہاد کرتے رہے ۔ چند مجاہدین کے ساتھ
انہوں نے بھارتی ڈویژن کا نڈر جزل تھمایا ہوان کے مدمقابل تھا اور راقم اس کو ذاتی طور پر دیکھے چکا تھا، کہ بڑا قابل افسر تھا۔ اس کو خاتی طور پر دیکھے چکا تھا، کہ بڑا قابل افسر تھا۔ اس عجدہ ہے ہوں کہ بیا تابین شیر محمد مقابل تھا اور ان کی جو سے ۱۹۲۷ء میں کرنل بنے اور اس کو خاتی شرکہ کہ بڑا قابل افسر تھا۔ اس عام کا اسلامی میں بنا لیکن شیر محمد کہ برا قابل کافی ہے۔
ام جدہ ہے ۱۹۷۱ء میں ریفائز ہوئے ۔ پاکستان کی چھلے چالیں سالوں کی غیر اسلامی تاریخ کو تھے کہ پیزار کتابوں کی مطالعہ کی نسبت خیرہ قائدہ مند رہا۔ گو ان کتابون کے کھیے میں وہ عملی طور پر اپنی بیماری، گوشہ نشینی اور" بایو سیوں "کی وجہ ہے کوئی مدونہ کر نسبت خیادہ میں سیاتھ ساتھ چلتے رہے اور اس کتاب کے کچھ ابو اب میں میں نے ان کے کتابچوں یا خیالات سے استفادہ کیا ہے بلکہ بعض جگہ الفاظ سے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور اس کتاب کے کچھ ابو اب میں میں نے ان کے کتابچوں یا خیالات سے استفادہ کیا ہے بلکہ بعض جگہ الفاظ سی میں نہی کے استعمال کئے ہیں ۔ اللہ تعالی نے کچھ تو فیق دی۔
انگی انہی کے استعمال کئے ہیں ۔ اللہ تعالی نے کچھ پر ایک اور دمت کی کہ فوج کے ہفتہ وار اخبار طلال کا ہے عاج ۱۹۷۰ء میں سربراہ اعلی بن گیا۔ تو طال کے جیاسے سرت نمرکا اجراء اور اس کتابی اور وحدہ دہ اسلامی رنگ دینے کہ بھت وار اخبار طلال کا ہے عاج ۱۹۷۰ء میں سربراہ اعلی بن گیا۔ تو طلل کے جیل سربراہ اعلی بن گیا۔ تو کیا ہو دو اسال می دور وہ اسال می بی انہ تعالی کے کہ وہ وہ وہ اسالوں کی کیا کہ وہ وہ وہ اسالوں کیا ہوا۔ اس کیا ہور وہ اسالوں کیا ک

اب گزارش ہے کہ قار ئین مل کر میرے ان نتام کرم فرماؤں کے لئے دعا کریں کہ جو فوت ہو بھے ہیں ۔ان کی اللہ تعالی معفرت کرے جو زندہ ہیں ان کو اس دنیا میں آسو دگی حاصل ہو اور ان کا خاتمہ نیک ہو اور یہ سب جتاب ابو ذر غفاری کی خواہش معفرت کرے جو زندہ ہیں ان کو اس دنیا میں آسو دگی حاصل ہوں ۔خاص کر میری اولا داور آگے ان کی اولا دکے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی انہیں بھی صراط مستقیم پر رکھے ۔میری بیوی غلام فاطمہ ہر دکھ سکھ میں میرے ساتھ شریک رہ کر میری حوصلہ افزائی کرتی رہی ۔ انہیں بھی صراط مستقیم پر رکھے ۔میری بیوی غلام فاطمہ ہر دکھ سکھ میں میرے ساتھ شریک رہ کہ میری حوصلہ افزائی کرتی رہی ۔ اس نے اپنی اولاد کو وہ پیار دیا ،جو ایک مثال ہے ۔ولیے ہر ماں بچوں کو پیار دیتی ہے ۔لین کچھ خاص پہلو ہیں ۔اور اثنا پیار دیا کہ میں جو اپنے بچوں کو وقت نہ دے سکا، اس کی کثر بھی لکل گئ ۔میرے بڑے لڑے ڈاکٹر خالد ریاض ، امریکہ میں ہیں اور انہوں نے نہمیشہ اسلام کو اپنا اوڑ ہون بچھوٹے میچوٹے میچ شیر مرتف نے میری طرح فوج میں شامل ہو کر خاندان کی روایت کو برقرار رکھا۔ فوج میں اور فوج سے علاوہ ان کی دلچی کھیل کو دی طرف ہے اور خو د تقریباً کرکٹ سمیت ہر گیم کھیلتے ہیں ۔فوج میں وہ سے ان کی کہیں ۔ نور بین ۔ادر می خاندان مذہبی خاندان مذہبی خاندان میں خاندان مذہبی خاندان مذہبی خاندان کی ہیں ۔ وہر بین ۔ اسلام عربی بھی جاتے ہیں ۔ دونوں کے خاندان مذہبی خاندان می جو بین ۔ بیر ۔ کے دو بینے فیصل اور قاسم امریکہ میں پیدا ہونے کے باوجو د "پاکستانی " ہیں ۔اور شکا گو کے بچوں کے اسلامی سنٹر میں جا کر دو بینے فیصل اور قاسم امریکہ میں پیدا ہونے کے باوجو د "پاکستانی " ہیں ۔اور شکا گو کے بچوں کے اسلامی سنٹر میں جا کر

اذانیں دیتے ہیں۔ چھوٹے کا بیٹا۔ سلمان ۔ گھر کی شان ہے۔ اور جب میں یہ کتا ہیں لکھ رہا ہوتا ہوں یا مطالعہ میں مصروف ہوتا ہوں ، تو وہ میرے پاس بیٹھ کر راحت محسوس کرتا ہے۔ بیٹی اور سب سے چھوٹی نزمت فاطمہ بھی اب اللہ کے فضل سے گھر بار والی ہو چکی ہے اور ہمارے واماد ڈاکٹر نور زمان ، ہمارے لینے رشتہ دار اور گاؤں کے ہیں۔ اور ان کی بیٹی حفصہ جو معصوم ہے ، وہ بھی میری مطالعہ والی جگہ پر بیٹھ کر سلمان کی طرح راحت محسوس کرتی ہے۔ کہ اب سلمان کی ایک بہن حرا بھی گھر میں چند ماہ سے آئی ہوئی ہے۔ اور گھر میں بیٹیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ میری بہورانیاں بھی میری بیٹیاں ہیں۔ اور حقیقت میں مجھے اپنا باپ میری بیٹیاں ہیں۔ اور حقیقت میں مجھے اپنا باپ سلمان کی ایک بیٹی اور بہوؤں کا شکر گزار ہوں کہ ان سب نے گھر میں الیما ماحول قائم دکھا کہ اس نے ان کتابوں کے سلملیڈ میں میری حوصلہ افزائی کی اور آخر میں اللہ تعالی سے گزارش ہے کہ ہمیں دل سے پکا مسلمان بنا دے۔ ۱۹۸۰ کتوب ۱۹۸۸۔

خرد نے کہ بھی دیا لا الھا تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچے بھی نہیں مسلمان نہیں تو کچے بھی نہیں گزارش ہو گئی ہے کہ کتاب کو موجودہ شکل صورت ۱۹۸۸ء میں دی ۔اس لئے یہ اضافہ اگے جے سالوں پر جمعرہ ہے ۔کہ مشیت ایزدی کے تحت کتاب کی اشاعت رکی رہی ۔۱۹۸۸ء میں بم دونوں میاں بیوی کچے و صدے لئے امریکہ چلئے ۔اور جاتے ہوئے عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی ۔والی آئے تو چند دن بعد ضیاء الحق کے "پر نچے "اڑگئے ۔اب کون پبلشر اتنی ضخیم کتاب کی اشاعت پر راضی ہوتا ۔کہ ضیاء الحق جو ریفر نڈم میں "اسلام" بن گیا۔یاویے اسلام کا نام تو بہت استعمال کیا لیکن اسلام نافذ ہر گز کر اب اسلام ہے وابسگی ایک "معیوب عمل" بن گیا ہے ۔اور کافرانہ جمہوری نظام میں ہمارے "اسلام پندے" بری طرح مار کھا بچے ہیں ۔اس سلسلہ میں بہتر ہے ، کہ قار مین اس عاجز کی تازہ کتاب " پنڈورہ باکس " پڑھ لیں جو جون ۱۹۹۳ء میں شائع ہوئی اور اس وقت تک اس عاجز کو اس کتاب کی اشاعت کی اپن زندگی میں ہم کز کوئی امید نہ تھی ۔اور یہ کچھ اس کتاب کے صفحہ سے افراس سلسلہ میں کچھ دعاء بھی مانگی ۔ کہ یہ عاجز حمیان ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت کی اور اس کی اور یہ کتاب آپ کے اور یہ کتاب آپ کے اور یہ کتاب آپ کے اور یہ کے اور یہ کتاب آپ کے اور یہ کے اور یہ کتاب اس کی مرضی ۔ جوش میں آگی ۔ اور یہ کچھ مصنف کو بنانا چاہتا تھا۔ناش ، ڈاکمید ، ڈسپیج کرنے والا بابو ۔ یا جی ہی اس کی مرضی ۔

ان چھ سالوں میں میرے گھر والوں پر ہر طرح کی رحمت رہی ہے ۔ بڑا بیٹا خالد اور اس کے بیوی یچ ہر سال امریکہ سے پاکستان آتے ہیں ۔ یہاں خالد نے ڈاکٹروں کے سابھ مل کر کچھ خیراتی طبی کام بھی شروع کئے ہوئے ہیں ۔ اور ان کو دو ہم جماعت پاکستان کے ایک عظیم ہسپتال الشفاء انٹر نیشنل کے کر تا دھر تاہیں ۔ خالد بھی اس ہسپتال کے " بڑوں " میں شمار ہوتا ہے اور اس سال میں امریکہ میں دو ہزار سے اوپر پاکستانی ڈاکٹروں کے ادارہ کے وہ صدر بھی ہیں ۔ ان کے دونوں بیٹے امریکہ میں ہوتے ہوئے قرآن پاک ختم کر کھے ہیں اور گھر کا ماحول اسلامی ہے ۔ فیصل اب اپنی کار بھی خو د چلالیتا ہے ۔ چھوٹے بیٹے میجر شبیر نے فوج سے وقت سے چہلے پنشن لے لی ہے ۔ اور کارو بار کرتا ہے ۔ کھے یہ بات پند تو یہ تھی ۔ لیکن اس کی مرضی ۔ وہ دو جج بھی کر حکا ہے اور بیوں بچوں کو بھی چگر آآیا ہے ۔ کہ سلمان اور حرااب سکول جانے کے علاوہ قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں ۔ بیٹی نزمت فاطمہ کو اللہ بیوی بچوں کو بھی چگر آآیا ہے ۔ کہ سلمان اور حرااب سکول جانے کے علاوہ قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں ۔ بیٹی نزمت فاطمہ کو اللہ

تعالی نے بیٹاعطا کیا ہے۔ اور حفصہ کو بھائی سعد مل گیا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کہ یہ لوگ دوسال ایران ٹھبرآئے ہیں۔ کتاب میں ان چر سالوں کے تاثرات کی وجہ سے اور بھی کافی اضافے ہیں کہ ہمارے آقا کافرمان ہے جو کل والے مقام پر رہا وہ گھائے میں رہا۔ ہمارے نتام کافرانہ سیاسی، فوجی، دفتری، معاشی اور عدلیہ کے نظام بری طرح ناکام ہو بھے ہیں۔ اور اب یہ ملک نچ تب ہی سکتا ہے کہ ہم اس رسول عربی کے اسلام کانفاذ کریں جو اس کتاب میں پیش ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے کتاب میں اکثر مقامات پر گزارش ہو چکی ہے کہ آؤ حضوریاک محمد مصطفی کی غلامی اختیار کریں۔

کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں ہے جہاں چیز ہے کیا لوح و قام تیرے ہیں ہمارے مسائل کا حل نظام مصطفے کے نفاذ میں ہے۔ جس کو سورۃ صف میں اللہ تعالی نے نظام جہاد کا پیارا نام دیا ہے۔ کہ بیہ مومنوں کیلئے طرز زندگی ہے۔ کہ اول ضرورت یہ ہے کہ ہم اس خطہ کی فضاؤں کو جمال مصطفے سے معطر کریں ۔ اور دوسری ضرورت یہ ہے کہ ہم اس خطہ کی فضاؤں کو جمال مصطفے والی سنت کو اپنائیں۔

شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کا منود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب از حضور پاک کاسپایی امیرافضل نو مبر۱۹۹۳ء متب بالخیر

#### ووسرے ایریشن کی وضاحت

کتاب کادوسر الیدیشن تقریباً چوسال بعد شائع جورہا ہے جس عرصہ میں بیاعاجزچو مزید کتابول "شان صبیع" " "جماد کشیر " حیات بعد الموت " اسلامی نظام حکومت " البیان فی تفییم القرآن "اور " قرآن پاک کے مجورات " کا مصنف بینے کی سعاد ت حاصل کر چکا ہے میر کی پہلی کتاب " عبدال مصطفے " ۱۹۸۱ء میں ایک مجدود ضرورت کے تحت شائع ہوئی۔ اور اس کے دوسر کا لیڈیشن کے بعد موجودہ کتاب کی اشاعت اور اس کتاب میں موجود ہیں۔ اب چے مزید کتابوں کی اشاعت اور اس کتاب کے دوسر کا ایڈیشن پر بھی چے سال نظر خانی ہوتی رہی تواس کتاب میں قار کین کچھ اضافے اور پھھ ترمیس بھی ویکھیں گلید کی دائد تعالی کی رحمت ہے ان سالوں میں بھی میر می سوچیں تطبیر کی منازل ہے گزرتی رہیں۔ عرمیس اللہ ترمیس بھی ویکھیں کیا۔ اور آقا یہ دعا سکھلا گئے کہ ایک عمر میں اللہ تعالی ہوں۔ دین فطر ت نے لمی عمر کو پیند نہیں کیا۔ اور آقا یہ دعا سکھلا گئے کہ ایک عمر میں اللہ تعالی ہو کہ اے اللہ اگر میر کی اس زندگی میں میر ے لئے کوئی بہتر کی ہے۔ یعنی میر ے لئے یامیر کی اولادیا میر کو تعلیم کی کہتر کی ہے۔ یعنی میر کے لئے یامیر کی اولادیا میر کو تعلیم کوئی بہتر کی ہوئی کے دانے اللہ اگر میر کی اس زندگی میں کوئی بہتر کی ہوئی کہتر کی ہوئی کی جو جہتے بھو دنیا کوئی بہتر کی ہوئی ہوئی کی میان کوئی بہتر کی خور ہوگئی ہوئی کہ اور اگر میر کی اس زندگی میں کوئی بہتر کی خور سے تو بھے دندہ رکھ ورنہ اب بول کے دوسر کے گئاہ معاف کر درے اور مجھاس قید خانہ سے رہائی عطا فرما۔ خانہ میں میز اس فید خانہ سے رہائی عطا فرما۔

سے لیکن کچھ لوگوں کو بیبات پیند نہیں۔ اور معلوم ہو تا ہے ان میں زندہ اور وفات پاجانے والے دونوں صاحبان شامل ہیں اللہ تعالی سورۃ مومن میں مسلمانوں کی مغفرت کی دعاکوا چھاعمل قرار دیتے ہیں اور مجھے یہ چیز اپنے دادا مرجوم و مغفور اور والدہ مرحومہ مغفورہ کی طرف ہے ایک طرح ور شمیں ملی ہے۔ کہ اسلام کے ہزرگون اور اپنے رشتہ داروں 'قرابت داروں اور رفیقوں کے نام لے کران کی خشش کی میں تقریباً ہرروز دعاما نگتا ہوں۔ جو دوقتم کی ہے ایک میں بہت اسا ہیں جو خاص دنوں میں پڑھتا ہوں یعنی عید من گیار ہویں والے دن یا جمعرات کو اور اس پر تقریباً پونے دو گھنٹے صرف ہوتے ہیں۔ اور ایک ہرروز جس پر تقریباً ۵ میں منٹ میں ہرروز اپنے زندہ اور جاننے والے رشتہ دارون قرابت دارون اور رفقاء کیلئے بھی دعاما نگتا ہوں اور دن میں کئی دفعہ اس منٹ میں ہروز الطف ہے اور دن بدن ان فوت شدہ اور زندوں کے ناموں میں اضافہ ہو تا جا تا ہے۔ کوئی آدمی مجھے دعاکیلئے فرماکش کر تا ہوں۔ میں اس کیلئے ہرروز دعاما نگتا ہوں۔ حالا نکہ وہ صاحب من نہیں رہے ہوتے اگر دعانہ مانگ سکوں تو سخت پشیمانی ہوتی ہوتی ہوتا ور حدیث پر ہوجھ پڑتا ہے کہ میں اپنا و عدہ پور انہیں کر رہا۔ اللہ تعالی کو کیا جواب دوں گا۔

ا الم المعلوم یہ ہوتا ہے اللہ تعالی کو یہ اداانشاء اللہ پند ہے کہ جھے یہ سعادت مل رہی ہے۔ اور فوت شدہ صاحبان میں ہے جو صاحبان زمان و مکان پر زیادہ عاوی ہیں۔ وہ شاید اس ہے آگاہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتارہے۔ واللہ اعلم یہ میری سوچ اور خیال ہے اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ ہمر حال میرے زندہ رفقاء میں ہے دوصاحبان تو کھل کر سامنے آگئے ہیں۔ جو سلطان بشیر محمود ملک کے مابی ناز سیکولر سائندران ہیں۔ اور دوسرے کرنل شخ عبدالرؤف ہیں۔ کتاب "حضوریا کی اجلال و جمال"عرصہ دو سال ہے بہ چھی تھی دوسرے ایڈیشن کیلئے ہوی فرما تنین آرہی تھیں۔ اول تو میرے مالی حالات مجھے اسے خرچ کی اجازت شیں سال ہے بہ چھی تھی دوسرے ایڈیشن میرے بس کی بات شیں۔ اور پہشرول اور بک سیرول کے چکر میں بھی نہیں پڑا۔ تو سلطان و سلطان بھیر اور کل عبدالرؤف نے ساری ذمہ داری جواٹھائی تو میر اسر اللہ تعالی کے آگے جھک گیا کہ اللہ تعالی مجھے اس کتاب پر نظر نائی کی سعاد ہ دے دے رہا ہے اور ایسے بی کا مول کی وجہ ہے اس نے جھے زندہ رکھا ہوا ہے۔ خاص کر سلطان بھیر محمود کی مدو کیلئے۔ لیکن قصبہ مرید کے عاجی عبدالمجید انجینئر اور کرنل انور مدنی کے عشق رسولؓ اور ورحانی ورد کاؤ کر بھی ضروری ہے کہ بیدونوں صاحبان ایک مرید کے عاجی عبدالمجید انجینئر اور کرنل انور مدنی کے عشق رسولؓ اور ورحانی ورد کاؤ کر بھی ضروری ہے کہ بیدونوں صاحبان ایک کا حالی کا معمون ہیں۔ اللہ تعالی کو خدمات کی جزادے ہ

۵۔ تودراصل بی کتاب میری تمام تحریروں کامرکزی نقطہ ہے یا محور ہے اور میری باقی ساری بائیس کتابوں کے بیانات اس محور کے گرد گھومتے ہیں۔ کتاب میں بھی نہیں ساسکتے۔ ان تبھروں گرد گھومتے ہیں۔ کتاب پر جزل رفافت 'سید شہیر حسین جزل امیر جزہ اور بر یکیڈیئر صدیق سی مرحوم کے تبھروں کو کتاب ''اسلای فظام حکومت ''میں شائع کر دیا تھا۔ اور سب مبھرین کتے ہیں کہ یہ کتاب عشق رسول میں ڈوب کراس طرح کھی گئی کہ جماد کتاب کا مرکزی کتھ ہے اور اتنا مواد' استے تھوڑے صفحات میں جس طرح را الطے باندھ کریاد گیرکتابوں کے حوالے دے کر اکٹھا کیا گیا۔ ایس مثال مانا مشکل ہے کہ یہ نشان راہ والی بامقصد کتاب دراصل قرآن پاک کی عملی تقسیر ہے میری طرف خطوط کا تا نتا بندھا ہوا ہے اور ملک کے بروے شہروں کو چھوڑ کر دور دراز سندھ سے کند کوٹ 'بلوچتان کے ضلع تربت سے آبیا آباد اور سرحد میں ضلع

بنیر کے گاؤں برگوکند (ڈگر) تک ہے حوصلہ افزائی کے خطوط آچکے ہیں۔ پیس سالوں ہیں میری کتابوں کی مخالفت ہیں صرف تین خطوط ملے۔ایک نے کتاب " تاشقند کے راز" میں غلام احمد پرویز کے سلسلہ میں اس کا وفاع کیا۔ لیکن خط پر اپنانام و پنة لکھنے کی اس کو ہمت نہ ہوئی۔ایک نے غلط نام اپناکر" پنڈور اباکس" میں ضیاء الحق کے بارے کی باتوں ہے اختلاف کیا۔ لیکن جو نام و پنة دیا۔ اس جگہ ایباآدی نہ رہتا تھا۔ تیسرے نے لکھا کہ کتاب "شان حبیب" کے سلسلہ میں جو پچھ اس نے سوچا تھا کتاب ایسی نہیں۔ اس آدی کے ساتھ بہت را لبط باندھنے کی کوشش کی لیکن پھر وہ" غائب" ہو گیا۔

۲۔ میں اللہ تعالی کالاکھ لاکھ شکر اواکر تا ہوں کہ مجھ جیسے کم علم اور کم مایہ کووہ یہ توفیق دے رہا ہے اوران چھ سالوں میں خاندان میں بھی اضافہ ہوا بیٹی نزہت کواللہ تعالی نے دوبیٹیاں ویں۔ایک کانام خدیجہ رکھا کہ اس کتاب میں جناب خدیجہ کی شخصیت سے وہ متاثر ہوئی۔اور یہ حضوریا ک کے جمال کی جھلک ہے۔دوسری کانام خولہ رکھا کہ میری کتابوں خلفاء راشدین میں تفصیل سے اوراس کتاب میں انتقار سے جناب خولہ بنت ازور کے کر دار سے وہ متاثر ہوئی کہ اس میں حضوریا گ کے جلال کی جھلک ہے۔البتہ اس میں خاندانی تاثر بھی ہے۔ کہ ہم حضر سے علی کے بیخ جناب محدین خلفہ کی اولاد سے ہیں۔اوران کی والدہ کانام بھی خولہ تھا۔ کے ایک خاط سے حضوریا ک کی شان میں یہ کتاب چو تھا ایڈ یشن ہے کہ "جلال مصطفہ" کے بھی دوایڈ یشن شائع ہو چکے ہیں۔اورانشاء اللہ اس ایڈ یشن میں اور بہتری ہوگی کہ یہ کو ششیش سیکل وں کتابوں کی شخصی ساٹھ سال کا مطالعہ اور ہیں سال کی نظر خانی کا متیجہ ہیں۔ لاکہ سے چھ جیے سے میری جو حوصلہ افزائی ہور ہی ہے۔ یعنی خطوط کا تا نتا بند ھا ہوا ہے۔لوگ مجھ طفے کے لئے میرے گھر تشریف لاک کے چے چے سے میری جو حوصلہ افزائی ہور ہی ہے۔ یعنی خطوط کا تا نتا بند ھا ہوا ہے۔لوگ مجھ طفے کے لئے میرے گھر تشریف طفر سے جم میرے آقا لاتے ہیں۔یا جی مصطفعہ علی کے لئے میری اور میں میری قدر کرنے والوں کے لئے ضبح وشام دعا کر تار ہتا ہوں کہ میہ سب بچھ میرے آقا حضر سے محد مصطفعہ علیہ کے کے خوری کی مشیت نے مجھے" حضوریا ک کے بیائ "کانام دے دیا۔

# ریٹائر ڈمیجرامیر افضل خان کی دیگر تصانف

1- جلال مصطفیٰ : - دوایڈیشن شائع ہو کر بک چکے ہیں-اب یہ کتاب اضافوں کے ساتھ کتاب "حضور پاک کے جلال وجمال"کا حصہ ہے-

2 سے 9- کلاسوٹز کا فلسفہ جنگ: -مشہور جرمن جنگی ماہر کی آٹھ کتابوں کا ترجمہ کرکے تین جلدوں میں شائع کیا-ساتھ قرآن پاک اعادیث مبارکہ ، تاریخ اسلام اور علامہ اقبال کے شعروں سے ثابت کیا کہ ہمارے پاس بہتر فلسفہ جنگ موجود ہے-تمام کتابیں فوج نے خریدلیں-

10 سے 13- خلفائے راشد مین کی جنگی حکمت عملی اور تدبیر ات کے جائزے: -جن میں تقریباً تین سو سے اوپر جنگیں اور معمات ہیں- یہ چار جلدول میں ہیں- اول فقوات عراق داریان ، دوم- فقوات فلسطین وشام ، سوم فقوات مصر ، افریقہ اور متفرق ، چہارم وسطالشیاہے حیر ہاو قیانوس تک ، اور ہری فوج کی ہر بڑی یونٹ اور سٹیشن لا بھر یہ یوں میں موجود ہیں- تمام کتابیں فوج نے لیں ہیں- دوسر الیڈیشن شائع کرنے کی ہمت نہیں- یہ سب کتابیں موزوں نقشوں سے مزین ہیں-

14- تا شقند کے اصلی راز: - اس کتاب میں 1985ء تک ہمارے سب عسری اور ساسی المیوں کے علاوہ قادیا نیوں کی ساز شوں کو بھی بے نقاب کیا گیاہے -اور مصنف نے صاف گوئی سے ملک کے سربر اہوں بادوسرے لوگوں کو جو پچھ بر ملا کہاوہ بھی كتاب مين موجود ہے- قيمت -/35 روپ-ماركيٹ ريٹ -/150 روپ- پهلااليديش ختم ہو گياہے دوسرے كى ہمت نهيں-15 - پیٹرورا باکس: - 1993ء تک ہاری 46 سالوں کی ذلت کی زندگی اور اللہ اور رسول سے غداری کا مخضر بیان ہے۔ قیمت-/20 روپے-مارکیٹ ریٹ -/60 روپے-دوسرا ایڈیش ختم ہونے والاہے- تیسرے کی تیاری ہے-16 جماد تشمير 48-1947: - مجلد كتاب بديه -180/ روي ساده جلد -150/ روي ماركيث ريث -400/ روپے۔اس کتاب پر جزل رفاقت اور سید شبیر حسین اور متعدد صاحبان کے تبصرے بھی ہیں-اور تمام غدار یوں اور کو تاہیوں سے پر دے اتار دیئے۔ کہ کئی دفعہ خاص کر پانچ او قات پر ہم کشمیر میں بھارتی فوجی مشینری کواپیا نہس نہس کر سکتے تھے کہ وہ لوگ حیدر آباد کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکتے لیکن ہمارے انگریز جزلوں نے کیاغداریاں کرائیں-کتاب میں جماد کو جمود دینے کی سب ساز شوں کا تفصیلی ذکرہے۔ 77 - شان حبیب :- نگاہ رب العالمین - تر تیب سے حضور پاک کی شان میں نازل شدہ تقریباً اڑھائی سو آیات مبار کہ کا ترجمه اور تبعره مديه -/15 رويے-18- اسلامی نظام حکومت: - یعنی رسول عربی کے اسلام کانفاذ-بدید -/75 روپے-مارکیٹ ریٹ -/200 روپے-دوسر اایڈیشن شائع ہو چکاہے۔ 19- حيات بعد الموت: - سلطان بشير محمود كى انكريزى كتاب كاترجمه - تفصيلى اشتمار ساته ہے-20 - البیان فی تفهیم القر آن : - مودودی صاحب کی تفهیم القر آن پر مخضر تبصره - قیمت -/50 روپ- مارکیٹ

21- قرآن یاک کے نئے نئے سائنسی معجزات: - سلطان بشیر محود کے ساتھ مل کر لکھی-اشتہار آگے آتا ہے-

كتابيل ملنے كالور مصنف كابية: -19-ذى شان كالونى، قاب لا ئنز، راولپندى - فون 583778

### سلطان بشير محمودكي تصانف ومقاله جات

مصنف ستر (70) سے زیادہ تکنیکی، سائنس اور انجنیئر نگ کے شعبہ میں کتابیں اور مقالہ جات لکھ چکے ہیں-ان کے علاوہ كى ايك ايجادات كے مؤجد ہیں-مندرجہ ذیل صرف اسلام كے متعلق کھ كتابوں اور مقالہ جات كى فهرست ہے:-Dooms Day and Life After Death

(قر آنی نظام تعلیم) The Quranic Education System -2 (اول وآخ عالية) The First and the Last (PBUH) -3 Quranic Theory of Creation in Pair and Dirac's Law (قر آن حکیم کی جوڑوں میں تخلیق کی حقیقت اور سائنسد ان ڈیراک کی تھیوری) Mathematical Relationship between the Parts and Chapters of the Quran -5 (قرآن علیم کے بارول اور سور تول میں حسابی تعلق) Creation and development of Man in the light of Quran (Manuscript) -6 (قرآن علیم کے مطابق انبان کی تخلیق اور ار نقاء) Creation and Development of Universe in the light of the Quran (Manuscript) -7 (قرآن علیم کے مطابق انسان کی تخلیق اور ترقی کا نظریہ) (اسلام اکیسوس صدی میں) Islam in the 21st Century -8 قرآن یاک کے نئے نئے سائنسی معجزات-(میجرامیرافضل کے ساتھ مل کر لکھی گئی کتاب) -9 صحت مند غذا (حضور عليه كي تغليمات كي روشني مين) -9 Cormology and Human during the Impact of Sunspots on Earth events. This -10 work gives the History of such effects on our past and future and the book is of its own kind. داڑھی (حضور کی سنت اور سائنسی نظریات کی روشنی میں ) -11 قر آن اور سائنس (انڈیکس روح کی خوشبو(ایک صراط متنقیم کے مسافر کی موت کے بعد کے حالات) -13 كتاب قيامت اور حيات بعد الموت بيرواضح كرتى ہے: -انسان كياہے؟ مومن كا فليفه حيات كياہے؟ پيدائش سے سلے ہم کہاں تھے ؟ برزخ کی دنیا کیسی ہے ؟ قیامت کب اور کیسے آئے گی ؟ کا ئنات کی دوبارہ تخلیق کیسے ہو گی ؟ روز محشر اور یوم الدین کیے بریاہوں گے ؟ جنت اعراف اور جہنم کی ونیائیں کیسی ہیں؟ جنات اور ملائکہ کی حقیقت کیاہے؟ - یہ کتاب اس طرح کے انتخائی اہم سوالات کا قرآن پاک، حدیث مبار کہ اور سائنس کی روشنی میں حقیقت پیندانہ جواب ہے اور زمان و مکان میں انسان کے سفر کی تفصیلی داستان ہے۔ کا ئنات اور اس میں انسان کے مقام ، زندگی ، موت ، حیات بعد الموت کا ئنات ، قیامت ، روز محشر ، یوم الدین ، جنت اور دوزخ اس کے خاص موضوع ہیں۔ قر آن حکیم اور سرتاج الانبیاء علیہ کے فر مودات اور سائنس کی جدید ترین دریافتوں کی رو شنی میں یہ عالم الغب وعالم الشہادت کے حقائق کا ایک مدلل ، مفصل سائنٹیقک حائزہ ہے۔

کتاب "قر آن باک کے نئے شئے سائنسی مجورات "ایک تحقیقی کتاب ہے جو قر آن پاک کے لبدی (ذکر العالمین) ہونے اور حضور پاک ازخود کے زمانے میں جمع ہونے کے سلسلہ میں ثبوت پیش کرتی ہے -علاوہ ازیں ثابت کیا گیاہے کہ نہ صرف قر آن پاک کے الفاظ بلتہ قر آن پاک کا ایک ایک ترف کر ف گن کر اللہ تعالی نے مختلف سور تول میں کی حساب کتاب ہے رکھے جن کا سورہ کے شروع میں مقطعات کے الفاظ کے ساتھ گر اتعلق ہے ۔ یہ کتاب قر آن پاک کے متعلق اکثر ساز شوں اور ناتخ و منسوخ کے فتنوں کی بھی دشاند ہی کرتی ہے ۔ اور چند الفاظ کے ساتھ گر اتعلق ہے ۔ یہ کتاب قر آن پاک کے متعلق اکثر ساز شوں اور ناتخ و منسوخ کے فتنوں کی بھی دشاند ہی کرتی ہے ۔ اور چند الفاظ میں اتنا کچھ کما گیاہے کہ انسان پڑھ کر حیر ان ہوجا تا ہے کہ دونوں مصفین نے اپنی الگ الگ کئی سالوں کی تحقیقات کو ایک کتاب میں شیر و شکر کر دیا ۔ کہ لوگ رب العالمین کو "ربوبیت" رحمت للعالمین کی "رجمت" اور ذکر للعالمین کی "ربوبیت "کی لبدیت لیختی زمان و مکان پر حاوی ہونے کی حقیقت اور حکمت کو سمجھیں تاکہ لوگ حضور پاک کی شان میں عاجزی کر کے آپ کے تمام عالموں کے لئے ہر وقت ، ہر جگہ اور ہر شے کے لئے رحمت ہونے کے فلفہ کو بھی سمجھیں اور یہ بھی سمجھیں کہ اللہ تعالی کی "ربوبیت "میں کی کو شر یک نمیں کیا جا سات کتاب میں قر آن پاک اور موجودہ سائنس کی دریافتوں کا موازنہ بھی کیا گیاہے ۔

# HQRF's Programme For The International Propagation of Islam

To desseminate knowledge about Islam through correspondance, free distribution of litrature and media campaigns.

To set up worldwide information distribution network on Islam.

To engage scholars to prepare relevant litrature of excellent quality on Islam.

To establish foreign language bureau to translate Islami litrature in different languages

To promote academic activities and setup model educational institutions in the true Islamic environment.

To participate and assist in this great cause; please contact-

# Holy Quran Research Foundation

60-B, Nazim-ud-Din Road, F-8/4, Islamabad

## تبليغ اسلام بذريعه خطوكتابت

محرم / محرمه-السلام عليكم ورحمة الله وبركانة ،

قر آن الحکیم ریسر چ فاؤنڈیشن اسلام آباد ستبر ۱۹۸۷ء سے عالمی سطح پر دین کی اشاعت اور تعارف بذریعہ خطو کتابت پیش کررہی ہے۔اس دوران ہزاروں کی تعداد میں انگریزی میں قر آن مجید کے ترجے، حدیث کے ترجے، اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت پر کتابیں اور بے شاریخ فلٹ دنیا کے ہیسیوں ممالک میں جمجے جاچکے ہیں۔

تبلیغ کے اس طریقہ کا آغاز جناب خاتم العبین رسول اللہ علیہ ہے نے اپنے دست مبارک سے چھ ججری میں کیااور اپنی حیات طیبہ میں ۲۵۰ سے زیادہ خطوط اور و ثیقہ جات اس وقت کی اہم شخصیات کو اسلام کی طرف بلانے کے لئے لکھے۔

افسوس کہ آج مسلمان مبلغ تبلیغ کے اس طریقہ پر زیادہ توجہ نہیں دیے۔ لیکن عیسائی مشنریاں ہمارے نبی پاک علیقے کے
اس طریقہ سے بھر پور فائدہ اٹھاتے ہوئے و نیا ہیں عیسائیت پھیلانے میں مصروف ہیں۔ ہر ملک میں بائبل سوسائٹیاں بی ہوئی ہیں جو
لوگوں کے گھروں میں عیسائیت پر لٹر پچر پہنچارہی ہیں۔ ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعہ اپنے نہ ہب کی اشاعت کررہے ہیں۔ آپ سے
استدعاہے کہ اللہ کے دین کو آگے بوصانے کے لئے ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں سب سے بواانسانی حق اور سب سے بوئی نیکی ہے ہے
استدعاہے کہ اللہ کے دین کو آگے بوصانے کے لئے ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں سب سے بواانسانی حق اور سب سے بوئی نیکی ہے ہے
کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو جنم کی آگ ہیں جلنے سے چالے۔ تبلیخ بذریعہ خطو کتابت وہ آسان طریقہ ہے جس میں شامل ہو کرا لیک
مصروف سے مصروف آدمی بھی اپنایہ انسانی حق اداکر سکتاہے۔ یہ مسلمان مر داور عورت پر حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے ایک اہم
فرض ہے۔ آپ اس فرض سے خطو کتابت کے ذریعہ دین پھیلا کر سرخ روہ ہو سکتے ہیں۔

یادر کھئے! جمال آپ خود نہیں پہنچ سکتے وہاں آپ کا خط پہنچ سکتا ہے۔ لہذا آیے مل جل کر لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف بلا کیں اور انسان کو چنم سے جھا کیں-

تعادن کے منتظر انتظامیہ سمیٹی قر آن الحکیم ریسرچ فاؤنڈیشن 60 کی ناظم الدین روڈ F-8/4